

قرآن وحَديث كَررَوشَىٰ مِنَ حَضَراتِ مُفتيانِ كَامرَدَارالعُلُومُ دَيوبَنَدُ كَي تَصَدِيْق وَتَائيُدَ كَسَانَهُ كَي تَصَدِيْق وَتَائيُدَ كَسَانَهُ

حيير في المان الما

ر جي ويون

مؤلف مُوكِينَا الْمِحِينِ الْمُعِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُحِينِ الْمُعِينِ الْمُحِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ المُعلَمِ المُعلِم المُوسِدِ المُعلِم المُوسِدِ المُعلِم المُوسِدِ المُعلِم المُوسِدِ المُعلِم المُعلِم

خَامْلُولَتِكَ خَانَهُ كَالَجُكَا



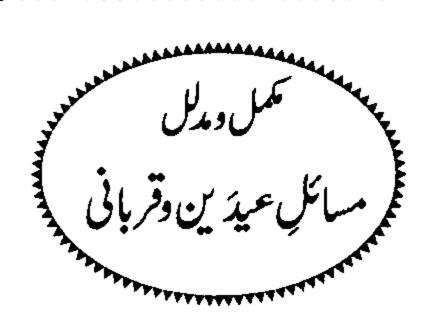

قرآن وسنت کی روشنی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے نفیدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحمد نعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دار العلوم دیوبند



#### ☆ کتابت کے جملہ حقوق مجن ناشر محفوظ ہیں 🌣

تكمل ومدلل مسائل عيدين وقرباني

حضرت مولا نامحمه رفعت صاحب قاسمي مفتي ومدرس دارالعلوم ديوبند تاليف: کمپوزنگ:

دارالتر جمه و کمپوزنگ سنشر( زیرنگرانی ابوبلال بر مان الدین صدیقی)

مولا بالطف الرحمن صاحب تصحيح ونظر ثاني

بر مان المدين صديقى فاضل جامعه دارالعلوم كراجى ووفاق المدارس ملتان سنُنگُ:

وخريج مركزي دارالقراءمه في متجد نمك منذي پيثاورا يم اے عربي پيثاور يو نيورش

اشاعت اول:

نام كتاب:

جمادي الاولى ٢٩مهاره

وحيدى كتب خانه يثاور ناشر:

استدعا:الله تعالی کے فضل وکرم سے کتابت طباعت مصحیح اورجلدسازی کے تمام مراحل میں بوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزورہ اگراس احتیاط کے باوجود بھی كوئى غلطى نظراً ئے تومطلع فرمائيں انشاء الله آئندہ ایڈیشن میں اصلاح كيا جائے گا۔ منجانب: عبدالوماب وحيدي كتب خانه بيثاور

#### (یگر ہلنے کے پتے

لابهور: مكتبدرهمانيدلابهور

الميز ان اردوبازارلا بور

صواني: تاج كتب غانه صواني

اكوژه خنگ: كمتبه علميها كوژه خنگ

: مكتبه رشيد بيا كوژه خنگ

مكتبهاسلامية سوازي بنير

سوات: کتب خاندرشید به منگوره سوات

عیمر گره: اسلامی کتب خانه میمر کره

باجوژ: مكتبة القرآن والسنة خارباجوژ

كراچى:اسلامي كتب خانه بالقابل علامه بنوري ٹاؤن كراچي

: مكتبه علميد سلام كتب ماركيث بنورى ثاؤن كراجي

: کتب خانداشر فیه قاسم سنشرار د د بازار کراچی

: زم زم پېلشر زار دو بازار کراچي

: مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی کراچی

: مکتبه فارو قیه شاه فیصل کالونی جامعه فارو قیه کراچی

راوالینڈی: کتب خاندرشید بیرادیہ بازار راوالینڈی

كوئش : كمتبدرشيد بيسركى روذ كوئند بلوچستان

: ھافظ کتب خانہ محلّہ جنگی پیثاور يشاور

: معراج كتب خانه قصه خوانی بازار بیثاور

# فیرست مضامین

| صفحه       | مصمون                             | صفحه | مضمون                                  |
|------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------|
| M          | سب سے زیادہ محبوب عمل             | 9    | انتياب                                 |
| 19         | قربانی کی تاریخ                   | 1+   | عرض مؤلف                               |
| ١٣١        | قربانی کی حقیقت                   | *    | تفيديق حضرت مولا نامفتي محمودحسن صاحب  |
| rr         | محبوبات نفس کی قربانی             |      | ارشادگرامی حضرت مولا نامفتی            |
| ~~         | قربانی کا تھلم عام ہے             | 11   | نظام الدين صاحب                        |
| 20         | قربانی وصدقہ میں فرق ہے           | 100  | رائے گرامی مولا نامفتی ظفیر الدین صاحب |
| <b>7</b> 4 | صدقه کردیے ہے قربانی اداء نہ ہوگی | 10   | آیات قرآنی مع ترجمه                    |
| M          | قربانی سے جانور کی تھی نہ ہوگی    | *    | خلاصتفبير                              |
| P**        | اسلام كوذ كخ نه سيجيح             | 14   | بیٹے کی قربانی کاواقعہ                 |
| M          | سنتِ ابراہیمی کی یادگار           | 14   | حضرت ابراهيم كاخواب                    |
| *          | اسلامی یا دگاریں                  | IA   | بیٹے سے مشورہ                          |
| rr         | شيطاني حياليس                     | -    | فرمان بردار بیٹے کا جواب<br>سرون       |
| 4          | قربانی کا حکم خواب میں کیوں ہوا؟  | 19   | حَكُم كَ تَعْمِيلُ                     |
| LLL.       | مناسكِ مج ميں شركت                | rı   | امتحان میں کامیا بی                    |
| MA         | تشریق کی وجہ تسمیہ                | 11   | عيد کی وجه تشميه                       |
| r2         | نماز پنجگانہ کے بعد تکبیرات       | 12   | عیدین مشروع ہونے کی دلیل               |
| -          | تكبيرتشريق كيابتداء               | 70   | عيدين كياب؟                            |
| M          | تكبيرات تشريق كيمسائل             | 14   | عیدین کی را توں کی فضیلت               |
| ۵٠ ا       | عیدین کے دن عسل کرنا              | ,    | عشره ذي الحجه كي فضيلت                 |
| *          | عیدین کے دن زیارتِ قبور           | 14   | قربانی نه کرنے پروعید                  |

| صفحه  | مضمون                                | صفحه | مضمون                                |
|-------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1•٨   | بھول کرایک دوسرے کی قربانی کرنا      | 19   | عيدين كى جماعت ثانيه كاحكم           |
| ,     | قربانی میں شرکت کا طریقه             | *    | جماعت ثانيه كاحكم                    |
| 1+9   | شركت كاافضل طريقه                    | *    | مجبوری کیوجہ سے جماعت ثانیہ          |
| 110   | شرکت سے علیحدہ ہوجانے کاحکم          | 9+   | عیدین کاوجوب اور قضاء نہ ہونے کیوجہ  |
| *     | شركت كاغلط طريقه                     | 91   | عیدین کی نماز کے بعد کی دعاء         |
| *     | وليمه وعقيقه والے كيساتھ شركت        | *    | خطبه عيدالفطر                        |
| 111   | ذ نج کے بعد شرکت                     | 914  | خطبه عيدالاصحي                       |
| ,     | گوشت فروخت کرنے کی نیت سے شرکت       | 94   | دوسراخطبه                            |
| 111   | شرکت کے پیپوں کی تقسیم               |      | خطبہ کے بعد دعاء ثابت تہیں           |
| *     | پورے گھر کی طرف ہے قربانی            |      | عیدین کی نماز کے بعدمصافحہ ومعانقہ   |
| -     | عورت كامهراور قربانى                 | 100  | عیدین کے دن خوشی کا اظہار کرنا       |
| 11111 | دوسرے کی طرف ہے قربائی               | *    | دف،ڈھول بجانے مسئلہ                  |
| 8     | اگر قربانی والے کی وفات ہوجائے       | 1+1  | عیدمبارک کهنا                        |
| 110   | شرکت کے مسائل                        | 100  | قربانی تس پرواجب ہے؟                 |
| 110   | شرکت کی اجازت دے کر پھرا نکار کرنا   | 1.0  | مشتر کہ تا جروں کے لیے حکم<br>فور    |
| *     | ذبح كرنے كامقصد                      | \$   | ایک محض پر کتنی قربانی واجب ہے       |
| 117   | صحت یابی کے لیے قربانی کرنا          | *    | قرض کے کر قربانی کرنا                |
| 112   | قرباني كأجانورهم هو گيايا مركيا      | 1+4  | مرنے والے کی طرف سے قربانی کا مطلب   |
| IIA   | غریب پر قربانی کابار                 | 1+4  | کتنوں کوثواب چھنچ سکتاہے             |
| *     | صاحب نصاب کے لیے تھم                 | *    | میت کی طرف سے صدقہ افضل ہے یا قربانی |
| 119   | غریب کی رعایت                        |      | صاحب نصاب کامردہ کی طرف سے           |
| -     | فریضهٔ قربانی بھی اورغریب کی مدد بھی | *    | قربانی کرنا                          |

☆ تمت باللغير ☆

#### بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْعِ

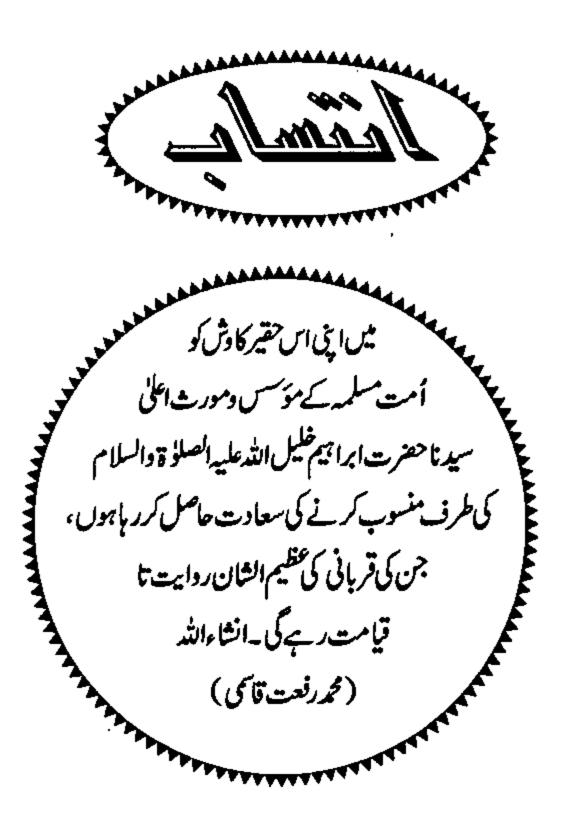

(نحمدة ونصلّي علىٰ رسوله الكريم)

اس وقت احقر کی ساتویں کتاب دیمل ویدل مسائل عیدین وقربانی بجس میں تقریبا چھسومسائل ہیں پیش کرتے ہوئے میراول شکر الہی سے لبریز ہے جس نے محض اپنی تو فیق سے مجھ جیسے ناکارہ کو خدمت دین کا موقع ویا۔ اس خدمت گرال کو ہیں نے کہاں تک صحیح انجام دیا ہیں نہیں کہ سکتا۔ البتہ بیضرور ہے کہ اپنی بساط کے مطابق عیدین وقربانی اور عقیقہ کے اکثر وہ ضروری مسائل جن کوزیادہ ترقربانی کے زمانہ میں تلاش کیا جاتا ہے اور جوشرائط واحکام قربانی کے ہیں وہی اس کے بھی ہیں ان سب کو یکجا کرنے کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت اس سی وکوشش کو قبول ونا فع بنا کرآئندہ بھی دین خدمت کی توفیق عطافر مائے۔

یہ بھی خدانعالیٰ ہی کافضل وکرم ہے کہ اس نے احقر کی کتابوں کواس قدر کامیاب ومقبول عام وخاص کیا ہے اور بعض ذمہ دارانِ مدارس نے تواہی بہاں داخل نصاب کرلیا ہے۔ نیز ہنداور بیرونِ ہند کے بعض مقامات سے اپنی مادری زبانوں میں ترجمہ کی اجازت طلب کی جارہی ہے۔

الله نعالیٰ تمام قدّر دانوں اور معاونین کوجزائے خیراورعلمِ نافع عنایت فر مائے۔ آمین بارب العالمین ۔

نوٹ:۔احقر کی استدعاء ہے کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے حضرات مجھ کواور میرے والدین کواور میر مفتی اعظم والدین کواور میرے فائدین کواور میرے شخ وئر بی حضرت مولانامفتی محمود حسن صاحب وامت بر کاتہم مفتی اعظم وارالعلوم ویوبنداور دیگر اساتذ و کرام کو بھی اپنی خصوصی وعاؤں میں یا در کھیں۔

(واخردعواناان الحمدلله رب العالمين)

(احقر محمد رفعت قاسمی) مدرس دارالعلوم دیوبند\_(البند) محرم الحرام ۱۳۱۲ انجری\_

# المحمد القراق المحمد ال

جامع شریعت وطریقت ،فقههه الامت سیدی حضرت مولا نامفتی محمود حسن دامت بر کانه چشتی ،قادری ،سهرور دی ،نقشبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند

#### باسمه سبحانه تعالىٰ

محترم مولانامحدرفعت صاحب قاسی مدرس دارالعلوم دیوبندنے دینی سابق الیفات کی طرح عیدین وقربانی و عقیقه سے متعلق مسائل منتشرہ کومختلف کتب فقاوی وغیرہ سے جمع فرما کراتت پراحسان فرمایا ہے۔ امید ہے کہاس مجموعہ کے دریعہ عیدین وقربانی وغیرہ سے متعلق بدعات ورسوم کا اِنسداد ہوگا۔

حق تعالیٰ شانہ قبول فر مائے ، اُمت کے لیے نافع ومفید بنائے اورمؤلف موصوف کوتر قیات سے نواز ہے ،نجات کا ذریعہ بنائے۔آمین۔

> العبد محمودغفرله چهنة مسجد دارالعلوم دیوبند ۸/ربیج الثانی ۱۳۱۲ه، ۱۸/۱کو بریروز جمعه ۱۹۹۱ء۔

# ارشادگرامی مید

حضرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب وامت برکانهٔ صدر مفتی وار العلوم و یوبند

المحمد لله رب العالمین و الصلواة و السلام علی سیدالمرسلین
وعلی اصحاب و اتباعه التابعین لهم الی یوم الدین
پیش نظرا متفاب قاوی اس کے افادیت میں اور برخض کے لیے تافع ہونے میں دو
رائے بیں اس لیے کہ تمام مندرج کتاب وہ فتاوی من وعن ہیں جوا کا برمعتبرین کے ہیں۔
دعاء ہے کہ اللہ تعالی اس پیش نظر تالیف کو بھی عزیز موصوف کے دیگر مجموعات کی
طرح مقبول و نافع بنائے۔ آمین۔

نقط

کتبه العبدنظام الدین ۱۷/رئیج ال<sup>ش</sup>انی ۱۳۱۲ه ۲۵/اکوبر ۱۹۹۱ه

# مرائے گرامی مرد کے اس کا اس کار اس کا اس

حضرت مولا نامفتى محمظ فير الدين صاحب زيد مجد بهم مفتى دارالعلوم ديوبند (اَلحَمدللَّه وَكفي وسَلامٌ علىٰ عباده اللذين اصطفىٰ)

عیدین سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، اس طرح قربانی اور عقیقہ ہے متعلق بھی مسائل ہیں، بیسب مسائل فقہ وفقا وئی کی کتابوں میں بھھرے ہوئے ہیں، ہروقت ہر مخص کا مسئلہ معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا ہے،اور نہ ہروفت کوئی عالم یامفتی باسانی ملتاہے۔

الله تعالی قاری محمد رفعت صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند کوجزائے خیردے کہ انہوں نے فقہ وفقاوی کی متعدد کتابوں سے پھن پھن کرحوالہ جات کے ساتھ ان سارے مسائل کو یکجا کردیا ہے اورایک جلد میں باب واراور فصل ودار مختلف عنوانات کے تحت جمع کردیا ہے۔

میں نے کتاب کا سرسری مطالعہ کیااور جگہ جگہ غوروخوش سے بھی پڑھااور محسوس کیا کہ قاری صاحب موصوف نے کافی محنت کی ہے اوروہ اپنی محنت میں پورے کا میاب ہیں ،اس سے پہلے موصوف کی متعدد کتا ہیں شائع ہوکر قبول عام حاصل کر چکی ہیں۔امید ہے کہ ریہ کتاب بھی مقبول عام ہوگی۔

مجھے بوری توقع ہے کہ قاری صاحب کی یہ کتاب بھی ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی اور پڑھی جائے گی اور سلمانوں کے لیے یہ کتاب رہبری کافرض اداکرے گی اور ان کے لیے ہیے کہ قاری کے لیے ہیے کہ اللہ تعالی موصوف کی اس محنت کو قبول فر مائے اور ان کے لیے زادِ کے مین یار ب العالمین) آخرت بنائے۔ (آمین یار ب العالمین)

اخیر میں خاکسار موصوف کی خدمت میں اس محنت پرمبار کہاد پیش کرتا ہے۔ طالب دعاء محد ظفیر الدین غفرلۂ مفتی دارالعلوم دیو بند، ۱۸/رہیج الثانی ۱۳۱۲ھ

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيَمِ

﴿ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَيَهُ لِيُنِ (99) رَبٌ هَبُ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشُرُنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْى قَالَ يَا بُنَى إِنِّى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّى أَذِي أَلَى النَّعُ مَعَهُ السَّعْى قَالَ يَا بُنَى إِنِّى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّى أَذِي أَلَى اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ إِنْ شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) فَلَدَّالُكَ نَجُونِى المُحَسِنِينَ الْكَالِكَ نَجُونِى الْمُحَسِنِينَ (105) وَلَدَيْنَاهُ بِذِبُحِ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكُنَا وَلَكَ اللَّهُ فِي الْمَالِمُ عَلَى إِبْرَاهِيمُ (109) كَذَلِكَ نَجُونِى الْمُجَينِينَ ﴾ عَلَى إِبْرَاهِيمُ (109) كَذَلِكَ نَجُونِى الْمُحَسِنِينَ ﴾ المُحَسِنِينَ ﴾ عَلَى إِبْرَاهِيمُ (109) كَذَلِكَ نَجُونِى الْمُحَسِنِينَ الْمُحَسِنِينَ ﴾ المُحَسِنِينَ ﴾

اور بولا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ جھ کوراہ دےگا۔ اے رب بخش مجھ کوکوئی نیک بیٹا۔ پھرخوش خبری دی ہم نے اس کوایک لڑے کی جوہوگائل والا۔ پھرجب پہنچا اسکے ساتھ دَوڑ نے کو، کہاا ہے بیٹے میں دیکھا ہوں خواب میں کہ بچھ کوذئ کرتا ہوں پھرد کیے تو تو کیاد بھتا ہے۔ بولا اے باپ کرڈا جو بچھ کوئل ہوتا ہے تو جھ کو پائے گا اگر اللہ نے چا ہا سہار نے والا۔ پھر جب دونوں نے تھم مانا اور پچھاڑ ااس کو ماضے کے بل اور ہم نے اس کو پکارایوں کہ اے ابراہیم ، تو نے بچ کردکھایا خواب۔ ہم یوں ہی دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے کے والوں کو بے شک یہی ہے صرتے جا نچنا۔ اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذی کرنے کے واسطے بڑا۔ اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں ، کہ سلام ہے ابراہیم پر م یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے کے واسطے بڑا۔ اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں ، کہ سلام ہے ابراہیم پر م یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔

#### خلاصة تفبير

اورابراہیم (علیہ السلام جب ان لوگوں کے ایمان سے مایوں ہو گئے تو) کہنے سکے کہ میں تو (تم سے ہجرت کرکے) اپنے رب کی (راہ میں کسی) طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو (اچھی جگہ ) پہنچان ہی دےگا۔ (چنانچہ ملک شام میں جارہو نچے، اور بیدعاء کی کہ) اے

میرے رب مجھ کوایک نیک فرزند دے ، سوہم نے ان کوایک حکیم المز اج فرزند کی بشارت دی (اوروه فرزند پیداهوااورهوشیارهوا) سوجب وه لژ کاایسی عمرکو پہنچا که ابراهیم (علیه السلام) کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، توابرہیم علیہ السلام نے (ایک خواب دیکھا کہ میں اس فرزندکو خدا کے حکم سے ذبح کررہا ہوں ، اور بیرثابت نہیں کہ حلقوم کٹا ہوا بھی دیکھایا نہیں ،غرض آنکھ تھلی تواہے اللہ کا حکم سمجھے، کیونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اوراس حکم کی تعمیل پرآ مادہ ہو گئے، پھریہ سوچ کرکہ خداجانے میرے فرزند کی اس بارے میں کیارائے ہو،اس کواطلاع کرناضروری سمجھا، اس لیے اس ہے) فرمایا کہ برخوردار میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو (بہامر اللی) ذبح کررہاہوں، سوتم بھی سوچ لوتمہاری کیارائے ہے؟۔ وہ بولے اباجان (اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیابات ہے، جب آپ کوخدا کی طرف سے حکم کیا گیا ہے تو) آپ کو جو حکم ہواہے آپ (بلاتاً مل) سیجئے، انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھ کوسہارکرنے والوں میں سے دیکھیں گے،غرض جب دونوں نے (خداکے حکم کو) تشکیم کرلیا، اور باپ نے بیٹے کو( ذیج كرنے كے ليے) كروٹ برلٹايااور (چاہتے تھے كە گلەكاٹ ڈاليں اوراس وقت) ہم نے ان كوآوازدى كه ابراجيم (شاباش ہے) تم نے خواب كوخوب سيح كردكھايا (يعنى خواب میں جو تھم ہوا تھااپی طرف سے اس پر پوراعمل کیا اب ہم اس حکم کومنسوخ کرتے ہیں پس ان کوچھوڑ دو،غرض ان کوچھوڑ دیا، جان کی جان نچے گئی،اور بلند در جات مزید برآ ں عطا ہوئے ) ہم مخلصین کوابیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں ( کہ دونوں جہاں کی راحت انہیں عطا کرتے ہیں ) جھیقت میں یہ تھابھی بڑاامتحان (جس کو بجرمخلص کامل کے دوسرابر داشت نہیں كرسكتاتو جم نے ايسے امتحان ميں پوراأتر نے پرصله بھی برا بھاری دیا، اوراس میں جيسا امتحان ابراجيم عليه السلام كاتها، اى طرح المعيل عليه السلام كابھى تھا، تووہ صله ميں شريك ہونگے)اورہم نے ایک بڑاذ بیجہ اس کے عوض میں دیا، (کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ ذیج كرايا كيا) اورجم نے پیچھے آنے والوں میں بدبات ان كے ليے رہے دى كدابراہيم پرسلام ہو(چنانچیان کے نام کے ساتھ اب تک' علیہ السلام کہا جارہاہے) ہم مخلصین کوابیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، ( کہانہیں لوگوں کی دُعا وَں اور سلامتی کی بشارتوں کا مرکز بنادیتے ہیں۔

#### بیٹے کی قربانی کاواقعہ

ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرااہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی پیش کی ، واقعہ کے بنیادی اجزاء خلاصۂ تفسیر سے واضح ہوجاتے ہیں، بعض تاریخی تفصیلات آیوں کی تفسیلات تاریخی تفسیلات آیوں کی تفسیل کے۔

﴿ وَقَالَ إِنَّىٰ ذَاهِبَ إِلَى رَبّى ﴾ (اورابراہیم علیہ السلام کے لگے کہ میں تواپی رب کی طرف چلا جا تا ہوں) یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فر مائی جب کہ آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوں ہوگئے، اور وہاں آپ کے بھانج حضرت لوط علیہ السلام کے سواکوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ ' رب کی طرف چلے جانے '' سے مرادیہ ہو کہ میں دارالکفر کوجھوڑ کرکسی ایسی جگہ چلا جا وس گاجہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے تھم ہوا ہوا ہوں گاجہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے تھم ہوا ہوا ہوں گاجہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے تھم ہوا ہوا ہوں گاجہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے تھم محضرت مارۃ اور جہاں میں اپنے بروردگار کی عبادت کرسکوں گا، چنا نچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت مارۃ اور اپنے بھانے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کرسفر پر روانہ ہوئے، اور عراق کے مخترت مارۃ اور اپنے ہوئے والا ذہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے وہ دعاء فر مائی جس کا اگلی ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولا دنہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے وہ دعاء فر مائی جس کا اگلی آبر میں ذکر ہے، یعنی:

﴿ رَبُّ هَبُ لِنَى مِنَ النصَّالِحِيْنَ ﴾ (اے میرے پروردگار! مجھے ایک نیک فرزندعطافر ما) چنانچہ آپ کی بیدعاء قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کوایک فرزند کی پیدائش کی خوش خبری سنائی:

﴿ فَبَشَرُ نَاهُ بِ فَالامِ حَلِيْهِ ﴾ (پس ہم نے ان کوایک طیم المز اج فرزند کی بیٹارت دی)۔ ' خطیم المز اج' فرما کراشارہ کردیا گیا کہ یہ نومولودا پی زندگی میں ایسے صبروضبط اور بُر دباری کامظاہرہ کرے گا کہ دنیااس کی مثال نہیں پیش کرسکتی، اس فرزندگی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضر سارہ نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولا دنہیں ہورہی تو وہ سمجھیں کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں۔ اُدھر فرعون مصر نے حضرت سارہ کواپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ مسمجھیں کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں۔ اُدھر فرعون مصر نے حضرت سارہ کواپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ م

تھا، خدمت گذاری کے لیے دے دی تھی، حضرت سارۃ نے یہی ہاجرۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعطا کر دیں،اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کرلیا،انہی ہاجرۃ کے کطن سے بیصا حبز ادے پیدا ہوئے اوران کا نام اسلعیل (علیہ السلام) رکھا گیا۔

حضرت ابراہیم کاخواب

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَـهُ السَّعْيَ قَـالَ يَـا بُنَيَّ إِنِّى أَرَى فِي الْمَنَـامِ أَنَّى أَذْبَكُ عليه السلام كساته حلي عركو پہنچاكه ابراہيم عليه السلام كساتھ چلنے پھرنے لگاتوابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: برخوردارمیں خواب میں دیکھتاہوں کہ میں تم کوذیح کر ر ہاہوں ) بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوتین روز متواتر و کھایا گیا ( قرطبی )۔ اور بہ بات مطے شدہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے،اس کیےاس خواب کا مطلب بیتھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم ہوا ہے کہا ہے اکلوتے بیٹے کو ذرج کر دیں ، یوں میٹھم براہِ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذربعه بھی نازل کیا جاسکتا تھا،لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر میھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اینے کمال کے ساتھ ظاہر ہو،خواب کے ذریعہ دیتے ہوئے حکم میں انسانی تفس کے لیے تاویلات کی بڑی مخبائش تھی ،لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاویلات کاراستداختیار کرنے کے بجائے اللہ کے تھم کے آگے ئرسلیم ٹم کردیا۔ (تفسیر کبیر) اس کے علاوہ یہاں باری تعالیٰ کا اصل مقصدنہ حضرت استعیل علیہ السلام کوذ کے کرانا تھا، نەحضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیتھم دینا کہ انہیں ذبح کرہی ڈالو، بلکہ منشاء بیتھم ویٹاتھا کہانی طرف ہے انہیں ذبح کرنے کے سارے سامان کرکے ان کے ذبح کا اقدام کر گزرو، اب مینتکم اگرزبانی دیاجا تا تواس میں آزمائش نه ہوتی، اس لیے انہیں خواب میں دکھلایا کہ وہ بیٹے کوذ بح کررہے ہیں ، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذکح كاتفكم ہواہے، اوروہ بوری طرح ذیح كريرآ مادہ ہوگئے، اس طرح آ ز مائش بھی بوری ہوگئی، اورخواب بھی سیاہو گیا، یہ بات زبانی تھم کے ذریعہ آتی تویا آزمائش نہ ہوتی، یا تھم كوبعدمين منسوخ كرنايزتابه

بیامتحان کس قدر تخت تھا؟ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالی نے مؤف کے مائے معنہ السّعٰی کے کالفاظ بڑھائے ہیں، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بینے کو قربان کرنے کا تھم اس وقت دیا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعداب وقت آیا تھا کہ وہ تُو تِ بازو بن کرباپ کا سہارا ثابت ہو، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرات اسامیل علیہ السلام کی عمر تیرہ سال تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے۔ (تفسیر مظہری)

#### بیٹے سے مشورہ

﴿ فَانظُورُ مَاذَا تَوَى ﴾ (سوتم بھی سوج لوکة تبہاری کیارائے ہے؟) حضرت اہراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اساعیل علیہ السلام ہے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم اللی کی تعیل میں کوئی تر ددھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چا ہے ہے کہ وہ اس آز مائش میں کس حدتک پورا تر تا ہے؟ دوسرے انبیاء علیہم السلام کا طرز بمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ ادکام اللی کی اطاعت کے لیے تو ہر وقت تیار ہے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے بمیشہ راستہ وہ افتیار کرتے ہیں جو حکست اور حتی المقد ورسہولت پہنی ہو، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہے کہ بغیر بیٹے کو ذرج کرنے لگتے ، تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا، اب یہ بات آپ نے مشورہ کے انداز میں بیٹے ہے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا بیتم معلوم ہوجائے گاتو وہ ذرج ہونے کی اذبیت ہے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا بیتم معلوم ہوجائے گاتو وہ ذرج ہونے کی اذبیت ہے ای جو اس کے کا ۔ (روح المعانی و بیان القرآن) ۔ لیکن وہ بین اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا، اس نے جو اب بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا، اس نے جو اب میں کہا:

#### فرمال بردار بيثي كاجواب

﴿ يَا أَبَتِ الْحَعَلُ مَا تُؤُمَرُ ﴾ اباجان! جس بات كا آپ كوتكم ديا ميا بات كا آپ كوتكم ديا ميا بات كا ركزريك) اس سے حضرت اساعبل عليه السلام كے بے مثال جذبه جان سيارى كى

توشہادت ملتی ہی ہے، اسکے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سنی ہی میں اللہ نے انہیں کیسی فہانت اور کیساعلم عطافر مایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سما منے اللہ کے کسی تھم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فر مایا تھا، لیکن حضرت اساعیل علیہ السلام سمجھ کئے، کہ انبیاء کیسیم السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی درحقیقت حکم اللی کی ہی ایک شکل ہے، چنانچے انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم اللی کا تذکرہ فر مایا۔

حضرت اساعیل علیدالسلام نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگوارکو میدیقین بھی ولایا کہ:﴿مَسَقَىجِدُنِدَى إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِوِيُن ﴾ (ان ثناءاللَّهَ آپ مجھے مبركرنے والومیں سے یا تمیں گئے )۔ اس جملے میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی غایت ادب ا درغایت تواضع کود کیھئے، ایک توان شاءاللہ کہد کرمعالمہ اللہ کے حوالہ کر دیا اوراس وعدے میں دعوے کی جوظا ہری صورت پیدا ہوسکتی تھی اسے ختم فرمادیا ، دوسرے آپ بی بھی فرماسکتے تھے کہ'' آب انشاء اللہ مجھے کرنے والا پائیں گئے'۔لیکن اس کے بجائے آب نے فرمایا كة الآپ مجھے صبر كرنے والول ميں سے يائيں گے ، جس سے اس بات كى طرف اشاره فر اویا کہ بیصبروصبط تنہا میرا کمال نبیں ہے بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں، انشاء الله میں بھی ان میں شامل ہوجاؤنگا، اس طرح آپ نے اس جملے میں فخروتکبر،خود پسندی اور پندار کے ہراً دنیٰ شاہے کوشم کر کے اس میں انتہاء در ہے کی تواضع اور انکسارکااظہارفر مادیا(روح المعانی)۔اس ہے بیسبق ملتاہے کہ انسان کوئسی معاملے میں اینے او پرخواہ کتنا ہی اعتماد ہو،کیکن اُسے ایسے بلند با تگ دعوے نہیں کرنے جاہئیں جن سے غرورو تکبر شیکتا ہو، اگر کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہوتو الفاظ میں اس کی رعابیت ہونی جاہئے کہ ان میں اپنے بجائے اللہ پر بھروسہ کا اظہار ہو، اور جس حد تک ممکن ہوتو اضع کے دامن کونہ جھوڑ ا جائے۔

تحكم كالغميل

﴿ فَلَمْ الْسُلَمَ الْهِ (پس جلب وه دونوں مُحَكَ عَنَى ) اسلمائے معنی بیں مُحَمَّكَ اِن مُطَيع بوجانا، رام ہوجانا، مظلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے مُحَمَّك سُے، یعنی

باپ نے بیٹے کوذنے کرنے کا اور بیٹے نے ذنے ہوجانے کا ارادہ کرلیا، یہاں کُمّا (جب) کا لفظ استعال کیا گیاہے، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے بیٹیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات چیش آچکے تو کیا ہوا؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہا قدامِ فدا کاری اس قدر عجیب وغریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔

بعض تاریخی اورتفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے تنین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی ، ہر بارحضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سات شخنگریاں مارکر بھگادیا، آج تک منی کے تین جسرات پراسی محبوب عمل کی یا دگار کنگریاں مارکر منائی جاتی ہے، بالآخر جب دونوں باپ جٹے بیانوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پرینچے تو حصرت اساعیل علیہ السلام نے اینے والدسے کہاا باجان! مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجیے، تا کہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اوراپنے کپڑوں کوبھی مجھ سے بچاہئے، ایسانہ ہوکہان پرمیرےخون کی چھینٹیں پڑیں ،تومیرا ثواب گھٹ جائے ،اس کےعلاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی توانبیں غم زیادہ ہوگا، اوراین حھری بھی تیز کر کیھیئے اوراہے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی بھیریئے گا، تا کہ آسانی سے میرادم نکل سکے، کیونکہ موت بردی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں توان سے میراسلام کہد دیجئے گا، اوراگرآپ میراقیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں ، شایداس ہے اُنہیں کچھ تسلی ہو،اکلوتے بیٹے کی زبان ہے یہ الفاظان کرایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے؟ نیکن حضرت ابراجیم علیه السلام استفامت کے پہاڑ بن کرجواب بیددیتے ہیں کہ:'' بیٹے! تم اللہ كاتكم يوراكرنے كے ليے ميرے كتنے اچھے مددگارہو'۔ بدكہدكرانہوں نے بينے كو بوسد ديا، پُرنم آنکھوں ہے انہیں باندھا، (مظہری)۔

﴿ وَ تَلَدُهُ لِلْمَجْدِينَ ﴾ (انہیں پیٹانی کے بل خاک پرلٹادیا)۔حضرت ابن عبال اُ سے اس کا مطلب یہ منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروٹ پرلٹادیا کہ پیٹانی کا ایک کنارہ زمیں سے چھونے لگا، (مظہری)۔لغت کے اعتبار سے یہ تفسیررانج ہے،اس لیے جبین عربی میں پیٹانی کی دونوں کروٹوں کو کہتے ہیں۔اور پیٹانی کا درمیانی حصہ (جبھة) کہلاتا ہیں۔ اسی لیے عیم الامت حضرت تھانویؒ نے اس کا ترجمہ کروٹ پرلٹانے سے کیا ہے، لیان بعض دوسرے حضرات مفسرینؒ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اُوند ھے منہ زمین پرلٹادیا، بہرصورت تاریخی روایات میں اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھالٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے گئے توبار بارچلانے کے باوجودگلاکٹنانہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک کلاانتج میں ھائل اوجودگلاکٹنانہیں تھا، کوئکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک کلاانتج میں ھائل کردیا تھا، اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ اباجان! مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لکا دیجے ، اس لیے کہ جب آپ کومیرا چہرہ نظرا تا ہے توشفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے، اور گلا پوری طرح کوئی باتا، اسکے علاوہ چھری مجھے نظرا تی ہوتے جھے بھی گھرا ہے ہونے اور گلا پوری طرح کوئی ہونے کہ سے باتھ بھی کھرا ہے ہوئی ہونے کہ کئی ہے، چنا نچہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لِوا کرچھری چلانی شروع کی۔ انگسیر مظہری وغیرہ ) واللہ اعلم۔

#### امتحان میں کا میا بی

﴿ وَنَادَیُنَاهُ أَنْ یَا إِبُوَاهِیُمُ ، قَدُ صَدَّقَتَ الرُّوْیَا ﴾ (اورہم نے آہیں آواز دی کہا ہے ابی آواز دی کہا گاتھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسرا تھا تہیں رکھی ، (خواب میں بھی غالبًا صرف بہی دکھایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ذرح کرنے کے لیے چھری چلارہے ہیں ) اب بیآز مائش پوری ہو چھی اس لیے اب انہیں چھوڑ دو،

﴿إِنَّهُا سَكَذَلِكَ لَهُ خِنِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ (ہم خلصین کوابیابی صلد میا کرتے ہیں) یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے تھم کے آگے سرتسلیم ٹم کرنے کے اپنے تمام جذبات کوقربان کرنے پرآمادہ ہوجاتا ہے، تو ہم بالآخراہے دنیوی تکلیف سے بھی بچالیتے ہیں، اور آخرت کا اُجروثوا بہی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔

﴿وَفَدَبُنَاهُ بِدِبْتِ عَظِيْمٍ ﴾ (اورہم نے آیک بڑاذبیحاس کے وض میں دیا) روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسانی آوازس کراوپر کی طرف ویکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھالیئے کھڑے تھے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آ دم علیہ السلام کےصاحبز اوے ہا بیل ؓ نے پیش کی تھی ، واللہ اعلم ۔

بہرحال بیجنتی مینڈ ھاحفرت ابراہیم علیہ السلام کوعطاہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا، اس ذبیحہ کو 'عظیم' اس لیے کہا گیا کہ بیاللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کوکوئی شک نہیں ہوسکت۔ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کوکوئی شک نہیں ہوسکت۔ (تفسیر مظہری وغیرہ)۔ (معارف القرآن ص ۱۹ج ک

#### عيدكي وجدتشميه

شوال کے مہینہ کی پہلی تاریخ کوعیدالفطر (عید) اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کوعیدالاصنی (بقرعید)اور دونوں کو''عیدین'' کہتے ہیں۔

یہ دونوں تاریخیں اسلام میں عیداورخوشی کے دن ہیں جن میں دودور کعت نماز بطورشکر کے پڑھی جاتی ہے۔عیدین کی نماز امام اعظم ابوصنیفہ کے نز دیک واجب ہے، جب کہ حضرت امام شافعی اور دوسر بے علماء عیدین کی نماز کوسدے مؤکدہ کہتے ہیں۔ دنے ''ن دانوں ''۔ مشترت جب معندیں دن کر سین '' دن سین کی میں سے '

''عید''لفظ''عود'' ہے مشتق ہے جسکے معنی ہیں'' بار بارآ نا'' چنانچہ اس دن کوعیداس مصر مصر العام مصرف میں میں مصرف اللہ مصرف اللہ مصرف اللہ مصرف اللہ مصرف اللہ مصرف کا مصرف کوعیداس

کے کہاجا تاہے کہ بیدون بار بار یعنی ہرسال آتاہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن کانام''عید''اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ عود کرتا ہے یعنی بند دں پراپی رحمت اور بخشش کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔

(مظاہر حق جدیدص ۲۷۲ ج۲)

عید، عود سے ہے جس کے معنی ہیں اوٹنا، پارباراآنا، چونکہ بیہ مفہوم اس دن کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ دن جو ہرسال ماہِ شوال کی پہلی تاریخ اور ماہِ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کوآتا ہے یوم عید کہلاً تا ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ کے انعامات بندوں پرعا کہ اور کمر رہوتے ہیں، یہ دن ہرسال مسرت وخوشی کا پیغام لاتا ہے، اس روز ہر مخص کی حسب حیثیت عزت وحرمت کا حساس ہرسال تازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جوابے بندوں کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، عید کے باعث اس کا انعام لیمنی افطار بندوں پر رجوع بندوں کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، عید کے باعث اس کا انعام لیمنی افطار بندوں پر رجوع

کرتا ہے۔ اس اسلامی تقریب میں اتنے مختلف پہلوؤں سے عود کامفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے اس کوعید کہتے ہیں، پھر یول بھی اہلِ عرب ہرمسرت بخش اجتماع کوعید سے یا دکر تے ہیں۔(اصح النوری قدر دری ص ۱۷۷)

جمعہ ہر ہفتہ کی عید ہے اور ہفتہ بھر کی نمازوں کی نعمت کاشکرانہ ہے۔ شریعت میں ہر طاعت پر شکر نعمت کے لیے اس کی جنس سے عید مقرر کردی گئی تا کہ مزید نعمت کا موجب ہے۔ لیکن زکو ق کا چونکہ کوئی وفت معین نہیں نہ اس کے لیے کوئی اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی تمام ادائیگی کے موقع براس کے مناسب کوئی شکرنہ تھا۔

ایک وجہ میکھی بتائی ہے کہ''عید'' کوعیداس کی دوبارہ آمد کی نیک فالی کے لیے کہتے ہیں۔جس طرح قافلہ کوروانگی کے وقت ہی قافلہ کہہ دیتے ہیں۔اور بیلفظ قفول سے بناہے جس کی معنی واپس آنا، بعنی خدا کرے بیرقافلہ واپس لوٹ کرآئے۔(افعۃ اللمعات ص۱۲۰ج۲)

### عیدین کےمشروع ہونے کی دلیل

عيدى نماز پہلے سال ججرى ميں مشروع ہوئى جيسا كەابوداؤد نے حضرت النس على روايت كيا ہے۔ (عن انسس قبال قبلم النب علاق الله الممدينة و لهم يو مان يلعبون فيه مافقال مساهلدان اليو مان؟ قالو اكنانلعب فيهافى الجاهلية فقال رسول المبله الله بهما خير أمنهمايوم الاضحى ويوم الفطر )كرسول الملكة النبية قدابدلكم الله بهما خير أمنهمايوم الاضحى ويوم الفطر )كرسول النبية في الله قبل مدين (جن كى كافى تعداد پہلے بى النبية في المرائ على تعداد پہلے بى ساسلام قبول كر چكى تقى ) دو تہوار منايا كرتے تھے ، اوران ميں تعمل تماشے كيا كرتے تھے ، روائ النبية في كان توادوں كى كيا اصليت اور تاريخ ہے؟ ) انہوں نے عض كيا كرتے تھے (يعن تها دريان جواروں كى كيا اصليت اور تاريخ ہے؟ ) انہوں نے عض كيا كرتے ہم ذمانہ ويئى تہار ہاں وہى رواج جواب تك چل ہا ہيت ہواداى طرح منايا كرتے تھے (بس وہى رواج جواب تك چل ہا ہيت ہوادوں كے بدلہ چل ہا ہا ہے )۔ رسول التعلیق نے فرمايا كہ: الله تعالى نے تہاد ہان دو تہوادوں كے بدلہ على النبية على اور يوم الفطر - (سنن الى داؤد)

تشریخ:۔قوموں کے تہواردراصل اُن عقائد وتصورات اوران کی تاریخ وروایات کے ترجمان اوران کے قومی مزاج کے آئید دارہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اسلام ہے پہلے اپنی جاہلیت کے دور میں اہل مدینہ جود و تہوار مناتے تھے وہ جاہلی مزاج وتصورات اور جاہلی روایات کے اندر آئینہ دارہو گئے۔ رسول اللہ اللہ علیہ مدیث کے صریح الفاظ کے مطابق خوداللہ تعالی نے ان قدی می تہواروں کو ختم کراکران کی جگہ عیدالفطراور عیدالا خی (عیدین) دو تہواراس امت کے لیے مقرر فرما دیئے جواس کے توحیدی مزاج اوراصول حیات کے عین مطابق اوراس کی تاریخ وروایات اور عقائد وتصورات کے پوری طرح آئینہ دارہیں۔ مطابق اوراس کی تاریخ وروایات اور عقائد وتصورات کے پوری طرح آئینہ دارہیں۔ کاش اگر مسلمان اپ تہواروں ہی کو سیح طور پر اور رسول اللہ میں قاسلام کی روح اور اس کے پیغام کو بجھنے ، سمجھانے کے لیے عمرف یہ کے مطابق منائیس تو اسلام کی روح اور اس کے پیغام کو بجھنے ، سمجھانے کے لیے عمرف یہ دو تہوار ہی کافی ہو سکتے ہیں۔ (معارف الحدیث ص ۱۹۳۸ ت و کتاب الفقہ ص ۱۹۸۸ کا ا

عيدين كيابين؟

برقوم کے پچھ خاص تہوارا ورجش کے دن ہوتے ہیں جن میں اُس قوم کے لوگ اپنی این حیث میں اُس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھالباس پہنتے اور عمدہ کھانے پکاتے ہیں، دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت وخوثی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسانہیں ہے جس کے ہاں تہوارا ورجشن کے پہنے خاص دن نہوں۔

اسلام میں بھی دودن رکھے گئے ہیں۔ایک عیدالفطرادردوسرے عیدالانٹی (عیدقربانی)
بس بہی مسلمانوں کے اصل خربی ولمی تہوار ہیں۔ان کے علاوہ مسلمان جوتہوار مناتے ہیں
اُن کی کوئی خربی حیثیت اور بنیا دہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔
مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ رسول التعاقیقی ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے ،عیدالفطراور عیدالانتی ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اس وقت سے شروع ہوا ہے۔
سے شروع ہوا ہے۔

جيها كدمعلوم عصيدالنطررمضان المبارك كختم مونغ يرتم مثوال كومنائي جاتي

ہادر عبدالا میں (بقرعید) دس ذی الحجہ کو۔ رمضان المبارک دینی وروحانی حیثیت سے سال کے بارہ مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینہ میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اسی پورے مہینہ کے روزے اُستِ مسلمہ پرفرض کیے گئے، اس کی راتوں میں ایک مستقل باجماعت نماز کا اضافہ کیا گیا اور ہر طرح کی نیکیوں میں اضافہ کی ترغیب دی گئی۔ الغرض یہ پورام ہینہ خواہشات کی قربانی اور مجاہدہ کا اور ہر طرح کی طاعات وعبادات کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مہینہ کے خاتمہ پر جودن آئے ایمانی اور وحانی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ اسکاستی ہے کہ اسکوا مت کے جشن ومسرت کا دن اور تہوار بنایا جائے، چنانچہ اسی دن کوعید الفطر قرار دیا گیا۔

اوردس ذی الحجہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں اُستِ مسلمہ کے مؤسس و مورثِ اعلى سيدنا حضرت ابراجيم خليل الله عليه الصلوة والسلام نے اپني دانست ميں الله تعالى كاتكم واشاره باكراي لخت جكرسيدنا حضرت اساعيل عليه السلام كوان كى رضامندى سے قربانی کے لیے اللہ تعالی کے حضور میں پیش کر کے اوران کے سکلے پرچھری رکھ کراپنی سجی وفا داری اور کامل تشکیم ورضا کا ثبوت دیاتها، اورالله تعالیٰ نے عشق اور محبت وقربانی کے اس امتحان میں کامیاب قرار دے کرحضرت اساعیل علیہ السلام کوزندہ سلامت رکھ کران کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرمائی تھی ،اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ﴿ إِنِّي جَاعِلُکَ لِسلسناس إمَامًا ﴾ كا تاج ركود يا تقا، اوران كى اس اداك نقل كو قيامت تك ك لي "رسم عاشقی'' قراردے دیاتھا، پس اگرکوئی دن کسی عظیم تاریخی واقعہ کی یادگار کی حیثیت سے تہوار قرار دیا جاسکتا ہے تواس اُمت مسلمہ کے لیے جوملت ابراہیمی کی وارث اوراُ سوہُ خلیلی كى نمائندہ ہے۔ دس ذى الحجہ كے دن كے مقالبے ميں كوئى دوسرادن اس كامستحق نہيں ہوسكتا، اس کیے دوسری عیدوس ذی الحجہ کو قرار دیا گیا۔جس وادی غیر ذی زرع (بنجرغیر آباد جگه) مين حضرت اساعيل عليه السلام كى قربانى كابه واقعه چيش آياتها، أسى جكه مين يور ، عالم اسلامی کامج کاسالا نہ اجتماع اوراس کے مناسکِ قربانی وغیرہ اس واقعہ کی گویااصل اوراول در ہے کی یادگار ہے۔اور ہراسلامی شہراورستی میں عیدالانتحیٰ کی تقریبات ِنماز اور قربانی وغیرہ

بھی اس کی گویانقل اور دوسرے درجہ کی یا دگارہے۔

ببرحال ان دونوں دنوں ( عمم شوال اور دس ذی الحجہ) کی ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو یوم العیداوراُمتِ مسلمہ کا تہوار قرار دیا گیا۔ (معارف الحدیث صفحہ ۳۹۷ جلد۳)

#### عيدين كى را تو ل كى فضيلت

(عن ابی امامة رضی الله تعالیٰ عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من قام لیلتی العیدین محتسبالم یمت قلبه یوم تموت القلوب.) (رواه ابن ماجة)
حضرت ابوامام من من روایت ہے کہرسول التعلیہ نے فرمایا جس نے عیدین کی وونوں راتوں میں فالص اجروثواب کی امید پرعبادت کی، اس کادل (قیامت کے)
اس (بولناک) دن میں مردہ نہیں ہوگا۔ جس دن لوگوں کے دل (خوف ودہشت سے) مردہ ہو نگے۔

تشریج: قیامت کے ہولناک دن میں خوف وہراس اور تکلیف وپریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ آدمی زندگی پرموت کوتر جیج دےگا، جولوگ ان دومبارک راتوں میں اپنے دل، اپنے پروردگار سے لگائے رہیں گے۔ قیامت کے دن ان کوامن وسکون اور راحت وآرام نصیب ہوگا۔

اوربعض علماء نے بیمطلب بیان کیا ہے کہ استخص کا دل دنیا کی محبت میں دیواندند ہوگا، جوحقیقت میں دلوں کے لیے موت ہے اور میخض بری موت سے محفوظ رہے گا۔

(الترغيب والتربهيب ص٢٨٨ج٢)

عیدین کی شب میں تمام رات عبادت کرنااورنفلیں پڑھنامتخب ہے۔ (فادیٰمحودییں ۳۳۵ج)

## عشرة ذى الحجه كى فضيلت

(عن ابسى عباس قال وسول الله عَلَيْتِهُ مامن ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشرة.) (رواه البخارى) فيهن احب الى الله من هذه الايام العشرة.) (رواه البخارى) معرت ابن عباس سعروايت بكرسول التعليق في مايا كمالله تعالى ومل

صالح جتنااِن دس دنوں( ذی الحجہ کے پہلے دس دن ) میں محبوب ہے اتناد وسرے کسی دن میں نہیں۔

تشریج:۔جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے سات دنوں میں سے جمعہ کو، سال کے بارہ مہینوں میں سے جمعہ کو، سال کے بارہ مہینوں میں سے عشر و المبارک کو، اور پھر رمضان کے تین عشروں میں سے عشر و اخیرہ کو خاص فضیلت بخشی ہے، ای طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کو بھی فضل ورحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے، ادراسی لیے جج بھی انہی دنوں میں رکھا گیا۔

بہرحال بیرحمتِ خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللّٰد تعالیٰ کو بہت محبوب ہے،اوراس کی بڑی قیمت ہے۔(معارف الحدیث صے ۱۳ ج ۳)

#### قربانی نہ کرنے پر وعید

(عن ابسى هسريسرة قال قال رسول الله عَلَيْكِ فَال مِن كان له سعة ولم يضح فلايقربن مصلانا)

حضرت ابو ہر رہؓ ہے روایت ہے کہ رسول الٹھائی نے فرمایا:۔جس کے پاس مخبائش ہوا دراس کے باوجودوہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تھ ویک میں میں میں میں میں میں میں میں میں شدور جدہ میں میں خلیاں ماری میں اسامان

تشریخ: پوری ملتِ اسلامی شریعت کا ایک اہم شعار اور حضرت ابراہیم طلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار منار ہی ہے۔ انہی میں ایک مخص جسے خدانے سب پچھ دیا ہے اور وہ آسانی سے اس اہم سنت میں حصہ لے سکتا ہے اور اسکے باوجود بے پرواہی برت رہا ہے تو اسکا کیا منہ ہے کہ

سب مسلمانوں کے ساتھ ل کر عید منائے۔ ( ترغیب ص ۳۹۴ج۲ )

مسئلہ:۔ بہت سے لوگ باوجود وسعت کے قربانی نہیں کرتے ، خاص کردیہات کے لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے'' جوصا حب وسعت قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے''۔ اور یہ معلوم ہے کہ عیدگاہ میں وہ لوگ جاتے ہیں جو مسلمان ہیں اور عیدگاہ سے بے تعلقی اور بُعد (دوری) انہیں کو ہے جو کا فرہیں۔ اب غور کرنا چاہئے کہ حدیث شریف میں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کس قدرتہد بداور وعید شدید ہے۔ (اغلاط العوام ص۱۳۳)

بعض جگہ بیدرواج ہے پایا جاتا ہے کہ جس کسی برقربانی واجب ہوئی اس نے بکرا، بھیڑ، دنبہ یا کوئی بڑا جانورخر بدلیا اور قربانی کردی، نیکن اگر بھی بچھے مالی اعتبار سے کمی ہوئی، چاہے وہ صاحب نصاب بھی ہو، نیکن اکثر و بیشتر ہیے کہہ کربری الذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ ہرسال قربانی کرتے ہیں اگر اس سال نہ کی تو کیا حرج ہے؟

دین اسلام ایک کامل دین ہے جس میں انسان کی قیامت تک کی ضروریات وغیرہ کا خیال رکھا گیا ہے ، قربانی کے باب میں شریعت کی دی ہوئی رعایتوں ورگنجائشوں کا استعال نہ کرنے کی بناء پر ایسا ہوتا ہے ، انصل توبیہ ہی ہے کہ صاحب نصاب ایک بکرا ، دنبہ وغیرہ کا قربانی کر ہے ۔ لیکن اگراس کی ہمت نہ ہوتو بڑے جانور میں ایک حصہ ضرور لے کر فریضه کر بانی سے سبکدوش ہوکراس وعید سے بچے ، کیونکہ بڑے جانور میں سات افراد شریک ہوسکتے میں اگراس علاقہ میں بڑے جانور وغیرہ نہ ملتے ہوں یا گوشت نہ کھایا جاتا ہوتو قربانی کی رقم بیں۔اگراس علاقہ میں بڑے جانور وغیرہ نہ ملتے ہوں یا گوشت نہ کھایا جاتا ہوتو قربانی کی رقم و بنی مدارس میں جہاں پر قربانی کا انتظام ہو جھیج کر ڈبل تو اب حاصل کر لیں۔

(محمد رفعت قاسم عفی عنهٔ ) \_

## سب سے زیادہ محبوب عمل

(عن عائشة قالت رسول الله المنظمة ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر احب الى الله من اهر اق الدم وانه لياتى يوم القيامة بقرو نهاو اشعار هاو اظلافهاو ان الله من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبو ابهانفسا) (ترندى دابن اجت) اللهم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبو ابهانفسا) (ترندى دابن اجتى حضرت عائش عن روايت به كدرسول التفاقية في ارشاد فرمايا كدوى الحجد ك وسوي تاريخ الأفنى كدن فرزيد آدم كاكوئى عمل الله تعالى كوقربانى سه زياده محبوب بيس، اور قربانى كاجانور قيامت كدن فرزيد آدم كاكوئى عمل الله تعالى كوضااور مجول عاته (زنده بهوكر) آت كاماور بانى كاجانور قيامت كمنام برين الله عن يركر في سه بها الله تعالى كي د ضااور مقبوليت كمنام برين جاتا به بال الد تعالى كي د ضااور مقبوليت كمنام برين جاتا به بالله الله تعالى يورى خوش سه قربانيال كياكرول، (ترندى) جاتا به بالا الله تعن عبادتول كالبعض د نول على خصوص الجروثواب به د خدا كرمن و رحمن و تشريخ كويدال من كرنياده سه زياده سه زياده و تياده و تعالى كودن سب سه زياده و بنديده عمل بيه به كداس كنام برزياده سه زياده

جانیں قربان ہوں اورخون ہے، یہ دراصل انسان کے اپنے جذبات کی قربانی اوراس کی فداکاری کا امتحان ہے، چنانچہ اس کی ابتداء ملتِ اسلامیہ کے جدامجد، خداکے بہت زیادہ برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بے مثال قربانی سے ہوئی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کوخودا پنے ہاتھوں ذریح کردیئے سے بڑھ کراور کیا قربانی ہوسکتی ہے؟

حفرت ابراجیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ کردکھایا (گوخدانے ان کے لختِ جگر کی جان بچائی۔) اس اصل قربانی کی ہمت تو ہرکوئی نہیں کرسکتا تھا، اس لیے خدانے اپنے کرم سے اس کا حکم تو نہیں دیا، البتہ اس مبارک و عظیم قربانی کی یادگاراس ملتِ حدیثیہ بیس جاری رکھی اور ہرسال اس کا وُہرانا اہلِ استطاعت پرلازم کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:۔ ولکن یَنالَهُ التَّقُوی مِنگُم کی (اللہ قوالیٰ کے باس نہ ان (جانوروں کا) گوشت پہنچا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے باس تو تہارے تقوی کی کوشت پہنچا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے باس تو تہارے تقوی کی کا میں بہنچا ہے اس کے باس اس کے باس کے باس اس کے باس کے باس اس کے باس کے جب چھری بھیردی، جذبہ قربانی اور دل کے تقوی کا اس کے جب جھری بھیروں، جذبہ قربانی اور دل کے تقوی کا اس کے جب جھری کرا، نیک نیتی اور خلوص دل پہلے قبول ہوگیا۔

اس آیت نے بید حقیقت واضح کردی کہ صرف جانوروں کا خون بہادیے ہے یا گوشت کھانے کھلانے ہی سے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوجاتی بلکہ اسکے یہاں تواصلی قیمت تقویٰ، خلوص، خوش دلی اور جوشِ محبت اور جذبہ قربانی کی ہے، جس بندے میں بیخو بی جتنی زیادہ مقبول ہے۔ (الترغیب والتر ہیب ص۲۹۳ج۲)

## قربانی کی تاریخ

کسی طال جانورکواللہ تعالی کا تقریب حاصل کرنے کی نیت سے ذرج کر نااس وقت سے شروع ہواہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہا بیل وقا بیل نے دی۔ ﴿ إِذْ فَرَّ بَانِا ﴾ یعنی جب کہ دونوں نے ایک ایک قربانی چیش کی۔ (سورہُ ما کہ ہ یارہ لا) علامہ این کشیر علیہ الرحمۃ نے بروایت این عباس اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ مابیل نے ایک مینٹر ھے کی قربانی چیش کی اور قابیل نے ایپ کھیت کی بیداوار سے مجھ غلہ مابیل نے ایک مینٹر ھے کی قربانی چیش کی اور قابیل نے ایپ کھیت کی بیداوار سے مجھ غلہ مابیل نے ایک مینٹر ھے کی قربانی چیش کی اور قابیل نے ایپ کھیت کی بیداوار سے مجھ غلہ

وغیرہ صدقہ کرکے قربانی چیش کی۔ حسب دستورا سان ہے آگ نازل ہوئی، ہابیل کے مینڈ ھے کو کھالیا اور قابیل کی قربانی کوچھوڑ دیا۔ قربانی کے قبول ہونے یانہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء کے زمانہ میں بیتھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ اسان سے آئی اوراس کوجلاد پی تھی۔ سورۂ آل عمران میں اس کا ذکر صراحۃ آیا ہے کہ:۔

﴿ بِقُوبُانِ قَا مُحُلُمُهُ النَّادِ ﴾ نیعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے۔

اُس زمانہ میں کفارے جہاد کے ذریعہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تو اس کوبھی آسان سے آگ تازل ہوکر کھا جاتی تھی اور یہ جہاد کے مقبول ہونے کی علامت مجھی جاتی تھی۔

اُمت محمد بدر صلی الله علیہ وسلم پرالله تعالیٰ کا بین صوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مالی غنیمت ان کے لیے حلال کردیے گئے۔ حدیث شریف میں رسول الله قالیہ نے اپنی خصوصی فضائل اور انعامات البید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: (احسلت کمی المنعندائم) بعنی میرے لیے مالی غنیمت حلال کردیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ آلیہ کے زمانہ کے بعض غیر مسلموں نے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک بیعذر بھی پیش کیا کہ پہلے انبیاء علیم السلام کی قربانیوں کوآگ کھا جایا کرتی تھی، اور آپ آلیہ کے زمانہ میں اس این ہیں ہوتا، اس لیے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیس کے جب تک بیصورت ظاہر نہ ہو۔ سورہ ماکہ ویس اس عذر لائگ کو بیان کرکے یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء علیم السلام کے زمانہ میں قربانیوں کوآگ نے کو بیان کرکے یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء علیم السلام کے زمانہ میں قربانیوں کوآگ نے کے کھایا تھا تم انہیں پرکونسا ایمان لائے ہو، تم نے تو ان کوہمی جمثلادیا ہے بلکہ ان کے قل تک سے دریخ نہ کیا تھا۔ ان کا یہ قول حق طلی کے لیے نہیں تھا بلکہ حیلہ جوئی کے لیے تھا۔

جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کے زمانہ سے عبادت اور تقربِ اللّٰ کا ذریعہ دی گئی ہے اور قربانی کا خاص ایک طریقہ کہ آسانی آگ آکر اس کو جلادے۔ بیخاتم الانبیاء حضرت محمصطفی علقہ کے زمانہ تک تمام انبیاء سابقین کے دور تک مشہور رہا۔

قربانی ایک اہم عبادت اور شعائرِ اسلام میں سے ہے، زمانۂ جاہلیت میں ہی اس کوعبادت سمجھا جا تا تھا مگر بنوں کے نام پرقربانی کرتے تھے، اس طرح آج تک دوسرے نداہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پراداکی جاتی ہے۔ بتوں کے نام پر، یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔سورہ کوٹر پارہ عم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سواکسی کے لیے نہیں ہوگئی ،قربانی بھی اس کے نام پر ہونی چاہئے۔

رسول التعلیق نے ہجرت کے بعددی سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمادیا۔ ہرسال پابندی سے قربانی فرماتے تھے۔جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ہرشخص پر ہرشہر میں شرائط کے بعد واجب ہے اور مسلمانوں کواس کی تاکید فرماتے تھے،ای لیے جمہورعلاء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے. (شای۔تاریخ قربانی ص۲۱)

قرباني كيحقيقت

اصل میں قربانی کی حقیقت تو بیتھی کہ عاشق خودا پنی جان کوخدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا۔ مگراللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھئے۔ان کو بیاگوارا نہ ہوا۔اس لیے حکم دیا کہتم جانور ذکح کردوہم یہی مجھیں گے کہتم نے خودا ہے آپ کوقربان کردیا۔

چنانچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعہ بشارت دی گئی کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔ اب دیکھئے کہ یہ تھکم اول تو اولا دکے بارے میں دیا گیا۔ اوراولا دبھی کیسی، فرزندا کلوتا اور فرزند بھی نا خلف نہیں بلکہ نبی معصوم۔ ایسے سیچ کی قربانی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حقیقت میں انسان کواپئی قربانی پیش کرنا اتنازیا دہ مشکل نہیں، مگراپنے ہاتھ سے اپنی اولا دکو ذرج کرنا بڑا سخت مشکل کام ہے۔

المرجونكة على خداوندى تقا،اس ليے آپ نے اپنے بيٹے كى محبت برحكم خداوندى كو مقدم ركھتے ہوئے فرمانِ اللى كے سامنے سرتسليم خم كرديا۔ اور حضرت اسماعيل عليه السلام كومنى كے مخرميں لے گئے اور فرمايا بيٹا! مجھے خداتعالى نے حكم ديا ہے كہ ميں جھ كوذئ كردوں۔ تواسماعيل عليه السلام نے فورا فرمايا: ﴿ إِفْعَلُ مَا تُومَر ﴾ يعنى جو آپ كو حكم ہوا ہے ضرور كيجئے۔ تواسماعيل عليه السلام نے فورا فرمايا: ﴿ إِفْعَلُ مَا تُومَر ﴾ يعنى جو آپ كو حكم ہوا ہے ضرور كيجئے۔ اگر ميرى جان كى ضرورت ہے توايك جان كيا؟ اگر ہزار جانيں بھى ہوں نثار ہیں۔ چنانچه حضرت ابراہيم عليه السلام نے رسيوں سے پہلے ان كے ہاتھ ياؤں باند ھے، پھر چھرى

تیز کی، اب بیٹا بھی خوش ہے کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہور ہاہوں، ادھر باب بھی خوش ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی پیش کررہا ہوں۔ چنانچہ حکم خداوندی کی قلیل میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلادی، جب چھری گند ہوگئ تو اس وقت حکم الہی ہوا:۔ ﴿ قَدُ صَدُفَتَ الْوُّ وَیَا إِنَّا كَذَٰلِکَ نَجُوٰ کَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴾ (الصفات یارہ ۲۲۳)

بے شک آپ نے ابنا خواب کیج کردکھایا، ہم نیکوکاروں کواس طرح جزاء دیا کرتے ہیں۔اب ہم اس کے عوض جنت سے ایک مینڈ ھا جیجتے ہیں اور تمہارے بیٹے کی جان کے عوض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر کرتے ہیں۔

چنانچہائی دن ہے اونٹ، بھینس، گائے، مینڈھا، بکراوغیرہ قربانی کے لیے فدیہ (بدلہ) میں مقررہوگیا ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام صفحہ ۳۹۵۔جلدم) محبو یا ت نفس کی قربانی

قربانی کی بھی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ صورت تو جانور کا ذی کرنا ہے اور اسکی حقیقت ایٹارِنفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور تقرب الی اللہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیروح بغیر جانور ذیح کیے کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سے بات پہلے معلوم ہو چکی کہ ہرصورت میں اسکے مطابق روح ڈالی جاتی ہے۔ نماز میں نماز کی روح ، زکوۃ میں ذکوۃ کی روح میں اسکے مطابق روح ڈالی جاتی ہے۔ غرض اللہ تعالی نے جوصورت مقرد کردی ہے اور قربانی کی روح ڈالی جاتی ہے۔ غرض اللہ تعالی نے جوصورت مقرد کردی ہے وہی اختیار کرنا پڑے گی تب وہ روح آئیں ڈالی جائے گی۔ آگروہ کسی چیز کی قربانی طلب کریں تو قربانی دینے ہوگی۔

﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرِّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (پارہ ۲۔ رکوع) لیعنی تم خیرکا لکجی نہ کرسکو گے یہاں تک کہ اپنی بیاری چیزکو خرج نہ کردے۔
اور مال محبوب چیز ہے۔ مال میں سے جانو ربھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ کیونکہ جان دارہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہے جان چیز ضا کع موجائے تو آدمی دوسرا گھڑ کر بناسکتا ہے بخلاف جاندار کے کہ اگر فنا ہو گیادو سراو یہانہیں ملتا۔ اور یہ مال ایسی چیز ہے کہ فنا ہوکر ہی نفع پہنچا تا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک کروڑ رو بہدر کھا ہوا اور یہ مال ایسی چیز ہے کہ فنا ہوکر ہی نفع پہنچا تا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک کروڑ رو بہدر کھا ہوا

ہوتو وہ بے کارہے اس سے کوئی تفع نہیں پہنچ سکتا، جب تک اس کوخرچ نہ کرے۔ تو جب د نیوی منافع اس کوخرچ کیے بغیر نہیں مل سکتے تو اللہ تعالیٰ کی رضا (خوشنو دی) جواعلیٰ ترین نفع ہے وہ محبوبات نفس قربان کیے بغیر کیسے حاصل ہوسکتی ہے؟

اور مجوبات كيا ہے؟ جان ، مال ، اولاد ، عزت ، آبر ووغيره - چنانچ ارشادِ بارى ہے: 
﴿إِنَّ الْسَلَّةَ اللَّهُ مَ مِنَ الْسَمُوهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْ

غرض کہ آپ کوان میں سے ہر چیز مٹانی ہوگی، تب کہیں بندگی کااظہار ہوگا۔ درحقیقت جنت توامیان کے بدلے میں ملے گی اورا تمال توامیان کی شناخت کا ذراجہ ہیں۔ جیسے اگر سوناخر بداجائے تواس کو کسوٹی پڑھس گھسا کردیکھا جاتا ہے، اگر کھر اہے تواس کی قیمت اداکر تے ہیں، ورنہ نہیں۔ تواس جگہ قیمت سونے کی ہوتی ہے، کیروں کی نہیں جو کسوٹی بریڑ جاتی ہیں۔

پس اسی طرح آخرت کے بازار میں جنت کے یوض ایمان کی قیمت ادا کرنا ہوگی وہ ہمارے اعمال ان لکیروں کی طرح ہمارے ایمان کی پختگی کی علامت ہیں۔ اسلئے جنت حاصل کرنے کی غرض ہے ہمیں ''محبوباتِ نفس'' کوقربان کرنالازی ہے۔اگر مال خرج کرنے کا تھم ہوتو جان نثار کر ،عزت کی ضرورت ہوتو وہ محمی قربان کرو، یہی عشق کی پختگی کی علامات ہیں۔ (خطبات تکیم الاسلام صفحہ ۱۳۹ جلد۲)

قربانی کا حکم عام ہے

ظیل اللی (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کے کارناموں میں ہے جو چیزیں کسی فاص مقام کے ساتھ مخصوص تھیں وہ صرف حجاج پرلازم کی گئیں، جواس مقام پر پہنچ کرانجام و ہے جی جیسے منی میں تینوں جعرات پر کنگریاں مارنا اور صفا ومروہ کے درمیان ووڑنا اور سات چکر لگانا اور جو چیز اس فاص جگہ سے تعلق نہیں رکھتی ہر جگہ کی جاسکتی ہے، جیسے جانور کی قربانی اس کوتمام اُمت کے لیے تھم عام کے ساتھ واجب ولازم قرار دے دیا گیا اور خودرسول

التعلیق اورتمام صحابہ وتا بعین اور پوری امت ہر خطے اور ہر ملک اور ہر جگہ میں اس واجب کی التعلیق اور تمام صحابہ وتا العین اور پوری امت ہر خطے اور ہر ملک اور ہر جگہ میں الدی ہیں ہے۔ ایک واجب قرار دیا گیا بلکہ شعائر اسلام میں داخل سمجھا گیا ہے۔ وہو البُدُن جَعَلْنَاهَا لَکُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَکُمُ شعائِرِ اللَّهِ لَکُمُ فَیْفَا خَیْسِ ﴾ (سورة الحج) بعنی قربانی کے جانوروں کوہم نے اللہ کی یادگار بتایا ہے۔ اللہ کی یادگار سے مراداللہ کے دین کی یادگار ہے، ہاں بین ظاہر ہے کہ جوقر بانی اس مقام میں کی جائے جہاں ہے اس کا آغاز ہوا یعنی منی میں، وہ زیادہ اضل ہے اور موجب ثواب و برکات ہے۔ اس لیے حضو ملیق نے آخری جج میں سواونوں کی قربانی کی جن میں سے تر یسٹھ اونوں کی قربانی خود فرمائی، باقی کو حضر سائی کے سپر فرمایا۔ (مسلم )۔ بیا تنی بڑی تعدادا سی فضیلت کی قربانی خود فرمائی، باقی کو حضر سائی گیا ہے سی ما دہ دوجانوروں کو ذرح کرنے کی تھی ۔ حضر سعی عبد اللہ بن عرق فرمائی کرتے تھے۔ (تر ندی شریف)

آپٹائی کامعمول یہ تھا کہ عمد کی نماز پڑھ کرعیدگاہ میں قربانی فرماتے تھے تا کہ سب مسلمانوں کو تھم شرعی کی اطلاع بھی ہوجائے اور آ داب بھی سکھے لیں اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ نمازِ عیدسے پہلے قربانی نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق رسول التعلیق نے امت پرنماز عیدکومقدم فرمایا اورقربانی کواس کے بعد کرنے کا حکم جاری فرمایا خواہ وہ مکہ میں ہویا مہینہ میں یادنیا کے کسی مقام میں ۔قرآن شریف کی آ ہت مذکورہ اورروایت حدیث اور صحابہ کرام کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ قربانی کا عبادت ہونا تو عبد آ دم علیہ السلام سے ٹا:ت ہے مگر عبدالاخی میں اس کا ضروری واجب ہونا حصرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جاری ہوا۔ اورقرآن وسنت کے نصوص میں اس کواسلامی واجبات میں سے ایک اہم واجب قراردیا جو ہر ملک، ہر خطہ اور ہرز مانہ میں ضروری ہے۔ رسول التعلیق نے ہمیشہ مدینہ طیبہ میں بھی قربانی کا فریضہ اوا کیا۔ اس زمانہ کے بعض لوگوں نے جوقر بانی کو مکم معظمہ کے طیبہ میں بھی قربانی کو مکم معظمہ کے ساتھ مخصوص کیا اور وہ بھی کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ تجارج کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ مخصوص کیا اور وہ بھی کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ تجارج کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ مخصوص کیا اور وہ بھی کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ تجارج کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ مخصوص کیا اور وہ بھی کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ تجارج کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ مخصوص کیا اور وہ بھی کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ تجارج کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ می کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ تجارج کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ میں کہ تو اور پر سمجھا ہے وہ ساتھ کے ساتھ کے اسلام کی میں اس کی سمبانی کے طور پر سمجھا ہے وہ ساتھ کو ساتھ کی اور پر سمبانی کے طور پر سمبانی کے دور پر سمبانی کے دور پر سمبانی کے طور پر سمبانی کے دور پر سمبانی کے دو

نہ صرف قرآن شریف سے بلکہ تمام شرائع انبیاء اوران کی تاریخ سے بالکل ناوا قفیت پر مبنی ہے، ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اگر قربانی کا مقصد صرف اتناہی تھا کہ مکہ معظمہ میں جمع ہونے والے جاج کی مہمانی اس سے کی جائے تو پھر آسمیں نمازعید سے پہلے اور بعد میں کیا فرق پڑتا ہے اور بارہ تاریخ کوشام کے بعد قربانی ممنوع ہوجانے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیا تیرہ تاریخ کو جاج مکہ میں نہیں رہتے ؟ اگر مہمانی اس کا مقصد تھا تو قربانی کے جانوروں کے لیے جوشرا لکا رسول اللہ واللہ سے بال کو صرف گوشت کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی چیز کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ نیز کیا مہمان کو صرف گوشت کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی ۔ اگر مہمانی مقصود ہوتی تو قربانی کے ذریعہ گوشت مہیا کرنے کی طرح بلکہ اس سے کہی زیادہ دوسری اشیاء خور دنی جمع کرنے کا فریضہ عاکمی کیا جاتا ،خصوصاً جبکہ مدید طیبہ میں بھی رسول اللہ والیہ اور صحابہ کرام سے ہرسال قربانی کرنا فابت ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا اور اس کو اسلام میں ٹھونسنا بہت بڑی جرائے رندا نہ ہے۔

(تاريخ قرباني ص٢٢مصنفه مفتي محمد شفيع)

#### قربانی وصدقہ میں فرق ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ اصل مقصد جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ چنانچہ اس سے انسان میں جاں سپاری اور جاں نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کی روح ہے۔ توبیہ روح صدقہ سے کیسے حاصل ہوگی۔ کیونکہ قربانی کی روح توجان دینا ہے اورصدقہ کی روح مال دینا ہے۔ پھراس عبادت کا صدقہ سے مختلف ہونا اس طرح ہمی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کا کوئی دن متعین نہیں ، مگر قربانی کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے اوراس کا نام بھی یوم النح اور عیدالاضی یعنی قربانی کا دن رکھا گیا ہے۔

کیا گیا ہے اوراس کا نام بھی یوم النح اور عیدالاضی ہے توبیہ سلفا سلفا ایسی ہی ہوتی چلی آئی ہے۔
جہاں تک قربانی کے مسئلہ کا تعلق ہے توبیہ سلفا سلفا ایسی ہی ہوتی چلی آئی ہے۔

جہاں تک قربانی کے مسئلہ کا تعلق ہے تو بیسلفاً الیم ہی ہوتی چلی آئی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا بھی اوراُمت کا بھی اس پراجماع ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سب کے یہاں قربانی تھی۔ ائمہ کرام کا بھی اس پراجماع ہے۔ بیداور بات ہے کہ امام شافعیؓ ،امام ابن صنبل ؓ اورامام ابو یوسف ؓ کے یہاں قربانی سنت ہے اورامام ابو صنیفہ ؓ کے نزویک واجب ہے۔ بیاس کے حکم میں اختلاف ہے اور ائمہ کے دقائق ہیں ، گر قربانی کی مشروعیت میں سب متفق ہیں۔ اور اگر بیہ کوئی غیر شرعی عمل ہوتا توا حادیث میں اس کی صفات وغیرہ کیوں بیان کی جاتیں؟

چنانچوسحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کو صنوراقد سے اللہ نے ہدایت فرمائی ہے کہ ہم قربانی کی آنکھ اور کان کی خوب دیھ بھال لیا کریں، ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان آگے سے کثاہواہو۔ اور نہ جس کا کان چیھے سے کثاہواہو۔ اور نہ جس کا کان چراہوا ہو، اور انہ جس کے کانوں ہیں ہوراخ ہو، اور اس کے علاوہ بھی بعض اوصاف نہ کور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے احکام صدقہ سے بالکل جدا ہیں۔ اس لیے اس میں صدقہ کے احکام سے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ساری امت آج تک بلاا ختلاف یے مل کرتی جلی آربی ہے اور تعامل امت سب سے بردی دلیل ہے۔ (خطبات کیم الاسلام میں کہ ہوتا کہ باور تعامل امسام سے معلوم ہوگیا کہ جانوروں کی قربانی جو ہر سال مسلمانوں پر لازم کی گئی ہو ہو ابرا ہیں علیہ السلام یا دگار کی حیثیت رکھتی ہے تو اس سے بیا بھی واضح ہوگیا کہ جانور کی قیمت ابرا ہیں علیہ السلام یا دگار کی حیثیت رکھتی ہے تو اس سے بیا بھی واضح ہوگیا کہ جانور کی قیمت کا صدقہ کردینا یا کمی وہر سے نیک کام میں لگادینا اس فریضہ سے سبکدوش نہیں کرسکتا۔ جیسے کاصدقہ کردینا یا کمی وہر نے بدلہ روزہ کا فی نہیں۔ زکوۃ کے بدلہ میں فراق کے بدلے میں جج یا جج کے بدلہ میں زکوۃ کافی نہیں۔

کوئی شخص اپنااگرسب مال بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کردے تو ایک نماز کا فریضہ اُس کے ذمہ سے ادانہیں ہوتا۔ اسی طرح صدقہ خیرات کتنا بھی خرچ کردے وہ یادگار ابرا جیمی علیہ السلام کی قائم مقام اور واجب قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ دے پختہ مذہب مفت مشفعی

( تاریخ قربانی ص ۱۸/از مفتی محد شفیع )

## صدقه کردینے سے قربانی ادانہ ہوگی

سارے اعمال شرعیہ کامقصود تقویٰ ہے۔ مثلاً نماز میں عاجزی وانکساری کی صورت میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ ویں شجاعت کی صورت میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ ویں شجاعت کی صورت میں اور قربانی میں جان نثاری کی صورت میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے، ب اگر آپ نے قربانی

کے بجائے نماز پڑھ لی، تونماز سے عاجزی اور بندگی کا تقوی تو ملا، مگر قربانی کی صورت میں حاصل ہونے والا تقوی نہ ملا۔ بس اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے اور صدقہ دے دے تو قیامت کے دن اس صدقہ کا ثواب مل جائے گا مگر قربانی کا مطالبہ باتی رہے گا اور بیسوال ہوگا کہ قربانی کیوں نہیں کی؟ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص نماز پڑھتار ہا اور روزہ نہ رکھا توروزہ کا مطالبہ ہوگا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا تھا۔

اس کوایک مثال سے بھے لیجئے کہ آپ نے ایک آدمی ملازم رکھاجس کے ہردآپ نے کھانا پکانے اور کھانا کھلانے کی خدمت سونی ، اب اس نوکر نے یہ کیا کہ کھانا تو پکایا نہیں گرگھر کوصاف کر کے آئینہ بنادیا۔ ہر چیز قرینہ سے رکھ دی ، جھاڑ وبھی دی ، فرش بھی دھویا ، جالے بھی صاف کیے ، اور جب آپ گھر میں پنچے اور دیکھا کہ ملازم نے گھر کو بہت صاف سخراکر رکھا ہے تو یقینا آپ خوش ہونگے گمر جب کھانے کے وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے کھانا نہیں پکایا ، تو یقینا آپ اس سے ہاز پرس کریں گے کہ تونے کھانا کیوں بھیں پکایا ؟ تو کیا وہ ملازم جواب دے سکتا ہے کہ صاحب میں نے گھر توصاف کردیا ، اب کھانے کا مطالبہ کیا ؟ ۔ فلا ہر ہے کہ اس سے بہی کہا جائے گا کہ جہاں جوکام تیرے سپر دکیا تھاوہ تو ، کما ہے جہاں جوکام تیرے سپر دکیا تھاوہ تو ، کما ہے جہاں جوکام تیرے سپر دکیا تھاوہ تو ، کما ہے جہاں جوکام تیرے سپر دکیا تھاوہ تو ، کما ہے جہاں جوکام تیرے سپر دکیا تھاوہ تو ، کما ہے جوکھانا کھلانے کے بعد کرنا جائے تھا۔

ای طرح صدقه وخیرات توعبادات نافله بین اور قربانی واجب ہے تو صدقه دیے سے اس کا مطالبه باقی رہے گا۔

حاصل بدکہ جوصورت آپ اختیار کریں ہے،اس کی روح اس میں ڈالی جائی گی جیسے انسان کی صورت میں حیوان کی روح ۔ پھر قربانی کی روح صدقہ میں کیسے آسکتی ہے؟ اس لیے قیامت میں ہرایک عمل کی مختلف صورتیں ہوگئی۔مثلاً جوخص مسجد بنا تا ہے اس کو جنت میں مکان ملتا ہے۔اور روزہ دار کے لیے قیامت کے دن دستر خوان بچھایا جائے گا،اس طرح قربانی کے متعلق ارشاد ہے کہ''قیامت کے دن قربانی کا جانورا ہے سینگوں، بالوں اور کھالوں کے ساتھ موجود ہوگا''۔

حدیث شریف میں ان اجزاء کا ذکر ہے جن کوہم بے کارسمجھ کر پھینک دیتے ہیں ، اس کے ردی اجزاء پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو جواصلی چیز یعنی گوشت ہے اس پر کیوں ثواب نہ ملے گا ؟

آگے ارشاد ہے کہ'' قربانی کاخون زمین پرگرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تم اس عمل (قربانی) کوکر کے اپنادل ٹھنڈا کرؤ'۔ توبیہ مقبولیت کا درجہ بھی قربانی کے ساتھ خاص ہے۔ (خطبات کیم الاسلام ص۲۰۹ جلد۲)

## قربانی سے جانوروں کی کمی نہ ہوگی

قربانی پریداشکال ہوتاہے کہ تین تاریخوں میں بیک وقت لاکھوں جانور ہلاک ہوجاتے ہیں تو اس کامُضر اثر قوی اقتصادیات پریہ پڑتا بھی ناگز برہے کہ جانور کم ہوجا ئیں گے اور سال بھرلوگوں کو گوشت ملنے میں مشکلات پیدا ہوجا ئیں گی لیکن یہ خیالات صرف انسان کے ذہن پر مسلط ہوجاتے ہیں جبکہ وہ خالق کا ئنات کی قدرت کا ملہ اور اسکے نظام محکم کے مشاہرہ سے بالکل غافل ہوجائے۔

حالانکہ نظام قدرت پورے عالم میں ہمیشہ سے یہ جب کہ جب دنیا میں کی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کی پیداوار بھی زیادہ ہوھادیتے ہیں اور جب ضرورت کم ہوجاتی ہے تو پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے، جیسے کوئی مخص کنوئیں کے پانی پردتم کھاکراس لیے نکالنا چھوڑ دے کہ کہیں پانی ختم نہ ہوجائے۔ تو کنوئیں سے پانی بندہوجا ئیں گا اتناہی کنوئیں سے پانی بندہوجا ئیں گا اتناہی کنوئیں سے پانی زیادہ ملے گا۔ اعدادو شار کا حساب لگا کر دیکھیں۔ پچھلے زمانہ میں جتنی قربانی کی جاتی تھی اُتی تی زیادہ ملے گا۔ اعدادو شار کا حساب لگا کر دیکھیں۔ پچھلے زمانہ میں جتنی قربانی کی جاتی تھی اُتی مسئلہ میں اس سے زیادہ سے برتی جاتی ہے۔ اسلام کے قرونِ اولی میں قربانی کا عالم تھا کہ مسئلہ میں اس سے زیادہ سے برتی جاتی ہے۔ اسلام کے قرونِ اولی میں قربانی کا عالم تھا کہ سیاسی آدی ہی سوسواونوں کی قربانی کرتا تھا۔

خودرسول التُعَلِّفَةُ فِي ايك مرتبه سواونوں كى قربانى كى اورتر يستھاونوں كى قربانى كا ورتر يستھاونوں كى قربانى كا فريضہ خودا پنے دستِ مبارك سے انجام دیا۔ اور قربانی كى اس فراوانی اور زیادتی كے زمانہ

میں کی جگہ یہ شکایت نہیں تن گئی کہ جانو رنہیں ملتے یا گرال ملتے ہیں۔ اس زمانہ میں جب کہ نماز روزہ وردوسری عبادات کی طرح قربانی میں بھی سخت غفلت برتی جارہی ہے۔ لاکھوں انسان جن کے ذمہ شرعاً قربانی لازم ہے، قربانی نہیں کرتے، تواس وقت جانوروں کی کی کو قربانی کا نتیجہ کہناواقعات کے سراسرخلاف ہوگا۔ اس زمانہ میں بھی بہت ہے ممالک ہیں جہال مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے، نہ وہال قربانی ہوتی ہے اور نہ قربانی کی وجربے کوئی جانور کی آبادی برائے نام ہے، نہ وہال قربانی ہوتی ہے اور نہ قربانی کی وجربے کوئی جانور کی کا ایساہی دل چا ہے توایک سال کی شہریا کی ملک میں قربانی بند کر کے دیکھ لے کہ وراگر کی کا ایساہی دل چا ہے توایک سال کی شہریا کی ملک میں قربانی بند کر کے دیکھ لے کہ قوم کی اقتصادیات میں اس کا کیا خوش گوار اثر ہوتا ہے۔ جانوروں اور گوشت کی یادودھ اور گئی کی گئی ارزانی ہوجاتی ہے، کوئی مسلم ملک توانشاء اللہ اس کا تجربہ کرنے کے لیے بھی تیار نہوگا۔ ہمارا پڑوی ملک موجود ہے جہال گائے کی حد تک نہ صرف سالانہ قربانی بلکہ روزانہ کوشت خوری بھی بند ہے۔ کیا کسی نے دیکھا کہ وہاں گلی گلی گائے پھرتی ہے؟ یا دودھ کی گوشت خوری بھی بند ہے۔ کیا کسی نے دیکھا کہ وہاں گلی گلی گائے پھرتی ہے؟ یا دودھ کی ندیاں بہتی ہیں۔ یا گئی ارزاں ہوگیا ہے؟

مشتر کہ ہندوستان میں جبکہ مسلمان اورانگریزی فوج روزانہ لاکھوں گائے ذرکے کیا کرتے تھے اورسالانہ قربانی ہوا کرتی تھی، لیکن تھی اوردودھ کا جو بھا کو (نرخ) اس وقت تھا، آج اس وقت سے بہت زیادہ گرال ہے، اورارزانی کا کہیں نام نہیں ۔ اورقد رت کے دستور کے مطابق ہماراخیال ہے ہے کہ اگر وہاں گائے کا خرچ اسی طرح کم ہوتا چلا گیا تو پچھ عرصہ میں وہاں گائے کی پیداوار نہ ہونے کے قریب ہوجائے گی۔ اور کیا یہ مثال سارے جہال کے سامنے نہیں کہ اب سے سوسال پہلے تک تمام سفر گھوڑوں پر طے کیے جاتے تھے اور جہال کے سامنے نہیں کہ اب سے سوسال پہلے تک تمام سفر گھوڑوں پر طے کیے جاتے تھے اور ساری دنیا میں جنگیں صرف گھوڑوں کے ذریعہ سے ہی کی جاتی تھیں ۔ فوج کے لیے لا تعداد گھوڑے پالے جاتے تھے۔ اوراب موجودہ زمانے میں جب گھوڑوں کی جگہ موڑوں، ہوائی جہازوں اوردیگر سواریوں نے لیے لی تو کیاد نیا میں گھوڑے زیادہ ستے ہو گئے۔ یاان کی جہازوں اوردیگر سواریوں نے لیے لی تو کیاد نیا میں گھوڑے زیادہ ستے ہو گئے۔ یاان کی تعداد گھٹ گئی اور قیمت بڑھ گئی۔ یہ قدرت کا کارخانہ، اس کا نظام، انسانی سمجھ فہم وادراک اورانسانی تجویز سے بہت بلند ہے۔

(r.

کاش قربانی سے نا آشنامسلمان سوچیں اورغور کریں اور قربانی کوایک رسم یاعید کی تفریح کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی حقیقت کوسامنے رکھ کرسنتِ ابرا بیمی کے اتباع کے طور پراوا کریں تو ایمان وعمل میں توت واخلاص کی برکات کا مشاہدہ ہونے گئے۔ ہرعبادت میں تو اب کے علاوہ کچھ مخصوص آتار بھی ودیعت کیے گئے جیں جیسے نماز میں تو اضع وانکساری، ذکو قبی حب مال سے قلب کی صفائی، روزہ اور جج میں اللہ جل شانۂ کی محبت میں ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی سے ایمان واخلاص میں قوت، اعمال شاقہ کے لئے عزم حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی سے ایمان واخلاص میں قوت، اعمال شاقہ کے لئے عزم وہمت پیدا ہوتی ہے۔ (تاریخ قربانی ارمفتی محمد شفیج صفحہ ۲۷)

مسئلہ: بعض لوگ خود ذرخ پرہی اعتراض کیا کرتے ہیں کہ' یہ بے رحمی ہے' جانور کو تکلیف دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذرخ میں' ایک' تکلیف نہیں ہوتی ،موتِ طبعی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہوتی بھی ہوتو محبوبِ حقیقی کے حکم ہے ہووہ سب محبوب ہے۔ تو جانور کے ذرئح کو بے رحمی بتلانا سخت غلطی ہے۔ (اغلاط العوام ص ۱۸۱)

اسلام كوذن نه ليجئ

اس جگہ بیاشکال کے قربانی کرنے سے جانورختم ہوجا کیں گے۔سواول توریخیال ہی فلط ہے کیونکہ لاکھوں جانورجوروزانہ بطور ذرج کے کاٹے جاتے ہیں،عید کے دن وہ ذرئح نہیں ہوتے ،اس طرح کیچے معمولی سافرق پڑتا ہے جو کسی بھی طرح قابلِ اعتنا نہیں۔ پھراس روز بعض ایسے لوگوں کو بھی گوشت بہنچ جاتا ہے جو سال میں ایک آ دھ دفعہ ہی کھا سکتے ہیں۔ اور پھران کی ساری کھالیس غرباء ومساکین میں تقسیم ہوتی ہیں۔غرض بہت سے منافع اس سے حاصل ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ یہ بھی خیال کیاجاتا ہے کہ جورو پیہ قربانی پرصرف ہوتا ہے اس کومہاجرین وغیرہ کی امداد میں صرف کیاجائے ،تو بے شک مہاجرین کی امداد بھی ضروری ہے، گرم رکام کے لیے اسلام کے گلے پر چھری کیوں چلتی ہے؟ کچھاپی خواہشات نفس پر بھی چھری چلا ہے اور غیر شری اخراجات کو بند کر کے مہاجرین وغیرہ کی امداد کیجئے۔مثلا سنیما ہے، شراب ہے اور دوسرے نفول ،اخراجات ہیں۔حاصل یہ کہاب یہ بات ہالکل واضح ہوگئی کہ

جس طرح کا ئنات کی ہر چیز میں ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ اس طرح اعمال شرعیہ میں بھی ایک روح ہے ادر جیسے وہاں ہرصورت کی ایک خاص روح ہے جو دوسری صورت میں نہیں آسکتی۔ای طرح یہاں بھی ایک روح ہے دوسرے میں نہیں آسکتی۔

(خطبات تحكيم الاسلام ص٠٩٠٩ ج٢)

سنت ابراجيمى عليه السلام كى يادگار

اللہ تعالی نے اپنے مقبول رسول حضرت ابراہیم طلیل اللہ علیہ السلام کے ان اعمال وافعال کو پہند فرما کر قیامت تک ان کی یادگار کوزندہ رکھنے کے لیے ان افعال واعمال کی نقل کرنے کو اپنی محبوب عبادت قراردے کرایئے بندوں پرلازم کردیا، جس طرح واجبات جج میں تینوں جمرات پر کنگریاں مار تاای خلیل اللبی عمل کی یادگار ہے۔ جباج پرخصوصا اورعام مسلمانوں پرعمو ما جانوروں کی قربانی اس یادگار کوزندہ رکھنے کے لیے لازم کی گئی ہے جس طرح صفاوم روہ کے درمیان دوڑ نااور سات چکرلگانا، حضرت ہاجرہ کے ایک عمل کی یادگار ہے اس کو بھی واجبات جے میں داخل کردیا گیا ہے۔

ایک حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ اللہ ہے دریافت
کیا کہ قرانی کی کیااصلیت ہے؟ آپ اللہ نے نے فرمایا تمہارے والدابرا ہم علیہ السلام کی سنت
ویادگار ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بھر ہمارے لیے اس میں کیا تواب ہے؟ فرمایا جانور کے
ہربال سے وض ایک نیکی نامہ اعمال میں تکھی جائے گی۔ (مشکلوۃ شریف)

#### اسلامی یادگاریں

دنیا میں عظیم الشان کا ناموں کی یادگاریں قائم کرنے کا دستور پُر اناہے مگر عام طور پُراس کے لیے جُسے کھڑے کردینے یا کوئی تغییر کردینے کوکا فی سمجھاجا تاہے جس سے کارنامہ کے انجام دینے والے کا اعزاز تو ہوتا ہی ہے اور چھ دیر تک باتی بھی رہتا ہے ،لیکن یادگار قائم کرنے کی اصلی روح اس سے زندہ نہیں رہتی ،اس لیے اسلام نے مجسمات وتغییرات کی قدیم رسم کوچھوڑ کراُن کے افعال کی نقل کرنے کوعبادت بنادیا اور قیامت تک لوگوں پرلازم

جان دیدی، ہوئی اس کی تھی حق تو ہیہ ہے کہ حق ادانہ ہوا۔ (تاریخ قربانی ص ۱۸/ازمفتی محرشفیج)

## شيطاني حياليس

الله کی عبادت وطاعت کابیر ظلیم الشان مظاہرہ (بیٹے کی قربانی) شیطان کس طرح و مکے سکتا تھا، بیجانتے ہوئے کہ مقابلہ پراللہ تعالیٰ کے خلیل (حضرت ابراہیم علیہ السلام) جیسے کو ہِ استقامت ہیں۔شیطان اپنی تدبیروں ہے باز نہ آیا۔اول تو حصرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک مہربان ہمدرد کی شکل میں آیااور پو چھااساعیل کہاں سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اینے والدصاحب کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے سمتے ہیں۔ شیطان نے کہا، یہ بات نہیں تم غفلت میں ہو، ان کے باپ ان کوذئ کرنے کے لیے لے محے ہیں، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کوئی باب اینے بیٹے کوذی کیا کرتاہے؟ شیطان نے کہاہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کواللہ تعالی نے ایساتھم دیا ہے۔ بیس کراکلوتے بیٹے کی مال نے بھی وہی جواب دیا جو حصرت خلیل اللہ علیہ السلام کے گھرانے کے شایانِ شان فقا کہ ''اگرواقعہ یہی ہے کہان کواللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا تھم دیا ہے تو ان کواس کی تعمیل ہی کرنی جا ہے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہوکراب باپ بیٹے کے تعاقب میں لگ گیا جوشہر مکہ معظمہ ہے منیٰ کی طرف جارہے تھے، اول آیک دوست کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آکران کوروکنا جا ہا مرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاڑلیا اس لیے آپ

پراثر انداز ہونے میں شیطان ناکام رہا، اس کے بعد جمرہ عقبہ کے قریب ایک بڑے بُٹھ کی صورت میں آپ بیافیہ کاراستہ روک کر کھڑا ہوگیا۔ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس نے کہاا ہے ابراہیم علیہ السلام! اس کو پھر سے مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنگریاں شیطان کے ماریں اور ہرایک کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہا تو شیطان دفع ہوگیا۔ آگے بڑھ کر پھر جمرہ وسطی کے قریب اسی طرح راستہ روک لیا تو پھر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تکبیر کہہ کرسات کنگریاں ماریں تو شیطان دفع ہوگیا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ جمرہ اولی کے پاس پہنچ کرراستہ گھیرلیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے پھروہی عمل کیا اور آگے بڑھ کر قربانی کی جگہ پر پہنچ گئے۔

اور جب باپ بیٹے اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہوگئے اور باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چہرہ کے بلے چہرہ کے بل کروٹ پرلٹا دیا۔اس طرح لٹانے میں تواضع بھی تھی اور یہ حکمت بھی کہ اکلوتے بیٹے کا چہرہ سامنے آ کر کہیں ہاتھ میں غیرا ختیاری لغزش نہ آ جائے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نزدیک ذرج کی تحمیل کے لیے پوری قوت سے چھری چلائی لیکن قدرت خداوندی چھری کے درمیان حائل ہوگئی۔

اوربعض روایات میں ہے کہ اس حالت میں حضرت اساعیل علیہ السلام نے عرض
کیا کہ اباجان! آپ کے پاس میر ہے گفن کے لیے کوئی کپڑ انہیں ہے اس لیے تکلیف ہوگ۔
بہتر یہ ہے کہ میرا کرتہ صاف وسفید ہے اس کواُ تاریجے گا تا کہ گفن کے کام میں اُ جائے۔
(تاریخ قربانی ص۱۱/ ازمفتی محمر شفیع)

## قربانی کا حکم خواب میں کیوں ہوا؟

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحبز ادے (حضرت اساعیل علیہ السلام) کے ذکح کرنے کا تھم حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعالم بیداری کے بجائے خواب میں کیوں دیا گیا،اس میں کیا حکمت ہے؟

اس میں رازیہ ہے کہ اصل مقصودِ حق بیٹے کوذیج کرانانہیں تھا، بلکہ باپ بیٹوں کا

(rr

امتحان ہی مقصود تھا، اس لیے صریح الفاظ میں ذرئے کا تھم نہیں دیا گیا۔ بلکہ خواب میں بید دکھلا یا گیا کہ وہ ذرئے کررہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے وہ عمل کمل کردیا جس کوخواب میں دیکھا تھا، غیبی آ واز نے ان کوامتحان میں کامیا بی اور تعمیل تھا کہ ذرئے کر ڈالا بلکہ ذرئے کی سنادی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بینہیں دیکھا تھا کہ ذرئے کر ڈالا بلکہ ذرئے کی تیاری دکھلائی گئی تھی وہ پوری ہوگئی۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک اختال میں کھلا یا جا تا تواب میں دُنہ دورہ ہوگئی اساعیل علیہ السلام دکھلایا گیا ہوجیسے علم کو دورہ ہوگئی میں دکھلایا جا تا ہے۔ دُنہ اور حضرت اساعیل علیہ السلام میں معنوی مناسبت بیتھی کہ دُنہ ذرئے کے لیے مطبع وفرماں بردار ہوتا ہے۔ اس کی تخلیق (بیدائش) کا منشاء ہی ذرئے کر کے استعمال کرتا ہے۔ بخلا ف بیل اور اوزٹ کے کہ ان کی تخلیق کا اصل منشاء سواری لینا اور بار برداری ہے، کبھی ذرئے کر کے گوائی میں معنوی مناسبت بھی کہ ان کے وجرد کا اصل مقصود ہی ذرئے کر کے کھانا ہے۔

خلاصہ بیہوا کہ اصلٰ مقصود دُنبہ ہی کا ذرئح کرنا تھا مگرامتحان کے لیے اس کوحضرت اساعیل علیہ السلام کی شکل میں دکھلا دیا گیا اورخواب کی اصل تعبیر کی طرف اس امتحان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن منتقل نہ ہوا۔ یہاں تک کہ امتحان کی تحمیل ہوگئی۔ (تاریخ قربانی ص۱۵/ازمفتی محمد شفیع صاحب)

#### مناسکِ مج میں شرکت

(عن ام سلمة قبال كنان رسول الله المنظينية اذا دخل العشرواراد بعضكم ان يضحى فلايأ خذن شعراً و لا يعلمن ظفراً. ) (راوه سلم)

ام المؤمنين حفزت ام سلمة سے روایت ہے کہ رسول النفظیظی نے فر مایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلاعشرہ شروع ہوجائے (یعنی ذی الحجہ کا جاند دیکھیے لیاجائے ) اورتم میں ہے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہوتو اسکو جائے کہ اب قربانی کرنے تک اسپنے بال یا ناخن بالکل نہ تراشے۔ (صحیح مسلم)۔

تشريج: دراصل بيغشره حج كاب اوران ايام كاخاص الخاص عمل حج به بكين حج مكه معظمه

میں ہی جا کر ہوسکتا ہے، اس لیے وہ عمر میں صرف ایک دفعہ اور وہ بھی اہل استطاعت بر فرض کیا گیا ہے، اس کی خاص برکت وہی بندے حاصل کر سکتے ہیں جو وہاں حاضر ہوکر جج کریں۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے سارے اہلِ ایمان کو اس کا موقع دیا ہے کہ جب بجے کہ یہ دینے ہوئے ہی جج اور تجاج سے ایک نسبت بیدا کر لیں اور ان کے اعمال میں شریک ہوجا ئیں ،عیدالاضیٰ کی قربانی کا خاص رازیہ ہے۔ بیدا کر لیں اور ان کے اعمال میں شریک ہوجا ئیں ،عیدالاضیٰ کی قربانی کا خاص رازیہ ہے۔ جاج جاج کرام وسویں ذی الحجہ کو می میں اللہ تعالی کے حضور میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں ، دنیا بھر کے دوسرے مسلمان جوج میں شریک نہیں ہو سکتے ، ان کو تھم ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ تھیک اُسی دن اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں نذر کریں ، اور جس طرح حاجی افرام باند صفے کے بعد بال یا ناخن نہیں ترشواتے ، ای طرح یہ مسلمان جوتر بانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ذی الحجہ کا جا ندنظر آنے کے بعد بال ، ناخن نہ ترشوائیں وراس طریقے سے ارادہ رکھتے ہیں ذی الحجہ کا جا ندنظر آنے کے بعد بال ، ناخن نہ ترشوائیں وراس طریقے سے ارادہ رکھتے ہیں ذی الحجہ کا جا ندنظر آنے کے بعد بال ، ناخن نہ ترشوائیں وراس طریقے سے کر مشرق ومغرب کے مسلمان جوج کے انوار و برکات میں حصہ لے سکتے ہیں۔

(معارف الحديث صفحه ١٨ جلد٣)

کیکن بیممانعت تنزیبی ہے، للبذابال، ناخن وغیرہ کانہ کٹوانامستحب ہےاوراس کے خلاف عمل کرنا ترک اولی ہے۔ (مظاہر حق جدید ص۱۰۳ ج۲) مسئلہ:۔جو محص قربانی کاارادہ رکھتا ہو، اسکے لیے بیمستحب ہے کہ بقرعید کی نماز کے بعد قربانی کرکے ناخن اور بال کتروائے اور حجامت بنوائے اور جو محص قربانی کاارادہ نہ رکھتا اس کے

لیے بیمستحب نہیں ہے۔وہ نمازعیدالاضیٰ سے پہلے بھی حجامت بنواسکتا ہے۔

( فتآویٰ دارالعلوم ص۲۰۰ج۵)

مئلہ: جس کاارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ مادِ ذی الحجہ کے آغاز سے جب کہ کا وانور ذرخ کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذرخ کے کہ کے کسی عضوہ جزء سے بال وناخن صاف نہ کر ہے کہ قربانی کر الی وناخن صاف نہ کر ہے کہ قربانی کر ہائے اور قربانی کے جانور کا جرجز دقربانی کرنے والدانی جانور کا جرجز دکا بدلہ ہے۔ جسم کا کوئی جزنزول رحمت کے ہرجز دکا بدلہ ہے۔ جسم کا کوئی جزنزول رحمت کے

وفت غائب ہوکرقربانی کی رحمت ہے محروم ندر ہے،اس لیے آپ آفٹی نے ندکورہ تھم دیا ہے۔ لیکن چالیس دن سے زائد مدت ہو جاتی ہے تو کراہت سے بیچنے کی خاطر بال وغیرہ کی صفائی میں ڈھیل اور سستی ندکر ہے۔( فآویٰ رحیمیہ ۸۸ ج۲)

## تشريق كي وجهتسميه

ایام تشریق کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہناہے کہ مشرک کہا کرتے تھے اسے شبیر! تو سفید ہوتا کہ ہم چلیں، یعنی تو روش ہوجا اور ہم تیری روشنی ہیں اپنی راستے پرآئیں جائیں، تعنی تو روشن ہوجا اور ہم تیری روشنی ہوتا تھا، مشرکین مزولفہ روانہ نہ ہواکر تے تھے، اسلام کی روشنی چھینے پران کا یہ تول باطل ہوگیا۔ مشرکین مزولفہ روانہ نہ ہواکر تے تھے، اسلام کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ قربانی کے گوشت کے وقت کے مکڑے ہیں۔ مکر کے دیتے تھے اور انہیں دھوپ میں سکھا یاجا تا ہے مکڑے کردیتے تھے اور انہیں دھوپ میں سکھا یاجا تا ہے۔ استریق اللحم کہتے ہیں۔

تنیسری وجیہ:۔ بعض کا کہناہے کہ عید کی نمازاور قربانی کے دن کوتشریق کہاجاتا ہے۔
اس لیے کہ عید کی نمازاس وفت ادا کی جاتی ہے جب سورج چیک رہا ہوتا ہے اور مصلی کو بھی
اس لیے مشرق کہتے ہیں کہ وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اس لیے یوم عید کوتشریق
کہا گیا ہے۔ پھر جودن اس دن کے تابع ہیں ان کو بھی یہی نام دیا گیا ہے۔

ذوالنون مصری ہے۔ سوال کیا گیا کہ تشریق کے دنوں میں روز ہے کیوں کمروہ قرار دیے گئے ہیں۔ اس کا جواب بیفر مایا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں اور مہمان کو یہ ہیں چاہئے کہ جس نے دعوت دی ہوا سکے گھر جا کرروزہ رکھے۔ پھر پوچھا گیا کہ خانہ کعبہ کے پردے میں آدمی کیوں لٹکتے ہیں؟ فر مایا کہ بیا تکنا ایسا ہے جیسے کوئی بندہ اپنے مالک کا گناہ کرتا ہے بھر اسے معافی کرانے کے لیے اس کا دامن بکڑ لیتا ہے، اور عاجزی وزاری سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ (غدیة الطالبین ص ۱۳۲۳)

#### نمازِ پنجگانہ کے بعد تکبیرات

تشریق کی تکبیرات (نویں ذی الحجہ کی نمازِ فجرے لے کر پانچویں دن کی نمازِ عصرتک ہے) اس میں جارچیز وں کا جاننا ضروری ہے۔

- (۱) اِن تَكبيرون كاتَكُم كيا ہے؟
- (۲) تستختنی مرتبه بردهیس اور کیا بردهیس \_
  - (۳) تحبیرات کے شرائط۔
    - " (۴) تحميرات كاونت ـ

تکبیرات کاتھم ہیہ ہے کہ بیدواجب ہیں،ان کے بڑھنے کاطریقہ بیہ کہ ایک ہار (السلمہ اکبو اکبو لااللہ الااللہ و اللہ اکبو اللہ اکبو وللہ الحجمد ) پڑھیں۔شرائط بیس کہ مقیم ہوں اورشہر میں ہو، اورفرض نماز جماعتِ مستجہ سے پڑھے، آزاد ہوتا اوربادشاہ کا ہوتا امام ابوصنیفہ کے ججے قول کے مطابق شرطنہیں ہے۔ تجبیرات کی ابتداءنویں تاریخ ذی الحجہ (عرفہ) کے روز فجر کی نماز کے بعد ہے ہوتی ہے۔ اوران کا اختتام صاحبین کے قول کے مطابق ایم شریق کے آخری دن لیمن تیر ہویں ذی الحجہ کوعمر کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ (اس مطابق ایام تشریق کے قول کے مطابق جن فرض نماز وں کے بعد تکبیرتشریق کی جائے گی وہ کل طرح صاحبین کے قول کے مطابق جن فرض نماز وں کے بعد تکبیرتشریق کی جائے گی وہ کل طرح صاحبین کے قول پر ہے۔ سلام ملاکستان میں ہوئیں) اورفتو کی اور تمل سب زبانوں میں صاحبین کے قول پر ہے۔ سلام کی بعد قور آ تکبیرات تشریق اداکر نی چاہئیں، یہاں تک کہ اگر کلام کیا، یا جان ہو جھ کروضو تو ڈوالا، تو تکبیرات تشریق ساقط ہوجا کیں گی۔ (فاولی عالمگیری ص من کا)

## تكبيرِتشريق كى ابتداء

جب حضرت ابرائیم علیہ السّلام این لا ڈیے جیئے حضرت اساعیل علیہ السلام کواللہ کے حکم سے ذرح کررہے ہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں ان کا فدیہ (بدل) لے کر پہنچے اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراجیم علیہ السلام حضرت اساعیل علیہ السلام کوذرج نہ کرڈ الیں چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر پیکمات آئے (السلم اکہو الله

اكبو) حفرت ابرائيم عليه السلام في جب حفرت جرائيل عليه السلام كود يكها توبول برسط (لاالله الالله و الله اكبو) اور جب حفرت اساعيل عليه السلام كوفدية في اطلاع بوئى تو آئي فرمايا (السلسه اكبو و لله المحمد) حفرت ابرائيم عليه السلام سي يمي كلمات منقول بي رود مختار م محاد اول بحواله طحطاوى)

## تكبيرات يشريق كيمسائل

تکبیرتشریق ہراس فرض میں نماز کے بعد متصلا کے گاجو جماعتِ متحب کے ساتھ اواکی گئی ہے۔ جماعت ختم ہونے کے بعد متصلا (فوراً) کا مطلب یہ ہے کہ اسکے بعد کوئی ایسا مانع درمیان میں نہ آنے پائے کہ بنائے نماز کوروک دینے والا ہو، یعنی اگر نماز کے بعد اس طرح کا فساد ہوجائے کہ بول بڑے یا ہر چلا جائے یا کچھ کھائی لے تو پھر تکبیرتشریق اس کیوجہ سے ساقط (ختم) ہوجائے گی اور اس فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی جو قضاء اس کیوجہ سے ساقط (ختم) ہوجائے گی اور اس فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی جو قضاء اس مال کی ہو، اس لیے کہ تکبیر کا وقت قائم ہے جس طرح قربانی اگر پہلے دن نہ کرے تو دو سرے متیسرے دن کر ای تو دو سرے تیسرے دن کر لے کہ وہ بھی قربانی کے دن ہیں۔

جماعت مستحب کی قید ہے عورتوں اورننگوں کی جماعت نکل گئی کہ ان کی جماعت مستحب نہیں ہے،لیکن صحیح تول میں غلاموں کی جماعت خارج نہیں ہے یعنی ان کی جماعت کے بعد تکبیرتشریق واجب ہے اس لیے کہ جماعت میں آزاد کا ہونا شرط نہیں۔

(در مختارص ٩٩ ٤ جلداول)

(یہاں فرض میں کی قیداس لیے لگائی گئی تا کہ فرض کفارینکل جائے چنا نچی نماز جنازہ کے بعد تکمیر تشریق واجب ہونے کی تین شرطیں ہیں اول یہ کہ ایام تکبیر کی نماز کی قضاء ہو۔ دوسرے یہ کہ یہ قضاء ایام تکبیر میں بی اول یہ کہ ایام تکبیر کی نماز کی قضاء ہو۔ دوسرے یہ کہ یہ قضاء ایام تکبیر میں بی پڑھی جائے۔ تیسرے یہ کہ یہای سال کی قضاء ہو۔ پہلے سال کی قضاء نہ ہو۔ تیسرے ایک میان کی قضاء نہ ہو۔ پہلے سال کی قضاء نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر غیرایام تکبیر کی قضاء نماز اگر جماعت سے ان دنوں میں پڑھی جائے تواس کے بعد تکبیر ایش واجب تہیں ہوگی محمد رفعت قاسی غفر لؤ)۔ مسکلہ:۔ تحکیرات قشریق اقتداء کی وجہ سے عورت اور مسافر برجمی واجب ہوتی ہیں۔ مسکلہ:۔ تحکیرات قشریق اقتداء کی وجہ سے عورت اور مسافر برجمی واجب ہوتی ہیں۔

عورت آہتہ تھبیر کہدلے (اگرمروامام کی اقتداء میں نماز پڑھے تو)مسبوق (جسلی رکعت رہ گئی ہو) وہ اپنی نماز پوری کرنے کے بعد تکبیریں کیے، اگرامام نے تکبیریں چھوڑ دیں (یا بھول گیا) پھربھی تکبیر کہے البتہ مقتدی امام کااس وفت تک انتظار کرے کہ امام ہے کوئی الیی حرکت واقع ہو کہ جس ہے تکبیرات منقطع ہوجا ئیں ،اوروہ الیی چیزیں ہیں کہ جن کے بعد نمازی بناء جائز نبیں رہتی، مثلاً مسجدے چلاجاتا، یاقصد وضوتو زیااور کلام کرنا، آگرامام کوسلام کے بعد تکبیرات سے پہلے حدث ہوگیا (وضوحتم ہوگیا) توزیادہ سیجے یہ ہے کہ وہ تكبيرات كي طهارت ك ليهنه جائے (ورمخارص ٢٥٠٦)

مسئلہ:۔ میکمیرتشریق اللہ اکبرائخ ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب حبیس، ا یک مرتبہ سے زیادہ کہنا خلاف سنت ہے۔ پس بہتریہ ہے کہا یک دفعہ پراکتفاء کیا جائے۔ ( فآويٰ دارالعلوم ص ٢٠٠ج ٥ بحواله شامي ص ٢٢ ٥ ج ١)

مسئله: ١ مام ابوصنیفه کے نز دیک تکبیرات تشریق عورتوں پرنہیں ہیں۔

( فمآ ويٰ دارالعلوم ديو بندص ١٩٧ج ٥ )

مسكه: - امام ابو حنیفهٔ محاون والون بر (جہان نمازِ جمعه واجب نہیں) تحبیر تشریق واجب خبیں فرماتے اور صاحبین واجب فرماتے ہیں اور معتمداور زیادہ احتیاط والاقول صاحبین کا ہے كهابل قربه برواجب ہے كە تكبيرتشريق كہيں۔ (فاوي دارالعلوم ديوبندص ١١٢ج٥)

تحبیرتشریق کے وجوب کے بارے میں اکثر علاء نے مذہب حنفیہ اختیار فر مایا ہے یعن وجوب انبیں شرائط کے ساتھ (مقیم ہواور شہر میں ہواور فرض نماز جماعت مستحبہ سے یڑھے) باقی اگر تنہایڑھنے والا اور مسافروغیرہ بھی تکبیرتشریق کہہ لے تو سیجھ حرج نہیں ہے کیونکہاس برجمی فتویٰ دیا گیاہے۔

مسئلہ:۔ تکبیر تشریق اگراس وقت چھوٹ گئیں تو پھران کی قضا نہیں ہے تو بہ کرنے ہے اس كر ككا كناه معاف موجائ كا\_ ( فآوي دارالعلوم ص ٢٠٤ج ٥)

مسكد: فتوى اس يرب كد باجهاعت نمازير صف والے اور تنها نماز يرصف والے اس میں برابر ہیں ، اسی طرح مردوعورت وونوں پرواجب ہے، البتہ عورت باواز بلند تجمیر نہ کہے

آہتہ <u>ک</u>ے۔(شامی)

مسئلہ:۔ اس تکبیر کامتوسط بلندآ واز ہے کہناضروری ہے، بہت ہے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا آہتہ پڑھ لیتے ہیں،اس کی اصلاح ضروری ہے۔ (جواہرالفقہ ص۲۹۹۶)

# عیدین کے دن عسل کرنا

(عن عبدالله بن عباسٌ قال كان رسول الله عَنْ بغسل يوم الفطر ويوم الاصحى الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله

تشریج:۔ متعددروا بیوں سے رسول الٹھا اللہ کاعیدالفطراور عیدالا کی کے دن عسل کرنے کامعمول معلوم ہوتا ہے، امام مالک نے حضرت عبداللہ ابن عمر کامیمعول نقل کیا ہے کہ وہ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے عسل کیا کرتے تھے۔ اورائل دین کا ہمیشہ سے بیہ معمول رہا ہے کہ عید، بقرعید کے دن عسل، خوشبواور حسب استطاعت عمدہ کیڑے پہنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ (الترغیب سے ۲۳۳ جا)

مسئلہ:۔ عیدین کے دن عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ عنسل کریں اور عمدہ لباس بہنیں ، کیونکہ بیدن خوشی اور زینت کا ہے۔ ( کبیری ص۵۲۴)

#### عيد كے دن زيارت ِ قبور

سوال: یعید کے دن عید کی نماز کے بعد لوگ قبرستان جاتے ہیں وہاں فاتحہ پڑھ کر چلے آتے ہیں تو قبرستان جانا،خصوصاً اس دن کیسا ہے؟

جواب:۔حامد أومصلیا۔ عید کا دن مسرت کا ہوتا ہے بسااد قات خوشی میں لگ کرآخرت سے غفلت ہوجاتی ہے اور زیادتِ قبورہے آخرت یاد آتی ہے اس لیے آگر کو کی صحف عید کے دن زیادتِ قبور کے تو مناسب ہے، کچھ مضا کقہ نہیں لیکن اس کا التزام خواہ عملاً ہی سہی جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہوکہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے۔ ورست نہیں۔

نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارتِ قبورنه کرے تواس پرطعن کرنایا حقیر سمجھنا درست نہیں ،اس کی احتیاط لازم ہے۔ ( فتاوی محمود بیص ۲۷۷ ج۲ )

## عیدین کی رسمیں

ایک تو عید کے دن سویا آ پیانے کو بہت ضروری سجھتے ہیں، شریعت سے بیضروری بات نہیں ہے۔ اگردل چاہے پیالو، مگراس میں ثواب نہ سمجھو۔ دوسرے رشتہ داروں کے بیحوں کود بنالینایارشتہ داروں کے گھر کھانا بھیجنا، پھراس میں ادلا بدلہ رکھنا اور نہ ہونے پر قرض کیکر کرنا، یہ پابندی فضول بھی ہے اور اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ سب لیکر کرنا، یہ پابندی فضول بھی ہے اور اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے )، اور بقرعید میں بھی عید جیسا دینالینا ہوتا ہے، جیسا عید کا شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے )، اور بقرعید میں بھی عید جیسا دینالینا ہوتا ہے، جیسا عید کا تھم ہے اس کا ہے۔ اور بقرعید میں بھی بہت ہے آ دمیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی نہیں کرتے، یہ بھی گناہ ہے۔ تیسرے قربانی میں اپنی طرف سے یہ بات گھڑر کھی ہے کہ سری سقے کا حق ہے اور پائے نائی کاحق ہے۔ یہ بھی واہیات اور خلاف شرع پابندی ہے۔ ہاں اپنی خوشی سے جس کوچا ہے دے دو۔

( بہتی زیور ص ۲۵ ج)

#### عيدين ميں نمازِ جنازہ

اگرعیداور جنازہ کی نمازیں جمعہ ہوجائیں توپہلے عید کی نمازپڑھی جائے گی۔
پھر جنازہ کی نماز نہاں لیے کہ عید کی نماز واجب عین ہے، یعنی ہرعاقل، بالغ مسلمان پرواجب
ہے۔اور جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے کہ پچھلوگوں کے پڑھنے سے سبہوں کے ذمہ سے ساقط
ہوجاتی ہے۔اور جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے اور عید کا خطبہ اور مغرب کی سنتیں مسنوں ہیں۔
مسکہ:۔ عید کی نماز سورج گہن کی نماز پر مقدم ہوگی۔ (اگر سورج گہن عید کے دن اور عید کی
نماز کے اوقات میں سے ہوجائے ،عموماً ایسے ہوانہیں کرتا ہے، اس وجہ سے کہ سورج گہن
مہینہ کے پورے ہونے کے بعد ہوا کرتا ہے اور عیدین بتدائے ماہ میں ہوتی ہیں)۔
مسکہ:۔ کین فتو کی اس پر ہے کہ نماز جنازہ وقتی نمازوں کی سنتوں کے بعد ہی پڑھی جائے۔ پہ

عمل دیمل میاں عیدین وقر ہانی اس کی وجہ ریہ ہے کہ سنتوں کوفرض نماز وں کے ساتھ کمحق قرار دیا ہے کہ فرض نماز کے تالع ہیں ، للہذا فرض نماز وں کے بعد سنت پڑھے، پھرنما نے جناز ہ مفتیٰ بہ بقول بیہ ہے (دریخارس ۸۹۷ج)

### نمازِ جنازه میں شرکت کاطریقه

ا گرکوئی مخص نمازِ جنازہ میں اس وقت آئے جب کہ امام تکبیرِ اولیٰ کہہ چکا ہو،اور ثناء پڑھنے میں مصروف ہو، یا دوسری تکبیر بھی ہو چکی ہے اور امام جناز ہ در ود پڑھ رہاہے، یا تیسری بھی ہوچکی ہے۔ اور امام دعاء پڑھنے لگاہے تو مقتدی سرِ دست کوئی تکبیرند کے، بلکہ امام کی تکبیرکا انظار کرے اور اس کے ساتھ تکبیر کہے ، اور اگر انظار نہ کیا اور تکبیر کہہ لی تو نماز فاسد نہ ہوگی کیکن ریج میریں نماز جنازہ کی تکبیروں میں شارنہ کی جائیں گی ہمسبوق بعنی بعد میں شاملِ جماعت ہونے والے کو جائے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعدرہی ہوئی تکبیروں کو بورا كرلے، بشرطيكہ جنازہ فورانداُ ٹھاليا گيا ہو۔اگر جنازہ اٹھاليا گيا ہوتو جائے كہ سلام پھيردے اوررہی ہوئی تکبیروں کو پورانہ کر ہے۔اورا گرمقتری اس وقت پہنچے جبکہ امام چوتھی تکبیر بھی کہہ چکاہو،کیکن ابھی تک سلام نہ پھیراہوتو سیج طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ شامل ہوجائے اورامام کے سلام پھیرنے کے بعدا گر جنازہ ندا تھایا گمیا ہوتو اپنی نماز جلدی سے بوری کرلے ورندسلام پھيرد ، - (كتاب الفقدص ٨٣٨ج١)

مسئلہ:۔ نمازِ جنازہ جونہ پہن کر پڑھنے کے بارے میں جوتھم اورنمازوں کا ہے وہی دوبارہ طہارت مکان ولباس، جوننہ وغیرہ جنازہ کی نماز کا تھم ہے۔ اگر جوننہ استعال شدہ تایاک ہے کوئی نمازاُس سے جائز نہیں نہ نماز پنج گانہ، نہ نمازِ جنازہ اوراگر جوننہ یاک ہے تو ہرایک نماز درست ہے۔ (عزیز الفتاویٰ ص۲۳۳ج)

## عرفەنوس ذى الحجەكو كېتىرىس

مسكله: \_ عرفه كا دن أيك بي يعني نوين تاريخ ذي الحجه كي \_ ( فناوي دارالعلوم ديو بندص ١٠١ جلد پنجم ) مسئلہ:۔ عرفہ کے دن بعض مقامات پروتو ف عرفہ کرنے والوں کی مشابہت کرتے ہوئے لوگ اجتماع كرتے بيں۔اس كى كوئى اصل نبيس \_ (فقادى عالمكيرى ص 2 ےجا) صحی سے یا اصحی ؟ محل میں ہے یا اصحی ؟

سوال: منحیٰ اور انتخابی میں کونسائیج ہے اگر ضیٰ کہدکر نماز پڑھے تو نماز سیح ہوگی یانہیں؟ جواب: بقرعید کے لیے عربی میں یوم الاضیٰ موضوع ہے۔الاضیٰ قربانی کے معنی میں ہے۔الضیٰ کہنا یاضیٰ کہنا بقرعید کو غلط ہے، مگر نماز ہو جاتی ہے۔

( فمَّا ويُّ دارالعلوم ص٢٢٣ج ٥ بحواليه د دالمختارص ا ١٤٢ ج ٥ )

#### عيدين وجمعه كااجتماع

سوال: عیداور جعه اگرایک دن جمع ہوجا کمیں تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جعد نہ پڑھاجائے۔اور سیجے مسلم کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، یہ بات کہاں تک سیجے ہے؟ نماز جمعہ پڑھنی جا ہے یانہیں؟

جواب:۔اس مدیث کوسلم شریف میں تلاش کیا گر پہتے ہیں چلا، بے شک ابوداؤد شریف میں تلاش کیا گر پہتے ہیں چلا، بے شک ابوداؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن زبیر "کافعل نقل کیا گیا ہے۔گر ذراغور کرنا چاہے کہ ایک صحابی کے فعل سے نبی کریم ایک کے قول وقعل کوچھوڑ دینا خلاف انصاب ہے۔آپ ایک کے ذمانہ میں بھی یہ اتفاق چیش آیا، گرآپ آیک نے شاہد نے محاول والوں کو کہدویا کہ" تم جانا چا ہوتو چلے جاؤ، ہم جمعدادا کریں گئے"۔

ابوداؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر کے نعل کی علماء نے تاویل کی ہے، لہذا جمعہ ضروراداکرنا جا ہے۔ دوسری ہات رہے کہ جمعہ کی نماز قرآن شریف سے ثابت ہے۔ ( فناوی دارالعلوم ص ۱۳۵ج ۵ )۔

(حضوط الله کی اید فرمان گاؤل والول سے کہ ''تم جانا چا ہوتو چلے جاؤ، ہم جمعہ اداکریں گئے'۔ بیاس لیے تھا کہ گاؤل والے عید کی نماز کے لیے تبیج ہی سے آگئے تھے، جبیا کہ آج کل بھی صبح ہی سے دیہات وغیرہ کے افراد آنے شروع ہوجاتے ہیں، اور گاؤل پرجمعہ واجب نہیں ہے، اگر پڑھ لیس کے توجمعہ حجم ہوجائے گالیعنی ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پڑھ لیس کے توجمعہ حجم ہوجائے گالیعنی ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پڑھ لیس کے توجمعہ کی نماز تک انتظار کرناوہ بھی عیدین کے دن؟ اس لیے

آپ کی اجازت صرف گاؤں والوں کوتھی جن پر جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے۔محمد رفعت قاسمی)۔ مسئلہ:۔ اگر جمعہ کے روزعید الفطریاعیدالاضیٰ ہوتو جمعہ وعیدین دونوں واجب ہیں۔ (امدادالفتاویٰ ص ۲۸۴ج۱)

#### امامت وخطابت کےمسائل

اکثر قصبات میں عیدین کی امات اور بعض جگہ جمعہ اور نمازِ ہنجگانہ بھی محض موروثی بناء پر دعوائے ریاست کی طرح بیلی آتی ہے ، خود امام صاحب میں اہلیت ہویا نہ ہو۔ بعض جگہ تو امام قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی صورت میں نماز ہی سب کی باطل ہوگی۔ اورا گرضچ پڑھ بھی لیا مگر مقتدی لوگوں کواس کی امامت ناگوار ہے اور جبر آوکر ہا بخیال احتمال فتنہ کے خاموش ہیں تھے کہ ایسے امام کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔

عموماً امام وہ لوگ رکھے جاتے ہیں جو کسی کے ندر ہیں، جب تک کام کے رہے۔ نوکری چاکری کرتے رہے اور جب اپانچ ہو گئے تو و کالتِ ور بارِ خداوندی (مسجد) کے لیے منتخب ہوئے کیؤنگہ امامت و کالتِ در بارِ خداوندی ہے۔ تو خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ارزل الناس، اوراخس الناس تجویز ہوتا ہے۔

خرج کی کفایت کے لیے ایسے آدمیوں کور کھاجا تا ہے جونہایت ذکیل، بدنیت دنی الطبع ہوتے ہیں، یہاں تک کے تمثیلا کہاجا تا ہے کہ فلانے کی تو ملانوں کی بی نیت ہوگئ گراپئی غلطی کوکوئی نہیں دیکھا کہ اول تو انتخاب ہی میں ایسے لوگ لائے جاتے ہیں جو فطر ہ پست حوصلہ ہوتے ہیں، پھران کی خدمت کی بیہ حالت ہے کہ خوشی میں برادری کی تو پوچھ ہوتی ہے۔ شادی ہو، بیاہ ہو، بیم اللہ ہو، مب میں لبی چوڑی فہرسیں بنیں گیں گران میں امام صاحب اومؤذن صاحب کانام کہیں نہ آئے گا۔

تنبید: کیسی ظلم کی بات ہے کہ ہرونیوی کام کے لیے تو ذی ہنراور ذی لیافت آدمی تلاش کیا جاتا ہے۔ اور کیا جاتا ہے۔ اور کیا جاتا ہے۔ اور فلا ایک بھی ماہر تلاش کیا جاتا ہے۔ اور فلا ایک بھی ماہر تلاش کیا جاتا ہے۔ اور فلا ایک روبروجوسب کی طرف سے وکیل بن کر کھڑا ہوجاتا ہے، وہ چھانٹ کراہیار کھا جاتا

ہے جس میں نہ کمال نہ جمال ،تمام محلّہ میں جونا کارہ ،اندھا، پُندھا، فاتر الحواس، گنوار ،برتمیز ،
جاہل ،غرض جو کسی مصرف کا نہ رہے اس کوامامت کے لیے منتخب کیاجا تا ہے۔ (اغلاط العوام عمل ص ٠٤)

(امام وخطیب اپنی جگہ پرایک اہم ذمہ داری کاما لک ہوتا ہے ،عہدِ نبوی اللیہ میں یہ منصب جو نبی کریم اللیہ کے سپر دتھا، آپ اللیہ خود ہی امامت فرماتے رہے ، آپ اللیہ منصب بیمار ہوئے اس منصب

یہ ربارے ربال معنب یہ پرہیں ہے۔ پر یکے بعد دیگرے خلفائے راشدینؓ فائز ہوتے رہے۔

یکی وجہ ہے کہ اسلام نے امامت کے منصب پرجلیل القدر شخصیت کوفائز کرنے کی تاکید کی ہے مگر افسوس کی بات ہے (جس کیطرف مولا ناتھانو گا اظہار فرمارہ ہیں) کہ آج سب سے زیادہ یہی منصب بست ہوکررہ گیا ہے، گھٹیا ہے گھٹیا شخص کا اس منصب کیلئے انتخاب ہوتا ہے اور خواص وعوام اسی کو پہند کرتے ہیں جب کہ ایسا ہونا نہیں چاہئے۔ اسکے ادکامات کی تفصیل دیکھئے احقر کی کتاب 'مکمل ومدلل مسائل امامت' میں (محدرفعت قامی غفرلا) مسکتہ:۔ یہ قول غلط ہے کہ سوائے سادات (سیدوں) کے اور کوئی شخص امامت کا مستحق نہ ہو۔ امامت کا استحقاق علم وضل و تقوی پر ہے، جو شخص مسائل شرعیہ ہے واقف ہوا گرچہ سید ہو۔ امامت کا استحقاق علم وضل و تقوی پر ہے، جو شخص مسائل شرعیہ ہے واقف ہوا گرچہ سید نہ ہو، تواس سیدسے جو مسائل سے واقف نہیں احق اور اولی ہے (زیادہ حقد ارہے)۔

( فَيَاوِيٰ مُحِمَّد بيص ١٠٨ج ١)

مسئلہ:۔ نمازِعیدایک شخص نے پڑھائی اورخطبہ دوسرے شخص نے دیا تو نماز ہوجاتی ہے، گربہتر ومناسب سیہ ہے کہ خطبہ ونماز ایک شخص ہی پڑھائے۔(ردالقار باب الجمعی اے بی ا مسئلہ:۔ اجرت پرامامت عیدین وجعہ کا حکم یہ ہے کہ امامت پراجرت لینافقہاء نے جائز لکھاہے۔

مسکہ:۔ عیدین یاجعہ کی نما(وغیرہ) کی امامت دودفعہ کوئی شخص نہیں کرسکتاہے، مسکہ:۔ عیدین یاجعہ کی نما(وغیرہ) کی نمازنہیں ہوگی۔ کیونکہ امام کی دوسری نمازنفل اگراییا کیا گیاتو پچھلے بعنی دوسرے مقتدیوں کی نمازنہیں ہوگی۔ کیونکہ امام کی دوسری نمازنفل ہوئی، اورنفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض یا واجب پڑھنے والے کی نمازنہیں ہوتی۔ (فقادی وارالعلوم س ۲۲۵ج ہوالہ ردالمخار باب الا مامت س ۲۲۵ج ۱) مسکلہ:۔ عیدین میں امام حنی اپنے ند ہب کے موافق تکبیرات ِزوا کد کیے یعنی تین تکبیرات ہررکعت میں علاوہ تکبیر افتتاح اور رکوع ہے۔

مقتدی جوشافعی المذہب ہیں وہ اپنے مذہب کے موافق تکبیرات پوری کرلیں اگران کے نزدیک بیجائز ہوکہ فقی امام کے پیچھے تبیرات پوری کرلی جائیں۔الغرض امام خفی کوان کے (دوسرے) مذہب کا اتباع ضروری نہیں ہے،لیکن اگرامام ان کی رعایت ہے ان کے مذہب کے موافق تکبیر کے گاتو اس میں بھی کچھڑج نہیں ہے۔

( فنّا ويٰ دارالعلوم ص ٢٣٩ج ٥ بحواله ردالحثّار باب العيدين ص١١٣ جلداول )

مسئلہ:۔ حنفی مقتدی اگرشافعی امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھے تو اسکوتکبیرات عیدین میں اتباع شافعی امام کی کرنی چاہئے،لیکن شافعی وغیرہ امام کی مستقل طور پر فجر میں پڑھی جانے والی قنوت (نازلہ) ورفع یدین اورنمازِ جنازہ کی چاہئے (اکرتکبیر میں اتباع نہ کی جائے (اس لیے) کہ وہ منسوخ ہیں۔ (فآوی رہیمہیں ۱۷۳۳ج۱)

مسئلہ:۔ عیدین کی نماز میں امام اعوذ باللہ تھبیرات زوا کدکے بعد پڑھےگا، اس لیے کہ قراَت تھبیرات زوا کدکے بعد پڑھی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اورامام محرد کے نزویک اعوذ باللہ قراَت کے تابع ہواں ہے۔ امام ابو حنیفہ اورامام محرد کے نزویک اعوذ باللہ قراَت کے تابع ہواور یہی ند بہب سجع ہے۔ (بعنی مسلک)۔ (در مختار ص ساج ا) مسئلہ:۔ امام کونماز میں زیادہ بڑی سور تمل پڑھنا جومقدارِ مسنون سے بھی زیادہ بول یارکوع سجد سے وغیرہ میں بہت زیادہ دیر تک رہنا مکروہ تحریمی ہے بلکہ امام کوچا ہے کہ اپنے مقتذیوں سے

بھی کم قر اُت کرنا بہتر ہے تا کہلوگوں کاحرج نہ ہوجوقلتِ جماعت کاسبب ہوجائے۔ ۔

(طحطاوي مع مراقی الفلاح ص۱۲۵)

مئلہ:۔ امام کو جاہئے کہ تفیل سیدھی کرے بعنی صف میں لوگوں کوآ گے بیجھے کھڑے ہونے سے منع کرے سب کو ہرا ہر کھڑے ہونے کا تھم دے ،صف میں ایک دوسرے سے ل کر کھڑا ہونا جاہئے۔ درمیان میں خالی جگہ نہ رہنا جاہئے۔ (مراقی الفلاح ص ۱۱۱) مسئلہ:۔ اکثرعوام کودیکھاہے کہ جماعت میں صف بندی کے وقت پاؤں کا انگوٹھاملا کرصف سیدھی کیا کرتے ہیں حالانکہ کندھے اور شخنے کے سیدھے کرنے سے صف سیدھی کرنی جاہئے۔(اغلاط العوام ص 2)

مسکہ:۔ اگرامام تکبیر (زوائد) کہنا بھول جائے اور رکوع میں اُس کوخیال آئے تواس کوچاہئے کہ رکوع کی حالت میں تکبیر کہہ لے پھر قیام کی طرف نہ لوٹے اور اگر لوٹ (بھی جائے تب بھی جائز ہے یعنی فاسد نہ ہوگی ،لیکن ہر حال میں بوجہ کٹر ت اڑ دھام (مجمع زیادہ ہونے کیوجہ سے ) سجد ہُسہونہ کرے۔ (بہثتی زیورص ۸۵ج ۱۱)

مسکہ:۔مقتدیوں کونماز کے ہررکن کا امام کے ساتھ ہی بلاتا خیراداکرتا (سنت) ہے ہتر یہ بھی امام کے تو ہے کے ساتھ ، امام کے تو مہ بھی امام کے تو ہے کے ساتھ ، امام کے تو ہے کے ساتھ ، تو مہ بھی اس کے تعدہ کے ساتھ ۔ ہاں اگر قعدہ اولی سجدہ بھی اس کے تعدہ کے ساتھ ۔ ہاں اگر قعدہ اولی میں امام قبل اس کے گھڑ اہوجائے کہ مقتدی التحیات ہوری کریں تو مقتدیوں کو چاہئے کہ التحیات ہمام کرکے گھڑ ہے ہوں ، اسی طرح قعدہ اخیرہ میں اگرامام قبل اس کے کہ مقتدی التحیات ہمام کرکے سلام پھیریں ، ہاں رکوع کریں سلام پھیروں نے تو مقتدیوں کو چاہئے کہ التحیات ہمام کرکے سلام پھیریں ، ہاں رکوع سجدہ وغیرہ میں اگر مقتدیوں نے تو بھی ہوتو بھی امام کے ساتھ ہی کھڑ اہونا چاہئے ۔

مسئلہ: امام سے پہلے رکعت کی تکبیرزائد چھوٹ گئی اور فاتحہ وسورت سے فراغت کے بعد یادآئی یادوسری رکعت کی تکبیررکوع میں یادآئی تواب تکبیرنہ کے بلکہ سجدہ سہوسے جرنقصان کرے۔ اگر کثر ت از دھام کی وجہ سے جدہ سہوکر نے سے نماز میں خلل کا اندیشہ ہوتو سجدہ سہومعاف ہے۔ اگرامام تکبیر کے لیے رکوع چھوڑ کر قیام کی طرف لوٹ آیا توایک قول کے مطابق نما فاسدہوگی مگرعدم فسادرانج ہے۔ البتہ اس صورت میں رکوع دوبارہ نہ کرے ورند نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر سورت پوری کرنے سے قبل تکبیر زائدیادآگئ تو تکبیر کہہ کر فاتحہ اور سورت دوبارہ پڑھے، اور جدہ سہو(اگر مجمع کم ہوتو) کرے۔ اللہ کا درائی اللہ کے اللہ کا درائی الفتادی اللہ کی کر اللہ کا کہ کو اللہ دوائی اللہ کا اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا دوبارہ کا دوبارہ پڑھے، اور جدہ سہو (اگر مجمع کم ہوتو) کرے۔ (احسن الفتادی میں کہ کو اللہ دوائی کی اللہ کا کہ کو اللہ دوائی کی اللہ کا دوبالہ دوبارہ کا دوبارہ کی کہ کو اللہ دوائی کی کہ کو اللہ دوائی کی کہ کو اللہ دوائی کی دوبارہ کا دوبارہ کی کو دوبارہ کی دوبارہ کی کو دوبارہ کی کہ کو دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی کہ کہ کہ کو کا کہ کہ کو دوبارہ کی دوبارہ کی کہ کو دوبالہ کی کہ کہ کو دوبالہ دوبارہ کی کا دوبارہ کی کہ کہ کہ کو کا کہ دوبالہ کو دوبارہ کی کہ کہ کہ کو کہ کو دوبالہ کی کہ کو دوبالہ کا دوبارہ کی کہ کو دوبالہ کر دوبالہ کا کہ کو کا کہ کو دوبالہ کی کا کہ کو دوبالہ کی کا کہ کو کے دوبالہ کی کھوڑ کر کیا گئی کو دوبالہ کی کہ کو دوبالہ کی کا کہ کو دوبالہ کی کو دوبالہ کی کے دوبالہ کی کو دوبالہ کو دوبالہ کو دوبالہ کی کہ کو دوبالہ کی کہ کو دوبالہ کو دوبالہ کی کو دوبالہ کی کھوڑ کی کو دوبالہ کی کو دوبالہ کی کر دوبالہ کی کو دوبالہ کو دوبالہ کی کو دوبالہ کی کو دوبالہ کی کو دوبالہ کو دوبالہ کی کو دوبالہ کی کو دوبالہ کو دوبالہ کی کو دوبالہ کوبالہ کی کوبالہ کی کو دوبالہ کوبالہ کی کوبالہ کوبالہ کی کوبالہ کی کوبالہ کی کوبالہ کی کوبالہ کوبالہ کوبالہ کوبالہ کی کوبالہ کی کوبالہ کوبالہ کوبالہ کوبالہ کوبالہ کی کوبالہ کو

الممل ومدلل

مسئلہ:۔ اگرامام زائد تکبیری کہنا بھول جائے اور رکوع میں خیال آئے تورکوع ہی میں تحبیریں کہدلے، پھرسے کھڑانہ ہو۔( درمختارص ۵۸۵ج1)

مسئلہ:۔ اگرامام ہے عیدین کی نماز میں سہو ہوجائے تو سجدہ سہونہ کر ہے۔ اگر نمازی اسنے کم ہوں کہ بجدہ سہو کی وجہ سے نماز میں خلل کا کوئی اندیشہ نہ ہوتو سجدہ سہو کر ہے۔ (طماوی سہوں) مسئلہ:۔ عیدین کی نماز اور جمعہ وفرض اور نقل سب میں ترک واجب سے سجدہ سہولا زم ہے لیکن متأخرین نے کہاہے کہ عیدین وجمعہ کی نماز میں اگر مجمع زیادہ ہوتو سجدہ نہ کرے، فتنہ و فساد کی وجہ ہے۔ (عزیز الفتاوی ص ۲۹ جس)

مسئلہ:۔ نمازعیدایک تحض نے پڑھائی اورخطبہ دوسرے شخص نے تو نمازتو ہوجاتی ہے گربہتر دمناسب بیہ ہے کہ نماز دخطبہ ایک شخص پڑھائے۔(عزیز الفتادی ص ۳۰۹ جلداول)

## عيدين كي شرائط

چھوٹے مواضعات میں جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنی کروہ تحریمی ہے، علاوہ ازیں بڑے مواضعات میں جہاں جمعہ وعیدین کی نماز جائز ہے وہاں تنہانماز پڑھنا بھی جائز ہیں ہے کیونکہ جمعہ وعیدین کی نماز جائز ہے وہاں تنہانماز پڑھنا بھی جائز ہیں ہے کیونکہ جمعہ وعیدین کی نماز کے لیے چند شرائط ہیں۔ منجملہ اُن شروط کے ایک شرط جماعت بھی ہے۔ تنہا تنہا پڑھنا جائز ہیں ہے۔ (امداد المفتین ص کے سمج کا) مسئلہ:۔ جمعہ وعیدین میں بلند آ واز ہے قرائت کرنا واجب ہے۔ اور تراوی میں بھی واجب ہے۔ اور تراوی میں بھی واجب ہے۔ (کفایت المفتی ص ۱۳ مج کے الہ در مختار ص ۳۹۲ ج)۔

## عيدين كيسنن ومسخبات

عیدین کے دن تیرہ چیزی مسنون ہیں (۱) شرع کے موافق اپنی آ راکش کرنا۔
(۲) غسل کرنا۔ (۳) مسواک کرنا۔ (۳) عمدہ کپڑے ( نئے یاد صلے ہوئے) جواپنے پاس موجود ہوں پہننا۔ (۵) خوشبولگانا۔ (۲) صبح کو بہت سویرے اٹھنا۔ (۵) عیدگاہ میں سویرے سویرے وانا۔ (۸) قبل عیدگاہ جانے کے کوئی شیریں (میٹھی) چیزمشل حجوہارے منیرہ کے کھانا۔ (۹) قبل عیدگاہ جانے کے صدقۂ فطردے دینا۔ (۱۰) عیدگی نمازعیدگاہ مانے کے صدقۂ فطردے دینا۔ (۱۰) عیدگی نمازعیدگاہ

میں جاکر پڑھنا یعنی شہر کی مسجد میں بلاعذر نہ پڑھنا۔(۱۱) جس راستے سے جائے ،اس کے سوا دوسر سے راستے سے واپس آنا۔(۱۲) پیادہ (پیدل) جانا۔(۱۳) راستے میں (السلسہ اکبر السلسہ اکبسر لاالہ الاللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ المحمد.) (عیدالفطر میں) آہتہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا جا ہئے۔ (بہتی زیورس ۸۵ج اابحالہ شرح التو ریس ۱۱۳ج ا)

(عیدالاتی میں نماز سے پہلے نہ کھانامستحب ہے خواہ قربانی کرے یانہ کرے اور
عیدگاہ میں جاتے وقت راستے میں بلندآ واز سے تئمیر کہنامسنون ہے ۔ ٹر رفعت قامی نفرلا)۔
مسکد:۔ عیدین کی شب میں جاگ کرعبادت اللی اور در ووشریف اور تلاوت قرآن کرتے رہنامستحب ہے۔ اور عیدین کے روز خوشبولگا ٹااورا پنے کوآ راستہ (صاف سخرا) کرنامستحب ہے۔ لیکن عورتیں اگر عید کے دن نما زِعید کو وانا چاہیں تو ان کے لیے یہ امور مستحب نہیں ہیں۔ کونکہ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر انہیں جانا نہ ہوتو اُموید کورہ ان کے لیے بھی مستحب ہیں جوعید کی نماز کونہ جائیں۔ کیونکہ خودکو آراستہ کرناعید کے دن کے لیے بھی مستحب ہیں جوعید کی نماز کونہ جائیں۔ کیونکہ خودکو آراستہ کرناعید کے دن کے لیے بھی مستحب ہوتا ہے، نماز عید کے دن کے لیے بھی مستحب ہوتا ہے، نماز عید کے دن بھی سب کا اتفاق ہوں یا استعال میں آپھے ہوں، لباس کا رنگ سفید ہویا سفید نہ ہو، اس بہمی سب کا اتفاق ہو، عید کے دوزمستحب ہو کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد ہی عیدگاہ کی جانب جانے کی جلدی کو پیراستہ کرے، اورمستحب ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد ہی عیدگاہ کی جانب جانے کی جلدی کرے، خواہ سورج آبھی نہ نکلا ہو، یہ تھم اس کے لیے ہے جوامام نہ ہو۔

امام کے لیے متحب یہ ہے کہ عیدگاہ جانے میں تاخیر کرے کہ وہاں چہنچے ہی نماز کے لیے کھڑ اہوجائے اور مزید انظار نہ کیا جائے ،عیدگاہ بیدل جانا مستجیب ہے۔ نیز مستحب یہ کہ کمٹر اہوجائے اور مزید انظار نہ کیا جائے ،عیدگاہ بیدل جانا مستجیب ہے۔ اور بید کہ حسب ہے کہ کسی مسلمان سے ملتا ہوتو چہرے سے خوشی اور بشاشت کا اظہار کیا جائے اور بید کہ حسب مقد در صدقات نافلہ کی کثرت کی جائے اور جس پرفطرہ واجب ہے وہ نماز عیدسے پہلے اور نماز تجرکے بعد بی نکال دے۔ (کتاب الفقہ علی المذاب بالاربدی محمد مقدور کے بعد بی نکال دے۔ (کتاب الفقہ علی المذاب بالاربدی محمد کا مقدور کے اور بیا

## عیدین کی نمازعیدگاہ میں ہی افضل ہے

(عسن ابسى سسعيدالخدرى قال كان النبى المسكورة به الصلواة ثم ينصرف مقابل الناس والنساس جلوس على صفوفهم.)

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول التعافی عیدالفطر اور عیدالائی کے دن عیدگاہ تشریف لیے جاتے ہے ، پھرنماز سے فارغ کے دن عیدگاہ تشریف لیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے تھے، پھرنماز سے فارغ ہو کر کے خطبہ کے لیے کھڑ ہے ہوتے تھے اورلوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہے تھے۔

تشری نے اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول التعلق کاعام معمول یمی تھا کہ عیدین کی نماز آپ التعلق کے اعام معمول یمی تھا کہ عیدین کی نماز آپ التعلق میں پڑھتے تھے جس کوآپ التعلق نے نماز آپ التعلق اور گویا (عیدگاہ) قرار دے دیا تھا۔ اس وقت اس کے گردکوکوئی جہار دیواری بھی نہیں تھی بس صحرائی میدان تھا لکھا ہے کہ سجد نبوی سے قریباً ایک فرار قدم کے فاصلے برتھا۔ (معارف الحدیث صحوائی میدان تھا لکھا ہے کہ سجد نبوی سے قریباً ایک فرار قدم کے فاصلے برتھا۔ (معارف الحدیث صحوائی میدان تھا لکھا ہے کہ سجد نبوی سے قریباً ایک فرار قدم کے فاصلے برتھا۔ (معارف الحدیث صحوالی میدان تھا کہ کے سے قریباً ایک میدان تھا کہ در سے قریباً ایک میدان تھا کہ در سے قریباً ایک میدان تھا کہ در سے در سے

مسئلہ:۔ ' سنت طریق کے موافق شہرسے ہاہر نمازِ عیدین اداء کرنا بہتر ہے۔ اوراس میں فضیلت زیادہ ہے بہنبیت شہر میں ادا کرنے کے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٠٨ جلد٥ بحوالدردالخمار باب العيدين ص ٢ ٧ عجلداول )

مسئلہ:۔ عیدگاہ شہرے باہر ہوناسنت مؤکدہ ہے۔ کیونکہ حضوقات عیدین کی نماز ہمیشہ باہرادافر ماتے تھے، بلکہ معذورین کوبھی ساتھ لے جانے کا اہتمام فرماتے تھے۔صرف ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے باہرتشریف نہیں لے جاسکے۔ (رواہ ابوداؤد فی سننہ)

اس کے اس میں اس کے اسل میں ہے کہ عیدین کے کیے شہرے باہرایک ہی جگہ اجتماع عظیم ہو۔ اس میں شوکتِ اسلام کا مظاہرہ بھی ہے۔ مربوے شہروں سے باہر لکلنامشکل ہے۔ اس میں شوکتِ اسلام کا مظاہرہ بھی ہے۔ مربو ہوت مسجد میں اداکر تا بلاکراہت درست کے وقت مسجد میں اداکر تا بلاکراہت درست ہے کہ ہرمحکہ میں جھوٹے جھوٹے اجتماعات کی بجائے ایک بڑے ہے کہ ہرمحکہ میں جھوٹے اجتماعات کی بجائے ایک بڑے

مقام پر بر ساجماع کی کوشش کی جائے (احس الفتادی ص ۱۱ جس بر بوالہ روالحقارص ۲۷۷ جا)

نمازِ عید کے لیے عیدگاہ جاناست مؤکدہ ہے بلاعذر اسکا تارک لائق ملامت
اور سخق عماب ہے اور ترک کا عادی گنہگار ہوتا ہے۔ شہر سے گاؤں دور ہونے کہ وجہ سے ضعفوں اور بجاروں کو تکلیف ہوتی ہوتو ان کے لیے مسجد میں انتظام کرنے کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔ (فاوی رجمیہ ص ۲۷۲ج اول)

## بارش کی وجہ سے عیدین کی نما زمسجد میں

عن ابسى هريرة انه اصابهم مطرفى يوم عيدفصلى بهم النبى المنتهم مطونة العيدفى المسجد. ) (الوداودوائن الجه)

حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن بارش ہونے گئی تو رسول الٹھائیے نے ہم کوعمید کی نماز مجدِ نبوی تلفیہ میں پڑھائی۔

تشریخ:۔عیدین میں 'امتِ مسلمہ کا تہوار' اور' وین جشن' ہونے کی جوشان ہے اس کا تقاضہ یکی ہے کہ دنیا کی قوموں کے جشنوں اور میلوں کی طرح ہماراعیدین کی نماز والا اجتماع مجمی کہیں کھے میدان میں ہو۔ آپ اللے کامعمول و دستور بھی یہی تھا، اس لیے عام حالات میں یہی سنت ہے کہ (نماز عیدین عیدگاہ میں ہی ہو) لیکن حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں یہی سنت ہو کہ اگر بارش کی حالت ہو (یا ایسانی کوئی اور سبب ہو) تو عیدین کی نماز بھی معہد میں بڑھی جا سکتی ہے۔ (معارف الحدیث س ۲۹۳ جس۔ ومظاہر حق ص ۲۹۳ جس)

## عيدگاه ميں آواز ملا كرتكبير كہنا

سوال: ہمارے یہاں دستوربن چکاہے کہ عیدکی نمازے پہلے ایک دوآدی
منبرکے پاس کھڑے ہوکرزورزورے بجبیر پڑھتے ہیں اس کے بعد حاضرین آواز ملاکر
جواب دیتے ہیں،مقصدِ اصلی یہ ہے کہ کسی کی نماز ندرہ جائے۔ تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟
جواب: مورتِ مسئولہ بعنی عیدگاہ میں باواز بلنداجا کی طور پر تجبیر کا التزام ایک
رسم ہے، آنخضرت ما اورآ پالیے اورآ پالیے کے خلفائے راشدین وغیرہ ہم صحابہ کرام اوران کے

پیروتا بعین اوران کے فرماں بردار تبع تا بعین اوران کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ مجتبدین ومشائخ اور فقہاء کرائم سے بیٹا بت بہیں ہے، پس شری شوت کے بغیر دین وشریعت میں خود ایجاد کردہ یہ مل رقر اور باطل ہے۔ وین کسی کے تابع نہیں۔ سب اس کے تابع ہیں کسی کو دین میں کی وہیشی کاحق نہیں، جس طرح منقول اور ثابت ہوااس طرح ممل کرنا ضروری ہے۔

د کیھئے! جعہ کے دن منارہ پراذان ہوتی ہے گرعید کے دن نہیں ہوتی ۔ کہ منقول نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبہ کے وقت اذان ہوتی ہے گرعید کے خطبہ کے لیےاذان نہیں ہوتی اس لیے کہ ٹابت نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے گرعید کی نماز کے لیے اقامت نہیں ہوتی کہ منقول نہیں ہے۔

عیدگاہ میں نماز عید ہے پہلے حضرت علیؓ نے ایک شخص کوفل پڑھنے ہے روکا،اس
نے کہایہ (نمازِ نفل) عذاب کا کام تو نہیں؟ (پھر کیوں منع کرتے ہو)۔ حضرت علیؓ نے فرمایا
جس کام کے لیے حضو تقایقی نے تھم نہ فرمایا ہوا ور نہ اس کی ترغیب دی ہووہ اجر وثو اب کا کام
نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نماز عبث ہے اور (دین میں) فعل عبث حرام ہے اور ڈر ہے کہ
آنخضرت تعایقی کی سنت کی خلاف ورزی پر خدائے پاک تجھے عذاب دے۔

لہذا آپ کے یہاں جورسم ہے وہ غلط اور خلاف سنت ہے جو واجبُ الترک ہے۔ ( فرادی رحیمیہ ۲۰۵۳ ج

#### عورتوں کانماز کے لیے عیدگاہ جانا

اس پرفتن زمانہ میں عورتوں کو مجد وعیدگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں۔ بے شک فقہاء کرام اس کا انکارنہیں کرتے کہ رسول النہ اللے کے زمانۂ مبارکہ میں عورتیں نماز پختا نہ اورعیدین کی جماعت میں حاضر ہوتی تھیں۔ لیکن وہ خیرالقرون کا زمانہ تھا، فتنوں سے محفوظ تھا، آپ ایک جماعت میں حاضر ہوتی تھے، وی کا نزول ہوتا تھا، نئے نئے احکام آتے تھے، محفوظ تھا، آپ ایک بندہ نے مسلمان تھے، نمازروزے وغیرہ کے احکام سکھنے کی ضرورت تھی اورسب سے بڑھ کرآپ اللہ کے اقداء میں نمازاوا کرنے کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ حضورا کرم اللہ خواب کی تعبیر بیان فرماتے تھے، اور عجیب وغریب علوم کا انکشاف فرماتے تھے، ان کو خاضری کی تعبیر بیان فرماتے تھے، ان کو خاضری کی

اجازت تھی۔ کیکن میہ کہنا کہ مردوں کی طرح عورتوں کو حاضری کا تھی تاکیدی تھا، یہ سیجی نہیں، عورتوں کے لیے مردوں کی طرح جماعت ضروری نہیں تھی۔حضوط بھی ہے کہ ''عورتوں کی سب سے بہترین مسجدان کے گھر کی گہرائی ہے'۔ (بیعنی سب سے زیادہ بنداور تاریک کوٹھری)۔ (الترغیب ص ۱۸۸ج)

آنخضرت الله الله عورتوں کی کوٹری کی نماز کوسجد نبوی الله الله الفضل بتایا، اس میں عیدین کوالگ نبیس کیا گیا ہے۔ مساجد گھروں سے قریب ہوتی ہیں۔ پھر گھر کی نماز افضل ہے۔ اور عید گاہ تو شہر سے باہراور دور ہوتی ہے۔ دوم بید کہ نماز ہنجانہ وجعہ فرض ہیں۔ جب کہ اس کے لیے مسجد میں آنافضل نہیں تو عیدین کی نماز میں حاضر ہونا کیونکر افضل ہوگا۔ وقتی طور پر مصلحاً حضو و الله تھا۔ اس سے وجوب موگا۔ وقتی طور پر مصلحاً حضو و الله تھا۔ اس سے وجوب اور استخباب ٹابرت نہیں ہوسکا۔ (کفایت المفتی ص ۲۲ میں جمع فرمایا تھا۔ اس سے وجوب اور استخباب ٹابرت نہیں ہوسکا۔ (کفایت المفتی ص ۲۲ میں جمع ملے ا

#### متفقيفوي

آج کل فتوی اس پرہے کہ تمام نماز وں میں عورتوں کا جانا، خواہ دن کی ہویارات
کی جوان ہویاضعیفہ، دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ (در مختار مع الشامی ص ۵۲۹ ج ۱)
مسئلہ:۔ بتماعت کے لیے عورتوں کامسجد میں آنااس زمانہ میں مکروہ ہے۔ کیونکہ فسادوفتنہ کا
خطرہ ہے، عہد نبوی تعلیق میں نکلنے کی اجازت شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تھی
اوراب وہ غرض باتی نہیں ہے اس لیے کہ شریعت کے احکام آج کل عام طور پرشاکع ہیں اور
عورتوں کا بردہ میں رہنا مناسب اور بہتر ہے۔

(افعۃ اللمعات ٢٣٣٥ \_ تفعیل دیکھئے فقادی رجمیہ ازص ٢٥٦٥ میں ١٤٥٥)

میکھ عام ہے، حرم شریف ہویا مسجد نبوی تفایل ہو ہندوستان ہویا عرب سے لیے

ہی تھم ہے۔ لہذا عورتوں کی عزت، آبر واور ایمان کی حفاظت اس میں ہے کہ عید کی نماز کے
لیے بھی نہاں پرعیدین کی نماز واجب بھی نہیں ہے۔ (مالا بدمنہ ٥٥٥)

رب

### عيدگاه اورمسجد ميں فرق

جوازِ افتداء میں عیدگاہ میں ہے بقیدا حکام میں میں ہے بقیدا حکام میں مسجد کے تھم میں نہیں بلکہ فناء مسجداور مدرسہ وغیرہ میں جائز ہیں وہ عیدگاہ میں بھی جائز ہیں اور جو وہاں نا جائز ہیں وہ یہاں بھی ناجائز ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدارس اور فناء مسجد مویشیوں (جانوروں) یاعوام کے راستہ کے لیے نہیں ہوتے، پس عیدگاہ کی اس سے حفاظت جائے۔ بچوں کا کھیل کھیل (عیدگاہ میں) منجائش رکھتا ہے۔ لیکن مستقل کھیل کے لیے عیدگاہ کو مقرر کرنایا اس کو فیلڈ بنانانہیں جائے۔

نیزاگر قبریں بالکل متصل اور سجدہ کے سامنے ہیں تو وہاں نماز کر وہ تحریمی ہے، اگر دائیں یابائیں یا پیچھے ہیں تو اس تر تیب سے کراہت میں کمی ہے۔ اگر فاصلہ زیادہ ہے تو کراہت نہیں۔(فاوی محمودیہ ۳۱۲ج۸)

#### عيدگاه ميںنمازيوں کاانتظار کرنا

(۱) نمازِ عید کاوفت ایساہونا جاہئے کہ نمازِ فجر سے فارغ ہوکر بطریق مسنون لوگ تیاری کر کے عیدگاہ پہنچ جائیں۔

(۲) عبد کے موقع پر پچھالوگوں کا پیچھے رہ جانا متوقع ہے۔ للہٰذاا مام اور حاضرین کو چاہیے کہ مجلت نہ کریں ، وقت مقررہ کے بعد بھی پانچ سات منٹ تھم کرنماز شروع کی جائے۔

حاضرین کوایسے موقع پر ذراسنبط اور صبرے کام لینا چاہے۔ امام صاحب کومٹورہ وے سکتے ہیں لیکن نماز شروع کرنے پراصرار نہیں کرتا چاہئے۔ اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ حاضرین کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے ہیچھے رہ جانے والوں کی رعایت کرے اور قر اُت خطبہ میں اختصار کرے تلافی مافات کرلے۔ سال میں دوموقعے آتے ہیں کہ بے نمازی بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ضعیف بیار اور معذورین بھی ہوتے ہیں، نماز فوت نمازی تو بری برکتوں سے محروم رہیں گے۔ لہذا قدرے انتظار کیا جائے۔ البتہ جوآخری وقت میں آنے کے عادی ہیں ان کو حاضرین کی تکلیف کا احساس نہیں ہے اور اپنی نماز کی بھی میں آنے کے عادی ہیں ان کو حاضرین کی تکلیف کا احساس نہیں ہے اور اپنی نماز کی بھی

فکرنہیں ہے۔اس طرح اپناا نظار کراتے ہیں۔ایسے غافل اورسُست لوگوں کا نظار کرنا، ان کی عادیٰت کوبگاڑتا ہے۔( فآویٰ رحیمیہ ص۷ ج ۳)

### عيدگاه ہے متعلق مسائل

مئلہ:۔شریعت میں عیدگاہ کے لیے تخصیص کسی جانب کی نہیں ہے، بلکہ مسنون صرف ہیہ ہے کہ شہرسے باہر جاکر نمازِ عیدین اداکی جائے ،اس میں پچھ حرج نہیں کہ عیدگاہ بنائی جائے۔ (غرض میہ کہ)عیدگاہ کے لیے کوئی جانب (دائیں، بائیں یاکسی اور جانب) شہر کی مقرر نہیں ہے، جس طرف سہولت ہواور موقع ہواسی طرف عیدگاہ بنائی جائے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٣٠ وص ٢٣٣ ج ٥ بحواله مشكوة شريف باب العيدين ص ١٢٥ ج ١)

مئلہ: جس جگہ عیدگاہ میں حرام پیبہ لگاہو، اس میں (نماز پڑھنا) مکروہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ میدان میں نماز پڑھے۔ (عزیز الفتاویٰص ۵۷۹ج۱)

مسئلہ:۔ ہندو کی زمین عیدگاہ کے لیے قبول کرنے کی جواز کی صورت بلااختلاف بیہ ہے کہ سیٹھ صاحب زمین مذکورہ بقدر حاجت علیحدہ کرکے نشان لگا کر کسی مسلمان کی ملک کردیں، پھروہ مسلمان اس اراضی کو وقف کردیے، کیونکہ خود سیٹھ صاحب کے وقف کے جواز میں حب روایات فقہیہ تر ددہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ص ۲۱۰ج ۵ )

مسئلہ: عیدگاہ کی زمین فروخت نہیں کی جاسکتی ہے۔ عیدگاہ وقف ہوتی ہے اور مبجد کے تعکم میں ہے۔ (فقاوی دارالعلوم س۲۱۳ج ۵ بحوالہ ردالمخار کتاب الوقف ص ۵۰۵ جا)۔
مسئلہ: عیدگاہ وقف ہے اس میں کوئی تصرف تعمیر مکان وغیرہ درست نہیں، البتہ اگر نمازیوں کے آرام کے لیے دھوپ اور بارش سے بچنے کیلئے کوئی حصہ مقف (پاٹ) کردیا جائے، مبجد کی طرح، تو آسمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ (فقاوی دارالعلوم س۲۱۲ج۵) مسئلہ:۔ جب کہ عیدگاہ کے معدوم (بہہ جانے) ہوجانے کا یقین ہے تو مسلمانوں کے لیے منجائش ہے کہ اس کا تمام سامان (ملبہ وغیرہ) منتقل کر کے دوسری جگہ عیدگاہ تعمیر کرلیں۔ لیکن میں جگہ تھی اگر (سیلاب وغیرہ سے کہ اس کا تقرف سے گائی تو بدستور وقف رہے گی۔ آسمیں کی قشم کا تصرف میں بہلی جگہ بھی اگر (سیلاب وغیرہ سے کہ الوقف ص ۵۱۳ ج ۵ بحوالہ ردالمخارکتاب الوقف ص ۵۱۳ ج ۳)

مسئلہ: - نمازِ عیدین کے لیے بھی جگہ کا پاک ہوناصحتِ نماز کے لیے شرط ہے اگر نا پاک جگہ میں نماز عیدین وغیرہ پڑھی گئی تو وہ میجے نہیں ہوئی ۔ (فقاویٰ دارالعلوم ص۲۲۲ج ۵) مسئلہ: ۔ ایک شہر میں دوعیدگاہ ہونے میں اور دوجگہ نمازِ عیدین ہونے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ (فقاویٰ دارالعلوم ص ۲۰۸ج ۵ بحوالہ ردالمختار ص ۲۸۲ج ۱)

مسئلہ: عیدین مختلف مجدوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں ایک جگہ جمعہ وعیدین جائز ہیں وہاں چندجگہ بھی جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ جمعہ وعیدین پڑھیں اور عید کی نماز باہر صحراء (جنگل) میں پڑھنامسنون ہے۔ (فقادی دارالعلوم ص ۲۲۸) رمطلب یہ ہے کہ چند جگہ بھی جائز ہے، اگر ضرورت ہو کہ جگہ کی تنگی یا دوری کی وجہ

سے یا نسادات وغیرہ کی وجہسے محمد رفعت قاسمی غفرلہ)

مسئلہ:۔عید کی نمازمسجدوں میں ہوجاتی ہے گمرعیدگاہ میں پڑھناسنت ہے عیدگاہ میں بلاعذر نمازعیدین نہ پڑھناخلافسنت ہے۔( فقاو کی دارالعلوم ص۲۲۲ج۵) مسئلہ:۔اگرعیدگاہ میں امام بدعتی ہے، دوسری جگہ صحراء میں اس سنت کوادا کریں۔

( فأوىٰ دارالعلوم ص٢٢٩ ج٥ بحواله الدرالمخيّارص١١١٣ ج ١ )

مسکہ:۔ مشتر کہ زمین پر بغیر مالکوں کی رضامندی کے عیدگاہ بنانا جائز نہیں اور قریۂ صغیرہ (جہاں پر نماز جعد جائز نہ ہو) میں عیدگی نماز پڑھنا اور وہاں پرعیدگاہ بنانا نا جائز ہے اور نہ عیدگاہ بنانے کی قریبے غیرہ میں ضرورت ہے۔ (عزیز الفتاوی ص۹۵ ج۱)
مسئلہ:۔عیدگی نمازگاؤں میں مکر وہ تحریمی ہے کیونکہ نماز عیدین کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز جعد کے لیے ہیں۔ اور جب کہ وہ نماز عید نہ ہوئی تو نقل ہوگی۔ اور نقل کو بندا کی (اجتما کی شکل میں) اور جماعت کثیرہ کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ (عزیز الفتاوی ص۹۳ ج)
مسئلہ:۔جونشہ کی حالت میں عیدگاہ میں آئے اور لوگوں کو بد ہوگی وجہ سے تکلیف ہو۔ اگر لوگ اس کونکال دیں تویدنکا لناشر عاجائز ہے۔ (عزیز الفتاوی ص۹۳ ج)
مسئلہ:۔عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے۔ (فقاوی محمودیہ ص۱۳۵ ج

اندرمسجد کے علم میں ہے اگر چہاس کی صفوں میں دوری واقع ہو، یہ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا گیا، اقتداء کے سوااور کسی حکم میں مسجد نہیں ہے، اس پرفتو کی بھی ہے ( گویہ جگہ مسجد نہیں ہے مگر چونکہ ایک خاص کام کے لیے ہے اور وہ نماز ہی ہے، اس لیے اسے پاک وصاف رکھنا ضروری ہے ) مگر اس عیدگاہ اور نماز جنازہ پڑھانے والی جگہ میں ناپاک اور حاکضہ کا داخل ہونا جائز ہوگا۔ (در مختار ص ۲۰۰ ج آ) (بعض امور مثلا وقف وغیرہ میں مسجد کے حکم میں ہے۔ محدر فعت قاسمی غفرلۂ)

مسئلہ: عیدگاہ میں جا کراس طور پرتگبیر کہنا کہ اول ایک شخص تکبیر کے، اسکے بعد اور لوگ آواز ملا کر متفقہ طور پرتگبیر کہیں ای طرح نماز تک بیہ سلسلہ جاری رکھیں بیہ جائز نہیں ہے اور اسمیں کراہت ہے۔(فتاویٰ دارالعلوم ص۲۱۷ج ۵)

اور مشکلُوۃ شریف ص ۱۲ جا جا پر حدیث سے بھی اس مسئلہ کی تائید ہوتی ہے کہ عیدین کے دن عیدگاہ میں کوئی آوازاور تکبیر وغیرہ لوگوں کو بلانے کی غرض سے نہ کہی جائے۔(محدر فعت قاسمی غفر لۂ)

مسکلہ:۔غیرقصابان کی نمازعیدین اس عیدگاہ میں درست ہے جوقصابان نے بنائی ہو۔ ( فناویٰ دارالعلوم ص۲۰۸ج ۵ )

مسکہ: عورتوں کاعیدگاہ جانااس زمانہ میں بلکہ بہت پہلے عورتوں کا جماعت میں شرکت کے لیے معجد وعیدگاہ میں جاناممنوع و کروہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں ہی میمنوع ہو چکاتھا۔
(الدرالمخارص ۱۳۸ج ۱) (تفصیلی علم ملاحظہ ہو کممل و مدل مسائل نماز جمعہ سے ۱۲ تاص ۱۳۰)
مسکہ:۔(۱) جب کہ ایک عیدگاہ کافی ہوتو بلا ضرورت شرعی دوسری عیدگاہ بنانا شریعت کی منشاء کے خلاف ہے۔ (۲) جب بستی اتنی چھوٹی ہو کہ وہاں جمعہ قائم کرنے کی شرائط نہیں پائی جاتیں تو وہاں عید کی نماز بھی اداکر ناصیح نہیں جب ان پرعیدین کی نماز نہیں ہے تو عیدگاہ بنانا بھی ضروری نہیں ہے، البندا گرفصبہ میں (جہاں پرنماز جمعہ جائز ہے) عیدگاہ نہ ہوتو ان پرعیدگاہ بنانا ضروری ہے، نہ بنا کیں گے تو تارک سنت ہو نگے۔ جائز ہے) عیدگاہ نہ ہوتو ان پرعیدگاہ بنانا ضروری ہے، نہ بنا کیں گے تو تارک سنت ہو نگے۔ جائز ہے) عیدگاہ نہ ہوتو ان پرعیدگاہ بنانا ضروری ہے، نہ بنا کیں گے تو تارک سنت ہو نگے۔ (۳) اگرکوئی خطرہ لاحق ہویا اندیشہ ہو کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے پرخواتین اور بچوں کو،

بیاروں اور ضعفوں کو پریشانی ہوگی تو عیدگاہ چھوڑ نادرست ہے، محض احتجاجا عیدگاہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، احتجاج کے لیے دوسرے جائز اور مناسب طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں۔ (۴) شہروسی ہواور دور دور تک مسلمان آباد ہوں اور عیدگاہ تک پنچناد شوار ہو تو ضرورت اور دفع حرج کے پیشِ نظرایک سے زائد عیدگاہ بنانا درست ہے۔ (۵) عذر کی وجہ سے اصل عیدگاہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ عیدگی نماز اداکرنے میں واقعی مجبوری ہوتو انشاء اللہ سنت کا ثواب ملےگا۔ (فقادی رحمیہ ص ۲۵۸ ج۲)

مسئلہ:۔دیہاتوں میں (جہاں پرنماز جمعہ جائز نہ ہو)عید کی نماز کروہ تحری ہے کیونکہ عیدین کی نماز پڑھنا،الیں نمازوں میں مشغول ہوناہے جودیہات میں درست نہیں ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے شہر ہونا شرط ہے، دیہات (چھوٹے گاؤں قریہ) میں درست نہیں ہے۔(درمخارص ۷۸۵ج)

مسئلہ:۔ جوعیدگاہ آبادی کے بڑھ جانے سے آبادی کے اندرآ گئی، وہ صحراء کے تکم میں نہیں رہی۔ ( فاوی دارالعلوم ص ۹۵ ج عندیۃ استملی باب العیدین )

مسئلہ: عیدگاہ بہت سے امور میں مسجد کے علم میں ہے، اس لیے عیدگاہ میں کھیل تماشہ اور مشتی وغیرہ کا کرنا اور ہارمونیم، بلجہ، بجانا، یہ جملہ امور محرمہ حرام اور ناجائز ہیں۔ متولی عیدگاہ ہرگز ان امور کی اجازت کسی کونہیں و بے سکتا۔ اور بغیرا جازت یا با اجازت متولی بھی کسی کوار تکاب ان امور کی اجازت میں کونہیں و بے سکتا۔ اور بغیرا جازت یا با اجازت متولی بھی کسی کوار تکاب ان امور کا کرنا عیدگاہ میں درست نہیں ہے (فاوی دارالعلوم ص ۲۱۵ج ۵ بحوالہ شامی ادکام المسجد ۲۱۵ج) مسئلہ: قبرستان میں جوعیدگاہ بن ہو، اس میں نماز جائز ہے۔

( فآوي دارالعلوم ٢٢٣ ج ٤ بحواله ردالحقارص ٢٥٣ ج ١ )

مسئلہ:۔حنفیہ کے نزدیک اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے قبر ہوتو نماز کروہ ہوجاتی ہے۔ (قبر کے سامنے ہونے کا) یہ مطلب ہے کہ خشوع کے ساتھ (نظریں جھکائے ہوئے) نماز پڑھنے کی حالت میں نظر قبر پر پڑتی ہو۔ اگر قبر پیچھے کی جانب یااو پر ہو، یا جہاں نماز پڑھی جارہی ہے۔ اس کے نیچے ہوتو اس بارے میں تحقیق ہے ہے کہ کرا ہت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ کرا ہت اس صورت میں ہے جب کہ قبرستان میں نماز کے لیے کوئی

ممل دیل مائل عیدین وقربانی میائل عیدین وقربانی مخصوص جگدایی ندمهیا ہوجونجاست اور گندگی ہے یاک ہو۔اگر ایسا ہوتو نماز مکر وہ نہیں ہے۔ (كتاب الفقه ص ۱۳۳ج ۱)

مسئلہ: عید گاہ میں فاصلہ اگر دو صفوں کے برابریااس سے زیادہ ہے افتداء جائز نہ ہوگی۔ (عالنگیری ۱۳ ج۱)

مئلہ: عیدی نماز کے بعدای عیدگاہ میں زوال کے بعد نماز جمعہ ادا کرنا درست ہے۔ اورنماز ہوجاتی ہے، کیکن بہتر ریہ ہے کہ حسب معمول نماز جمعہ جامع مسجد میں اداکی جائے کیونکہ عید گاہ میں جا کرعیدین کی نماز پڑھنااوراس کامتخب ہونا خاص عیدین کے لیے ہے۔ (عزیزالفتاویٰ ص۲۵ج۳)

مسکلہ:۔جامع مسجد کا فرش، چٹائی وغیرہ عیدگاہ میں بچھانا درست نہیں ہے۔ ( سريز الفتاويٰ ص٩٩٢ ج١)

مسکہ:۔جوجگہ نمازعیدین کے لیے وقف ہے جو کہ عیدگاہ کے نام ہے موسوم ہے اس میں تصرفات كرنا بتغيير مدرسه وكتب خانه وغيره اوركهيل كودورزش وغيره اوتحجلس خوردونوش اس كو قراردینا جائز نبیس ہے۔ (عزیز الفتادی ص ۱۹ کج ۱)

مسئلہ:۔ بلاضرورت محض ذاتی رنجشوں کی بناء پردوسری عیدگاہ بنانافضول خرچی اورتفرقہ کی بنیا دو الناہے۔ (عزیز الفتا دی ص ۲۰۸ ج۲)

مسكه: يشهر، قصبه اوروه برا الكاؤں جومتل قصبہ كے ہو، اور وہاں نمازِ جمعه وعيدين وغيره پرجينے کی علاء نے اجازت دی ہووہاں آبادی سے باہرجنگل میں عیدگاہ بنا ناضروری ہے۔ لہذاجس طرح ہوجلد سے جلدعیدگاہ بنالیں اور جب تک عیدگاہ نہ بنے اس دفت تک کے لیے آبادی ہے باہرکوئی جگہ تبحویز کرلیں۔تمام مسلمان اسی میں نماز پڑھیں اوراجرعظیم کےحقدار بنیں۔ ( فآویٰ رحیمیص۷۶ج۳)

## عيدين كينماز ميں تاخير

اگرکسی بناء پرعیدالفطر کی نمازاس روزاداء نه ہوئی ،مثلاً ابر (باول) کی وجہ سے جاند نظرنه آیا اورا مکلے روز امام کوز وال کے بعد خبر ہوئی، یاز وال سے پہلے ایسے وقت اطلاع ہوئی کہ اب لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا ابر میں عید کی نماز پڑھی بعد میں معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز پڑھی گئی، توا گلے روز عید کی نماز نہ پڑھیں۔ امام نماز پڑھی گئی، توا گلے روز کے بعد عید کی نماز نہ پڑھیں۔ امام نے عید کی نماز جماعت کیساتھ ادا کی اور کچھ آ دمیوں سے چھوٹ گئی تو وہ نماز نہ پڑھیں خواہ وقت باقی ہویانکل گیا ہو، ( کیونکہ عیدین کی قضاء نہیں ہے۔ اگر دوسری جگہ جماعت مل سکتی ہے تو وہاں چلے جائیں، اور نہ جماعت ثانی کریں۔ محدر فعت قاسمی غفرلۂ)

عیدالاضخیٰ کے دن اگر کوئی عذر ہو گیا تو دوسرے اور تیسرے دن تک نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ عیدالاضخیٰ میں عذر کی قیداس لیے ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گر بلاعذر تیسرے دن تک تا خیر کریں تو نماز جا کر ہوگی لیکن انہوں نے بُرا کیا۔

اورعیدالفطرمیں دوسرے دن نماز صرف عذر کی بناء پر جائز ہوتی ہے اوراگر بلاعذر دوسرے دن تک تاخیر کی تو نماز جائز نہ ہوگی۔ دوسرے دن بھی نماز کا وقت وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ مسئلہ:۔ امام نے عیدالفطر کی نماز پڑھادی،اور نمازے فارغ ہونے کے بعدز وال سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ بے وضونماز پڑھائی تھی، تو نماز کا اعادہ کریں، اوراگرزوال کے بعدیہ بات معلوم ہوئی تو دوسرے دن دوبارہ نماز پڑھیں، اوراگر دوسرے دن زوال کے بعدیہ بات معلوم ہوئی تو نماز نہ پڑھیں۔ اورا گرعیدالاضحیٰ کے روزایسی صورت پیش آئی اورز وال کے بعدیہ بات معلوم ہوئی اورلوگوں نے قربانیاں کرلیں، توبہ قربانیاں جائز ہیں، اور دوسرے دن دوبارہ نماز پڑھیں، اوراگر دوسرے روزمعلوم ہوا، تو زوال سے پہلے نماز کا اعادہ کرلیں،اوراگرز وال ہو چکا،تواس ہےا گلے روز یعنی تیسرے دن ز وال ہے پہلے پہلے نماز پڑھلیں،اوراگر تیسرے دن زوال کے بعدمعلوم ہواتو پھرنماز نہ پڑھیں۔ مسکلہ:۔اگر بقرعید کے دن زوال ہے پہلے معلوم ہوا کہ امام نے بلاوضونماز پڑھادی توسب آ دمیوں میں منادی (اعلان) کرانا جا ہے۔ توجس شخص نے معلوم ہونے سے پہلے قربانی کرلی،اس کی قربانی جائز ہے۔اورمعلوم ہونے کے بعدز وال تک قربانی جائز نہیں ہے۔ ( فآویٰ عالمگیری ص۵۷ج۱)

## نمازعيد كيلئے جانے كى فضيلت

حضرت محمد رسول التعلیق نے فر مایا ہے کہ ''جب عید الفطر کادن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے سروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور آ وازلگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں! آ وَاپن کریم پروردگار کی بارگاہ میں جواپنے کرم واحسان سے (بندوں کو) نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور پھراس پراجرعظیم عطافر ما تا ہے، تہہیں رات کی عبادت کا حکم ہوائم نے وہ پورا کیا تہہیں دن کے روزوں کا حکم ہوائم نے وہ بھی پورا کیا اور اپنے رب کی فر ماں برداری کر کے دکھائی۔ اب اپنے انعامات لے جاؤ ۔ پھر جب وہ نماز (عید )سے فارغ ہوجاتے ہیں تو ایک پکار نے والا آ وازلگا تا ہے ۔ لوگو! یقیناً تہہارے پروردگار نے تم سب کو بخش دیا ۔ پس جاؤتم کا میاب وبامرادا پنے اپنے گھروں کولوٹ جاؤ ۔ اس طرح یہ دن' یوم الجائزہ' (انعام کادن) ہے ۔ اور ملااعلی میں بھی اس دن کا نام' یوم الجائزہ' ہی ہے ۔ (الترغیب والتر ہیب سے محمد وعیدین میں سوار ہوکر جانے میں کوئی مضا کہ نہیں ہے اور جوشح پیدل چل سکتا ہو، اس کے لیے پیدل چلنا فضل ہے ۔ (عالمگیری ص۲ کے جا

## عیدگاه کی آمدورفت میں راستہ کی تنبدیلی

(عن جابرقال كان النيي عَلَيْكِ اذاكان يوم عيد خالف الطريق.)

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ وقیقہ عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے (صحیح بخاری)
تشریح ۔ مطلب بیہ ہے کہ رسول اللہ وقیقہ عید کی نماز کیلئے جس راستہ سے عیدگاہ تشریف لے
جاتے تھے، واپسی میں اس کوچھوڑ کر دوسرے راستہ سے تشریف لاتے تھے۔ علماء نے اسکی
مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے زیادہ قرین قیاس بیہ ہے کہ آپ وقیقہ بیاس لیے
کرتے تھے کہ اس طرح شعائر اسلام اور مسلمانوں کی اجتماعیت وشوکت کا زیادہ سے زیادہ
اظہار واعلان ہو۔ نیزعیدین میں جشن اور تفریک کا جو پہلو ہے اس کے لیے بھی یہی زیادہ
مناسب ہے کہ تنف راستوں اور ستی کے تنف حصوں سے گزراجائے (معارف الحدیث میں ہے سے)
مناسب ہے کہ تف راستوں اور ستی کے تنف حصوں سے گزراجائے (معارف الحدیث میں ہے سے)
بعض کا کہنا ہے کہ اگر آئے تحضر سے اللہ ایک ہی راستہ سے جاتے اور واپس اُسی سے
بعض کا کہنا ہے کہ اگر آئے تحضر سے اللہ ایک راستہ سے جاتے اور واپس اُسی سے

آتے توسب پراس سنت کی پیروی واجب ہوتی اور صحابہ کرامؓ کے لیے آپ آفیا ہے ہدا ہوکر مختلف راستوں سے جانامشکل ہوجاتا۔ چنانچہ آپ آفیا ہے نے امت کی آسانی کے لیے ابیا کیاتا کہ نماز کے بعد جس راستہ سے لوگ جا ہیں واپس جا کیں۔ (غیبۃ الطالبین ص ۳۲۸)

# نمازعيدے پہلے يابعد ميں چھ کھانا

(عن بريدة قال كان النبي المناه الايخرج يوم الفطرحتي يطعم يوم الضحي حتى يصلى.)

حضرت بریدہ ہے روایت ہے کہ رسول النھائی کامعمول یہ تھا کہ آپ النے کے عیدالفطری نماز کے لیے بچھ کھا کرتشریف لے جاتے تھے اور عیدالاضی کے دن نماز پڑھنے تک بچھ نہیں کھاتے تھے۔ (جامع تر ندی سنن ابن ماجہ) عیدالاضی کے دن نماز کے بعد کھانے کی عالبا یہ وجہ ہوگی کہ اس دن سب سے پہلے قربانی بی کا گوشت منہ میں جائے، جو ایک طرح سے اللہ کی خیالیٹا ایک طرح سے اللہ کی خیالیٹا ایک طرح سے اللہ کی خیالیٹا (چند کھجوری و فیرہ) عالباس لیے ہوتا تھا کہ جس اللہ کے تھم سے رمضان کے پور سے مہینہ دن میں دن میں کھانے پینا بالکل بندر ہا، آج (عیدالفطر کے دن) جب اس کی طرف سے دن میں کھانے پینے کی اجازت فی اورای میں اس کی رضاء اورخوشنودی معلوم ہوئی تو طالب و مختاج بندہ کی طرح سے بی ہے۔ کی طرح سے دن میں بندہ کی طرح سے بہی ہے۔ کی طرح سے بندہ کی طرح سے بہی ہے۔ کی محارف سے دین میں بندہ کی طرح سے بہی ہے۔ کی سے دن گے، بندگی کا مقام یہی ہے۔ کی محارف الیہ یہی ہی۔ بندہ کی طرح سے بی ہے۔ (معارف الحدیث میں بی ہے۔ کی سے دن الحدیث کی محارف الحدیث بی ہے۔ کی سا کی طرح سے بی اس کی نعمتوں سے لذت اندوز ہونے گئے، بندگی کا مقام یہی ہے۔ (معارف الحدیث میں بی ہے۔ (معارف الحدیث میں بی ہے۔ (معارف الحدیث میں بی ہے۔ کی سے دی سے بی ہے۔ کی سے دی سے بی ہے۔ کی سے دن الحدیث میں اس کی نعمتوں سے لذت اندوز ہونے گئے، بندگی کا مقام یہی ہے۔ (معارف الحدیث میں بی ہے۔ کی سے دی سے بی ہے۔ کی سے دی سے بی ہے۔ کی سے دی سے بی ہے۔ کی سے دیں ہے۔ کی سے دی سے بی ہے۔ کی سے دی ہے۔ کی سے دی سے بی ہے کی سے دی ہے کی سے دی ہے کی سے دی ہے کی ہے کی ہے کی ہے کی ہے کی سے دی ہے کی ہے کی

# نبى أكرم اليسية كامعمول

(وعن انسس قبال كان رسول الله النيالية الم الفطوحتى يأكل تموات وياكلهن و ترا. ) (رواه البخاري)

حضرت انسُّ فرماتے ہیں کہ سرتائی دوعالم اللہ (عیدالفطر کے دن) چند کھجوری نوش فرمائے بغیر عیدگاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور کھجوری طاق عدد تناول فرماتے تھے۔ تشریح: حضور پُرنو بھائی عید کے روزعیدگاہ جانے سے قبل چند کھجوریں نوش فرما کر گویا کھانے میں جلدی کرتے تھے تا کہ پہلے دنوں لیعنی رمضان المبارک سے امتیاز پیدا ہوجائے کیونکہ جس طرح روزہ کی حالت میں نہ کھانا واجب ہے، اس طرح عید کے روز کھانا واجب ہے۔ اس طرح عید کے روز کھانا واجب ہے۔ حضورا کرم ایف طاق لیعنی تین، پانچ ،سات عددیا اس سے کم اور زیادہ نوش فرماتے تھے، چونکہ ہرکام میں طاق عدد کی رعایت رکھنا بہتر ہے۔ اس لیے آپ ایک تھے اس معاملہ میں بھی طاق کا لحاظ فرماتے تھے اور وجہ اس کی ہیہ ہے کہ:۔

(ان الله وتربحب الوتر)يعن الشطاق ہے اورطاق كو پسندفر ما تا ہے۔

عیدالفطر کے روز آپ آلیہ اس لیے محبورین نوش فرماتے تھے کہ وہ ہی اس وقت موجود ہوتی تھیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ محبورین کھانے میں یہ حکمت تھی کہ وہ میٹھی ہوتی ہیں اور مٹھاس نگاہ کی تقویت کا ذریعہ بنتی ہے، خاص طور پرخالی معدہ کے وقت تو نگاہوں کی تقویت کیلئے یہ بڑی زود اثر ہوتی ہے، لہذاروز وں کی وجہ سے جوضعف ہوجا تا تھا۔ محبوریں اپنے اثرات سے اس کوختم کرتی تھیں۔ پھر یہ کہ شیر پی مقتضاء ایمان کے موافق ہے۔ مجبوریں اپنے اثرات سے اس کوختم کرتی تھیں۔ پھر یہ کہ شیر پی مقتضاء ایمان کے موافق ہے۔ چنا نچہ علاء لکھتے ہیں کہ جوخص خواب میں شیر پنی کھاتے دیکھے اسے حلاوت ایمان فیصب ہو۔ نیز شیر پنی دل کونرم کرتی ہے، اس سبب سے شیر پنی کے ساتھ افطار کرنا افضل ہے۔ (مظاہر حق جدید میں جدید مقاہر حق جدید میں اس جا در مظاہر حق جدید میں جدید مقاہر حق جدید میں اس جا در مظاہر حق جدید میں کرتی ہے، اس سبب سے شیر پنی کے ساتھ افطار کرنا افضل ہے۔ (مظاہر حق جدید میں جدید میں جدید میں ہیں جو میں جدید میں جدید میں جدید میں جو میں جدید میں جو میں جدید میں جدید میں جو میں جدید میں

مسئلہ: عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے تین یا پانچ یاسات چھوارے یا تھجوری کھا نا مستحب ہے، اس سے کم کھائے یازیادہ، نمیکن چھوارے طاق عدد ہونے چاہئیں۔ اگر چھوارے یا تھجوریں نہ ہوں تو کوئی اور میٹھی چیز کھائے۔اگر نماز سے پہلے بچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوگا۔اگر نماز کے بعد بھی عشاء تک بچھ نہ کھایا تو اس پرمواخذہ ہوسکتا ہے۔عیدالاضی کا حکم وہی ہے جوعیدالفطر کا ہے، لیکن اس میں عیدکی نماز تک بچھ نہ کھانا چاہئے۔

بقرعید کے دن نماز سے پہلے کھانے میں دور دایتیں ہیں۔ مختاریہ ہے کہ نماز سے پہلے کھانے میں دور دایتیں ہیں۔ مختاریہ ہے کہ نماز سے پہلے کھانے میں کسی مستحب بیہ کہ پہلے کھانے میں کسی مستحب بیہ ہے کہ استحب بیہ کہ اس روز سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، جوائلہ تعالی کی ضیافت (مہمان نوازی) ہے۔ (فاوی عالمگیری ص ۲۷ج)

## يوم الأصحى كوجمله شرائط روزهمسخب بين

سوال:۔ دسویں ذی الحجہ کوعید کی نماز سے قبل صرف نہ کھانا پینامسنون ہے یا جملہ شرا نظروزہ کی رعایت رکھناضر وری ہے؟

جواب:۔جملہ شرائط روزہ کا کھاظ قربانی سے پہلے مستحب ہے اور درمختار میں ہے کہ قربانی سے پہلے مستحب ہے اور درمختار میں ہے کہ قربانی سے پہلے نہ کھانامستحب ہے اگر چہوہ قربانی نہ کرے اور کھالے تو کچھ کرا ہت نہیں اور شامی سے معلوم ہوتا ہے کہ رُکنا ان چیزوں سے مستحب ہے جن سے روزہ افطار ہوجائے۔ شامی سے معلوم ہوتا ہے کہ رُکنا ان چیزوں سے مستحب ہے جن سے روزہ افطار ہوجائے۔ (فادی دارالعلوم سام اج کہ کوالدرد الختار باب صلاۃ العیدین سے ۸۲ کے ا

مئلہ: یعضعوام کہتے ہیں کہ بقرعید کے روز ( قربانی ہونے تک) روزہ سے رہے، یہ محض بےاصل ہے،البتہ قربانی ہے پہلے کھانانہ کھانامتحب ہے لیکن وہ روزہ نہیں، نہ تو کھانا فرض ہے نہ روزہ کا ثواب،نہ روزہ کی نیت ہے۔ (اغلاط العوام کمل ص۱۳۳)

## عيدين كينماز كاوفت

نمازعیدین کاوفت آفتاب کے ایک نیزہ کے برابراونچاہونے سے لے کرزوال سے پہلے عید کی سے پہلے عید کی سے پہلے عید کی سے پہلے تک ہے، لہذااگر آفتاب (سورج) کے نیزہ برابراونچاہونے سے پہلے عید کی نماز پڑھی جائے تو وہ درست نہیں ہوگی بلکہ وہ فعل حرام ہوگی، یعنی ایسی نفل نماز جس سے روکا گیا ہے۔ (ایک نیزہ کی مقدار تین گزیعنی چھ ہاتھ ہوتی ہے، چنانچہ اگر عید کی نماز ہوتے ہوئے ہی آفتاب ڈھل جائے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ جیسے جمعہ پڑھنے میں اگر عصر کاوفت آجا تا ہے تو جمعہ فاسد ہوجا تا ہے۔ فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھ رہا تھا وہ

نہیں ہوگی۔البتہ اُسے ففل نماز کا ثواب مل جائے گا۔ ( درمختارص ۹۱ ہے۔ ۱) عید کا ونت نفلی نماز کے جائز ہونے کے دنت سے پہلے تک رہتا ہے اگر نماز پڑھنے میں زوال آفاب ہو گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (کتاب الفقہ ص ۵۴۹ج۱)

عیدین کی نمازکس پرواجب ہے؟

حنیفہ کے نزدیک ہراس تخص پرواجب ہے جس پرنماز جمعہ اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہے۔ میشرا کط وجوب ہوں یا شرا کط صحت ،شرا کط صحت میں ہے ( ایک تو ) خطبہ مشتنیٰ ہے کہ بینماز جمعہ میں نمازے پہلے اور عیدین میں نماز کے بعد ہوتا ہے۔ شریک جماعت لوگوں کی تعداد میں بھی نمازعیدین مستنیٰ ہیں کہ نمازعید کی جماعت توایک مخص کے شریک ہونے سے بھی ہوجاتی ہے، کیکن جمعہ کی نماز میں ایسانہیں ہے۔ (نماز جمعہ میں کم از کم تمین آ دمی لازم ہیں )۔ نیزعید کی نماز میں''جماعت' واجب ہے،اسکاترک کرنا گناہ ہے،اگر چہ عید کی نماز ہوجاتی ہے ہلین جمعہ کی ریمیفیت نہیں ہے جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوسکتی ہے۔ (کتاب الفقہ ص ۵۳۸ ج۱)

جس محض برجعدى نماز واجب ہے اس برعيدى نماز بھى واجب ہے۔خطبہ كے علاوہ جمعہ میں جوشرائط ہیں وہی عیدین میں بھی ہیں لیکن عید کے دن نماز کے بعدخطبہ سنت ہے، خطبہ کے بغیرعید کی نماز جائز ہے، اگر نماز عیدسے پہلے خطبہ پڑھ دیا گیاتو جائز ہے لیکن تمروہ ہے۔اگرعید کی نماز ہے پہلے پڑھ دیا ہو نماز کے بعد خطبہ کا اعادہ نہ کریں۔

( فآویٰ عالمکیری ص۲۶ج۳)

نمازعیدین کے لیےنقارہ بجانا اگرنام ونمود ( دکھلا وے و بردائی ) کے لیے ہے تو جائز نہیں ہے، اگر صرف نمازیوں كومطلع كرنے كى نبيت ہے بجايا جائے تو جائز ہے۔ ( فناويٰ دارالعلوم ص٧٠٥ج ٥ )

نمازعيدين ميںمقند بوں کاانتظار

عیدین کی نماز کاوفت زوال آفاب سے پہلے پہلے ہے۔ پس اس وفت تک بعنی

عمل دیل قبل زوال تک انتظار کرنے میں مضا کقہ بیں ہے، اس کے بعد نہیں۔

( فآويٰ درالعلوم ص ٢٠٥ج ٥ بحواله ردالمختارص ٩ ٧ ١٠ ج ١)

مسئلہ: عیدگاہ میں نمازے پہلے باربارلوگ تکبیر باواز بلندروصے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث سے معلوم ہوا کہ عبدین کے دن عیدگاہ میں کوئی آ واز وتکبیر وغیرہ بغرض لوگوں کو بلانے کیلئے نہ کہی جائے۔(عزیز الفتادیٰص ۹ ۲۰۰۰ج1)

## عیدین کے دن نوافل

(عن ابن عباس ان النبي غُلَبُ صلى يوم الفطرر كعتين لم يصل قبلهماو لابعدهما.)( بخارى ومسلم)

حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول التعلیقی نے عیدالفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی اوراس سے پہلے یا بعد آنخضرت اللہ نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی۔

(معارف الحديث ١٣٣٣)

مسئلہ:۔حنفیہ کے نز دیک عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے،عیدگاہ ہویااورکوئی جگہ۔ اورنماز کے بعدصرف عیدگاہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں مکروہ ہیں ہے۔

(كتاب الفقه ص٤٦٥ ج١)

عیدین کی نمازے پہلے تو مطلقاً نوافل مکروہ ہیں۔ اورعید کی نمازے بعد کا پینکم ہے کہ عیدگاہ میں نہ پڑھیں ،اگر گھر میں آ کر پڑھ لیں تو درست ہے۔

( فتأويٰ دارالعلوم ص ٢٢٧ج ٥ بحواله ردالحقارص ١٤٧٧ج ١)

مسکہ:۔عیدی نماز سے پہلے فجر کی قضاء جائز ہے گر گھر میں خفیہ یعنی پوشید گی ہے پڑھے تا کہ د نیمضے والوں کو بد گمانی نه ہو۔

مسئلہ:۔ عیدگاہ میں کراہت نوافل کی وجہ بیہ ہے کہ نمازعید پرزیادتی کاوہم نہ ہو، اور نماز عید کا وفتت زوال تک ہے۔اس لیے زوال کے بعداسی مسجد میں جہاں عید پڑھی گئی ،نوافل مَكروهُ نهيں\_(احسن الفتاویٰص ۱۲۰ج۴)

مسئلہ:۔ اگرایک مخض نے فجر کی نماز نہ بڑھی تو عید کی نماز جائز ہوگی۔ نیزعید کی نماز ہے

ممل دیل سائل عیدین و قربانی پہلے قضاء پُر انی نمازیں پڑھنی جائز ہیں کیکن عید کی نماز کے بعد پڑھنی زیادہ اولی اور بہتر ہے۔ (عالنگیری ص۲۶ ج۳)

# نوافل کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟

سوال:۔عیدین کے دن نماز اشراق و چاشت کیوں نہیں پرھتے ہممانعت کی کیا وجہہے؟ جواب:۔اس کی وجہ رہے کہ حضرت رسول النمان ہے اس روز (عیدین کے روز) اس کاپڑھنا ٹابت نہیں ، اور چاشت کی نماز پڑھنے کا نمازعیدین ہے واپس آنے کے بعد برصنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ (امداد الفتاوی ص ا عابی ہے)

#### نمازعیدین میں بیے کہاں کھڑ ہے ہوں؟

نابالغ بچوں کے لیے تو پیچھے کھڑ ہے جماعت میں شامل ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں،خواہ عیدین کی جماعت ہو یاد میرنماز وں کی۔اگر بوجہ مجبوری جیسا کہ عیدگاہ میں پیش آتی ہے۔ بیچے جماعت کے اندر کھڑے ہوجا ئیں یانمازی کے آگے بیٹھ جا ئیں یادا ئیں بائمیں کھڑے ہوجائیں تونماز ہوجاتی ہے، کیکن پیخلاف سنت ہے اور مکروہ تنزیمی ہے۔ ( فآوي دارالعلوم ص١٩٦ج ٥ بحواله ردالحقار باب الا مامت ص١٩٣ ج١)

مسکلہ:۔آج کل عام طور سے بچوں کوعیدگاہ لے جانے کا عام رواج ہوگیا ہے،جس کودیکھووہ اینے ساتھ ایک دم چھلاضرور لیے ہوتا ہے۔ اور جیرت توبیہ ہے کہ باوجود ہرسال تکلیف اٹھانے کے پھربھی لوگوں کواس کی ذراحس اور تمیز نہیں ہوتی۔ شاید کوئی سال ایسا ہو کہ بیجے عیدگاہ میں جا کرعین نماز کے وقت رونا، نہ شروع کرتے ہوں، بلکہ ایک دوتوان میں سے پیثاب، پاخانہ بھی کردیتاہے۔ اس کیے ضروری ہے کہ ( ناسمجھ ) بچوں کوعیدگاہ لے جانا حچوڑ دیں۔(اغلاط العوام ص ۱۱۹)

## عیدین کی جھتگبیروں کاجواز

حنفیہ کی دلیل (نمازعیدین میں چھزائد تکبیرات کی ہیہ) حدیث ہے:۔ (عن سعيدبن العاص انه سال اباموسي الاشعريُّ وحذيفة بن اليمان كيف کان رسول المله النظام المحتلف الاضحی و الفطوفقال ابوموسی کان یکبو اربعاً فی الرکعة الاولی مع تکبیرة الاحرام وفی الثانیة مع تکبیرة الرکوع تکبیره وعلی الجنائز، فقال حذیفة صدق) (رواه ابوداو دمقلوة بابسلوة العیدین ۱۲۱۳، ۱۱) اورجس روایت مین توکییری دونوں رکعتوں میں وارد بین اس مراد بھی چھ تکبیرات زوا کہ بین - کیونکہ اول رکعت میں تکبیر تح میر تکبیر رکوع داخل بین اور دومری رکعت میں تکبیرات زوا کہ بین اور دومری رکعت میں تکبیر تح میر تکبیر رکوع داخل بین اور دومری رکعت میں تکبیر ای دولا میں اور دومری رکعت میں تکبیر ایک دارالعلوم س ۲۰۲ ج ۵)

شرح مدید میں لکھا ہے کہ عیدین کی ہر رکعت میں تین تکمیریں علاوہ تکمیرافتتاح کے ہمت میں تین تکمیریں علاوہ تکمیرافتتاح کے بہت سے طبیل القدر صحابہ سے ثابت ہیں۔اور رسول الدھی ہے سے منقول ہیں۔
( فاویٰ دارالعلوم ص ۱۹۵ج کے والہ غدیۃ استملی باب العیدین)

#### نمازعيدين كي نيت

سوال: عید کی نماز اس طرح نیت کرکے پڑھی۔'' نیت کرتا ہوں دورکعت سنت ہمراہ چھتکیبر وں کے''۔اس صورت میں نماز سیح ہو کی پانہیں؟

جواب:۔اس طرح نیت کرنے سے نماز سیجے ہے کیونکہ بعض فقہاءً نے نماز عید کو سنت کہا ہے۔لیکن سیجے یہ ہے کہ واجب ہے، اس لیے زیادہ احتیاط یہ ہے کہ واجب کالفظ کے۔لیکن اگرنیت میں سنت کالفظ کہہ دیا۔ تب بھی نماز سیجے ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ٢٣٢ ج ٥ بحواله ردالحقار باب العيدين ص٧٧٢ ج ١

## عيدين كينماز كاطريقه

حنفیہ کے نزدیک نمازعیدین اداکرنے کے دفت دل سے نیت کرنا اور زبان سے کہنا چاہئے کہ'' میں عید کے نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اور مقتدی کوامام کے اتباع کی نیت بھی کرنا چاہئے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہد کردونوں ہاتھ اُٹھا کر ناف کے بعد تکبیر تحریمہ کہد کردونوں ہاتھ اُٹھا کر ناف کے بعد امام اور ناف کے بعد امام اور تاف کے بعد امام اور تقدی دونوں ٹنا ور نماز دی کے طریقے کے مطابق ہائدھ لیے جا کیں۔ اس کے بعد امام اور تقین ہار

اللہ اکبر) کے اور مقتدی بھی ای طرح کریں (اور برمرتبہ اللہ اکبرش تکبیر ترج یہہ کے دونوں کا نوں تک ہاتھ اٹھائے اور تکبیر کے بعد لڑا دے یعنی چھوڑے رہے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لڑکائے بلکہ ہاتھ باندھ لے ) اور ہرتئیر کے بعدا تنا تو قف کرناچا ہے جتنے عرصہ میں تین تکبیری ہی جا تکیں۔ اور اس اثناء میں کوئی ذکر مسنون نہیں ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ نما نے عید پڑھنے والا مقتدی یا امام ان تکبیروں میں رفع یدین (ہاتھ کا نوں تک اُٹھائے) پھر امام ان تکبیروں میں رفع یدین (ہاتھ کا نوں تک اُٹھائے) پھر امام ان تکبیروں میں رفع یدین (ہاتھ کا نوں تک اُٹھائے) پھر امام اور مقتدی یا امام ان تکبیروں میں دور سبح اسم دبک الاعلیٰ) کی اور سبح اسم دبک الاعلیٰ) کی اور سبح اسم دبک الاعلیٰ) کی مورت ہو۔ اس کے بعد امام رکوع کریں تو سورہ فاتح کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے ۔ مستحب یہ پھر جب دوسری رکعت شروع کریں تو سورہ فاتح کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے ۔ مستحب یہ ہمیں (یعنی پھر تین بارتکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں اور چوٹھی تکبیر پر رکوع کریں) یہ تکبیرات ہمیں (یعنی پھر تین بارتکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں اور چوٹھی تکبیر پر رکوع کریں) یہ تکبیرات رکوع کی تکبیر کے علاوہ تین بیں اور ہرتکبیر میں ہاتھ چھوڑے جائیں۔ باقی نماز حسب رکوع کی تکبیر کے علاوہ تین بیں اور ہرتکبیر میں ہاتھ چھوڑے جائیں۔ باقی نماز حسب رکوع کی تکبیر کے علاوہ تین بیں اور ہرتکبیر میں ہاتھ چھوڑے جائیں۔ باقی نماز حسب رکوع کی تکبیر کے علاوہ تین بیں اور ہرتکبیر میں ہاتھ چھوڑے جائیں۔ باقی نماز حسب رکوع کی تکبیر کے علاوہ تین بیں اور ہرتکبیر میں ہاتھ جھوڑے جائیں۔ باقی نماز حسب رکوع کی تکبیر کے علاوہ تین بیں اور ہرتکبیر میں ہاتھ جھوڑے جائیں۔

مسئلہ: عیدین کی پہلی رکعت میں تکبیرزوائد قرائت سے پہلے کے اور دوسری رکعت میں قرائت کے بعد کیے،اس طرح دونوں قرائت کے درمیان تکبیرزوائد حائل نہیں ہوں گی۔ (درمختارص ا ۲۰۹۱)

مسئلہ: عید کی تکبیر زوائد کے درمیان کوئی ذکر مسنون نہیں ، اس وجہ سے تھم ہے کہ تکبیر کہہ کر ہاتھوں کوچھوڑ دیں کیونکہ ہاتھوں کا باندھنا وہاں مسنون ہے جہاں کوئی ذکر مسنون ہو، اور پھر دو تکبیر ول کے درمیان تین مرتبہ (مسحان الله) کہنے کی مقد ارخاموش رہے، خاموش رہنے کی مقد ارجماعت کی زیادتی اور کمی پر ہے یعنی اگر مجمع زیادہ ہے تو دو تکبیروں کے درمیان وقفہ کر ہے۔ مقصد میہ ہے کہ اشتباہ باتی نہ رہنے پائے۔ وقفہ زیادہ کر ماورا گرکم ہوتو کم وقفہ کر ہے۔ مقصد میہ ہے کہ اشتباہ باتی نہ رہنے پائے۔ (درمخارص ۲۹۲ کے دا

# احكام عيدالاضخل

عیدالفطرعیدالاضی دونوں کے احکام کیساں ہیں، دونوں کا وقت ایک (ساہی)
ہے، دونوں کے لیے شرطیں ایک ہیں، لیکن اتنافرق البتہ ہے کہ بقرعید کی نماز تیسرے دن
بار ہویں ذی الحجہ کے زوال سے پہلے تک عذر کی وجہ سے بلا کرا ہت مؤخر کی جاسمتی ہے۔
اور بلا عذر بار ہویں تک تا خیر کرا ہت کے ساتھ درست ہوگی، لہذا بقرعید میں عذر کرا ہت
دور کرنے کے لیے شرط ہے، اور عیدالفطر میں نماز درست ہونے کے لیے شرط ہے یعنی بقرعید
میں بلا عذر بھی بار ہویں ذی الحجہ تک نماز مؤخر کرسکتے ہیں گووہ مکروہ ہے مگر بلا عذر عیدالفطر کا
دوسرے دن تک مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ (در مخارص ۹۶ کے جا)

مئلہ: عیدالاضیٰ کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے اوراس میں بھی وہ چیزیں مسنون ہیں جو عیدالفطر میں ہیں۔ فرق صرف اس قدرہے کہ عیدالاضیٰ (بقرعید) کی نیت میں بجائے عیدالفطر کے عیدالاضیٰ کالفظ داخل کرے۔

عیدالفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹی چیز کھانامسنون ہے، عیدالاشخی میں نہیں ہے اور یہاں میں نہیں ہے اور یہاں میں بیت آہت تکبیر کہنامسنون ہے اور یہاں (بقرعید میں) بلندآ واز سے۔اور عیدالفطر کی نماز دیر کرکے بڑھنامسنون ہے اور عیدالاشخی (بقرعید) کی نماز سویر سے بعنی جلدی وقت ہونے پر۔اور عیدالاشخی میں صدقہ فطر نہیں ہے بلکہ نماز کے بعد قربانی ہے اہل وسعت پر۔اوراذان واقامت نه عیدالفطر میں ہے اور نه بقرعید میں۔(بہشتی زیور ص ۸۵ج اا بحوالہ شرح تنویر ۲۲ جا)

# عيدالانخي كاخطبه

عیدالاضیٰ کے خطبہ میں امام قربانی کے اور ایام تشریق کے مسائل واحکام بیان کرے تاکہ لوگ واقف ہوں، طحطا ویؓ نے لکھاہے کہ عیدالاضیٰ سے پہلے والے جمعہ میں ہی احکام قربانی وغیرہ بیان کرنامناسب ہے۔ (ورمختارص ۸۰۰ج)

## عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر

عيدالاضى ميں عيدگاه جاتے ہوئے بلندآ وازئے تکبير (السله اکبر الله اکبر لااله الاالسلسه والسلسه اکبر السلسه اکبروللسه السحمد ) کہتے ہوئے جائیں۔اس میں کی کااختلاف نہیں ہے۔

مسئلہ: عیدالاضیٰ میں مستحب یہ ہے کہ نمازعید کے بعد کھائے ،اگرکوئی نمازعیدالاضیٰ ہے پہلے کھالے گاتو پیمکروہ تنزیبی بھی نہ ہوگا کیونکہ بدائع میں صراحت ہے کہ چاہے کھائے چاہے نہ کھائے گرمتحب بیہ ہے کہ نماز کے بعد کھائے۔(درمختارص ۹۶ کے جا)

## عیدالاتی کی نماز کے بعد تکبیر

عیدالاضیٰ کی نماز کے بعد بھی تکمیرتشریق کہنے میں کوئی مضا کفتہیں ہے اس لیے کہ مسلمان برابراسی طرح کرتے آئے ہیں لہٰذاا تکی پیروی واجب ہے اورعلاء بلخ کا یہی مسلک ہے۔عیدالاضیٰ کی نماز کے بعد تکبیرتشریق کہنامستحب ہے۔ (درمختارص ۱۸۰۰)

#### نمازعیدین بغیراذان وا قامت ہی سنت ہے

(عن جابربن سسمرة قال صليت مع رسول الله عَلَيْكَ العيدين غيرمرة والاعرتين بغيراذان والااقامة.) (رواهملم)

حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ میں نے رسول التعلیقی کے ساتھ عید کی منازایک یا دود قعہ بی نہیں بلکہ بہت دفعہ پڑھی ہے، ہمیشہ بغیرا ذان اور بغیرا قامت کے۔ نمازایک یا دود قعہ بی نہیں بلکہ بہت دفعہ پڑھی ہے، ہمیشہ بغیرا ذان اور بغیرا قامت کے۔ (صحیح مسلم ۔معارف الحدیث ص۰۰، ۲۰۰۳)

اس جدیث شریف اورفقه کی روایت سے معلوم ہوا کہ عیدین میں اذ ان تکبیر (اقامت) اور "السحدیث شریف اورفقه کی روایت سے معلوم ہوا کہ عیدین میں اذ ان تکبیر (اقامت) اور "الصلوم" الصلوم" کے تابیل ہے مسئون طریقه بہی ہے۔ (یعنی بغیراذ ان وا قامت) (فآوی دارالعلوم ۲۳۷ج۵)



# نفل کی نبیت <u>سے</u> دوبارہ نمازعید پڑھنا

نفل کی نیت ہے جماعت میں شریک ہوجانے سے پچھ گناہ نہیں ، کیونکہ شرعاً بعض موقع پراییا کرنے کا تھم ہے جیسا کہ کتب فقہ میں ہے کہ جس نے ظہراورعشاء کی نماز پڑھ لی ہواور بوقت اقامت جماعت وہ مسجد میں ہوتو وہ جماعت کوچھوڑ کروہاں سے نہ نکلے اورنفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہوجائے۔

( فتاوي رارالعلوم ص ٢٣٧ج ٥، بحواله ردالحقار باب ادراك الفريضة ٢٦٨ ج ١ )

#### خطبه ٔ جمعہ وعیدین میں فرق ہے

(۱) خطبہ عیدین جمعہ کی طرح نماز کیلئے شرط نہیں ، بلکہ بغیر خطبہ بھی نمازِ عیدین سیجے ہوجاتی ہے۔

(۲) عیدین کا خطبه فرض ادر واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔

(۳) نطبهٔ عبدین بعدنمازعید پر هاجا تاہے۔

علامہ شامیؒ کے الفاظ یہ ہیں کہ''فرق درمیان خطبہ جمعہ وعیدین کے بیہ ہے کہ خطبہ عیدین میں سنت ہے شرط نہیں اور ریہ کہ عیدین میں خطبہ نماز کے بعد ہے بخلاف جمعہ کے''۔ عیدین میں سنت ہے شرط نہیں اور ریہ کہ عیدین میں بالکل خطبہ نہ پڑھا جائے تو نماز صحیح ہوجائے گی اگر چہتر کے سنت سے گنہگار ہوں گے۔اسی طرح نماز سے پہلے خطبہ پڑھنے میں خلاف سنت کا گناہ ہوگا البتہ نماز درست ہوجائے گی۔

امور ندکورہ پرنظرکرتے ہوئے اگرخطبہ عیدین میں عربی خطبہ پڑھ کراُردہ (یامقای زبان میں) ترجمہ سنادیا جائے تو کوئی مضا کقنہیں کیونکہ اول تواس خطبہ کی وہ شان مہیں کہ شرطِ نمازیا دورکعت کے قائم مقام ہو۔ دوسرے چونکہ خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ تو جب خطبہ عربی ہے فراغت ہوگی تو نمازعید اوراس کی سنت ادا ہوگی۔ اب خالی وقت ہے اس میں بطور تبلیخ احکام کے ترجمہ سنادیں تو کوئی مضا کقہ نہیں اور تطویل خطبہ بھی لازم نہیں آتا کیونکہ ترجمہ کے وقت آگر کوئی شخص جانا جائے تو کوئی حرج اس پر عائد نہیں ہوتا۔ بخلاف جمعہ کے دوہاں ابھی تک نماز نہیں ہوئی بنماز کا انتظار لامحالہ ضروری ہے۔ بخلاف جمعہ کے خطبہ کے کہ وہاں ابھی تک نماز نہیں ہوئی بنماز کا انتظار لامحالہ ضروری ہے۔ بخلاف جمعہ کے خطبہ کے کہ وہاں ابھی تک نماز نہیں ہوئی بنماز کا انتظار لامحالہ ضروری ہے۔ (خلاصہ الاعجوبہ نی عربیہ ازمولا نامفتی محرشفیج)

#### عیدین کا خطبہ کیسے دیا جائے؟

عید کے خطبہ میں مستحب بیہ ہے کہ پہلے خطبہ میں اول مسلسل نومر تبہاللّٰدا کبر کہے اور دوسرے خطبہ میں سات مرتبہ۔ بیسنت ہے اور مستحب بیہے کہ منبرے اتر نے سے پہلے چودہ مرتبه۔ اللہ اکبر کھے۔ اور جب عید کے خطبہ کیلئے منبر پر چڑھے تو خطبہ سے پہلے نہ بیٹھ، ہارے نز دیک یہی طریقہ مسنون ہے، کیونکہ منبر پر بیٹھنا دراصل اذ ان ختم ہونے کے انتظار میں ہوتا ہے اور عید کے خطبہ میں اذان تہیں ہے اس لیے نہ بیٹھے۔ (درمختارص ۹۴ کے جا) مئلہ: ۔ دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے۔ ( فتاوی عالمگیری ص۲ے ج۱) مسکلہ: \_ بعدنمازعیدین امام منبر پر کھڑ ہے ہوکر خطبہ پڑھے، یہی سنت ہے،نماز اور خطبہ کی جگہ ا یک نہیں ہوتی ہے۔نماز پڑھانے کے لیےامام نیچے کھڑا ہوتا ہے اورخطبہ منبر پرجا کر پڑھتا ہے(بیغلط ہے کہ جس جگہ نماز پڑھے اس جگہ خطبہ پڑھے)۔(فقاوی دارالعلوم ص۱۹۲ج۵)

#### خطیب کیابیان کرے؟

خطبہ میںصدقہ فطراوراس کے احکام بیان کرے اور بتلائے کہصدقہ ُ فطرکس پر واجب ہوتا ہے؟ کس کے لیے واجب ہوتا ہے؟ کب واجب ہوتا ہے؟ کس قدرواجب ہوتا ہے؟ کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟

عيدالاضىٰ كروزخطيب الله اكبر الله اكبر اورسبحان الله يرهم، وعظ کے، قربانی وذنح کے احکام بتلائے اور تکبیرتشریق سکھلائے، جب امام خطبہ میں اللہ اکبر یڑھے تو قوم بھی اس کے ساتھ پڑھے (ول ول میں )اور جب امام درود پڑھے تو سننے والے بھی ایبے دل میں درودشریف پڑھیں الیکن خاموش رہناسنت ہے۔( فقادیٰ عالمگیری ص۲۷ج۱) اورمناسب بیہ ہے کہ عیدین سے پہلے جو جمعہ ہواس میں لوگوں کے سامنے احکام فطرہ بیان کردے تا کہلوگ وقت پرصدقہ ُ فطرادا کریں۔حضورتا ہے۔ عیدے دودن پہلے وعظ فرماتے اوراس میں صدقه فطرادا کرنے کا حکم فرماتے۔ (درمختارص ۹۴ کے جا) عید کی نمازختم کرنے کے بعد (امام یا خطیب) دو خطبے پڑھے اس کا پڑھنا سنت

مسئلہ:۔ حنفیہ کاند ہب یہ ہے کہ نمازعیدین عیدگاہ اورصحرامیں پڑھناانضل اورمستحب ہے اورمنبر کے دہاں لے جانے میں اختلاف نقل کیا ہے۔علامہ شامیؒ نے کہا ہے کہ منبروہاں لے جاناعیدگاہ میں مکروہ ہے۔ البتہ اگر دہاں عیدگاہ میں منبر بنالیا جائے اور تغییر کرلیا جائے تو مچھ حرج نہیں ، یہ کہنا غلط ہے کہ خطبہ عیدین منبر پر کھڑے ہوکر پڑھنا نا جائز ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٢٦ ج ۵)

مسئلہ:۔ زیادہ دراز کرنا خطبہ کا مکروہ ہے، لیکن خطبہ جس قدر بھی ہوسننا اسکا ضروری ہے۔
کراہت خطبہ کے دراز کرنے دالے کے حق میں ہے۔ سننے والوں پرتمام خطبہ کا سنناواجب
ہے۔ فقادی دارالعلوم ص ۱۹۳ج ہ، بحوالہ مشکلوۃ شریف ص ۱۲۳ج اباب الخطبہ والصلوۃ)
مسئلہ:۔ عیدین میں اگر ضروری مسائل خطبہ کے درمیان بیان کرنا ہوں تو قلیل ہونا چاہیئے۔
اور بعد میں ہوتو کوئی قید نہیں ہے۔ (امدادالفتاوی ص ۱۱ عنا)

مسئلہ: فطبہ عید کا پڑھنا اور سنناسنتِ مؤکدہ ہے لیکن جب خطبہ پڑھا جائے اور کوئی مخص وہاں موجود ہوتو خطبہ سننا واجب ہوجا تاہے،اس وقت کلام وغیرہ کرنا نا جائز ہے اور شور مجانا سخت گناہ ہے۔ (امداد المفتین ص ۷۸)

مسکہ: عیدین کا خطبہ تو سنت ہے کیکن اس کا سننا اور خاموش رہنا واجب ہے،خواہ خطبہ سنائی دے یا نہ دے۔( درمختارص ۵۸۵ج1)

مئلہ:۔نمازعیدکے خطبہ کے وقت صفیں قائم رکھ کراپنی اپنی جگہ پر بیٹے رہنا بہتر ہے۔صحابہ کرامؓ صفیں قائم رکھ کراپنی اپنی جگہ پر بیٹے رہتے تھے۔ (بلوغ المرام ۵۵۰) مئلہ:۔خطبہ کھڑے ہوکر پڑھنامسنون ہے، کسی وقت اگرعذرہ بیٹھ کر پڑھا جائے تو درست ہے۔مگر مداومت (دائمی طور پرترکِ سنت) کی اجازت نہ ہوگی،لہذا دوسراا نظام کیا جائے۔(فقاوی رجمیہ ص ۲۷ج۵)

مئلہ: فطیب عیدین کے خطبہ میں جب تکبیرات کہہ لے تو حاضرین آ ہتہ آ ہتہ تکبیر کہہ سکتے ہیں اور خطیب آ ہتہ کریمہ ﴿إِنَّ اللَّهُ وَ مَلْئِكَتَهُ ﴾ الخ ۔ پڑھے تو حاضرین دل ہی دل میں درود پڑھیں۔ ( فناوی رحیمیہ ص ۹۰ ج ۵ )

مسئلہ:۔اگرنمازے پہلے یا خطبہ کے بعد چندہ ہوتو مضا نُقتہ ہیں، خطبہ کے دوران اسکی یعنی چندہ کی اجازت نہیں۔( فناوی رحیمیہ ص۸۸ج ۵)

#### قر اُت کے بعد شامل ہونے کے مسائل

اگرمقتدی امام کوقیام میں اس وقت پائے جب وہ تکبیر زوائد کہہ چکاتھا، تو مقتدی اس وقت اپنے ندہب کے مطابق تکبیر زوائد کہہ لے، کیونکہ وہ مسبوق یعنی بعد میں شامل ہونے والا ہے اور مسبوق اپنی نماز میں امام کا تابع نہیں ہوتا ہے، چنا نچ حنی تین تکبیر زوائد کہہ کرامام کے ساتھ ملے گا۔ اور اگر اس مقتدی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو جب وہ اپنی یہ رکعت پوری کرنے چلے تو پہلے قر اُت کرے اور پھر قر اُت کے بعد تکبیر زوائد کے اور اس کے بعد رکوع میں جائے، تاکہ اس کی تکبیریں پے در پے نہ ہوجا ئیں بلکہ دونوں میں قر اُت کا فاصلہ ہوجائے۔ (در مختار ص ۱۹ کے جا

مسئلہ ۔ اگر مقتدی نے ابھی تجبیر نہیں کہی تھی کہ ام رکوع میں چلا گیا تواس صورت میں متندی قیام میں تکبیر نہ کہ ، بلکہ وہ امام کے ساتھ رکوع کرے اور رکوع میں ہی تکبیر زوائد کہہ لے ، صحیح قول یہ ہے اس وجہ سے کہ رکوع کے لیے قیام کا حکم ہے۔ لہذا س میں مسنون کے اداکر نے سے بہتر یہ ہے کہ واجب کواداکرے (مسنون رکوع کی تنبیج ہے اور واجب تکبیر زوائد، رکوع میں تکبیر کہنے کا حکم اس وقت تک ہے جب کہ دوسری رکعت میں ملنے والے مقتدی کوخوف ہوکہ اگر تکبیر زوائد کہہ کررکوع میں گیا تواس وقت تک امام رکوع سے سراٹھا لےگا۔

مسککہ:۔جس طرح خودامام عید کی دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد تکبیرزوا کد کہے بغیررکوع میں چلا جائے تو بیدامام بھی رکوۓ میں تکبیرزوا کد کہے گا، تکبیرزوا کدکے لیے رکوع سے قیام کی طرف واپس نہیں ہوگا۔

مسئلہ: -نمازعیدین میں تکبیرز وائد کہنے کاطریقہ بیہ ہے کہ ان میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اُٹھائے، اگر چہاس کا امام ہاتھ اٹھانے کا قائل نہ ہو، مگر جب ان تکبیرات زوائد کورکوع میں اواکرے گاتو دونوں ہاتھوں کووہ کانوں تک نہیں اٹھائے۔ مذہب مختاریہی ہے۔ اس لیے کہ رکوع میں نمازی کا اپنے دونوں گھٹوں کو پکڑنا سنت ہے اور تکبیرات زوائد میں گو ہاتھوں کا اٹھانا بھی سنت ہے مگر بیاس کا کل نہیں ہے۔ لہذا بیہ مس کا کل ہے اُسے اختیار کیا جائے گا۔ (درمختار ص ۲۹ کے جا)

مسئلہ: عیدین کی نماز میں تکبیرِ زوا کد کے بعد شامل ہونے والے کے لیے تھم یہ ہے کہ تکبیر تحریبہ کے بعد تکبیر زوا کد کہہ لے، اگر چہ امام قر اُت شروع کر چکا ہو، اورا گرامام کورکوع میں پایا تو تکبیرات کہہ کررکوع میں جائے، البتہ اگرامام کے ساتھ رکوع نیل سکنے کا خطرہ ہوتو رکوع میں بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیرات کہہ لے اگر تکبیرات کی تحمیل سے پہلے امام رکوع سے اٹھ گیا تو بقیہ تکبیر یں ساقط ہوجا کیں گی ۔ تو بقیہ تکبیریں ساقط ہوجا کیں گی ۔

اوراگردوسری رکعت میں شامل ہواتوامام کے سلام پھیرنے کے بعداُ کھ کرجو رکعت پڑھے گااس میں قراُت کے بعدرکوع سے پہلے تکبیرات کیے،اوراگرتشہد میں شریک ہوا تو بعینہای طرح دور کعتیں تکیبرات کے ساتھ پڑھے جس طرح امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ (احسن الفتاویٰ ص۳۳ ج۳ ہے والہ ردالمختارض ۸۱ ج۳)

، مئلہ: ۔اگرامام کے رکوع سے سراٹھانے کے بعد جماعت میں شامل ہواتو تکبیرز وائد نہ پڑھے بلکہ امام کی نمازختم ہونے پرفوت شدہ رکعت کومع تکبیراتِ زوائد کے اواکرے۔ پڑھے بلکہ امام کی نمازختم ہونے پرفوت شدہ رکعت کومع تکبیراتِ زوائد کے اواکرے۔

مسكه: \_رفع يدين (نماز ميں ہاتھوں كا اٹھانا) تكبيراتِ زوا كدعيدين ميں سنت ہے۔اگر رفع يدين نه كيانمازتو ہوگئي۔ليكن آئندہ كواپيانہ چاہئے اس سنت كوا دا كرنا چاہئے۔

(عزیزالفتاوی ص۱۰۳-ج۱)

مسئلہ:۔ تکبرات عیدواجب ہیں،علاوہ تکبیرافتتاح ورکوع کے نتین تنین واجب ہیں۔اگران میں سے کوئی تکبیر چھوڑ دے گاترک واجب ہوگااور واجب کے چھوڑنے سے سجد ہُ سہولا زم ہوتا ہے گرچونکہ نمازِعیدین میں سجد ہُ سہونہیں ہےلہٰذا نماز (عیدین) ہوجائے گی۔

(عزيزالفتاويٰ ص٩٠٩ج١)

مسئلہ:۔اگرکوئی ایسے وقت عیدگاہ میں پہنچا کہ نمازعید ہور ہی ہےاور وہ بے وضو ہے تواگراس کو ظن غالب ہو کہ وضو کے بعد نماز کا کوئی حصہ مل جائے گاتو وضو کر کے نماز میں شریک ہو جائے ، ورنہ تیم کر کے نماز میں شریک ہوجائے۔(طحطاوی ص۲۳)

مسکلہ:۔اگرکسی کی وضوعیدین کی نماز کے درمیان ٹوٹ جائے تو فور او ہیں تیم کر کے نماز میں شریک ہوجائے۔(طحطا وی ص ۲۳)

مسئلہ:۔اگرکوئی مخص عیرالفطریا عیرالاضی (بقرعید) کی نماز میں ایسے وقت شامل ہوا کہ امام تکبیروں سے فارغ ہو چکا ہو، تو اگر قیام میں آکرشریک ہواتو فوراً تکرتخ یمہ کہنے کے بعد تین زائد تکبیریں کہہ لے، اگر چہ امام قر اُت کررہا ہو، اوراگراس وقت بہنچا کہ امام رکوع میں ہوتو کھڑ ہے کھڑ ہے۔اوراگر میں ہہ کررکوع میں شامل ہوجائے۔اوراگر میں ہے تو کھڑ ہے کھڑ ہے تکبیرتح یمہ اور تینوں تکبیریں کہہ کر رکوع میں شامل ہوجائے اور رکوع کی حکوم کے جھومے کا اندیشہ ہوتو تکبیرتح یمرہ کہ کرفوراً رکوع میں شامل ہوجائے اور رکوع کی حالت میں رکوع کی تنبیج (مسبحان رہی العظیم) کے بجائے زائد تکبیریں کہہ لے اور ہاتھ حالت میں رکوع کی تنبیج (مسبحان رہی العظیم) کے بجائے زائد تکبیریں کہہ لے اور ہاتھ

کانوں تک ندا ٹھائے اور اگرزا کہ تکبیروں کے کہنے سے پہلے ہی امام رکوع سے کھڑا ہوجائے تو جتنی بھی تکبیریں کہد چکا ہے ٹھیک ہے، ہاتی تکبیریں چھوڑ کرامام کے ساتھ کھڑا ہوجائے، اب تکبیریں معاف ہوجا کمیں گی۔

مئلہ:۔اوراگرعیدین کی نماز میں صرف دوسری رکعت ملی توامام کے سلام پھیرنے کے بعدوہ اپنی رکعت کواس طرح پوری کر ہے۔ پہلے قر اُت کر ہے، بعد میں زائد تکبیریں کیے پھر رکوع کر ہے، بعد میں زائد تکبیریں کیے پھر رکوع کر ہے، بین خیال نہ کر ہے کہ بیتو پہلے کرلوں۔ کر ہے، بین خیال نہ کر ہے کہ بیتو پہلے کرلوں۔ (درمخارص ۵۸۴ج۱)

عيدين كي جماعت نه ملنے كاحكم

جس کی نمازعید جوت گئی ہے اگراس کے لیے دوسری جگہ جماعت عید میں جاتا ممکن ہوتو اس کودہاں جاتا چاہئے تا کہ وہاں جاکر نماز عیدادا کرے، اس وجہ سے کہ عیدادر بقرعید کی نماز ایک شہر میں اور بزے قصبہ میں بالا تفاق متعدد جگہ ادا کی جاسکتی ہے، لیکن اگروہ وہاں جانے سے مجبور ہواور نہ جاسکتا ہو، اس کوچاہئے کہ وہ چا در کعت چاشت کی نماز کی طرح میں ادا کرے، یہ نماز عید کی نماز نہیں ہوگی بلکہ چاشت کی نماز ہوگی (اس طرح تو اب میں جو کی رہ می ادا کرے، یہ نماز عید کی نماز نہیں ہوگی اس کی کی درجہ میں تلائی ہوجائے گی۔ (در مختار ص ۹۵ کے اول ) محمد نعت قامی خفراد) مسئلہ:۔ حنفیہ کے نزو کی عیدین کی نماز صحیح ہونے کے لیے نماز جعہ کی طرح جماعت شرط ہے۔ اگر امام کے پیچھے (نمازعیدین) نہ پڑھی جاسکے تو اب (شرعاً) اس کی قضاء تنہا پڑھنی چاہے نہیں کیا جائے گا، نہ وقت کے اندر نہ اسکے بعد۔ اگر کوئی شخص اس کی قضاء تنہا پڑھنی چاہے نوچار کعتیں بغیر تکہ بیلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ (الصحیحی) تیسری میں (الم نہ نہ سرح) اور چوتھی میں (المنہ نہ سرح) بیلی کو اسکی کیا ہوئے۔ (اکتاب الفقہ ص ۵۵۵ جسس)

رکوع نہ کرنے والوں کا حکم

سوال: عيدالفطر كي دوسري ركعت مين امام تكبيرات زوا كد مجول كرركوع مين

چلا گیااور متفتدی کھڑے رہے اورا مام سجدہ میں چلا گیا بھر متفتدی بھی سجدہ میں چلے گئے اور رکوع اکثر متفتد یوں کانہیں ہوا۔امام نے سجدہ سہوکر لیا تو نماز مقتد یوں کی ہوئی یانہیں؟ جواب:۔اس صورت میں امام کی نماز اوران مقتد یوں کی جنہوں نے رکوع کر لیا ہوگئی ،اوران لوگوں کی جنہوں نے رکوع نہیں کیا نماز نہیں ہوئی۔(فقاویٰ دارالعلوم ص یرا ۲۲ج))

عيدين كى جماعتِ ثانبيه كاحكم

ایک عیدگاہ میں عیدی دوہارہ نماز پڑھنے سے نماز سے تو ہوجائے گی گرجن عوارض کی وجہ سے مجد میں دوسری مرتبہ جماعت کرنا مکروہ ہے وہ یہاں بھی ہیں بلکہ یہاں پرقباحت مزید ہے سے مجد میں دوسری مرتبہ جماعت کرنا مکروہ ہے وہ یہاں بھی ہیں بلکہ یہاں پرقباحت مزید ہے کہ انتظام میں خلل اورعوام میں انتشار کا خطرہ ہے۔ اس لیے یہ (بعد میں چہنچنے والے) لوگ عیدگاہ کی بجائے دوسرے مقام میں عید کی جماعت کریں (احس الفتاوی میں 100) ربہتر تو یہی ہے کہ جماعت نہ کریں، بلکہ جہاں دیر میں جماعت ہوتی ہووہاں شریک ہوجا کیں (محمد رفعت قامی غفرلۂ)۔

جماعت ثانيه كأحكم

عیدگاہ اور عیدگاہ یا ہر بھی اگر چگہ نہ ہوا در لوگ نماز اداکر نے سے رہ جا کیں تو باقی ماندہ لوگ الی مسجد میں جہال نماز عید نہ پڑھی گئی ہو، دوگانہ عیدادا کریں، اگرالی جگه نہ ہوتو ہال (یاکسی دوسری جگه) میں پڑھیں گروہاں سب کونماز پڑھنے کی اجازت ہوئی چاہئے۔ عیدگاہ میں دوبرا امام ہوتا چاہئے۔ عیدگاہ میں دوبرا امام ہوتا ضروری ہے۔ جس نے بہلی مرتبہ نماز اداکر لی ہے وہ امام نہیں بن سکتا. (فاوی رجمہ مسجم ہوتا)

مجبوري كي بناء يرجماً عت ثانيه

سوال: یہاں انگلینڈ میں بڑا ہال نماز کے لیے نہیں مانا، جس کی بناء پر چھوٹے ہال میں نماز عبدین پڑھی جاتی ہے۔ اس میں پہلی بارمقامی امام نماز پڑھاتے ہیں نیکن نمازی نیادہ ہونے کی بناء پر اس میں نماز کرر باجماعت ہوتی ہے۔ دوسری بار بھی اسی قدر نمازی ہوتے ہیں کیا تھم ہے؟

جواب: ہے جہاں عیدگاہ نہ ہواور مبحد میں بھی گنجائش نہ ہوتو جنگل میں کوئی میدان تجویز کرلیا جائے اور وہاں نماز عیداداکی جائے ، اگراییا میدان میسر نہ ہوتو شہر میں کی محفوظ میں یابڑے ہال یابڑے مکان میں نماز عید پڑھی جائے۔ ایک ہال یاایک مکان کافی نہ ہوتو باتی نمازوں کے لیے دوسری جگہ نماز کے لیے تجویز کردی جائے۔ بلاعذیہ شرعی اور بلامجوری کے ایک ہی جگہ دوبارہ ،سہ بارہ جماعت نہ کی جائے۔ باوجود می اور کوشش کے دوسری جگہ میسر نہ ہوسکے اور نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو دوبارہ نماز عیدای جگہ پڑھی جاسکتی دوسری جگہ میسر نہ ہوسکے اور نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو دوبارہ نماز عیدای جگہ پڑھی جاسکتی عید کیلئے اعلان کر کے چندہ کرنا غلط ہے جسکوجس قدر گنجائش ہوا پنی خوش سے بطور ہدیہ عید کیلئے اعلان کر کے چندہ کرنا غلط ہے جسکوجس قدر گنجائش ہوا پنی خوش سے بطور ہدیہ دید نے توسیمیں کوئی حرج نہیں۔ (فاوی رحمیہ سے ۲۰۰۰)

مسئلہ:۔نمازِ جمعہ وعیدین کے سیجے ہونے کے لیے مسجد کا ہوناشر طنہیں ،شہراورفناءشہر میں پڑھ سکتے ہیں۔(ہدایہص ۱۸ ج الے طحطا وی علیٰ مراقی الفلاح ص۲۹۳)

مئلہ:۔نماز کے لیے جگہ کاوقف ہونا بھی ضروری نہیں۔ذاتی مکان اور کرایہ کے حجرہ (وغیرہ) میں بھی ادا ہوجاتی ہے لیکن شرط بہ ہے کہ اذن عام ہو بیعنی سب مسلمانوں کووہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ (درمختار مع الثامی ص ۲۱ ہے جا فتاوی رحیمیہ ص ۲۷ جلداول)

عیدین کا وجوب اور قضاء نہ ہونے کی وجہ

سوال: نمازعیدین واجب ہے یانفل؟اوراس کی قضاء کیوں نہیں ہے حالانکہ وزکی قضاء ہے۔

جواب: عید کی نماز واجب ہے اورا گر کسی شخص نے جماعت عیدین فوت ہوجائے تو پھراس کی قضاء نہیں ہے کیونکہ اس میں جماعت شرط ہے اور وتر میں جماعت شرط نہیں ہے اوراس میں تحدید وقت بھی نہیں ہے۔

( فتاویٰ دارالعلوم ص ۲۲۱ج ۵\_بحواله ردالحقارص ۲۷ حرج ۱، باب العیدین )\_



## عیدین کی نماز کے بعددُ عاء

ہارے حضرات اکابرمثلاً حضرت مولا نارشیداحد گنگوہی قدس سرہ، اورحضرت مولا نامحمرقاسم نا نوتوی قدس سره ،اور دیگراسا تذهٔ کرام مثلاً حضرت مولا نامحمه یعقوب نا نوتوی قدس سره، سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبنداورمولا نامحمودحسن قدس سره، وغیره جم کایمی معمول رہاہے کہ بعدنمازعیدین کے بھی تمام نمازوں کی طرح ہاتھ اُٹھا کردعاء مانگتے تھے۔ اوراحا دیث ہے بھی مطلقاً نمازوں کے بعد دعاء مانگنا ثابت ہے، اس میں عیدین کی نماز بھی داخل ہے۔لہذاراجح قول ہمارے نز دیک یہی ہے کہ دعاء بعد نمازِ عیدین بھی مستحب ہے۔ اور دیگراحادیث سے سب نمازوں کے بعد عاء ہونا ثابت ہے۔ پس اس کوبھی اس مرحمول کیاجائے گا کیونکہ جب کلیۂ دعاء کامستحب ہونا نمازوں کے بعد ثابت ہو گیا تواب پیضروری نہیں ہے کہ ہر ہرنماز کے بعد تبصر تکے وار دہو۔ عام طور سے نماز وں کے بعد دعاء مانگناوار دہوا ہے، للبذاعیدین کے بعد بھی دعاء مانگنامسنون ومستحب ہے (فاوی دارالعلوم ١٨٨/وص١٩٠ج٥) حصن حصین میں وہ احادیث (دعاء سے متعلق) مذکور ہیں اور ہمارے ا کابر کا یہی معمول رہاہے۔ بندہ کے نزدیک جوعلاء عیدین کی نماز کے بعددعاء ما نگنے کوبدعت یاغیر ثابت فرماتے ہیں وہ سیجے نہیں ہے کیونکہ عموماً نمازوں کے بعد دعاء کا استحباب ثابت ہے، پھرعیدین کی نمازوں کوالگ کرنے کی کوئی وجہنہیں ہے وہ احادیث معروف ومشہور مشکوۃ شریف اور صن حصین میں مذکور ہیں ،ان کے قال کی ضرورت نہیں ہے ( فاوی دارالعلوم ١٢٥ج ٥ ) نوٹ: ۔ قارئین کرام کیلئے بیالک خطبہ نقل کیا جارہاہے، اور بیکوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی كولازم وضروري مجھيں۔البته اگر جي حاہے تو يہي خطبه يااسي جيسا كوئي بھي خطبه پڑھ سكتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثناءاور حضور تالیقہ پر درودشریف اور آپ تالیقہ کے صحابہ وخلفاء راشدین ٔ واہلِ بیت وغیرہ کا ذکرموجود ہو( محمد رفعت قاسمی )۔

## خطبه عيدالفطر

(الله اكبرالله اكبرلااله الاالله والله اكبرالله اكبروالله

الحمدالحمدلله النعم المحسن الديان ذي الفضل والجودو الاحسان ذي الكرم والسمغفرة والامتنان. الله اكبرالله اكبرلااله الاالله والله اكبرالله اكبروليله التحميد.ونشهيدان لااليه الاالله وحده لاشريك له ونشهدان سيدناومو لانامحداً عبده ورسوله الذي ارسل حين شاع الكفرفي البلدان. صلبي البلبه عبليبه وعلى اله واصحابه مالمع القمران وتعاقب الملوان الله اكبراليه اكبرلااله الالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد امابعدفاعلمواان يومكم هذايوم عيدلله عليكم فيه عوائدالاحسان. ورجاء نيل الدرجات والعفووالغفران.الله اكبرالله اكبرلااله الالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد. وقدقال رسول الله المُنْفِينَةُ ان لكل قوم عيداً وهذاعيدنا. الله اكبر الله اكبرلااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد.وقال رسول الله عُلَيْكُمُ فاذاكان يبوم عيندهم ينعنني يوم فطرهم باهي بهم ملئكته فقال ياملئكتي ماجزاء اجيروفي عمله قالواربناجزاء ه ان يوفي اجره قال ملنكتي عبيدي وامآئي قضوافريضتي عليهم ثم خرجوايعجون الى الدعآء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لاجيبنهم فيقول ارجعواقدغفرت لكم وبـدلـت سياتُكم حسنات قال فيرجعون مغفوراًلهم .الله اكبرالله اكبرلااله الالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد.وهذاالذي ذكرفي ذلك اليوم كان فيضيله وامااحكامه من صدقة الفطرو الصلواة والخطبة قدكتبناهافي الخطبة التي قبله. نعم لقيت المسئلتان فنذكرهماالأن. الله اكبر الله اكبر لااله الالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد.الاول قال عليه الصلواة والسلام من صام رميضان ثم اتبعه ستأمن شوال كان كصيام الدهر، الثانيه كان النبي مُلَيْكِيَّةُ يكبربين اضعاف الخطبة يكثرالتكبيرفي خطبة العيدين.الله اكبرالله اكبرلااليه الاالليه والبليه اكبرالله اكبرولله الحمد.اعوذبالله من الشيطن الرجيم قدافلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى.)

#### ترجمهآ يات واحاديث خطبه عيدالفطر

حدیث اول: \_رسول النّعالیفی نے ارشادفر مایا ہے کہ برقوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے \_(متفق علیہ)

حدیث دوم: اوررسول النّطَالِیَّة نے ارشادفر مایا کہ جب اُن کی عیدالفطر کادن ہوتا ہے تو اللّہ تعالیٰ اُن کی وجہ سے فرشتوں پرفخر کرتا ہے پس ارشادفر ما تا ہے کہ اے میرے فرشتو کیا بدلہ ہے اس فخص کا جس نے اپنے کام پورا کر دیا ہووہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کا تو اب پورادیا جائے ، اللّہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے اور بند یوں نے میرے فرض کو پورا کر دیا جوان پر ہے پھر نظے فریاد کرتے ہوئے ، ہم ہے عزت وجلال کی اوراپنے مرتبہ کے بلند ہونے ، ہم ہے عزت وجلال کی دعاء قبول کروں گا۔ پھراپنے بندوں سے خطاب فرما تا ہے کہ لوٹ جاؤتم تحقیق میں نے تم کو بخش دیا اور بدل دیا تمہاری برائیوں کو نیکیوں ہے۔ (آنخضرت اللّٰ ہے نے ارشادفر مایا، پس وہ دیا اور بدل دیا تمہاری برائیوں کو نیکیوں ہے۔ (آنخضرت اللّٰ ہے نیان) اور صدقہ فطر کا مسکلہ دیا جو بی جوئے ہوئے ہیں (بیمی فی شعب الا یمان) اور صدقہ فطر کا مسکلہ اور پرگز رچکا ہے اس جگہ دومسکے اور کھے جاتے ہیں۔ایک بیک ہے کہ:

حدیث سوم: ۔ آنخضرت کالیکٹے نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس مخص نے رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعد چچے روز بے شوال کے رکھے تو ایسا ہو گیا جیسا کہ ہمیشہ (بعنی سال بھرروز ہے رکھے مسلم )۔

فائدہ:۔اوراس کی وجہ میہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں۔ پس رمضان کے روزہ رکھنے سے دس ماہ کے روزوں کا تواب مل چکاچھ روزے اورر کھے تو بقیہ دوماہ کا تواب حاصل ہوگیا۔

دوسرامئلہ ہیہے:۔

حدیث چہارم: کے حضور والی ہے عیدین کے خطبہ میں تکبیر بکٹرت پڑھاکرتے تھے۔ (عین ابن اجہ) آیات مبارکہ: ۔اورارشا وفر مایاحق تعالی شانۂ نے کہ بیٹک نجات پائی اس مخص نے جس نے زکوۃ دی۔ (یعنی صدقۂ فطراداکیا، پھراللہ کانام لیا (یعنی تکبیر پڑھی، پھرنماز پڑھی۔عبید بن

حمیداورابن المنذرنے حضرت ابوسعیدخدریؓ سے زکوۃ سے مرادصدقہ فطراورنماز سے عيد مراد ہونانفل كياہے۔ (كذافي الدرالمغور) اور حضرت مؤلف سلمہ نے فرمايا ہے كه اگر(ذکر امسم ربه) ہے رائے میں تکبیر کہنا مراد لے لیا جاوے تو بعید نہیں ہے۔ <u>اضافہ</u>:۔(الف) اور حضرت انسؓ نے فرمایا ہے کہ رسول الٹیکیائی (مدینہ میں)تشریف لائے اوران (اہل مدینه) کیلئے دودن تھے (جن میں وہ کھیل کودکیا کرتے تھے) پس آ پیلی نے دریافت فرمایایہ دودن کیاہیں انہوں نے عرض کیا کہ اُن میں ہم تھیل کو وكيا كر تنے زمانہ جاہليت ميں، پس رسول التونيك نے ارشاد فرمايا كہتم كواللہ نے ان دونوں کے بدیلے میں اُن سے اچھے دودن عطافر مائے ہیں۔ بقرعید کا دن اورعید کا ون۔ (ابوداؤد) (ب:۔اورارشاوفر مایارسول التُعلیق نے کہ جب عیدکاون ہوتا ہے تو فرشتے رائے کے درواز وں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پس یکارتے ہیں کہا ہے مسلمانو کے گروہ چلورب كريم كى طرف جواحسان كرتا ہے بھلائى كے ساتھ پھراس پر بہت ثواب ويتاہے۔ (يعنی خود ہی توقیق عبادت دیتا ہے پھرخود ہی ثواب عنایت کرتا ہے ) اور تحقیق تم کو قیام کیل کا تھکم دیا گیاپس تم نے قیام کیااورتم کوروزے رکھنے کا حکم دیا گیاپس تم نے روزے رکھے،اوراپنے بروردگاری اطاعت کی پس تم انعامات حاصل کروپھر جب نماز پڑھ کیتے ہیں تو منادی پکارتا ہے آگاہ ہوجا ؤبے شک تمہارے رب نے تم کو بخش دیا پس لوٹو تم اینے گھروں کی طرف كامياب موكريس وه يوم الجائزه باوراس دن كانام آسان ميس يوم الجائزه اورانعام كادن رکھا جا تاہے۔(عین جمع الفوائدعن الکبیر)

# خطبه عيدالاخي

(اللمه اكبر الله اكبر لاالمه الاالله والله اكبر الله اكبر ولله المحمد. الحمد للله الذى جعل لكل امة منسكاليذكر وااسم الله على مارزقهم من بهيمة الانعام وعلم التوحيدو امر بالاسلام. الله اكبر الله اكبر لاالمه الاالله والله اكبر ولله الحمد. ونشهدان لااله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدناومو لانامحمداً عبده ورسوله الذى

هداناالي دارالسلام. الله اكبرالله اكبرلاالة الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين قامو اباقامة الاحكام. وبذلوانفسهم واموالهم في سبيل الله فيالهم من كرام.وسلم تسليماً كثيراً. الله اكبرالله اكبر لااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد. امابعدف اعلمواان يومكم هذيوم عيدشرع لكم مافيه مع اعمال اخرق دسبقت في الخطبة قبل هذالعشر ذبح الاضحية بالاخلاص وصدق النية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبهاو فضائلها. ودون علماء امته من سته في كتب الفقه مسائلها. الله اكبر الله اكبر لااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد. فقدقال عليه الصلوة والسلام ماعمل ابن ادم من عمل يوم النحراحب الى الله من اهراق الدم وانه لياتي يوم القيامة بقرونهاو اشعارهاو اظلافهاو ان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوابهانفساً.الله اكبرالله اكبرلااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد. وقال اصحاب رسول الله عَلَيْكُ عارسول الله ماهذه الاضاحي قال سنة ابيكم ابراهيم عليه السلام قالوافمالنافيهايارسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوافالصوف يارسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة.الله اكبرالله اكبر لااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد. وقال عليه الصلواة والسلام من وجدسعة لان يضحي فلم يضح فلايحضر مصلانا. الله اكبرالله اكبرلااله الاالله والله اكبرالله اكبرولله الحمد.وقال ابن عمرالاضاحي يومان بعديوم الضحي. وعن على مثله وهذابعض من الفضائل. وتعلموامن العلماء المسائل اعوذبالله من الشيطن الرجيم. لن ينال الله لحومها ولادمآء هاولكن يناله التقوي منكم كذلك سخرهالكم لتكبروالله على ماهذكم وبشرالمحسنين.)



## ترجمهآ بات واحاديث خطبه عيدالانكي

حدیث اول: رسول النُه الله نُنه الله نی آدم کا کوئی ممل بقر عید کے دن الله تعالیٰ کو (قربانی کا) خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں اور بے شک خون (قربانی کا) زمین پرگرنے سے بیشتر ہی جناب الہی میں قبول ہوجا تا ہے پس خوش کرواس (قربانی) کے ساتھ اپنادل۔ (ترفدی، ابن ماجه)

صدیث دوم: اورصحابہ "نے عرض کیااے رسول خدا قربانیال کیا ہیں۔ آپ اللے اس اللہ فرمایا کہ تہمارے بابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے (خداکی بری رحمت ہے کہ اُنہوں نے اپنے بیٹے کوؤن کے کیااورہم ایک بکری وغیرہ کوؤن کرتے ہیں مگرای پرہم کوانکا پیروکار قرار دیا گیا،عرض کیا لیس ہمارے لیے ان میں کیا ہے اے اللہ کے رسول اللے اللہ اللہ کے اس اللہ کے عوض ایک نیکی ہے عرض کیا (بھیڑوغیرہ کی) اُون میں کیا ماتا ہے (اے اللہ کے رسول اللہ کے موض ایک نیکی ہے عرض کیا (بھیڑوغیرہ کی) اُون میں کیا ماتا ہے (اے اللہ کے رسول اللہ کے موض ایک نیکی ہے۔ (احمد ائن اللہ کی صوم: اور ارشاد فرمایا رسول اللہ اللہ کی ہم بربال کے عوض ایک نیکی ہے۔ (احمد ائن اللہ کی کے دور اس میں نہ آوے (کس صدیث سوم: اور ارشاد فرمایا رسول اللہ اللہ کی ہیں وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے (کس کی (لیمنی صاحب نصاب ہواور پھر بھی قربانی نہیں کی پس وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے (کس موفوع ان مع المتصحیح موقو فاو لعلال شبہ و ھو مع ذالک موفوع حکما،) موفوع اللہ موفوع حکما،) مدیث چہارم: اور حضرت ابن عمر نے ارشاوفر مایا ہے کہ قربانی بقرعید سے دودن بعد تک بھی حدیث چہارم: اور حضرت ابن عمر نے ارشاوفر مایا ہے کہ قربانی بقرعید سے دودن بعد تک بھی جائز ہے۔

حدیث بنجم: اور حفزت علی کرم الله وجهد سے بھی ای طرح روایت ہے۔ (مالک)
آیت مبارکہ: اور حق تعالی شانۂ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الله کے پاس ندا نکا گوشت پہنچا ہے
اور نہ ان کا خون ولیکن اسکے پاس تمہارا تقوی پہنچا ہے۔ اس طرح اُن جانوروں کوتمہارا
نریکھم کردیا جاتا ہے۔ تم اس بات پر الله کی تعریف بیان کیا کرد کہ اس نے تم کو (قربانی دغیرہ)
کی توفیق دی اور (اے محمولیات ) اِ خلاص والوں کوخوشنجری سناد ہے کے۔
اضافہ: نہ رالف) ۔ اور آنخضرت تالیق نے نے ارشاد فرمایا تھا اے فاطمہ اُنی قربانی کی طرف اُنھ

پی اس کے پاس حاضر ہو کیوں کہ تیرے لیے (اُس کاعوض) یہ ہے کہ اس کےخون سے جو اول قطرہ شیکے اس کے خون سے جو اول قطرہ شیکے اس کے بدلے تیرے گزشتہ گناہ بخش دیئے جادیں۔حضرت فاطمہ ؓ نے عرض کیاا ہے دسول خدا کیا یہ بات خاص ہم اہل بیت کے داسطے ہے یا ہمارے اور سب مسلمانوں کے داسطے ہے۔ (عین ترغیب عن البز ادوانی الشیخ)

فائدہ:۔اگروہاں کوئی غیرمحرم نہ ہوتو عورت کوبھی قربانی کے پاس کھڑا ہو نامستحب ہے اور اگروہاں غیرمحرم ہوتو پھریر دہ ضروری ہے۔

رب):۔اورارشادفر مایارسول التعلیقی نے کہ جس شخص نے قربانی کی۔ دل کی خوشی کے ساتھ طلب ثواب کے لیے وہ قربانی اس کے واسطے (دوزخ) کی آگ سے آڑ ہوگی۔ ساتھ طلب ثواب کے لیے وہ قربانی اس کے واسطے (دوزخ) کی آگ سے آڑ ہوگی۔ (خطبات الاحکام)۔ (مین ترغیب عن کبیرالطمر انی)

#### دوسراخطبه

الحمدالله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتو كل عليه و نعو ذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلاهادى له و نشهد ان لااله الاالله و حده لاشريك له. و نشهد ان محمدًا عبده و رسوله. اعو ذبالله من الشيظن الرجيم ان الله و ملتكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً. اللهم صل على محمد و على ال محمد بعدد من صلى و صام. و صل على محمد و على ال محمد بعدد من و الله عليه و على جميع الانبياء و المرسلين و المسلمة كة المقربيين و المخلفاء الراشدين خصوصًا على خير البشر بعدالانبياء بالتحقيق. امير المؤمنين ابى بكرن الصديق رضى الله تعالى عنه و على مزين المنبر و المحراب. امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و على كامل الحياء و الايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه و على كامل الحياء و الايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه و على مظهر العجائب الغرائب امير المؤمنين الشهيدين البى طالب كرم الله و جهه و على الايمامين الهمامين السعيدين الشهيدين ابى

محمد الحسن وابى عبد لله الحسين رضى الله تعالى عنهما وعلى امهما سيلمة النسآء فحاطمة الزهر آء رضى الله عنها وعلى عميه المكرمين بين الناس ابى عمارة الحمزة وابى الفضل العباس رضى الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والانصار والتابعين الابرار الاخيار الى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم اغفرلى ولوالدى ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم ايد المسلمين بالامام العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خلل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم عبادالله رحمكم الله. ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتآء ذى القربي وينهي عن الفحشآء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون. اذكرواالله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكرالله لعلك على واولى واعز واجل واتم واهم واكبرط (خطيب شهيدائ ۱۸۲۵)

## خطبہ کے بعد دعاء ثابت نہیں

عیدین کی نمازوں کے بعد دعاء ما نگنا تومثل تمام نمازوں کےمسنون ومتحب ہے، گرخطبہ کے بعد دعاء ما نگنا ٹابت اور جا ئرنہیں ہے۔

خطبہ کے بعد دعاء مانگناوار ذہیں ہے، نہ خصوصانہ عموماً۔ خطبہ کے بعد پھر دعاء نہیں ہے، خطبہ کے بعد دعاء کے معمول کو چھوڑ دیتا جا ہے صرف نماز (عیدین) کے بعد دعاء کریں جو ثابت ہے ۔ ( فناوی دارالعلوم ص ۲۳۱ وص ۲۱۹ وص ۲۱۳ جلد ۵ )

وعاء کامستخب ہونا نمازِ عیدین کے بعد ثابت ہے اور خطبہ کے بعد وعاء ثابت نہیں ہے ہے۔ اور خطبہ کے بعد وعاء ثابت نہیں ہے ہے پس معلوم ہوا کہ اتباع رسول النظافی نمازِ عیدین کے بعد دعاء کرنے میں ہے، اس کے چھوڑنے میں ہے۔ باقی ترک کرنا ایسے چھوڑنے میں ہے۔ باقی ترک کرنا ایسے امور مستحبہ کا ظاہر ہے لائق ملامت نہیں ہے۔ (عزیز الفتاوی ص ۲۹ جس)

کملومدلل مائل عیدین وقربانی مائل عیدین وقربانی (بعنی اگرعیدین کی نماز کے بعد کسی نے دعاء نہ کی تو ملامت کامستحق نہیں ہے، لیکن خطبہ کے بعد دعاء نہ کرے ۔ محد رفعت قاسمی غفرلہ )۔

# عیدین کی نماز کے بعدمصافحہ ومعانقتہ

سوال: (۱)عیدین کی نماز کے بعدمصافحہ کرناجیا کہ آج کل رواج ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو عوام الناس کواس سے رو کناضر وری ہے یانہیں؟

اس میں ممانعت کیسی اور کس درجہ کی ہے؟ (r)

ميممانعت كيانمازاداكرنے كے فورأبعد كے ليے ہے ياعيد كاپورادن اس ميں داخل ہے؟ (٣)

کیامعانقہ تواس میں شامل نہیں ہے؟ (r)

جواب:۔(۱) پیطریقہ اختیار کرنا بدعت ومکروہ ہے۔

یہ ممانعت فورانماز کے بعد کے لیے ہے، کیونکہ بیفعل شارع علیہ السلام (r) (آیکایک )ے ٹابت نہیں۔

معانقة بھی اس میں شامل ہے، یعنی نماز کے بعد فوراً معانقة بھی جائز نہیں، (باتی ر ہا)عیدین کے دن ملا قات کے وقت مصافحہ ومعانقہ (ہاتھ ملا نااور گلے ملنا) درست ہے۔ بدعت یاکسی گناہ کاارتکاب کسی مصلحت کے پیشِ نظر ہرگز جائز نہیں۔ البتہ دوسروں کومنع كرنااس وفت ضروري ہے جبكہ قبول كرنے كى اميد ہو، ورنہ " نبى عن المنكر " ضرورى نہيں ، غرضیکہ خودنماز کے بعد کسی سے معانقتہ ومصافحہ نہ کرے، ہاں اگر کسی سے ملاقات ہی نماز کے بعد ہوئی ہوتواس سے جائز ہے مگر بدعت کے مشابہت کی تائید ہونے کیوجہ سے اس سے بيخاجا ہے۔ (احس الفتاویٰ ص۲۵۳ج.....)

قاعدہ کلیہ ہے کہ عبادات میں رسول التھ اللہ نے جو کیفیت اور ہیئت معین فرمادی ہے اس میں تغیر و تبدل جائز نہیں ہے اور مصافحہ چونکہ سنت ہے اس لیے عبادات میں توحسب قاعدہ مذکورہ اس میں ہیئت و کیفیت منفولہ سے تجاوز جائز نہ ہوگا اور شارع علیہ السلام سے صرف اول ملاقات کے وقت بالا جماع یارخصت کے وقت بھی علی الاختلاف منقول ہے، بس اب اس کے لیے ان دووقتوں کے سوااور کوئی محل وموقع تجویز کرنا تغیر عبادات کرنا ہے جومنوع ہے، لہذا مصافحہ بعد عیدین یا بعد نماز ، بنجگانہ مکروہ اور بدعت ہے۔ (شامی صلح ۳۳ ج ۵۰ باب الاستبراء میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (امداد الفتاوی ص ۲۰۸ج ۱)

#### عیدین کے دن خوشی کا اظہار کرنا

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقة فرماتی ہیں کہ بقرعید کے دن جب میرے پاس حضرت ابو بکر صدیق تقریف لائے تو انصار کی دولڑ کیاں وہ اشعار گار ہی تقیں جو انصار نے بعاث کی جنگ کے متعلق کے تھے اور آنخضرت آلیت اس وقت منہ پر کپڑا ڈالے ہوئے (لیٹے) تھے، حضرت ابو بکڑنے ان لڑکیوں کو دھمکایا (منع فرمایا) آنخضرت آلیت نے نے اپنا چرہ کم مبارک کھولا اور فرمایا '' ابو بکر! انہیں چھوڑ دو ( کچھ نہ کہو) کیونکہ بیعید ہے بینی خوش کے دن ہیں''۔ ( بخاری وسلم )

#### وَ**ف بجانے کا**مسکلہ

دَف ( دُھول ) کے بارے میں علماء کے دوتول ہیں۔ ایک قول توبہ ہے کہ دف بجانا مطلقاً مباح ہے بعنی کسی بھی وفت اور کسی بھی موقع پر بجایا جاسکتا ہے، اس کے برخلاف دوسرا قول بیہ کہ مطلقاً حرام ہے۔ اس سلسلہ میں بھی مسئلہ بیہ کہ بعض مواقع پر مثلاً نکاح، ولیمہ یااسی قسم کی دوسری تقریبات میں، کہ جوانہیں دونوں کے تھم میں ہوں، نیز عیدین میں دف بجانا مباح ہے۔ پھر علماء نے دف میں فرق کیا ہے بعنی اگر دف جھا نچھ دار ہے تواس کا بجانا مروہ ہے، اور اگر جھانچھ دار نہ ہوتو مکروہ نہیں ہے۔ اگر چہ غیر جانچھ دار کے بارہ میں بھی بعض علماء نے اختلاف کیا ہے۔

بہرحال لڑکیاں جوا شعارگار ہی تھیں وہ فواحش وعشق کے اُن مضامین کے حامل منہیں تھے جن کا پڑھنا معیوب اور ممنوع ہے بلکہ وہ اشعار جنگ وجدل کے کارناموں ،معرکہ آرائیوں کی پُرشجاعت داستانوں اور میدانِ جنگ کی گرم کہانیوں پرمشمل تھے، جن کے پڑھنے سے اشاعت وین میں مددملتی تھی، ورندان بجیوں کی کیا مجال تھی کہ حضرت عاکشہ کی موجودگی میں اور حضور قابقے کے روبرووہ بُر ہے اور معیوب اشعار گانے کی جرائت بھی کرتیں۔

نیزان لڑکیوں کا پیشہ گانا بجانا یا شعروشاعری نہیں تھا کہ کوئی اچھا گاتی ہوں اور گانے بجائے کہ ذریعہ خیالات فاحشہ اور گانے بجانے کے فن میں مشہور ہوں یا یہ کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعہ خیالات فاحشہ اور خواہشات نفسانی کے بیجان اور اشتیاق کا سبب بنتی ہوں، جوفقنہ وفساد کا باعث ہوتا بلکہ وہ بالکل ای انداز میں اشعار پڑھ رہی تھیں جیسا کہ بعض شریف زادیاں اپنے گھروں میں یا کیزہ خیالات کے حامل اشعار گنگایا کرتی ہیں۔

اس سلسلہ میں اتنی بات ذہن نظین کرلینی چاہئے کہ یہاں جس غناء اور نغه وہرور کے بارہ میں بحث کی جارہی ہے اور جوح مت اور اباحت کاکل اختلاف ہو ہوں قسم کاغناء ہے جے گویئے اور گلوکار بطور فن اور پیشہ اختیار کیئے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ صرف لوگوں کی طبیعتوں میں اختثار و ہیجان اور کیف ونشاط پیدا کرنے کے لیے ایسے اشعار گاتے ہیں جو میں محص محر مات و محر وہات کے ذکر پر شمتل ہوجن سے قلوب روحانی استباط محسوس کریں اور جومح مات و محر وہات کے ذکر پر شمتل نہ ہوں، مثلاً خداکی حمر، رسول اکر مراب ہی کہ دوسرے مضامین کے حامل مقدس چیزوں کی منقب ،خوشی و مسرت کے اظہار اور ای قسم کے دوسرے مضامین کے حامل اشعار ترخم کے ساتھ پڑھنا، یہ ناجا ترنبیں ہے بلکہ ایک حد تک یہ مستحب ہے کیونکہ یہ نیک اشعار ترخم کے ساتھ پڑھنا، یہ ناجا ترنبیں ہے بلکہ ایک حد تک یہ مستحب ہے کیونکہ یہ نیک اشعار ترخم کے ساتھ پڑھنا، یہ ناط ہے۔ (مظاہر حق ص ۱۸۳)

خلاصة كلام: اس حديث شريف سے صرف اس قدر ثابت ہوا كه عيد كے روزيا ايسے كسى موقع پر جہاں خوشى منانى مباح ہے شريعت كے حدود كے اندرد بتے ہوئے كچھاشعار پڑھ لينا، يا اوركسى جائز قتم سے اظہار مسرت كرناجس ميں غير قوم سے مشابہت نہ ومباح ہے۔ لينا، يا اوركسى جائز قتم سے اظہار مسرت كرناجس ميں غير قوم سے مشابہت نہ ومباح ہے۔

#### عيدمبارك كهنا

سوال: \_آج کل جوعید کے روز بالخصوص عید کی نماز کے بعد''عید مبارک' کہنے کا عام رواج ہے۔ کیاشر بعت میں اس کی کوئی اصل ہے، اس میں کوئی قباحت تونہیں؟ بواب: \_شربعت میں اس کا کوئی شبوت نہیں اور عوام میں اس کا التزام ہونے

لگاہے،اس لیے مکروہ ہے۔اوراس کوثواب بھی سمجھاجا تا ہوتو شریعت میں زیادتی اور بدعت ہونے کی وجہ سے سخت گناہ ہے۔

حضرات فقہاءً نے یوم عیدی سنتوں اور مستجات کی تفصیل بیان فرمائی ہے،
اگر ' عید مبارک' کہنا مستحب ہوتا تو اسے بھی ضرور ذکر فرمادیتے ، اور اگر بیہ کہنا مستحب ہوتا تو علاء وصلحاء کا اس پڑمل ہوتا - حالا نکہ ایسانہیں، صرف عوام میں رسم ہے۔ اگر واقعۂ حدیث سخب کا تب سخباب کا ثبوت بل جائے تو صورت نظیق بیہ ہے کہ مطلقاً دعاء برکت مستحب ہے اور الفاظ مخصوصہ کا النزام بدعت ہے، مثلاً مزاج بری کے لیے مختلف الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ ' خیریت ہے، مثلاً مزاج بری کے لیے مختلف الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ ' خیریت ہے، مزاج بخیر ہیں' وغیرہ ۔ یا دعا سے کلمات' سلامت رہو' اللہ تعالی اپنی رضاء عنایت فرما میں، حفاظت فرما میں' وغیرہ مختلف طور پر استعال ہوتے ہیں۔ اس طرح علیہ کے دوز دعاء کو مقصود ہجھ کر بچھ کہہ دیا جائے مثلاً اللہ تعالی عید کی برکتیں عطافر ما میں، مبارک فرما میں، برکت دیں، وغیرہ تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہمیشہ ہرموقع پر لفظ مبارک فرما میں، برکت دیں، وغیرہ تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہمیشہ ہرموقع پر لفظ مبارک فرما میں کا استعال اس کی دلیل ہے کہ ان الفاظ ہی کو مقصود ہم جھاجانے لگا ہے، لہذا یہ دین میں زیادتی ہونے کی وجہ سے مکروہ اور برعت ہے۔ (احسن الفتاء کی ص مبارک باددینا اور کہنا جائز تو ہے لیکن ہمیشہ ایک ہی الفاظ کا استعال بی جہ سے کہ استعال ہی تعدلی مبارک باددینا اور کہنا جائز تو ہے لیکن ہمیشہ ایک ہی الفاظ کا استعال ب

مہیں کرنا چاہئے، تا کہ عوام اس لفظ کوسنت یا ضروری نہ بھے لیس ۔ محر رفعت قاسمی غفرلہ)۔
عیدین میں خوشی کا اظہار کرنا اور زیادہ خیرات کرنا بھی مستحب ہے، اور مبارک باد
دینا بھی مستحب ہے، اس طرح سے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں سے اور تم لوگوں سے اسے (عیدین
کو) قبول فرمائے۔ اس مبارک بادی کا انکار نہیں کیا جاتا ہے ( کیونکہ صاحب حلیہ نے صحیح
سندوں کے ساتھ اس سلسلہ کے بہت سے آٹار صحابہ کرام سے سقل کیے ہیں۔ البتہ محیط نامی
کتاب میں مذکورہ کہ نماز عید کے بعدمصافحہ کرنا ہر حال میں مگروہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے
سے ایسا ثابت نہیں ہے، بلکہ بیرافضیوں کا طریقہ ہے، اس سے بیجی معلوم ہوا کہ نماز عید
کے بعدمعانقہ کرنے کا ہندوستان میں جورواج ہے وہ دراصل مگروہ ہے۔ (درفتار ص ۱۸۸ تا)
عید کے دن ایک دوسرے کومبارک باددینا جائز ہے۔ (تسقیسل السلسہ منسا
ومنگم) اور آپ کوعیدمبارک ہو، وغیرہ الفاظ کے (درفتار مع الثانی ص ۱۵۷ تا، ناوی دھیے میں ادرائی ا

## قربانی کس پرواجب ہے؟

قربانی ہرمسلمان برواجب ہے جوعاقل، بالغ اور مقیم ہو، اور اسکی ملکیت میں ساڑے باون تولے جاندی بااس کی قیمت کامال ہو، اوراسکی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور بیر مال خواہ سونا جاندی یا اسکے زیورات ہوں ، یا مال تجارت ہو یا ضرورت (حاجت) ہے زائدگھریلوسامان ہو، یار ہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائدادیں وغیرہ ہوں قربانی کیلئے اس مال پرسال بھر کا گزرنا بھی شرطنہیں ہے۔اور نہاس کا تجارتی ہونا شرط ہے۔ ا گر کوئی صحف قربانی کے تین دنوں میں ہے آخری دن بھی کسی صورت ہے مال کا ما لک ہوجائے تواس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بچہ اور مجنون (پاگل) کی ملکیت میں اگرا تنامال ہوتو بھی ان دونوں پریاان کی طرف سے ان کے ولی پرقربانی واجب نہیں۔ اگر کوئی مخص شرعی قاعدہ کے مطابق مسافر ہو یعنی قربانی کے دنوں میں اینے وطن سے اڑتالیس میل بااس سے زائد کی دوری میں گزریں تواس پر بھی قربانی واجب نہیں، اگر قربانی کے دنوں میں (بعنی گیارہ، بارہ) بارھویں ذی الحجہ کوسورج غروب ہونے سے پہلے اینے گھرآ گیا، اوروہ صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہے تواس پرقربانی واجب ہوگی۔ اورا گرکوئی مخص ایباہ جوصاحبِ حیثیت نہیں یعنی مذکورہ بالانصاب نہیں ہے تو شرعاً اس پر قربانی واجب نہیں ۔ لیکن اگراس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدلیا تواسی جانور کی قربانی اس پرواجب ہوجاتی ہے، کیونکہ غریب آ دمی کے لیے قربانی کی نیت ہے کوئی جانورخرید نانذر کے حکم میں ہوجا تا ہے جس کا پورا کرنا بندہ کوواجب (ضروری) ہوجا تاہے۔

اور ضرورت اصلیہ سے وہ ضرورت مراد ہے جو جان یا آبر و سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورانہ ہونے سے جان یا عزت و آبر و جانے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً کھا نا پینا، کپڑے بہننا، اور رہنے کا مکان، اہلِ صنعت وحرفت کے لیے اسکے پیشہ کے اُوز ار، باقی بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے فرش شامیا نے، ریڈیو، شیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن، وی، ہی، آروغیرہ بیا سبابِ ضرور بیا میں داخل نہیں ہیں، اس لیے ان کے مالک پرقربانی واجب ہوگی، جب کہ ان کی قیمتیں میں داخل نہیں ہیں، اس لیے ان کے مالک پرقربانی واجب ہوگی، جب کہ ان کی قیمتیں

نصاب تک پہنچ جا ئیں۔

جس طرح مردوں پر قربائی واجب ہے اسی طرح عورتوں کے ذمہ بھی قربائی واجب ہے، بشرطیکہ ان کے پاس ذاتی زیورات ہوں، یاا تنامال یا جا کداد ہو، جونصاب کے برابر ہو۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اولا دکی طرف سے واجب نہیں ( کسی اورعزیز وا قارب کی طرف ہے بھی واجب نہیں ) مثلاً کسی کی دس اولا دہیں اورسب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی میں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اپنے نام سے وہ قربانی کرے، اوراگر ہیوی صاحب حیثیت (صاحب نصاب) ہے تواس کوبھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی ہیوی کی طرف سے یا ہیوی کی قربانی شوہر کی طرف ے کافی نہیں ہوگی ، ہرایک کوعلیجد ،علیجد ہ قربانی کرنا ضروری ہے۔

بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اینے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی بیوی کی طرف ہے، تعنی ہرسال نام بدلتے رہتے ہیں، پیرجائز نہیں۔اگرصاحب نصاب ہے تواس کواپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگراینے نام سے نہیں کی جمسی دوسرے کے نام سے کرلی تواس کے ذمہ وجوب باقی رہ جائیگا۔ دوسروں کے نام سے کرنے

میں خوداس کا وجوب ادانہ ہوگا۔

اگر باپ کی و فات ہو چکی اوراولا دا یک ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہیں تو اگران کا مال مشترکہ باجا کدادتقتیم کرنے کے بعد ہرایک صاحب نصاب ہوجا تا ہے تو ہرایک بانغ اولا دکو اینے اپنے نام سے قربانی کرناضروری ہے۔اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی توبقیہ بھائیوں کے ذمہ وجوب باقی رہ جائے گا۔

اگر ماں ، باپ برقر بانی وا جب بھی اوروہ نہ کر سکے تو انہیں وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے انتقال کیا توان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کر ناضروری ہے۔اوراگروصیت نہیں کی ہے توان کی طرف سے واجب نہیں ،اگر کوئی صخص انکی طرف سے قربانی کرد ہے تو پیقر بانی نفل ہوگی ،اس کا واجب ساقط نہ ہوگا ،صرف اس نفل قربانی کا تواب ان كو كي سكتا ہے۔ ( تاريخ قرباني ارس ١٠٠٠ تاص ٢٦)

## مشتر کہ تا جروں کے لیے حکم

جب چار بھائیوں کا مال مشترک ہے تو وہ چاروں برابر کے حصہ دار ہیں اور قربانی اس شخص برواجب ہے جس کے پاس حاجات ضروریہ سے فارغ بقد رِنصاب مال موجود ہو۔
پس اگران چاروں کا مال مشترک اس قدر قیمت رکھتا ہوکہ قرض ادا کرنے کے بعد ہرا یک کا حصہ بقد رِنصاب ہوجائے توان میں سے بالغوں پر قربانی فرض ہوگی ، تابالغ پرنہیں۔ اور جن پرفرض ہوگی ان میں سے ہرا یک برایک برایک برا۔ یا گائے ، بیل ، بھینس ، کٹر ااوراونٹ یا اور جن پرفرض ہوگی ان میں سے ہرایک پرایک برا۔ یا گائے ، بیل ، بھینس ، کٹر ااوراونٹ یا اور جن کی اساتواں حصہ کرنا ضروری ہوگا۔

مال مشترک میں سے ایک بکرا قربانی کردینا کافی نہیں۔ بکرا قربانی کی نیت سے دو مخصوں کی طرف سے کیا جائے تو خواہ فرض قربانی ادا کرنامقصود ہویانفلی ، ٹا جائز ہے اور وہ قربانی نہ ہوگی۔ ( کیونکہ بکرا، مینڈ ھا، ڈ نبہ ، نرومادہ میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے) قربانی نہ ہوگی۔ اولا دیا ہوی اگر خود صاحب نصاب ہوں تو خودان پر قربانی کرنا واجب ہوگی اوراگر وہ صاحب نصاب نہوں تو شو ہراور والد پران کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ وہ صاحب نصاب نہوں تو شو ہراور والد پران کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔

ایک شخص پرکتنی قربانی واجب ہے؟

صاحب نصاب مخص پرایک بی قربانی واجب ہوتی ہے، دو آبیں ہوتیں خواد وہ کتنا بی مالدار کیوں نہ ہو، ایک مخص کی ملک میں کتنے ہی نصاب جمع ہوجا کیں اس پرایک ہی قربانی واجب ہوگی۔ (کفایت المفتی ص ۸۷ اج۸)

## قرض لے کر قربانی کرنا

مسئلہ:۔قرض لے کرقر ہانی کرنا بہتر نہیں ہے جب کہ واجب نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۹۲ج.....) مدم میں کی میں نہیں سے میں نہیں ہے۔ سے تعدید کی سے تاریخ

مسئلہ:۔اگرکوئی چیز ضرورت سے زائد فروخت کرکے قربانی کرسکے تو واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔(امدادالفتاوی ص۵۵۳ج۳) مسئلہ:۔قرض دارلوگ اگر قربانی ان کے مال کو محیط ہو، قربانی نہ کریں، کیکن اگر کر کیس گے تو قربانی ہوجائے گی۔ ( کفایت المفتی ص۲۰۷ج ۸ )

(کیونکہ بعض حضرات یہ سیجھتے ہیں کہ قرض لے کر قربانی جائز نہیں، اور ثواب نہیں مانا، یہ غلط ہے۔ ثواب ضرور ملتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے قرض ہے بچنا جائے۔ محمد رفعت قاسمی غفر لؤ)۔

مسئلہ:۔جو شخص مقروض ہو، اس کو قرض ادا کرنے کی فکر کرنی جائے، قربانی نہ کرے، لیکن اگر کرلی تو نواب ہوگا۔ (امدام نفتین ص ۹۶۱ ج۲)

مسئلہ:۔طالب علم پرنفلی قربانی ہے بہتر دین کتابیں خریدنا ہے۔ (فناوی محدید سسسسسسے ہم) مرینے والے کی طرف نسے قربانی

(وعن حنش قال رايت عليايضحي بكبشين فقلت له ماهذا؟فقال ميرس ان رسول اللهنائي اوصاني ان اضحي عنه فانااضحي عنه.)

حضرت صنش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کودود بنے قربانی کرتے دیکھاتو میں نے ان سے عرض کیا کہ رہ کیا ہے ( یعنی آپ بجائے ایک کے دو کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟) انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے جمعے وصیت فرمائی تھی ( آپ اللہ کے حصال کے بعد ) اُن کی طرف سے قربانی کیا کروں ۔ توایک قربانی میں آپ اللہ کی جانب سے کرتا ہوں۔ ( ابوداؤد، تریزی )

مُرده كى طرف سے قربانی كامطلب

سوال: متوفی کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آیاا پی طرف سے ایک حصہ قربانی کرکے اس کا میت کوثواب پہنچادے، یامثل دیگر شرکاءِ زندہ کے اس کا نام

پرحصہ پر قرار دیمر قربانی کرے؟

جواب:\_دونوںطرح درست ہے۔(امدادالفتاویٰص۳۳۵ج۲) مسئلہ:\_مُر دہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اورمُر دہ کوثو اب ملے گا۔ (کفایت المفتی ص۲۴ج۸)

## کتنوں کوثواب چہنچ سکتاہے؟

جوقر بانی دوسرے کی طرف سے تبرعاکی جائے چونکہ وہ ملک قربانی کرنے والے کی ہوتی ہوسکتا ہے ۔ اس لیے ایک حصہ کئی طرف بھی ہوسکتا ہے ۔ اس لیے ایک حصہ کئی طرف بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرکے متعدد کوثو اب پہنچانا جائز ہے بس میکھی ویباہی ہے۔ (امداد لفتاوی ص ۵۷۳ج ۳)

ایصال تواب کے لیے ضروری نہیں کہ گائے (بڑے جانور) میں سات، آدمیوں کوایصال تواب کیا جائے ہیں۔ سات کوایصال تواب کیا جائے جتنے آدمیوں کوثواب پہنچانا منظور ہوثواب بخش سکتے ہیں۔ سات آدمی قربانی کے جواز کے لیے شرط ہیں۔ (کفایت المفتی ص۲۰۱ج۸)
نوٹ: قربانی میں تبرع کی (اپنی طرف سے قربانی کرنے کی) قیدسے وہ صورت نکل گئی کہ میت نے اپنے مال سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہوتواس صورت میں ایک حصدا یک ہی کی طرف سے ہوگا۔ (محمد رفعت قائمی غفرلہ)

## میت کے لیے صدقہ افضل ہے یا قربانی؟

مسئلہ: قربانی کے دنوں میں میت کے ایصال ثواب کے لیے پییہ وغیرہ صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے۔ کیونکہ خیرات میں فقط مال کا اداکر تا بھی اور فداکر تا بھی تا ب

صاحب نصاب کامردہ کی طرف سے قربانی کرنا سوال:۔زیدصاحب نصاب ہے،اس نے جانورخرید کرقربانی مردہ کے نام سے ک تواس کی واجب قربانی ساِ قط ہوجائے گی یانہیں؟

جواب: بسیم شخص نے اپنے مال سے میت کی جانب سے قربانی کی ہے اگراس پر بھی قربانی واجب تھی تو یہ قربانی کا ثواب نہ پر بھی قربانی واجب تھی تو یہ قربانی اس کی طرف سے ہوجائے گی اور میت کو قربانی کا ثواب نہ ملے گا، اورا گراس برقربانی واجب نہھی یااپنی قربانی جدا کر چکا تھا تو میت کی طرف سے قربانی درست ہوجائے گی یعنی مردہ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ (کفایت المفتی ص ۲۰۵ج ۸)

## بھول کرایک دوسرے کی قربانی کرنا

دو صحفوں نے دو بکریوں کو قربانی کے اراد ہے سے خریدااور بھول کرایک نے دوسرے کی بکری کوؤنج کرڈ الاتو دونوں کی قربانیاں درست ہوں گی اور کسی پر بدلہ دینا واجب نہ ہوگا۔ مسئلہ:۔اگر کسی نے کسی کی بکری (قربانی کے جانور) کوغصب کر کے قربان کرڈ الاتو قربانی ادا ہوگئی لیکن مالک کواس بکری کی قیمت دینا واجب ہوگا۔

مسئلہ:۔امانت اور بصناعت (بعنی کسی نے تنجارت کرنے کے لیے رقم دی ہے، اپنا بھی حصہ رکھا ہے، اس رقم سے قربانی جائز نہیں) شرکت میں بعنی پال پردیئے ہوئے جانور کی۔ اور عاریت بعنی اوھار لیے ہوئے جانور، اور بیوی کوشو ہر کا جانوراور شو ہر کو بیوی کا جانوراور رہن (گروی) کی بکری کو قربانی کرنا درست نہیں کیونکہ وہ غیر کی ملک میں ہے۔

(خلاصة المسائل ص ١١٤)

### قرباني ميں شركت كاطريقه

قربانی کاجانورخواہ پہلے سے متعین کرلیاجائے خواہ ایام قربانی میں خریدلیاجائے دونوں صورتیں (جائز) برابر ہیں، لیکن اگر متعین کرنے والایابہ نیت قربانی خریدنے والا صاحب نصاب نہیں تواس پراس جانور کی قربانی کرناواجب ہوجا تاہے، اورا گرصاحب نصاب ہواور قربانی کے دنوں سے پہلے اس نے جانور خریدااوراً سے بطور نذر قربانی کے لیے متعین کرلیا تواس پر بھی اس جانور کی قربانی واجب ہوگی اور نصاب کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی اور نصاب کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی اور نصاب کی وجہ سے دوسری قربانی واجب رہے گی

اورتعیین بھی لازم نہ ہوگی۔( کفایت المفتی ص ۹۹ج ۸)

مسئلہ:قربانی کے لیے کسی نے بڑا جانور خریدا اور خریدتے وقت بینت کی کہ اگر کوئی ہل گیا تواس کوئی اس میں شریک کرلیں گے اور ساجھے میں قربانی کریں گے۔اس کے بعداس جانور میں کچھے اور نوگ شریک ہوگئے تویہ درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پورے جانور کوا پی طرف سے قربانی کرنے کا اراوہ تھا تواس میں کسی اور کا شریک ہونے کی نہ تو نہ ہو تا ہم تریک کرلیا ہے تویہ دیکھا جائے گا کہ شریک کرنیا ہے تویہ دیکھا جائے گا کہ شریک کرنیا ہے تویہ دیکھا جائے گا کہ شریک کرنے والا صاحب نصاب امیر ہے تو درست ہے، اور اگر غریب ہوتے ورست نہیں کے ہوئے ورست نہیں کی اور شریک کوکرے،اگروہ کی فضل کو شریک کرے گا تو شریک ہونے والے فضل کی قربانی کے اور شریک کوکرے،اگروہ کی فضل کو شریک کرے گا تو شریک ہونے والے فضل کی قربانی کی نقصان واقع نہ ہوگا۔ البتہ غریب فضل پرواجب ہوگا کہ جتنے جھے اور لوگوں کو دیتے ہوں ان کی فربانی کی اور اگر قربانی ہوں تو اس قدر حصوں کی قربانی خربانی کی اور اگر قربانی ہی مسکنوں کو خصوں کی قیمت مسکنوں کو مطاف کرے۔ (بہشی زیور مع حاشیص ہے ہوں تو ان دی گئے حصوں کی قیمت مسکنوں کو عطا کرے۔ (بہشی زیور مع حاشیص ہے ہوں تو ان دی گئے حصوں کی قیمت مسکنوں کو عطا کرے۔ (بہشی زیور مع حاشیص ہے ہوں۔

کیونکہ غریب آ دمی جس پر قربانی واجب نہیں ہے،اس کے لیے جانور خرید ناجبکہ نیت پورے کی ہو،نذر کے تھم میں ہوجاتا ہے اوراس کا بورا کرنا ضروری ہے۔ محمد رفعت قاسی عفااللہ عنہ مدرس وارالعلوم دیوبند)

# شركت كاافضل طريقه

گائے (بڑے جانور) میں شریک ہو نیوالے خریدنے سے پہلے شریک ہوجا کیں اور پھر جانور خرید سے سے پہلے شریک ہوجا کیں اور پھر جانور خرید میں بیصورت بھی ہے کہ خرید نے والا اس نیت سے خریدے کہا کی حصہ یا دو حصے میں اپنی قربانی کے لیے رکھوں گا اور باقی حصوں میں دوسروں کوشریک کرلوں گا، یہ بھی جائز ہے۔لیکن اگراس نے بغیر کسی نیت کے خرید لیا اور بعد میں دوسروں کوشریک کرلیا تو اس کے جواز میں اختلاف ہے، لیکن رائح

جواز ہے۔( کفایت المفتی ص۸۸اج۸)

# شرکت ہے علیجد ہ ہوجانے کا حکم

سوال: قربانی میں شریک ہوکر پھر قربانی ہے ایک روز پہلے حصہ چھوڑنے پر قربانی واجب سنت کچھاس کے ذمہ باتی ہے یانہیں؟

جواب: قربانی کے جانور میں اگرکوئی ایسا شخص شریک تھا جس پرقربانی واجب تھی اوروہ پھرذئے سے پہلے شرکت سے علیٰجدہ ہوگیا اوردوسرا آ دی اس کی جگہ شریک ہوگیا تو قربانی ہوجائے گی۔ اور جس پرقربانی واجب نتھی وہ اگرذئے کرنے سے پہلے علیٰجدہ ہوجائے تو اس پرقربانی واجب رہ گئی اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی قربانی بھی درست نہ ہوگی۔ (کفایت اُمفتی ص ۱۹۰ج ۸)

### شركت كاغلط طريقنه

گائے (یابڑے جانور) میں سات آ دمی شریک ہوسکتے ہیں گرشرط ہیہ کہ ان میں سے کسی کا حصہ سبع لیعنی ساتویں حصہ کا اسے کم نہ ہو۔ پس جب کہ شرکاء سات میں اور بعض نے دورو پے دیئے اور بعض نے تین ادا کیے تو یقینا بعض شرکاء نے دورو پے سے کم بھی دیئے ہو نگے اور جب کہ بقدررو پے کے ہرشریک حصہ دار ہے تو بعض شرکاء کا حصہ ساتویں حصہ سے کم ہوگیا تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ ساتویں حصہ سے کم ہوگیا تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔

کیونکہ ہرایک شریک نے اپنے اپنے روپوں کے مطابق گوشت تقشیم کرلیا ہے ۔ یعنی سات حصہ برابر نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں محمد رفعت قاسمی غفرلۂ )۔

### وليمه وعقيقه والے كے سماتھ مثركت

ہاںگائے (بڑے جانور) میں عقیقہ کی نیت سے کئی آ دمی شریک ہوسکتے ہیں، بشرطیکہ تمام شرکاء کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، بعض شرکاء قربانی کی نیت سے اور بعض عقیقہ کی نیت سے بڑے جانور میں شریک ہوسکتے ہیں۔ دوسری شرط بیابھی ہے کہ کسی شریک کا حصہ ساتویں 2/اے کم نہو۔ ( کفایت اُمفتی ص۲۳۲ج ۸)

مسئلہ:۔جس پرقربانی واجب ہو.اورجو قربانی نفلی کرے.دونوں(ایک بڑے جانورمیں) شریک ہوسکتے ہیں.(عزیز الفتاویٰص ۱۸ج۱)

مسئلہ: بعض نے قربانی کے لیے اور بعض نے ولیمہ کے واسطے ایک ہی جانور میں حصہ خریدا ہو (شرکت کی ہو) تو بیسب درست ہے۔ (شامی ص۲۲۳ ج۲)

و بح کے بعد شرکت

سوال: - ایک گائے میں سات حصے متعین کرکے ذرج کرلی ۔ گوشت تقتیم کرنے کے بعدا یک شخص آیا کہنے لگا کہ ایک حصہ مجھ کودے دو۔ ایک شخص نے اپنے حصہ کے دام اس سے لے لیے ، کیا یہ جائز ہے؟

جواب: قربانی کے ذرئے ہوجانے کے بعد پھرحصہ کاتغیر تبدّ ل درست نہیں ہے۔ قیمت واپس کردینی چاہئے۔ (عزیز الفتاویٰ)ص ۱۹ ج ۱)

# گوشت فروخت کرنے کی نبیت سے شرکت کرنا

سوال: ۔ سمات آ دمیوں نے مل کرایک جانورخریدا، پھرمعلوم ہوا کہ ایک کی نیت گوشت فروخت کرنے کی ہے، کیونکہ وہ گوشت فروخت کرنے کا پیشہ کرتا ہے۔ اس سے دوسروں کی قربانی میں کیااثر پڑے گا؟

مسئلہ:۔ نیز ولیمہ مسنونہ کی نیت سے قربانی کے جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہیں ہوگی جس طرح عقیقہ کی نیت سے حصہ لینے سے باطل نہیں ہوتی ہے۔ (ناوی محمودییں ۳۱۳ج۲)

\*\*

## شرکت کے پیپیوں کی تقسیم

سوال: سات آ دمی ایک بڑے جانور میں قربانی کی غرض سے شریک ہوئے ،اس گائے کی قیمت دس روپے (پہلے زمانہ کے لحاظ سے ) ہے، اب اگراس قیمت میں سات حصوں پرمساوات فی تقسیم کا لحاظ کیا جائے تو کسر میں دشواری در پیش ہے، اس کی تقسیم کس طرح کی جائے؟

جواب:۔اگرکوئی شریک دوسرے کی طرف سے کوئی ببیہ زیادہ دے دے تواس میں پچھ حرج نہیں ہے۔ادراگر بجائے پائی کے ہرایک شریک ببیبہ ببیبہ دے کرجو پیسے زیادہ ہوں وہ مالک جانور (بیچنے والے) کو دے دیئے جا کمیں تواسمیں بھی کوئی حرج نہیں۔غرض اسمیس کوئی امر قابلِ استفسار نہیں ہے۔ (عزیز الفتاویٰ ص۲۲۷ج ۱)

# پورےگھر کی طرف سے قربانی

گھر میں ہرصاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، ایک کی قربانی سب (کی طرف سے قربانی) کے لیے کافی نہیں ہوسکتی ہے۔ اگر بکرے کی قربانی گراں گزرتی ہے تو بڑے جانور کی قربانی کی جائے اور گوشت (اگر آپ کے بیہاں بڑے کا نہ کھایا جاتا ہوتو) وہاں بھیج ویا جائے جہاں کھایا جاتا ہے یا جانور بھیج ویا جائے یارقم بھیج دی جائے۔ گوشت کا (بلاوجہ) وفی حرنا جائز نہ ہوگا کہ اضاعتِ مال ہے۔ (فقاوی رجمیہ ص ۱۹۳ ج

## عورت كامهراورقرباني

آیک عورت مالکِ نصاب نہیں الیکن اس کامہر نصاب سے زیادہ شوہر کے ذمہ ہے جوابھی نہیں مل سکتا ہے تو عورت اس مہر کی وجہ سے مالدار یعنی صاحب نصاب شار نہیں ہوگی اور اس پرقر بانی واجب نہ ہوگی۔ (فناوی ہندیہ سے ۱۹۳۳ج ۵) مسئلہ: ۔نصاب والاز کو قدے کراگر اس کا مال کم رہ جائے تب بھی قربانی واجب ہے۔ مسئلہ: ۔نصاب والاز کو قدے کراگر اس کا مال کم رہ جائے تب بھی قربانی واجب ہے۔ (عالمگیری ص۲۹۲ج ۵)

# دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا

واجب قربائی میں چونکہ دوسرے کے ذمہ ادائے داجب کا قصد ہوتا ہے وہ تو بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں، البیتہ اینے متعلقین کی طرف سے بغیران کی اجازت کے بھی درست ہے، جب کہ ان کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت ہو، اورا گر قربانی کرنے کی عادت نیہ ہوتوان کی طرف ہے بھی قربانی درست نہ ہوگی ، ذبح کرنے والے کی طرف سے سیجے

اوراگردوسرے کی طرف سے تبرعاً تطوعاً بغیراجازت کے قربانی کی جائے تووہ مطلقاً درست ہے خواہ اس کی طرف سے قربانی کی عادت ہویانہ ہو، اوراس کو عادت کی اطلاع ہویانہ کیونکہ تبرعاً عن الغیر میں قربانی ذائح کی ملک پرہوئی ہے دوسرے کو تحض ثواب پہنچتا ہے،قربانی اس کی ملک پرنہیں ہوتی۔(امدادالفتاویٰص ۱۱۰جس)

### اگر قریانی کرنے والے کی وفات ہوجائے؟

سات افراد نے شریک ہوکرایک گائے (یا کوئی بڑاجانور) قربانی کے لیے خریدا اور قربانی کرنے ہے پہلے اُن میں ہے ایک شخص مرگیا، مگر مردہ کے ورثاء نے اُن شرکاء کو اجازت دے دی کہتم اس کی (میت کی) اوراینی طرف سے قربانی کرو، پس اگروہ ان کی اجازت سے مردہ اوراین طرف سے قربانی کریں تو درست ہوگی اورسب کی قربانی ادا ہوجائے گی ، اورا گراُس مردہ کے ورثہ کی اجازت کے بغیر قربانی کریں تو درست نہ ہوگی اور تحسى كى بھى قريانى ادانە ہوگى \_ (خلاصة المسائل ص١١٦)

مئله: - اگر کوئی صاحب نصاب قربانی کے ایام میں انقال کرجائے تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط موجاتا ہے۔ (عالمکیری ص۲۹۳ج۲)

(اگرمرحوم نے قریبانی کے لیے بکراخر بدر کھاتھاتو بکرامرحوم کے ترکہ میں شامل ہوکرور ثاء اس کے حقدار ہو گئے ہیں، اب ورثاء جا ہیں تواس کی قربانی مرحوم کے ایصال تواب کے لیے کر سکتے ہیں ، واجب تہیں ہے۔ محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

### شرکت کےمسائل

مئلہ:۔نابالغ، پاکل،غریب ادرمسافرشری پرقربانی واجب نہیں۔لیکن اگرغریب یامسافر اپی طرف سے قربانی کردے توجائز ہے اور بڑا تواب ہے۔(عالمگیری ص ۷۷ج مر)۔ مئلہ:۔اگرغریب نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تواس پراس جانور کی قربانی واجب ہوگ۔ (شامی ص ۲۲ج ۵)

مئلہ:۔اگرکسی نے نذر (منت) مانی تو نذر کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوگئی،خواہ امیر نے نذر مانی ہو یاغریب نے۔ نیزاگر امیر (صاحب نصاب) نے نذر مانی ہوتو اب اس کو دو قربانیاں کرنی ہوگئی، ایک تو منت کی وجہ سے اور دوسری جو اس پرصاحب نصاب ہونے کی وجہ سے شریعت نے واجب کی ہے۔ (مالگیری ص ۲ کے جسم)

مئلہ:۔اگر کسی جگہ بیرواج ہو کہ شو ہرا پی بیوی ، یا باپ اپنی بالغ اولا دکی طرف سے قربانی کردیا کرتا ہے اور بیوی اوراولا دکو بھی بیہ بات معلوم ہوتو اس کی عرف اور رواج کی وجہ سے انکی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی ،صرت کا جازت لینا ضروری نہیں بلکہ رواج عرفی کافی ہوگا۔ (شامی ص ۲۰۷ج ۲۰)

(جہال پربیعرف نہ ہوتو واجب قربانی کے لیے صریح اجازت لیماضر وری ہے ورنہ قربانی واجب ادانہ ہوگی نفل قربانی کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے۔ محد رفعت قاسی غفراد) مسئلہ:۔ کسی غریب نے جس پر قربانی واجب نہیں تھی محض اپنی خوش سے قربانی کردی ، اوراس کے بعد قربانی کے ایام میں ہی وہ امیر (صاحب نصاب) ہوگیا تو اب اس پر دوسری قربانی درائی کرنا واجب سے۔

مئلہ: کسی پرقربانی واجب تھی ،گراس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اس لائق (بعنی صاحب نصاب) ندر ہا کہ اس پرقربانی واجب ہو، یامرجائے تواس سے قربانی ساقط ہوجائے گ۔ (مسائل قربانی صسبحوالہ ص ۱۸۸) مئلہ: یسودخور کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کرنی جائے۔ (کفایت المفتی ص ۱۸۸ج۸)

### شرکت کی اجازت دے کر پھرا نکار کرنا

سوال: کسی شخص نے کہا کہ میرا قربانی کے جانور میں حصہ شامل کر لینااور رو پہیکوئی نہیں دیا،اس نے حصہ شامل کرلیا،اور جب قربانی ہو چکی تو اس لینے والے نے انکار کر دیا کہ میں حصہ نہیں لیتا۔ جس شخص نے حصہ شامل کیا تھا اس کے انکار کی وجہ سے گوشت کھالیا۔اب وہ روپیہ کون دے گا،اور حصہ کس کا ہوگا؟

جواب:۔حامد أومصلیا۔ اگراس نے قیمت وغیرہ کی اجازت دے دی تھی کہ میری طرف سے اتنی قیمت تک اختیار ہے، خواہ صاف لفظوں میں اجازت دی ہو، خواہ اس کے حالات یا طرف سے یہاں تک قیمت کی طرف سے یہاں تک قیمت کی اجازت ہے تو وہ حصہ اس کہنے والے کا ہے بھراس کو انکار کا اختیار نہیں، حصہ کی قیمت اس کے ذمہ واجب ہے۔ (فقا و کی محمویہ سے ۲۹۷ج میں)

#### ذبح كرنے كامقصد

مئلہ:۔جانور ذرئے کرنے میں دوجہتیں ہیں۔ایک توبہ کہ جانورکو ذرئے کرنا یعنی اس کی جان قربان کرنا۔ دوسرے بید کہ اس کے ذرئے سے صرف گوشت حاصل کرنامقصود ہواور گوشت کا صدقہ کر کے ثواب حاصل کرنایا گوشت کواپنے خرچ میں لا نایامہمان کو کھلا نایا دعوت میں خرچ کرنامراد ہو۔ ایصال ثواب کے لیے بھی جانورکو ذرئے کرنے میں یہی دونوں جہتیں متحقق ہوسکتی ہیں۔ دونوں کا حکم الگ الگ ہے مفصل بیان کیا جاتا ہے۔

اول یہ کہ نفس ذیج یعنی جانور قربان کرنے سے مقصود تقرب الی اللہ ہو، یعنی کسی بزرگ ولی وغیرہ کی طرف سے تقرب حاصل کرنے اوراس کی تعظیم کرنے اوراس کی خوشی چاہئے کے لیے ذیج کیا جائے تو بیجرام ہا اور ذبیحہ بھی (و مسااهل لغیر اللہ به ) میں داخل ہوکر حرام ہوجا تا ہے، خواہ اپنے گھر میں ذیج کیا جائے یا قبرستان میں یا کسی اور جگہ۔ دوسری میہ کہ ذیج سے مراد تقریب الی اللہ ہو۔ یعنی ذیج کرنے والا خاص خداکی رضامندی اور تعظیم وعبادت کے خیال سے ذیج کرے، اور پھراس فعل براس کواجر واثو اب

ملے وہ کسی دوسرے کو بخش دے۔ اس صورت میں کوئی نقصان اورالزام ذائح اور ذہیجہ میں نہیں ہے لیعنی ذریح کرنے والے کا یفعل حلال اور ذہیجہ جائز ہے۔ مگراس کے لیے مکان اور جگہ کی تخصیص نہیں اور نہ قبرستان میں لیے جانے کی (جانورکو) ضرورت ہے۔

تیسری صورت یہ کہ ذرئے ہے تقرب مقصود نہ ہو بلکہ صرف گوشت حاصل کرنامقصود ہے تواس صورت میں ذبیحہ جبکہ بقاعدہ شرعیہ ذرئے کیا جائے حلال ہے۔ رہا تواب تو وہ گوشت کے صدقہ کرنے سے حاصل ہوگا۔ اوراس صورت میں بھی کسی جگہ کی تخصیص مثلاً قبرستان میں جا کر ذرئے کرنا اوراس کو ضروری یا موجب تواب یاباعثِ زیادتی تواب بجھنا ناجا نزہے۔ گوشت کا صدقہ کرنا یا پاکر کھلا نا ہر جگہ ہوسکتا ہے اور تواب پہنچ سکتا ہے۔ قبرستان میں ذرئے کوشت کا صدقہ کرنا یا تقسیم کرنے کی تخصیص شریعت سے تابت نہیں ہے۔ کرنے اور کھلانے یا تقسیم کرنے کی تخصیص شریعت سے تابت نہیں ہے۔

### صحت یا بی کے لیے قربانی کرنا

سوال:۔(۱)مریض کی صحت کی نبیت ہے کوئی جانور ذنح کر کے صدقہ کرنا تا کہ اللہ جل شائۂ مریض کو شفاعطا فر مائے ،تو بیہ جانور ذنح کرنا درست ہے یانہیں؟

(۲) جانوراس نیت سے ذک کیا کہ جان کے بدلہ جان ہوجائے، جانور کی جان چلی جائے اورانسان کی جان نج جائے۔ یعنی اللہ تعالی جانور کی جان تبول فر ماکر بندے کی جان نہیں۔ درست ہے یانہیں؟

جواب: َ (۱) زندہ جانور کا صدقہ کردیٹا زیادہ بہتر ہے۔ شفائے مریض کی غرض سے ذرج کرناا گرمخض لوجہ اللہ ہوتو مباح ہے کیکن اصل مقصد بالا راقۃ صدقہ ہونا جا ہے نہ کہ فدیئے جان یہ جان۔

(۲) بیخیال توباصل ہے۔ اباحت صرف اس خیال سے ہے کہ اللہ کے واسطے جان کی قربانی وی جائے اور بیخیال کیا جائے کہ جیسے صدقہ مالیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اس طرح بیقربانی جالب رحمت ہوجائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مریض کوشفا عطافر مادے۔ (کفایت المفتی ص ۲۵۵ج)

مسئلہ: بعض لوگ صدفتہ میں جان کا بدلہ جان ضروری سجھتے ہیں اور بکرے وغیرہ کوتمام رات مریض کے پاس رکھ کر، اور بعض لوگ مریض کا ہاتھ لگوا کر خیرات کرتے ہیں، یامریض کے پاس بکرے کوذئے کرتے ہیں اوراس کے بعد خیرات کرتے ہیں اور یہ سجھتے ہیں کہ مریض کا بکرے پر ہاتھ لگانے سے تمام بلائیں گو یااس کی طرف منتقل ہو گئیں، پھر خیرات کرنے سے وہ بھی جلی جاتی ہیں اور جان کے بدلہ جان و بینے سے مریض کی جان نے جائے گی۔ یا در کھیئے کہ ایسااعتقاد خلاف شرع ہے۔

مسئلہ:۔ بیایک عام رسم ہے کہ بیاری میں اکثر بکراؤنے کرتے ہیں حالانکہ جان کابدلہ جائی بعنی فدید ذرج کرنا بجرعقیقہ کے کہیں ٹابت نہیں۔ اگریہ کہاجائے کہ جان کابدلہ جان سجھ کرؤنے نہیں کرتے بلکہ مقصدصدقہ کرناہے جس کورقہ بلایعنی پریشانی کودورکرنے کیلئے حدیث شریف میں معین بتلایاہے، تومیں کہتا ہوں کہ اگریہی خیال ہے توصرف بکرے کی قیمت صدقہ کردیئے کودل کیوں گوارہ نہیں کرتا؟

اس سے معلوم ہوا کہ دل میں ضرور چورہے اور ذرئے ہی کو دفع بیاری میں زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے اور یہی فاسد عقیدہ دل میں جماہوا ہے کہ جان کابدلہ جان ہوجائے گا۔ بعضے وہاء یاویسی ہی بیاری میں باعتقاد ہمینٹ بکراذرئے کرتے ہیں، بیشرک ہے، یا بعضے باعتقاد فدیہ بکراذرئے کرتے ہیں، یہ چض کذیہ وباطل ہے۔ (اغلاط العوام ص۲۳)

قربانی کاجانورگم ہوگیایا مرگیا؟

مسکہ:۔جس شخص پر قربانی واجب تھی، اگراس نے قربانی کے لیے جانور خریدلیا بھروہ جانور گم ہوگیایا چوری ہوگیایا مرگیا تو واجب ہے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ اوراگر دوسرے قربانی کرنے کے بعد پہلا جانور مل گیا تو بہتر ہے کہ اس کی بھی قربانی کردے۔ اوراگر پیخص غریب ہے اس کے ذمہ پہلے سے قربانی واجب نہ تھی نفلی طور پر قربانی کے لیے جانور خریدلیا تھا تو اب اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہوگئی کیکن اگر اس کا یہ جانور مرجائے یا گم ہوجائے تو یہ واجب ساقط ہوگیا، اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں، اوراگر کم ہوجائے کے بعداس نے دوسرا جانور خریدلیا بھر پہلا بھی مل گیا تو اس پر واجب ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے، کیونکہ غریب آ دمی (جوصاحب نصاب نہ ہو) جب کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید تا ہے تو نذر کے تھم میں ہوجا تا ہے جس کا پورا کرنا واجب ہے۔ (تاریخ قربانی ص۲۰ وکفایت المفتی ص۲۰۳ج۸)۔

غريب برقرباني كابار

قربانی کا جانورکہیں گم ہوگیا، اس لیے دوسراجانورخریدلیا، پھردہ بہلاہمی مل گیا،
اگرصاحبِ نصاب کوابیاا تفاق پیش آئے توایک ہی جانور کی قربانی اس پرہے، غریب
پردونوں جانوروں کا باراورامیر (صاحبِ نصاب) پرایک جانورکا بار، اس بار کی وجہ خوداس
غریب کا دوسراجانورخرید کرلینا ہے۔اگرید دوسراجانور نہ خرید نے ہی سے واجب ہواتھا،
پھراگر پہلا بھی مل جاتا تواسکے ذمہ وہی ایک رہتا، وہ بھی خرید نے ہی سے واجب ہواتھا،
سوجب اس نے دوسراخریدلیاوہ بھی واجب ہوگیا،اورامیر آدمی (صاحبِ نصاب) پرخود شرع
سے قربانی واجب ہے، گونہ خرید ہے تب بھی خرید ناواجب ہے،اور بیرواجب ایک ہی ہے۔
لیس بیر (صاحبِ نصاب) خواہ کتنے ہی خرید لے وہ ایک ہی واجب رہے گا،اورا گر پہلا نہ ماتا
تو دوسراخرید ناواجب ہوتا۔اورغریب آدمی (غیرصاحبِ نصاب) جتنے خرید تا جائے گاسب
تو دوسراخرید ناواجب ہوتا۔اورغریب آدمی (غیرصاحبِ نصاب) جتنے خرید تا جائے گاسب
واجب ہوتے جائیں گے۔ (ایدادالفتاوی ص ۵۲۱ جس)

(جس پرقربانی واجب نه ہواوروہ نفلی طور پرقربانی کے لیے جانورخرید لے تواب

اس پرید قربانی واجب ہوگی۔ اب اگریہ جانور مرجائے یا کھوجائے تو اس کے ذمہ سے یہ واجب ساقط (ختم) ہوگیا، اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر کم ہوجائے یا مرجانے کے بعد دوسرا جانور خرید لیا، پھر پہلا بھی مل گیا تو اس پرواجب ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے، کیونکہ غریب آدمی (غیرصاحب نصاب) جب کوئی جانور قربانی کے لیے خرید تا ہے قوندر کے تکم میں ہوجا تا ہے جس کا پورا کرنا واجب ہے۔ محد رفعت تا می غفرلا)

صاحبِ نصاب کے لیے حکم اگرصاحب نصاب نے دنبہ(یاکوئی جانورجس کی قربانی جائزہے)اس نیت سے خریداکہ میں اس کو قربانی کے دنوں میں واجب قربانی میں ذیح کروں گاتو یہ وُنہ اس کے قت میں ایسامتعین نہیں ہوجاتا کہ اس کو ذیح کرنا واجب ہوا ور دوسرا جانور ذیح کرنا کافی نہ ہو، ہاں اتناقعین ہوجاتا ہے کہ بلاضر ورت اس کو بدلنا مکر وہ ہے، اورا گرکسی ضرورت سے تبدیلی کی جائے۔ مثلاً دنبہ ایسا عیب دار ہوجائے کہ اس کی قربانی جائز نہ ہو، یابلاک ہی ہوجائے تو یہ تبدیلی واجب ہے۔ یعنی صاحب نصاب پرواجب ہوتا ہے کہ اس دنبہ کی جگہ دوسرا سجح جانور قربان کرے اور عیب دار کو جو چاہے کرے، یعنی رکھے یافر وخت کردے، یاذی کرکے کا ورقب فروخت کردے۔ اورا گرعیب دارتو نہ ہوا اور نہ ہی ہلاک ہوا بلکہ کھالے یا گوشت فروخت کردے۔ اورا گرعیب دارتو نہ ہوا اور نہ ہی ہلاک ہوا بلکہ عارہ وگیا اور مالک غنی نے بھی نیت بدل لی کہ اس کی جگہ دوسرا جانور قربانی کرونگا تو یہ وُنہ جوایا م قربانی سے پہلے ذی کرلیا گیا اُس کی ملک ہے جگہ دوسرا جانور قربانی کرونگا تو یہ وُنہ جوایا م قربانی سے پہلے ذی کرلیا گیا اُس کی ملک ہے جوجا ہے کرے، خود کھائے یا فروخت کرے۔

فآویٰ ہند ہیر کی عبارت ہے اُن صورتوں کا تھم مراد ہے کہ یہ جانور قربانی کے لیے متعین رہے بعنی معیب (عیب دار) نہ ہوجائے ہلاکت کے قریب نہ ہوجائے اور تبدیلی کی کوئی معقول وجہ پیدانہ ہویااس کی جگہ دوسرا جانور شعین نہ کر دیا جائے (کفایت اُمفتی ص ۱۹۷ج ۸)

### غريب كى رعايت

اگرکوئی جانور کسی امیر (صاحب نصاب) نے قربانی کی نبیت سے خریدا پھروہ جانور عیب دارہوگیا تو وہ امیراس جانور کے بدلے اور جانور خرید کر قربانی کرے۔اورا گرنقیر یعنی جس کے ذمہ قربانی فرض نہیں ہے وہ خریدے تو وہی عیب دار جانور قربانی کردے۔

(عزيز الفتاويُ ص٠٢٤ ج١)

## فریضهٔ قربانی بھی اورغریب کی مدد بھی

مسئلہ:۔(۱) ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت حنفی ہے(۲) حنفیہ کے نز دیک ہرصاحب نصاب پرقربانی واجب ہے۔(۳) واجب اور فرض کی ادائیگی عملاً بیساں طور پر لازم اور ضروری ہے تارک واجب (واجب چھوڑنے والے) کو فاسق کہا جاتا ہے، جس طرح تارک فرض کو۔واجب اورفرض کا اصطلاحی فرق وجوب عمل نہیں ہے بلکہ صرف علم واعتقاد کے درجہ میں ہے۔ (۳) جس شخص پر مالک نصاب ہونے کی بناء پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کر کے ہی اس واجب ہے، وہ قربانی کر کے ہی اس واجب سے سبکہ وش ہوسکتا ہے، قربانی کی قیمت اداکر نے ہے سبک ووشی نہیں ہوسکتی۔

صلم شرق ہے ہے کہ جوننی وجوب قربانی کے معتقد ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ شرائط وجوب کے ہوئے وہ قربانی ہی کریں۔اس کی قیمت بلکہ جانورزندہ بھی صدقہ نہیں کرسے یہ مصیبت زدگان کی امدادواعانت اعلی درجہ کا کارِ خیر ہے لیکن اس کارِ خیر کے اواکرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی فرض یاواجب کوترک کردیاجائے ہاں اہل حدیث یاور حضرات جوقربانی کوفرض وواجب نہیں سمجھتے ، بلکہ محض سنت یامستحب خیال کرتے ہیں وہ اگر قربانی نہ کریں اوراس کی قیمت اعانت کے فنڈ میں دے دیں توان سے ہم احناف کوکوئی تعرض نہیں۔

#### اعانت كاطريقنه

اگرذیل کی تبویزوں پڑھل کیاجائے تو کروڑوں رو پید اعانت کے فنڈ میں جمع ہونامشکل نہیں۔ تبجاویز بیر ہیں:۔

(۱) ہمروہ تحض جس پر قربانی واجب ہے اوروہ قربانی اداکرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اور قرید نے کاارادہ رکھتا ہے اس کولازم ہے کہ کم از کم قیمت کا جانو رقرید ہے اوراعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی قیمت میں سے جورقم بیچے وہ اعانت کے فنڈ میں دے دے۔ مثلاً قربانی کرنے والے کا ارادہ تھا کہ پندرہ سورو پ کا بمرافرید سے تو وہ یہ کرے کہ تین سو، چارسورو پ کا بمرافرید سے تو وہ یہ کرے کہ تین سو، چارسورو پ کا بمرایا بھیڑ فرید کے قربانی کردے اور گیارہ بارہ سورو پ مدد کے فنڈ میں دیدے۔ یہ واضح رہے کہ جو جانور قربانی کی نیت سے فرید سے جاچکے ہیں وہ بدلے ہیں جانور قربانی کی نیت سے فرید نے سے پہلے ہماری جو یز پڑمل کیا جاسکتا ہے بخرید نے کے بعد فرید ابواجانور ذرئے کرنالازم ہے۔

(۲) جولوگ صاحب نصاب ہیں وہ ایک جانور کی جگہ جودو تین جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اُن کوچا ہے کہ ایک پر (یا بمرے دغیرہ کی جگہ صرف ایک حصہ پر) اکتفاء

کریں اور زائد جانوروں کی قیمت فنڈ میں دے دیں۔ یہ بھی جانور خریدنے ہے پہلے کیا جاسکتا ہے۔

(۳) ۔ جولوگ ایپے مرحوم والدین یا دیگرا قرباء (رشتہ داروں) کی طرف سے نفلی قربانیاں کرتے ہیں وہ ان تمام قربانیوں کو ملتوی کر کے ان کی قیمت فنڈ میں دے دیں۔

'(۴) جولوگ باوجود صاحب نصاب نہ ہونے کے نفلی قربانیاں کرتے ہیں انہوں نے اگر جانورخر پدے ہیں ہیں تو گرکے اس کی قیمت فنڈ میں دے دیں۔ اگر جانورخر پدے ہیں۔

(۵) جو محض قربانی کے وجوب سے سبکدوش ہونا جا ہتا ہے ادائے واجب کے لیے اقسام قربانی میں سے کم سے کم والی شم کواختیار کرے اور زائدر قم فنڈ میں دے دیں۔

(۲) تمام مسلمان قربانی کی کھالوں کو (اعانت کے ) فنڈ میں دیدیں (کفایت اُمفی ص،۲۱۲ج۸) خود قربانی کی قیمت دینے سے تو واجب قربانی ادانہ ہوگی۔اگر کسی نے ایسا کیا گنهگار ہوگا۔ (امداد الفتاوی ص۵۵۵ج۳)

(نقلی قربانیوں کی قیمت مسلمان اس مصیبت زدہ قوم کی اعانت میں دے سکتے ہیں جواسلام اور مسلمانوں کی ندہبی عزت بچانے کی خاطر اپنی جانمیں دے رہے ہیں، بلکہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ نقلی قربانیوں کی رقم اگر کوئی اس قسم کاموقع ہوتو وہ روبیہ اعانت میں لگادیں۔ بعض ناواقف حضرات بیاعتراض کرتے ہیں کہ جور و پید قربانی میں صرف ہوتا ہو وہ رقم غریب وناداراور ضرورت منداور فساوزدگان میں تقسیم کردی جائے۔ بشک یہ جانبہ توم کی ہمدردی کا قابل غور ہے، لیکن ہرکام کے لیے اسلام کے گلے پرچمری کیوں چلتی جذبہ توم کی ہمدردی کا قابل غور ہے، لیکن ہرکام کے لیے اسلام کے گلے پرچمری کیوں چلتی ہی، ان کواگر بالکل بندنہ کرسیس تو کم از کم ایک آ دھ ہفتہ ہی میں جورتم ہے اس کواس کار خیر میں کواگر بالکل بندنہ کرسیس تو کم از کم ایک آ دھ ہفتہ ہی میں جورتم ہے اس کواس کار خیر میں لگائے۔ مثلاً سنیما، وی ، می ، آر۔ ٹی وی دیکھنا، اور ضروری کھانے، پینے اور پہنے کے علاوہ جتنے بھی روزمرہ کے غیرضروری اخراجات وفعول خرجی وغیرہ میں کوتی کرکے ہوسکتے ہیں۔ چیر رفعت قائی غفرلۂ)۔

公众

### قربانی کے چندمسائل

سئلہ:۔اگرزندہ آدمی صاحب نصاب ہے تواس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور مردول کی طرف ہے قربانی کرنامسنون ہے، کرنے والے کوبھی تواب ہوتا ہے۔(عزیزالفتادی سندہ) مسئلہ:۔جس پرصدقۂ فطرواجب ہے اس پرعید کے دنول میں قربانی کرناواجب ہے۔ اوراگرا تنامال نہ ہوجتنے کے ہونے سے صدقۂ فطرواجب ہوتا ہے تواس پرقربانی واجب نہیں ہے،لیکن پھربھی اگر قربانی کردی تو بہت تواب پائے گا۔(ورمختار ص ۱۳۳۲) مسئلہ:۔مسافر پرقربانی واجب نہیں۔(ہدایوس ۱۳۹۳))

مسئلہ:۔دسویں، گیارہویں، بارہویں تاریخ سفر میں گزری، لیکن بارہویں تاریخ کوسورج غروب ہونے سے پہلے سفرختم ہوگیا، یعنی گھر پہنچ گئے یا پندرہ دن کہیں تھہرنے کی نیت کر لی تواب قربانی کرناواجب ہوگیا ای طرح اگر پہلے اتنامال نہ تھا، اس لیے قربانی واجب نہقی پھر بارہویں تاریخ ذی الحجہ کوسورج غروب ہونے سے پہلے کہیں سے مال دستیاب ہوگیا تو قربانی کرناواجب ہوگئی۔(عالمگیری ص۲۹۲ج۵)

مسکد:۔اگراللہ تعالیٰ نے مال داراورامیر بنایا ہوتو مناسب ہے کہ جہاں اپی طرف سے جم بانی کرے، وہیں جورشتہ داروفات پانچے ہیں، مثلاً والدین وغیرہ، اُن کی طرف سے بھی قربانی کرد ہے، ان کوثواب پہنچ جائے گارسول اللہ اللہ اللہ کے کا طرف سے، آپ اللہ کی گرد ہے، ان کوثواب پہنچ جائے گارسول اللہ اللہ کے کہ طرف سے، آپ اللہ کی کا دواج مطہرات کی طرف سے کم اپی طرف سے مطہرات کی طرف سے کو خرد ہے ہوغیرہ کی طرف سے تو ضرور کر ہے کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے جس کے پاس مال ودولت سب پھھموجود ہے اور قربانی کرنااس پرواجب ہے بھر بھی اس نے قربانی نہ کی تواس سے بڑھ کر برنصیب ومحروم اور کون ہوگا،اور گناہ اس کا الگ رہا۔ ( بہتی زیورس سے جس)

مسئلہ: قربانی فقط اپنی طرف سے (جب کہ صاحب نصاب ہو) کرنا واجب ہے، اور اولا وکی طرف سے واجب نہیں بلکہ نابالغ اولا واگر مالدار بھی ہوتب بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں، نداینے مال میں سے نداس کے مال میں سے۔ اگر کسی اس کی طرف سے قربانی کردی تونفل ہوگئی لیکن اپنے ہی مال میں سے کرے اس کے مال میں سے ہرگزنہ

کرے۔(ہداییس ۲۲۸ج۳)

### جانورخر يدكرقرباني نهكرسكا

مسئلہ: کسی پرقربانی واجب تھی، کیئن قربانی کے نتیوں دن گزر گئے، اوراس نے قربانی نہیں کی تواکیک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کردے۔اورا گر بکری خرید کی تھی تو وہی بکری بعینہ خیرات کردے۔ (شامی ص ۲۸۲ج ۵)

مئلہ: قربانی کا جانور خرید لیااور کسی وجہ سے قربانی نہ کرسکا تو زندہ جانور صدقہ کردیا جائے۔
اور مسئلہ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اگر (بقرعید کے بعد) ذرج کرڈالا تو غرباء پراس
کا گوشت تقسیم کردیا جائے، مالداروں کونہ دیا جائے اورا گرجانورضا کع ہوگیااور قربانی نہ
کرسکاور خرید نے والا اگرامیر (صاحب نصاب) ہے تو اس کے ذمہ اس کی قیمت کا صدقہ
کردینا واجب ہے۔ (فآوی رجیمیہ ص۱۲۴ج۲)

### قربانی کی قضاء

اگر قربانی کے دن گررگئے اور تاوا تفیت یا غفلت یا کسی عذر سے (طالات خراب)
لڑائی ، جھڑ ہے، امن وامان نہ ہو یا کر فیوو غیرہ تافذہ ہے) نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء
ومساکین پرصدقہ کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کے تین دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ
کردینے سے یہ واجب اوانہ ہوگا ہمیشہ گنہگارر ہے گا کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے
جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نمازادانہیں ہوتی زکوۃ اواکرنے سے جج
اوانہیں ہوتا، ایسے بی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادانہیں ہوتی ، آخضرت اللہ کے
ارشادات اور تعامل اور پھر تعامل صحابی پرشاہہ ہیں۔ (جواہر الفقہ ص ۱۳۸۸ ج۱)
مسکہ:۔اگر کسی محف نے قربانیاں اکثر سال نہ کی ہوں ، اب وہ محف ہرایک سال کی قربانی کے
عوض قیمت قربانی کی صدقہ کر ہے۔ (عزیز الفتاوی ص ۲۲ ہے)
مسکہ:۔اگر تربانی کی صدقہ کر ہے۔ (عزیز الفتاوی ص ۲۲ ہے)

كردياجائے،اگرنبيں خريداتھا تو قيمت صدقه كردى جائے۔(شامى ١٠٩ج٥)

### مالدارقر بانی ہے پیشترغریب ہوگیا

سوال:۔ایک شخص صاحب نصاب تھا،اس نے ایک بکرا قربانی کی نیت سے خریدا لیکن قربانی کے دن آنے سے پیشتر وہ غریب ہوگیا،اب وہ مخص اس بکرے کو پچ کراس کی قیمت اپنے خرج میں لاسکتا ہے یانہیں؟

جواب:۔حامد أومصلیا۔ اگر قربانی کے اخیر دن تک وہ صاحب نصاب نہ ہوتو اسکے ذمہ قربانی واجب نہیں، اس بکرے کوفروخت کرکے اسکی قیمت اپنے کام میں خرچ کرسکتا ہے۔اورا گر قربانی کے اخیر دن بھی وہ صاحب نصاب ہوجائے۔ تو اس پر قربانی واجب ہوگی، خواہ اس بکرے کی کرے یاکسی اور کی۔ (فناوی محمودیہ سسے ۳۲۳ج۲)

گزشته سال کی قربانی کا حکم

سوال: گزشتہ سال کی قربانی ہاتی ہے، بڑے جانور میں دوحصہ کیے، گزشتہ اور سال رواں کے ،تو کیا تھم ہے؟ شریکوں کی قربانی میں پچھ ترج تونہیں ہے؟ سال رواں کے ،تو کیا تھم ہے ؟ شریکوں کی قربانی میں پچھ ترج تونہیں ہے؟

جواب: شُریکُوں کی قربانی اداہوجائے گی، اورتمہاری امسال کی قربانی بھی ادا ہوجائے گی مگرگزشتہ برس کی قضاء (قربانی) ادانہ ہوگی،نفل ہوجائے گی۔ (گزشتہ قربانی) اس سے وض ایک بکرے کی قیمت کاصدقہ کرناضروری ہے۔ (فناوی رحیمیہ ص ۱۸ اج ۳)

### قربانی کے جانوروں کی عمریں

قربانی کے لیے جانوروں کی عمریں متعین ہیں۔ بکراایک سال کاہو، اورگائے (بیل، بھینس، کرد ادوسال کی چونکہ اکثری حالات میں جانوروں کی صحیح عمز بیں معلوم ہوتی، اس لیے ان کے دانتوں کو عمر معلوم کا اور اس بڑمل کرنے کا احتیاطاً حکم دیا گیا ہے۔ دانتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانو زبیں آسکتا ہے، ہاں زیادہ عمر کا جانور آجائے تو ممکن علامت ایسی ہے کہ اس میں کوئی حرج نبیں ہے۔ پس اگر کسی محص کے گھر بکرا کیم ذی الحجہ کو پیدا ہوا اور اس کے گھر بکرا کیم ذی الحجہ کو پیدا ہوا اور اس کے گھر میں پرورش یا تار ہاتو آسمندہ ذی الحجہ کی دس تاریخ کو وہ ایک سال نو دن کا ہوگا، اب آگر اس کے کی دانت نہ نکلے ہوں تب بھی وہ اس کی قربانی کرسکتا ہے کیونکہ اس کی عمر

یقیناً ایک سال کی پوری ہوکر آٹھ نو دن زائد کی ہو چکی ہے۔ لیکن وہ یہ تھم نہیں دے سکتا کہ بے دانت کا ہر بکر اقربانی کیا جا سکتا ہے۔ دانت کا ہر بکر اقربانی کیا جا سکتا ہے خواہ اس کی عمر کا ایک سال ہونے کا یقین ہویا نہ ہو۔

بس میرے خیال میں میہ بات سیج ہے، 'سنتہ'' کے معنی دانت والے اور سال مجروالے دونوں ہو سکتے ہیں ،کین سال بھر کا ہوتا کسی بکرے کا ،جس کی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو یا مشتبہ ہو، بغیر دودانتوں کے معلوم نہیں ہوسکتا۔ اس لیے عام تھم یہی دینا مناسب تھا اور وہی دیا گیا ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۸۲۱ ج ۸)

مسئلہ:۔قربانی کے لیے اونٹ پانچ سال کا ادر بھینس، بھینسا (کٹڑا) پورے دوسال کا ہوتا ضروری ہے۔ بکرا، بکری ایک سال کا ہوتا ضروری ہے اگر اس کی عمر میں پچھ بھی کمی ہوگئی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن گر بھیڑا ور دنبہ چھ مہینے سے زیادہ اور ایک سال سے کم ہو گرا تناموٹا، تازہ، فربہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہوتو اسکی قربانی بھی جائز ہے، اور اگر چھ اگر چھوڑ دیا جائے تو سال بھر سے کم کا نہ معلوم ہوتا ہوتو اسکی قربانی بھی جائز ہے، اور اگر چھ مہینے سے بھی کم ہوتو اس کی قربانی قطعا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو، اور بیتھم ایک سال سے کم عمر کا صرف بھیڑا ور دُنہ کے بارے میں ہے (شامی ص الاج ۵۔ وہ بھی زیور ص ۳۱ سے س

(امدادالفتاويُ ص ۲۸ ج.۳)

مئلہ:۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین غالب ہوجائے تو اسکی قربانی کرنا درست ہے در نہیں۔اوراگرکوئی جانور دیکھنے میں پوری عمر کامعلوم ہوتا ہے گریفین کے ساتھ معلوم ہے در نہیں ۔ اوراگرکوئی جانور دیکھنے میں ہوری عمر کامعلوم ہوتا ہے گریفین ہے۔ (شامی ص ۱۱۵ج۵) مسئلہ:۔کوئی جانور دیکھنے میں کم عمر کامعلوم ہوتا ہوگریفین کے ساتھ معلوم ہوکہ اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ (عائمگیری ص ۸جس)

### بڑے جانوروں میں کتنے جھے ہیں؟

گائے ، بیل ، بھینس ، جھوٹا ، کنڑ ااونٹ ، اونٹی میں اگر سات افراد شریک ہوکر قربانی کریں جب بھی درست ہے ( لیعنی ندکورہ اقسام میں سات حصے ہوسکتے ہیں ) نیکن شرط ریہ ہے که کسی کا حصه ساتویں ہے کم نہ ہو، اورسب کی نیت قربانی کرنے کی یاعقیقه کرنے کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، اورا گرکسی کا حصه ساتویں حصہ ہے کم ہوگاتو قربانی درست نہ ہوگی۔(عالمگیری ص ۲۹۷ج ۵)

مسئلہ:۔ ندکورہ جانوروں میں سات جھے ہوئے اس سے زیادہ نہیں، اوراگر چھے یا پانچ یا اس سے بھی کم شریک ہوں تو جب بھی درست ہے یہاں تک کہ اگر صرف تنہاہی ایک آ دمی پورے بڑے جانور کی قربانی (صرف اپنی طرف سے ) کریے تو بھی جائز ہے۔

(عالمگیری ۱۸۳۰۵)

اوراگرآ ٹھ افراد (یااس سے زیادہ)شریک ہوگئے توکسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔(عالمگیری ص ۲۹۷ج ۵)

مئلہ:۔اونٹ میں بھی حنیفہ کے نزویک سات ہی افرادشریک ہوکر قربانی کرسکتے ہیں۔ نیز سات افراد کی شرکت میں قربانی ہونامتفق علیہ ہے اور دس کی شرکت مختلف فیہ ہے تومتفق علیہ برعمل کرنازیا وہ احتیاط برمنی ہے۔ (کفایت المفتی ص ۱۸۸ج ۸)

مئلہ: قربانی کے جانورکو چندروز پہلے ہے پالناافضل ہے، نیز قربانی کے جانورکا دودھ نکالنایاس کے بال کا ٹناجائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کرلیا تو دودھ اور بال یاان کی قیمت کاصدقہ کرنا داجب ہے۔ (جواہرالفقہ ص ۴۵ ج1)

(گائے کی فربانی جائزہ اورقرآن وحدیث سے ثابت ہے لیکن ہندوستان میں بعض علاقہ میں حکومتِ وفت کی طرف سے اس کی قربانی ممنوع قراردے وی گئے ہے،اس میں بعض علاقہ میں حکومتِ وفت کی طرف سے اس کی قربانی ممنوع قراردے وی گئی ہے،اس لیے ایس جگہ پرفتنہ سے بیجنے کے لیے اس کا خیال رکھا جائے اوراحتر از کیا جائے (و السفت نا کھا۔ الشد من الفتل) لیکن اگر کسی نے اس کے باوجود قربانی کرلی تو فریضہ ادا ہوجائے گا۔

شرعاً جن کی قربانی جائز ہے

مسئلہ:قربانی کے جانوراونٹ، گائے، دنبہ، بھیر، برا(ندکرومؤنث دونوں جائزہیں) بھینس گائے کے تھم میں ہے، گھوڑے اور مرغ کی قربانی نہیں ہوسکتی، اور آنخضرت اللہ سے قولاً یافعلاً گھوڑے کی قربانی کا جوت نہیں ہے۔ ہرن اور نیل گائے کی قربانی بھی درست نہیں۔قربانی کے جانوروں کی تعیین شرعی ساعی ہے، قیاس کواس میں دخل نہیں ہے اور شریعت مقدسہ سے صرف تین نوع کے جانور ثابت ہوئے ہیں۔قتم اول:۔اونٹ نرو مادہ،قتم دوم :۔ بگرا، بکری،مینڈ ھا، بھیڑ، دنبہ نرو مادہ۔قتم سوم:۔گائے، بھینس نرو مادہ۔پس ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وحثی نہ ہوں بلکہ اہلی اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وحثی نہ ہوں بلکہ اہلی اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وحثی نہ ہوں بلکہ اہلی اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وحثی نہ ہوں بلکہ اہلی اور آدمیوں ہے مانوس ہوں۔ (کفایت المفتی ص ۱۸ ج۸)

مئلہ: کسی شخص کا یغل حرام ہے کہ وہ اپنی گائے دوسرے کے کھیت میں بلاا جازت چھوڑتا ہے کیکن اس سے وہ گائے ( جانور ) حرام نہیں ہوتی ،اس کی قربانی درست ہے۔

( فتاوي محموديه ٢١٧ج ٨ )

مسئلہ:۔اگریسی جانور کی کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہ جمتے ہواورزخم وغیرہ نہ ہواور تمام اعضاء بچچ وسالم ہوں تو ایسے مویثی کی قربانی جائز ہے۔

(امدادالفتاوي ص٥٩٥ج٣)

مسئلہ:۔جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہوں ،اس کی قربانی درست ہے۔ (عالمگیری ۴۰۸ج ۴)

مسئلہ:۔اگر قربانی کے جانور کوؤن کرنے کے لیے گرایا اور گرانے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب کی قربانی درست ہے،اور قربانی کرتے وفت جو بھی نقص جانور میں آجائے، اس کا اعتبار نہیں،قربانی درست ہے۔(عنامیلی فتح القدیرے ۳۹۳ج۳)

مسئلہ:۔جوجانورنایا کی کی غلاظت کھا تا ہے اس کے باندھنے سے پہلے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جب اس کو چندروز باندھ دیا گیا جس سے وہ نایا کی نہ کھا سکے تو اب اس کی قربانی جائز ہے۔ اگراونٹ ہے تو اس کو چالیس روز ، گائے ، بھینس ، بیل وغیرہ کو بیس روز ، اور بکرا ، بکری کودس دن بندر کھا جائے۔ (شامی ص ۲۰۷ج ۵)

( یعنی کھلے نہ پھریں باندھ کر جارہ وغیرہ کھلایا جائے ، تا کہ گندگی میں منہ نہ ڈال دیں۔محمد رفعت قاسمی غفرلۂ ) مسئلہ ۔ بانجھ اور سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی درست ہے۔ بشرطیکہ سینگ اس کا بڑے نہ ٹوٹا ہو۔ اور مذبح تک اپ پیروں سے چلا جائے۔ (عزیز الفتاوی سے ۲۷ج ا) مسئلہ ۔ جس جانور کی ران وغیرہ پرلوہے سے داغ دیا ہو، اور زمین جو تنے اور مارنے سے جوجانور کے بدن پرزخم یانشان ہوجا تاہے، ان دونوں کی قربانی درست ہے گربہتر ہیہے کہ قربانی میں کوئی عیب ظاہری نہ ہو۔ (عزیزی الفتاوی سے ۲۷ج ج)

مئلہ:۔جس بکری کے بچہ کی پرورش سُور کے دودھ سے ہوئی وہ بچہ حلال ہے کیکن کئی روز تک اس کودوسرا چارہ دینا چاہئے ،اس طرح قربانی بھی درست ہے۔(امدادالفتاویٰ ص۹۴۰ج۳) (جودودھ اس بکری کے بچہ نے پیاتھا،اتنی مدت تک پاک چارہ کھانے سے اس کا

نا پاک دودھ کا اثرختم ہوگیا۔اس لیے قربانی درست ہے۔محدرفعت قائمی غفرلۂ) مسئلہ:۔اور جو بکراہرن اور بکری سے پیدا ہواہے،اس کی (بھی) قربانی درست ہے، یہ بچہ ماں کے حکم میں ہےاور ماں بکری ہے۔(فتاویٰ محمودیہ سااسے)

مسئلہ: قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا مکروہ ہے۔ اور سیجے قول کے مطابق مالداراورغریب اس حکم میں مساوی ہیں۔ مالداراورغریب (قربانی کے جانور کا) دودھ دو ہے اوراُون کا شیخ کے میں مساوی ہیں، اگر ذرج کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کا دودھ دو ہایا اس کا اُون کا ٹاتو اس کوصد قد کردے اور اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ (فاوی عالمگیری س۲۰۲ج۲) مسئلہ:۔ رسولی والے جانور کی قربانی درست ہے۔ (فاوی رحیمیہ س۲۸۲ج۳)

ا کے جانوری کربای درست ہے۔ ( فاوی ریمیہ ۱۳۸۰) بر شرب رہ ک میں در حکمہ

بالجه جانور کی قربانی کا حکم

بانجھ جانوری قربانی جائزہ، منع نہیں ہے ممانعت کا تکم نظر سے نہیں گزرا۔ بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے۔ جس طرح جانور کاخصی ہونا اور جفتی سے عاجز ہونا۔ قربانی کے لیے عیب نہیں ہے، بانجھ جانور (جس کے بچ نہ ہوتے ہوں) اکثر کیم وشیم (خوب موٹا تازہ) ہوتا ہے، گوشت بھی عمرہ ہوتا ہے، بری عمری وجہ سے بچہ نہ ہوتواس کی قربانی جائز ہے۔ (فقاوی رجمیہ ص ۱۹ ج۲)

شرعاً جن کی قربانی درست نہیں ہے

مسکہ:۔جس جانور کی ناک کٹی ہو،اس کی قربانی درست نہیں ہے۔(عالمگیری ص ۸۱ ج ۴) مسکہ:۔جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہوجس کی وجہ ہے وہ چارہ (گھانس وغیرہ) نہ کھا سکے تواس کی قربانی درست نہیں۔(عالمگیری ص ۸۰ ج ۵)

مسئلہ:۔اگر بھیٹر، بکری اور د نبے کے ایک تھن سے دودھ نہ اُتر تا ہوتو اسکی بھی قربانی درست نہیں ہے۔(شامی ص۲۱۳ج۵)

مسکہ:۔اگر بھینس، گائے ، اونٹنی وغیرہ کے دوتھنوں سے دودھ نہ اُتر تا ہوتو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔(عالمگیری ص ۸۰ج ۴م)

اسی طرح جس جانورکاتھن کٹاہواہو یااس طرح زخمی ہوکہ بچہ کودودھ نہ پلاسکے تواس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔اورجس جانور کا مرض ظاہر ہواُس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔

مئلہ:۔اونٹنی،گائے، بھینس کے امدرا یک تھن خشک ہوجانے پرتو قربانی جائز ہوتی ہے،لیکن دوتھن خشک ہوجا ئیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں۔( کفایت المفتی ص ۱۸۷ج ۸) مئلہ: خنثیٰ بکرے کی قربانی درست نہیں۔(عزیز الفتاویٰ ص۱۷ج ۶)

مسئلہ:۔بیداس جس کے متعلق لکھا ہے کہ (پیدائشی طور پرنہ بکرا ہے نہ بکری شکل وصورت میں بکرے جیسی ہے) نہ بکرا ہے نہ بکری ،اگر خنتی ہے یعنی بکری جیسی علامتیں بھی اس میں موجود ہیں اور بکرے جیسی بھی ، تواس کی قربانی جائز نہیں ہے اور اس سے (جو لکھا ہے) مراد حصی بکرے کی ہے تو بلا شبہ جائز ہے۔ (امداد المفتین ص ۹۶۲ ج۲)

مسکہ: عیب دارجانور کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر ذرج کے وقت تڑ ہے ، کودنے سے عیب دار ہو گیا تو کچھ مضا نَقہٰ نہیں۔

مئلہ:۔اصولِ گلی۔اگر کسی نے قربانی کے لیے بے عیب جانورخریدا تھا گر بعد میں کوئی ایسا عیب ونقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہوتو اگر قربانی منت (نذر) کی ہوتو اس کی جگہ بے عیب جانور کی قربانی ضروری ہے خواہ وہ شخص امیر ہویاغریب،اورا گرقربانی نذر کی

تكمل ديدلل نہ ہوتو غریب کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی کردینا کافی ہے اور امیریراس کی جگہ دوسرے بے عیب جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ (عالمگیری ص ۸۱جم) مسکہ:۔جس جانور کے پیٹ میں بحیہ ہواُس کی قربانی سیجے ہے،لیکن شامی میں کفاریہ ہے منقول ہے کہ ولا دت کے قریب جانور کوذ نج کرنا مکروہ ہے۔ بچہ جو پیٹ میں سے نکلے،اگروہ زندہ نکلے، اس کوذنج کرلیا جائے اس کا کھانا حلال ہوگا۔ اوراگروہ مردہ نکلے تواس کا کھانا امام

ابوصنیفہ کے نز دیک درست نہیں ہے۔ (عزیز الفتاوی ص۱۸۱ج۲) مسئلہ:۔جوجانوراندھاہو یا کا نا (ایک آئکھ والا) ہو۔ یااس کی ایک آئکھ کی تہائی روشنی یااس ے زیادہ جاتی رہی ہویاا بک کان تہائی ہے زیادہ کٹ گیایا تہائی وُم یا تہائی ہے زیادہ کٹ گئی

ہوتوالیے جانور کی قربائی درست نہیں ہے۔ (شامی ص ١٦ ج٥)

مسئلہ:۔جوجانورا تنالنگڑاہے کہ فقط تنین یاؤں سے چلناہے، چوتھایاؤں رکھاہی تہیں جاتا یا چوتھا یا وَل رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے اوراگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چاتا ہے اور چلنے میں اس ہے سہارا لگتا ہے کیکن لنگر اے چانا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ (شامی ص ١٦٣ج٥)

مسئلہ:۔اتناد بلالاغر بالکل مریل جانورجس کی ہڑیوں میں گودانہ رہاہو، یا جوذ کے کرنے کی جگہ خود نہ جاسکتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔اوراگرا تنا دُبلانہ ہوتو دیلے ہونے سے پچھ حرج نہیں (لیعنی مرض کی وجہ سے نہیں بلکہ قدر تی ساخت ایس ہےتو) اس کی قربانی درست ہے، کیکن موٹے اور فربہ جانور کی قربانی کرنازیادہ بہتر ہے۔ (شامی ص۲۸۲ج۵)

مسكد: بس جانور كے دانت بالكل نه ہوں، اس كى قربانى درست نہيں اگر كچھ كر محكے كيكن جتے کرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ (درمختارص ۲۳۲ج۲) مسكد: جس جانور كے بيدائش بى سے كان نہيں ہيں، ان كى بھى قربانى درست نہيں ہے یا کان تو ہیں محرکسی کان کا تہائی حصہ یا زیادہ کٹ عمیا ہوتواس کا بھی ہی تھکم ہے۔اور اگر پیدائش سے کان تو ہیں کیکن بالکل ذراذراہے چھوٹے چھوٹے ہیں تواس کی قربانی ورست ہے۔(ورمختارص۳۲۲ج۲) ممل ومدل مائل عیدین وقر بانی مسکلہ:۔جس جانور کے پیدائش سے سنگ نہیں یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے ،اسکی قربانی درست ہے،البتہا گرسینگ بالکل جڑ ہے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں ہے۔

(عالمگيري ص ٢٩٧ج ٥)

مسئلہ: جس جانور کے سینگ نہ ہوں ٹوٹ گئے ہوں یااویر کاخول اتر گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے،البتہ سینگ جڑ ہے ٹوٹ گئے ہوں یاا کھڑ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر د ماغ تک پہنچ گیا ہوتو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔(فاوی رحیمیص ۱۲ اج۲)

مسئلہ: مجھینگی آنکھ والے اور باؤلے اور خارش والے جانور کی قربانی درست ہے، کیکن اگر با ؤلے بن کی وجہ سے کھانی نہ سکتا ہو، یا خارش کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا ہوتو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ (درمختارص۲۱۲ج۵)

مسکلہ:۔ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ایسے جانور کی قربانی بھی دست نہیں جس کے کان پیدائش نہ ہوں، اسی طرح ایسے جانو، کی قربانی درست نہیں جس کی وُم اور ناک تہائی یا تہائی سے زیادہ کئی ہوئی ہو۔ جو جانو راندھایا کا ناہو، یا ایک آئکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہوں اُس کی قربانی درست نہیں۔ اورایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں جس میں مغزندر ہاہو، اور نہ ایسے لنگڑے کی جو قربانی کی جگہ تک نہ جاسکے، اور نہ ایسے بیار کی جوگھاس نہ کھاسکے۔نہ ایسے جانور کی جس کے خارش ہو۔ نہ بغیر دانت والے جانور کی جوگھانس نہ کھاسکتا ہواور نہ نجاست خور جانور کی۔ ہاں ایسے جانور کی قربانی درست ہے جس کا کان لمبائی میں یااس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اورائ کا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف پیشا ہو۔ (مظاہر حق جدید ص ۲۰۳۳ ج۲)

مسکہ:۔جس جانورکے کان پیدائثی حجوثے ہوں، اُس کی قربانی جائزہے، ہاں جس جانور کے پیدائشی دونوں کان نہ ہوں، یا ایک ہی کان ہو، یا ایک کان یا دونوں کان مکمل کٹ گئے ہوں تواس کی قربانی جائز نہیں۔( فناوی رحیمیہ ص ۱۶۲ج ۲)

مسکلہ:۔ ثلث حصہ کی مقداریا اس سے زیادہ وُم بریدہ (وُم کٹی) بھیٹر وغیرہ کی قربانی درست

نہیں.ایک قول کے مطابق وُم نصف ہے کم کٹی ہو بیعنی آ دھے سے زیادہ باقی رہی ہو .اس کی قربانی درست ہے لہذا جہاں کامل وُم والے یا ثلث حصہ سے کم وُم بریدہ جانور نہلیں .وہاں اس قول کے مطابق عمل کر سکتے ہیں ۔ ( فتاوی رحمیہ سے ۱۸۱ج m)

نوٹ:۔افریقہ کے سائل نے بیہ مسئلہ معلوم کیاتھا کہ ہمارے یہاں بھیڑی کی دم کاٹ دی جاتی ہے کیونکہ اس سے جانور بیماری سے محفوظ رہتا ہے، ثابت دم والے جانور نہیں ملتے ہیں۔وہاں پرتو مجبوری ہے کہ تلاش کے باوجود نہلیں تو جائز ہے۔(احقر محدرفعت قائمی غفرلہ)

قربانی کس قیمت کی ہو؟

مئلہ: خصی جانور جبکہ گوشت کے لحاظ ہے بہتر ہوتو وہ افضل ہے بیعنی اگر فقراء اور نا دار (ضرورت مند گوشت کے زیادہ ہوں) تو زیادہ گوشت والا جانورافضل ہے۔ اوراگر حاجتمند کم ہوں تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ اور گوشت عمدہ ہووہ افضل ہے۔ کا جہمند کم ہوں تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ اور گوشت عمدہ ہووہ افضل ہے۔

مسکہ:۔ایسے جانور کی قربانی کرنا جو بہت زیادہ فربہ اور موٹا تازہ ہومستحب ہے۔ چنانچہ ایک فربہ بکرے کی قربانی دو کمزور دُ بلے بکروں کی قربانی سے افضل ہے۔ایسے ہی زیادہ گوشت والی بکری کی قربانی کم گوشت والی بکری کی قربانی ہے افضل ہے، بشر طیکہ گوشت خراب نہ ہو، یعنی زیادہ گوشت والی بکری کا گوشت خراب ہوتو پھراس کی قربانی افضل نہیں ہے۔

(مظاہر حق جدیدص ۲۰۵ ج۲)

مسئلہ:۔اگرگائے (بڑے جانور)کے ساتویں حصہ کی قیمت اور بکری کی قیمت برابراور گوشت بھی برابر ہےتو بکری خریدناافضل ہے۔

مسئلہ: بھیٹر سے بکری افضل ہے۔ بکریوں اوراونٹوں میں مادہ کی قربانی نرسے بہتر وافضل ہے علی بنداالقیاس، بیل سے گائے بہتر ہے۔

مئلہ:۔جس قربانی کی قیمت زیادہ ہووہ بہتر ہے اوراگردوجانوروں کی قیمت برابرہو،لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے تو وہی بہتر وافضل ہے۔ نیز اگردولاغر ( کمزور) بکریاں بھی اتنی ہی قیمت میں آتی ہیں اورایک موٹی تازی بھی ہتوایک فرینجریدناافضل و بہتر ہے (فاوی محمدیں ہے۔ جا)

# قربانی کاجانورخرید کرنفع سے بیجنا

سوال:۔زیدنے قربانی کے لیے بکراخریدا، جتنے کاخریدا تھاس سے زیادہ قیمت پرفروخت کرکے پھراورخریدلیا، کیا قربانی کے جانورکوفروخت کیا جاسکتا ہے؟ جواف :۔قربانی کے جانورکوفروخت نہ کرنا چاہئے تھا۔ اگر فروخت کرکے دوسرا کم قیمت کاخرید ہے تو جونفع حاصل ہوا ہے اُسے بھی خیرات کردینا چاہئے۔ قیمت کاخرید کے تو جونفع حاصل ہوا ہے اُسے بھی خیرات کردینا چاہئے۔ (کفایت المفتی ص ۱۹۷ج۸)

## چوری کے جانور کی قربانی

سوال: قربانی کے لیے جوجانورخریدابعد میں معلوم ہوا کہ بیہ چوری کا تھا، اس کی قربانی جائز ہے یانہیں؟

جواب: ۔ اگر چوری کرنے والے سے وہ جانورخریدا ہے تواس کی قربانی جائز نہیں دوسراجانورخرید کر قربانی کرے۔ (کفایت المفتی ص ۱۹۷ج ۸) مسئلہ: ۔ اگر ذبح ہونے کے بعداصل مالک اجازت دے دے، کھانا جائز ہے۔ (امداد الفتاوی ص ۵۵جس)

# كانجى ہاؤس سے ليے ہوئے جانور كى قربانى

کانجی ہاؤس سے خریدے گئے جانور کی قربانی درست ہے۔ البتہ عرف بدنامی کا موجب ہے۔اس لیے بلاضر درت بدنام بالخصوص مقتداً کے لیے زیبانہیں ہے۔ (امدادالفتاوی ص ۲۵۳)

# خصّی جانور کی قربانی

نصی بکرے، مینڈھے، بیل کی قربانی جائزہے، اس میں کسی قتم کی کوئی کراہت نہیں ہے، دونوں قتم کے (خصیتیں کو کاٹ کریا دبا کر صیتیں نکال دیئے جاتے ہیں) خصی کی قربانی جائزہے، عضو کا کم ہونا اور کچل کربے کارکردینا کیساں ہے۔ مگریہ عیب گوشت کی عمد گ کے لیے قصد اُ کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ (کفایت اُمفق ص۱۹۲ ہے)

اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ آنخضرت علی ہے۔ (کفایت اُمفق ص۱۹۳ ہے)
ہے، اس لیے بیعیب قربانی کے جواز کے لیے مانع نہیں ہے۔ (کفایت اُمفق ص۱۹۳ ہے)
جانور کوفر بہ (موٹا تازہ) بنانے یا کسی منفعت کی نبیت سے قصی کرنا جائز ہے اور جس عبارت سے قصی کرنا جائز ہو لیجہ عبارت سے قصی کرنا جائز ہونے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ بلا وجہ شرعی اور بطور (تفریح) ابوولعب کرنے پر محمول ہے۔ فقہاء علیہ الرحمہ نے قصی کرنا جائز ہونے کے لیے منفعت کی قیدلگائی ہے، اگر منفعت نہ ہوتو حرام ہے، اور منفعت یہ ہے کہ جانور کوفر بہ بنانا مقصود ہو، یا یہ نبیت ہوکہ وہ کا شخص بازر ہے۔ (ناوئی رجمیہ صاحاح ۲ بحوالہ عالیہ کی صحاح ۲ کتاب الکہ بہ بہوکہ وہ کا شخص بازر ہے۔ (ناوئی رجمیہ صاحاح ۲ بحوالہ عالیہ کی صحاح ۲ کتاب الکہ بہ بہوکہ وہ کا شخص بازر ہے۔ (ناوئی رجمیہ صاحاح ۲ بحوالہ عالیہ کی صحاح ۲ کتاب الکہ بہ بہوکہ وہ کا شخص سے بازر ہے۔ (ناوئی رجمیہ صاحاح ۲ بحوالہ عالیہ کی صحاح ۲ کتاب الکہ بہ بہوکہ وہ کا شخص سے بازر ہے۔ (ناوئی رجمیہ صاحاح ۲ بحوالہ عالیہ کی صحاح ۲ کتاب الکہ بہ بہوکہ وہ کا شخص سے بازر ہے۔ (ناوئی رجمیہ صاحاح ۲ بحوالہ عالیہ بھونے کہ بھونہ کی سے بازر ہے۔ (ناوئی رجمیہ صاحاح ۲ بحوالہ عالیہ بھونے کہ بھونے کہ بھونے کا بھونے کہ بھونے کہ بھونے کہ بھونے کی سے بازر ہے۔ (ناوئی رجمیہ صاحاح ۲ بھونے کی بھونے کہ بھونے کو بھونے کی بھونے کی بھونے کی بھونے کی بھونے کی بھونے کے کہ بھونے کی بھونے کی بھونے کی بھونے کے کہ بھونے کی بھونے کے کہ بھونے کی بھو

لون کے بیسے سیے خریدے ہوئے جانور کی قربانی

سوال:۔احقر نے چندسال پہلے ایک بھینس لون سے خریدی تھی۔اب اس کا ایک بچہہے، میں اس کی قربانی کرسکتا ہوں یانہیں؟

. جواب:۔جس بھینس کے بچے کے بارے میں آپ نے پوچھاہے اس کی قربانی درست ہے۔( فآویٰ رحیمیہ ص۱۶۳ج۲)

# اگر قربانی کے جانورنایاب ہوجائیں؟

سوال: قربانی کے جانوراب کے بہت کم آئے ہیں، جو پچھ ہیں بھی وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے وہ بہت گرال ہیں۔ الیی صورت میں قربانی کے لیے اگر جانور نہل سکے تو قربانی کے بعد کم سے کم کتنے دام خیرات کر ہے۔ سسے کہ قربانی کا ثواب مل سکے؟ جواب: قربانی کے جانور کی یابڑے جانور کے ساتویں جھے کی قیمت خیرات کردے۔ (کفایت المفتی ص۲۱۳ج ۸)

نوٹ: اگر کسی جگہ قربانی کے لیے جانور نہل سکیس یا حالات خراب ہونے کی وجہ سے کر فیو وغیرہ نافذ ہوتو وہاں پر بھی اس پڑمل کر سکتے ہیں بعنی بقرعید کے تین دن انظار کرنے کے بعداس کی قیمت کاصدقہ کر دیا جائے۔محمد رفعت قاسمی غفرلۂ) سانڈ (بیجھار) کی قربانی کاحکم

غیراللہ کے لیے جانور کے نامزدکرنے کی دوصورتیں ہوتی ہیں۔ایک توبیہ کہ کسی جانورکوغیراللہ کے نام پرخدمت اور کام لینے سے آزاد کردیاجائے۔اس کی جان قربان کرنامقصود نہ ہو، بیسائبہ ہے جس کو ہمارے یہاں سانڈ اور بجھار کہتے ہیں ۔سانڈ کا مالک اس کوکسی بُت یا دیوتا کے نام پر کام اور خدمت لینے ہے آزاد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔اس کا مقصد یہ بیں ہوتا کہ اس کی جان کسی غیراللہ کے لیے قربان کرے۔ اس قتم کے جانور کوخریدنا، اگر ما لک فروخت کرے تو جائز ہے اوروہ خریدنے کے بعد خریدار کی ملک ہوجاتے ہیں۔ پھران کوذنج کرکے کھانا بھی جائز ہے۔ کیونکہ جب مالک ان کے بیچنے کے لیے تیار ہوگیا اوراس نے چے ڈالاتو بیدلیل اس امر کی ہے کہ اس نے جانورے کام لینے کی جونیت کی تھی وہ بدل ڈالی ورنہ ہرگزنہ بیچیا۔ مگرایسے جانوریعنی سانڈ کوا گر کوئی مخص اس کے مالک سے خریدے بغیر پکڑ کر ذبح کر لے تو اس کا کھا ناحرام ہے، مگراس کی حرمت مالِ غیر ہونے کی بناء پر ہے نہ كد (ومسااحل لغيسر الله به) مين داخل مونے كى بناء ير، سائبه جانوراين مالك نعنى · چھوڑنے والے کی ملک سے خارج نہیں ہوتا۔ دوسری قتم نامز دکرنے کی بیہ ہے کہ مالک اس جانور کی جان کسی غیراللہ پر قربان کرنے کے لیے اس کے نام پر جانورکونا مزدکرتا ہے کہ بیہ جانوراگر مالک کی اسی نیت کے مطابق ذبح ہوجائے تو حرام اور مردار ہوجا تاہے، اگر چہذ کج كرنے والا (بسم الله النع ) يا هكرون كرے جب بھى حرام ومردارى رہے گا۔جيسے اکثر ہنود (غیرمسلم) دیوی، یاکسی بُت کے نام پر جانورکو قربان کرنے کے لیے لاتے ہیں مگر اینے ہاتھ سے ذبخ نہیں کرتے ، کوئی مسلمان وہاں ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ذبح كردو، وه (بسم الله) كهدكرذ على كرديتا بيتواس كى (بسم الله ) يوه حلال نہیں ہو نگے۔ یاوہی مالک اپنی نیت کے موافق اس جانورکواییخے سامنے ذیجے نہیں کرا تا بلکہ پجاری کودے جاتا ہے کہ اس کودیوی کے اُوپر قربان کردینا۔ پجاری اُن جانوروں کوفروخت كرديتا إورملمان خريدكر (بسم الله الله اكبر ) يره كرذ ح كريسة بي، يجىحرام ہیں۔ کیونکہ اُن میں نیت اُن کے اصل مالک کی ہی معتبر ہوگی ، اوراس کی نیت پیھی کہ ان کی

جان غیراللّٰہ کے لیے قربان ہو، پجاری کے فروخت کرنے اورمسلمان کے خریدنے سے وہ نیت (مالک کی) کالعدم نہ ہوگی، بلکہ پجاری کی بیچ (بیچنا) باطل ہوگی۔

ایسے جانور جن کی جان کی کئی غیراللہ کے لیے قربان کرنے کی نیت کی گئی ہو، صرف ایک صورت میں جائز اور حلال ہو سکتے ہیں، کہ ان کوذئ کرنے سے پہلے ان کاما لک اپنی اس نیت کو بدل لے اور اس گناہ سے تو بہر لے کہ اس نے ایک جانور کی جان غیراللہ پر قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا تو بہ کر لینے کے بعد اس جانور کو خاص خدا کے لیے ذئ کرنے کی نیت کرکے (بسم السلم ) پڑھ کر ذئ کرے تو بہ حلال ہوگا۔ نیت کی تبدیلی ذئ سے پہلے معبر ہوگی ۔ اور ذئ تقرب غیراللہ کی نیت پر ہوگیا تو پھر نیت کی تبدیلی معتر نہیں، بلکہ وہ میتہ اور مردار ہوگیا جو پھر تو بہیا نیت کی تبدیلی سے پاک اور حلال نہیں ہوسکتا ہے۔ اور مردار ہوگیا جو پھر تو بہیا نیت کی تبدیلی سے پاک اور حلال نہیں ہوسکتا ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۳۲ ج۸)

# حامله جانور کی قربانی

جواب: ۔ کا حاصل ہیہ ہے کہ ذ<sup>ن</sup>ع کے وقت پیٹ سے نگلے ہوئے بچے اور دوسرے جانوروں کے ذ<sup>نع</sup>ے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ( فقاو کی محمد بیص ۴۰۹ )

مسئلہ: حمل والے جانورکوذن کرنا جائز ہے۔ البتہ جس کے بچہ پیدا ہونے کی مدت بہت ہی قریب آگئی ہو، اس کوذن کرنا مکروہ ہے۔ (فقاویٰ محمد میں ۴۴ ج۱) مسئلہ:۔اوراگر بچہ کوذئ نہ کیا یہاں تک کہ قربانی کے دن گزرگئے تواس زندہ بچہ کوصدقہ کردیا جائے۔اوراگرایام قربانی کے بعد ذنح کرکے کھالیا تواس کی قیمت کا صدقہ کیا جائے گا۔(شامی ص۲۰۵ج۵)

(اوراگربچهکوپال لیااور بڑے ہونے پرقربانی کردی تواس کی واجب قربانی اداء نہ ہوگی ،اوراس کا پورا گوشت صدقہ کرنا واجب ہوگا ،اگر قربانی واجب ہے تو دوسری قربانی کرنی ہوگی ہے مدرفعت قاسمی غفرلۂ )۔

قربانی خودکرے یا دوسری جگہرتم بھیج دے؟

سوال: \_افریقه والےاپی قربانی ہندوستان میں کرائے ہیں، وہاں خودنہیں کرتے، اس میں کوئی حرج تونہیں؟

قرباني كاونت

(عن البراءِ قال خطبناالنبي النبي النحر فقال ان اوّل مانبده به

فى يومناهلذاان نصلى ثم نوجع فمن فعل ذلك فقداصاب سنتناومن ذبح قبل ان نصلى فانماهوشاة لحم علجله لاهله ليس من النسك في شيءٍ.)(رواه الوداؤدوملم)\_

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول الله والله نظیمی نے عید قربان کے دن خطبہ دیا ، اس میں ارشاد فر مایا: آج کے دن کے خاص کا موں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں نماز عیدا واکریں ، پھر وہاں سے لوٹ کرہم قربانی کریں ، جواس طرح کرے گاوہ ہمارے طریقہ کے مطابق ٹھیک کرے گا(اوراس کی قربانی ٹھیک واہوگی) اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کرڈالی اُس کی قربانی بالکل نہیں ہوئی ، بلکہ اُس نے اپنے گھر والوں کے گوشت کھانے کے لیے بکری ذرج کرلی ہے۔ (اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں)۔ (معارف الحدیث میں ۱۳ میں سے کوالہ سے بخاری وسلم)

مسئلہ:۔بقرعید کی دسویں تاریخ سے لے کر بارہویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین ون بقرعید کا پہلا ون ہے، چاہے دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرے۔ (بہتی زیرس سے جہوری سے بہلا ون مسئلہ:۔بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرتا درست نہیں ہے، جب لوگ نماز پڑھ چیس تب قربانی کرتا درست نہیں ہے، جب لوگ نماز پڑھ چیس تب قربانی کرے، البت اگر کوئی و بہات اور گاؤں میں (کہ جہال پر نماز جمعہ وعیدین واجب نہیں) رہتا ہوتو وہاں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کردینا درست ہے، شہر کے اور قصبہ کے دہنے والے نماز کے بعد قربانی کریں۔

مسئلہ:۔اگرکوئی شہرکارہنے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگر چہ وہ خود شہر ہی میں موجود ہو، لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے درست ہوگیاؤن کے ہوجانے کے بعداس کوسگوالے اور گوشت کھالے۔(عالمگیری ص۳۳ ج۳)

مسئلہ:۔بارہویں تاریخ کے سورج ڈو بنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔اور جب سورج ڈوب گیا تواب قربانی درست نہیں۔ مسئلہ:۔وسویں سے بارہویں تاریخ تک جب جی جاہے قربانی کرے، جاہے دن میں یارات میں، کیکن رات کوذنح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔(عالگیری ص۲۹۲ج۵)۔

مسئلہ:۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذرئے کرنا بہتر ہے، اگرخود ذرئے کرنا نہ جانتا ہوتو کسی اور سے ذرئے کرالے الیکن ذرئے کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑے ہوجانا بہتر ہے۔ مسئلہ:۔ اگر قربانی والے نے نما زِعید نہیں پڑھی مگرشہر کی کسی بھی مسجد میں عید کی نماز ہوگئی تو اس صورت میں بغیر نما زِعید پڑھے قربانی کرسکتا ہے، کیونکہ خود قربانی کرنے والے کا نما زِعید سے فارغ ہونا شرط نہیں ہے قربانی کے لیے مسجد یا عیدگاہ میں نماز ہو چکنا کافی ہے۔

(امدادالفتاوي ص ۵۹۷ج ۳)\_

مسئلہ:۔اگرکسی وجہ سے نمازِعیددسویں تاریخ کونہ پڑھی گئی تواس روز جب نماز کاوفت گزرجائے بعنی زوال کے بعد ذرج کرنا جائز ہوگا۔

مسئلہ:۔اگرعیدالاضیٰ کی نمازگیارہویں بابارہویں تاریخ کوادا کی گئی تو نمازے قبل ذیج کرنا بھی جائزہے۔ (کرفیو، آندھی، طوفان، بارش وغیرہ کے عذرے نماز میں تاخیر کرنا جائزہے۔محمد رفعت قاسمی غفرلۂ)

مسکہ:۔اگرشہر میں ایک مقام پرنمازِ عید ہوچکی ہے،لیکن دوسری جگہ ابھی نمازنہیں ہوئی تب بھی ذبح جائز ہے۔( فآویٰمحمد میں ۷۷ج ا)۔

مسئلہ:۔جن بستیوں یاشہروں میں نمازِ جمعہ وعیدین جائزہ، وہاں نمازِ عیدسے پہلے قربانی جائزہیں۔اگریسی نے نمازسے پہلے قربانی کردی تواس پردوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ وعیدین کی نمازین نہیں ہوتیں، یہ لوگ دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ایسے ہی اگریسی عذر کی وجہ سے نمازِ عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نمازعید کا وقت گزرجانے کے بعد قربانی درست ہے۔(جواہرالفقہ ص۱۳۳۹ج۱)۔ مسئلہ:۔اگریسی شہر میں فساد ہوگیا اور نماز پڑھنامشکل ہوگیا اور لوگوں نے طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کرڈالی تو درست ہے۔

مئلہ:۔اگر قربانی کے دن میں شک ہوجائے تو زیادہ اچھاہے کہ تیسرے دن تک قربانی کو مؤخر نہ کرے،اورا گرمؤخر کردیا تو مناسب یہی ہے کہ گوشت نہ کھائے بلکہ صدقہ کردے۔ (مسائل قربانی ص ۳۱ بحوالہ بزاریعلی الہندیوں ۲۸۸ج۲)۔

مئلہ:۔حیلہ۔اگرکسی مصلحت سے قربانی بہت جلدی کرنے کی شہروالے کوضرورت ہوتواپی قربانی کا جانورشہر کی حدود سے باہر جنگل میں یاکسی ایسے چھوٹے گاؤں میں (قریب کے ) بھیج دے جہاں نمازِ عیرنہیں ہوتی ،اس کا خادم وملازم دسویں تاریخ کوطلوع فجر کے بعد ذیج کردے اور پھرشہر میں لے آئے۔ (فاوی مجمود میں 22جا)۔

مسئلہ: قربانی میں معتبر جوہے وہ قربانی کا مکان ( جگہ ) ہے نہ اس شخص کا مکان جس پر قربانی و اجب ہے بندا س شخص کا مکان جس پر قربانی و اجب ہے بعنی اگر قربانی دیہات میں ہے اور قربانی کرنے والاشہر میں ہے تو طلوع فجر کے وقت سے اس کی قربانی جائز ہے اور اگر قربانی شہر میں ہوا ور قربانی کرنے والا دیہات میں ہوتو قربانی نماز عید تک جائز نہیں۔

مسئلہ:۔اگرگاؤں کے لوگوں میں سے (جہاں نمازِ جمعہ وعیدین واجب نہیں) کوئی شخص شہر میں نمازِ عید کے لیے آیا اور اپنے اہل سے کہہ آیا کہ قربانی کردیں تو ان کواختیارہے کہ اس کی طرف سے (جبکہ وہ گاؤں سے چلا گیا ہو) طلوع فجر ہی کے بعد قربانی کردیں۔ کی طرف سے (جبکہ وہ گاؤں سے چلا گیا ہو) طلوع فجر ہی کے بعد قربانی کردیں۔ (فضائل عشرہ ذی الحجص سے)

### گاؤں میں قربانی کاوفت

قریہ (گاؤں) میں جہاں جمعہ وعیدین صحیح نہیں ہے۔ فجر کے بعد قربانی کے جائز ہونے کی وہی حدیثیں دلیل ہیں جن میں نمازسے پہلے ذبح کرنیکی ممانعت وارد ہے،
کیونکہ نمازسے پہلے کی قیدسے معلوم ہوا کہ وہاں نماز ہوتی ہے۔ پس جس جگہ نمازعیدین کی ہوتی ہے۔ یعنی شہر یابڑے گاؤں (قربیہ کبیرہ) وہاں نمازسے پہلے قربانی کرناممنوع وباطل ہوتی ہے۔ یعنی شہر یابڑے گاؤں (قربیہ کبیرہ) وہاں نمازسے پہلے قربانی کرناممنوع وباطل ہے اور جس جگہ نماز نہیں ہوتی جسے قربیہ صغیرہ (چھوٹا گاؤں) اس ممانعت میں داخل نہ ہوا۔ (عزیز الفتاوی سے اللہ کے ا

#### ذیح کرنے والا کیسا ہو؟

مسئلہ: مشہور ہے کہذنج کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی ،سویڈ خض غلط ہے۔ مسکہ: قواعدِ فقہیہ کامقنضیٰ بیہ ہے کہ ذرج پراجرت لینا جائز ہے، بشرطیکہ اجرت معین ہو، کا م • بھی معین ہو،مثلاً فی جانوراتنی قیمت (دینی ہوگی)۔(عزیز الفتاویٰ ص ۲۶۹ ج۱) مئلہ:۔ ذبح کرنے کی اُجرت جائز ہے اور وہ ذبح کرنے والے کے حق ہے۔ مسئلہ:۔ ذبح کرنے والے کی امامت جائزہے، یعنی محض اُجرت پر ذبح کرنے کی وجہ سے کراہت پیدانہیں ہوتی۔(نیز) کسی شخص کوذیح کرنے کی اُجرت ہمیشہ لیناجا رَزہے۔

( کفایت آمفتی ص ۲۳۵ ج ۸ )

مسئلہ: بیشہ قصابی اور گوشت فروشی درست ہے۔ آپ سی کھی نے زمانہ میں بھی ہے پیشہ اہل اسلام میں جاری تھااوربعض صحابہ اس کام کوکرتے تھے۔ پس شرعاً یہ پیشہ اور یہ فعل ممنوع تہیں اور قابلِ مؤخذہ ہیں ہے۔ (عزیز الفتاویٰ ص ۹۱ کے ج۱)

مسكه: \_ جب كهذ بح كرنے والامسلمان ہوتو جانوركا بكڑنے والاخواہ مشرك ہو يامسلمان كچھ حرج تہیں، اورنہ پکڑنے والے پر (بسم الله الله اكبر) كہنا واجب ب، ادر پكڑنے والامشرك الر (بسم الله الله اكبر) كيتو يجهمفينبين-

بال شريك في الذي ير (بسم الله الله الله اكبر) كهناواجب إورصرف جانورکو پکڑنے والاشریک فی الذی نہیں ہے۔ درمختار میں ہے کہ جو مخص ذبح کرنے والے کے ہاتھ کوزوردے اور چھری چلانے میں اپنے ہاتھ کا سہارہ دے وہ شریک فی الذی ہے اوراس پر (بسم الله الله اكبر) كهناضروري ب\_ (كفايت المفتى ص٢٣٦ ج٨) مسكه: قرباني كاكوئي جز كهال هويا كوشت وغيره أجرت وقصاب مين دينايا قيمت مين مجري کرنا سخت ممنوع ہے، گوقر بانی میں خلل نہیں آتا ، کیکن بقدرِ قیمت کھال (وغیرہ) کے اس شخص یرمساکین کوصدقه کرناواجب رہےگا۔ (امدالفتاوی ص۵۴۹ج۳) مسکہ: مشہور ہے کہ ولدالزنا (حرام زادہ) کاذبح کیا ہوا درست نہیں ہے، سویہ محض غلط ہے۔(لیعنی ایسے تحص کا ذبیحہ جائز ہے)۔

مسئلہ: بعض عوام عورتوں کے ذرخ کیے ہوئے کو درست نہیں سمجھتے ، یہ بھی غلط ہے۔ مسئلہ: بعض عوام سمجھتے ہیں کہ ذائح ( ذرخ کرنے والے ) کی اعانت کرنے والامثلاً جانور پکڑنے والا کا فرہوتو ذبیحہ حلال نہیں ، بیہ بھسا بالکل غلط ہے۔ ( اغلاط العوام ص ۱۷۹)

(چونکہ کافرغیر مسلم صرف معین ہے نہ کہ ذرج کرنے والا اور نہ ذائح کاشریک کیونکہ جوذرج کرنے والا اور نہ ذائح کاشریک کیونکہ جوذرج کرنے والے کے ہاتھ کوزوروے یا چھری چلانے میں اپنے ہاتھ کا سہارادے وہ شریک مانا جا تا ہے اور یہاں یہ بات نہیں ہے اس لیے ذبیحہ طلال ہے۔ محمد رفعت قامی غفرلا) مسئلہ: گونگے کا ذرئح کیا ہوا بھی درست ہے کیونکہ وہ (بسسم المله) کے ترک کردیئے میں معذور ہے۔ (نفع المسائل والمفتی ص ۱۳۵)

مسئلہ: قوم قصاب کے کسی مخص کے ہاتھ کاذبیجہ حرام نہیں۔ کیونکہ قصاب (قصائی) بھی مسلمان ہیں اورمسلمان کے ہاتھ کاذبح کیا ہوا حلال ہے۔

مسئلہ:۔ ذبیجہ ہرمسلمان کا حلال ہے۔ بدمزاجی وبدز بانی سے ذبیجہ کی حلت یعنی حلال ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔

مئلہ:۔ ذرج کی حلت کے لیے ذرج کرنے والے کا بینا ہونا شرط نہیں ہے تا بینا کاذبیحہ بھی حلال ہے۔ اگر چہ بہتر بیہ ہے کہ آنکھوں والے سے ذرج کرایا جائے تا کہ وہ ذرج کے کمال اور نقصان کود کیچے کرمعلوم کر سکے۔ تا ہم نابینا کا ذرج کیا ہوا حرام نہیں ہے۔ مسکہ:۔ زانیہ کے مرد (شوہر) کے ہاتھ کا ذرج کیا ہوا حلال ہے خواہ وہ مخص اس برے فعل

مسئلہ:۔زانیہ کے مرد (شوہر) کے ہاتھ کاذئے کیا ہوا طلال ہے خواہ وہ تحص اس برے تعل سے اپنی بیوی کومنع کرتا ہو یانہ کرتا ہو، دونوں صورتوں میں اس کے ہاتھ کاذبیح طلال ہے۔ مسئلہ:۔ ذئے کرنے والانمازروزہ کا پابند نہیں اور پاک بھی نہیں رہتا۔اورنشہ بھی کرتا ہے جب بھی اس کاذئے کیا ہوا جائزہے، ذبیحہ کے جواز کے لیے ذئے کرنے والے کامسلمان ہونا کافی ہے، بشرطیکہ ذئے کرتے وقت قصد آ (ہسم اللہ الکہ ر) کوڑک نہ کرے۔

مئلہ: ہندونے جانور کے پکڑنے اور قابوکرنے میں مدد کی اور ذرج مسلم نے کیا تواس میں کوئی خرابی نہیں، ند بوحہ طلال ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۶۱ تاص ۲۶۳ج ۸) مئلہ: عورت اور تابالغ کا ذرج کیا ہوابشر طبیکہ ذرج کرسکتا ہوا ور (بسسم السلسه ) کے تو جائز

ہے۔(امدادالفتاوی صمهم جس)

مئلہ: مسلمان کے ذبیحہ میں کچھ وہم اور شک نہ کرنا جا ہے، احتمال سے ذبیحہ حرام نہیں ہوتا۔(عزیز الفتاوی ص ۲۴۲ ج)

مسئلہ:۔اگر تعظیم غیر اللہ کی مقصود نہ ہوتو تعیین مکان ذیج جائز ہے (امداد الفتادی ص ۵۳۷ جس)
مسئلہ:۔قربانی کرنے والے کو (بسم السلمہ اللہ اسحبر ) کہنالازم (واجب) ہے۔نیت کی
دعاء پڑھے یانہ پڑھے۔صرف دل سے بیارادہ کرلینا کہ قربانی کرتا ہوں کافی ہے۔
دعاء پڑھے یانہ پڑھے۔صرف دل سے بیارادہ کرلینا کہ قربانی کرتا ہوں کافی ہے۔
(کفایت المفتی ص ۱۸ ج۸)

مئلہ:۔ ذکر کرتے وقت صرف (بسم البلہ اللہ اکبر ) کہنا چاہئے اور کھانا کھاتے وقت پوری (بسم اللہ) پڑھی جائے۔ ( کفایت المفتی ص۲۶۳ ج۸)
مسئلہ:۔ شرکاء کے نام قربانی میں ذکر کرتے وقت پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، ہاں ذک کرنے والانیت میں ان سب کی جانب سے ذکر کرنے کا خیال رکھے، اورا گرا تفا قاپکار دیئے جائیں اور مقصوداعلام ہوتو مضا کقہ نہیں لیکن پکارنے کوضروری یا قربانی میں لازم سمجھنا ہے۔ ( کفایت المفتی ص۱۸۳ج۸)

غیرمسلم کے ذبیحہ کا حکم

ذبیحہ کی حلت کیلئے ذائع کامسلمان ہونایا کتابی ہوناشرط ہے، غیر کتابی کا ذئع کیا ہواحلال نہیں، پس جاٹوں (جوغیر مسلم ہیں) یا سکھوں کا جھظکہ حلال نہیں کہ یہ کتابی نہیں ہیں۔ غیر کتابی کے ذبیحہ کی حرمت پر علماء کا اس پراجماع ہے کہ مجوسیوں اور عرب کے تمام مشرکوں اور تمام بت پرستوں اور غیر کتابی کا فرکا ذیج کیا ہوا حرام ہے۔
مام مشرکوں اور تمام بت پرستوں اور غیر کتابی کا فرکا ذیج کیا ہوا حرام ہے۔
(کفایت المفتی ص ۲۴۹ ج۸)

#### شيعه كاذبيجه

سوالشیعوں میں چندفر تے ہیں۔سپ کا ذبیحہ نا جائز ہے یا کسی خاص فرقہ کا؟ جواب:۔جورافضی تبرا گوہوا ورسب شیخین کرتا ہو، اسکوبعض فقہاء نے کا فرومر تد کہاہے، ان کے ذرئے کے ہوئے میں مسلمان سنیوں کو احتیاط لازم ہے ان کاذبحہ نہ کھایا جائے۔ اصل یہ ہے کہ شیعوں کے بعض فرقے بالا تفاق کافر ہیں وہ جوا فک حضرت عائشہ کے معتقد ہیں یا الوہیت حضرت علی نے قائل ہیں۔ یا حضرت ابو بکرصد بی کی صحابیت کے معتقد ہیں یا بدا کے قائل ہیں، ان کے ساتھ منا کحت (شادی بیاہ) اور ان کاذرئ کیا ہوا بالا تفاق ناجا کڑے۔ اور ایک فرقہ جو بالا تفاق ناجا کڑے۔ اور ایک فرقہ جو بلا تفاق ناجا کڑے۔ ان کے ذبحہ اور منا کحت میں احتیاط کرنالازم ہے۔ اور ایک فرقہ جو کفر میں اختلاف ہے، ان کے ذبحہ اور منا کحت میں احتیاط کرنالازم ہے۔ اور ایک فرقہ جو محض تفضیلیہ ہے کہ حضرت علی کو خلفائے شاشہ سے افضل جانتا ہے، مگر کسی کو برانہیں کہنا اور سب شخین نہیں کرتا ، ان کاذبحہ حلال ہے اور وہ سلمان ہیں، اگر چسی نہیں ہیں۔ اور سب شخین نہیں کرتا ، ان کاذبحہ حلال ہے اور وہ سلمان ہیں، اگر چسی نہیں ہیں۔ (عزیز الفتاوی می کو برانہیں کے اور وہ سلمان ہیں، اگر چسی نہیں ہیں۔

#### بندوق كاذبيحه

مجھلی کا بندوق ہے شکار کرنا جائز ہے اور حلال ہے، کوئی وجہ ممانعت کی نہیں ہے۔ مجھلی کے سواباتی جانوروں کواگر بندوق سے شکار کیا جائے اوروہ جانور مرجائیں، ذرج کرنے کی نوبت نہ آئے تو وہ جانور حرام اور مُر دار ہوجاتے ہیں۔ان کا کھانا جائز نہیں، اگر چہ بندوق چلاتے وقت (بسسم السلم اللم الکبر) کہ کر چلائی ہو۔اگر بندوق کا شکارزندہ ہاتھ آجائے اور ذرج کرلیا جائے تو حلال ہے در نہرام۔

تیرجب (بسم البله الکبو) کہدکر چلایا جائے اوراس کا شکار مربھی جائے تب بھی حلال ہے۔ مگر بندوق کا پیچم نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص۲۳۹ج۸)

#### عورت كاذبيجه

عورت کاؤن کیا ہوا بلاشبہ درست ہے، جولوگ اس کوحرام کہتے ہیں وہ گنہگار ہیں،
البتہ چونکہ عور تنس اس کام کو کم جانتی ہیں اور بوجہ ضعفِ قلب کے بیہ بھی اختال ہے کہ ہاتھ نہ
چلے، اس لیے بلاضرورت آج کل ان کے سپر دکرناؤن کرنے کا کام مناسب نہیں، لیکن حلال ہونے میں پھر بھی شہیں یعنی جائز ہے۔ (امداد المفتین ص ۹۵۷ ج۲)

## یے ہوش کر کے ذبح کرنا

ذرئے سے پہلے پستول سے دماغ میں نشانہ لگا کر پھر ذرئے کرنا، بیطریقہ خلاف سنت اوراسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسمیس جانور کے حرام ہوجانے کاظن غالب ہے اوروہ بیر کہ اگراس ضرب (چوٹ) سے جانور کی ہلاکت متیقن ہوجائے تو پھراس کے گلے پرچھری پھیرنا بے کارہوگا اور جانور حرام ہوجائے گا۔ (کفایت المفتی ص۲۵۲ج۸)

مسکہ:۔ شریعت نے جوذئ کو حلال ہونے کی شرط مظہرائی ہے اسکی علت جیسا کہ نصوص سے واضح ہے کہ بہنے والاخون ذبیحہ کے بدن سے نکل جائے اور قواعد سائنس سے اسکا قوی اختال ہے کہ جانور کی طبیعت اسکے ہوش کی حالت میں قوی ہوتی ہے، اور بے ہوشی جس درجہ ہوگی، اس قدراسکی طبیعت ضعیف ہوگی، اور خون کا خارج کرنا یہ فعل طبیعت کا ہے، پس جس قدر طبیعت میں قوت ہوگی خون زیادہ خارج ہوگا، اور جس قدر طبیعت میں ضعف ہوگا خون کم خارج ہوگا، اور جس قدر طبیعت میں ضعف ہوگا خون کم خارج ہوگا، اور جس قدر طبیعت میں ضعف ہوگا خون کم مقصود شارع کی یہ تو شرعی خلاف ورزی ہے۔ اور خون بدن میں کافی موجود ہونے کے بعد مقصود شارع کی یہ تو شرعی خلاف ورزی ہے۔ اور خون بدن میں کافی موجود ہونے کے بعد گوشت میں ہی مل جائے گا۔ اور جب کہ جانور کے خود مرنے سے پوراخون جب کم نکلے گا تو وہ گوشت ہی میں مل جائے گا۔ اور جب کہ جانور کے خود مرنے ہوش کر کے گوشت میں ہی مل جانے کے طلاف ہوگا اور بہ ہوش کر کے دی کرنے میں تو کچھ نہ کچھ خون گوشت میں ضرور شامل ہوگا اور بہ تر بعت کے خلاف ہے۔ اور المداد الفتاوی ہو اس میں مکلف معذور ہے اس سے حرمت یا کر اہت کا کھم نہ کیا جائے گا۔ (امداد الفتاوی ہو اس میں مکلف معذور ہے اس سے حرمت یا کر اہت

' ' ' ' بعنی بغیر ہے ہوش کیے ہوئے اگرخون کسی جانور میں ذ<sup>ج</sup> کرتے ہوئے کم نکلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔رفعت قاسمی غفرلۂ )۔

### ذبح كرنے كااسلامى طريقتہ

یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں گوشت خوری کادستورانہائی قدیم ہے لیکن اسلام سے پہلے جانوروں کا گوشت کھانے کے مجیب طریقے بغیر کسی پابندی کے اختیار کیے ہوئے

تھے، مردار کا گوشت کھایا جاتا تھا، زندہ جانور کے پچھاعضاء (ضرورت کے مطابق) کا ٹ کرکھا لیے جاتے تھے۔ جانور کی جان لینے کے لیے بھی انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا، کہیں لاٹھیوں سے مارکر،کہیں تیروں کی بوچھاڑ کر کے جانور کی جان لی جاتی تھی۔

اسلام نے سب سے پہلے تو یہ تفریق کی کہ مردارکا گوشت حرام کیا، جوانسان کی جسمانی اورروحانی دونوں صحق کو برباد کرنے والا ہے، ان جانوروں کوحرام قرار دیاجن کے گوشت سے اخلاق انسانی مسموم ہوجاتے ہیں۔ چیسے خزیز، گنا، بلی، درند ہے جانورو نجرہ، کوشت کھانے میں بھی ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے کھرجن جانوروں کو حلال کیاان کا گوشت کھانے میں بھی ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے ناپاک خون زیادہ سے زیادہ نکل (جائے)۔ اور جانورکو تکلیف کم سے کم ہو، طبی اصول پرانسانی صحت اورغذائی اعتدال میں اس سے بہترکوئی طریقہ نہیں ہوسکتا جیسا کہ موجودہ نرانسانی صحت اورغذائی اعتدال میں اس سے بہترکوئی طریقہ نہیں ہوسکتا جیسا کہ موجودہ کا گوشت کھانے میں انسان کو تا زنہیں چھوڑا، کہ جس طرح درختوں کے پھل اور ترکاریاں کا گوشت کھانے میں اندرکاریاں دغیرہ جس طرح چاہیں کا ٹیس اور کھالیں، اسی طرح جانوروں کوجس طرح چاہیں کھا جا کیں۔ مینسان کی غذا،خواہ نباتات سے ہویا حیوانات سے ہو،سب اللہ تعالی میں جویاح بی اللہ تعالی میں۔ بینظا ہرہے کہ انسان کی غذا،خواہ نباتات سے ہویا حیوانات سے ہو،سب اللہ تعالی میں۔

میطا ہر ہے کہ انسان کی غذاء خواہ نباتات ہے ہویا حیوانات ہے ہو، سب اللہ نعائی کی پیدا کی ہوئی نعمیں ہیں اوراس حثیبت ہے ہرکھانے کواللہ کا نام لے کرکھانے ہے فارغ ہوکراللہ کاشکراداکر نا، سنت اسلام ہے، جس کورسول اللہ اللہ کا نام لینے کا معاملہ اس سے کیا کہ دہ ایک اسلامی شعار بن گیا، لیکن جانوروں کے ذرئے پراللہ کا نام لینے کا معاملہ اس سے کھا گے ہے کہ جانورکا گوشت اس کے بغیر حلال ہی نہیں ہوتا، کوئی غافل انسان ترکاری، کھل وغیرہ کو بغیر اللہ تعالیٰ کے نام کے کائے تو اسے غافل، تارک سنت تو کہا جائے گالیکن اس کے کھانے کو حرام نہیں کہا جاسکتا، بخلاف جانور کے کہاس کے ذرئے کے وقت (بسسم اس کے کھانے کو حرام نہیں کہا جاسکتا، بخلاف جانور کے کہاس کے ذرئے کے وقت (بسسم اللہ کے بات کے حوال ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر سارے آ داب ذرئے پورے بھی کردیئے جائیں تو بھی جانور مردار وحرام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ (حکجۃ الملیہ البالغیہ ) میں تحریر فرماتے ہیں کہ جانوروں کامعاملہ عام نباتاتی مخلوق کا سانہیں ہے، کیونکہ ان میں انسان کی طرح روح ہے، انسان کی طرح دیکھنے، سننے، سو تکھنے اور چلنے پھرنے کے آلات واعضاء ہیں، انسان کی طرح ان میں احساس وارادہ اور ایک حد تک ادراک بھی موجود ہے، اس کا سرسری تقاضا بیتھا کہ جانوروں کا کھانا مطلقاً حلال نہ ہوتالیکن حکمتِ الہید کا تقاضا تھا کہ اس نے انسان کو مخدوم کا سنات بنایا جانوروں سے خدمت لینا، ان کا دودھ بینا اور ضرورت کے وقت ذرج کرکے ان کا گوشت کھالینا بھی انسان کے لیے حلال کردیا، مگرساتھ ہی اس کے حلال ہونے کے لیے پندار کان اور شرائط بتلائے ، جن کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا (جواہر الفقہ ص ۲۵۲ سات سادوم)

### اسلامی ذبیجہ کے شرا ئط

قرآن وسنت کی مذکورہ تصریحات سے اسلامی ذبیحہ کے لیے تین شرائط ثابت ہوئیں:۔ (۱) ذبح ( ذبح کرنے والے ) کامسلمان ہونا۔ (۲) ذبح کے وقت اللّٰہ کا نام لینا۔ (۳) شرعی طریقہ پرحلقوم اور سانس کی نالی کی رگیس کاٹ دینا۔ نوٹ:۔ یہ بیان اختیاری ذبح کرنے کا ہے، غیراختیاری ذبح شکار وغیرہ کے احکام الگ ہیں۔ (جواہرالفقہ ص ۲۵۳۲۵)

### ذنح كرنے كے احكام

اول یہ کہ ذرئ کا مقام طلق اورلبۃ کے درمیان ہے۔ دوم یہ کہ گردن کو پوراکا نے کرالگ نہ کیا جائے بلکہ حرام مغز بھی نہ کا ٹا جائے ، بلکہ حلقوم اورمری یعنی سانس کی نالی اوراسکے اطراف کی خون کی رگیں جن کوادواج کہا جاتا ہے وہ کائے۔اس طرح نجس خون بھی پورانکل جاتا ہے اور جانورکو تکلیف بھی بہت کم ہوتی ہے ، اس طریقے کے خلاف جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں خون بھی پورانہیں نکلتا ، اور جانورکو بلاضر ورت تکلیف بھی شدید ہوتی ہے۔سوم یہ کہذن کے وقت اللہ کا نام لیا جائے یعنی (بسسم اللہ اللہ اکبو ) پڑھا جائے۔ جہارم یہ کہ اس کا پورااہتمام کیا جائے کہ جانورکو تکلیف کم سے کم ہو،اس لیے بی تھم دیا کہ چھری کو تیز کر لواورایک جانورکو دوسرے جانورکے سامنے ذرئے نہ کرواور نہ کورہ حلقوم وغیرہ کو پورا کا ٹو، تا کہ جان آسانی سے نکل جائے۔ایک حدیث میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جانور

کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ پنجم بیکہ زندہ جانور کاکوئی عضو (حصہ) نہ کاٹا جائے۔ ششم بید کہ جانورکاکوئی عضو (حصہ) نہ کاٹا جائے۔ ششم بید کہ جانورکوگدی کی طرف سے ذبح نہ کرو، اس سے بید معلوم ہوا کہ جھٹکا جائز نہیں، جس میں دفعۃ کردن لگ کردی جاتی ہے۔ ہفتم بید کہ جو جانورگدی کی طرف ذبح کیا جائے، حضرت ابن عباس کے خزد کیداس کا گوشت بھی حلال نہیں۔ (جوابرالفقہ ص۲۲۲۲۲)

## قرباني كالضل طريقنه

(وعن ابى سعيدٌ قال قال رسول الله مَلْكِلَة يافاطمة قومى الى اضحيتك فاشهديها، فإن لك باول قطرة تقطرمن دمها ان يغفرلك ماسلف من ذنوبك، قالت يارسول الله مَلْكِلَة الناخاصة اهل البيت اولناوللمسلمين؟قال ابل لناوللمسلمين.)(الترغيب والتربيب)

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول التُعَلِی نے (حضرت فاطمہ اسے) فرمایا، فاطمہ! اٹھواورا بی قربانی کے پاس رہو(اورائے ذرئے ہوتے دیکھو) کیونکہ اس کے خون کا پہلاقطرہ جوزمین پرگرے گااس کیساتھ ہی تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف ہوجا کیں گے۔" حضرت فاطمہ نے سوال کیااللہ کے رسول اللہ ! بیفسیلت ہم اہل بیت (خاندانِ نبوت) کیلئے مخصوص ہے یا ہم اور تمام مسلمان اسکے سخق ہیں؟"۔

آپ آلی نے نے فرمایا" ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔
تشریخ ۔ مستحب اور افضل ہے کہ قربانی کرنے والاخودا پنے ہاتھ سے ذیح کرے لیکن جوشک کسی وجہ سے خود ذیح نہ کرسکے تو کم از کم ذیح ہوتے وقت وہاں موجودر ہے تا کہ اپنے جانور کو ذیح ہوتے اور اس کا خون بہتے اپنی آ تھ سے دیکھئے، خود ذیح کرنے میں یادوسر سے درجہ میں اپنی موجودگی میں کسی سے ذیح کرانے میں جوشوق وظوم جوامنگ اور خدا کے ساتھ جو دِلی تعلق ہوتا ہے اور مقاصد قربانی کی تعمیل جواس صورت میں ہوتی ہے، کہیں دُور بیٹے جو دِلی تعلق ہوتا ہے اور مقاصد قربانی کی تعمیل جواس صورت میں ہوتی ہے، کہیں دُور بیٹے بیٹے کسی سے ذیح کرانے میں وہ ہات نہیں۔ (الترغیب ص ۱۳۵۳ ج۲)

## ذبح كامسنون طريقه

(عن انس قال ضحی رسول الله الله الله المسلم الملحين اقرنين الله الله الله الله الله الله اكبر.) ( بخارى و كبرقال رأيته و اضعاً قدمه على صفاحها و يقول بسم الله الله اكبر.) ( بخارى و مسلم ) \_

## ذبح كرنے كے آداب ومسائل

(عن شدادبن اوس قال قال رسول الله الله الله كسب الاحسان على كل شيء فاذاقتلتم فاحسنواالقتلة واذذبحتم فاحسنواالذبحة وليحداحدكم شفرته وليرح ذبيحة.) (بخارى)

کا حکم اسی لیے ہے کہ جتنی رگیں کٹنی ہیں جلد سے جلد کٹ جائیں اور یہ جانو رموت اور زندگی کی کش مکش سے جلد نجات پا جائے۔اوز ار (حچمری وغیرہ) جتنا تیز ہوگا اُتنی ہی اس سے تکلیف بھی کم ہوگی اورجسم ور دح کارشتہ بھی اس سے جلد منقطع ہوجائے گا۔

راحت دینے کا ایک مطلب بیربیان کیا گیا کہ ذرج کرنے کے بعداُ ہے اچھی طرح مختذا ہونے دیا جائے۔ آنخضرت القائیہ نے حجریاں تیز کرنے اوران کو جانوروں سے حجمیا کر دکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور پھرتی ہے ذرج کرنے کوفر مایا ہے، اور جانور کے سامنے حجمری تیز کرنے کومنع فرمایا ہے، بیرکام پہلے ہونا چاہئے، بینی حجمریاں جانوروں کے سامنے تیز نہ کی جائیں اور پھرتی ہے ذرج کیے جانے کا حکم فرمایا ہے۔

بہت سے قصائی جانوروں کے ساتھ بڑی بدردی کاسلوک کرتے ہیں پہلی بات تو یہی ہے کہ جانور کے ساتھ بڑی ہونے کے وقت سے پہلے یہ بات آئی ہی نہیں چاہئے کہ دہ ذرئے ہونے والا ہے، دوسرے آگر جانوراس بات کومسوس کرکے یا بلامحسوس کے یوں ہی بھاگ جائے تو اس کو پکڑ کرلانے میں اچھا اور رحم دلانہ رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ جانور کو یا تو پچھے سے ہا تک کرلے جانا چاہئے یا سامنے سے کھنچنا چاہئے ، کیونکہ پچھلی ٹانگ پکڑ کر کھیٹنے کو آپ بھائے نے ناپندفر مایا ہے۔ (التر غیب والتر ہیب ص ۱۹۳ ج ۲وص ۲۰۰۰ ج۲) فوٹ نے ناپندفر مایا ہے۔ (التر غیب والتر ہیب ص ۱۹۳ ج ۲وص ۲۰۰۰ ج۲) نوٹ نے بین مختذ افوٹ نے بانورکوشری طریقہ سے ذریح کرلیا جائے اوراس کا دم نکل جائے لینی مختذ ا

مسئلہ:۔ جب جانورکوشری طریقہ سے ذرئح کرلیاجائے اوراس کادم نکل جائے بین شخندا ہوجائے تواس کی کھال نکالناجائز ہے خواہ پوری آتاری جائے یا ٹکڑے ٹکڑے اتاری جائے یاسینگوں تک کی کھال جسم کی کھال کے ساتھ شامل کرلی جائے۔ بیسب صورتیں جائز ہیں اورشریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت ہے، اس کو بے رحی قرار دیتا غیر معقول اورشریعت کے خلاف ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۵۷ج۸)

مئلہ:۔عام طور پر قصاب جانو رکو ذرج کرنے کے بعد تھنڈ انہیں ہونے دیتے، کھال کھینچنا شروع کردیتے ہیں۔ایسا کرنا حرام ہے،خوب یا در کھیں، سب جانو رخوب ٹھنڈ اہوجائے، اس وقت کھال کھینچنا جا ہے۔(اغلاط العوام کمل ص۱۳۳) مئلہ:۔ مذبوح جانور کے مختدا ہونے سے پہلے اس کاسرعلیٰجدہ کرنا مکروہ ہے مگر ذبیحہ حلال ہوجا تاہے۔(امداد المفتین ص۷۵اج ابحوالہ شامی ص۲۰۵ج۵)

مسکہ:۔ آنج کل ذرج کرنے والے اکثر (ذرج کرنے میں تکلیف دیتے ہیں اورخواہ تخواہ جانور
کوستانے میں مبتلا ہوتے ہیں اور) اسکی پرواہ نہیں کرتے، (حالا نکہ شریعت نے جن
جانوروں کے ذرج کرنے میں یا (رفع شرکیلئے) قبل کرنے کی اجازت دی ہے تو ان کے ذرج
اور قبل کے بھی قاعدے بتلا دیئے ہیں اور اسمیں ظلم کر کے ترسانے کی ممانعت اور اس پروعید
فرمادی ہے۔ چنانچہ ذرج کرنے کیلئے فرمایا کہ چھری کو تیز کرلیا کر واور جلدی سے ذرج
کردیا کرو۔ جب چارگیں کٹ جائیں تو پھر آگے تک چھری چلانا بھی جائز نہیں کیونکہ
چاروں رگوں کے کٹنے کے بعد فوراً تو جان نکلتی نہیں، اسلئے آگے بھی چھری چلائی جائے گ
تو اسکو تکلیف ہوگی (بلاوجہ) اور بیر حرام ہے۔ (اغلاط العوام ص۱۸۰)
مسکہ:۔مستحب میہ ہے کہ جانور کو ذرج کرنے سے پہلے بانی یلادیا جائے اور چھری کوخوب

مسئلہ: مستحب میہ ہے کہ جانورکوذئ کرنے سے پہلے پانی پلادیاجائے اور چھری کوخوب تیز کرلیاجائے۔

مسکلہ ۔ جانورکوذئ کرنے کی جگہ پرتخی سے گھیٹتے اور کھینچتے ہوئے لے جانا، جانورکوذئ کے ۔ کرنے کے لیے لٹادینے کے بعد ذئے میں دیر کرنایااس کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ (فاوی عالمگیری ص ۱۸ج۳)

## بوقت ذبح ضرورى رعايبتي

- (۱) جانورکوذن کرنے سے پہلے چارہ کھلائے، یانی پلائے (بھوکا، پیاسا)رکھنامکروہ ہے.
- (۲) مٰدنگ (جس جگہ جانورکوذنگ کیاجائے) میں لے جاتے وقت تھییٹ کرلے جانامکروہ ہے۔
  - (m) آسانی ہے جانورکوگرائے، بے جاتختی کرنامکروہ ہے۔
  - (4) قبله رُخ بائيس كروث لائے كه جان آسانی سے نكلے، اس كے خلاف كرنا مكروہ ہے.
    - (۵) چار پیروں میں سے تین باندھے۔
    - (۲) تچری تیزر کھے، کندچھری سے ذیج کرنا مکروہ ہے۔

- (2) چھری اگر تیز کرنا ہوتو جانور ہے چھیا کر تیز کرے، کیونکہ سامنے تیز کرنا مکر وہ ہے۔
  - (۸) جانورکولٹانے ہے پہلے چھری تیز کر لے، بعد میں تیز کرنا مکروہ ہے۔
- (۹) حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص جا نور کو پچپاڑ کریعنی گرا کر چھڑی تیز کرنے لگا،

یہ دیکھ کرآ تخضرت کا لیکھ نے فرمایاتم بکرے کوایک سے زائد بارموت دینا جا ہتے ہو۔

- (۱۰) ایک جانورکودوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔
- (۱۱) سختی سے ذرکے نہ کر نا کہ سرالگ ہوجائے یا حرام مغز (گردن کے اندر کی سفیدرگ) تک چھری اُنز جائے کہ بیم کروہ ہے۔
- (۱۲) گردن کے اوپر سے ذرج کرنا مکروہ ہے اور منع ہے کیونکہ اس میں جانو رکاضرورت سے زائد ایذاءرسانی ہے۔
- (۱۳) : بخ کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن علیٰجدہ نہ کرے اور نہ چمڑا اتارے کہ بیمکروہ ہے۔ مذکورہ بالااحکام قربانی کے جانور کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہرذبیجہ کے لیے ہیں۔(فآویٰ رحیمیہ ص ۹۸ ج ابحوالہ ہدایہ، درمختار، شامی)

### قبلہ کی طرف رُخ کرنے کا مطلب

سوال:۔ذئح میں جانور کا منہ قبلہ کی طرف ہونا شرعاً ضروری ہے یاذئ کرنے والے کا منہ ،یادؤٹو کرنے والے کا منہ ،یادونوں کا ،اگر کوئی شخص جانور کا منہ قبلہ کی طرف بعن پچھم کی طرف بمر، دم پورب کی طرف کر کے لٹائے ،اورخود دکھن کیطرف کھڑا ہوکر ذئح کرے تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: ظاہراً کلام فقہاء ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذرج کرنے واکے کامنہ قبلہ کی طرف ہونا ہے کہ ذرج کرنے والے کامنہ قبلہ کی طرف ہونا سنت ہے، اور سنت بھی مؤکدہ، اس کوچھوڑ نا بلاعذر مکروہ ہے باقی جانور کے متعلق کہیں نظر سے صریحانہیں گزرا۔ (امدادالفتاوی ص ۵۵۹ج ۳)

مستحب یہ ہے کہ جانورکوسیدھا کروٹ پرقبلہ رخ لٹا کراسکے اوپراپنایا وں رکھ کرذنج کرے۔(کفایت المفتی ص ۲۵۸ج۸)

جانورکوقبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پر قبر میں میت کولٹاتے ہیں ) کہ سردانی طرف اور پاؤں بائیں طرف، البنة اگر ذرج کرنے میں دشواری ہومثلاً کا شنے والا تنہاہے یااورکوئی عذرہے تواس کے برعکس بھی کرسکتے ہیں تا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑلے اور داہنے ہاتھ سے چھری چلائے۔رفعت قاسمی غفرلۂ)

## کس چیز ہے ذرج کیا جائے؟

صحابهٔ کرامؓ نے سوال کیا، یارسول الٹھائیلیج ہم کل دشمن کے مقابلہ کیلئے جانے والے ہیں ہمارے پاس چاقو نہیں ہیں پس کیا ہم بانس کی تھینچ وغیرہ یا کسی دوسری چیز سے ذرکے کر سکتے ہیں؟

جواب: حضرت رسول التعلیقی نے فرمایا: ۔جلدی سے کوئی الیمی چیز لے کرجس سے خون بہہ جائے خدا کا نام لے کرؤن کر دواوراً س گوشت کو کھا ؤ، البتہ جس چیز سے ذرخ کرتا ہی کرتے ہووہ دانت سے ذرخ کرنا اس کی وجہ بھی بتلا دیتا ہوں۔ دانت سے ذرخ کرنا اس لیے جائز نہیں کہ دو ہڈی ہے اور تاخون سے اس لیے کہ وہ عبشیوں کا چاتو ہے۔ (بؤاری وسلم داہداؤد) شرح: ۔ چونکہ بیاوگ دشمن کے مقابلہ کے لیے جارہے تھے اور وہاں سے غنیمت میں ایسے جانوروں کے ملنے کی امید تھی جن کوذرخ کرکے کھایا جائے اور تلواروں سے ذرخ کرنے کو یہ حضرات اس لیے پند نہیں کرتے تھے کہ ان کی تیز جاتی رہے گی۔

اس لیے سوال کیا کہ دوسری چیز ہے بھی ذرئے جائز ہے یانہیں۔آپ الیک ہرایک چیز ہے درگیں کئ ہرایک چیز ہے ذرئے کرنے کی اجازت فر مادی جوتیز اور دھار دار ہوجس سے رگیں کئ کرخون جاری ہوجائے۔لیکن چونکہ بعض جبٹی اور جنگی لوگ ناخن اور دانت سے کا ک کربھی ذرئے کرلیا کرتے تھے،اس لیے منع فر مایا کہ دانت سے ذرئے نہ کرنا کیونکہ وہ ہڈی ہے اور ہڈی سے ذرئے جا کرنہیں ہے۔ کیونکہ اس سے ذرئے کرنے سے وہ نجس ہوجائے گی اور ناخن سے ذرئے کرنا حبشیوں کا طرز ہے،اس سے پر ہیز لازم ہے۔

لیکن (علماء حنفیہ کے نزدیک ) اس ناخن اور دانت سے ذرئے کرنا حرام ہے جواپی جگہ پرلگا ہوا ہو، اگراً کھڑے ہوئے دانت اور ناخن سے ذرئے کرے تو اگر چہ مکروہ ہے مگر حلال ہے۔حضو تعلقہ کے جواب سے معلوم ہوگیا کہ ذرئے کے لیے خون بہانے اور کا شنے والی چیز ضروری ہے۔ پس اگر بسم اللہ کہہ کر لائھی ماری ،غلہ یا پھر ماراتو حلال نہ ہوگا۔ (نآدی محربی سس) جوچیز کاشنے اورزخم لگانے والی ہو، اس سے ذبح جائز ہے۔موئی اوروزن دار چیزوں سے ضرب لگا کرزخم کردیا تو ذبح جائز نہیں۔ کاشنے والی چیزخواہ تیز پھر ہویالکڑی یا کوئی گھاس ہو۔( فآویٰ محمد میں ۲۳ ج)۔

مسکہ:۔جس سےرگیں کٹ جائیں اورخون بہہ جائے ،اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔ (کفایت المفتی ص۸۱ج۸)

مسئلہ:۔حلال جانوروں کانز کیہ ( ذرج کرنا ) دوشم کا ہے، ایک اضطراری اوردوسراا فتیاری۔
اضطراری تزکیہ یہ ہے کہ کی دھارداریاباریک نوکدار چیز سے (بسسم المللہ الکہو ) کہہ
کرجانور کے جسم میں جس جگہ مکن ہوضرب لگا کرخون بہادیا جائے۔ بینز کیہ اس وقت مؤثر
ہوتا ہے جب کہ جانور پر قابو پانا اور ذرئے یانح کر کامکن نہ ہو (مثلاً جانور کسی جگہ پرمٹی یابوجھ
میں دبا ہوا ہے جب تک نکالا جائے گا، اندیشہ مرنے کا ہے۔ یا کھائی خندق وغیرہ میں گرگیا
کہ زندہ نکالناممکن نہ ہو )۔

اختیاری تزکیہ یہ ہے کہ جانورکودھاردار چیز سے ذرئے کیاجائے، یااونٹ کونرکیا جائے۔ (۲) ذرئے کرنے سے بہنے والاخون نکل جاتا ہے، لیکن بہے والےخون (دم سائل) کا نکالنا فدکورہ بالا دونوں صورتوں میںاضطراری اوراختیاری کے فرق سے مختلف طریقوں سے لازم ہے۔ (۳) نمبر:ا۔ میں جوتفصیل ہے وہ اضطراری اوراختیاری حالتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ (کفایت المفتی ص۲۵۲ج۸)

مسکہ: قربانی کے جانورکوالی طرح ذرئ کرنا چاہئے کہ اسے غیرضروری تکلیف اورایذاء نہ ہو، کوئی ایسی حرکت جو جانورکو ایس طرح ذرئ کرنا چاہئے کے کروہ ہے۔ ذرئ کے لیے جگہ بھی پاک ہونی چاہئے ، نا پاک جگہ ذرئ کرنا بہتر نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۵۹ ہم) مسکہ: جس طرح بھی (بسم الملہ الکہ الکہ الکہ کہ کرذرئ کیا جائے وہ ذبیحہ طال ہے اگر چہ کھڑے ہوئے جانور پرچھری پھیردی جائے ، اوراگر چہ ذرئ کرنے والانماز اورروزہ کا غیر پابند ہو، گرمسلمان ہو، اور ذرئ کرنے والی رئیں کٹ جائیں۔ (عزیز الفتاوی ص ۱۵۲۶) مسکلہ: ۔ سونا ورجیا ندی اور پیتل اگر تیز ہو، اس سے ذرئ کرنے سے طال ہوتا ہے، ایسا ہی پھر مسکلہ: ۔ سونا ورجیا ندی اور پیتل اگر تیز ہو، اس سے ذرئ کرنے سے حلال ہوتا ہے، ایسا ہی پھر

اور تھیکری جو باریک ہے اور تیزلکڑی ہے ذریح کرنے سے بھی حلال ہوتا ہے۔ مسئلہ:۔ بانس، پوست، اور جو چیز تیز ہو، اُس سے بھی ذریح کرنے سے حلال ہوتا ہے۔

مسئلہ:۔اکھاڑے ہوئے دانت اور ناخن اور سینگ سے ذکے کرنے سے کھانا درست ہوتا ہے مگراس طرح سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔

مسکلہ:۔جودانت یاناخن اب تک بدن سے جدانہیں ہوااس سے ذرئے کرنے سے حلال نہیں ہوتا۔

مئلہ:۔ذرنے کے ہتھیار کوخوب تیز کرنامتحب ہاور جانور کولٹا کرچھری تیز کرنا مکروہ تحریی ہے۔ مئلہ:۔ جانور کوذرئے کرنے کی جگہ تک پکڑ کے (اُلٹا یعنی پیچپے کی ٹاٹکوں کوآ گے کی طرف سے ) تھینچنا مکروہ تحریمی ہے۔ (خلاصة المسائل ص ۱۰۹)

مسلہ: بعض عوام کہتے ہیں کہ جس جا تو سے جانور ذرج کیا جائے اس سے حلال ہونے کی بیہ شرط ہے کہ اس جا قومیس تین کیلیں ہوں۔سویمض غلط ہے۔ (اغلاط العوام ص ۱۷۹)

## حس جگہ سے ذریح یعنی کا ٹا جائے؟

 اور بائیں ہوتی ہیں، اگران میں ہے تین ہی تثیں تب بھی ذبح درست ہے اوراس کا کھاتا حلال ہے۔ اورا گردوہی رکیس تشیں توجانور مرداراوراس کا کھانا حرام ہے۔اورا گر بھول جائے تو کھانا درست ہے۔ (بہتی شمرص ۵۲ ج۲)

مسئلہ:۔گائے، بھینس اگر کنویں میں گرجائے اور زندہ نکالناد شوار ہواور ذبح کرناممکن نہ ہو تو كسى جكه زخم كردينا كافي إوركها نا حلال ب\_ (عزيز الفتاوي ص١٠٧ج ١)

مسئله: ـ ذبح فوق العقده واقع ہوجائے تو نہ بوح حرام نہیں ہوتا کیونکہ محلِ ذبح ماہین لبہ اور تحیین ہے۔ اس میں ذبح واقع ہونے سے مقصود ذبح لیعنی دم سائل (بہنے والاخون) اور روح نکل جاتی ہے۔لہٰذا یہی قول راجج اور قوی ہے ( یعنی ذبیحہ طلال ہے )۔

( کفایت انمفتی ص ۲۵۸ ج ۸)

اہلِ تجربہ سے معلوم ہوا کہ عروق ذرج فوق لعقدہ ذرج کرنے سے بھی کث جاتی ہیں،لہٰذااس کی حلت ( حلال ہونے ) میں شہبیں۔(عزیز الفتاویٰص ۸۰۸ج ۱ ) مسئلہ:۔ذبح کرنے میں مُرغی (یا کوئی جانور) کا گلاکٹ گیا لیعنی الگ ہوگیا تواس کا کھانا درست ہے مکروہ بھی نہیں ، البتہ اتنازیادہ ذبح کردینا ، پیہ بات مکردہ ہے ،مرغی ( جانور ) مکروہ نہیں ہوا۔ (بہتی ثمرص۵۲ج....)

ذنح کے وفت بسم اللہ کے مسائل

سوال: \_ بارسول التعليق بعض لوگ (جوشے في مسلمان بين) جارے باس محوشت بیچنے کیلئے لاتے ہیں،معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس پر ذری کے وقت خدکا نام (بسم الله) لیاہے یا جبیں۔( کیونکہ وہ قواعدِ اسلامی سے پورے واقف عبیں) ایسے گوشت كاخريد نااوركھانا جائزے يائيس؟

جواب: ۔ کچھشبہ نہ کروہتم اس کوخدا کا نام لے کر کھالیا کرو۔ ( بخاری شریف ) تشريح: - آنخضرت علي كارشاد كامطلب بيب كه جب وه لوگ مسلمان بين اور ظاهر حال مسلمان کابیہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کرذ رمج کرتا ہے تو تم دل میں شک وشبہات کو قل نہ دو کہ شایدبسم الله چهوژ دی مو بلکه بلاتکلف خدا کانام لے کر کھالیا کرو۔ بیمقصور نبیس که اگرانہوں نے خداکانا مہیں لیا ہوگاتواں وقت تمہارا ہم اللہ پڑھناکافی ہوجائے گا۔اورنہ یہ منظور ہے کہا گردرجہ کیتین کو پہنچ جائے کہ انہوں نے ذرئے کے وقت خداکانام نہ لیا ہو، تب بھی کھاتے رہو بلکہ ایسے موقع پر گمان ہوجائے کہ خداکانام لے کرذرئے کیا ہوگا تب کھانا جائز ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ ان سے خوب قسمیں لے چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ آنخضرت اللہ کے فرمایا کہ ان سے خوب قسمیں لے لیا کروکہ خدا کے نام سے ذرئے کیا ہے تب کھایا کرو، اگر غالب گمان بسم اللہ چھوڑ دینے کا ہو تو کھانا جرام ہے۔ (فراوی محمدیص مصاح)

مسئلہ: ۔ بھول نے بسم اللہ چھوٹ جائے جلال ہے۔ لہذاذ بیجہ بھی حلال اور قربانی بھی درست ہے۔ (امدادالفتاویٰ ص ۵۵۸ج۲)

مسكد: \_اكركسى ني بهم الله كوسهواترك كياتو ذرج موا كهانا درست موكار

مسئلہ:۔ ذیخ اختیاری میں شرط ہے کہ ہم اللہ ذیخ کے ساتھ متصل ہو، یعنی ہم اللہ کہتے ہی ذیخ کرے اور کوئی کام ہم اللہ پڑھنے کے بعد ذیخ کرنے سے پہلے نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کسے اور کوئی کام ہم اللہ پڑھی اور اس کے ذیخ نہ کر کے چھوڑ دیا، پھر دوسری بکری اُسی ہم اللہ پڑھی اور اس کے ذیخ نہ کر کے چھوڑ دیا، پھر دوسری بکری اُسی ہم اللہ سے ذیخ کہ اللہ سے ذیخ کہ اُسائل ص ۱۰۸

مسكہ:۔جس جانور پر (بسم الله الله اكبو) كى جگہ بسم الله سنت ابراہيم خليل الله كہه كرذئ كياجائے اس سے ذبيح جرام نہيں ہوتا ،البتة اس طرح پڑھنا خود كروہ ہے۔

(امدادالفتاوی ص۲۰۲ ج۳)

مسئلہ: بعض لوگ یہ سیحے ہیں کہ جس قدرآ دی جانورکر لیتے (اس میں حصہ دار بنتے)
ہیں سب کو ' ذرئے کے وقت' (بسم الله الله اسحبو) کہنا ضروری ہے۔ اگرایک بھی نہ کہا تو قربانی نہ ہوگی، یہ بالکل غلط ہے صرف ذرئ کرنے والے کو کہنا ضروری ہے۔
مسئلہ: بعض لوگ قربانی کیلئے دعاء پڑھنا ضروری سیحتے ہیں۔ کتابوں میں قربانی کے جانور کے ذرئے کرنے کی ایک دعاء بھی کسی ہے۔ یادر کھنا چاہئے کہ بغیراس دعاء کے بھی قربانی جائز ہوتی ہے۔ یہ دعاء صرف مستحب ہے ضروری نہیں۔ (اغلاط العوام کمل ص۱۳۲)
مسئلہ:۔ جو محض چھری چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہواس پر (بسم الله مسئلہ:۔ جو محض چھری چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہواس پر (بسم الله مسئلہ:۔ جو محض چھری چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہواس پر (بسم الله

المله اكبر )وغيره كهناواجب ب\_ ماته، بير،منه بكرْ نے والاشر يكنبيں ہے بلكه محض مُعين ہے۔ (امدادالفتاویٰ ص ۵۴۷ج۳)

مسكه: ـ ذبح كرتے وقت (بىسىم الىلىه والله اكبر)واؤكے ساتھ كہنے ميں ہارے بعض فقباء كو يجه كلام باور (بسم السه الله اكبر) يعنى بغيروا وكسى كوبعى يجه كلام بين تو بلاواؤ کواختیار کرناغالبًا مقتضائے احتیاط ہونا جاہتے ، باقی جواز میں کسی جانب کوتامل نہیں ہے اور متفق علیہ اختیار کرنا بھی اسلئے اچھاہے، ہاں بیضروری ہے بالواؤ کوبھی جائز سمجھا جائے۔ روايات احاديث ال باره ميس مختلف بين \_احاديث فعليه ميل بعض مين (بسه المله و الله اكبر)وارد ب\_ بعض مين (الله اكبر) مقدم اسكے بعد (بسسم الله الله اكبر) يرذي كرنا فذكور بـ - اوربعض مين تسميه فدكوره بـ - اوراحاديث قوليه مين يه اكثر روايات مين تسميد مجروه (خالى بسم الله) كاتكم برب برب علاء وفقهاء ك (بسم الله الله اكبر )كومتخب لكھنے سے معلوم ہوتا ہے كہان حضرات نے جب كہ باوجودعلم اس امركے كہ جناب رسول التُعلَيْظ ہے بالواؤمنقول ہے بلاواؤ کوتر جیج دیا ہے بخیالِ احتیاط وتجرید تسمیہ اورعوام الناس كويه بتلانے كے ليے كه (بسسم السلسه )اور ذبح مين تصل نه موما حاسبة ، ابیا کہا ہے کیکن اس میں بھی کچھشبہیں کہ مختفین جیسے علامہ عینیؓ وغیرہ نے بیفر مادیا کہ بعداس ك كه بالواؤجناب رسول الله يمنقول م عكروه نه جونا جائية - (عزيز الفتاوي ص ١٠٠ج ١) مسئلہ: قربانی کی نیت صرف ول سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ ذرج كرنے كوفت (بسم الله الله اكبر) كہناضرورى بــ (جوابرالفقه ص٠٥٠ ج١)

بسم الله يعمنعلق أيك سوال

سوال: ایک هخص ذرج کرتے وقت (بسیم البلیه الکبو) شریعت ہے، کہتا ہے کیا ذبیحہ درست ہے؟

جواب: ۔ ذخ کے وقت مسنون ومتحب رہے کہ (بسسم الله الله الکہ یہ کہ کہ کہ کر دخ کے دائر الله الکہ یہ کہ کہ کہ کر دخ کر سے ۔ اگر الله اکبر نیعت ہے کہ کر ذئے کیا اگر چہ ذبیحہ حلال ہے مگر ایسانہ کہنا جا ہے ، الرصرف الله اکبر کہ کر ذئے کر ہے تب بھی درست ہے۔ شامی کی عبارت المجھانہیں ہے۔ اگر صرف الله اکبر کہ کر ذئے کر ہے تب بھی درست ہے۔ شامی کی عبارت

سے معلوم ہوا کہصورت ِمسئولہ میں ذبیحہ حلال ہے مگراس طرح کہنا خلاف ِسنت ہے ، اس وجہ سے مکروہ ہے۔ (عزیز الفتاویٰ ص ۲۹۸ج1)

مسئله: علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ برائت کو جو تنل کفار کے تکم پر شمنل ہے (بسسم المله السوحسن الوحیم) سے خالی رکھا گیا ہے کیونکہ کلمہ رحمت ہے جوموقع کامقتصیٰ نہیں ہے ، اس طرح جانورکو ذکح کرتے وقت بھی صرف (بسسم الله الله اکبر) کہنا مقرر کیا گیا ہے ، اسسم المله الله الحبر) کہنا مقرر کیا گیا ہے ، البسسم المله السوحسن الوحیم) کہنے کا تھم نہیں ویا گیا ہے ، کیونکہ ذرئح کی صورت میں قبر وعذا ہے کی شکل ہے اور یہ کلمہ رحمت ( یعنی بسسم المله السوحمن الوحیم ) کامحل اور مقتصیٰ نہیں ہے۔ (مظاہر تی جمہید سے ۲۰ سے سے کامی مقتصیٰ نہیں ہے۔ (مظاہر تی جمہید سے ۲۰ سے ۲

(شرعی حکم توبیہ ہے کہ ایک مسلمان اگر ذرئے کرتے وفت زبان سے (بسسم السلہ السلہ انحبر ) پڑھنا بھول جائے تب بھی ذبیجہ حلال ہوگا کیونکہ اس کے مسلمان ہونے کی بناء پرفرض کرلیا جائے گا کہ اس نے خدا کے سوائسی کے نام پر یفعل انجام نہیں دیا ہے۔

نیز اللہ اکبر کااضافہ بھی ضروری نہیں۔ صرف''لفظ بسم اللہ'' کافی قرار پاسکتاہے گریا در کھیے کہ بھول جانا اور بات ہے، لیکن جان بو جھ کر بسم اللہ ترک کرنا اور اسکے تافظ کوا یک مصیبت سمجھ لینا بالکل دوسری بات ہے۔ بید دوسری بات بہت سخت ہے اور آخرت میں اس پرشدید پکڑ ہوسکتی ہے، اور ذبیحہ بھی حرام ہے۔ (رفعت قاسمی)

# قربانی کی دعاء

مئلہ: اپنادا مناپاؤں جانور کے شانے پرر کھے اور (بسسم اللہ اللہ اکبو) کہہ کرذئے کرے۔ قربانی کی نیت صرف دل میں کرلینا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ البتہ ذئے کرتے وفت صرف ذئے کرنے والے کو (بسسم السلسہ اللہ اکبسو) کہنا ضروری ہے۔ (تاریخ قربانی ص۵۲)

مئلہ: قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنااور دعاء پڑھناضروری نہیں ہے،اگردل میں خیال کرلیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ بھی نہیں پڑھافقط (بسسہ السلسہ السلسہ اکبسسس ) کہہ کرذنج کردیا تو بھی قربانی درست ہوگئی،کین اگریا دہوتو دعاء پڑھ لینا بہتر

مسئلہ: جب قربانی کا جانورقبلہ رُخ لٹائے تو پہلے (اگریادہوبہترہ) یہ آیت پڑھے:
﴿ انسی وجهت وجهی للذی فیطر السموات والارض حنیفًا و ما انا من الممشر کین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین ﴾ (پارہ: ۸، نصفہ ) اور ذرج کرنے کے بعدیدوعا اگریادہوتو پڑھ: (اللهم منک و لک) پھر (بسم السله الکسر) کہ کرذرج کرنے کے بعدیدوعا ع (اگریادہوتو بہترہ) پڑھ: (اللهم تقبله منی کماتقبلت من حبیبک محمدو خلیلک ابر اهیم علیه ماالصلواۃ و السلام) اور اگر کی اور کی طرف سے ذرج کردیا ہے تو ''مِنی'' کی جگر کن فلان کے اور فلان کی جگرا سکانام لے لے۔ (مشکوۃ شریف سے درج کردیا ہے تو ''مِنی'' کی جگر کن فلان کے اور فلان کی جگرا سکانام لے لے۔ (مشکوۃ شریف سے درج کردیا ہے تو ''مِنی'' کی جگر کن اور فلان کی جگرا سکانام لے ہے۔ (مشکوۃ شریف سے درج کردیا ہے تو ''مِنی'' کی جگر کن اور فلان کی جگرا سے درج کردیا ہے تو ''مِنی'' کی جگر کن اور فلان کی جگرا سکانام لے ہے۔ (مشکوۃ شریف سے ۱۲۸ کے اور فلان کی جگرا سکانام لے ہے۔ (مشکوۃ شریف سے ۱۲۸ کے اور فلان کی جگرا سکانام لے ہے۔ (مشکوۃ شریف سے ۱۲۸ کے اور فلان کی جگرا سکانام لے ہوں کی میں کو میں کو میں کانے کو کیا کی کی کردیا ہے تو ''مین کی جگرا کی کانے کی کو کی کردیا ہے تو کی کردیا ہے تو کردیا ہے تو کردیا ہے تو کی کردیا ہے تو کی کردیا ہے تو کانے کی کردیا ہے تو کردیا

گوشت کی تقسیم کے مسائل

سوال:۔ایک مخص جواپی قربانی میں سے سری پائے یا کوئی حصہ سقہ، بھنگی اور فقیر کوان کاحق سمجھ کردیتا ہے، کیااس کی قربانی سمجھے ہے؟

جواب: قربانی اداہوجاتی ہے گرکراہت کے ساتھ ادراس کے ذمہ داجب ہوتا ہے کہ سری پائے کی جو قیمت ہوا ندازہ کرکے اس کا صدقہ کرے درنہ گنہگار رہے گا۔ اور بیسب اس وقت ہے جب کہ خدمت پیشہ لوگوں کو مقرر کرکے بطور حق الخدمت دے، کیونکہ وہ بھکم بچے ( بیچنے کے تکم میں ) ہے، اورا گرا تفاقی طور پر کمی خدمت گارکودے دیا جائے تو مضا کقہ نہیں، بشرطیکہ رسم نہ پڑے۔ (امداد المفتین ص ۹۲۵ ج۲)

مسئلہ: قربانی کا گوشت خود کھائے اوراپنے رشتہ ناطہ کے لوگوں کو دے دے اور فقیروں مختاجوں کو خیرات کرے۔ اور بہتریہ ہے کہ تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی سے کی نہ کرے، لیکن اگر کسی نے تھوڑا ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔

( بهنتي زيورص امه ج ۱۳، بحواله البداييص ۲۳۵ ج ۲۷)

مسئلہ:۔بڑے جانور میں اگر سات آدمی شریک ہوئے تو گوشت تقسیم کرتے وفت اٹکل (اندازے) سے نہ بانٹیں بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک تول کر بانٹیں نہیں تو اگر کوئی حصہ زیادہ یا کم رہے گاسود ہوجائے گااور گناہ ہوگا،البتۃ اگر گوشت کے ساتھ کلہ پائے اور کھال کو بھی شریک
کرلیا تو جس طرف مذکورہ چیزیں ہوں اس طرف اگر گوشت کم ہوتو درست ہے جاہے جتنا کم
ہو۔ جس طرح گوشت زیادہ تھا اُس طرکلہ پائے شریک کیے تو بھی سود ہو گیااور گناہ ہوا۔
ہو۔ جس طرح گوشت زیادہ تھا اُس طرکلہ پائے شریک کیے تو بھی سود ہو گیااور گناہ ہوا۔
(بہشتی زیورص ۳۹ج ۳۳، بحوالہ ردالحقارص ۲۳۲ج)

مسکہ:۔قربانی کا گوشت یا چربی یا چیچھڑے قصائی کومزدوری میں نہ دے بلکہ مزید مزدوری اینے یاس سے الگ دے۔ (شامی ص ۸۷۲مج ۵)

(مسکدتویہ ہی ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین جھے کر لیے جا کیں ایک اپنے گھرکے لیے، دوسرارشتہ داروں احباب کے لیے، اور تیسرافقراء اور مختاجوں کے لیے۔ لیکن اگراہل وعیال زیادہ ہیں اور گوشت کی خود ضرورت ہے تو اپنے گھر کے لیے رکھ سکتا ہے صدقہ خدکر ہے بعض جگہ گوشت تقسیم کرنے میں ہوئی ہے احتیاطی برتی جاتی ہے کہ اصل مستحق تک گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اپنے دوست اور رشتہ دار کو پہنچا تے ہیں جن کے گھرسے گوشت آیا ہے، یا آنے کی اُمید ہے، بدلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت مندکود سے میں زیادہ تو اب ہے، اسی لیے گوشت کی ہوتی ہے، فرن کرتے ہیں یا سرگوں پر پھی نکا ہوانظر آتا ہے۔ ہرجگہ ضرورت مندہ وتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے ۔ محمد رفعت قاسمی غفرلۂ)۔ مسکلہ:۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ اگر مرنے والے نے حکم یا وصیت کی تھی تو اس گوشت کوصد قہ کردے، خود نہ کھائے۔ اور اگر بلا امرود صیتِ میت ہے تو وصیتِ میت ہے تو اسکوخود بھی کھا سکتا ہے۔ (عزیز الفتاد کی صرف کا ۔ اور اگر بلا امرود صیتِ میت ہے تو اسکوخود بھی کھا سکتا ہے۔ (عزیز الفتاد کی صرف کا ۔ اور اگر بلا امرود صیتِ میت ہے تو اسکوخود بھی کھا سکتا ہے۔ (عزیز الفتاد کی صرف کا ۔ اور اگر بلا امرود صیتِ میت ہے تو اسکوخود بھی کھا سکتا ہے۔ (عزیز الفتاد کی صرف کا ۔ اور اگر بلا امرود صیتِ میت ہے تو اسکوخود بھی کھا سکتا ہے۔ (عزیز الفتاد کی صرف کا ۔ اور اگر بلا امرود صیتِ میت ہے تو اسکوخود بھی کھا سکتا ہے۔ (عزیز الفتاد کی صرف ہی کھا سکتا ہے۔ (عزیز الفتاد کی صرف ہو کی کھا سکتا ہے۔ (عزیز الفتاد کی صرف ہو کھی کھا سکتا ہے۔ (عزیز الفتاد کی صرف ہو کی کھا سکتا ہے۔ (عزیز الفتاد کی صرف ہو کی سکتا ہے۔ اس کی سکتا ہے کو سکتا ہے کو سکتا ہو تیں میں کی سکتا ہے۔ اس کی سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کو سکتا ہو تھا ہے کہ کو سکتا ہے کہ کو سکتا ہو کی سکتا ہے کو سکتا ہو تھا ہے کہ کو سکتا ہے کو سکتا ہے کہ کی سکتا ہے کہ کو سکتا ہے کہ کو سکتا ہے کہ کو سکتا ہے کو سکتا ہے کہ کو سکتا ہے کہ کو سکتا ہے کہ کو سکتا ہے کہ کو سکتا ہو تھا ہو کہ کو سکتا ہے کو سکت

مسئلہ:۔اپی طرف سے میت کوثواب پہنچانے کے لیے جوکرتا ہے تواس کا وہی تھم ہے جواپی قربانی کا یعنی جس قدر چاہے صدقہ کرے، جس قدر چاہے رکھ لے لیکن میت کی وصیت کردہ قربانی کھانا جائز نہیں، کل گوشت وغیرہ کا صدقہ کرنا چاہئے۔ نیز نذر مانی ہوئی قربانی کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں، سب کا صدقہ کردے۔(فاوی محمد میص ۸۷ج) مسئلہ:۔اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا کہاروں اور چماروں کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ جواب ہے کہ جائز ہے بشر طیکہ کسی کام کی اجرت میں نہ دیا جائے۔ مسئلہ عموماً کلہ پارچہ میں مسئینوں کاحق مسمجھا تاہے تواگر حق الخدمت بچھ کردیا تواس قدر گوشت کے برابر (جوحق سمجھ کردیاہے) قیمت کاصدقہ کرنا واجب ہے۔ (اغلاط العوام سمالہ: عموماً قربانی کے جانور میں لازم سمجھتے ہیں کہ پائے تجام (نائی) کاحق ہیں اورسری سقہ کاحق ہے۔ (یہ بھی غلط ہے)۔ (اغلاط العوام کم ل سمل ۱۳۳)

مسئلہ:۔اگر قربانی میں چند آدمی شریک ہوں آورسب کے سب اس بات پرراضی ہوں کہ گوشت کو بانٹانہ جائے بلکہ ایک ہی جگہ ریکا کر کھایا (یاتقسیم کیا) جائے یاکسی کودے دیا جائے یاصد قد کردیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اگران میں سے کوئی بھی اس کے خلاف ہواوروہ اپنا حصہ بانٹ کرلیٹا جا ہتا ہوتو تقسیم کرنا ضروری ہے۔

مسکہ:قربانی کا گوشت انداز ہے سے بانٹنا جائز نہیں،وزن کرکے برابر بانٹنا ضروری ہے۔ اگر کسی حصہ میں کمی بیشی ہوگی تو شو دہوجائے گا، اور سود لینا، دینا،کھانا سب حرام ہے۔ (تو ضروری ہے کہ تول کرتقسیم کیا جائے )۔(شامی ص ۹ میری)

مسئلہ: قربانی کے جانو رکی رس اور جھول کا صدقہ کردینامستخب ہے(عزیز الفتادیٰ ص۲۲۲ج) (اورا گرِفروخت کر دی ہوتو اس کی قیمت کا صدقہ کردینا واجب ہے۔لیکن جانو رکی

ری وہ ری کہلائے گی جو بیچنے والے جانور کے ساتھ خرید نے والے کودیتے ہیں۔ری وغیرہ کوخود بھی استعال کرسکتا ہے اور کسی کو مدید بھی وے سکتا ہے لیکن فروخت کرنے پر قیمت کا صدقہ واجب ہوجا تا ہے۔محمد رفعت قاسمی غفرلۂ )۔

مسئلہ:۔قربانی کا گوشت بھنگی (جمعدار) کودینادرست ہے۔ (عزیزالفتادی صا۵ج س)
مسئلہ:۔اگرمیت اپنے ترکہ میں سے قربانی کرنے کی وصیت کرکے مراہے توائ قربانی
کا تمام گوشت مساکین کودیناواجب ہے،اوراگرکوئی شخص اپنے مال سے تبرعاً میت کی طرف
سے قربانی کرے، اس میں قربانی کرنے والے کواختیار ہے جتنا چاہے کھائے، جننا چاہے
تقسیم کرے،خواہ کل خود کھائے۔ (امدادالفتادی ص۵۳۳ جس)

مسئلہ:۔اگرمشتر کہ حصول میں ہے آپس کی رضامندی سے تقتیم سے پہلے کسی مخص کو پچھے گوشت وغیرہ دے دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرکاء میں سے کسی نے قربانی کی نذرنہ کی تھی توجائزہ، کیونکہ تقسیم واجب نہیں، کہ ترکِ واجب سے کوئی عذر لازم آئے۔ اوراگراس میں بعنی قربانی میں کسی کا نذر (منت) کا حصہ تھااور مالد کودیا تو جائز نہیں، کیونکہ تقسیم کرکے ناذر (نذر کرنے والے) کا حصہ فقراء کوصدقہ کرناواجب ہے، پس قربانی تو جائز ہوجائے گ لیکن نذر کرنے والے پراپنے اس گوشت کی قیمت کا صدقہ کرناواجب ہے جوکسی مالدار کو دے دیا گیا ہو۔ (امداد الفتاوی ص ۵۴۹ج۳)

مئلہ: قربانی گوخود واجب ہومگر گوشت تقسیم کرنا واجب نہیں ہے، پس وہ ہدیہ ہو گیایا صدقہ نافلہ، لہٰذا کا فروں کو دینا جائز ہے۔البتہ جس قربانی کا گوشت تقسیم کرنا واجب ہو (مثلاً ، نذر، منت وغیرہ) اسمیس سے دینا جائز نہیں ہے۔ (امدا دالفتا وی ص ۵۵ ج س)

مسئلہ: ۔ کوئی واقعی مصلحت ہوتو (غیرقوم کوقر بانی کا گوشت) دے سکتے ہیں ، مگر بہتر نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں میں غرباء کی کمی نہیں ہے۔ ( فقاویٰ رحیمیہ ص ۱۹۵ج۲)

مسئلہ: ۔گائے (بڑے جانور) کی قربانی میں سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں ،اپنے ہوں یا بے گانے (غیر)۔اوراگراپنے بھائی وغیرہ رشتہ دارا یک گھر کے رہنے والے ہیں تو گوشت تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (اگر چاہیں تو) سب اکٹھا گوشت رکیں اور کھا ئیں۔شامی میں اس کی تصریح کی گئی ہے کہ تقسیم کرنالازم نہیں ہے۔اگر تقسیم کریں یانہ کریں تو بچھ حرج نہیں ہے۔(عزیز الفتاوی ص ۱۸ ے ۲۲)

مسئلہ:۔قربانی کامسئلہ اس طرح ہے کہ ایک بڑے جانور میں سات افراد تک شریک ہوسکتے ہیں (یعنی بڑے جانور میں سات جھے ہو نگے ) ساتویں شریک یا جس قد رشریک ہیں پانچ یا چھوہ ہسب وزن تول کے ساتھ گوشت تقسیم کر کے ہرایک شریک اپنے حصہ کوخواہ خود کھائے یا دوسروں کو کھلائے ،مگر بہتریہ ہے کہ اپنے حصے کے گوشت کے تین جھے کرکے ایک حصہ خود رکھے اورایک حصہ احباب واقر اباء کو تقسیم کرے۔ اورایک حصہ فقراء کو دے۔ اورا گرکنبہ والے کو ضرورت ہویہ بھی درست ہے کہ سب گوشت خود ہی رکھے۔ (عزیز الفتاوی ص اے جا بہتریہی مسئلہ:۔ایک تہائی گوشت صدقہ کردینا مستحب ہے کین عیال داراور قبیلہ دار محض کے لیے بہتریہی مسئلہ:۔ایک تہائی گوشت صدقہ کردینا مستحب ہے کہا ماراور قبیلہ دار محضل کے لیے بہتریہی ہے کہ صدقہ نہ کرے، اپنے اہل وعیال کے لیے تمام گوشت رہنے دے۔ (فاوی محمدیں کے دیا۔)

### گوشت کھانے کے مسائل

مسئلہ: قربانی کا گوشت خود کھا تا ،اور مالداراور فقیر کودینا اور سکھا کررکھنا درست ہے۔ (خلاصۃ المسائل ص ۱۱۶)

مئلہ:۔اوجھڑیاورکھری کھانادرست ہے۔( فقاد کی رشیدیہص۵۵۲ج۱) مئلہ:۔(جائز طریقہ سے ذکح کیے ہوئے کا) کچا گوشت کھانا جائز ہے، پکانا حلال ہونے کی شرطنبیں ہے۔

مسکلہ:۔ند بوجہ جانور کے نصیئے اور عضو تناسل کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، اوجھڑی (بٹیں) بلا کراہت حلال ہے۔( کفایت المفتی ص۲۹۵ج۸)

مئلہ:۔جس جانورکا گوشت کھایا جاتا ہے،اس کے ساتھ اجزاء لینی سات چیزیں کھانی حرام ہیں۔ (۱)ایک دم مسفوح لیعنی بہنے والاخون۔(۲) ببیثاب کی جگہ۔(۳) دونوں نصیبئے (فوطے)(۴) پاخانے کی جگہ (مقعد)۔(۵)غدود۔ (۲) مثانہ لیعنی وہ جگہ جس میں ببیثاب رہتا ہے۔(۷) پتھ۔(بدائع صناع ص ۲۱ج۵)

کنز میں حرام مغز کو بھی حرام لکھاہے، وہ ایک ڈوری سفید دو دھ کی طرح پیٹھ کی ہڈی کے اندر کمرسے لے کر گردن تک ہوتی ہے اس کوحرام مغز کہتے ہیں۔اوربعض علماء نے مقعد پرجو تین گر ہیں ہوتی ہیں ان کو بھی حرام لکھاہے۔( خلاصة المسائل ص ۱۰۸)

مئلہ:۔سری اور پائے کامع کھال کے پکا ٹا اور کھا ٹا جائز ہے(صرف بال جلا کر پکائے جاتے ہیں اس کے متعلق بیمسئلہ ہے)۔(کفایت المفتی ص۲۶۲ج ۸)

مسكه: قربانی كے كوشت كوآگ پر بھون كر كھانا درست ہے۔ (عزيز الفتا دي ص ٥٠٩ ج ١)

# منجمدخون کے گوشت کا حکم

جب کہ ذرئے کرتے وقت جانور کے جسم میں حرکت نہ ہواورخون بھی منجمد پایا جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ جن لوگوں نے غلطی ہے (اس کا گوشت) کھالیا، وہ صرف تو بہ کریں کوئی اور کفار وان کے ذرمہیں۔ (کفایت المفتی ص۲۴۴ج ۸) مئلہ: اگر ذرئے سے قبل مصلاً اسکی حیات (زندگی) یقینی ہوتب تو ذرئے سے وہ حلال ہوتا ہے خواہ حرکت کرے بیانہ کرے اور خون نکلے بیانہ نکلے ، اور اگر حیات یقینی نہ ہوتو اس کا تھم ہیہ ہے کہ اگر اس جانور کو ایسی حرکت ہو جوعلا مات حیات کی ہوں جیسے منہ بند کر لینایا آئے کہ کا بند کر لینایا آئے کہ کا بند کر لینایا ہا کھڑے ہوجانا اتنا خون نکلے جیسا زندہ کے نکلتا ہے تب تو وہ حلال ہے۔ (احداد الفتادی میں ۵۵۳ جس)

مسئلہ:۔ ذرج کرنے کے وقت جانوراگر کانپایا آواز کی اگر چہ اس وقت خون نہ دیا حلال ہے۔ (عزیز الفتاوی ص ۱۷۸)

# غيرمسلم سے گوشت خریدنا

جن مقامات میں ندخ (ذنح کرنے کی جگه) مقررہے اور آسمیں مسلمان ذنکے کرنے والے متعین ہیں اور ندخ کرنے ہیں۔ ایسے کرنے والے متعین ہیں اور ندخ کے علاوہ دوسری جگه جانور ذنح کرنا جرم ہے۔ ایسے مقامات میں اس امر کاظنِ غالب موجود ہے کہ بازار میں فروخت ہونے والا گوشت مسلمان ہی کاذنح کیا ہوا ہے اور اس ظن غالب کی بناء پر اُسے خرید تا اور استعمال کرنا جائز ہے۔

جہاں ندن مقرر نہیں اور ذرج پر کوئی پابندی نہیں ہے وہاں کے ذرج کرنے کے بعد مسلمان کی نظرے غائب ہوجانے مسلمان کی نظرے غائب ہوجانے کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی نظرے غائب ہوجانے کے بعد اسکااطمینان نہیں کہ بیمسلمان کا ذرج کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اس لیے اس کا خرید نا عام زہوگا۔ ناجا مُزہوگا۔

جہاں پر گھروں میں جانور ذرئے کرنے پرکوئی قانونی پابندی نہیں ہے تواہیے مقام پرغیر سلم سے گوشت خرید ناجا کرنہیں ہے بلکہ مسلمان ذائے کا ذرئے کیا ہوا گوشت بھی غیر مسلم سے اس وقت خرید ناجا کرنہ کہ ذرئے کے وقت سے خرید نے کے وقت تک مسلمان کی نظر سے غائب نہ ہو۔ (کفایت المفتی ص۲۲۰ج۸)

# غیرمسلم سے گوشت منگا نا

اس مسئله میں غالب ظن کا اعتبار ہے، اگر غالب گمان بیہ وکہ غیرمسلم مسلمان سے

ہی حلال گوشت لایا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی مضا نقہ بیں مگراحتیاط یہی ہے کہ سلم کے ذریعہ سے گوشت منگایا جائے۔

مسکلہ:۔مچھلی ہندویا کسی اورغیرمسلم کے پاس سے (بھی بہرصورت خرید نی جائز ہے۔ (کفایت المفتی ص۲۱ج ۸)

مسئلہ:۔قربانی کے گوشت کا حکم قربانی کی کھال کی ما نندہے کہ اگر فروخت کیاجائے تو اس کا حکم صدقہ واجبہ کا ہے۔ یعنی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ (امدادالفتاوی ص۲۵۲جلدنمبر۳)

#### گوشت کا دھونا

سوال: ـ ذرج کے بعد جو گوشت جانور سے علیجد ہ کیا جاتا ہے ، کیااس کو باک کرکے پکا ناجا ہے؟ جواب: ـ حامد أومصلياً ـ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ، وہ نا پاک نہیں ہوتا۔

( فآوي محموديي ١٦٣ ج٢ ، بحواله طحطا وي ١٣٨ج ١ )

مطلب ہے ہے کہ اگر دھونا جا ہے تو دھوسکتا ہے، لیکن نا پاک سمجھ کر پاک کرناغلط ہے۔ کیونکہ وہ پاک ہے۔محمد رفعت قاسمی غفرلہ )۔

#### مشتنبذ ببجه كأكوشت كهانا

سوال: (قربانی وغیرہ کا) جانورگم ہوگیا ما لک نے دیکھا کہ جنگل میں جانور کے گئے پرچھری پھری ہوئی ہیں جانور کے گئے پرچھری پھری ہوئی ہے محض گوشت ہی گوشت ہے، گراس نے سینگ وکھر وغیرہ سے بہچان لیا کہ اس کا ہی ہے جانور ہے، تو گوشت کھا سکتا ہے یانہیں؟ ذریح کرنے والامعلوم نہیں کون ہے،اوربسم اللہ کا بھی علم نہیں ہے،کیا تھم ہے؟

جواب: اس جانور میں وجہ اشتباہ دو ہیں۔ اول یہ کہ یہ جانورخوداس کا ہے یانہیں؟
دوسرے یہ کہ ذرئح کرنے والاکون ہے اور ذرئح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی یانہیں؟
پہلے شبہ کا حکم کہ اگر مالک نے اس کے سینگ اور کھر وغیرہ سے اچھی طرح پہچان لیا
ہے اور اُسے یقین یا گمان غالب ہے کہ یہ میرائی ہے تو وہ اس کی ملک ہے، استامال جائز ہے۔

دوسرے شبہ کا حکم بیہ ہے کہ اگروہ جانورا لیے مقام پرپایا جائے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے اوراس کے قرب وجوار میں غیر مسلم نہیں توظنِ غالب ہے کہ اسے سی مسلمان نے ہی ذکح کیا ہوگا اس کا کھانا جائز ہے۔ لیکن اگراس جگہ غیر مسلم لوگوں کی آبادی ہے، یا ملی جلی آبادی ہے ، یا ملی جلی آبادی ہے یاغیر مسلم اس جگہ بید کام کرتے ہوں ، لینی جانوروں کے چڑے اُتارکر گوشت جوڑ وڑ جایا کرتے ہوں توان حالات میں اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔
جھوڑ جایا کرتے ہوں توان حالات میں اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔
(کفایت المفتی ص ۲۵۳ ج۸)

قربانى كابكاموا كوشت نوكر كوكهلانا

سوال: نوکرر کھنے کاعام طُریقہ بیہ ہے کہ سالانہ تنخواہ مقرر کرلیتا ہے۔خوراک کا ذکر نہیں کرتا مگر عرف وعادت کی بناء پر ملازم کا کھانا ما لک کے ذمہ ہے، البتہ اگر ما لک ملازم کے کھانے سے سبکدوش ہونا چاہے تو مقرر تنخواہ پر پچھاضا فہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا مالک کی قربانی کا گوشت نوکر (ملازم) کو کھانا جائز ہے یانہیں؟

جواب:۔وہ گوشت جب ما لک نے اپنے گھر کے لیے پکایا تواس کے تصرف سے قربانی کا حکم ختم ہو گیا، اب اس کے گھر میں پکا ہواا پنے تصرف کے لیے سالن ہے اوراس ملازم کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں، جس کی اجرت میں کھانا بھی شامل ہے۔

(محمر كفايت الله كان الله لهٔ و ہلی)

ندکور فی السوال نوکر کیلئے مالک کے یہاں قربانی کا گوشت بکا ہوا کھانا جائز ہے اوراس گوشت عقیقہ وقربانی کی بیزیج (فروخنگی) نہیں۔ یا اجرت میں محسوب نہیں اسلئے کہ جب مالک اورصاحب قربانی نے اپنے گھر میں اس کو پکایا اوراپنے استعال اور تصرف میں لے آیا۔ تو قربانی اور عقیقہ کے گوشت کا حکم ختم ہوگیا، اب استعال وتصرف کے بعد اسکی خالص ملک ہے، قربانی کا گوشت نہیں، جس کو اجرت سمجھ کرنا جائز قرار دیا جائے۔ بلکہ اب وہ جس طرح روئی ہے اس طرح روئی ہے۔ اگروہ خص طرح روئی ہے۔ اگروہ خص اسکے کھانے میں پچھ حرج نہیں ہے۔ اگروہ خص اپنے استعال میں نہ لاتا اور اس نمک ، مرج ، مصالحہ، گھی، تیل، وغیرہ ڈال کرنہ بکا تا بلکہ ویبائی رہتا تو شبہ کی گنجائش تھی جوصورت سوال میں نہ کور ہے، یہاں بیصورت نہیں ہے۔

خلاصہ! کہ تصرف واستعال میں لانے اور پکانے کے بعد پھروہ گوشت اسکی خاص ملک ہوجا تا ہے، لہٰدااس میں سے مذکورہ نو کرکو کھلا نا جائز ہے۔ فقط کتبہ سید مہدی حسن مفتی دارالعلوم دیو بند۔مورخہ امحرم ۱۳۲۹ھ۔ (تفصیل دیکھئے امداد المفتین ص۹۶۷ج۲)

کیاں پریہ اشکال تھا کہ نوکر، خادم کا کھانا کھلا ناجز وِ تنخواہ ہے، تو کیا قربانی کا گھانا کھلا ناجز وِ تنخواہ ہے، تو کیا قربانی کا گوشت اس کو کھلانے سے اجرت تو نہیں ہو گیا؟ خلاصۂ جواب یہی نکلا کہ پکانے پر بھی تولاگت آتی ہے،اس لیے یہ کھانا اجرت میں شار نہ ہوگا۔محدر فعت قاسمی غفرلہ)۔

قربانی کی کھال میں تین قسم کے اختیارات ہیں

الف: \_گوشت اور چمڑا جب تک خودموجو دہے اس میں قربانی کرنے والے کوتین قتم کے اختیارات شرعاً حاصل ہیں: \_

(۱)خودکھانااوراستعال کرنا۔ (۲)دوسرے احباب اغنیاء(مالداروں) کوکھلانااوراستعال کرانا۔(۳)فقراءومساکین پرصدقہ کردینا۔

ب:۔اوراگر قربانی کا چڑایا گوشت نفتر روپیہ کے عوض یا کسی ایسی چیز کے عوض فروخت کردیا جس سے نفع اُٹھانااس کی اصل کے رہتے ہوئے مکن نہ ہوجیے کھانے پینے کی چیز ہیں تا ہو جا تا ہے، چیز ہیں تو اس صورت میں تیسری صورت متعین ہوجاتی ہے یعنی صدقہ کرنا واجب ہوجاتا ہے، خود کھانا یا اغنیاء کو کھلانا جا کر نہیں رہتا، خواہ صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کیا ہویا اپنے کھانے بینے کے لیے، ہرحال میں صدقہ کرنا واجب ہوجاتا ہے۔

جند یہ بھی معلوم ہوا کہ فروخت کرنا قربانی کے گوشت یا چڑے کا ، اگر صدقہ کرنے کی نیت ہے ہوتو گناہ ہے لیکن کرنے کی نیت ہے ہوتو گناہ ہے لیکن بعظم ہوجاتی ہے۔ اوراگراپنے کھانے پینے کی غرض ہے ہوتو گناہ ہے لیکن بعظم ہوجاتی ہے۔ قربانی کی کھال (اورگوشت) کواگر فروخت کردیا جائے تواس کی قیمت کا صدقہ کرناواجب ہوجاتا ہے اورمصرف اس کا صرف فقراء ومساکین ہوئے اغلیاء کو نہیں دیا جاسکتا ہے کوئکہ نہیں دیا جاسکتا ہے کوئکہ صدقہ کی حقیقت ہے ہے کہ کسی مسکین (غریب) کو بغیر کسی معاوضہ کے دیا جائے۔ اوراگر شخواہوں میں دیا گیا تو اُجرت ہوجائے گی اوراگر مالدارکودیا گیا توان کا خود کھا نا اوراستعال تنخواہوں میں دیا گیا تو اُجرت ہوجائے گی اوراگر مالدارکودیا گیا توان کا خود کھا نا اوراستعال

کرنایا کسی مالدارکودے دیتا۔ اس کونٹر بعت نے جائز لکھاہے وہ بھی اس حیثیت سے کہ بھسِ حدیث میداللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مہمانی ہے اور ظاہر ہے کہ مہمان کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے فروخت کرنے کی نہیں۔

خلاصة كلام

یہ ہے کہ چرم ِقربانی فروخت کرنے سے پہلے تو خود بھی استعال کرسکتا ہے اوراغنیا ،
کو ہدیۃ بھی دے سکتا ہے اور فقراء ومساکین پرصدقہ بھی کرسکتا ہے کیکن روپیہ پیسیوں کے عوض فروخت کر دیا تو خواہ کسی نیت سے فروخت کیا ہو، اس کا صدقہ کر دیٹا واجب ہوجا تا ہے۔ اور اس کامصرف صرف فقراء ومساکین ہیں۔ اغنیاء کو دیٹایا ملاز مین ومدرسین کی تخوا ہوں میں دیٹا جائز نہیں۔ (جواہر الفقہ ص ۲۵۷ ج)

## مساجد میں کھالیں دینا

سوال: قربانی کی کھالیں جب فروخت کردی جائیں، ان کی قیمت کس فتم کے صدقہ میں شار ہیں، اوران کے مصارف کیا ہیں اور سجدوں کی تغییر وغیرہ میں ان کا صرف کرنا شرعاً جائز ہے یا ہیں؟ اگر یہ کھالیس مساجد کے متولیان یا پیش امام کو مجد ہنانے کے لیے دے دی جائیں کہ بیہ لوگ ان کوفروخت کرکے ان کی قیمت مسجد کی تغییر ہیں صرف کریں شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب:۔قربانی کی کھالوں کی قیمت ان کے فروخت کرنے کے بعدازروئے شریعت صدقہ واجبہ میں داخل ہیں۔

ہدایہ میں ہے کہ قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعد مثل زکوۃ وغیرہ کے اٹکی قیمت کا صدقہ کردیتا واجب ہے۔ لہذا ان کے مصارف بھی مصارف زکوۃ ہیں اور چونکہ زکوۃ و نیز دیگر صدقات میں تملیک (مالک بنادینا) شرط ہے اسلئے ان کو تغیر مسجد وغیرہ میں صرف کرنا ہرگز جا تزنہیں ہے کیونک مسجد میں تملیک بیائی نہیں جاتی جیسا کہ در مختار ہیں ہے کہ مسجد کی تغیر اور میت کے کوئی وغیرہ میں تملیک نہیں بیائی جائی اسلئے خرج نہیں کرسکتے ہیں۔

حضرت مولا نا تھا نوی علیہ الرحمۃ تحریفر ماتے ہیں کہ'' جوکھال فروخت کردی اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ جس کو دیا جائے وہ مالک بن جائے، اور چونکہ بیصدقہ واجبہ ہے اس لیے اس کے مصارف مثل زکو ہ کے ہیں''۔

اگرکھال کومبر کے متولیاں یا اماموں کومبر بنانے کیلئے ویدی جائے کہ یہ لوگ اسکی قیمت کو تعمیر مساجد میں صرف کریں وہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بھی شرط تملیک (مالک بناوینا ) جورکن ہے پائی نہیں جاتی کیونکہ تملیک کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو مالک بنا دینا تاکہ وہ مالک ہونے کے بعد جو چاہے کرے۔ اور بصورت فہ کورہ اس قتم کا مالک بنا نا پایا نہیں جاتا بلکہ دینے والے اسلئے ویتے ہیں کہ یہر قم مسجد کی تقمیر میں صرف کی جائے، یہ تملیک نہیں بلکہ سراسرتو کیل ہے والے اسلئے ویتے ہیں کہ یہر قس صرف کرے ویساہی می جائے، یہ تملیک والداسکا مجاز نہیں کہ کسی میں اسے صرف کرنے کو کہتے ہیں ) قربانی کرنے والداسکا مجاز نہیں کہ کسی اسے صرف کرنے کو دکیل بنا دے۔ کیونکہ جس تصرف کسکے دوسرے کو مساجد وغیرہ کی تقمیر میں اسے صرف کرنے کو دکیل بنا دے۔ کیونکہ جس تصرف کسلے خود موکل مجاز نہیں ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ قربانی کی کھال جب فروخت کردی گئی پھراسکی فیمت مساجدوغیرہ میں صرف کرنا شرعاً ممنوع ہے اور نہاہے دوسرے کواسلئے دیتا جائز ہے کہ فروخت کرنے کے بعداسکی قیمت تغییر مساجد میں صرف کریں۔ (عزیز الفتاوی ص۱۱۷ج) ماسٹن سریت المہتم رخے نئے کہ سے مال سرائر سامقتہ نہیں۔ کمجھنے

مسئلہ:۔خلاہرہے کہ متولی مہتم انجمن وغیرہ کوان کھالوں کا مالک بنا نامقصور نہیں ہے، بلکہ تحض امین ووکیل ہیں ،فروخت کرنے اورمصرف میں صرف کرنے کے۔(عزیز الفتادیٰ ص ۱۱ ے۔ ۱

## كصال كي قيمت ميں حيله كرنا

اگرکھال قربانی کی فروخت کردی تواسکی قیمت کاصدقہ فقراء ومساکین پرکرے لین ان کو مالک بناناضروری ہے کہ زکوۃ وغیرہ صدقات واجبہ کوجس میں قربانی کی کھال کی قیمت بھی داخل ہے۔ تغییر مسجد ومرمت مسجد وروشنی وسامانِ مسجد وغیرہ میں صرف نہیں کر سکتے، اور یہ حیلہ بھی کتب فقہ میں لکھا ہے کہ کسی مسکین کو یافقیر کواول اس کا مالک بنا دیا جائے پھراس سے کہا جائے کہ توابی طرف سے اس روپے کومسجد وغیرہ میں یاروشنی وغیرہ میں صرف

کردے،مگردینے کے وقت بیشرط نہ کرے بلک دینے کے بعداس سے کہہ دے۔بہر حال اس حیلہ سے روشنی وغیرہ میں یاخریداری لالٹین وغیرہ میں اس کوصرف کر سکتے ہیں۔

(عزيزالفتاويٰ ص١٣ يجلداول)

مئلہ: قربانی کی کھال اگر قربانی کرنے والاکسی کودیدے اور وہ شخص جس کو کھال دی ہے،
کھال کوفروخت کرکے کسی معلم (پڑھانے والے) کے تنخواہ دے یا مسجد کی تغمیر میں خرچ
کردے تو جائز ہے لیکن اگر قربانی کرنے والاخود فروخت کرے تو پھروہ اس کھال کے روپے
کومعلم وغیرہ کی تنخواہ یا مسجد میں خرچ نہیں کرسکتا بلکہ صدقہ کردینالازم ہے۔
(کفایت المفتی ص ۲۲۷ج۸)

قربانی کی کھال کاعام حکم

قربانی کی کھال کی نبست ہے کہ یا تواس کو بجنبہ اپنے کسی کام میں لے آئے مثلاً رنگوا کر گھر کا ڈول وجونہ یا جائے نماز ودسترخوان وغیرہ بنالے، یا کسی غیرمختاج کو یا قرابت داروا حباب کو دے دے سکسی کی خدمت کے معاوضہ میں نہ دے مثلا سقہ یا مسجد یا امام ومؤذن مسجد محلّہ کوانکی خدمت کرنے کے معاوضہ میں نہ دے، بید درست نہیں ۔اسی طرح اپنی گھر کے سقہ کو بھی نہ دے جبکہ وہ نخواہ دار ہو، لیکن فروخت کرنے کے بعد جو قیمت اس کھال کی ہو، اُس کو نہ خو در کھ سکتا ہے نہ اولا دکود ہے سکتا ہے، نہ کسی معاوضہ میں دے سکتا ہے، نہ مسجد میں لگا سکتا ہے، نہ کسی معاوضہ میں دے سکتا ہے، نہ مسجد میں لگا سکتا ہے، نہ کسی معاوضہ میں دے سکتا ہے، نہ کسی معاوضہ میں دے سکتا ہے، نہ کسی معاوضہ میں دے سکتا ہے، نہ مسجد میں لگا سکتا ہے، نہ کسی معاوضہ میں دے سکتا ہے، نہ کسی معاوضہ میں دے سکتا ہے، نہ کسی معاوضہ میں لگا سکتا ہے، کہ بی ضروری ہے کہ مختا جو ل پر صد قہ کر دے۔ اگر ایسانہ کیا گیا تو اس کے ذمہ اس قدرر و پید صد قہ کرنا ضروری ہے، در نہ قربانی میں نقصان رہے گا۔

(عزيزالفتاوي ص•ايح ١)

مسئلہ: قربانی کے چڑے کا وہی تھم ہے جو گوشت کا ہے جس طرح گوشت مالدار کو دیا جاسکتا ہے۔ چڑا (کھال) بھی دے سکتے ہیں اور صاحب نصاب بخوشی لےسکتا ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اور جس مالداریا غریب کو چڑا ہدیۃ (بغیر قیمت) دیا گیا ہے وہ نتج کراس کی قیمت اپنے کام میں لاسکتا ہے، البتہ اگر قربانی کرنے والے نے چڑا نتیج دیا تو اس کی قیمت کے حقد ارصرف غرباء ہیں مالدار کو دینا درست نہیں ہے۔ (فقاوی رہیمیہ ص ۱۶۸ ج

### كھال ہے متعلق مسائل

مسئلہ: کھال کی قیمت عیدگاہ کی مرمت میں صرف کرنا جائز نہیں، کیونکہ کھال نچ دیئے کے بعد قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوجاتا ہے اور اب بیر قم اس جگہ صرف ہو سکتی ہے جو صدقہ کے مصرف ہیں، ہاں کسی بیتم خانہ یا مدرسہ کے طلباء یا مختاج معذوروں یا مساکین پرصرف کی جا سکتی ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۱۹ج۸)

مئلہ: قربانی کی کھال کی قیمت مسجد یا کنویں وغیرہ مصارف میں خرج کرنا جن میں تملیک نہیں ہوتی ، وجوب نضدق کے منافی ہے ان جگہوں میں صرف کردینا (جسمیں مالک نہ بنایا جائے ) تصدق نہیں ہے (صدقہ ادانہیں ہوگا)۔ (کفایت المفتی ص۲۲۳ج۸)

مسئلہ:۔اگرکھال فروخت کردی تواس کی قیمت کاصدقہ کرناواجب ہے۔گریہصدقہ نافلہ سیار نے نامی میں کا میں ایکیں میں ایکیں میں کا میں میں میں جہری

ہے، کا فرغریب ہوتواس کو بھی دی جاستی ہے۔ (کفایت اُمفتی ص ۲۲۷ ج۸) مسئلہ: کھالوں کی قیمت کارو بید مدرسین کی تنخوا ہوں میں نہیں دیا جاسکتا ہے، ہاں نا دارطلبہ کو وظا کف کی صورت میں یا سامانِ تعلیم کی صورت میں دینا جا کز ہے مگر جو دیا جائے وہ تملیک کی صورت میں دیا جائے بتمبر میں خرج کرنا درست نہیں۔ (کفایت اُمفتی ص ۲۲۹ ج۸) مسئلہ: قربانی کی کھال سیدکود ہے دینی جا کڑ ہے بعنی خود کھال دی جائے نہ کہاس کی قیمت۔

( كفايت المفتى ص٣٣٣ج ٨)

مسئلہ:فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہو ہرخض کواس کا (کھال کا) دے وینا اورخود بھی اس ہے متفع ہونا جائز ہے اور جب فروخت کردی تواس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ کی ماہیت میں تملیک ماخو ذہے، اور چونکہ بیصدقہ واجب ہے اس لیے اس کے مصارف مثل مصارف زکوۃ کے ہیں، پس مدرسین کی تخواہوں میں اس کا صرف کرنا جائز ہیں، البتہ غریب مسلمان طالب علم جوزکوۃ کا مصرف ہو، اس کو بطورانعام یا امدادخوراک و پوشاک تملیکا دے دینا جائز ہے۔ (امدادالفتادی ص ۳۵ جس) مسئلہ: قربانی کے چڑے کے بیسے صرف زکوۃ کے مستحقین پرخرج کیئے جائیں، قرآن مسئلہ: قربانی کے چڑے کے بیسے صرف زکوۃ کے مستحقین پرخرج کیئے جائیں، قرآن باک، پارہ عم، بختی وغیرہ خرید کرغریب بچوں کومالک بنادیں تو بھی جائز ہے کفن ون

میں تملیک (ملکیت) نہیں ہوتی۔اس لیےاس میں استعال نہیں کر سکتے ، ہاں پہلے کسی غریب وارث یا نتظم کو جوستی زکوۃ ہو،اس کو مالک بنادیں اور پھروہ اپی مرضی ہے گفن وفن میں خرج کرے تو جائز ہے۔ اوراس رقم کواستاذ کی تخواہ میں نہیں دے سکتے ، اگر دہ مستی زکوۃ ہوں تو بطورِا مداددے سکتے ہیں۔(رحیمیہ ص ۱۹۵ج)

مئلہ: بعض لوگ ذرئے سے پہلے ہی کھال فروخت کردیتے ہیں، سویادر ہے کہ ذرئے سے پہلے کھال کا فروخت کرڈ الناحرام ہے۔ ( زوال السنص۲۳ واغلاط العوام ص ۱۳۷) مئلہ: ۔ قربانی کا چڑاا گرشر یک اپنے حصہ کےعلاوہ دوسرے شرکاء سے اُن کے چڑے کے حصے خرید لے تو پھروہ تمام چڑا خرید کنندہ شریک اپنے استعال میں لاسکتا ہے۔

(امدادالفتاوی ص۵۷۵ج۳)

مسئلہ:۔اصل تھم کے لحاظ سے قربانی کے ہر حصہ دار چڑ ہے کوکاٹ کربھی (بینی سات حصہ کرکے) لے سکتے ہیں،لیکن کا شنے سے چڑ ہے کی قیمت کم ہوجاتی ہے اور خود چڑ ہے کو کام میں لا نامقصود نہ ہوتو اس صورت میں کا شنے سے فقراء کا نقصان متصور ہے لہٰذا کاٹ کرتقسیم نہیں کرنا جا ہے۔(کفایت المفتی ص۲۲۲ج ۸)

مسئلہ: قربانی کی کھال سے خودفائدہ اٹھانایا کسی کوکھال دے دیناخواہ وہ غنی (مالدار) ہویا فقیر، ہاشمی ہو، یااورکوئی اپنے اصول وفروع ہوں یا جنبی، بیسب جائز ہے۔ اس میں شملیک بھی واجب نہیں کیونکہ خودا پے لیے اس کامصلی، ڈول وغیرہ بنالینایا اورکام میں لا ناجائز ہے جس میں تملیک متصور نہیں۔ لیکن اگر قربانی کرنے والاکھال سے نفع نہ اٹھائے اور نہ کسی کوکھال ہے کرے بلکہ اُسے فروخت کرڈالے تواس کی قیمت کاصدقہ کرنا واجب ہوجا تا ہے۔ اب اس میں زکو ہ کے احکام جاری ہوجاتے ہیں کہ تملیک بھی لازم اوراصول وفروع وہاشی ونی کودینا بھی درست نہیں۔ امام مجدکاحق لازم سمجھنا، یہ بات اوراصول وفروع وہاشی ونی کودینا بھی درست نہیں۔ امام مجدکاحق لازم سمجھنا، یہ بات بہرصورت غلط ہے، حق لازم کی کائیں اوراگرامامت کی آجرت کے طور پرکھال یااس کی تیمت دی جائے تو ناجائز ہے۔ اگرامام بھی مسئین (ضرورت مندغریب) ہوتو اُسے تبرعاً دے تیمت کی تیمت کی اگرت کے طور پرکھال یااس کی تیمت دی جائے تو ناجائز ہے۔ اگرامام بھی مسئین (ضرورت مندغریب) ہوتو اُسے تبرعاً دے تیمت کی تاجرت امامت (وموؤون وغیرہ)

قرارد ہے کرطلب کرے تو اس صورتوں میں اُسے دینا جائز نہیں ہے۔

مسئلہ:۔اگر کھال نمسی مالداریافقیر کودے دیتو بہتی جائزہے،لیکن کھال کوفروخت کرنے کے بعد قیمت کاصدقہ کرنا بعنی مسئلہن کو بلامعادضہ دید دیناواجب ہوجا تاہے۔ پس کھال یا سکی قیمت کاصدقہ کرنا بعنی مسئلین کو بلامعادضہ دید دیناواجب ہوجا تاہے۔ پس کھال یا اسکی قیمت کومسجد کی روشنی ،فرش ، یا اسکی قیمت کومسجد کی روشنی ،فرش ، تغمیر وغیرہ میں خرج کرنا بھی جائز نہیں۔ (کفایت المفتی ص ۲۲۸ج ۸)

مسئلہ: قربانی کی کھال مال دارکوبھی ہمیۃ (بغیر پییوں کے) دیناجائز ہے اس کاصدقہ کرنا واجب نہیں ہے استجابی ہے جیسے گوشت کا۔ البتہ اگر کھال بچ دی جائے تو اس کی قیمت واجب التصدق ہے۔ وہ قیمت صرف متحقین زکو ہی کودی جاسکتی ہے۔

( فَأُوكُ رَحِمِيهِ ص ١٨ج ٢ بحواله در محتَّار ص ١٨٨ج ٥ )

مسئلہ: قربانی کے کھال فروخت کرنے کے بعداسکی قیمت اپنے استعال میں لا تاجا ئزنہیں ہے۔اگراپنے استعال میں لائی گئی تو اس کا بدل صدقہ کر تاواجب ہےورنہ ثو اب قربانی میں نقصان ہوگا۔ (کفایت المفتی ص۲۲۹ج۸)

# کھال کی رقم ہے آمدنی کا ذریعہ بنانا

سوال: قربانی کی کھال کی رقم جماعت کے پاس جمع ہے وہ اس میں سے غرباء کو دیتے ہیں اور بیاروں کی کتابیں وغیرہ خرید کردیتے ہیں اور بیاروں کی الماد کرتے ہیں۔ اب ان کاارادہ ہے کہ ان کھال کے پیپوں سے مستقل آ یدنی کاذر بعد بنالیں اور پھراس آ مدنی کوغر باء پرخرج کرتے رہا کریں ، تو ان کے لیے چرمے کی قیمت سے مکان ، دوکان بنوانا کیسا ہے؟

جواب: قربانی کی کھال جماعت کوہدیۃ نہیں دی جاتی بلکہ بطور وکالت دی جاتی ہے، لہٰذااسکی قیمت مستحقین کوتملیکا دے دی جائے اور جہاں تک ہوسکے جلدادا کر کے سبکدوش ہوجا کیں، بلاوجہ شرعی تاخیر کرنا کراہت سے خالی نہیں۔

غریبوں کو قرآن شریف اور کتابیں دے دی جائیں، غریب بیاروں کی امداد کی جائیں، غریب بیاروں کی امداد کی جائے، کیکن قربانی کی کھال باس کی قیمت کوآمدنی کاذر بعد ہرگزنہ بنایا جائے۔ غیر مصرف

میں رقم استعمال ہوگی تو جماعت کے لوگ ذمہ دار گنہگار ہوں گے۔ ( فتاویٰ رجمیہ ص ١٦٧ج ٢ )

### کھال سے گوشت بدلنا

سوال: \_ یہاں پرقربانی کے جانور کی کھال قصاب (قصائی) کودیتے ہیں اوراس کے کھال کے کوض محرم میں گوشت لے کرخود کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟
جواب: \_ جن شہروں میں چمڑاعد دأفروخت ہوتا ہے وہاں یہ بیجے درست ہے جب کہ گوشت کی مقدار اور صفت بورے طور ہے بیان کردی جائے ،لیکن جو گوشت آئے اس سب کا خیرات کرنا مساکین پرواجب ہے۔ اگرخود کھائے گایا مالداروں کو کھلائے گاتواتی مقدار کی قیمت کا صدقہ واجب ہوگا۔ (امداد الفتاوی ص ۲۵ جس)

# کھال کی رقم کا چوری ہوجانا

(فی الدد السختاد وللمودع حفظهابنفسه وعیاله و هم من یسکن بیعه حقیقة او حکماً.) دوایت مذکوره کی بناه پرزید پر (یعنی جس کے پاس قربانی کی رقم رکھی ہوئی تھی، مدرسہ کے مہتم یا متولیان وغیره پر) یااس روپید کا ضان نہیں، البتة اس چور پر ضان واجب ہے، اور زید کے ذمہ واجب ہے کہ بقدرا پنی قدرت کے اس سے (چورسے لینے کی کوشش کر نے فقط، اور ایک اور بات زید پریہ بھی ضروری ہے کہ جن جن لوگوں کی رقم ضائع ہوئی ہے انکواطلاع کردے، کیونکہ ان کے ذمہ یعنی قربانی کرنے والوں کے بیر قم کھال کی واجب النصد ق ره گئی ہے۔ دہ لوگ مساکین کوادا کریں۔ جب کہ چورسے وصول شہو۔ (امدادالفتاوی ص ۱۲ جس)

## صدقہ فطر کے مسائل

عیدکادن بہت مبارک اورخدا کی مہمانی کادن ہے۔ آج کے دن ہم سب خداکے مہمان ہیں، اس وجہ ہے آج کاروزہ حرام ہوگیا۔ کیونکہ جب خدانے ہمیں مہمان بنا کر کھانے پینے کا تھم دیا ہے تو ہم کواس سے منہ موڑ ناہر گزنہ چاہئے آج کے دن روزہ رکھنا گویا خداکی مہمانی کوردکرنا ہے۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار ہے، ہمارے تہوار میں کھیل تماشہ

اور ناچ گاناوغیرنہیں ہوتا۔ نسی کو تکلیف دینا، ستانانہیں ہوتا، بلکہ جس کوخدانے دیاہے وہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، مالدار جب اپنے پھول ہے بچوں کو أجلے أجلے كپڑوں میں خوشی أحجملتا كودتا و مكھتاہے توغریب کے مرحجمائے ہوئے چہرے اوراس کے بچوں کی حسرت بھری نظریں اس سے دیکھی نہیں جاتیں \_مسلمان دولت مندا پیخ تحمرکے اس قشم کے خوشبو دارا درلذیذ کھانوں کواس وقت تک ہاتھ نہیں لگا تاجب تک کہ مفلس پڑوی کے گھر میں ہے دھواں اُٹھتانہ دیکھے لے۔ بھلامیری کیاعیدا گرمیراپڑوی آج کے دن بھی بھوکار ما بھلامیری جگٹ بیوی مجھے کیسے بھاسکتی ہے جبکہ برابر میں ایک نا دار کی بیوی کے کپڑوں میں تین تین پیوند ہیں۔ اگرخدانخواستہ ہم استنے غیرت مندنہیں ہیں۔ اورمسلمان غیرت مند کیوں نه ہو؟ تو جاراغیور خدا تو اسکو برداشت نہیں کرسکتا که میراایک مختاج بندہ اینے میلے کپڑوں کیوجہ سے عید کی نماز تک میں شریک ہونے سے شر مار ہاہے اور اس کے چھوٹے جھوٹے بیچ جب ایے ساتھ کھیلنے والے بچوں کے پاس جھل مل کرتے ہوئے شاندار کپڑے اور کھنا تھن بچتے ہوئے بیسے ویکھ کراپی مال سے منہ بسور کراماں ہم بھی ایہائی لیں گے کہتے ہیں۔ پھران کی مال بچوں کو کلیج سے لگاتے ہوئے آنسوں یو شجھتے ہوئے کہتی ہے کہ'' بیٹا ہاںتم کوبھی دلائیں گے۔اور پیہ کہتے ہوئے مارے عم کے بےاختیار اسکی چیخ نکل پروٹی ہے اورائے دکھی ول پرفکروغم کے باول چھاجاتے ہیں توبیہ منظرخدائے رحیم وكريم سے ديکھانہيں جاتا۔ اوركون غيرت مندد مکھ سكتا ہے؟ اسلئے خدانے اينے ذوش حال ٰ بندوں پر بیدلازم کردیاہے کہ جب تک وہ میرے غریب بندوںاور بندیوں کے آنسوں نہ پونچه دین، جب ان کاتن ندهٔ هانپ دین، جب تک ان کاچولها گرم ند کردین، جب تک ان کے نونہالوں کومسکرا تا نہ دیکھے لیس خودعید نہ منائیں ، جب تک ان کے دل کی کلی نہ کھل جائے میرے سامنے ندآ کیں جب تک اسکی بیوی کی سکھ سے عید سننے کا انتظام ندہو جائے ،اپنی بیوی کی بازیب کو بیڑی اور ہارکوطوق مجھیں۔ آپس کی اس بمدردی کے کم سے کم اور ضرور کی ہے جھے کا نام' 'صدقہ الفط'' ہے صدقہ فطر مسلمانوں کی آپس کی ہمدردی کاوہ کم سے کم اور گرے ہے گرا حصہ ہے کہ اگرا تنابھی نہ ہوتو مالداروں برخدائی قہراتر تاہے ان کی کمائیوں کی

برکتیں ختم ہوجاتی ہیں۔ خدائے فہاران کے بیچھے ایسی الجھنیں لگادیتا ہے کہ صدقہ فطرسے کہیں زیادہ بیسہ بربادہوجا تا ہے اور کسی غریب کے ایک دن کے رونے کی پروانہ کرنے کی سزامیں خدائے غیوراس بے غیرت دولت مندکو بھی برسوں گھٹنوں میں سردے کررلا تا ہے اور جب بیہ بندے خوشیوں اور مسرتوں میں دوسروں کو اپنا شریک نہیں بناتے تو خدائے دانا و بینا عموں تکلیفوں ، آنسوں اور بھیکیوں میں دونوں کو شریک کرکے اپنے تمام بندوں کو کیساں کردیتا ہے۔ (رمضان کیا ہے؟ ص ۱۷۵)

## صدقه ُ فطرے شرا بُط

صدقہ فطرواجب ہے فرض نہیں اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کیلئے صرف تین چیزیں شرط ہیں۔(۱) آزاد ہونا۔ (۲) مسلمان ہونا۔ (۳) کی ایسے مال کے نصاب کا مالک ہونا جواصلی ضرور توں سے فارغ ہو، اور قرض سے بالکل یا بہ قدرایک نصاب کے محفوظ ہو۔ اس مال پرسال کا گزرجانا شرط نہیں نہ مال کا تجارتی ہونا شرط ہے نہ صاحب مال کا بالغ ہونا اور عاقل ہونا شرط ہے یہاں تک نابالغ بچوں اور مجنونوں پرصدقہ فطر واجب ہاں کا بالغ اولیاء کوان کی طرف سے اداکر ناچا ہے اوراگرولی نہ اداکر ہوجانے کے بعد خود مالدار ہوں تو بالغ ہوجانے کے بعد خود ان کوعدم بلوغ یا جنون کے نوبالغ ہوجانے کے بعد خود ان کوعدم بلوغ یا جنون کے زمانے کا صدقہ فطر اداکر ناچا ہے۔

صدقۂ فطرکا حکم نبی کریم آلی ہے ای سال دیا تھا جس سال رمضان المبارک کے روز بے فرض ہوئے تھے۔

صدقه فطری مصلحت بیمعلوم ہوتی ہے کہ وہ دن خوشی کا ہے اوراس دن اسلام کی شان وشوکت کثر سے جمعیت کے ساتھ دکھائی جاتی ہے اورصدقہ دینے سے بیہ مقصد خوب کامل ہوجا تا ہے علاوہ اسکے اس میں روزہ کی تحمیل ہے، صدقہ فطر کے دینے سے روزہ مقبول ہوجا تا ہے، اوراس صدقہ میں حق تعالی کاعظیم الثان احسان کہ اس نے ماہ مبارک سے مشرف کیا اوراس میں روزہ رکھنے کی ہم کوتو فیق دی۔ اور پچھادائے شکر بھی ہے۔ مشرف کیا اوراس میں روزہ رکھنے کی ہم کوتو فیق دی۔ اور پچھادائے شکر بھی ہے۔ (علم الفقہ جہم ۵۰ وص ۵۱)

صدقۂ فطرادا کرناا س شخص کے ذمہ واجب ہے جوصاحب نصاب مالدار ہولیعنی ساڑھے ۲۵ تولہ جیا ندی یاساڑھے سات تولہ سوتا ہو ۔ ( نتاوی دارانعلوم ۲۶ س۳۲۶ درمخارج ۲۳س ۹۹ )

## ضرورت اصلیه کیاہے

کسی کے پاس بڑا بھاری گھرہا گر بیچا جائے تو ہزار پانچ سوکا کے اور پہننے کے قیمتی فیمتی کیڑے ہیں گران میں سیچا (چاندی سونے کا) گوٹانہیں ہے، اور خدمت کیلئے دوچار خدمت گار بیں گھر میں ہزار پانچ سوکا ضروری اسباب بھی ہے گرز بورنہیں، اور وہ سب کام میں آیا کرتا ہے یا کچھ سامان ضرورت سے زائد بھی موجود ہے اور کچھ سیچا گوٹا اور زیور وغیرہ بھی ہے لیکن وہ اتنانہیں جتنے پرزکوۃ واجب ہوتی ہے تو ایسے پرصدقہ فطرواجب نہیں ہے۔ (بہتی زیور حصہ سوم سیم جوالہ نورالا بھنا حص ۱۲اج ا)

( ببهتی زیور حصه سوم ص ۱۳۳ بحواله مداییج اص ۱۸۵)

# خالی مکان ضرورت اصلیه میں داخل ہے یا تہیں؟

سمسی کے دوگھر ہیں ایک میں خودر ہتا ہے اور آیک خالی پڑا ہے یا کراہیہ پردے رکھا ہے تو دوسرامکان ضرورت سے زائد ہے اگر اسکی قیمت اتنی ہو جیتنے پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے تو اس پرصدقہ فطرواجب ہے اور ایسے کوز کو ۃ کا پیبہ دیتا بھی جائز ہے البتہ اگر مالک مکان کا اس پرگز راوقات ہے (یعنی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے) تو یہ مکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہوجائے گا اور اس پرصدقہ فطرواجب ہے۔

( ببشتی زیورج سوم ص ۳۵ بحواله فقاوی خانیدج ایک س ۲۲۲)

جس مخص پرز کو ۃ فرض ہے اس پرصدقہ فطر بھی واجب ہے لیکن فرق میہ ہے کہ زکو ۃ کے نصاب میں توسونا ، جا ندی یا تجارت کا مال ہی ہونا ضروری ہے اور صدقہ فطر واجب

ہونے کے لیے صرف یہی تین چیزیں نہیں بلکہ اس کے نصاب میں ہرفتم کا مال حساب میں لیا جاتا ہے، ہاں بیہ بات دونوں نصابوں میں شرط ہے کہ اپنی روز مرہ کی ضرورتوں سے زائد ہو اور قرضے سے بحا ہوا ہو۔

چنانچہ اگرایک شخص کے پاس روزانہ پہننے کے گیڑوں کے علاوہ کچھادر کیڑے رکھے ہوں، یاروزمرہ کی ضرورت سے زائدتا نے، پیتل، اسٹیل، چینی وغیرہ کے برتن رکھے ہیں یااس کا کوئی مکان خالی پڑا ہوا ہے یا اور کی شم کا سامان ہے اور روزانہ کی ضرورت سے زائد ہوجاتی ہے تواس ذائد ہوجاتی ہے تواس خراکوۃ تو فرض نہیں لیکن صدقہ فطرواجب ہے، اورای طرح صدقہ فطرکے نصاب پرسال گزرنا بھی ضروری نہیں بلکہ اگراسی دن استے مال کا مالک ہوا ہوتب بھی صدقہ فطرادا کرنا واجب ہے۔ (رمضان کیا ہے؟ ص)

# جوصاحب نصاب نه ہواس کے لیے مکم

ایک حدیث میں فرمایا گیاہے کہ''غنی بھی صدقہ فطرادا کرے اور فقیر بھی صدقہ دے'' ان دونوں کے بارے میں فرمایا گیاہے۔''اللہ تعالیٰ اس مالدار کونواس کے صدقہ فطر دینے کی وجہ سے پاکیزہ بنادیتاہے اور فقیر (جو مالک نصاب نہ ہو) اس کواس سے زیادہ عنایت فرماتاہے جتنااس نے صدقہ فطر کے طور کے برابردیاہے''۔

یہ بیثارت اگر چہ مالدار کے کے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس سے کہ بین زیادہ برکت عطافر ماتے ہیں جتنا اس نے دیا ہے مگر اس بیثارت کو فقیر کے ساتھ مخصوص اس لیے فرمایا تا کہ اس کی ہمت افز ائی ہو، اور وہ صدقہ فطر دینے میں پیچھے نہ رہے۔ اس کے ہمت افز ائی ہو، اور وہ صدقہ فطر دینے میں پیچھے نہ رہے۔ (مظاہر حق جدید قبط سوم ج ۲ ص ۵۸)

# صدقه فطركس وقت واجب موتاج؟

صدقة فطركا وجوب عيد الفطر كى فجرطلوع ہونے پر ہوتا ہے لہذا جو شخص قبل طلوع فجر كے مرجائے يافقير ہوجائے ، اس يرصدقه فطروا جب نہيں ، اس طرح جو شخص بعد طلوع

فجرکے اسلام لائے اور مال پاجائے یا جولڑ کا ،لڑکی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہو یا جو سخص فجر کے طلوع ہونے ہے پہلے اسلام لائے یامال یا جائے اس پر صدقۂ فطرواجب ہے۔(علم الفقد حصد چہارم ص ۵۱)

عید کے دن جس وقت فجر کاوقت آتاہے اس وقت پرصدقہ واجب ہوتا ہے۔ تواگرکوئی فجر کاونت آئے ہے پہلے ی مرگیا تواس پرصدقہ واجب نہیں اسکے مال میں سے نہ ویا جائے۔ (بہتی زبور حصہ سوم ص۳۵ بحوالہ عالمگیری ج ایک ص۱۹۲)

#### رمضان ہے پہلےصدقہ فطردینا

سوال: مدقه فطر کی ادائے گی کا کیاوقت ہے؟ رمضان سے پہلے مثلاً شعبان يار جب مين اوا كرية وجائز ب يانبين؟

جواب:۔اختلافی مسئلہ ہے، رمضان سے پہلے کاقول بھی ہے، اس برعمل کرنا خلاف احتیاط ہے۔ ماورمضان میں بھی ادا کرنے میں اختلاف ہے، مگر قوی میہ ہے کہ درست ہاورصدقداداہوجائےگا۔ (فقادیٰ رحیمیہج۵ص۲۷ابحوالہج۴/البحرالرائق ص۲۵۵) صدقه فطررمضان شریف میں دینا درست ہے خواہ سی بھی عشرہ میں دیدے۔ ( فمّاویٰ دارالعلوم ج۲ص۳۰)

# صدقهٔ فطرنس کی طرف سے دینا واجب ہے؟

صدقہ فطرکااداکرناایی طرف سے بھی واجب ہے اوراین نابالغ اولادی طرف ہے بھی اور بالغ اولا دکی طرف ہے بھی بشرطیکہ وہ فقیر بعنی صاحب نصاب نہ ہوں اور اپنی خدمت گارلونڈی غلاموں کی طرف ہے بھی اگر جہوہ کا فرہوں، نابالغ اولا داگر مالدارہوں توان کی طرف سے صدقہ ادا کرنا واجب نہیں ہاں احساناً اگرادا کرد ہے تو جائز ہے یعنی پھران اولا دکودیینے کی ضرورت نہیں رہے گی ، اوراگر بالغ اولا د مالدارتو ہوں مگرمجنون ہوں تب بھی ان کی طرف سے صدقہ فطرا داکر نا واجب ہے مگرانہیں کے مال سے ، جولونڈی غلام خدمت کے نہ ہوں بلکہ تجارت کے ہوں انکی طرف سے معدقہ فطرادا کرنا واجب نہیں۔

باپ اگرمرگیا ہوتو دا داباپ کے تھم میں ہے تینی پوتے اگر مالدار ہیں توا نے مال سے در ندا ہے مال سے ان کا صدقہ فطرادا کرنا واجب ہے۔ (علم الفقہ ج سوم ۲۵۰)

فقا وی دار العلوم ، ج: ۲ ،ص: ۳۲۳ بحوالہ عالمگیری میں اس طرح لکھا ہے۔
عورت پر جب کہ صاحب نصاب ہوتو فطرہ اسی پر واجب ہے اگر شو ہرا دا کردے گا
توا دا ہوجائے گا، باب پرنہیں ہے۔

صدقہ فطرمیں اجازت کی ضرورت ہے یا ہیں؟

سوال: جس طرح کسی دوسرے شخص کی زکو ۃ اسکی اجازت کے بغیرادانہیں ہوتی تو کیا یہ بی تھم معدقہ فطر کا بھی ہے یا کچھ فرق ہے؟

جواب: بال بہی تھم صدقہ فطرکا بھی ہے اجازت ضروری ہے لیکن چونکہ صدقہ فطرکی مقدار کم اور معلوم ہے اس لئے بیوی اور اولا دکی طرف ہے جوا ہے عیال (زیر کفالت) میں جیں اواکر دیتا ہے ، اور عاد تا آسکی اجازت ہوتی ہے اسلئے استحسانا جائز ہے ، مخلاف زکو ہ کے اسکے استحسانا جائز ہے ، مخلاف زکو ہ کے اسکے مقدار نامعلوم اور زیادہ ہوتی ہے بغیر کے اداکر نے کی عادت نہیں ہے ، اسلئے اجازت اور وکالت ضروری ہے۔ (فاوی جمیہ ج ۲۵ سام اور کالہ شامی ج اص ۱۰۳)

جس نے روز بے ندر کھے ہوں اسکا تھم

جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روز ہے ہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطرواجب
ہاورجس نے روز ہے رکھے اس پر بھی واجب دونوں میں پچھفر ق نہیں، بہتی زیور حصہ سوم
ص ۲۵ بحوالہ عالمگیری ج اص ۱۹۱۱ور قاوی رحیہ جساص ۱۱۱ پر ہے ''جس نے روز ہے نہ
ر کھے ہوں تب بھی اس پرصدقہ فطرواجب ہے نہ ادا کیا ہوتو اب دیدے جب تک وہ ادانہ
کرے بری الذمہ نہ ہوگا۔''

شادی شده لڑکی کا فطرہ کس برواجب ہے؟ سوال: لڑکی کی شادی ہو چکی ہو، اوروہ لڑکی اپنے ماں باپ کے کھرہے، نابالغ ہاس کا فطرہ کس پر ہے ماں باپ پر یاسسرال والوں پر؟ جواب:۔اگروہ لڑکی مالدار ہے تو خوداس کے مال میں صدقہ فطروا جب ہے خواہ بالغ ہویا نابالغ اوراگر مالدار نہیں اور بالغ ہے تو کسی کے ذمہ نہیں ،اوراگر مالدار نہیں اور نابالغ ہے اور رخصت نہیں ہوئی تو باپ کے ذمہ اوراگر رخصت ہوگئی تو باپ کے ذمہ نہیں۔ (امدادالفتاوی جدیدج ۲ص۸۰)

مال تقییم ہونے کے بعد صاحب نہ ہو

تو كيا فطره واجب ہے؟

سوال: ۔ جار بھائیوں کا مال مشترک ہے اگر تقسیم کیاجائے تو کسی کا حصہ بقدرِ نصاب بیں ہوتا ہے کیا قربانی یا صدقہ فطروا جب ہے؟

جواب: \_اس صورت میں کہ کسی ایک بھائی کا حصہ قدرِ نصاب کونہیں پہنچتا کسی پر بھی فطرہ اور قربانی واجب نہیں ہوگی \_( فاویٰ دارالعلوم ج۲ص ۳۰۸ بحوالدردالبخار باب صدقة الفطرج۲ص ۹۹)

جوجوان لڑ کے اپنی کمائی باپ کودیتے ہیں اُکے فطرے کا حکم

سوال: ایک شخص کے دولڑ کے ہیں جو کچھ کماتے ہیں باپ کودیتے ہیں لڑکوں کے پاس کچھ ہیں ہے تو ایسی حالت میں ان بھائیوں پرصدقہ فطر، زکو ۃ یا قربانی واجب ہے یانہیں؟ جواب: ۔ ان پرز کو ۃ اورصدقۂ فطراور قربانی واجب ہے۔

( فتاوي دارالعلوم ج٢ ص ١١٦ بحواله ردالمختارج ٢ ص ٩٩)

كياصاحب نصاب بجه بالغ ہونے كے بعد فطرہ اداكرے؟

سوال:۔اگربچہ مالکِ نصاب ہے۔ادراس کاولی اسکی طرف ہےصدقہ فطرادانہ کرے تواس بچہ پر بالغ ہونے کے بعداداکرنا کیاواجب ہے؟

جواب: ہاں اس کوبالغ ہونے کے بعدصدقہ فطراداکرنا ہوگا، اگر بچہ صاحب نصاب نہ ہوگوباپ صاحب نصاب تھا، اوراس نے ادانہ کیا تو بچہ پربالغ ہونے کے بعد اداکرنا واجب نہیں ہے۔ (امدادالفتاوی ج۸۲۷)۔

### سب کا فطرہ ادا کرنے کی گنجائش نہ ہوتو؟

اگر کسی خص کے پاس اتنائی غلہ موجود ہوکہ کچھ لوگوں کا صدقہ ادا کرسکتا ہے اور کچھ لوگوں کا ادانہیں کرسکتا تو ان لوگوں کا صدقہ پہلے ادا کر ہے جن کے نفقہ کی تاکیدزیادہ ہو، آنخضرت اللہ نے اولا دیے نفقہ (خرچہ) کو بیوی کے نفقہ پراور بیوی کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پرمقدم فرمایا ہے۔

مسلمان مرد پراس کا، اسکی بیوی، بچوں، غلاموں اوران رشتہ داروں کا صدقہ فطر ادا کرناواجب ہے، جنکاخر چہاس پر ہے، جیسے باپ، دادا، ماں، نانی، وغیرہ حدیث میں ان لوگوں کا صدقہ ادا کرنا جن کاخرچ تم اٹھاتے ہو۔

(احياءالعلوم ج ايك قسط ۵ ص ۲۵ بحواله ابودا ؤ دشريف)

### فطره عيد گزرجانے سے معاف تہيں ہوتا

اگرکسی نے عید کے دن صدقہ فطرنہ دیا ہوتو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن بھی دیدینا جا ہے۔ (بہشتی زیور حصہ سوم ص ۳۵ بحوالہ ہدایی ۱۹۱ج ایک)۔

### صدقه فطركى مقدار

صدقۂ فطریس گیہوں یا گیہوں کا آٹایا گیہوں کا ستو دے توای کے سیر لیمنی آدھی چھٹا تک اور پونے دوسیر (پونے دوکلو) بلکہ احتیاط کیلئے پورے دوسیر یا بچھزیادہ دینا چاہئے کیونکہ زیادہ ہونے میں بچھ حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے اورا گرجوں یا جوں کا آٹادے تواس کا دوگنا دینا چاہئے ، اورا گرجوں کے علاوہ کوئی اورا ناج دے جیسے چنا ، جوار ، چاول توا تنادے کہ اسکی قیمت استے گیہوں کی برابر ہوجائے ،جس میں پونے دو کلو گئے ہوں آسکیں۔

کواسکی قیمت استے گیہوں کی برابر ہوجائے ،جس میں پونے دو کلو گئے ہوں آسکیں۔

(بہنی زیور حصہ سوم ۳۵ مجوالہ فناوی عالمگیری جسم ۲۵ سے ۱۹۲۳)

# كياجاول دينے سے قطرہ ادا ہوجائيگا

سوال: \_ ہمارے یہاں بنگال میں عام طور پر ہرفردکی غذاحیا ول ہے، اس صورت

میں ہم لوگ پونے دوسیر جاول نے فطرہ ادا کر سکتے ہیں؟

جواب: در مختار میں ہے اگر کوئی مخص صدقہ فطر میں چاول اداکر ناچاہے تواس چاول کاکوئی وزن پیانہ معتبر نہیں بلکہ وہ چاول اس قدر ہوں کہ قیمت میں برابر نصف صاع (پونے دوکلو) گیہوں یا ایک صاع جو کے ہوجا کمیں تواس وفت صدقہ فطرادا ہوگا، اگر کسی نے پونے دوکلوچاول دیدیا اور وہ قیمت میں اشیاء غدکورہ سے کم ہوتو صدقہ فطرادانہ ہوگا۔ (امداد الفتاوی جا کیکس 101)

صدقہ فطراگر گیہوں، گیہوں کے آئے، یا ستوکاد نے دوکلود یا جائے یا اسکی قیمت اداکی جائے ارگیہوں نہ دے بلکہ کوئی اناج (چاول وغیرہ) دے تو اتنادے کہ اسکی قیمت بونے دوکلو گیہوں نہ دے بلکہ کوئی اناج (چاول وغیرہ) دے تو بونے دوسیر کا دوگنا قیمت بونے دوکلو گیہوں کے برابر ہوجائے اوراگر جوں کا آثادے تو بونے دوسیر کا دوگنا دے۔ فقاو کی ہند بہج اس ۱۹۲ میں ہے غیر منصوص اشیاء میں تکم یہ ہے کہ صاع یا نصف صاع (بونے دوکلو) گیہوں کی قیمت میں جس قدر جاول آتے ہوں اس قدر دے۔'

### صدقه فطرمین میده مااس کی قیمت دینا

سوال: یہاں پر جزیرہ مورشش میں لوگ گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے ہیں بلکہ باہرے تیارمیدہ آتا ہے اسکی روٹی کھاتے ہیں بلکہ باہرے تیارمیدہ آتا ہے اسکی روٹی کھاتے ہیں اوراسکے پانچے سوگرام کی قیمت کا اعتبار کر کے صدقہ فطرادا کریں یا گیہوں کی قیمت کا؟

جواب: جب آٹا (میدہ) خالص گیہوں کا ہو، اسمیں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہواور پونے دوکلود یا جائے تو صدقہ فطرادا ہوجائیگا۔ اسی طرح اسکی قیمت دی جائے تو بھی صدقہ فطرادا ہوجائے گا، ہاں اگر میدہ میں کسی اور چیز کی ملاوٹ ہوتو پونے دوکلود ہے سے صدقہ ادانہ ہوگا، اور اسکی قیمت بھی صدقہ ادانہ ہوگا، اور اسکی قیمت بھی صدقہ فطر کی ادائے گی کیلئے کافی نہ ہوگی خالص گیہوں کی قیمت سے صدقہ فطرادا کیا جائے۔ (فاوئی رحیمیہ ج مص کے ابحالہ ہدایہ ج اص ۱۹۰)

#### جومختلف غلّه استعال کرتا ہووہ کیا دے؟

صدقۂ فطراس غلے میں ہے ادا کرے جوخوداستعال کرتا ہو، اگر کوئی مخص گیہوں استعال کرتا ہے تو اس کے لیے جو کا دینا میچ نہ ہوگا ،اگر مختلف غلے استعال کرتا ہوتو و ،غلہ دے جوسب سے اچھا ہو ،اگر کوئی معمولی غلہ بھی دیدے گاتو صدقہ فطرا دا ہوجائے گا۔

(احياءالعلوم ج ايك قسط ٢٣ مس ٢٦ بحواله ابودا ؤدشريف)

# کیاصد قہ فطرمیں کنٹرول کی قیمت کا اعتبار ہے؟

صدقہ فطر میں اصل تو یہ ہے کہ گیہوں وغیرہ کاغلہ دیا جائے، غلہ اعلیٰ قسم کا، یا اوسط
یا دنیٰ جو بھی دیا جائے صدقہ فطرادا ہوجائے گا۔ قیمت ادا کرنی ہوتو بازاری دام سے کرنی
ہوگ ۔ پیضروری نہیں کہ اعلیٰ قسم کے گیہوں کی قیمت ہو، اوسط اوراد فی قسم کے گیہوں کی قیمت
ہمی معتبر ہے، گرقیمت ہوتو بازاری دام (قیمت) کے گیہوں کی ۔ کنٹرول (راش) کی قیمت
معتبر نہیں ۔ فقیر کے ہاتھ میں اتنی رقم پہنچنی چاہئے کہ اگروہ اس کے گیہوں خرید ناچاہے
تو بونے دو کلو (ایک کلو ۱۳۳ گرام) گیہوں بازار سے بل جائیں کنٹرول (سرکاری راش)
کے حساب سے قیمت دی جائے تو بازار سے اتنے گیہوں نہیں ملینگے ، اور کنٹرول سے حاصل
کے حساب سے قیمت دی جائے تو بازار سے اتنے گیہوں نہیں ملینگے ، اور کنٹرول سے حاصل
کرنے کے لیے راشن کارڈ کا ہونا ضروری ہے اور کارڈ ہر فقیر کے پاس نہیں ہوتا ہے اس لیے
کرنے کے لیے راشن کارڈ کا ہونا ضروری ہے اور کارڈ ہر فقیر کے پاس نہیں ہوتا ہے اس لیے
کرخیاب لگا کراوا کرنا اور اس کے حساب کے مطابق قیمت ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔
اگر گیہوں کے علاوہ اور کوئی غلہ باجرہ ، چاول وغیرہ دیا جائے تو اس میں گیہوں کی
قیمت کا اعتبار ہوگا یعنی جس قدر پونے دوکلوگیہوں کی قیمت ہوائی رقم کا دوسر اغلی دیا جائے۔

(ناوئ رجیہ جے 100)

اگرآٹا کی قیمت گیہوں سے کم ہوجیسے کہ آج کل سرکاری راشن کا آٹانو آئے کی بجائے وزن نذکورلیعنی پونے دوکلوگیہوں سے صدقہ فطرادا کرتا چاہئے یااتنا آٹا دیا جائے کہ جسکی قیمت پونے دوکلوگیہوں کی برابر ہو۔ (احسن الفتاویٰ جمہم ۴۸۵)

 $^{\diamond}$ 

### فطره میں قیمت کہاں کی معتبر ہوگی؟

سوال: - ہمارے یہاں گیہوں کی پیداوار نہیں، اور نہ فروخت ہوتا ہے، البتہ بعض گھروں میں آٹا کم اور میدہ بکثرت، میدہ کی قیمت آٹے سے بہت زیادہ تو الیم صورت میں میدہ کے حساب سے فطرہ دیا جائے یا ہندوستان سے گیہوں کے دام معلوم کر کے؟

جواب: گیہوں، میدہ، آٹا، تینوں میں سے کسی ایک کے دینے سے صدقہ فطرادا ہوجا تا ہے، گیہوں ہے آٹا دینا فضل ہے اور آٹا دینے سے قیمت دینا فضل ہے۔ جس قریب کی جگہ گیہوں آٹے کی فروخت ہوتی ہووہاں کے نرخ سے قیمت لگائی جائے اور رمضان کے مہینہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور جب آپ کے یہاں میدہ کی فروخت بکثر ت ہوتی ہے تو خود میدہ یا اسکی قیمت دینا جا ہے اگر چہ گیہوں سے زیادہ بیٹھے، ہندوستان سے گیہوں کا نرخ معلوم کر کے قیمت دینا کافی نہیں۔ (قریب جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا)۔

( فآویٰمحودیہ ۱۷۲ج۷)

### صدقه فطرمیںشہریاضلع کی قیمت کااعتبار

سوال: \_اگرکسی جگہ گیہوں نہ ملیں اور آٹازیادہ قیمت کوملتاہے اور شہر میں گندم کی قیمت کم ہوتو شہر کی قیمت کے محدقہ فطرادا کرنا کیساہے؟

جواب: اپنی بستی کے حساب سے صدقہ فطراداکرناچاہئے۔ اگروہال گندم نہ ملیں تو آٹاکی قیمت کا حساب کرناچاہئے یا جوار، اور چھوہارے کے صاع کی قیمت کا حساب کرناچاہئے غرض جوہنس (منصوص یعنی جن کا حدیث میں ذکر ہے مثلاً گیہوں، چھوہارے، منظ ، جوکا ایک صاع) وہاں ملتی ہواس کی قیمت کا حساب کیا جائے۔

( فتاوي دارالعلوم ج٢ ص٣٢٢ بحواله ردالمختار باب الصدقة الفطرج اص٣٠١)

#### سب سے بہنز فطرہ

اگر گیہوں یا جو کی قیمت دیدی جائے توبیسب سے بہتر ہے۔(عالمگیری جائیک ص۱۹۲)۔ اگرزمانہ ارزانی کا ہوتو نفتر دینا بہتر ہے اگر خدانخواستہ گرانی کا ہوتو کھانے کی

چیز وں کا دیناافضل ہے۔

اورعلم الفقه نے حاشیہ میں یہ ہے کہ میرے نزدیک امراکو بیمناسب ہے کہ ان سے گراں ہیں گراں ہیں گراں ہیں گراں ہیں گراں ہیں گراں ہیں المذااسکی قیمت دیں مثلاً آج کل جھوہارا، اور منظ ان سب چیزوں میں گراں ہیں لہذااسکی قیمت دیا کریں کیونکہ حدیث میں وار دہوا ہے۔ (اذاو سع الله فو سعوا) جب اللّٰہ تہہیں زیادہ دیتے تم بھی زیادہ دو۔ '(علم الفقہ ج چارص۵۳)

### غيرمما لك والول كافطره كس حساب سے دیا جائے؟

سوال: بیرون ممالک کے باشندے اپنے خولیش وا قارب سے فطرہ کی ادائیگی کے لیے لکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے اتنے فطرہ اداکریں، احتیاطاً چارسیر گیہوں یااس کی قیمت دی جاتی ہے معلوم بیکرنا ہے ان کے فطرہ کی قیمت یہاں پرکس قیمت پرادا کی جائے یہاں کی قیمت سے یاوہاں کی قیمت سے یا قیمت ؟

جواب: ۔ ان کے فطرے عمدہ قتم کے گیہوں پونے دوکلواداکرے، یاوہاں کے حساب سے گیہوں کی قیمت زیادی ہوتی ہے حساب سے گیہوں کی قیمت زیادی ہوتی ہے تو یہاں کے حساب سے اداکرے، بہتریہی ہے کہ گیہوں دیدے، اوراگر قیمت دے تو وہ قیمت لگائی جائے جسمیں صدقہ لینے والے غریبوں کا فائدہ ہو۔ (فاوی رحیمیہ جسم ساسا)

### عهدِ نبوي الله مين فطره كس وقت دياجا تا تها؟

سوال: \_آپ علیہ کے زمانہ میں صدقہ فطرنمازے پہلے نکالا جاتا تھایانہیں یا کچھ دنوں تک جمع رہتا تھاس کے بعدمحتا جوں کونسیم کیا جاتا تھا؟

ہمارے یہاں ایک جگہ کے سردار کے پاس صدقہ فطر جمع ہونا ضروری ہے اور سردار یا نائب سردار جب مرضی ہو جب تقسیم کرتے ہیں بیمل کیسا ہے؟

جواب: درمختار میں لکھاہے کہ جسکا حاصل بیہ ہے کہ صدقۂ فطرنماز سے پہلے اداکرنا مستحب ہے۔ آنخضرت اللہ کے حکم اور فعل کے موافق۔ چنانچے مشکلوۃ شریف میں عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ'' آنخضرت اللہ نے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر کے نکالنے کا تھم فرمایا ہے، بس ٹابت ہوا کہ جو پچھ کمل ان سرداروں کا ہے خلاف سنت ہے اور بے اصل ہے۔ ( نناوی دارالعلوم ج۲ ص۳۰ بحوالہ مفکو ۃ باب صدقۃ الفطر نصل اول ص۱۲۰) صدقہ فطر کا اگر عبد کے دن سے پہل ادانہ کیا گیا ہوتو عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کردینامستحب ہے۔ (علم الفقہ حصہ چہارم ص۵۴)

### کیاسیدکوصدقہ فطرد ہے سکتے ہیں؟

جواب: مفتی بد فرہب ہد ہی ہے کہ سادات کواس زمانے میں بھی زکوۃ ادر صدقات واجبہ مثلاً چرم قربانی ادرصدقہ وغیرہ دیناحرام ہے ادرزکوۃ وغیرہ ادانہ ہوگی فقادی صدقات واجبہ مثلاً چرم قربانی ادرصدقہ وغیرہ دیناحرام ہے ادرزکوۃ وغیرہ ادانہ ہوگی فقادی رہیمیہ ج سام ۱۲۹ فقادی رہیمیہ ج سام ۱۲۹ فقادی مقدرت ہو ہے کہ سی درست نہیں۔ بال حیلہ کر کے دیاجائے توکوئی مضا نقہ نہیں۔ حیلہ کی صورت ہو ہے کہ سی غریب کو ہد کہہ کردیدیا جائے کہ فلال سیدکودینا تھا مکرہ ہسید ہے اس کیلئے زکوۃ جائز نہیں للہذا میں کودیتے ہیں اگر کل یا بعض اسکو بھی اپنی طرف سے دیدہ بہتر ہے، اوروہ کیکردیدے توسید کیلئے جائز ہے۔ (بحوالہ کفایت المفتی ص ۱۷۲)

# صدقه فطركي تقسيم كاطريقنه

ایک آدمی کاصدقہ فطرایک ہی فقیرکودید کے یاتھوڑاکر کے گئی فقیروں کودید کے درست دونوں با تیں جائز ہیں۔ نیز اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطرایک ہی فقیرکودیدیا تو بہ بھی درست ہے، حاشیہ میں لکھا ہے، لیکن وہ استے آدمیوں کا نہ ہوکہ بیسب مل کرنصاب زکو قایانصاب صدقہ فطر کو ہنچ جائے اس لیے اس قدردینا ایک شخص کو مکروہ ہے، نیز صدقہ فطر کے مستحق وہ لوگ ہیں جوزکو قائے مستحق ہیں۔

حاشیه میں لکھاہے غیرمسلم کوبھی صدقہ فطرہ دینا درست ہے،لیکن زکوۃ دینا جائز نہیں۔(بہشتی زیورحصہ سوم ص۳۱ بحوالہ فآوی ہندیہج ایک ص۱۹۱)

# صدقة فطرى رقم سے مدرسه كى زمين خريدنا

سوال:۔ بر مسلم مسجد شرسٹ مسجد سے محق زمین بربچوں کے لیے دین مدرسہ بنا تا

جا ہے ہیں، یہاں پراس وفت بچوں کی تعلیم کیلئے کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ ہارے پاس روپے کی تمی ایک دریہ یندشکایت ہے لیکن صدقہ فطر کی رقم کی مدمیں کچھرقم پڑی ہوئی ہے آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ کیا بیرقم اس زمین کی خریداری میں استعال کی جاسکتی ہے؟

ب جواب: مدقہ فطر کا تھم میہ ہے کہ عید کے دن نمازِ عیدے پہلے ادا کیا جائے اور اس سے پہلے بھی اوا کرنا درست ہے، اگر کسی نے ادانہ کیا تو جلدی ادا کرنے کی فکر کرے۔ ساقط اورمعاف تبيس موتاب

اس حکم کے باوجود آپ حضرات کے پاس صدقہ فطر کی کثیرر قم کیسے جمع ہے تعجب ہوتا ہے، اور افسوس بھی ، اور اگر آپ کی مالی حالت مدرسہ بنانے کے قابل نہاس وفت ہے نہ مستقبل قریب میں ہونے کی توقع ہے توس رقم کا شرعی حیلہ کرکے مدرسہ کے لیے زمین خریدی جاشتی ہے، بلااضطراری حالت اور بدون عذرشری کے حیلہ کر کے بھی بیر آم زمین خریدنے میں استعال کرنے کی اجازت نہیں۔

صدقه فطرکےاصل حق دارفقراء ومساکین ہیںان کی حق تلفی ہوگی۔( فآویٰ رحیمیہ ج ۵ص ۱۷۸)

# فدیے کی رقم کومقروض کے قرض میں مجرا کرنا

سوال: ایک مخص کا قرض کسی کے ذمہ ہے اور مدیوں مفلس اور نا دارہے، اگرقرض دارصدقه فطرمین اس قرض کومجرا کریات کیاصد قه فطرا دا ہوجائے گا؟

جواب:۔اس طرح صدقہ فطرا دانہ ہوگا، بغیر وصول کے قرض میں مجرا کر لینے سے ز کو ہ وفطرہ ادائبیں ہوتا ہے، قرض میں وصول کر سکتے ہیں مگر دینا ضروری ہے۔ ( فآوي دارالعلوم ج٢ص٣٠ بحواله روالمخارج ايك باب المصر ف٥٥ وكتاب الزكوة ج٢ص١١)

# مسجد کے امام کوصد قہ فطردینا

سوال: ۔ امام مسجد کوصد قہ فطردینا جائز ہے یا تہیں؟ جواب:۔امامت کی وجہے اس کوفطرہ دینا جائز نہیں ہے۔( فآوی دارالعلوم ج۲ص ۳۲۸)

### جوسحری کے لیے اُٹھا تا ہے اسکو فطرہ دینا

صدقہ فطرکامال اس مخص کودیناجوسحری کے لیے لوگوں کواٹھا تا ہوجائز ہے، گربہتریہ ہے کہ اس کواس کی اجرت میں قرار نہ دے بلکہ پہلے پچھاوراس کودیدے اسکے بعدصدقہ فطرکامال دے۔(علم الفقہ حصہ جارص ۵۴)۔

#### نابالغ كوفطره دينا

سوال:۔فطرہ غریب وینتیم سکین نابالغ بچوں کودیئے سے ادا ہوجا تا ہے یانہیں؟ جواب:۔اگرغریب نابالغ ہوتو ان کوصدقہ فطردیتا جائز نہیں، البتہ ان کے لیے سرپرستوں کودیتا جائز ہے۔

اگروہ بیجے مجھدار ہیں تو خود ان کوبھی دینا جائز ہے اورا گروہ بیچے مالدار کے ہیں تو ان کوکسی طرح بھی دینا درست نہیں ۔ ( فقاوی محمود بیج یص ۲۲۹)

### جہاں فقراء نہ ہوں ، وہاں فطرہ کس وقت نکالا جائے؟

سوال: ہِس ملک میں شرعی نقراء نہ ہوں ، وہاں کے لوگ صدقہ فطرعید کے دن نماز سے پہلے نکال کرعلیحدہ رکھ لیس یاکسی مخص معتمد کو دیدیں ، اس کے بعد دوسرے غریب ملک کور دانہ کر دیا جائے ،تومستحب ادا ہوگایانہیں ؟

جواب: ۔صدقہ فطرعید سے پہلے فقراء کودینامستخب ہے، پس اس صورت میں کہ صدقہ فطرعلیحدہ کرکے رکھ دیا جائے اور فقراء کونہ دیا جائے تومستحب ادانہ ہوگا۔

اوربه عاد تأمتحقق نهیس ہوسکتا کہ کسی ملک میں فقراء نہ ہوں، اگر حقیقت میں ایسا ہوتا ہے تو چھرد وسری جگہ کے فقراء کو بھیجنا جائے۔ اور عذر کی وجہ سے وہ مخص تارک مستحب نہ کہلا ہے گا۔ (فآوی دارالعلوم ج۲ص ۱۳ بحوالہ عالمگیری مصری جامس باب قامن صدقة الفطر)

### کیا قید بول کاشارمسا کین میں ہے؟

سوال: يهال قيديول كيسواكوئي مسكين نهيس توكس طرح صدقة فطراداكيا جائ

کیا قید یوں کامسا کین میں شارہے؟

جواب:۔ جب کہ ان کے پاس بفقد رنصاب مال نہ ہوتو وہ مساکین ہیں اور ان کو صدقہ فطردیتا درست ہے . ( فآوی دارالعلوم ج۲ص۳۱۳حوالہ درمختار باب مصرف ج۲ص۹ کے وص۸ )

فطرهمنی آرڈر سے نہ پہنچے تو کیا دوبارہ دینا ہوگا؟

سوال:۔زیدنے صدقہ فطرکی رقم عملی میتیم خانہ میں بذریعہ رجٹری روانہ کیا وہاں کے ناظم صاحب کاخط آیا کہ رجٹری تومل گئی ہے مگررقم نہیں، تو کیاز بدکے ذمہ ہے فطرہ اداہو گیایانہیں؟

جواب:۔اس صورت میں بھی تھیجنے والے کے ذمہ سے زکو قاوفطرہ ادائییں ہوا، کیوں کہڈاک خانہ بھیجنے والے کاوکیل ہےاور جس کے پاس بھیجا گیااس کانہیں ہوتا۔ (کفایت المفتی جہم 129)

### عقيقه كي وجبتسميه

عقیقہ' عُق''سے شتق ہے بغت میں عق کے عنی ہیں' چیرنا. پاڑنا''اصطلاح میں عقیقہ ان ہالوں کو کہتے ہیں جونو زائیدہ بچے کے (پہلے پہل کے )سر پرہوتے ہیں ان ہالوں کو عقیقہ اس اعتبار سے کہاجا تا ہے کہ وہ ہال ساتویں دن مونڈ ہے جاتے ہیں اور اسی مناسبت سے عقیقہ اس بکری کو بھی کہتے ہیں جو بچے کے سرمونڈ نے کے وقت ذریح کی جاتی ہے ۔

(مظاہر حق جدیدص ۲۵ ج۵)

(عُق کالفظ جومین کے زبراور قاف کے تشدید کے ساتھ ہے اسکے معنی لغت میں پیاڑ نا اور اڑکے کی طرف سے قربان کرنا اس کی پیدائش کے پہلے ہفتہ میں۔ مال کے پیٹ سے جوبال بچہ کے سر پر ہوتے ہیں ان کو دور کرنا ، صاف کرنا ، کا ٹنا اور عقب جوامیر کے وزن پر ، انسان پر ہے اور عقبہ عین کے زبراور قاف کے تشدید کے ساتھ اور عقبہ سفینہ کے وزن پر ، انسان اور حیوان کے بچے کے بال ، اور عقبہ کے معنی اونٹ کے بچے کے بال کے بھی ہیں اور بکری ومینڈھا جو بچہ کی پیدائش کے پہلے ہفتہ میں ذرج کیا جائے ، اس کو بھی کہتے ہیں۔ پیدائش بال

جو پچہ کے سر پر ہوتے ہیں ان کو عقیقہ اس واسطے بھی کہا جاتا ہے۔ کہ عُق کے عَنی بھاڑنا ہے اور
یہ بال گوشت اور چڑا بھاڑ کر نکلتے ہیں۔ پھر مجازا اس جانور کانام رکھ دیا جو بچہ کیلئے ذرئے ہو۔
اسلئے کہ بچہ کے سرکے بال اس جانور کے ذرئے ہونے کا سبب ہیں بتو اس وجہ سے سبب کا جونام
تھا وہ مسبب کا ہوگا۔ اب یہ مجازی معنی اس قدر مشہور ومعروف ہوگئے کہ عقیقہ کا لفظ ہولتے ہی
فوز اوہ جانور ہی سمجھا جاتا ہے جو بچہ کے پیدائش بال کا شنے وقت ذرئے کیا جاتا ہے۔
فوز اوہ جانور ہی سمجھا جاتا ہے جو بچہ کے پیدائش بال کا شنے وقت ذرئے کیا جاتا ہے۔
(محمر فعت قائی غفرلہ)

#### عقیقه کیاہے؟

الل عرب ابنی اولا دکاعقیقہ کیا کرتے تھے اور عقیقہ میں بہت کی صلحتیں تھیں، جس کا فاکدہ خاندان، غیر خاندان اور خود عقیقہ کرنے والوں کو بھی تھا تو آنخضرت علیہ فیے اسے برقر اررکھا اور آپ تھا تھے نے اس بڑمل بھی کیا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ تجملہ ان مصلحتوں کے (۱) یہ ہے کہ عقیقہ میں نہایت خوبی کے ساتھ اولا دکے نسب کی اشاعت ہوتی ہے اور اشاعت نہ ایک ضروری چیز ہے تا کہ کوئی شخص اس کی نسبت ناپندیدہ بات نہ کے اور اشاعت نامناسب تھی کہ بچہ کا باپ گلی کو چوں میں پکار تا اور اعلان کرتا پھرے کہ میرے اولا دہوئی ہے۔ پس اشاعت واطلاع کے لیے یہی طریقہ بہت مناسب ہوا۔

(۲) عقیقہ کے اندرسخاوت کے عنیٰ کا اتباع اور بخل کی صفت کا عصیان پایا جاتا ہے۔

(٣) مصلحت بيہ بھى ہے كہ نصارىٰ ميں جب كى پيدا ہوتا تھا تواس كوزرد پانی سے رنگا كرتے بنے اوراس كوزرد پانی سے رنگا كرتے بنے اوراس كوعمو بير كہتے تھے اوران كا قول تھا كداس كے سبب سے وہ بچد نصرانی ہوجا تا ہے۔ اى نام كے ساتھ مشاكلت كے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاك ہيں سورہ بقرہ پارہ آلم ميں فرمايا كہ:۔ ﴿ صبغة الله حب و من احسن من الله صبغة ﴾ ہم نے قبول كرليا رنگ اللہ كار يعنى دين حق ) اوركس كارنگ بہتر ہے اللہ كے رنگ ہے۔

تومناسب ہوا کہ دین محمدی آلی ہیں بھی نصاریٰ کے فعل کے مقابل میں کوئی ایسا امتیاز پایا جائے جس سے اس فرزند (بچہ) کا حنی بعنی اسلامی اور ملت ابرا ہیمی واساعیلی کا تا بع ہونامعلوم ہواور جس قدرا فعال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متھے اور برابران کی اولا دمیں چلے آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کوذرج کرنے پرآ ماوہ ہونا اور پھر خدا تعالیٰ کا اس کے بدلہ میں ذرج عظیم (قربانی) کے ساتھ انعام کرنا ہے وران یا دگاروں میں سے زیادہ مشہوریا دگار حج ہے جس کے اندر سرکے بال منڈ انا اور ذرج کرنا ہوتا ہے پس ان باتوں میں ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اور ہماری اولا دملت صنفی پرقائم ہے۔ (یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو کہ اسلام ہے اس پرقائم ہیں)

(۷) مصلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عقیقہ شروع پیدائش میں کرنے سے اس بات کاخیال پیدا ہوتا ہے کہ گویا اس نے بچہ کوخدا کی راہ میں دے دیا ہے جیسے کہ حضرت ابر ہیم علیہ السلام نے پنے بچہ کے ساتھ کیا تھا۔ (حضرت اساعیل کوشروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا تھا)۔

ای میں سلسلہ احسان اور نیاز مندی اور فرماں برداری کو حرکت دینا بھی معلوم ہوتا ہے۔(جمعۃ اللّٰدالبالغہص ۵۰۸)

عقیقہ میں دوہی کام ہوتے ہیں۔ ایک بچے کاسر منڈوادینا اور دوسرے بچہ کی طرف سے شکرانہ اور فدید (بدلہ) کے طور پر جانور قربان کر دینا۔ ان وونوں عملوں میں ایک خاص ربط اور مناسبت ہے۔ اور یہ ملت ابرا نہیں کے شعائر (نشانی، یادگار) میں سے ہیں۔ حج میں بھی بھی بھی ان دونوں کا اس طرح جوڑ ہے۔ اور حاجی قربانی کرنے کے بعد سرصف کراتا ہے۔ اس لحاظ سے عقیقہ عملی طور پراس کا بھی اعلان ہے کہ ہمارار ابطہ (تعلق) اللہ کے طیل حضرت ابرا ہیم کا ہی ایک جزوہے۔

(معارف لحديث ١٤٠٧ج٢)

عقيقه كاشرعي حكم

سوال: بچہ کے عقیقہ کا کیاتھم ہے؟ ایک شخص کا کہنا ہے کہ عقیقہ رسمی چیز ہے، اسلامی طریقہ بیں مجیح کیا ہے؟ اسلامی طریقہ بیں اورامام ابوحنیفہ تحوداس کو بدعت اور مکروہ لکھتے ہیں۔ بیچ کیا ہے؟ جواب: نہ بہب حنی میں عقیقہ مسنون ومستحب ہے (رواجی نہیں) اسلامی طریقہ

ہے۔حضرت امام ابوحنیفیہ پر بدعت اور مکر وہ تحریمی کاالزام لگا ناغلط اور بہتان ہے۔

مالائد منہ میں ہے کہ عقیقہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وامام شافعیؒ نیز امام احمدؓ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اورامام احمدؓ کی ایک روایت وجوب کی بھی ہے اورامام اعظمؓ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اورامام احمدؓ کی ایک روایت وجوب کی بھی ہے اورامام اعظمؓ کے نزدیک مستحب ہے اوران کی طرف بدعت کا قول منسوب کرنا حضرت امام صاحب پرافنزاء ہے۔(مالا بدمنہ ص ۱۷۸)۔

بچے بیدا ہونے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر نیز آفات وامراض سے حفاظت کیلئے ساتویں دن (بینی بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوتو جمعرات کو) لڑکے کیلئے دو بکر سے اورلڑ کی کیلئے ایک بکراؤن کے کیاجائے اور بچہ کا سرمنڈ واکر بالوں کے ہم وزن چاندی (یااس کی قیمت) غریبوں کو صدقہ کردے اور بچہ کے سر پرزعفران لگائے۔ یہ تمام با تیں مستخب ہیں۔اور حدیث سے ثابت ہیں۔

(قال قال رسول الله مَنْظِينَهُ كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمىٰ رأسه)(ترندى شريف ص١٨٣ اجلداول)

آنخضرت النظام کاارشادگرامی ہے کہ بچدا ہے عقیقہ کے بدلہ میں مرہون ہوتا ہے الہٰذسا تو یں دن اسکی طرف سے جانور ذرخ کیا جائے وراس کانام طے کیا جائے ، نیزاس کاسرمنڈ وایا جائے۔(ترندی)

نہ ہومرض کے قریب اورمحافظت سے دور رہتا ہے۔ (۳) آنخضرت کیفنے نے ایک بکراذ نے کرکے امام حسن کاعقیقہ کیا اور حضرت فاطمہ ؓ کو تھکم فرمایا کہاس کاسرمنڈ وا وَاور بالوں کے ہم وزن جا ندی خیرات کرو۔(ابوداوَدشریف ص ۳۷ ن۲) حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ زمانۂ جاہلیت (لیعن قبل ازاسلام) میں بچہ پیدا ہوتا تو ہم بکراذئ کرتے اوراس کاخون بچہ کے سر پرلگاتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا تواب ہم ساتویں دن بکراذئ کرتے ہیں، نیز بچہ کاسرمونڈ ھے ہیں اواس کے سر پرزعفران لگاتے۔(ابوداؤدشریف ص۲۳۱ج۲)

معنور پُرنو مطابقہ کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا عقیقہ میں لڑے کے لیے دو بکر ہے اور لڑکی کے لیے ایک بکری ہو، اس میں کوئی حرج نہیں کہ بکرا ہویا بکری۔

( فآوي رحيميه ص٩٢ ج٣) \_

عقیقہ کے وض بچے کے رہن ہونے کے شارعین نے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔
ایک ریمی ہوسکتا ہے کہ بچہاللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اور صاحب استطاعت کیلئے عقیقہ
کی اسکاشکرانہ اور گویا اس کا فدریہ (بدلہ) ہے۔ جب تک بیشکریہ پیش نہ کیا جائے اور فدیہ
ادانہ کردیا جائے باقی رہے گا اور گویا بچہاس کے وض رہمن رہے گا (معارف الحدیث ۲۲۳۲)
عقیقہ میں آئے خضر منطق کے کامل

(عن على بن ابى طالبُ انه قال عق رسول الله عَلَيْهُ عن الحسن بشاة وقال يافاطمة احقى رأسه وتصدقى بونة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما وربعض درهم.) (رواه الترندي)

(عن عمربن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله المسلطة من و للدله و لدفاحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعمن الجارية شاةً.) (الرداور، أمال)

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص سے روایت ہے کہ رسول التعلیص نے فرمایا

''جس کے بچہ بیدا ہووہ اس کی طرف سے عقیقہ کرنا جا ہے تو لڑکے کی طرف سے زو بگریاں اورلڑ کی کی طرف سے ایک بھری قربانی کرے۔

تشرت: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عقیقہ فرائض وواجبات کیطرح کوئی لازمی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا درجہ استخباب کا ہے جبیہا کہ حدیث کے خط کشیدہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔واللہ اعلم اسی طرح لڑکے کے عقیقہ میں دو بکریاں کرنا بھی سچھ ضروری نہیں ہے، ہاں اگر وسعت ہوتو دو کی قربانی بہتر ہے،ورنہ ایک بھی کافی ہے۔

دنیا کی قریب قریب سب ہی قوموں اور ملتوں میں بیہ بات مشترک ہے کہ بچہ پیدا ہونے کوایک نعمت اور خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے اور کسی تقریب کے ذریعہ اس خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ بیا نسانی فطرت کا تقاضہ بھی ہے اور اس میں ایک مصلحت بیہ ہے کہ اس سے نہایت لطیف اور خوب صورت طریقے پر بیہ بات ظاہر ہوجاتی ہے کہ باپ اس بچکو اپنا ہی بچہ ہمتا ہے۔ اور اس بارے میں اس کواپنی بیوی پرکوئی شک وشبہیں ہے۔ اس سے بہت ہی بچہ ہمتا ہے۔ اور اس بارے میں اس کواپنی بیوی پرکوئی شک وشبہیں ہے۔ اس سے بہت سے فتنوں کا دروازہ بند ہوجاتا ہے۔ عربوں میں اس کے لیے جالمیت (آپ اللہ ہے کہ ان مانہ سے بیا کی میں بھی عقیقہ کارواج تھا۔ بیدستورتھا کہ بچہ کی پیدائش کے چندروز بعدنو مولود بچ کے سرکے بال جووہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوا ہے صاف کراد یے جاتے ، اور اس خوشی میں کسی جانور کی قربانی کی جاتی (جومات ابرا ہیٹی کی نشانیوں میں سے ہے)۔

رسول التُعلِينَ في أصولی طور پر پراس کو باتی رکھتے ہوئے بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے بارے میں مناسب ہدایات دیں اورخود عقیقے کر کے ملی نمونہ بھی پیش فرمایا۔ (معارف الحدیث س۲۲ تاص ۲۹ جلد ۲)

#### عقیقه سنت ہے یا واجب؟

عقیقہ کرنامسنون ومستحب ہے فرض واجب نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد ساتویں دن یاچود ہویں دن یا کیسویں دن عقیقہ کرنامسنون ہے۔ ساتویں دن سے پہلے عقیقہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور بالوں کے برابر جاندی تول کر (یااس کی قیمت) مساکین اور مختاجوں کوصدقہ کردینامستحب ہے، حجام (نائی جس نے بال کا ثے ہیں) اس کو اُجرت میں وینا جائز نہیں۔ اُن بالوں کوز مین میں فن کردینا بھی مستحب ہے۔

تشریح:۔مشکلوۃ شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہرایک بچے گروی ہے اپنے عقیقہ کے عوض یعنی اگروہ بچہ بچپین میں بغیر عقیقہ ہوئے مرجائے تو قیامت کے روز ماں باپ کی شفاعت نہ

علماء نے فرمایا کہ اگر قدرت (مخبائش) ہوتے ہوئے عقیقہ نہ کرے توشفاعت سے محروم رہے گا۔ اورافضل وبہتر رہے کہ پیدا ہونے کے ساتویں دن عقیقہ کریں اور نام ر تھیں اور سرکے بال اُتر وائیں اور زعفران بیس کر بچہ کے سر پرلگائیں، اگر لڑ کا ہے تو دو نجریاں ذبح کریں اورلڑ کی ہوتو ایک ایک بکری، نرہو یا مادہ ہو، بھیٹر ہویا دنبہ سب درست ہے،لیکن بکری ، بکراایک سال ہے کم نہ ہو، اور دنبہ جھ ماہ کا بھی درست ہے جب کہ فربہ ہو اورسال بھر کامعلوم ہوتا ہو۔ باتی جوشر طیس قربانی کے جانو رمیں ضروری ہے وہ سب عقیقہ کے جانور میں بھی ضروری ولا زم ہیں \_( فآویٰ محمد بیص ۱۰۱)

عقیقه کرنا دا جب نہیں ہے سنت ہے۔ اگر وسعت (محنجائش) ہوتو عقیقه کرنا اولیٰ وافضل ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۲۴۴ ج ۸)

### عفیقهٔ کس عمرتک ہے؟

عقیقہ کامتحب طریقہ بہ ہے کہ ساتویں روز کیاجائے، اگر ساتویں روزنہ ہوتو چود ہویں روزیا اکیسویں روز کرے۔ آنخضرت علیہ کاارشاد ہے کہ عقیقہ کے جانورکوساتویں روز ذیج کیاجائے یا چود ہویں روزیا اکیسویں روز۔ (طبرانی)

بہت سے علماء نے ساتویں دن کی تعداد کالحاظ کر کے بالغ ہونے تک مدت تکھی ہے،اور بہت سے حضرات نے کسی مدت کی قید نہیں لگائی۔عقیقہ خودمتحب ہےاوراس کومتحب طریقہ سے اداکرنا جاہئے۔ للبغراساتویں روزعقیقہ کرنا بہتر ہے نہ ہوسکے تو چورہویں دن یا اکیسویں دن کرے، بغیرنسی مجبوری کےاس سے زیادہ تاخیر نہ کرے۔ ( فآویٰ رحمیہ ص ۹۳ ج۲ ) مسئلہ:۔ بڑھاپے تک عقیقہ جائز توہے مگروہ عقیقہ کیاایک خیراتی ذبیحہ ہوگا۔

### بچه کاعقیقه کون کرے؟

سوال:۔اگریچے کے والدین، صاحب نصاب ہوں اور بیچے کاعقیقہ ماموں، بچپا، دادا، ناناوغیرہ رشتے دارکریں توضیح ہے یانہیں؟ عقیقہ اداہوجائے گا؟ یا والدین کو پھر دوبارہ کرناہوگا؟

جواب:۔جس کے ذمہ بچہ کا نفقہ (ضروری خرچہ) واجب ہے،اس کے ذمہ عقیقہ بھی ہے، باپ کی حیثیت نہ ہوتو مال عقیقہ کرے،اگراس میں حیثیت (سمنجائش) نہ ہوتو قرض لے کرعقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (فتاوی رحیمیہ ص۹۴ص۲)

اس کے باوجودا گروالدین کواس کی توفیق نہ ہوئی اوردوسرے کرنا جاہیں اور والدین رضامندہوں تو کافی ہوجائے گادوبارہ کرنا ضروری نہیں۔(فاویٰ رحیمیہس۱۷۶ج۲)

### عقیقه میں کیا ایک بکرا کافی ہے؟

اگر حیثیت ہوتو لڑ کے کے لیے دو بکرے یا دو بھیڑ ہے یا دو ننے یا قربانی کے جانور اونٹ، گائے ، بھینس یا کٹڑ ہے میں دو حصے افضل ہیں ، ورنہ گنجائش نہ ہوتو ) ایک بکرا یا بھیڑیا بڑے جانور میں سے ایک حصہ بھی کافی ہے۔ اس سے بھی عقیقہ ہوجا تا ہے۔

( فآویٰ رحیمیه ص۹۴ ج۲)

مسئلہ:۔حضرت حسن اور حضرت حسینؓ کے عقیقہ میں رسول الٹھائی ہے سے صرف ایک ایک مینڈ ھے کی قربانی غالبًا اس لیے کی کہ اس وفت اتن ہی وسعت تھی۔ اوراس طرح ان لوگوں کے لیے جن کوزیاد ووسعت حاصل نہ ہو،ایک نظیر بھی قائم ہوگی۔

(معارف الحديث ص ٢٨ ج٦)

### عقیقه ساتویں دن کیوں؟

عقیقہ ساتویں روز کرنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ پیدائش اور عقیقہ میں پچھ فاصلہ ہونا ضروری ہے کیونکہ سب گھروا لے زچہ (ماں ) اور بچہ کی خبر گیری میں شروع شروع میں مشغول رہتے ہیں ،ایسے وقت میں مناسب نہیں کہ ان کوعقیقہ کا تھم دے کران کا شغل کیعنی کام اورزیادہ بڑھادیا جائے۔ نیز بعض لوگوں کواس وقت بکری (جانوروغیرہ) دستیاب نہیں ہوسکتی بلک تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پس اگر پہلے ہی روزعقیقہ مسنون کیاجا تاہے تولوگوں کو دِقت ہوجاتی اس لیے سات روز کا فاصلہ (وقت مدت) ایک کافی اور مناسب مدت۔ (ججۃ اللّٰدالبالغہ ص۵۰ ج۱)

پیدائش ہی کے دن عقیقہ کرنے کا تھم غالبًاس لیے نہیں دیا گیا کہ اس وقت گر والوں کوزچہ (ماں) کی دیکھ بھال کی فکر ہوتی ہے، علاوہ ازیں ای دن بچے کا سرصاف کرادینے (بال کثادینے) میں طبی اصول پرضرر (نقصان) کا بھی خطرہ ہے۔ ایک ہفتہ کی مدت ایس ہے کہ اسمیس زچہ (بچہ کی ماں) عموماً ٹھیک ہوجاتی ہے اور بچہ بھی سات دن تک اس دنیا کی ہوا کھا کراییا ہوجاتا ہے اُس کا سرصاف کرادینے (بال کثادینے) میں نقصان (ضرر) کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ (معارف الحدیث سر۲۲ ج۲)

# لڑ کے کے لیے دوبکریاں کیوں؟

جوفض دوبکریوں کا متحمل ہوسکتا ہے اس کومتحب ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو کریاں ذرج کرے اوراسکا پیسب ہے کہ لوگوں کے نزد یک بہ نسبت لڑکیوں کے لڑکوں کا نفع زیادہ ہے، لہذادوکا ذرئے کرنازیادتی ہے اوراسکی عظمت کے مناسب ہے (جمۃ اللہ البادی ۵۰۹) عقیقہ کی قربانی عقیقہ کارواج یہود میں بھی تھالیکن وہ صرف لڑکوں کی طرف سے عقیقہ کی قربانی کرتے تھے، لڑکیوں کی طرف سے عقیقہ کی قربانی کرتے تھے، لڑکیوں کی طرف کے مناسب کے بھی اصلاح فرمائی اور تھم دیا کہ لڑکوں کی طرح طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے۔ البتہ دونوں صنفوں میں جوقد رتی اور فطری فرق ہے (جسکا لحاظ میراث اور قانون شہادت وغیرہ میں بھی کیا گیا) اسکی بناء پرآ ہے تھے نے فرمایا کہ لڑکی کے میراث اور قانون شہادت وغیرہ میں بھی کیا گیا) اسکی بناء پرآ ہے تھے نے فرمایا کہ لڑکی کے میں اگر استطاعت اور وسعت ہوتو) دو بکریوں کی قربانی کی جائے۔ (معارف الحدیث عقیقہ میں (اگر استطاعت اور وسعت ہوتو) دو بکریوں کی قربانی کی جائے۔ (معارف الحدیث عقیقہ میں (اگر استطاعت اور وسعت ہوتو) دو بکریوں کی قربانی کی جائے۔ (معارف الحدیث عقیقہ میں (اگر استطاعت اور وسعت ہوتو)

(الله تعالیٰ نے مردکوعورت پر بردائی وفضیلت دی ہے، چنانچہ میراث میں مرد کا حصہ عورت سے دوگنا یعنی ڈبل مقرر کیا۔ اورا یک مرد کی گواہی دوعورتوں کے برابر مظہرائی <u>r..</u>

اور نماز میں عورت کی امامت درست نہیں ، تو ضروری ہوا کہ عقیقے میں بھی مردو عورت میں فرق امتیاز ہو، اور بی فرق دوہی طرح سے ہوسکتا ہے تھا ایک بید کہ لڑے کے لیے عقیقہ ہو، اور لڑکی کے لیے نہ ہو جیسے مردکی امامت درست اور عورت کی نہیں۔ دوسرے بید کہ لڑکے کے عقیقہ میں دو بکریاں ذرئے ہوں اور لڑکی کاعقیقہ میں ایک ذرئے ہو، پہلا طریقہ (لڑکی کاعقیقہ) نہیں ہوسکتا تھا، کیونکہ احادیث میں لڑکی کے لیے بھی عقیقہ کرنے کا ذکر ہے، اس لیے بیا متیاز کیا گیا کہ کہ کہ لڑکے کے لیے دواور لڑکی کے لیے ایک مقرر کی جائے۔ واللہ اعلم محمد رفعت قاسمی غفر لؤ)

### بچہ کے بالوں کے ہموزن خیرات کیوں؟

پچے ہالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بچہ کی حالت جنبیہ (تا پا کی لیمنی اور حیض وغیرہ کا گندہ خون) سے منتقل ہوکر بچپن کی طرف آنا، اللہ تعالی کی ایک بہت بردی نعمت ہے تو اس پرشکر واجب ہے اور بہتر بن شکریہ ہے کہ اس کے بدلے بچھ دیاجائے، پیدائش بال ناپا کی کی نشانی تھی، ان کا دور ہونانشانات طفلیہ (بچپن) کے استقلال کی نشانی ہے، اس لیے صدقہ کرنا واجب ہوا کہ ان کے بدلہ چاندی (یا نقدر تم) دی جائے اور چاندی کی خصوصیت یہ ہے کہ سونا گراں (قیمتی) ہے سوائے امراء کے اور کسی کو دستیاب نہیں ہوتا ہے، اور چیزیں علاوہ اسکے الی نہیں ہیں کہ مولود (بچہ کے بالوں کے برابر دے سکیس۔ (ججۃ اللہ البالغ ص ۵۰۹)

عقیقہ کے سلسلہ میں قربانی کے علاوہ بیچ کے بالوں کے وزن تھرچاندی (یا قیمت)صدقہ کرنے کا بھی ذکر ہے، یہ بھی مستخب ہے۔

حدیث کے بیان کے مطابق رسول الٹھالی نے صاحبزادہ حسن (نواسئہ رسول الٹھالی کے بالوں کے وزن بھری چاندی صدقہ کرنے کا حضرت سیدہ فاطمہ وجو تھم فرمایا تھا، بعض حضرات نے اسکی تو جیہہ یہ کی ہے کہ حضرت حسن کی پیدائش کے دنوں میں ان کے ماں باپ (حضرت فاطمہ وحضرت علی ) کے ہاں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ عقیقہ کی قربانی ماں باپ (حضرت فاطمہ وحضرت علی ) کے ہاں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ عقیقہ کی قربانی کرسکتے ،اسلئے رسول الٹھالی نے بری کی قربانی تو اپنی طرف ( یعنی فرچہ ) سے کردی ہیک حضرت فاطمہ سے فرمادیا کہ ان کہ ان

عمل دیلل سائل عیدین وقر باد کی (والدین کی) طرف ہے بھی شکرانہ صدقے کی شکل میں اللہ کے حضور میں گز رجائے۔ (معارف الحديث ص ٢٩ ج٢)

### <u>بیجے کے سریر زعفران لگانے کا ثبوت</u>

(عن بريسة قال قال كنافي الجاهلية اذاولدلاحدناغلام ذبح شاةً ولطخ راسه بدمهافلما جآء الاسلام كنانذبح شاة يوم السابع ونحلق راسه ونلطخه بزعفران.)(ابوداؤدشريف)\_

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگوں کا بید دستورتھا کہ جب سن کالڑکا پیداہوتا تو وہ بکری یا بکراذ نج کرتا اور اس کے خون سے بیچے کے سرکورنگ دیتا، مجر جب اسلام آیا تو (رسول النّعلَظ کی تعلیم وہدایت کےمطابق) ہماراطریقہ بیہوگیا کہ ہم ساتویں دن عقیقہ کی مکری یا مکرے کی قربانی کرتے ہیں اور بیجے کا سرصاف کراکے (منڈواکے)اس کے سر پرزعفران لگادیتے ہیں۔

آب الله خلوفا) لين من ما إلى اجعلوامكان الدم خلوفا ) لين يج كر برخون نہیں بلکہ اس کی جگہ خلوق لگایا کرو۔'' خلوق''ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جوزعفران وغیرہ ے تیاری جاتی ہے۔ (معارف الحدیث ٢٣٠٥)

### بيح كے عقیقہ کے ساتھ اپنا عقیقہ کرنا

مسکہ:۔اگرآ پ کومعلوم ہے کہآ پ کااورآ پ کے والدین کا عقیقہ تہیں ہواہے،اس وجہ سے آب امينے بيد كے عقيقه كيساتھ سب كاعقيقه كرنا جا ہيں اوراسكئے برا جانورخريدا ہے توبيہ عقیقہ کرنا درست ہے۔ اورا گرآپ کایا آپ کے والدین کاعقیقہ ہو چکا ہے تو دوسری مرتبہ عقیقه کرنامشروع نہیں ، اسلئے اس صورت میں ان کوشامل کرنے کی اجازت نہیں ، اوراجا نور بچہ کی طرف سے عقیقہ کر دیں یا د و بکر ہے خرید کرعقیقہ کر دیں ، بیٹ مجھنا کہ قربانی کے دنوں کے علادہ اور دنوں میں بڑا جانور عقیقہ کیلئے نہیں چل سکتا بھیجے نہیں ہے، یعنی جائز ہے۔ ( فآویٰ رحیمیه ص ۹ کاج۲ )

#### مرحوم بجيهكاعقيقه

عقیقہ زندگی میں کیاجا تاہے، مرنے کے بعد عقیقہ کامستحب ہونا ٹابت نہیں،
اگر مردہ بچہ کے عقیقہ کومستحب نہ سمجھا جائے ، محض شفاعت کی امیداور مغفرت کے لا لچے ہے
کردیا جائے تو گنجائش معلوم ہوتی ہے، جیسے کسی نے ج نہیں کیااور بلاوصیت مرگیااور وارث
نے اس کی مغفرت کی امید پراپنے خرج سے حج بدل کیا تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول
فرمائے۔اس صورت میں عقیقہ کا جانورا لگ مستقل ہو،احتیاطاً قربانی کے جانور میں شرکت نہ
کرے۔(رجیمیہ ص ۲۲ اے ۱۲)

مسئلہ:۔اگر جانور ذرخ کرنے سے پہلے بچہ کا انقال ہو گیا تو اس کے حصہ میں نبیت بدل لینا اور کسی قربانی کرنے والے کوشر یک کرلینا ( یعنی وہ حصہ جو بڑے جانور میں لیا کسی کود ہے دینا) چاہیے تھا، (اگر بغیرشریک کیے قربانی کرلی تو) تاہم وہ قربانی ہوگئی اور عقیقہ کا حصہ بھی قربت کا ذبیحہ ہوگیا۔ (کفایت المفتی ص۲۰۵ج۸)

ایک شخص نے اپنے بچہ کے عقیقہ کے لیے جانورخریدا، اتفاقا بچہ مرگیا تواس نے ارادہ ملتوی کرکے جانورفر وخت کرکے اس کی رقم طالب علم کودیدی وہ بھی شخص ہے، طالب علم وہ رقم لیے سے اپنا درست نہیں ہے۔ وہ رقم لیے سکتے ہے۔ اب ( دینے کے بعد )اس رقم کوطالب علم سے لینا درست نہیں ہے۔ وہ رقم لیے سکتے ہے۔ اب ( دینے کے بعد )اس رقم کوطالب علم سے لینا درست نہیں ہے۔ اب ( دینے کے بعد )اس رقم کوطالب علم سے لینا درست نہیں ہے۔ اب ( دینے کے بعد )اس رقم کوطالب علم سے لینا درست نہیں ہے۔

بعض حضرات رسول التعلیق اور صحابہ کرام یادیگر مرحومین حضرات کے نام سے عقیقہ کرتے ہیں، یہ غلط روائ ہے کیونکہ عقیقہ صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں۔ مرحوم کے لیے تو شریعت نے نفلی قربانی کی اجازت دی ہے جس کا بہت بڑا تو اب ہے۔ نفلی قربانی زندہ اور مردہ دونوں کی طرف سے اور جتنی چاہے کرسکتا ہے کیکن عقیقہ نہیں کرسکتا۔ قربانی زندہ اور مردہ دونوں کی طرف سے اور جتنی چاہے کرسکتا ہے کیکن عقیقہ نہیں کرسکتا۔

#### بڑے ج**انو رمیں دو بچوں کاعقیقہ** سوال:۔ایک شخص اینے دولڑ کوں کاعقیقہ کرنا چاہتا ہے اگروہ ایک بڑا جانورخرید کر

اس کودونو لڑکوں کے عقیقہ میں ذرئے کرد ہے تو درست ہے یانہیں؟ یااس کو تین حصے اور تلاش کرنا پڑیں گے؟ ورای طرح اگر قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور میں عقیقہ کے لیے بڑے جانور میں چار حصے لے لے اور تین حصے قربانی کے ہوں تو درست ہے یانہیں؟

جواب:۔حامداُومصلیا۔ بڑے جانور میں دو بچوں کا عقیقہ کرنا درست ہے، اس کی ضرورت نہیں کہاورخر بدار بھی شریک کیے جا کیں۔قربانی کے دنوں میں اگر چار جھے عقیقہ کے واسطے لیے اور تمن جھے قربانی کرنے والوں کے اس میں ہیں تو شرعاً قربانی بھی درست ہوجائے گی۔(فاوی مجمود میص ۳۲۲ج)

مئلہ:۔دولڑکوں اور ایک لڑکی کی طرف ہے اگر ایک بھینس یا کڑو ہے و وسالہ عقیقہ میں کردیا تب بھی اس کا عقیقہ درست ہوجائے گا بلکہ سات حصہ تک درست ہیں ( فآدیٰ محودیہ سامہ ہے) مسئلہ:۔ زید نے بکر اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑر کھا ہے۔ بعد از ال زید کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اب زید اس بکر ہے کو عقیقہ میں ذرح نہیں کرسکتا، یہ بکر اتو مستقل طور پرنذر کا ہوگیا، اس بکر ہے کو عقیقہ میں ان کی موافق قربان کو عقیقہ میں یا پی واجب قربانی میں ذرح کرنا جا ترنبیں بلکہ اس کو اپن نیت کے موافق قربان کرنا جا ہے۔ ( کفایت المفتی ص۲۰۲ج ۸)

#### عقيقه كينسائل

بچد کی پیدائش کے ساتویں روز عقیقہ کرنا، نام رکھنامتخب ہے۔ اس سے پہلے نام رکھدیں تو بینجی جائز ہے۔ (کفایت المفتی ص۲۳۲ج ۸)

مسئلہ:۔اگرساتویں دن عقیقہ نہ کرسکاتو جب ( بھی ) کرے ساتویں دن ہونے کا خیال کرنا بہتر ہے۔ اوراس کاطریقہ بیہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہو، اُس سے ایک دن پہلے عقیقہ کردے۔ بینی اگر جمعہ کوولا دت ہوئی توجعرات کوعقیقہ کردے اورا گرجعرات کو پیدائش ہوئی توبدھ کوکرے، چاہے جب کرے وہ حساب سے ساتواں دن پڑے گا۔ (ساتواں دن پڑنا مناسب ہے)۔

مسئلہ:۔ یہ جودستورہے کہ جس وقت بچہ کے سر پراُسترہ رکھاجائے نائی (حجام) سرمونڈ نا شروع کرے فورااس وقت بمری ذرح ہو۔ یہ مخص مہمل رسم ہے۔ شریعت سے سب جائز ہے۔ سرمونڈنے کے بعد کرے۔ یاذ نج کرکے تب سرمونڈ ہے۔ بلاوجہ ایسی باتیں تراش لیناغلط ہے۔(جبہتی زبورص ۲۳ جس)

مسكه: بي سنج كے عقیقه كا جانورمنی میں ذرح كرنا اور بال ہندوستان میں اتار نااس مسئله كی تصریح تہیں نظر میں نہیں آئی۔ اگر چہ اصولا کوئی مانع معلوم نہیں ہوتا۔ مگرمیرے خیال میں عقیقه کے تمام اعمال اس جگه اوا کرناجهال بچهموجود موبهتر اوراحوط ب (کفایت اُمفتی ص ۲۳۳ج۸) مسکہ:۔سرکے بال منڈواکر ہال کے برابر جاندی یاسونا تول کر(یا یہیے اتنی قیمت کے) خیرات کردے اور بچہ کے سرمیں اگر دل جا ہے تو زعفران لگادے۔ (بہتتی زیورص ۳۳ ج۳) مسئلہ: لڑکے اورلڑ کی عقیقہ میں جانور کے مذکر ہمؤنت ( نر مادہ ) ہونے کا فرق نہیں ہے۔ لڑے کے عقیقہ میں بکری اورلڑ کی کے عقیقہ میں بکراذ نج کیا جا سکتا ہے گمریہ فرق ہے، کہاڑ کے کے عقیقہ کے لیے دو مجرے انصل ہیں اوراڑ کی کے لیے ایک۔ ( کفایت انمفتی ص ۲۴۱ج ۸ ) مسئلہ: الڑے کے عقیقہ میں دو بکرے یا دو بھیڑے یا دو بکم یاں یا دو بھیٹریں ذرج کرنامستحب ہے۔اگردوکی دسعت نہ ہوتو ایک بھی کافی ہے۔ (کفایت المفتی ص۲۳۳ج ۸) مسکہ:۔اوراگر بالکل ہی عقیقہ نہ کرے تو بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ ( بہتتی زیورص ٣٣ ج ٣) مسئلہ:۔ایک ہی گائے بیل میں ( یعنی بڑے جانورجس کی قربانی جائز ہے ) عقیقہ کےسات ھے ہوسکتے ہیں جس طرح قربانی کے سات جھے ہوسکتے ہیں۔

مسئلہ:۔ایک بڑے جانور میں عقیقہ کی نیت سے کئی آ دمی شریک ہوسکتے ہیں بشرطیکہ تمام شرکاء کی نبیت قربانی یا عقیقه کی ہو۔ بعض شرکاء قربانی کی نبیت سے اور بعض عقیقه کی نبیت سے (بڑے جانور) گائے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ سی شریک کا حصہ 2/اسے کم نہ ہو۔ بعنی ساتوں جصے برابر ہونے جا ہئیں۔ (کفایت انمفتی ص۲۳۲ج۸)

مسئلہ: عقیقہ کا گوشت ایک تہائی مساکین کونقسیم کردیناافضل ہے۔ باقی دوتہائی اقرباء واحباب کی ضیافت میں خرج کیاجا سکتاہ۔ اگرتمام گوشت بھی ضیافت میں صرف کردیا جائے تاہم عقیقہ ہوجائے گا۔اگر چہ بی خلاف افضل ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۲۳۳رج ۸) مسئلمن عقیقہ کے گوشت کے متعلق مشہور ہے کہ بیچے کے مال، باپ، دادا، دادی، نانا، نالی نہ

کھا میں۔ گریہ بات غلط ہے۔ شریعتِ مقدسہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بیسب لوگ کھا سکتے ہیں۔ (نیز) جانور کی جوعقیقہ میں ذرح کیا جائے ہٹریاں تو ڑنا جائز ہے بعض لوگوں نے ہٹریاں تو ڑنے کوئنے کیا ہے گراس ممانعت کیلئے کوئی سند نہیں ہے (کفایت المفتی ص ۲۳۳ ج ۸) مسئلہ:۔عقیقہ کا کچا گوشت اگر لوگ نہیں لیتے تو پکا کرروٹی کے ساتھ دیدیا جائے۔ یا بلاؤ پکا کر دیا جائے۔ یا بلاؤ پکا کر دیا جائے ، دونوں صور تمیں جائز ہیں۔ (کفایت المفتی ص ۲۳۳)

عقیقہ کا گوشت جا ہے کچاتقسیم کرے جاہے پکا کرباننے، جاہے دعوت کرکے کھلا دے۔(بہشتی زیورص ۴۳ ج۳)

مسئلہ: قربانی اور عقیقہ کا تھم کیساں ہے بعنی قربانی کے جانور میں عقیقہ کے لیے شرکت شیخے ہے اور جس اور ایک بڑے جانور میں سات بچوں کے عقیقہ کرسکتے ہیں (سات حصے ہو گئے) اور جس طرح قربانی کے گوشت میں اختیار ہے کہ خود کھائے یا تقسیم کردے یارشتہ داروں کودے یاصدقہ کردے وہی تمام صور تیں عقیقہ کے گوشت میں جائز ہیں اور والدین وغیرہ بھی یاسکتے ہیں۔ (عزیز الفتاوی س ۱۷ ج ج)

مسکد: عقیقہ کا گوشت اور قربانی کا گوشت کا فرکود بنا درست ہے۔ (عزیز الفتاوی کا ساکہ اسکد: حفیوں کے نزدیک عقیقہ کے گوشت کا حکم مثل قربانی کے ہے جیسے قربانی کے گوشت کوسب کھروالے اور شتہ دار کھا سکتے ہیں ، اس طرح عقیقہ کا گوشت بھی سب کھا سکتے ہیں مال باپ، دادا، دادی وغیرہ سب کو کھا نا اسکا درست ہے۔ اور یہ پچھ ضروری نہیں کہ جانور کا سربال بنانے والے (نائی) کو اور ان دائی کودی جائے۔ اور اگر دیں تو پچھ حرج بھی نہیں ہے مگر پچھ ضروری بات نہیں ہے۔ (تعین کرنا ضروری نہیں ہے، جوچا ہے ان کودے سکتا ہے)۔ مگر پچھ ضروری بات نہیں ہے۔ (تعین کرنا ضروری نہیں ہے، جوچا ہے ان کودے سکتا ہے)۔ (عزیز الفتاوی میں ۱ے جلداول)

مئلہ:۔جس جانور کی قربانی جائز نہیں، اس جانور کاعقیقہ بھی درست نہیں اور جن کی قربانی درست ہیں اور جن کی قربانی درست ہے۔ (شامی ۲۹۳ج)

مئلہ:۔جن حضرات نے لکھا ہے کہ عقیقہ کا حکم مثل قربانی کے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیقہ کیا جائے تو ایسے جانورکو ذرج کرے جس میں قربانی کی صلاحیت ہو، ایسا جانور ذرج نہ کیاجائے جس کوقر بانی میں ذکح کرنا درست نہیں (تیعنی جوشرا نط قربانی کے جانور کے لیے بیں کہ عمروغیرہ اوروہ تمام شرا نط کہ کس کی قربانی درست اور کس کی نہیں ہے، عیوب وغیرہ کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ (محدرفعت قاسی غفرلۂ)

نیز جس طرح قربانی کے گوشت کاطریقہ ہے کہ خودکھانا، احباب کودینا، فقراء کوخیرات کرنااور آئندہ کے لیے رکھ لیناسب کچھ درست ہے، ای طرح عقیقہ کے گوشت کا تھم ہے۔اور ہڑی نہ تو ڑنے کے متعلق امام احمد وامام شافعی استجباب کے قائل ہیں حنفیہ کے نزدیک میہ چیزیں ہیں۔( فناوی مجمود میص ۲۲۲ج ۸)

مسئلہ: یعوام عقیقہ کے جانور کی ہڑیوں کے تو ڑنے کونا جائز سمجھتے ہیں، بیعقیدہ غلط ہے، علماء نے اس کی تر دید کی ہے۔ ( فآو کاممحود بیص ۲۹۸ج ۳)

مسئلہ:۔عقیقہ کی نیت سے قربانی کے جانور میں حصہ خرید نے سے پچھ خرابی نہیں ہوتی۔ اور ساتویں دن کی رعایت محض مستحب ہے جیسا کنفسِ عقیقہ بھی مستحب ہے،الہٰداا گر ذرج کے دن ساتویں دن نہ ہو، اور نبیت عقیقہ کی کرلی تب بھی تنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے جومصالح ساتویں روز کے بیان فرمائے ہیں ان کا مقتصیٰ بھی بہی ہے۔ (فقادیٰ محمود میں ۳۲۲ جلد چہارم)

مسئلہ:۔شادی،نکاح وختنہ اورعقیقہ وغیرہ میں سی تشم کے باہج کی اجازت نہیں ہے۔ (عزیز الفتاویٰ ص ۲۹۷ج ا)

### عقیقه کا جانور ذبح کرتے وفت کی دعاء

سوال: عقیقه کا جانور فرج کرتے وقت کوکی دعاء پڑھی جائے؟ الجواب: عقیقه کے جانور کوفرخ کرتے وقت (اگریاد ہوتو) بید عاء پڑھے: ۔ (السلهم هده عقیقة ابنسی (بچکانام لے) دمهاب دمهاو عظمها بعظمه و جلدها بجلده و شعرها بشعره اللهم اجعلها فد آء لابنی) (لڑککانام لے) نوٹ: ۔ لڑکی کاعقیقه ہوتو ضمیر کو بجائے خرکے مؤنث بنادے جیسے (السلهم هذه عقیقه

بنتي (لُرُكَ)كانام لے)دمهابدمهاوعظمها بعظمها وجلدهابجلدها

و شعر هابشعر ها اللهم اجعلها فدآء لبنتی ) (الرکی کانام لے)۔اگر باپ کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ذرج کرے توانی یا بنتی کی جگراس کے باپ کانام لے۔ دعاء تذکورہ کے ساتھ ﴿انبی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین ﴾ تک پڑھے اور (اللهم منک ولک پڑھ کربسم الله الله اکبو) کہہ کرذرجی کرے۔ (فاوی رجمیہ ص ۲۳ ج۲)

نوٹ:۔ ذنج کرتے وقت دعاءاگریاد ہوتو پڑھے ضروری نہیں، بغیراس کے بھی جائز ہے لیکن (بسسم الله الکبر) کونہ چھوڑے۔محمد رفعت قائمی غفرلۂ)

### وليمه مين عقيقه كالكوشت استعال كرنا

سوال:۔ایک شخص شاوی کے موقع پر عقیقہ کرتا ہے اور دعوت میں عقیقہ کا گوشت استعمال کرتا ہے، عرفالوگ اس موقع پر چڑھاوا (تخفہ) دینے کے عادی ہیں اور مدعوبھی چڑھاوادینا ضروری سمجھتا ہے، تو البی صورت میں عقیقہ کا گوشت دعوت (ولیمہ) میں کھلا سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: عقیقہ کا گوشت بلاکسی عوض کے مفت کھلانا چاہئے۔ شادی کی تقریب میں چونکہ کھانا کھلا کر چڑھا والیا جاتا ہے، اس لیے وعوض بدلہ کا شبہ ہوتا ہے، لہٰذا بچنا چاہئے۔ ہاں جس دعوت میں چڑھا والینے کا دستورنہیں ہے، کھلانے میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔

شادی کی دعوت میں عقیقہ کا گوشت کھلانے کارواج (دستور) ہوجانے میں ایک خرابی ریبھی ہے کہ استحباب کی رعایت نہ ہوگی۔مستحب میہ ہے کہ ساتویں روز عقیقہ ہو،اور تیسرا حصہ غرباء کودیا جائے۔ (فاوی رحیمیہ سلاماج ۲)

مسئلہ:۔بعضوں نے لکھا ہے کہ عقیقہ کے چڑے ( کھال) کی وہ اہمیت نہیں ہے جو قربانی کے جانور کے چڑے اس کی قیمت سے نکاح خوانی جانور کے چڑے اس کی قیمت سے نکاح خوانی کارجٹر نہ خریدا جائے۔ ( فاوی رہمیہ ص ۱۷ اج ۲ )

 $^{4}$ 

### عقيقه كي رسميس

عقیقہ کے روزلڑ کے کے لیے دو بکرے یا دو بکری اورلڑ کی کے لیے ایک بجرایا بکری ذکے کرنا اوراس کا گوشت کچایا پکا کرتقشیم کردیتا اور بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے (یااسکی قیمت) خیرات کردیتا ورسرمونڈ انے (بال اتروانے) کے بعد زعفران بچہ کے سرمیں لگا دیتا۔بس بیہ با تیس تو تو اب کی ہیں ، باقی جونضولیات اس میں نکالی گئی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں ، (بعنی نہیں کرنی چاہئیں)۔

(۱) برادری اور گنبے کے لوگ جمع ہو کرسر مونڈ انے کے بعد کٹوری میں بعض جگہ سوپ میں جس میں پچھانا جمجی رکھا جاتا ہے پچھ نفتدڈ التے ہیں جونائی بعنی بال کاشنے والے کاحق سمجھا جاتا ہے اور یہ اس گھر والے کے ذمہ قرض سمجھا جاتا ہے کہ ان میں دینے والوں کے یہاں کوئی کام (خوشی ہتقریب) پڑے جب اوا کیا جائے۔ (جس کی خرابیاں بہت سی ہیں)۔

(۲) بہن وغیرہ (دھیانیاں) یہاں بھی وہی اپناحق جو بچ پوچھوناحق ہی لیتی ہیں، جس میں کا فروں کی مشابہت کے سوااور بھی کئی خرابیاں ہیں، شلّا دینے والے کی نیت خراب ہونا، کیونکہ یہ بیٹنی بات ہے، بعض وقت گنجائش نہیں ہوتی اور دینا گراں گزرتا ہے، مگر صرف نہ دینے میں شرمندگی ہوگی اورلوگ مطعون کریں تے مجبور ہوکر دینا پڑتا ہے، اس کوریا ونمود کہتے ہیں اور شہرت و دکھلا وے کے لیے مال خرج کرناحرام ہے۔

یں در اگر بال پہلے کو اور سے اور علی ہے۔ اور علی اسپولی کی معیبت میں بھی مخوائش نہ ہونے کی وجہ سے عقیقہ موتوف رکھنا پڑتا ہے اور مستحب کے خلاف کیا جاتا ہے بلکہ بعض جگہ تو کئی کئی سال بعد عقیقہ ہوتا ہے۔

(۴) ایک رسم ہے بھی ہے کہ جس وقت بچے کے سر پر اُستر ارکھا جائے ، فور اُاسی وقت بکرا ذرج ہو، یہ بھی محض لغو (غلط بات) ہے۔ شریعت سے چاہے سرمونڈ نے کے بچھ دور بعد ذرج کرے یا ذرج کر کے سرمونڈ ہے سب درست ہے غرض اس دن دونوں کام ہوجانے چاہئیں۔ (اگر بال پہلے کٹواد ہے اور عقیقہ بقر عید میں حصہ لے کریا پورا جانور کیا تب بھی جائز ہے۔ غرضیکہ دونوں کا ایک ساتھ بچھنا غلط ہے۔ محمد رفعت قاسمی غفر لؤ)۔

(۵) ایک رسم بیجی ہے کہ عقیقہ کے جانور کا سرتائی کواوران وائی کو دینا منروری سجھنا بھی لغو ہے۔ جاہے ، وویانہ دو ، دونوں افتتیار ہیں ، پھراپی من گھڑت بات سے کیافا کدہ۔ ران نہ دو ،اس کی جگہ کوشت و ہے تو اس میں کیا نقصان ہے۔

(۲) بعض جگہ یہ بھی دستورہے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڑیاں تو ڑنے کو برا جانتے ہیں دن کر دینے کو ضروری بچھتے ہیں رہمی محض بےاصل بات ہے۔

(ببشتى زبورم ١٣١٦ بحواله مكلوة شريف ١٣٦٣)

بجيكى تقريب مين جودياجا تاباس كاحكم

مسئلہ:۔ختنہ وعقیقہ وغیرہ کس تقریب میں جھوٹے بچوں کو جو پچھ دیاجا تا ہے سے خاص اُس بچہ کودینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ کودینا مقصود ہوتا ہے اس لیے وہ سب نیوتہ لیعنی بچہ کی خوشی میں آئی ہوئی چیزیں اور نفتدرہ پیہ بچہ کی ملکیت نہیں بلکہ ماں باپ اس کے مالک میں جوجا ہیں کریں اختیار ہے۔

البتہ اگر کوئی شخص خاص بچہ ہی کوکوئی چیز دے (دینے والے کی نیت بچے کوئی دینے کی ہے ۔ والدین سے بدلہ لینے کی نہیں ہے ) تو پھر وہی بچہ اس کاما لک ہے ، اگر بچہ محصد ارہے تو خوداس کا قبضہ کر لینا کافی ہے ، جب قبضہ کر لیا تو ما لک ہو گیا۔ اگر بچہ قبضہ نہ کرے یا قبضہ کرنے دینے ایسی کے قابل (لائق) نہیں ہے تو اگر باپ ہوتو اس کے قبضہ کر لینے سے اوراگر باپ ہوتو اس کے قبضہ کر لینے سے اوراگر باپ نہ ہوتو دا داکے قبضہ کر لینے سے بچہ مالک ہوجائے گا۔

مئلہ:۔اگر باپ دادابھی موجود نہ ہوں تو بچہ جس کی پرورش میں ہے اس کو قبضہ کرنا جا ہے اور باپ دادا کے ہوتے ہوئے مال، نانی، دادی وغیرہ اور کسی کا قبضہ کرنامعتر نہیں۔ ( یعنی لے لینا درست نہیں )۔

مئلہ:۔اگر باپ یاباپ کے نہ ہونے کی وقت داداا پنے بٹے پوئے کوکوئی چیز دیاجا ہے توصرف اتنا کہددینے سے ہمنچ ہوجائے گا کہ میں نے اس کویہ چیز دے دی۔

باپ دادنہ ہوائی وفت ماں بھائی وغیرہ بھی اگر بچہ کو پچھ دینا جا ہیں اور وہ بچدان کی پرورش میں بھی ہو۔ اُن کے اس کمہ دینے سے بھی بچہ مالک ہوگیاکس کے قبضہ کرنے کی

ضروری مبیں۔

مئلہ:۔جوچیز نابالغ کی ملک ہو،اس کا تھم یہ ہے کہ اس بچے ہی کے کام میں لگانا جاہئے،کسی کواپنے کام میں لانا جائز نہیں،خود مال باپ بھی اپنے کام میں نہ لائیں،نہ کسی اور بچہ کے کام میں لگائیں۔

مئلہ: اگر ظاہر میں بچہ کودیا گریقینا معلوم ہے کہ منظور تو ماں باپ ہی کودینا ہے (صرف بچہ کی تقریب کا بہانہ ہے اورا کثر بچہ کے نام پر ہی والدین کودینا مقصود ہوتا ہے، مجروہ والدین کسی موقع پراس کا بدلہ کرتے ہیں) گراس چیز کوتقیر سجھ کر بچے ہی کے نام سے دے دیا تو ماں باپ کی ملک ہے، وہ جو چاہیں کریں، مجراس میں دیکھ لیس کہ گرماں کے علاقہ (رشتہ تعلق) داروں نے دیا ہے تعلق کر اس کے علاقہ (تعلق ورشتہ داروں نے دیا ہے تو باپ کا ہے۔ (بہتی زیورس ۲ میں ۵ مجوالہ در مخارص ۱۲ ج ۲ وشامی ص ۸۸ ج میں)

⇔تمت بالخير ☆

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم العمیم العالیم ال



قر آن وسنت کی روشن میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تقیدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دار العلوم دیوبند



وحب**یری کتب خانه** میونهل کابلی پلاز ه قصه خوانی بازار پیثاور

### ☆ کتابت کے جملہ حقوق تجق نا شرمحفوظ ہیں 🌣

تحكمل ويدلل مسائل حج وعمره نام کتاب:

حصرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمي مفتي ومدرس دارالعلوم ديوبند تاليف: دارالتر جمه وکمپوزنگ سنشر ( زیرنگرانی ابوبلال بر بان الدین صدیقی ) کمپوزنگ: تصحيح ونظر ثاني

مولا بالطف الرحمٰن صاحب

بر مان الدين صديقي فاضل جامعه دارالعلوم كراچي ووفاق المدارس مليان زىرىنگرانى دستنگ: وخریج مرکزی دارالقراءمدنی مسجد نمک منڈی پیٹاورا یم اے عربی پیٹاور یو نیورشی

وحیدی کتب خانه پیثاور

جمادي الاولى ٢٩٣١ھ اشاعت اول: تاثر:

استدعا:الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے کتابت طباعت مصحیح اورجلدسازی کے تمام مراحل میں بوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزورہے اگراس احتیاط کے باوجود بھی كوئى غلطى نظراً ئے تومطلع فرمائيں انشاء الله آئندہ ایڈیشن میں اصلاح كيا جائے گا۔ منجانب: عبدالوماب وحبدي كتب خانه بيثاور

### (یگرہلنے کے پتے

لا ہور: کمتبدر حمانیہ لا ہور

الميز ان اردو بازارلا بور

صواني: تاج كتب خاند صواني

اكوژه خنگ: كمتنه علميدا كوژه خنگ

: كىتبەرشىدىياكوژەخنك

بنير: كمتبهاسلاميهواژي بنير

سوات: کتب خاندرشید بیمنگوره سوات

تیمر گره: اسلامی کتب خانه تیمر کره

بإجوز: مكتبة القرآن والسنة خاربا جوز

كراحي: اسلامي كتب خانه بالمقابل ملامه بنوري ثاؤن كراجي

: مكتبه علميه سلام كتب ماركيث بنوري ثاؤن كراجي

: كتب خاندا شرفيه قاسم سنشرار دو بازار كراجي

: زم زم پبلشر زار دو بازار کراچی

: مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی کراچی

: مکتبه فارو قیه شاه فیصل کالونی جامعه فارو قیه کراچی

راوالینڈی: کتب خاندرشید بیراجه بازارراوالینڈی

: كىتبەرشىدىيەسركى رود كوئىنەبلوچىتان

: حافظ كتب خانه محلّه جنكي بيثاور وثثاور

: معراج كتب خاند قصه خوانی بازاریشاور

# فگرست مضامیر

| صفحه | مضمون                                     | صفحه | مضمون                                    |
|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| (    | كيابيت الله شريف كود كيضے سے حج فرض       | 10   | انتساب                                   |
| 4    | ہوتا ہے                                   | 14   | عرض مؤلف                                 |
| MA   | تا جرود و کان دار کے لیے حج کا حکم        | 14   | تقريظ حضرت مولانامفتي سعيداحمه صاحب      |
| 1    | جس کے پاس صرف مولیثی یاغلہ ہواس           | IA   | تصديق حضرت مولانام فتى ظفير الدين صاحب   |
| -    | کے لیے حج کا حکم                          | 19   | ارشادگرامی مولانامفتی کفیل الرحمٰن صاحب  |
| r2   | كيامال ضائع مونے يرج ساقط موجائے گا       | 7+   | رائے گرامی حضرت مولانامفتی محمودصاحب     |
| =    | زمین پی کرج کرنا                          | rı   | حج بيت الله كا فرض مونا                  |
| M    | جائيدادگروي رڪوكر جج كوجانا               | rr   | فضائل ومسائل حج                          |
| 19   | ناجائز طور پر قبضہ کی گئی رقم سے حج کرنا  | 44   | حج وعمره کی اصطلاحات                     |
| -    | رشوت لینے والے کا حلال کمائی سے جج کرنا   | 19   | سفرج سے پہلے ضروری کام کی باتیں          |
| ۵۰   | تحفہ یارشوت کی رقم ہے حج کرنا             | 11   | سنرجج کی تیاری وغیرہ کے متعلق مشورے      |
| ۵۱   | ہیجوہ بن کی کمائی ہے جج کرنا؟             | mr   | جده انتر پورٹ                            |
| ar   | بانڈ کی رقم ہے جج کرنا؟                   | 44   | جدہ ہےروانگی                             |
| -    | ملازمین سے چندہ لے کرج کیلئے قرعه نکالنا؟ | -    | مكه مكرمه مين حاضري                      |
| ar   | ج کے لئے ڈرافٹ پرزیادہ رقم دینا؟          | ro   | قیام مکه و مدینه کے متعلق ضرور کی ہدایات |
| =    | بٹی کی کمائی ہے ج کرنا؟                   | mr   | كيامالدارى فج كركے جنت كے ستحق ہيں       |
| -    | نافرمان بيني كالحج كوجانا؟                | 44   | جھوٹ اندراج کر کے فج کیلئے جانا؟         |
| ar   | پہلے خود کرے یا والدین کو کرائے؟          | ro   | سرکاری دوره پر هج کرنا                   |
| =    | مجے مقدم ہے یا بچے کی شادی؟               | -    | سرکاری رو پیہے نج کرنا                   |

| =     |                                       |      |                                             |
|-------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| تسفحه | مضمون                                 | صفحه | مضمون                                       |
| 44    | ج کے لئے رکھے ہوئی رقم پرز کؤ ۃ       | ra   | ملازمت کی تلاش میں جج کی نیت کر نا؟         |
| -     | حج کی رقم دوسرے مصرف پرلگادینا        |      | ملازمت ختم ہونے کے خوف سے حج                |
|       | فرض حج كيلئے قرض لينا                 | ۵۷   | <b>میں تاخیر کر تا</b>                      |
| 12    | مقروض كالحج كرنا                      | -    | كوفى حكومت جي ندكرف وسطة كيامكم ب           |
|       | قرض دارجج کیلئے چلاجائے تو            | ۵۸   | حج اورز کو ة کی فرضیت میں فرق؟              |
| -     | کیا حکم ہے                            |      | کیاصاحب نصاب پر حج فرض ہے؟                  |
| AF.   | پیدل مجج کرنا                         | . '  | منج کی فرضیت اوراہل وعیال کی کفالت<br>تعریب |
| 49    | تو کل پر حج کرنا                      | -    | مستطیع پہلے حج کرے یامکان ہوائے             |
| -     | بیوی کا مبرد ینامقدم ہے یا مج         | ٧٠   | استطاعت کے باوجود حج سے پہلے عمرہ کرتا      |
| ۷٠    | تانینا کے لئے حج کاعلم<br>آ           |      | سیاحت کے دیزے پر حج کرنا                    |
| -     | جج کے دنوں میں غیر قانونی طور پر گاڑی | 41   | حکومت کی اجازت کے بغیر حج کرنا              |
| 41    | کرایه پرچلانا                         | -    | چورداستہ ہے جج کوجانا                       |
| =     | کپنی کی گاڑی جج کے لیےاستعال کرنا     |      | سعودی عرب میں ملازمت کرنے                   |
| =     | حج اکبرکیاہے؟                         | 44   | والول كالحج                                 |
| 4     | مجدحرام میں نمازی کے آگے ہے گزرنا     | =    | سر کاری ڈیوٹی پر جانے والے کا تج            |
| 22    | حرم اورحرم سے باہر صفوں کا شرعی عظم   | 42   | مجے کے لیے چھٹی کا حاصل کرنا                |
| #     | ا مام حرم کے چیچے تمازنہ پڑھنا        | 1    | غربت کے بعد مالداری میں دوسراج کرنا         |
|       | حرم شریف میں جوتوں کا تبدیل           | ۳۳   | غریب کوئسی نے جج کے لیے رقم دی              |
| 24    | ہونے کا حکم                           | 40   | نفل مج کی نیت ہے جج کرنا<br>ور              |
| -     | صدود حرم میں جانور ذرخ کرنا           | -    | جو خص زكوه نه لكا الله كالتي كيلية جانا     |
| ۷۵    | مج میں دعا قبول ہونے کے مقامات        |      | جس روبے سے زکوۃ نہ نکاالی ہو،اسے            |
| 44    | يچوں کا ج                             | #    | چ کرنا                                      |

| صفحہ | مضمون                                                   | صفحه    | مضمون                                        |
|------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 9.   | حج میں خواتین کی بے احتیاطیاں                           | <b></b> | بج كيساتھ لےجانے سے كيابالغ ہونے پر          |
| 97   | متجدحرام اورمسجد نبوي كي نماز اورعورتيس                 | ۷۸      | بالغ اولا د كا حج                            |
|      | عورتوں کے لئے جج میں محرم کی شرط                        | #       | تابالغ كالحج                                 |
| 95   |                                                         |         | نابالغ بجول كااحرام                          |
| 917  | محرم کے کہتے ہیں؟                                       | ۸٠      | مج میں تجارت کرنا<br>-                       |
| 97   | منہ بولے بھائی کیساتھ جج کرنا                           | ΛI      | کاروباری فج                                  |
| ,    | شوہرکے سکے چپادغیرہ کیساتھ حج کرنا                      | ۸۲      | الحج بإعمره كي نظر كرنا                      |
| ∠۹   | سفر بغیرمحرم کےاور حج محرم کیساتھ                       | #       | حج مقبول کی پہچان                            |
| -    | منج كيلئے غير محرم كوتحرم بنانا                         |         | حج وعمرہ کو گنا ہوں ہے پاک رکھنا جائے        |
| #    | محرم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج کرنا                      |         | مج کے دوران تصویر بنوانا                     |
| 9.4  | ملازم کومحرم بنا کر حج کرنا                             |         | ازندگی میں ایک بار فرضیت مجے میں حکمت        |
| -    | خودکود دسرے کی بیوی ظاہر کرکے بچ کرنا                   |         | ا حج کی فرمنیت کاونت<br>در برغایا س          |
| 99   | بوہ اور عدت والی عورت جے کیسے کرے                       |         | نمازوج کی غلطی کیوں معاف نہیں<br>یہ برورج تا |
| =    | عامله عورت کا حج<br>مینته سرحه بر بر                    | 1       | مکہ کوستقل وطن نہ بنانے والے کا حج           |
| =    | عورت کامتنبی کیساتھ جج کے لیے جانا                      |         | مکہ والا آفاق سے واپسی پڑتنع کرے             |
| 1++  | مج کیلئے تنہاعورتوں کے قافلہ کا حکم                     | =       | ياقرآن                                       |
| 1+1  | جاج کورخصت کرنے کیلئے عورتوں کا جانا                    |         | احصارکیاہے                                   |
|      | عورت کاباریک دو پٹہ پہن کرحرمین<br>دافہ سیار            |         | احصار کی چندصور تیں                          |
| -    | شریقین میں آنا۔۔۔۔۔                                     |         | احصار کا حکم                                 |
| 107  | مجے کے مبارک سفر میں عورتوں کیلئے پردہ؟<br>استخبر خدہ ت |         | کیاسفرنج میں مرنے والے کا مج ہوجائے گا       |
| #    | کیالوکی کارتھتی ہے پہلے جج ہوجائے گا                    | ۸۹      | راستہ میں مرنے پر دوسرے نے مج اداکیا         |
| -    | عورت پرنج کی فرضیت                                      | -       | سفرج میں انقال والے کے لیے خوشخری            |

| صفحه | مضمون                               | صفحه  | مضمون                                   |
|------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|      | مج بدل پرجانے والا کیا نقصان معاش   | 114   | عمرہ کے بعد کون ساحج کہلائے گا          |
| 101  | لے سکتا ہے۔۔۔۔                      | -     | کیاعمرہ حج کابدل ہے                     |
|      | ج بدل پرجانے والے کوسفرخرج          | -     | ملازمت كاسفراورعمره                     |
| 100  | كتنادياجائے                         | 100   | عمرہ کا ثواب مرحومین کس طرح کیاجائے     |
|      | مج بدل پرجانے والے کے پاس رقم کم    | -     | شرا ئط عمره                             |
| 100  | يازا ئد ہوتو                        | 161   | فرائض اوروا جبات عمره                   |
|      | مجج بدل کرنے والے سے اپنی فرضیت     | -     | عمرہ کا احرام کہاں سے باندھاجائے        |
| 100  | حتم ہو                              | IPT   | طائف سے بغیراحرام کے عمرہ کرنا          |
| 104  | مج بدل کرنے پر کیا حج فرض ہوجائے گا |       | الكاحرام س كتن عمر ے كئے جاسكتے ہیں     |
| -    | حج بدل میں نیت کس کی کرے            | الدلد | عمره کرنے کاطریقہ                       |
| -    | ایک حج بدل دو کی طرف ہے کرنا        |       | عمرہ سے فارغ ہو کرحلق سے پہلے           |
| 102  | میت کی طرف سے حج بدل کروانا         | 1     | کپڑے پہننا                              |
| 101  | بغیروصیت کے حج بدل کروانا           |       | عمرہ میں وقو ف عرفہ نہ ہونے کی وجہ      |
|      | معذور کی طرف ہے بغیرا جازت کے حج    |       | فج بدل کا جواز                          |
| -    | بدِل کرانا                          |       |                                         |
| 109  | بلانقسيم تركه حج بدل كرانا          |       | مج بدل کہاں ہے کرایا جائے               |
| -    | مجے بدل میں خرچ کم ہونے کی وجہ سے   | 1     | مج بدل کس کی طرف سے کرایا جائے<br>تالیا |
| 14+  | هج خرید کرثواب پہنچانا              | 1     | نبی کریم ایک ہے جج کرنا                 |
| 171  | هج بدل میں قربانی کا حکم            | -     | معذور باپ کی طرف سے جدہ میں مقیم        |
| -    | حج بدل کے ضروری مسائل               | 101   | مجبوری کی دجہ ہے حج بدل                 |
|      | مجج بدل کرنے والاا گرخلاف ورزی      | =     | سفر کی تکلیف کے ڈرسے مجے بدل کرانا      |
| 141  | کریے تو                             | -     | مج بدل کون کرسکتا ہے                    |

| صفحہ | مصمون                                           | صفحہ | مضمون                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | حج کااحرام طواف کے بعد بغیر حج کے               | 144  | مج بدل كرنے والے الم علطي ہوجائے                                                              |
| 144  | کھول دیا                                        |      | مج بدل کرنے والے کارائے میں                                                                   |
|      | میقات سے بغیراحرام کے گزرجانے                   | אאו  | انتقال ہو                                                                                     |
| IAI  | کے ضروری مسائل                                  |      | مج بدل کے بعد آ مرکے گھر آ نا                                                                 |
| -    |                                                 |      | میقات کیا ہے؟                                                                                 |
| IAT  | بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونا                  | ואו  | مواقيت بإنج ہيں                                                                               |
|      | جس کی فلائٹ تھینی نہ ہووہ احرام                 | 142  | میقات کے بورڈ اور تعلیم میں فرق                                                               |
| -    | کہاں ہے ہاندھے؟                                 | AFI  | احر ام کعبہ کیلئے تین دائر ے مقرر ہیں                                                         |
|      | غیرممالک سے جدہ میننچنے والے                    | 179  | ميقات کی حکمت                                                                                 |
| ۱۸۳  | کہال ہے احرام ہاند ھے؟                          | •    | حج کے ایام میں دوسرے کوتلبیہ کہلوانا<br>ت                                                     |
| -    |                                                 |      | ان پڙ ھلبيه کيسے پڙھيس                                                                        |
| ۱۸۳  | ہندوستانی اور پاکستانی کہاں سے حرام باندھے      |      | تلبید کہاں پڑھاجائے اور کہاں بند کیاجائے                                                      |
|      | ریاض سے سفر کرنے والا احرام کہاں<br>سے ہاند ھے؟ | -    | تلبیہ کے ضروری مسائل<br>احرام کی حکمت<br>احرام کی جاوریں کہیں ہوں<br>احرام کی جاوریں کہیں ہوں |
| IAA  | ہے ہاندھے؟                                      | 121  | احرام کی حکمت                                                                                 |
| :    | بحری جہاز کے ملازم احرام کہاں ہے<br>باندھے؟     | 128  | احرام کی چا در س کیسی ہوں<br>ایم سر                                                           |
| IAA  | باندهے؟                                         | 124  | احرام کی جا در نظی کی طرح سینا                                                                |
| rA!  | كمين آيابوالخض احزام كبال سبانده                |      | احرام کی نبیت کے ضروری مسائل                                                                  |
| -    | کی، جج کااحرام کہاں سے باندھے                   |      | عام پہنے ہوئے کپڑوں میں احرام کی نبیت                                                         |
| IAZ  |                                                 |      | احرام باندھنے کا طریقہ                                                                        |
| 1/4  | احرام باندھنے کے بعد بغیر حج کے واپسی           |      | حبوث بول کر بغیراحرام کے میقات                                                                |
| 19+  | احرام باند صند والااحرام من شرط لكالي           |      | ے گزرنا                                                                                       |
| *    | حالت احرام میں عذر کے مسائل                     | /    | احرام کی خلطی پردم کیوں                                                                       |

| صفحہ        | مضمون                                 | صفحه        | مضمون                                   |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| r•r         | احرام کے ضروری مسائل                  | 191         | عذر کی مثالیں                           |
| <b>F+4</b>  | حج میں بال کٹوانے کی حکمت             | -           | احرام میں کیسا جوتا پہننا جائز ہے       |
| <b>**</b> 4 | بال كتروانے سے منڈواناانضل كيوں ہے    |             | احرام کی حالت میں پیر ہڈی کہاں تک       |
| <b>1-</b> A | جس کے سر پر بال نہ ہوں تو کیا کرے     |             | تھلی رہے                                |
|             | احرام کھولنے کیلئے کتنے بال کاٹنا     | 192         | احرام کی حالت میں چھول وغیرہ کااستعمال  |
| -           | ضروری ہے                              | 1           | احرام ہے پہلے خوشبولگانا                |
| 11+         | کیا تمام سرکے بال برابر کرنا واجب ہے  | 1917        | احرام میں گردن و کان ڈھانگنا؟           |
| -           | احرام کھولنے کا کیا طریقہ ہے؟         | 190         | احرام میں کیاف اوڑھنا؟                  |
|             | احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے        | -           | احرام کی حالت میں عسل کرنا              |
| TII         | بالكافا                               | 194         | احرام کی حالت میں مہندی لگانا           |
| rir         | حرم سے ہاہر حلق کیا تو کیا حکم ہے     | #           | حالت احرام میں بالوں یابدن پر تیل لگانا |
| rim         | فضائل طواف                            | 194         | احرام کی حالت میں خوشبودار کاغذ کھانا   |
| רורי        | طواف انضل ہے یا عمرہ کرنا             | 19/         | حالت احرام میں خوشبودارشر بت پینا       |
| <b>#</b>    | طواف کےعلاوہ کندھے ننگےرکھنا          | PP1         | احرام کی حالت میں ویس وہام استعمال کرنا |
|             | موا کی جہاز میں بیٹھ کرطواف اور وقو ف | -           | احرام کی حالت میں چننی یا احیار کھانا   |
| ria         | عرفه کرنا                             |             | حالت احرام مين منجن يا توتھ پييث        |
| -           | کیاج کے احرام کے بعد طواف ضروری ہے    | 4           | استعال كرنا                             |
| <b>*</b>    | طواف كاايك چكر خطيم مين كرلياتو       | -           | بدن پرخوشبواستعال کرنے کی جنایت         |
| riy         | طواف کے چودہ چکرلگانے کا تھم          | 7+1         | كبر مين فوشبواستعال كرفي جنايت          |
| rı∠         | بغیروضو کے طواف کر لئے تو کیا تھم ہے  | -           | بال منڈوانے کی جنایت                    |
| -           | دوران طواف وضوٹوٹ جائے                | <b>7+</b> 7 | سريا چېره دُ هاين کې جنايت              |
| -           | طواف میں نیابت کرانا                  | 4.44        | جو کمیں مارنے کی جنابیت                 |

|       |                                       |      | 0200                                    |
|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                 | صفحه | مضمون                                   |
| ٢٣٥   | حجراسود کابوسه کیوں دیتے ہیں          | MA   | ریاجی مریض طواف کیے کرے                 |
| 124   | كيا حجراسود جنت سے سفيد آياتھا        | 119  | اذان شروع ہونے کے بعد طواف کرنا         |
| -     | حجراسوداوركن يماني كابوسه لينا        | -    | طواف کے دوران ایذ ارسانی                |
| rm    | حجرا سودکی تو بین کا حکم              | -    | طواف کرنے کاطریقہ                       |
| 129   | زمزم کی فضیلت وآ داب                  | tri  | طواف کے ہر چکر میں نئی دعا پڑھنا        |
| 100   | آب زمزم پینے کا طریقه                 | rrr  | طواف کے مسنون دعا کیں کون ی ہیں         |
| -     | آب زمزم ابنے ساتھ لانا                | rrr  | طواف کے بعد کی دور کعت کا حکم           |
| וייוז | سعی کیا ہے ؟                          | -    | كيامقام ابراجيم برنفل اداكرنا ضروري بين |
| -     | سعی کےشرا نط وآ داب                   | 220  | متعدد طواف کی ایک ساتھ نفل پڑھنا        |
| rrr   | سعى ميں تاخيراور چکروں ميں فاصله کرنا | -    | معذور خض طواف کے فل کیے پڑھے            |
| 100   | سعی کرنے کامسنون طریقیہ               | 777  | طواف کے قبل ممنوع اوقات میں پڑھنا       |
| rrr   | صفاکے بجائے مروہ سے سعی کرنا          | -    | لفل بھول کر دوسراطواف شروع کر دیا       |
| rra   | سعى كى غلطى كاحكم                     | -    | طواف کے ضروری مسائل                     |
| -     | سعی مقدم کرنا                         | 779  | طواف ذیارت سے پہلے احرام کیوں کھولتاہے  |
| -     | سعی کےضروری مسائل                     | 14.  | طواف زيارت كاوقت                        |
| rrz   | سعی ہے فارغ ہوکر کیا کرنا جاہے        | -    | طواف زیارت رمی کے بعد کرنا              |
| 1179  | مج کے فرائض                           | 221  | طواف زیارت کا طریقیه                    |
| -     | ارکان فح                              | -    | ترک طواف زیارت کا حکم                   |
| -     | مج کے واجبات<br>میں نا                | rrr  | مواد نكلنے كى حالت ميں طواف زيارت كرنا  |
| 10.   | حج کی ستیں                            | ۲۳۳  | طواف زیارت سے پہلے صحبت کر لی           |
| rai   | حج كي قسمين                           | ۲۳۳  | حجرا سودكى فضيلت                        |
| -     | (۱) هج افراد                          | -    | حجراسود كابوسه لينے كے اداب             |

| _          | •                                    | _    |                                            |
|------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| صفحه       | مضمون                                | صفحه | مضمون                                      |
| ~          | 0-                                   |      | <u> </u>                                   |
| 121,       | وقوف عرفه کی نیت کب کرنی چاہئے       | 101  | (۲) فج قران                                |
| -          | عرفات ميں ظہر وعصر کی نماز قصر کیوں  | -    | قران كاطريقه                               |
|            | عرفات میں نمازظہر وعصر جمع کرنے کی   | -    | (٣) في تتح                                 |
| -          | شرط کیا ہے؟                          | ror  | تمتع كاطريقه                               |
| 120        | ميدان عرفات مين قصر كاحكم            | -    | حج کے بعض ضروری مسائل                      |
| -          | وقوفء وفات كالمسنون طريقه            | 104  | طريقه ججثمتع ايك نظرمين                    |
| 144        | عرفات کے ضروری مسائل                 | ran  | مناسك حج ايك نظريين                        |
| <b>1</b> 4 | میدان عرفات میں کیا پڑھے؟            | 109  | حج کا پہلا دن ∧ذی الحجه                    |
| -          | غروب کے بعد عرفات سے واپسی کی وجہ    |      | حج كادوسرا، ٩ ذى الحجه (يوم عرفه)          |
| 129        | مز دلفہ میں شب گز ارنے کی وجہ        | -    | عرفات سے مز دلفہ کوروائگی                  |
| -          | مز دلفه میں مغرب وعشاء کوجمع کرنا    | 141  | حج كاتيسرادن دس ذى الحجه                   |
| MI         | مز دلفه میں وتر وسنتوں کا حکم        | ۲۲۳  | حج كاچوتھادن گياره ذي الحجبه               |
| /          | مثعرحرام میں وقوف کی وجہ             | -    | حج كا پانچوال دن باره ذى الحجه             |
| M          | مسجد متعرحرام کہاں ہیں؟              | 240  | مقیم ومسافر ہونے کے مسکے میں اب منی        |
| M          | مز دلفہ میں وقو ف کب ہوتا ہے؟        | 749  | دوران سفرحج وعمره ميں قصر                  |
| -          | وقوف مز دلفه جھوٹ جائے               |      | آٹھویں ذی الحجہ کو کس وقت منگی             |
| MM         | منى ومز دلفه ميں قيام كاتحكم         | 14.  | جانا جا ہے                                 |
| -          | صبح صادق سے پہلے مز دلفہ سے منی جانا | -    | منی کی حدودے باہر قیام کیا تو جج ہوایانہیں |
| MA         | شیطان کو کنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟ | 121  | رات منی ہے باہر گزار نا                    |
| MY         | کنگریاں مارنے کاونت                  | -    | عرفات میں زوال کے بعد پہنچنا               |
| -          | كنكريالٍ مارنے كالتيح مقام كياہے؟    | -    | عرفات میںغروب کے بعد پہنچنا                |
| MA         | كنگريال كيسى اوركتنى ہوں؟            | 121  | عرفات میں کب تک رہے                        |

| صفحہ            | مضمون                                                                                                                                                | صفحه       | مضمون                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 194             | کیا حاجی پرعید کی قربانی واجب ہے؟                                                                                                                    | MZ         | منی ہے افغا کر کنگریاں مارنا                               |
| 194             | قربانی کے تین دن ہیں                                                                                                                                 | #          | جمرات کے قریب ہے کنگریاں اٹھانا                            |
| ,               | مج میں قربانی کرے یادم شکر                                                                                                                           | MAA        | کون سے ہاتھ سے رمی کی جائے                                 |
| <b>199</b>      | مج میں قربانی ہے پہلے رقم چوری ہوگئ                                                                                                                  | -          | وسویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت ری کرنا                       |
| ۳۰۰             | کسی ادارہ کورقم دے کر قربانی کروانا<br>تبہ منہ                                                                                                       | 1/19       | رات کی وفت رمی کرنا                                        |
| -               | بینک کے ذریعہ قربانی کروانا                                                                                                                          | L I        | رمی جمار میں ترتیب بدل گئی                                 |
| ا ۳۰۱           | ایک قربانی پر دو خض دعویٰ کرے تو                                                                                                                     |            | ہارہ ذی الحجبہ کوزوال ہے پہلے رمی کرنا                     |
| 747             | هاجی <i>کس قر</i> بانی کا گوشت کھاسکتاہے؟<br>مربوری                                                                                                  | 190        | باره ذی الحجه کی درمیانی شب میں رمی کرنا<br>پر             |
| /               | ترتیب قائم ندر ہے پر مخبائش کا شکل                                                                                                                   | -          | ترک رمی کا تھم                                             |
| 7.7             | منیٰ ومیدان عرفات میں جعد آ جائے تو<br>من سے سے کا میں کا | <b>191</b> | رمی مؤخر ہونے پر قربائی بعد میں<br>دن                      |
| -               | منی سے مکہ مرمہ کو دانسی پر کمیا کرناہے؟                                                                                                             |            | منی ہے بارہویں <i>کے غر</i> وب کے بعد نکلنا                |
| m·a             | طواف وداع کی حکمت                                                                                                                                    | rar        | رمی کیلئے کنگریاں دوسروں کودے کر چلے جانا<br>کسی سنج       |
| P+4             | طواف وداع کب کیاجائے؟<br>مارون                                                                                                                       | *          | مسی ہے کنگریاں مروانا<br>میں میں میں میں کیا               |
| r•∠             | طواف وداع آگررہ جائے                                                                                                                                 | [          | ہجوم کی وقت خواتین کاکسی ہے<br>س                           |
| ٣٠٨             | طواف وداع کاطریقه<br>اید دراع کاطریقه                                                                                                                | •          | منگریان ماروا نا                                           |
| <i>*</i>        | طواف وداع کس پرواجب ہے؟<br>مل نہ میں عاصر نہ میں نکا                                                                                                 |            | رمی میں عور تول کی طرف سے مجبوری                           |
| P-9             | طواف وداع کے ضروری مسائل<br>سری سریرین سخت                                                                                                           | #          | میں نیابت<br>مرمد میں کی آتھ رو                            |
| <b>m</b> i*<br> | کمه کرمه کے اہم تاریخی مقامات<br>رین میلانوں پر ریھ                                                                                                  | #<br>#     | رمی میں معذور کی تعریف<br>کیا نہ میں ایریا میں             |
| <b>#</b>        | سرور کا نئات اللہ کی جائے پیدائش                                                                                                                     | ۲۹۳        | دوسرے کی طرف <i>سے دی کر</i> نے کا طریقہ<br>میں نہ میں نکا |
| 1791            | غارجرا<br>م                                                                                                                                          | #<br>      | رمی کے ضروری مسائل<br>میں میکا ہے۔ اور سے میں دہ           |
| -               | غارتور<br>م                                                                                                                                          |            | آج کل تر تیب بدلنے پردم کیوں؟                              |
| MIT             | مسجدبيعت                                                                                                                                             | 794        | وم کہاں اوا کیا جائے؟                                      |

| صفحه        | مضمون                                 | صفحه         | مضمون                       |
|-------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 771         | مسجدعقبه                              | MIT          | مسجدجن                      |
| -           | مجدكوثر                               | سااس         | مجددابي                     |
| mrr         | مسجد منگی                             | _            | مسجدشجره                    |
| -           | وادی محشر                             | -            | مسجد خالد بن ولريرٌ         |
| -           | مدیبند منوره کی حاضری                 | ۳۱۳          | جموم کی مسجد فتح            |
| 777         | مدینه منوره کے فضائل                  | -            | متجد متحرة                  |
| rrs         | مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا |              | جبل رحمت                    |
| -           | کیاروضه مبارک کی زیارت میں بھی        | -            | دارالندوة                   |
| -           | بدلیت ہے؟                             | 717          | مقبرة المغلى                |
|             | حاجی کاروضہ مبارک کی زیارت کیے        | <b>171</b> ∠ | قبرستان هبيكه               |
| 224         | بغيرآ جانا                            | m12          | مكان حفزت خديجة الكبريُّ    |
|             | مسجد نبوی میں کیا جالیس نمازیں پڑھنا  | ۳۱۸          | حضرت ميمونة كامزار          |
| ۳۲۲         | ضروری ہیں                             | -            | حصرت عبدالله بن عمرتكا مزار |
| <b>77</b> 2 | مسجد نبوی کی عظمت و تاریخ             | 719          | متجد حضرت بلال              |
| rra         | رياض الجنة                            | =            | مسجد حضرت ابو بكرصد ايق     |
| -           | محراب النبي الله                      | -            | مبجداستراحه                 |
| /           | مخنبه خضراء                           | -            | مسجدعتيم                    |
| ۳۳۱         | مسجد نبوی                             | <b>P</b> Y•  | المسجدحد يببي               |
| <b>#</b>    | متجد نبوی کے مخصوص سات ستون           | -            | مسجد بعرانه                 |
| -           | ستون حنانه                            | ,            | مسجد خيف وغارمرسلات         |
| -           | ستون عا ئشةٌ                          | rri          | مسجدتمره                    |
| ۳۳۲         | ستون ابولبابه ٌ                       | -            | مسجد مز دلفه                |

| صفحه        | مضمون                               | صفحه   | مضمون                           |
|-------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| rra         | مسجد بنى حرام                       | 444    | ستون سرري                       |
| /           | مسجد ذباب                           | =      | ستون حرث                        |
| -           | مسجد مبلغتاین<br>فرخ                | _      | ستنون وفو د                     |
| -           | منجد                                | -      | ستوتهجد                         |
| -           | مسجد بنی قریظه                      | سسس    | اصحاب صفه                       |
| mmy         | مسجدابراهم (مارية بطيه)             | mme    | زیارت روضه مقدسه کے فضائل       |
| -           | مسجدالبقیع (مسجدابی)                | ۳۳۵    | روضها قدس کی زیارت کاطریقه      |
| -           | متجدا بوذر (متجد طریق انسافله)      | 144    | مه ینه منوره کی دیگرزیارت گاہیں |
| -           | آ داب مدینه طیبه ایک نظر میں        | -      | جنت البقيع<br>جنت البقيع        |
| <b>#</b> .  | آ داب مدینهٔ طبیبه                  | -      | جبل احد                         |
| 779         | حاجيون كااستقبال كرنا               | ۲۳۲    | مدینه منورکی مساجد              |
| ra•         | حاجیوں کی آمد پردعوت کرنا           | #      | فضيلت مسجد قباء                 |
| <b>P</b> 01 | جج ہے والیسی پر حاجی کا دعوت کرنا   | #      | مسجدقباء                        |
| rar         | حاجیوں کا تخفے تحا نف دینا          | ٣٣٣    | مسجد جمعه                       |
| -           | جوجج وعمر کے بعد بھی گناہ ہے نہ بچ  | #      | مسجد مصلى                       |
| -           | مجے کے بعداعمال میں مستی آئے تو     | /      | مسجدا بوبكرة                    |
| ror         | مج کرنے کے بعدنام کیساتھ حاجی لکھنا | ماماسا | مسجدعلي                         |
| rar         | ميزن حج                             | -      | مسجد بغلی                       |
| 204         | چندلوگوں سے حج بدل کی رقم لے کر     | . #    | مسجدالا جابة                    |
| raz         | جج ہے متعلق اہم سوال وجواب          | _      | مسجدسقيا                        |
| <b>٣</b> 4+ | ماخذومراجع كتاب                     | /      | مسجداحزاب ( فنتح الاعلى )       |

Jeimse Je

میں اپنی اس کاوش ‹ دمکمل و مدل مسائل حج وعمر ہ و حج وعمر ہ''

کوروئے زمین پرسب سے مقدس اسب سے

زیاده بابرکت، اورسب سےزیادہ قابل احترام

عمارت جس كوالله تعالى في "اپنا كم" قرار ديا ب

جوتوحيدا ورنماز كامركز باورروئ زيين

پرسب ہے بہلی عمارت ہے جس کواللہ

تعالی کی عباوت کے لیے تعمیر کیا

ب،اورجو مرایت وبرکت کا

مرچشمه ہے اور ساری

انسانيت كامرجع

اوريناه گاه

*-ج* 

اور تمام حجاج کرام جو صرف الله تعالیٰ کے لیے ہی جج وعمرہ کرتے ہیں ان کی طرف ہے منسوب کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔

محمد رفعت قاسمي

\*\*

☆

## عرض مؤلف

((الحسمدلله رب العالمين، والصلواة والسلام على خاتم الانبياء وسيدالمرسلين، محمدوعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين )) المايعد!

اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہے کہ مسائل کے استخاب کا جوسلسلہ شروع کیا گیا تھا ان ہی ہنتخبہ مسائل کی اٹھارہویں کتاب' مسائل جج وعمرہ وجج بدل' پیش ہے جس میں فضائل جج وآ داب جج وعمرہ ، وجج بدل ' پیش ہے جس میں فضائل جج وآ داب جج وعمرہ ، وجج بدل کے عام فہم وضروری مسائل کہ جج کس کس پر فرض ہے کیا کمیا شرا نظ ہیں اور جا نزمال کے علاوہ حرام کمائی سے فریضہ جج ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟

نیزسرکاری پیسے سے حج کرنا ، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حج وغیر ہ کرنا ، حج کے فرائض وواجبات اورمتعلقہ مسائل ،مردول ،عورتول ، بچوں ،مجنون ،مریض اورمعذوروں کے مسائل۔

مواقیت کیا بیں اور کتنے ہیں، نیت، احرام، طواف قدوم، طواف زیارت، طواف و داع، طواف ووگانه منی، مزدلفه، عرفات، جمرات، رمی، قربانی، سعی، حلق، قصر، حرمین شریفین اور روضهٔ اطهر مقدسه سے متعلق تقریباً تمام ضروری مسائل ہیں۔ ((الحمد لله علیٰ ذالک))

یااللہ اس کتاب کوبھی سابقہ کتب کی طرح قبول عام وخواص فر ما کر بندہ کے لیے زادِ آخرت بنائے اورآئندہ بھی وینی خدمت کی توفیق عنایت فر مائے۔

> ( ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین )) جج وعمره کرنے والوں سے وعاؤل کاطالب: محمد رفعت قاسمی خادم الند ریس دارالعلوم دیوبند

> > , ~

#### تقريظ

فقيهدالنفس حفرت مولانامفتى سعيدا حمد صاحب منظلة پالنهورى محدث كبير دارالعلوم ديوبند بسم (لله (لرحمن (لرحيم

‹‹نحمدة ونصلى على رسوله الكريم ››

جے:اسلام کے ارکان اربعہ میں شامل ہے۔اور جی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر جی مقبول نصیب ہوجائے تو آدمی گراہی اورار تدادے محفوظ ہوجاتا ہے حدیث میں ہے '' جوخص زاد وراحلہ کا مالک ہوجائے ، جوائے ، جوائے ہیت اللہ تک پہنچائے پھر بھی وہ جی نہ کرے تو وہ یہودی اور عیسائی ہوکر مرے تو حق تعالی اس سے بے نیاز ہے۔' (رواہ الترفدی) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ استطاعت کے باوجود جی نہ کرنا گراہی یا ارتد ادکا باعث ہوسکتا ہے۔اور شفق علیہ روایت میں ہے کہ کہ جی مبرور (مقبول) کی جزاء جنت ہی ہے،اور جنت مؤمن کے لیے ہے۔ پس اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اشارہ ہے کہ آگر جی مقبول نصیب ہوجائے تو ایمان یرم ہرلگ جاتی ہے۔

مخریہ بات اس وقت حاصل ہو تکتی ہے جب کہ جج مقبول نصیب ہو۔اور جج مقبول کی ظاہری علامت بیہ ہے کہ وہ مسائل کی پوری رعایت کے ساتھ ادا کیا ہو، مالی حلال سے کیا ہو، گنا ہوں سے بچتے ہوئے کیا ہو، فرائض ، واجبات ، مستجات وآ داب کی رعایت ملحوظ رہی ہو، مکر وہات ومفسدات سے یوری طرح اجتناب کیا ہو پس اس کے لیے مسائل جج کی معرفت ضروری ہے۔

اور چونکہ عام طور پرتج زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے اس لیے بھی تج میں جانے ہے پہلے مسائل کا استحضار ضروری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ براد رِمَرم جناب مولا تامحمد رفعت قاسی نے موضوع کا اس کتاب میں احاطہ کیا ہے۔ میں نے اگر چہ ریہ کتاب بالاستیعاب نہیں ویکھی صرف فہرست مضامین دیکھی ہے، گراس ہے کتاب کی مجامعیت کا بخو کی انداز و ہوجا تا ہے۔ نیزموصوف تصنیف کے دوران بعض مسائل میں مراجعت بھی کرتے رہے ہیں۔ اور مفتیان دارالعلوم نے ملاحظہ فر ماکر تصدیق کی جاس لیے پورے اعتماد کے ساتھ تصدیق کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس کتاب کو مقبول فر مائے اور امت کے لیے تافع بنائے۔ (آمین)

كتبد مسعيد واحمد عفا الله عنديالن بورى -خادم دارالعلوم ديو بند/ ٢٥ جمادى الاولى المساح

### تصديق

حصرت مولا نامفتی ظفیر الدین صاحب وا مت برکاتهم مرتب قرآوی وارالعلوم ومفتی وارالعلوم و یوبند بسم (لله (لرحمن (لرحیم « نحمدهٔ و نصلی علیٰ رسوله الکریم ))

دارالعلوم دیوبندمسلمانان بهندکادهر کنادل به یهان مسلمان نوجوانون کی تعلیم و تربیت کانظم سو ۱۱۸ هر مسلمان نوجوانون کی تعلیم و تربیت کانظم سو ۱۱۸ هر مسلمان چلا آر باب اورالجمدند دن رات اس مین اضافه بهور باب بانیان دارالعلوم و یوبند بلا شبه الله و الے تھے اوران کی غرض اسلام اور تعلیمات اسلام کی اشاعت و تروی مقصود تھی ، وہ پورے طور پرچن و خوبی اوا بور بی به اورانشاء الله تا قیامت بیسلمله جاری رہے گا۔ ((فالله خیر حافظاو هو ار حم المواحمین ))

مولانا قاری رفعت صاحب استاذ دارالعلوم دیوبندایک عرصه سے مختصر مسائل دیدیہ کو الگ الگ کتابوں میں شاکع کررہے ہیں جوملک وغیر ملک میں کافی مقبول ہے،اس وقت ان کی اس سلسلہ کی اٹھار ہویں کتاب 'مسائل جج وعمرہ'' ساسنے ہے۔مولا ناموصوف نے پہلی کتابوں کی طرح اس کتاب کو محمدہ کیا ہے، جج وعمرہ کتاب کتابوں کی طرح اس کتاب کو محمدہ کے محمدہ کیا ہے۔ جبی کتاب کرنے کی سعی کی ہے بھناف منتند کتب فتاوی سے ان مسائل کو حوالات کے ساتھ جمع کیا ہے۔

الله تعالی نے ان کی مدد کی ہے اور کارآ مسائل جن کی حاجی اور عرہ کرنے والوں کو ضرورت ہوتی ہو گئے ہیں۔ جج ضرورت ہوتی ہے تقریباً وہ تمام مسائل اس کماب میں نہ کسی عنوان سے جمع ہو گئے ہیں۔ جج وعمرہ کرنے والوں کے لیے بڑی سہولتیں پیدا ہوگئی ہیں جج وعمرہ سے پہلے اس کماب کو بغور مطالعہ کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے۔

دعا ہے کہ رب کریم ان کی اس خدمت جلیلہ کو قبول فرمائے۔ اور ان کے سلیے دار آخرت بنائے۔ طالب دعا محر ظفیر الدین غفرلد مفتی دار العلوم دیو بند.....۲۹/ریچ الاول میں ۱۳۲۲ ہے۔

## ارشادگرامی!

مولا نامفتی کفیل الرحمٰن نشاط صاحب عثانی مفتی دارالعلوم و بوبند، نبیره حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰنَّ

مولا نارفعت قائمی صاحب استاذ دارالعلوم دیو بندان چند گئے چنے افراد میں ہے ہیں جو خاموثی و یکسوئی کے ساتھ سنیفی کام میں لگے رہتے ہیں۔ تد ریس کی ذمہ داری کے ساتھ موصوف کی بیامی گئن قابلِ رشک اور لائق تقلید ہے۔

اس وقت مولانا کی تازہ تالیف ''مسائل تج وعمرہ'' ساسنے ہے اس کے مطالعہ ہے اندازہ ہوا کہ جج وعمرہ کے نازک مسائل اوراس کی تشفی بخش تفصیلات کا کوئی گوشہ تشدنہیں چھوڑا گیا۔
ہر ہرمسئلہ کے متندومعتر حوالہ کا بھی حسب سابق اہتمام ہے جس سے کتاب کا اعتبار بروھ جاتا ہے۔
امید ہے کہ یہ کتاب موصوف کی دیگرسترہ کتابوں کے طرح مقبولِ خواص وعوام ہوگی اور
اب تک اس موضوع برطبع شدہ کتابوں میں نمایاں اورا نتیازی افا دیت کی حامل ہوگ ۔
الشدتعالی صاحب تالیف کی اس علمی دینی خدمت کوقبول فریائے اور قار کمین کومیش از میش
استفادے کی توفیق عطافرہائے۔
استفادے کی توفیق عطافرہائے۔

اي دعاءازمن داز جمله جهان آمين باد كفيل الرحم<sup>ا</sup>ن نشاط ۱۵/صفرالمظفر ۲۲ساهه-



## دائے گرامی

حضرت مولا نامفتى محمودصاحب دامت بركاتهم مفتى و مدرس دار العلوم ديوبند بسم الله الرحمن الرحيم

((المحمدلله الذي جعل الكعبة قبلة للاحياء والاموات ويتوفيقه ونعمته تقم المصالحات والمصلوة والسلام على سيدالموسلين وعلى المه واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين وبعد! ))
مولانا قارى محمد فعت قاكى صاحب مدظلهٔ نے موجوده زمانه كى ضروريات كو مدنظر دكت موجوده زمانه كى ضروريات كو مدنظر دكت موجوده زمانه كى ضروريات كو مدنظر دكت موجوده زمانه كى مسائل من بهت عمده مدلل كتاب تاليف فرمائى بهداحتر نے اس كور فاح فابنور ديكان مناسب سمجها حذف واضافه بحى كردياتا بهم خطاونسيان دلت وسيقت قلم يحربهمي متحمل ديكان ورضرات اس كوديكيس برائح كرم اس سيمطلع كرنے كى زحمت فرمائيس د ((واجسوهم على الملك مناسك في وعمره على بي كتاب انشاء الله مفيدتر ثابت ہوگ حربين شريفين على الملك شرفا و كو امنه و هبية )) كذائرين كرام ضوف الرحمٰن كن بيش بها اور ناور دينا بھى كتاب الله شوفا و كو امنه و هبية )) كذائرين كرام ضوف الرحمٰن كن بيش بها اور ناور تخذ قراردينا بھى كتاب باذاكو يجانبيل - في ،ادكاني اسلام ميں سے بنيادى دكن ہيں بياسلام كى

عد رارویں کی ساب ہدا و بیا بین - ن ارون اسلام یں سے بیادی ران ہے، ای پراسلام ی استے بیادی ران ہے، ای پراسلام ی منظم موئی ہے۔ استحصار مسائل اور عایت آ داب کے ساتھ ادا کیا جائے تو تمام گنا ہوں ہے یاک صاف ہوکر بے شارفضائل اور سعادت دارین کا ذریعہ ہے، اللہ جل شانهٔ اور اس کے پاک

ر سول مثلاثہ ہے خصوصی تقرب حاصل ہونے میں اس کو خاص دخل ہے۔

((اللهم تقبله منا بفضلک العظیم وارنا مناسکنا و تب علیناانک انت التواب الرحیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. فقط ))

((هدا ماکتبه احقر الزمن العبد محمو دحسن بلند شهری غفر الله و لو الدیه و احسن الیها و الیه ))

غادم الافتاء والتد ریس وارالعلوم دیوبند

غادم الافتاء والتد ریس وارالعلوم دیوبند

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَسِيْلاً وَمَن كَفَرَ فَالِنَّ اللَّه غَنِي عَنِ الْعَالَمِيْنَ ﴾ اورالله كاحق ہے لوگوں پرج كرنااس گھر كاجوش قدرت ركھتا ہواس كى طرف راہ چلنے كى اور جوندمانے تو پھرالله يرواه نيس ركھتا جہاں كے لوگوں كى۔

#### حج بيت الله كا فرض مونا

آیت میں بیت اللہ کا جم کرنالازم و داجب قرار دیا ہے، بشرطیکہ وہ بیت اللہ کا جم کرنالازم و داجب قرار دیا ہے، بشرطیکہ وہ بیت اللہ تک چنچنے کی قدرت واستطاعت کی تفصیل بیہ ہے کہ اس کے پاس ضرور بیات اصلیہ سے فاضل اتنامال ہوجس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کے خرچہ اصلیہ سے فاضل اتنامال ہوجس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کے خرچہ برداشت کر سکے، اور اپنی تک ان اہل وعیال کا بھی بند و بست کر سکے جن کا نفقہ ان کے دمہ واجب ہے، نیز ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور نہ ہو، کیونکہ ایسے معذور کو واپنے وطن میں چننا بھر نا بھی مشکل ہے، وہاں جانے اور ارکان جج اداکر نے پر کیسے قدرت ہوگی، اسلم طرح عورت کے لیے چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اس لیے وہ جج پر قادر اس طرح عورت کے لیے خرج سے وقت بھی جو نکہ بغیر محرم جج کر رہا ہو، یا یہ عورت اس کا خرج بھی برداشت کرے، اس طرح وہاں تک بینچنے کے لیے داستہ کا مون ہونا ہی استطاعت کا ایک جزء ہے، اگر داستہ میں بدائی ہو، جان مال کا قوی خطرہ ہوتو جج کی استطاعت نہیں بھی جائے گی۔

لفظ جے کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور شرعی معنی کی ضروری تفصیل تو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی کے طواف کعبداور وقوف عرفد و مزد لفدوغیرہ ہیں، اور باقی تفصیلات

رسول کر پھیالیہ نے اپنے زبانی ارشادات اور علمی بیانات کے ذریعہ واضح فرمادی ہیں۔ اس آیت میں جج بیت اللہ عندی عن العالمین ) یعنی جو خص منکر ہوتو اللہ تعالی بے نیاز ہے تمام جہاں والوں فیان اللہ عندی عن العالمین ) یعنی جو خص منکر ہوتو اللہ تعالی بے نیاز ہے تمام جہاں والوں سے ،اس میں وہ خص تو داخل ہے ،ی جو صراحثا فریضہ کج کامنکر ہو، جج کوفرض نہ سمجھے، اس کا دائر واسلام سے خارج ہونا وکا فرہو تا تو ظاہر ہے ،اس پرومن کفر کالفظ صراحثا صادق ہے، اور جو خص عقیدہ کے طور پرفرض بحتا ہے، لیکن باوجو داستطاعت وقد رت کے ج نہیں کرتا، وہ جو خص عقیدہ کے طور پرفرض بحتا ہے، لیکن باوجو داستطاعت وقد رت کے جے نہیں کرتا، وہ کہ میٹیت سے منکر بی ہے ، اس پرلفظ ومن کفر کا اطلاق تہدیداور تاکید کے لیے ہے، کہ یہ خص کا فرول جیے علی میں مبتلا ہے، جیسے کا فرومنکر جے نہیں کرتے یہ بھی ایسا بی ہے، اس کملہ میں ان لوگوں کے لیے خت وعید لیے فقہائے کرام رحم ہم اللہ نے فرمایا کہ آیت کے اس جملہ میں ان لوگوں کے لیے خت وعید ہے جو باوجود وقد رت واستطاعت کے جے نہیں کرتے ، کہ وہ اپنے اس عمل سے کا فرول کی طرح ہو گئے ، العیا ذبا اللہ۔ (معارف القرآن ج: ۱۲۲ ص) ۱۲۲)

## فضائل ومسائل حج

جج اسلام کاعظیم الثان رکن ہے۔ اسلام کی تکمیل کا اعلان ججۃ الوداع کے موقع پر ہواور جج ہی ہے ارکان اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ احادیث طیبہ میں جج وعمرہ کے فضائل بہت کثرت ہے ارشاد فر مائے گئے ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ '' جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لیے جج کیا بھراس میں نہ کوئی فخش بات کی اور نہ نا فر مانی کی وہ ایسا پاک وصاف ہو کرآتا ہے جیساولا وت کے دن تھا۔''

ایک اور حدیث میں ہے کہ آنخضرت آلی ہے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی اوراس کے رسول اللہ آلی ہے ہمان لاتا۔ عرض کیا گیااس کے بعد، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیااس کے بعد، فرمایا : جج مبر ور۔ ایک عمرہ کے بعد، فرمایا : جج مبر ور۔ ایک عمرہ کے بعد، وسراعمرہ درمیانی عرصہ کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ اور جج مبر ورکی جز اجنت کے سوا بچھ اور جون نہیں سکتی۔''

ایک اور حدیث میں ہے کہ: '' پے در پے حج وغمرے کیا کرو۔ کیونکہ بید ونوں فقراور

گناہوں سے اس طرح صاف کردیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اورسونے چاندی کے میل کو صاف کردیتی ہے۔اور جج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔''

جے عشقِ اللهی کا مظہر ہے اور بیت اللہ شریف مرکز تجلیات اللهی ہے۔ اس لیے بیت اللہ شریف کی زیارت اور آنخضرت تقلیقی کی بارگاہ عالی میں حاضری ہرمؤمن کی جان تمنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں بیآرز و چٹکیاں نہیں لیتیں توسمجھنا چاہئے کہ اس کے ایمان کی جڑیں خشک ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ''جو تحق بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے زادورا حلہ رکھتا تھا اس کے باوجوداس نے جے نہیں کیا تو اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ونصرانی ہوکر مر۔

ایک اورحدیث میں ہے کہ'' جس شخص کو حج کرنے سے نہ کوئی ظاہری حاجت مانع تھی ، نہ سلطان ، نہ بیاری کاعذرتھا اسے اختیار ہے کہ خواہ یہودی ہوکر مرے یانصرانی ہوکر۔ (مشکوٰۃ شریف جا:/ص:۲۱۱)

حاجی صاحبان کے قافے گھرے دخصت ہوتے ہیں تو پھولوں کے ہار بہنا نا بہننا گویائی کالازمہہ کہاں کے بغیر حاجی کا جانائی معیوب ہے۔ چلتے وقت جو خشیت و تقوئی، حقوق کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور سفر شروع کرنے کے آ داب کا اہتمام ہونا۔۔۔۔۔ کا دور دور تک کہیں نشان نظر نہیں آتا۔ گویا سفر مبارک کا آغاز ہی آ داب کے بغیر محض نمود و نمائش اور دیا کاری کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اب ایک عرصہ سے صدر مملکت، گور زیااعلیٰ حکام کی طرف سے جہاز پر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رسم شروع ہوئی ہے۔ اس موقع پر حکام کی طرف سے جہاز پر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رسم شروع ہوئی ہے۔ اس موقع پر بینڈ با جے، فو ٹوگر افری اور نعرہ بازی کا سرکاری طور پر اہتمام ہوتا ہے۔غور فر مایا جائے کہ یہ کنے محرمات کا مجموعہ ہے۔

قر آن کریم میں جج کے سلسلہ میں جواہم مدایات دی گئی ہے وہ رہے ۔'' جج کے دوران نافخش کلامی ہو، نہ تھم عدولی اور نہاڑ ائی جھگڑا۔''

اوراحادیث طیبہ میں بھی جج مقبول کی علامت یہ بی بتائی گئی ہے کہ وہ فحش کلای اور تافر مانی سے پاک ہو۔' نیکن حاجی صاحبان میں بہت لوگ ایسے ہیں جوان ہدایات کو پیش نظرر کھتے ہوں اور اپنے جج کوغارت ہونے سے بچاتے ہوں۔ گانا بجانا اور واڑھی منڈ انا، بغیر کسی اختلاف کے حرام اور کبیرہ گناہ ہیں۔لیکن حاجی صاحبان نے ان کوگویا گناہوں کی فہرست بی سے خارج کردیا ہے۔ جج کا سفر ہور ہاہے اور بڑے اہتمام سے واڑھیاں صاف کی جارہی ہیں۔ (اندالیلہ و اندالیہ راجعون ) اس نوعیت کے بیمیوں گناہ کہیرہ اور ہیں جن کے حاجی صاحبان عادی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ہیں مان کوئیس جھوڑتے ماجی صاحبان کی بیمالت دیکھ کرالیں او بیت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لیے موز وں الفاظ نہیں ملتے۔

ای طرح سفر ج کے دوران عورتوں کی بے حجابی بھی عام ہے۔ بہت سے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دوران سفر ننگے سرنظر آتی ہیں۔اورغضب بیہ ہے کہ بہت سی عورتیں شرعی محرم کے بغیر سفر جج پر جاتی ہیں۔اور جھوٹ موٹ سی کومحرم لکھوادیتی ہیں۔اس سے جوگندگی مجھیلتی ہے وہ''اگر گویم زباں سوز و'' (اگر کہوں تو زبان جل جائے) کی مصداق ہے۔ جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ جج کے دوران لڑائی جھڑ انہیں ہوتا چاہیے ،اس کا مشابہ ہے کہ اس سفر میں چونکہ بجوم بہت ہوتا ہے اور سفر بھی بہت طویل ہوتا ہے، اس لیے دوران سفرایک دوسرے سے ناگواریوں کا پیش آٹا، اورآلیس کے جذبات میں تصادم کا ہوتا بھی ہوتا بھی نے ہوتا بھی ہوتا ہے کہ بلکتھ سے کام لینائی اس سفر کی سب سے بڑی کراہت ہے۔اس کامل بینی ہوسکتا ہے کہ ہرحاجی اپنے دفقاء (ساتھی) کے جذبات کا احترام کرے دوسرے کی طرف سے اپنے آئینہ کر اورائی اس سفری است میں جوناگواری پیش آئے، اے خندہ پیشانی سے ہرداشت کرے۔خوداس کا پوراا ہمام کرے کہ اس کی طرف سے سی کوذرا بھی اذبت نہ پنچ کہ دوسروں سے جواذبت اس کو پنچے اس پر کسی رقمل کا اظہار نہ کرے۔ دوسروں کے لیے اور دوسروں سے جواذبت اس کو پنچے اس پر کسی رقمل کا اظہار نہ کرے۔ دوسروں کے لیے حدیات کی خربانی دیااس سفرمبارک کی سب سے بڑی سوغات ہے اوراس دولت کے حصول کے لیے بڑے جذبات کی خربانی دیااس سفرمبارک کی سب سے بڑی سوغات ہے اوراس دولت کے حصول کے لیے بڑے سے بین ہوتی۔

عاز مین مج کی خدمت میں بڑی خیر خیر خوائی اور نہایت دل سوزی ہے گزارش ہے کہ این اس مبارک سفر کوزیادہ سے زیادہ برکت وسعادت کا ذریعہ بنانے کے لیے مندرجہ ذیل معروضات کو پیش نظر رکھیں۔ چونکہ آپ مجبوب حقیق کے راستہ میں میں نکلے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے اس مقدس سفر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور شیطان آپ کے اوقات ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔

جس طرح سفرج کے لیے ساز وسامان اور ضروریات سفر مہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس سے کہیں بڑھ کرج کے احکام ومسائل سکھنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔اورا گرسفر سے پہلے اس کاموقع نہیں ملاتو کم از کم سفر کے دوران اس کا اہتمام کرلیا جائے، کسی عالم سے ہرموقع کے مسائل ہوچھ ہوچھ کران پڑمل کیا جائے۔

اس مبارک سفر کے دوران تمام گناہوں سے پر ہیز کرے اور عمر بھر کے لیے گناہوں سے بیجنے کاعزم کرے اور اسکے لیے حق تعالی شانۂ سے خصوصی دعا کیس مانگیں۔ یہ

بات خوب اچھی طرح ذہن میں دئنی چاہئے کہ تج مقبول کی علامت ہی ہیہ ہے کہ حج کے بعد آدی کی زندگی میں انقلاب آجائے۔ جو خص حج کے بعد بھی بدستور فرائض کا چھوڑنے والا اور نا جائز کا موں کا مرتکب ہے اس کا حج مقبول نہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزرنا چاہئے ، اور سوائے بہت زیادہ ضرورت کے بازاروں کا گشت قطعاً نہیں ہونا چاہئے۔ دنیا کا ساز وسامان آپ کو مہنگا سستا ، اچھا برا ، اپ وطن میں بھی بل سکتا ہے ، کین حرم شریف میں میں میں آگئی۔ وہاں خریداری کا اہتمام نہ کریں۔

نیز چونکہ ج کے موقع پراطراف وا کناف سے مختلف مسلک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے کسی کوکوئی عمل کرتا ہواد ملے کروہ عمل شروع نہ کردیں۔ بلکہ بیٹ تین کرلیں کہ آیا یہ عمل آپ کے حفا بات صحیح بھی ہے یا نہیں؟ مثلاً یہاں ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں۔ نماز فجر سے بعد اشراق تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک دوگانہ طواف براھنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح مکروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھادیکھی پڑھتے رہتے ہیں۔ الغرض صرف لوگوں کی دیکھادیکھی کوئی سے لوگ دوسروں کی دیکھادیکھی کوئی کام نہ کریں۔ بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کام نہ کریں۔ بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کام نہ کریں۔ بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کامل :جس۔ بلکہ امادف القرب والتر ہیب۔ کامل :جس۔ بلکہ امادف القرب والتر ہیب اللہ بالاربدج انگاب الحج، الترغیب والتر ہیب ومظاہر جن جدید علم الفقہ جلدہ کتاب الفقہ علی المذاب اللہ بورج ان کتاب الحج وفضائل ج

حج وعمره کی اصطلاحات

جج کے مسائل میں بعض عربی الفاظ ستعال ہوتے ہیں۔اس لیے اسے نقل کر کے چندالفاظ کے معنیٰ لکھے جاتے ہیں۔

استلام: جراسودکوبوسددینااور ہاتھ ہے چھونایا جمراسوداوررکن یمانی کوصرف ہاتھ لگانا۔ اضطباع: احرام کی جادرکودہ بی بغل کے پنچے سے نکال کر ہائیں کندھے پرڈالنا۔ طواف: بیت اللہ کے جاروں طرف سات چکر مخصوص طریقے سے لگانا۔ شوط: ایک چکر بیت اللہ کے جاروں طرف لگانا۔ رمل:۔ طواف کے پہلے تین پھیروں میں اکر کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذراتیزی ہے چلنا۔ (اگر جگہ ہواور دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو)۔

مطاف: طواف کرنے کی جگہ بیت اللہ کے چاروں طرف ہاوراس میں سنگ مرمراگا ہوا ہے۔
رکن بیانی: بیت اللہ کے جنوبی مغربی گوشہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ بمن کی جانب ہے۔
مقام ابراہیم: جنتی پھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہوکر بیت اللہ کو
بنایا تھا۔ مطاف کے مشرقی کنارے پرممبراور زمزم کے درمیان جالی دار قبہ میں
رکھا ہوا ہے۔
رکھا ہوا ہے۔

ملتزم: حجراسوداور بیت الله کے دروازہ کے درمیان کی دیوارجس پرلیٹ کر دعاما نگنا مسنون ہے۔

زمزم:۔ مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جواب کنویں کی شکل میں ہے۔ جس کوخت تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اساعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محتر مہ کے لیے جاری کیا تھا۔

رم:۔ احرام کی حالت میں بعض ممنوع افعال کرنے سے بکری وغیرہ ذری کرنی واجب ہوتی ہے اس کودم کہتے ہیں۔

آفاقی:۔ وہ مخص ہے جومیقات کی حدود سے باہرر ہتا ہوجیسے ہندوستانی ، یا کستانی ہمسری ، شامی ،عراقی اورابرانی وغیرہ۔

تلبيير: لبيك بورايرهنا-

ایام آنشریق :۔ ذوالحبیکی میارہویں ، ہارہویں اور تیرہویں تاریخیں'' ایام تشریق'' کہلاتی ہیں ، کیونکہ ان میں بھی (نویں دسویں ذی الحجہ کی طرح) ہرنماز فرض کے بعد ''جہیرتشریق'' پڑھی جاتی ہے۔ یعنی

(( الله اكبرلااله الا الله والله اكبرالله اكبرولله الحمد ))\_

ایامنج: دس ذی الحجه سے بارہویں ذی الحجہ تک۔ افراد: صرف جج کااحرام باندھنااورصرف جج کے افعال کرنا۔ مفرد: - حج كرنے والا - جس نے ميقات سے اكيلے حج كا حرام باندھا ہو۔ قران: - حج اور عمرہ دونوں كا حرام ايك ساتھ باندھ كر پہلے عمرہ كرنا بھر حج كرنا ـ قارن: - قران كرنے والا ـ

تمتع:۔ جی کے مبینوں میں پہلے عمرہ کرنا پھرائی سال میں جی کا احرام باندھ کر جی کرنا۔
عمرہ:۔ حل یامیقات ہے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفاوم روہ کی سعی کرنا۔
جمرات یا جماز: منی میں تین مقام ہیں جن پرقدم آ دم ستون ہے ہوئے ہیں یہاں پر کنگریاں
ماری جاتی ہیں۔ان میں ہے جو سجد خیف کے قریب مشرق کی طرف ہے اس کو
جمرة الاولی کہتے ہیں۔اوراس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف بیج والے کو جمرة الوسطی اور
اسکے بعدوالے کو جمرة الکبراور جمرة العقبة اور جمرة الاخریٰ کہتے ہیں۔

رمي: تشكريان مجينكنامارنا ـ

سعی ۔ صفادمروہ کے درمیان مخصوص طریقے سے سات چکرلگانا۔ مر<u>وہ</u> :۔ بیت اللہ کے مشر تی شالی گوشہ کے قریب ایک جھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر سعی ختم موتی ہے۔

ملین اخصرین: ۔ صفاومروہ کے درمیان مبجد حرام کی دیوار میں دوسبزمیل گئے ہوئے ہیں (ثیوب لائٹ نگی ہوئی ہیں) جن کے درمیان سعی کرنے والے دوژ کرچلتے ہیں۔ عرفات یا عرفہ: ۔ مکہ مکرمہ ہے تقریباً نومیل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ نویں ذی الحجہ کو تھہرتے ہیں۔

ب<u>وم عرفہ</u>:۔نویں ذی الحجہ جس روز حج ہوتا ہے اور حاجی لوگ عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ <u>موقف</u>:۔کھہرنے کی جگہ۔ حج کے افعال میں اس سے مراد میدان عرفات یا مز دلفہ میں کھہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔

وقوف: ـ وقوف كے معنی تفہرنا ، اور احكام حج ميں اس ميے مرادميد ان عرفات يا مزدلفه ميں خاص وقت ميں تفہرنا ـ ميقاتى: ـ ميقات كار بنے والا ـ میقات: ۔ وہ مقام جہاں سے مکہ تکر مہ جانے والے کے لیے احرام باندھناوا جب ہے۔
حرم: ۔ مکہ تکر مہ کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلاتی ہے، اس کے حدود پر نشانات
گئے ہوئے ہیں اس میں شکار کھیلنا، درخت کا ثنا، گھاس جانور کو چرانا حرام ہے۔
عل :۔ حرم کے چاروں طرف میقات تک جوزمین ہے اس کومل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں
وہ چیزیں حلال ہیں جوحرم کے اندر حرام تھیں ۔

حلق:۔ سرکے بال منڈانا۔

قصریه بال کتروانایه

سفر جج سے پہلے ضروری کام کی باتیں

مسئلہ:۔ جج کاسفر ہراعتبار سے بہت مبارک سفر ہے، اس مبارک سفراور تج مبر ور پر ہڑے ہرے وعدے ہیں، حاجی ایسے مبارک اور مقدس مقامات پر پہنچاہے، جہاں دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں، لہذا سفر تج سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور متعلقین سے بن سے ملنا اور ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرناجائز ہے، خاص کران رشتہ داروں اور متعلقین سے جن سے بندہو، اور آپس ہیں رجش اور کدورت ہوان سے ملکر معافی ما تگ لینا اور دلوں کا صاف کر لینا بہت ضروری ہے، اس طرح اگر کسی کاحق باقی ہے، کسی برظلم کیا ہو، قرض لیا ہواور ابھی تک ادانہ کر سکا ہوتو سفر حج سے پہلے پہلے اس کاحق اوا کردینا، یااس کا قرض لیا ہواور ابھی تک ادانہ کر سکا ہوتو سفر حج سے پہلے پہلے اس کاحق اوا کردینا، یااس کا انتظام کردینا، یااس سے مہلت لے کراس کواطمینان ولا ناضروری ہے، تا کہ اس مبارک سفر کی برکتیں پوری طرح حاصل کر سکے، جس قدرول کی صفائی کے ساتھ اور حقوق العباد کی برکتیں پوری طرح حاصل کر سکے، جس قدرول کی صفائی کے ساتھ اور حقوق العباد

ادا کرکے حربین شریفتین کی حاضری ممنوعات و مکروہات سے بچتے ہوئے اور تمام آ داب کی رعایت کرتے ہوئے ہوگی تو انشاءاللہ وہال کی بر کبیں خوب حاصل ہونگی۔

فضائل جج میں ہے''اپنے سب پچھلے گناہوں سے تو بہ کرے اور کسی کا مال ظلم سے لئے رکھا ہوا سے معاف کرائے''اور جن لے رکھا ہواس کو واپس کرے اور کسی قشم کا کسی پرظلم کیا ہوتو اس سے معاف کرائے''اور جن لوگوں سے اکثر سابقہ پڑتار ہتا ہوان ہے کہا سنامعاف کرائے، اگر پچھ قرض اپنے ذمہ واجب ہوتو اس کو اواکرے یا اوائیگی کا کوئی انتظام کرے۔

علاء نے لکھا ہے جس شخص پرظلم کردکھا ہویا اس کوکوئی حق اپنے ذمہ ہوتو وہ بمنزلہ ایک قرض خواہ کے ہے جواس سے بیہ کہتا ہے تو کہاں جارہا ہے؟ کیا تو اس حالت میں شہنشاہ کے دربار میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے کہ تو اس کا مجرم ہے، اس کے حکم کوضا کع کررہا ہے، حکم عدولی کی حالت میں حاضر ہورہا ہے، نہیں ڈرتا کہ وہ تجھ کومر دودکر کے واپس کردے اگر تو قبولیت کا خواہشمند ہے تو اس ظلم سے تو بہ کرکے حاضر ہو، اس کا مطبع فرما نبردار بن کر پہنچ ورنہ تیرایہ اسفرا بتداء کے اعتبار سے مردود ہونے تیرایہ اسفرا بتداء کے اعتبار سے مردود ہونے کے قابل ہے۔

نیز چلنے کے وقت مقامی رفقاء اعزاء واحباب سے ملاقات کر کے ان کوالوداع کے اور ان سے اپنے لیے دعائی درخواست کرے کہ ان کی دعائیں بھی اس کے حق میں خیر کا سبب ہوگئی۔ ( فقاد کی رحمیہ ج ۱۰/ص ۱۸۰)

مسكہ: سفر جج میں جانے سے پہلے اپنی نیت خالص اللہ تعالی اور تواب آخرت کے لیے کریں۔
مسکہ: جس کسی کا مالی حق آپ کے ذمہ ہے اگر وہ مرگیا ہے تواس کے وار توں کوا داکریں ، یا
ان سے معاف کرائیں۔ اور اگر اصحاب حق بہت زیادہ ہیں اور ان کے پتہ وغیرہ معلوم نہیں تو
جس قدر مالی حق ان کا آپ کے ذمہ ہے ان کی طرف سے صدقہ کر دیں اور اگر ہاتھ یا زبان
سے ان کو تکلیف پہنچائی تھی توان کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ انشاء
اللہ حقوق کے وہال سے نجات ہوجائے گی۔

مسکہ:۔بالغ ہونے کے بعد کی قضاء شدہ نماز، روزہ، زکو ۃ، اتنی مقدار میں ہے جن کوسفر حج

سے پہلے آپ پورانہیں کر سکتے یالوگوں کے حقوق استے زیادہ آپ کے ذمہ ہیں کہ ان سب معاف کرانا، یاادا کرنااس وقت اختیار میں نہیں ہے توابیا کیجئے کہ ان سب فرائض وحقوق کی ادائیگی یا معاف کرانے کا پختہ عزم ابھی سے کر لیجئے اور جس قدراد کیا جا سکے اس کوادا کر دیجئے اور جو باقی رہ جا کیں ان کے لیے ایک وصیت نامہ لکھئے اور اپنے کسی عزیزیا ہمدرد یا دوست کووسی ( ذمہ دار ) بناد بجئے کہ اگر آپ زندگی میں ادانہ کرسکیں تو آپ کے بعدوہ اداکردیں۔

اداکردیں۔ (احکام جے مفتی محشفی میں میں ہو بکذا کتاب الفقہ :جا/ص۱۰۹)

سفرنج کی تیاری وغیرہ کے متعلق مشور ہے

(۱) اگرآپ کا حج تمیٹی ہے جانے کاارادہ ہے تو تمیٹی کی طرف سے اخبارات میں اعلان آنے کے بعد شرائط کے مطابق پنی درخواست ارسال کر دیں اور فارم کی خانہ پوری ایسے خض ہے کرائیں جو جا نکاراور تجربہ کارہو۔

(۲) اگرآپانٹرنیشل پاسپورٹ پرسفر کرنا چاہتے ہیں تو ذی الحجہ قعدہ کی ۲۵/ تاریخ سے پہلے سیاستان ہورٹ کے بعد عموماً ویزا پہلے پہلے سعودی سفارت خانے سے حج کاویز احاصل کرلیں اس تاریخ کے بعد عموماً ویزا بند ہوجا تاہے۔

(۳) موجودہ زمانے میں ویزے کے حصول کے لیے علمین کی سروس فیس اورٹرانسپورٹ کی اجرت کے چیک پیش کرنے ضروری ہیں۔

(۴) سامان سفر میں درج ذیل اشیاء خاص طور پرساتھ رکھیں۔

(۱) احکام فج کے رسائل (۲) وظیفہ اور دعاء کی کتابیں (۳) سوئی دھا گہ

(٤) فاصل بين (٥) حيمونا حيا قو (٦) قبله نما

(۷) جانماز (۸) لوٹا (۹) گلاس

(۱۰) رَبَّين چشمه (۱۱) سردي کاموسم ہوتو گرم چا دريا ملکي رضائي

(۱۲) احرام کی دو دو جا دریں۔(۱۳) عُورتیں اپنے پردے نے لیے ایساہیٹ خریدلیں جس کے اوپر سے نقاب ڈالنے سے کپڑا چہرے پر نہ لگے۔

(۱۴) احرام باندھنے کے لیے مردحضرات کوئی پیٹی یا چیڑے کاپرس لے لیس تا کہ بفتدر

ضرورت روپیہ وغیرہ رکھنے میں آسانی رہے۔(صرف پانچ جوڑے کپڑے کافی ہیں، جوتوں کے لیے بیکتھیلاوغیرہ جوتے تھلے میں رکھ کراپنے ساتھ ہی رکھیں، کیونکہ حرم شریف میں ایک ہی گیٹ سے داپس مشکل ہوجاتی ہے)۔

(۵) کھانے پینے کاسب سامان آٹا جاول وغیرہ یہاں سے لیجانے کی قطعاضرورت نہیں ہے،البتہ منی وغیرہ میں استعال کے لیے بسکٹ یا خشک نمکین یامیوے جات رکھ لئے جا کمیں تو کوئی حرج نہیں۔ دیگراشیائے خور دونوش معظمہ وغیرہ میں باسانی دستیاب ہیں،اس لیے کھانے پینے کازیادہ بوجھ نہ لے جایا جائے۔

(۱) جوسامان آٹیجی یا بیگ وغیرہ لے جائیں وہ اتنامضبوط ہونا جاہئے کہ جہاز وغیرہ سے اتار نے چڑھانے اورایک جگہ سے دوسری جگہنتل کرنے میں ٹوٹ بھوٹ نہو۔

(2) اینے سامانوں پرموٹے حروف سے اپنانام اور پیۃ لکھ دیں اور جج اگر سمیٹی سے

جارہے ہوں تو کورنمبر بھی لکھ دیں تا کہ م ہوجانے کی صورت میں ملنا آسان ہو۔

(۸) دوران سفررو پیه پییه کی حفاظت کا خاص دهیان رکھیں اورا پنی سب رقم ایک جگه نه رکھیں بلکه متعدد سامانوں میں متفرق کرویں۔

(9) جے کے سفر سے پہلے مسائل جے کواچھی طرح سے جاننا ضروری ہے اس لیے تجربہ کار علماء سے رابطہ کر کےاور رفقاء کے ساتھ مسائل کا غدا کرہ کر کے بیچے معلومات حاصل کرنی جاہئیں۔

(۱۰) اورسفر میں ذوق وشوق کے ساتھ اس سعادت پر اللہ تعالیٰ کا تہد دل سے شکر گزار رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بیسعادت ہرا یک کومیسز نہیں آتی ۔

(۱۱) بالخصوص اس سفر میں آنکھ، کان، زبان اور تمام اعضاء وجوارح کو گناہوں سے بچانے کا بھر پوراہتمام کرنا جائے اور تممل کیسوئی اور کامل خشوع اور تواضع کے ساتھ ریا کاری سے بچتے ہوئے سفر کا آغاز کرنا جا ہے اور دوران سفر فضول با توں میں مشغول نہ رہ کر ذکر واذ کار میں زیادہ وقت گزارنا جا ہے۔

جده ایئر پورٹ پر

(۱۲) ہندوستان سے جدہ کی مسافت عموماً ہوائی جہاز پانچ ساڑھے پانچ سکھنے میں طے کرتے

ہیں۔ سعودی عرب کا معیاری وقت ہندوستان سے ڈھائی گھنٹہ پیچیے ہے، اس لیے ایئر پورٹ پراتر تے ہی اپنی گھڑیاں وہاں کے وقت سے ملالینی جائمیں تا کہ نماز وں کا اہتمام رہے۔ (۱۳) جہاز سے اتر نے کے بعد حجاج کوایک بڑے ہال میں پہنچادیا جاتا ہے، اس ہال میں استنجاء وضووغیرہ کا بہترین نظام ہے، اس لیے اگر کسی نماز کا وقت ہوتو وہاں باسانی اداکی جاسکتی ہے۔

(۱۴) کی ہال میںسب سے پہلے آپ کوایک معلوماتی فارم خانہ پوری کے لیے دیاجائے گا اسے آپ خود پرکریں یاا ہینے احباب وغیرہ کی مدد سے پرکردیں۔

(۱۵) اس کے بعد پاسپورٹ کی تفتیش کی کارروائی شروع ہوگی اس کارروائی میں بسا اوقات کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں ،اس لیے صبر وسکون کا مظاہرہ کریں دل برداشتہ نہ ہوں۔ (۱۲) پاسپورٹ کی کارروائی کے بعدا گلامرحلہ کشم ہے۔ کشم سے پہلے سامان کی اچھی طرح سے شناخت کرلیں۔

(۱۷) سنسمم کے بعدا پناسامان انجھی طرح سے باندھ کر ہرے رنگ کے لباس میں ملبوس قلیوں کے حوالہ کردیں بیہ قلی آپ کا سامان بلاا جرت ہندوستانی حج سمیٹی کے دفتر تک پہنچادیں گے۔

(۱۸) سنسم ہال سے باہر نکلنے پرسامنے ہی مکتب الوکلاء الموجد کے کا وَنٹر لگے رہتے ہیں انہیں آپ سروس اورٹرانسپورٹ چبک حوالہ کر دیں اورٹرانسپورٹ ٹکٹ وصول کرلیں۔

(۱۹) وہاں سے نکل کرتر نگے حجنٹرے کود کھے کر ہندوستانی جج آننس کے قریب جا کمیں جہاں تلاش کرنے قریب جا کمیں جہاں تلاش کرنے خوداس جہاں تلاش کرنے خوداس جہاں تلاش کرنے پرآپ کا سامان مل جا کمیں گے، سامان ایک جگہ نکال کرا کھٹا کر کے خوداس کی حفاظت کریں۔

(۲۰) جدہ کے عظیم الشان ایئر پورٹ پرجگہ جگہ آ رام دہ وضو خانے استنجا خانے ہیں یہاں آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو سکتے ہیں۔

(۲۱) تک زرمبادلہ کے چیک یا ڈالروغیرہ بھی آپ یہاں بنا سکتے ہیں ، یہاں کی اہم ہینکوں کی شاخیں کام کرتی ہیں۔ (۲۲) ضرور میات سے فارغ ہوکر حج آفس کے ملاز مین اور ذمہ داران سے ملیں اور اپنے پاسپورٹ پرمعلم اور جائے قیام کی تفصیلات پرمشمل اسٹیکرلگوالیں اور بیمعلوم کرلیں کہ آپ کی روانگی کتنی دیر میں ہوگی۔

### جدہ ہےروانگی

(۲۳) جدہ ہے مکہ تمر مہروانگی ہے قبل عنسل وغیرہ کر کے تیار ہوجا ئیں۔

(۲۴) جب آپ بس میں بیٹے لگیں تو معلم کے نمائندے آپ کا پاسپورٹ لے کربس ڈرائیور کے حوالہ کردینگے اوراب آپ کا یہ پاسپورٹ جج سے واپسی ہی میں ملے گادرمیان میں آپ اس کی زیارت بھی نہ کرشیں گے۔

(۲۵) جدہ سے چل کربس مکہ عظمہ سے باہر مرکز الاستقبال پررکے گی اور ہربس میں یک رہبر سوار ہوگا جوجاج کوا ہے معلمین کے دفاتریا ان کی رہائش گاہوں پر پہنچائے گا۔ رہبر سوار ہوگا جوجاج کوا پنے اپنے معلمین کے دفاتریا ان کی رہائش گاہوں پر پہنچائے گا۔ (۲۲) مرکز الاستقبال پر آپ اپنی بسوں سے باہر نہ تکلیں، اگر جا کیں بھی تو ساتھیوں کو بتا کرچا کیں اور جلدوا پس آجا کیں۔

### مكه مكرمه ميں حاضري

(۱۷) جب بس آپ کے معلم کے کتب کے سامنے جاکر کھڑی ہوتو آپ بس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں اور جو پوچھا جائے اس کا سیچے جواب دیں۔
(۲۸) بس میں آپ کو معلم کی طرف سے ایک پیلا پٹہ دیا جائے گا، جس میں آپ کے معلم کا پتہ درج ہوگا اور بلڈ نگ نمبر لکھا ہوگا اس کو آپ اپنے ہاتھ میں باندھ لیں اور مستورات کو بھی پہنا دیں، خدانخو استہ کم ہونے کی شکل میں بیہ پہرت کام آتا ہے۔

(۲۹) جب آپ کی بس رہائش بلڈنگ تک پہنچ جائے تو اتر کرسب سے پہلے اپنے سامان کوبس سے اتر واکر چیک کریں۔

(۳۰) اس کے بعد بلڈنگ کے اپنے مقررہ کمرے میں جس کاتعین اب کمپیوٹر کے ذریعہ ہوتا ہے نتقل ہوجا کیں۔ (۳۱) اورجولوگ جج تمینی سے نہ جارہے ہوں وہ معلم کے دفتر پر پہنچ کراپنی رہائش گاہ کا خودان ظام کریں ،اگرکسی واقف کار کے یہاں تھہرنا ہوتو اس کی کارروائی کمل کریں۔ خودان ظام کریں ،اگرکسی واقف کار کے یہاں تھہرنا ہوتو اس کی کارروائی کمل کریں۔ (۳۲) مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد دوایک روز میں معلم کی طرف سے ایک فوٹو والا کارڈ ہرجاجی

کودیاجا تاہے بیدکارڈ دراصل آپ کے پارسپورٹ کی جگہ پر ہے۔جس میں معلم اوررہائش وغیرہ کی تمام تفصیلات درج ہوتی ہیں،حرمین شریفین کے پورے زمانہ قیام میں اس کارڈ کو ہمہ دفت ساتھ رکھنا جا ہے یہ بہت فیمتی اور ضروری چیز ہے۔

(۳۳) ای طرح منی جانے سے بہلے اور عرفات کے جائے قیام وغیرہ کے بارے میں ایک کارڈ معلم کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے لینانہ بھولیں اور سفر میں ہروفت اسے ساتھ رکھیں (ازمولا نامفتی محمرسلمان صاحب منصور میوری بشکریہ ندائے شاہی تجے وزیارت نمبر جنوری استے ہے)

قيام مكهومد بينه كيمتعلق ضرورى مداييتي

(۱) اپنے جج کے پورے سفر میں یہ قطعاً نہ بھولیں کہ آپ ایک حاجی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، چنانچہ اپنافیمتی وقت زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت، ذکر واذکار اور خیر کے کاموں میں صرف کریں۔ای طرح اپنے ہرقول عمل اور برتاؤ میں اس عظیم حیثیت کا خیال رکھیں۔

(۲) معلم صاحب کی طرف سے دیا گیا شناختی کارڈ ہروفت اپنے ساتھ رکھیں۔ راستہ بھو لنے پرمنزل تک پہنچانے میں معین وید دگار ثابت ہوگا۔

(۳) آگر بھی گم ہوجا کیں اوراپی عمارت کا پنۃ نہ معلوم ہو پار ہاہوتو اسے ڈھونڈنے میں مزید بھاگ دوژ کرنے سے بہتر ہوگا کہ آپ ہندوستانی نج آفس کا پنۃ معلوم کریں تا کہ کوئی بھی باسانی آپ کو بال تک بہنچادے جہاں آفس کے کار کنان فورا ہی آپ کومطلوبہ رہائش گاہ تک پہنچاسے۔ گاہ تک پہنچاسکیں۔

(۴) منکه مرمه میں ای عمارت اور کمرے میں قیام کریں جوبذر بعد کمپیوٹر آپ کے لیے الاث کئے گئے ہیں اور جنکے درواز ول پر آپ کے نام مع حوالہ احاجی پاس نمبر چسپاں ہیں۔ آپ کوابھی خالی دکھائی وسینے والے کمرے خالی نہیں ہیں، بلکہ ن میں رہنے والے جاج کرام

نجمی آپ ہی گی طرح آج کل میں پہنچنے والے ہونگے۔ ویسے بھی اپنی جگہ چھوڑ کرکسی اور کی جگہ پر قبصنہ کرنا اخلاقی اورشر کی دونوں ہی اعتبار سے نہایت ہی نامناسب عمل ہوگا۔

(۵) صفائی پر پورادھیان دیں جاہے وہ کمرے کی ہویالباس کی یاجسم کی ہو۔ یاعام معاملات کی، کیونکہ صفائی مومن کی شان ادرجز وایمان ہے۔

(۱) کھانے پکانے کے لیے باور چی خانوں کا بی استعال کریں۔ رہائش کمروں میں کھانا پکانا سخت منع ہے، اس ہے جہاں آگ گئے کا اندیشہ ہے وہیں میہ بھی ممکن ہے کہ مقامی امن وسلامتی کے ذمہ داروں کی طرف ہے جووقاً فو قاعمارتوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا چولھا صبط کرلیا جائے۔

(2) اپنی رہائش گاہ سے حرم شریف کے قریبی کیٹوں کوجن پرنمبر بھی پڑے ہوئے ہیں خود بھی بیجان لیں اورا پے ساتھ کے کمز درادر عمر رسیدہ لوگوں کو بھی بیجان کرادیں چونکہ گشدگی کے دافتعات عام طور پرحرم شریف جاتے ہوئے ہیں، بلکہ دہاں سے اپنی رہائش گاہ لوشتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی دالوں کی رہنمائی کے لیے جو مختلف رنگوں کے پانچ الکٹر ایک بورڈ گئے ہوئے ہیں، انہیں خوب اچھی طرح سے بیجان لیں۔ یہ بورڈ حرم شریف کے پانچ میں کیٹوں کی سیدھ میں لگائے گئے ہیں، چونکہ ان میں کا برگیٹ مکہ کرمہ کے مختلف محلوں میں کھاتا ہے، لہذا ان بورڈ وں کو بیجان لینے میں جوسب سے برافائدہ ہو وہ یہ ہوئے میں جوسب سے برافائدہ ہو دور کو بیجان لینے میں جوسب سے برافائدہ ہو دور ہی میں ہیں ہیں جوسب سے مطلوبہ محلہ میں ہیں وہیں گئیں گے۔

(۸) سفر جج میں کئی چھوٹے موٹے اسفار کرنے پڑتے ہیں جیسے جدہ سے مکہ مکر مہ، مکہ کر مہ سے مدینہ منورہ ،منی ،عرفات ، مزدلفہ وغیرہ کے اسفار ،عام طور پراپنے سفار کے ہرم حلہ میں سامان کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں نیز ہرسامان پراپنے نام کیساتھ پلگرم پاس یا حوالہ نمبرلکھنانہ بھولیں ۔ جیسا کہ قیمتی سامانوں پراپنایا کیرآف کرکے کسی دوسرے جانئے والے کا ٹیلیفون نمبرلکھ دینا بھی گمشدگی کی شکل میں پھردوبارہ دستیابی بہترین ذریعہ فابت ہو کتی ہے۔

- (۹) بسوں پرسامان رکھواتے یاان پرے اترواتے ہوئے اپنے سامانوں کی پوری گرانی رکھیں تا کہ کوئی سامان چھوٹے نہ یائے۔
- (۱۰) کم میں بھی بھی، کسی حال میں اور کسی کے کہنے پر بھی دیں، بیں یا بہت ہوئے تو بچاس ریال سے زیادہ رقم لے کر بھیڑ کی جگہوں میں نہ جا کمیں چاہے وہ حرم شریف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مقدس مقام پردل ور ماغ اگر پیپوں کی حفاظت میں مشغول رہتے ہیں تو بیاس مقام کی بے اوبی ہے اوراگر ایسانہیں تو حرم کی ہوٹر با بھیڑ میں آپ کے بیسے محفوظ رہ جا کمیں گے کیسے یقین کیا جاسکتا ہے؟
- (۱۱) موقع ہی پہلی فرصت میں اپنی قیمتیں چیزیں ہوں یادیگر رقو مات اپ معلم صاحب کے پاس بطورامانت جمع کر کے رسید لے لیس پھر بوقت ضرورت ان میں سے لیتے اور خرچ کرتے رہیں، وقنا فو قنا جو پہنے لیتے رہیں انکا پی امانت رسید میں اندراج کرواتے رہانہ بھولیں، تاکہ جمع شدہ بیسوں میں شک وشبہ یا بھول چوک کی گنجائش ندر ہے۔ آپ کومعلوم ہوتا چاہئے کہ ہرمعلم کے آفس میں اپنے تجاج کی امانتیں جمع کرنے کامعقول انظام ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ جمالاوہ بھی احتیاط کا جومنا سب طریقہ معلوم ہوا فقیار کریں، مگرا پی جیب، بوو یا بیلٹ میں رکھنے کا مطلب ضائع ہونے کے تجربہ کو ہرگز دہرانے کی کوشش نہ کریں۔
- (۱۲) نمازوں کی خاطریا دوسرے کا موں ہے کمرہ بند کرکے باہر جاتے ہوئے کمرہ کا ایئر کنڈیشن، بجلی یا پچھا بند کرنا نہ بھوکیں۔
- (۱۳) جانداروں کے لیے سرچشمہ ٔ حیات، بانی کا بھی اللہ تعالیٰ کے بہاں حساب ہوگا، لہذااس کے اپنے ہراستعال میں عموماً اور ذی الحبہ کی پہلی تاریخ سے پندرہ تاریخ تک خصوصاً یوری یوری کفایت شعاری برتیں۔
- (۱۴) یہاں سعودی عرب میں چونکہ ایک نئی اورگرم آب وہواہے آپ کا سابقہ ہے، چنانچہ دو پہر کی تیز دھوپ سے جہاں تک ممکن ہوسکے بچنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ مشروبات اور پانی خوب کثرت سے بیا کریں تا کہ خدانخواستہ متاثر ندہوں۔
- (۱۵) مندوستانی حج آفس مکه کرمه/معلم صاحب کے اعلان کے مطابق جومدینه منوره کی

روانگی ہے متعلق آپ کی عمارت میں لگا ہوا ملے گامدینہ منورہ جانے کے لیے تیارر ہیں اور

روائل کا جووفت مقرر کیا گیاہے اس کے مطابق اپنی بسوں میں سوار ہوجا ئیں۔ کی کی غیر حاضری یا انظار کی وجہ سے اگر بس لیٹ ہوئی جس کی وجہ سے بس میں سوار دوسر ہے جاج کرام کو تکلیف اٹھانی پڑی تو اس کا گناہ یقینا آس کے سرجائے گاجا ہے دیری کا سبب بڑے سے بڑا تو اب کا کام ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم رہے کہ جو جاج جج سے قبل مدینہ منورہ جارہ ہوں ان پرطواف و داع ابھی واجب نہیں، کیونکہ پیطواف وطن واپسی سے پہلے آخری او قات میں کرنا ہے، جب کہ ان تجاج کرام کو تو جے سے قبل ابھی پھر لوٹ کر مکہ مکر مہ آنے ہے۔
میں کرنا ہے، جب کہ ان تجاج کرام کو تو جے سے قبل ابھی پھر لوٹ کر مکہ مگر مہ آنا ہے۔
(۱۲) مدینہ منورہ کا سفر اگر جج سے قبل ہور ہا ہوتو ہاکا پھاکا سامان ساتھ رکھیں جیسے دو جوڑ سے پہنے کے کیڑ ہے جن میں ایک جوڑ اگر م کیڑ وں کا بھی ہوتو بہتر ہے، اوڑ ھے کی چا در یا کہ کی ہوتو بہتر ہے، اوڑ ھے کی چا در یا کہ کیا کہ خوشگوار حنگی بڑھ جاتی ہے، احرام کی جوڑ دریں، کیونکہ آتے وقت آپ کو ذو الحلیفہ سے (جس کو بیرعلی بھی کہتے ہیں یہ مقام مدینہ منورہ یا اس کے اطراف و جوانب سے مکہ مگر مہ آنے والوں کے لیے میقات ہے) عمرے کا احرام بھی باندھنا ہے، دیگر ضرور یات کی چیزیں جوآپ مناسب سیجھتے ہوں، کیونکہ آپ کو احرام بھی باندھنا ہے، دیگر ضرور یات کی چیزیں جوآپ مناسب سیجھتے ہوں، کیونکہ آپ کو احرام بھی باندھنا ہے، دیگر ضرور یات کی چیزیں جوآپ مناسب سیجھتے ہوں، کیونکہ آپ کو

(۱۷) ذوالحلیفه کی میقات پراحرام باند سے کے لیے جب اپنی بسوں سے اتریں تو اترین تو اترین بیز دوسرے رفقائے سفر اترین و فقائے سفر خصوصاً عورتوں اور عمر رسیدہ وکم پڑھے لکھے لوگوں کو پہچان کرادیں تاکہ وہاں کی مسجد سے احرام باندھ کرواپس اپنی بسوں تک پہنچنے میں کسی طرح کی دشواری نہو، کیونکہ ان دنوں میں وہاں ایک جیسی سیکڑوں بسیں کھڑی رہتی ہیں۔

وہاں نو دس روز رک کر جالیس نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔

(۱۸) آپ کی مطلوبہ راحت وآرام اوہر مرحلے میں پورے بورے تعاون کی خاطر، خصوصاً جب کہ پیچھلے سالوں کے مقابلے میں امسال حجاج کی تعداد کہیں زیادہ ہے، حج کا اسٹاف کافی بڑھادیا گیاہے۔ چنانچہا گرآپ کسی وجہا پنے قریبی حج آفس وڈ سپنسری نہ پہنچ سکے تو بھی وہاں ہے کوئی نہ کوئی دن میں کم از کم ایک بارآپ کے حال واحوال اورآپ کی عمارت

سے متعلقہ حالات ک جانچ پڑتال کے لیے آپ تک پہنچ گا۔ اگراییانہیں تو آپ ضروراپنے قریبی ، حج آفس، وڈ پینری کے ذمہ دار حکومت کوصور تِ حال ہے آگاہ کریں۔

(۱۹) اپنے جاج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حکومت ہندوستان نے مکہ مکرمہ کے مسفلہ محلّہ میں واقع پورے سال خدمت انجام دیتے رہنے والے مین جج آفس وڈ سپنسری کے علاوہ مزیدنو برائج جج آفیسیز وڈ سپنسریاں کھولی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ مین بھی سیس روڈ پر قطان ہوٹل کے سامنے اور نیشنل کمپنی کے پاس واقع سال بھر خدمت انجام دینے والا مین جج وڈ سپنسری کے علاوہ مزید دو برائج جج آفیسز ڈ سپنسریاں کھولی گئی ہیں تا کہ بسلسہ طبی ہوں یاد مگر عمومی خدمات آپ کی ہر آواز پر فوری ، لبیک کہا جا سکے۔

(۲۰) آپ کی رہائٹی عمارتوں کے ہر کمرے کے لیے مخصوص حجاج کرام کمپیوٹرلٹ کمرے کے دروازے پرتو ہوگی ہی ساتھ ساتھ اس کمرے کی تعداد بتانے والااسٹیکر بھی ہوگا۔اگرمقررہ تعداد کے مطابق کمرے میں قیام کرنے والے سارے حجاج کرام ابھی نہ پہنچے ہوں اوراسی نچ حسب پروگرام آپ مدینہ منورہ جارہے ہوں تو جاتے وقت یا تو کمرے میں تالالگا کرنہ جا کیں یا چابی کئی ذمے دار کے حوالہ کرکے جا کیں تاکہ آپ کے غا کبانہ میں اگر کمرے کے بقیہ حجاج آگے تو انہیں تھہرانے کے لیے کمرے کا تالانہ تو ٹرنا پڑے۔

(۲۱) اپنے وقتی چندروزہ قیام کے مراحل میں سے ہرمر حلے میں ہمیشہ اپنافیمتی وقت عبادت، تلاوت، ذکرواذ کاراور جج کے مسائل سیجھنے میں صرف کریں بلاوجہ کسی بھی اجنبی اورانجان شخص سے روابط نہ بڑھا کیں چاہے وہ آپ کی عمارت کا در بان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے نتائج اچھے نہیں یائے گئے۔

(۲۲) اگرآپ کوکسی حاجی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوتواس کے لیے تو نصیلٹ جنزل آف انڈیانے محلّہ مسفلہ کے ابراہیم خلیل روڈ پرایک پلگرام انفار میشن سینٹر کھول رکھاہے جہاں سے حج تمیٹی کے ذریعے ہوئے کسی بھی حاجی صاحب کاصرف نام یا پلگرام پاس نمبر/حوالہ نمبر بتا کران کی رہائش اور آمدورونت کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی جاعتی ہے۔

(۳۳) خدانخواسته اگرآپ کاکوئی سامان کھوجائے تو جہاں جج آفس میں اپنی شکایت درج کرائیں و ہیں مسفلہ محلّہ کے ہجرہ روڈ پرواقع برانچ جج آفیس نبر(۱) ہے بھی رجوع کریں یہاں قونصلیٹ کے حجاج کرام کے کھوئے ہوئے سامانوں کور کھنے کے لیے کمرہ امانات کے نام ہے ایک کمرہ خاص کررکھا ہے۔

(۲۴) معلم صاحب کی طرف سے دیا گیا بیلا کلائی بند ہویا جے کمیٹی کی طرف سے ملا ہوا اسٹیل کا کڑا انہیں خود بھی پہنے رہیں اوراپنی جماعت کے کمزوروں ،ضعیفوں اورعورتوں کو بھی پہنے رہنے کی تاکید کرتے رہیں تا کہ جج کی زبر دست بھیڑ میں بھو لنے بھٹکنے کی صورت میں ان کلائی بندوں پردرج تفصیلات کی مدد سے ان کا پہنے ٹھکا نہ معلوم کرنا آسان ہو سکے۔

(۲۵) منی عرفات، مزدلفہ وغیرہ کی چندساعتی قیامگا ہیں ہوں یا مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کی طویل المدتی ، دامن سے لبٹی ، پریشانی چھوٹی موٹی ہویا خدانخواستہ بڑی سے بڑی ، بھی بھی خوف و ہراس کواپ پاس نہ پھنے دیں بلکہ ' دل اور بڑھ گیا کوئی مشکل جوآ پڑی ' کے اصول کے تحت مزید حوصلہ مندی اور بلندی ہمتی سے ان کامقابلہ کریں۔ اس طرح یہ بات بھی یادر ہے کہ کسی بھی آفت ومصیبت کے گزرنے کے بعدان میں گرفتار آومیوں کو وہیں یا در ہے کہ کسی بھی آفت ومصیبت کے گزرنے کے بعدان میں گرفتار آومیوں کو وہیں وصونڈ اجائے گاجوان کی مخصوص جگہیں ہیں یا جہاں سے وہ بچھڑے ہیں، لہذا ایسے حضرات کو یا تو اپنی جگہوں سے ہنا ہی نہیں چا ہے یا گروقت کا تقاضہ ہنا ہی ہوتو بھی دوبارہ موقع ملتے کو یا تو اپنی جگہوں سے ہنا ہی نہیں چا ہے ، تا کہ قو نصلیت کا عملہ ہویا آپ کے دفقاء سفر آپ کو یا نے اور خبر گیری میں جلد کا میاب ہو تیا ۔

(۲۲) پچھلے سالوں کے تجربات کی روشنی میں آپ کو یہ بنادینا نہایت ہی ضروری ہے کہ تقریباً ہرسال ہی جج کے ایام میں کچھ دھو کے بازقتم کے لوگ تجاج کرام سے کسی نہ کسی طرح اپنے روابط بڑھاتے ہیں پھرانہیں پوری طرح اپنے اعتاد میں کیکرستی قربانیوں کا جھانسہ دیتے ہوئے ایک کمبی رقم اینے میں کامیاب ہوجاتے ہیں جب کہ ان کا مقصد صرف اور صرف جاج کرام کو کھگنا ہوتا ہے۔ آپ اس قتم کے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ اپنی قربانی یا تو خودا پنے ہاتھ سے کریں یا اپنے رفقائے سفر میں سے کسی معتبر شخص کے ذریعے کرائیں

یا پھر بینک سے قربانی کا کو بن خرید کرانجام دیں۔

(۲۷) سفر حج کے دوران تو ہمیشہ ہی مگرخصوصاً بھیڑ کی جگہوں میں اپنے سے کمزوروں، بوڑھوں،عورتوں اور بچوں کا پوراخیال اور تعاون کرتے ہوئے تو اب کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے ویں۔

(۲۸) یہاں پر مقیم اپنے کسی بھی ملا قاتی کو اپنے کمرے میں لانے سے پر ہیز کریں، کیونکہ مقامی ذمہ داروں کی طرف ہے کسی کو اپنے کمرے میں بلا نامنع ہے۔ اس کے علاوہ جس کمرے میں آپ مقیم ہیں وہاں دوسرے جاج بھی توریخ ہیں؟ ہوسکتا ہے کہ اجنبی کا وجودان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ سب سے اہم ہات یہ ہے کہ خدانخو استداس دوران ممارت میں اگر کوئی گڑ بردی پیش آ جاتی ہے تو اس ملا قاتی کے ساتھ ساتھ آپ کوبھی پوچھ کچھ اورانکو ائری کے مراحل سے گزرتا پڑے گا اوراس طرح خواہ مخواہ ایک غیرضروری معاطم میں الجھ کرآپ کے مراحل سے گزرتا پڑے گا اوراس طرح خواہ مخواہ ایک غیرضروری معاطم میں الجھ کرآپ کی عبادت وریاضت کے قیمتی اوقات متاثر ہوئے ۔ لہٰذااگر کسی ملا قاتی سے ملنا ہوتو با ہم ہی الم

(۲۹) اپنا افزو وا قارب کوبطور تخد دینے کے لیے تبیع، جانماز اور رو مال جیسی جو بھی جو بھی موٹی جو بھی موٹی موٹی چیز سے خرید نی ہوں انہیں جج کے بعد خرید س، خریداری کاارادہ کرتے وقت دوباتوں کا خیال رکھیں(۱) مارکیٹ میں جانے سے قبل ہرحال میں ضروری چیزوں کی ایک لسٹ بنالیں اوراسی کے مطابق خرید س بیاسٹ مارکیٹ میں پہنچ کرنہ بنا کیں ورنہ غیر ضروری چیز س خرید لی جا کیں گی ۔ (۲) ہوائی جہاز پراپنے ساتھ لے چیز س خرید لی جا کیں گی اور ضروری چیزرہ جا کیں گی۔ (۲) ہوائی جہاز پراپنے ساتھ لے جانے کے لیے ایک محدود وزن کی ہی اجازت ہے جس سے بڑھنے کی صورت میں آپ کو ہرکلو کے حساب سے زیادہ وزن کا چارج وینا پڑے گا، جب کہ ہندوستان پہنچ کر کشم کے مراحل بھی در پیش ہونگے ۔ البذا جس حد تک ہوسکے کم سے کم سامان خرید ہیں۔ مراحل بھی در پیش ہونگے ۔ لبذا جس حد تک ہوسکے کم سے کم سامان خرید ہیں۔

اورنماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، چنانچے فرض نمازوں کے بعدا حتیاطاً دوجار منٹ رک کرہی ان

کی سنتیں ونوافل کی نبیت با ندھیں تا کہاتنے بڑے جمع میں حرم شریف کے اندر پڑھی جانے

والی نمازِ جنازہ کے ثواب ہے آپ بھی مستفیض ہو تمیں جس میں شرکت کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت ہے۔

(۳۱) معلم صاحب کی طرف سے آپ کو جونو ٹو والا شناختی کارڈ دیا گیا ہے وہ صرف مکہ مکرمہ منی ، عرفات اور مز دلفہ کے لیے ہی کارآ مدہ جدہ کے لیے ہیں ۔ جیسا کہ خوداس کارڈ کرمہ منی ، عرفوں میں کھا ہوا ہے۔ لہذا قطعا اس کارڈ کے بل بوتے پرجدہ وغیرہ کاسفرنہ کریں ، کیونکہ خدانخو استہ اگر آپ راستے میں پکڑے گئے اورا پنی تمام ترکوششوں کے باوجود حج سے قبل نہ چھوٹ سکے تو پھرآ ہے جج کا کیا ہوگا۔

(۳۲) اپنے رفقائے سفر بلکہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہمہ وقت بلندترین اخلاق کامظاہرہ کریں جس کی معمولی جھلک ہیہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کواونی سی بھی تکلیف نہ پہنچے یہاں کے سارے مقدس مقد مات کا تدول سے احترام کریں جس کا سب سے کمتر نمونہ ہیہ ہم کہ ہراس عمل، برتاؤ، بات یہاں تک کہ خیال سے بھی پر ہیز کریں جس پر آپ کا دل تھوڑی سی بھی ہے اطمینانی محسوس کرتا ہو۔

(۳۳) حرم شریف جاتے ہوئے کپڑے یا پلاسٹک کی ایک تھیلی رکھ لیا کریں تا کہ اس میں ایٹ جوتے چپل رکھ کیس ۔ نیز اِسے ایسی جگہ رکھنا بھی نہ بھولیں جہاں گم ہونے یا حرم شریف میں صفائی ستھرائی کرنے والے کارکنوں کے ہاتھوں چھینکے جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ (جوتے اگرایے ساتھ ہوں تو کسی بھی گیٹ سے نکل کرجا سکتے ہیں )۔

(۳۴) جج کی سخت بھیڑ میں حرم شریف کے کیٹوں میں کھڑے ہوکرا پنے جوتے چپل پہننا بھی اپنے پیچھے نکلنے دالے لوگوں کواذیت پہنچانے کے برابر ہے، لہٰذااس سے بچتے ہوئے اپنے جوتے چپل ان کمیٹوں ہے تھوڑی دورنکل کر پہنا کریں۔

(بشکریه ندائے شاہی حج وزیارت نمبر جنوری است م

### کیا مالدارہی مج کر کے جنت کے سخق ہیں؟

سوال: بج كر كے صرف امير آدمى ہى جنت ميں جاسكتا ہے؟ كيونكه اس كے پاس جج پر جانے كے دمانہ ميں كى جا جے پر جانے كے دمانہ ميں كى كا جج

بھی قبول نہیں ہور ہاہے، کیونکہ میدان عرفات میں اسلام کے دشمنوں کے نابود ہونے (مٹنے) کی دعاء بڑے خشوع وخضوع ہے کرتے ہیں اوران کا بال بھی برکا نہیں ہوتا۔ دنیا سے برائی ختم ہونے کی دعاء کے نہ مقبول ختم ہونے کی دعاء کے نہ مقبول ہونے کی دعاء کے نہ مقبول ہونے کی علامات ہیں؟

جواب: - جج صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ مگر جنت صرف حج کرنے برنہیں مکتی۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ غریب آ دمی ایکے ذریعہ جنت کماسکتا ہے۔ حدیث شریف میں توبیآ تاہے کہ' فقراء دمہاجرین امراء سے آ دھادن پہلے جنت میں جا کینگے''۔ جج كس كا قبول موتا ہے كس كانبيں؟ يد فيصلة تو قبول كرنے والا عى كرسكتا ہے، يدكام میرے اور آپ کے کرنے کانبیں۔ اور ندہم کسی کے بارے میں بیا کہنے کے مجاز ہیں کہ اس کی فلال عبادت قبول موئى يانهيس -البتهم بدكهه سكت بين كه جس في شرائط كى يا بندى كے ساتھ جج کے ارکان سیحے طور پراداکئے اس کا حج قبول ہوگیا۔ رہادعا وُں کا قبول ہونایانہ ہونا، بیہ علامت حج کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی نہیں۔بعض اوقات نیک آ دمی کی دعاء بظاہر قبول نہیں ہوتی اور برے آ دمی کی دعاء ظاہر میں قبول ہوجاتی ہے اس کی حکمتیں اور حصلحتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں۔ اور مجمی ایبابھی ہوتاہے کہ برائی اور شرکے غلبہ کی وجہ سے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ صدیث شریف میں آتا ہے 'کہ ایک وقت آئے گا کہ نیک آ دمی عام لوگوں کے لیے دعاء کرے گا،حق تعالیٰ شاعۂ فرما نمیں گے تواہینے لیے جو کچھ مانگنا جا ہتا ہے ما تک، میں جھے کوعطا کرونگا،لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ انہوں نے محصکوناراض کرلیاہے۔"( کتاب الرقائق:ص ١٥٥،ص ١٨١)

اور بیمضمون بھی احادیث شریف میں آتا ہے کہ تم لوگ نیکی کا تھم کرواور برائی کو روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوعذاب عام کی لپیٹ میں لے لیں پھرتم دعا ئیں کرو تو تمہاری دعا ئیں بھی نہنی جائے گی۔ (ترنہ کی شریف:ج۳۹/۲)

اس وفت امت میں گناہوں کی کھلے بندوں اشاعت ہور ہی ہےاوراللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گناہوں پر روک ٹوک کرتے ہیں۔ اس کے اگراس زمانے میں نیک لوگوں کی دعا کمیں بھی امت کے حق میں قبول نہ ہوتو اس میں قبول نہ ہوتو اس میں قسور ان نیک لوگوں یاان کی دعاؤں کا نہیں بلکہ ہماری شامت اعمال کاقصور ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کمیں۔(آمین)(آپ کے مسائل:جہم ۲۹/۳)

جھوٹ اندراج کرکے جج کیلئے جانا؟

سوال: گے کے درخواست فارم میں اس بات کا بھی اقر ار ہوتا ہے کہ پانچ سال کے اندر جج نہ کیا ہوا گرکوئی شخص جاچکا ہے تو کیا ہے تھی دھو کہ دینے والا کہلائے گایا نہیں؟ جواب: گج عظیم عبادت ہے جس کے ذریعہ سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، جبوث گناہ کی اجازت نہیں، ویسے بھی خلاف قانون چیز کا جبوث گناہ کی اجازت نہیں، ویسے بھی خلاف قانون چیز کا ارتکاب اپنے مال اور عزت کوخطرہ میں ڈالنا ہے جوقر بین دانشمندی نہیں۔

(فآدي محوديه ج ١٥/ص١٩٩)

مئلہ:۔دھوکہ دینے والا کہلانے میں کیا شبہ ہے؟

مئلہ:۔اسکے لکھنے یا و شخط کرنے کی اجازت نہیں۔اگرابیا لکھ دے یا و شخط کردے گاتو گئہگار

ہوگا، گراس ہے جوج فرض ادا کر چکا ہے وہ باطل ہوکر دوبارہ جح کرنا فرض نہیں ہوگا،البتہ جج

فرض کے ذریعہ ہے گناہ صاف ہوکر پاک وصاف ہوگیا وہ پا کی بعد خطاء اب باتی نہیں رہے
گی، گناہ میں ملوث ہوجائے گا،اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔(فادئ محمودیہ: جا/ص ۱۸۷)

مئلہ:۔ جھوٹ، زبانی ہو یا تحریری، بہر حال جھوٹ ہے اور دروغ (جھوٹ) حلفی اس سے بھی

زیادہ قبیج ور براہے، حلفیہ دروغ بیانی کی ضرورت نہیں کیونکہ قانون کی مخالفت تو اور بھی

خطرناک ہے، جعل کھل جانے پر مال وعزت دونوں کا خطرہ ہے۔ ایسا خطرہ مول لینا قرین

دانش نہیں ہے۔ تا ہم جج فرض ادا ہو ہی جائے گا۔ (فاوی محمودیہ: جسا/ص ۱۷۱)

مئلہ:۔ایک مرتبہ جج کرنے کے بعد پانچ سال تک جج کونیس جاسکتا، ایسی پابندی لگانے کا

کوئی شرعاً حین نہیں ہے۔جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹے حلف نامہ پرد شخط کرنا گناہ ہے۔

### سرکاری دوره پر حج کرنا؟

سوال: ۔زید سرکاری ڈاکٹر ہے، اس سال حکومت کی جانب سے وہ بحثیت ملازم سعودی عرب جارہ او کے لیے بھیجا جارہ ہے، زمانہ جج میں وہ سعودی عرب میں مقیم رہے گا، ایک صورت میں اگروہ فریضہ کج اداکرے گا، تو کیااس کے ذمہ سے فرض اُتر جائے گایا صاحب استطاعت ہونے کے بعد دوبارہ اپنے ذاتی مصارف سے جج کرنا کیاضروری ہوگا؟ جواب: ۔اگروہ سرکار کے دیئے ہوئے مصارف سے جج کرے گا تب بھی فریضہ کج ادا ہوجائے گا پھرصاحب استطاعت ہونے سے دوبارہ جج فرض نہیں ہوگا۔ جج ادا ہوجائے گا پھرصاحب استطاعت ہونے سے دوبارہ جج فرض نہیں ہوگا۔

#### سرکاری روپیہے بچے کرنا؟

سوال: حکومت جے کے زمانہ میں حاجیوں کی دیکھ بال کیلئے کسی کوافسر منتخب کر کے اسکے تمام مصارف بر داشت کرتی ہے اور اس کیلئے بفذر ضرورت تمام رقم پیشکی دید ہیں ہے، وہ منتخب آفیسرا پنے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ جے بیت اللہ بھی ادا کر لیتے ہیں ، ان کا بیر جے فرضیت جے میں شار ہوگا یا فعل میں ؟

جواب: بحب کوئی خودصاحب نصاب نہیں جس سے اس پر جے فرض ہولیعنی زادِراہ پرقاد رنہیں گروہ بیدل پہنچ جائے یا کوئی اس کوساتھ لے جائے یا کسی نے اس کورو پیدوے دیا جس سے وہ وہ ہال پہنچ گیا اور جے ادا کرلیا تو اس کا جج ادا ہوجائے گا۔ پھر مالدار ہوجائے پراس کے ذمہ دوبارہ جے فرض نہیں ہوگا۔ الاشباء والنظائر میں ہے کہ''کسی فرض کی ادائیگ کے لیے جوشرا لکا ہوں ان کی تحصیل مقصود نہیں بلکہ ان کا حصول ہوجائے خواہ کسی طریقہ سے ہوتو بھی کا فی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اس کا فی ادا ہوجائے گا۔ (فنا وی محمود یہ: جے کہ اراص ۱۱۱) کا فی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اس کا فی ادا ہوجائے گا۔ (فنا وی محمود یہ: جے کہ اراص ۲۱۱)

فرض نہیں تھا جج اداکرنے کے بعد مالدار ہوگیا یعنی صاحب استطاعت ہوگیا تو پھر بھی اپنے پیسے سے جج کرنالازم نہ ہوگا کیونکہ زندگ میں صرف ایک مرتبہ جج کے زمانہ میں پہنچ کر جج اداکرنے سے بیفریضہ ادا ہوجا تا ہے جاہے جس طریقہ سے بھی پہنچ جائے۔لیکن مطلق جج کی نیت کرنی جا ہے اگرنفل جج کی نیت کر دیگا تو آئندہ کا فریضہ ادانہ ہوگا)۔(محمد رفعت قاسمی)

كيابيت الله شريف كود كيضے يے جج فرض ہوتا ہے؟

مسئلہ:۔جس نے اپناج نہ کیا ہواس کو حج بدل کرنا مکروہ لینی خلاف اولی ہے اور جب وہ ( حج بدل یا عمرہ کرنے والا ) کعبہ شریف پہنچتا ہے تو وہ دوسرے کا احرام ( حج بدل کا ) باندھے ہوئے ہوتا ہے اس واسطہ اس کو ( دیکھنے والے ) پرزیارت کعبہ سے حج فرض نہیں ہوتا۔ (امدادالا حکام:ج ۱۹۹/۲)

تاجرودوكا نداركے ليے جج كاحكم

مئلہ:۔جس شخص کے پاس بچاس ہزار کا سامان دوکان میں موجود ہے۔ اگراس میں ہے۔ بقدر مصارف حج کے فروخت کر کے اتناسر ماید دوکان میں باقی رہے کہاس میں تجارت کر کے میخص مع اہل وعیال کے متوسط حال ہے گزر کر سکے تو بقدر مصارف حج کے سامان کا بیچنالازم ہے اوراس پر حج فرض ہے۔

اوراگر ہاتی میں تجارت کر کے گز رنہ ہو سکے تو جج واجب نہیں ہے بشرطیکہ اس شخص کا گزرتجارت پر بی ہو۔ (امدادالا حکام: ج۲/۱۵۳)

جس کے پاس صرف مولیتی یا غلبہ ہواس کیلئے جج کا تھم

مسئلہ:۔ چالیس ہزار نے مولیش (جانور) ہوں تواگر بیٹن کا شنکاریاز میندار ہے اور بیمولیش سب کے سب کھیتی کے کام میں مشغول ہیں ، یا بیہ جانور سواری کے لیے ہیں اور بھی بھی سواری کے کام میں آتے ہیں تواس حالت میں اس پر حج فرض نہیں ، نداس مولیثی کا بیچنالازم ہے، اوراگر بیہ جانور دودھ چینے کے لیے ہیں اوراسکے اہل وعیال کا گزران کے دودھ ہی پر ہے اس کے سوااور کوئی صورت معاش ( کمائی ) کی نہیں ، نہ زمین کاغلہ ہے نہ اور کچھ، تب بھی اس پر ان کا بینالازم نہیں، بشرطیکہ اگر مصارف بھے کے لیے مصارف بعض کوفر وخت کیا جائے تو باتی مواثی سے گزارہ نہ ہوسکے، اور نہ جج فرض ہے، اور اگر اس کی معاش ان جانوروں کے دودھ پرموقو ف نہیں ہے یاموقو ف ہے، لیکن ان میں سے بقد رمصارف جج کے ایک دویازیادہ جانوروں کے فروخت کرنے کے بعد باتی ماندہ مولیٹی گزارہ کافی ہیں، یا پہ جانور تجارتی ہیں اور ان کی تجارت پرا سکا گزرموقو ف نہیں، یا موقو ف ہے، مگر مصارف جج کے لیے ایک دو یازیادہ بیخنے کے بعد باتی ماندہ کی تجارت اس کے گزرکو کافی ہے، تو بقدر جج کے ایک یا دوزیادہ جانورکو بھے کراس پر جج کرنا فرض ہوگا۔ رہا غلہ جو بچاس ہزار کا ہے تو اگر بیر سارا غلہ صرف جانورکو بھی کراس پر جج کرنا فرض ہوگا۔ رہا غلہ جو بچاس ہزار کا ہے تو اگر بیر سارا غلہ صرف کھانے کے ہی استعمال میں آتا ہے تب تو جج فرض نہیں اور اگر بچھ کھایا جاتا ہے باتی بچا جاتا ہے تو بتنا ضرورت سے ذائد ہے اس کو بچ کرخ کرنا فرض ہوگا جب کہ وہ زائد غلہ فروخت ہونے کے بعدزادورا صلہ ومصارف کو کافی ہے۔ ( یعنی اس کے جج کا خرچہ اور سفر جج کے دوران اہل وعیال کا خرچ کافی ہو)۔ (امراد الا حکام: جمارے سے انکار معلم الحجاج: ص 20)

كيامال ضائع ہونے برجے ساقط ہوجائے گی؟

مئلہ:۔اگراس کے پاس مال بفتدر جج ایسے وفت تھا کہ لوگ جج کونہیں جارہے تھے، بلکہ وقت ہے میں دیڑھی اور وفت جج آنے سے پہلے ہی وہ مال ضائع ہوگیا تواس کے ذمہ جج نہیں، اگر زمانہ جج میں مال تھا اور اس نے ارادہ کیا تھا، مگر بغیرا سکے اختیار کے مال ضائع ہوگیا تب بھی اس کے ذمہ جج فرض نہیں، اگر خود اپنے اختیار سے مال ایس جگہ خرج کر دیا جہال ہٹر بعت کی طرف سے خرج کر نے کا حکم نہیں تھا تواس کے ذمہ جج لازم ہوگا۔ (فاوی محودیہ: جس اے ا

#### زمین پچ کر حج کرنا؟

سوال: بس شخص کے پاس زمین ہے نقدرو پیہ موجود نہیں تو کیاز مین فروخت کرکے حج کرنا ضروری ہے؟

جواب:۔جس شخص کے پاس اتنی زیادہ زمین ہو کہاس کا ایک ٹکڑا جج کے خرچہ کیلئے فروخت کرنے کے بعد بھی اتنی زمین باقی رہے جواسکے اوراہل وعیال کے گزر کے لیے کافی

عمل ومدلل

ہے توالیسے خص کے ذمہ اپنی زمین کا پھی حصہ کج کیلئے فروخت کرنااا زم ہے، اوراس پر کج فرض ہے۔ اوراس پر کج فرض ہے۔ اوراگر مصارف کج کے واسطے ایک فکڑاز مین کا بیچنے کے بعد باقی زمین اس کے اور اس کے اہل وعیال کے گزارہ کو کافی نہیں رہتی تو اس حالت میں اس پر حج فرض نہیں اور نہ زمین کا فروخت کرنا فرض ہے۔ (امدادالا حکام ج ۱/ص ۱۵۴ بحوالہ خانیہ: ج ۱/ص ۱۵۳ بحوالہ خانیہ: ج ۱/ص ۱۵۳ بحوالہ خانیہ: ج ۱/ص ۱۵۳ بحوالہ خانیہ ج ۱/ص ۱۵۳ بھاجاج ص ۱۹

مسئلہ:۔اگر جا کداد وصحرائی اس قدر ہے کہ اس کی آ یہ نی اور پیداواراس کے اوراہل وعیال کے ذمہ کے سالا نخرج سے زیادہ نہیں ہے تو اس پر جج فرض نہیں اور فروخت کرناز مین کا اس کے ذمہ لازم نیں۔(فآوئ درالعلوم نے ۱/ ۱۵ می ۵۱۵ بحوالہ درالحقار کتاب الجے:۱۹۱/۱۰ و بگذااحس الفتادی:جم/م۳۵) مسئلہ:۔ جو زمین جا کدادگر راوقات سے زیادہ نہ ہواس کوفروخت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے کی مکیت سے بسرادقات کرنا شرعاً معتر نہیں۔ اپنی آ مدنی کا لحاظ کیا جا تا ہے، اور شریعت میں لحاظ جا کر آ مدنی کا اجا تا ہے، اور شریعت میں لحاظ جا کر آ مدنی کا ہے۔ (فاوی دارالعلوم: ج۲/ص ۵۳۵)

### جائدادگروی رکھ کرجے کوجانا

مسئلہ:۔اگر جج فرض ہو چکا ہے تو قرض لے کر جج کر سکتے ہو، اور رہمن کرنا جا کداد کا اس طرح کہ نفع اس کا مرتبن لیو ہے تو جا ئز نبیں اورا گر منافع زمین کا مرتبن نہ لیو ہے تو درست ہے۔ ( فاویٰ دارالعلوم جسس سے ۱۵ بحوالہ ردالمقارج ۵ ص ۲۱۳)

مسکہ:۔ مالک مکان خوداین مکان میں اوپر ہتا ہے اور نیجے کامکان زاکداز حاجت ہے تواس پر جج فرض نہیں ہوا۔ ( فقاوی دارالعلوم: ج۲/ص۵۳۵ بحوالہ ج۲/ص۱۹۳) مسکہ:۔ کسی کے پاس اتنابر امکان ہے کہ اس کا تھوڑ اساحصہ رہنے کے لیے کافی ہے اور باقی کونچ کرج کرسکتا ہے تواس کا نیجنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کر بے توانس ہے۔ مسکہ:۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنابر امکان ہے کہ اس کونچ کرج بھی کرسکتا ہے اور چھوٹا سا مسکلہ:۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنابر امکان ہے کہ اس کونچ کرج بھی کرسکتا ہے اور چھوٹا سا مسکلہ:۔ کسی کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہے، یاضرورت سے زائد مکان ہے یاز مین وباغ وغیرہ ہے کہ اس کی آمدنی کا حقاج نہیں ہے اور ان کی اتنی مالیت ہے کہ ان کونچ کر جج

# سیمل دیدل (میل استان کو جج کے لیے بیچناوا جب ہے۔ (معلم الحجاج /ص ۹ ۷ ) نا جائز طور برقبضه کی گئی رقم سے حج کرنا؟

سوال کسی کی ذاتی چیز پردوسرا آ دمی قبضه کرے اوراس کاما لک بن بیٹھے تو کیاوہ مج كرسكتا ہے؟

جواب:۔ووسرے کی چیز پرنا جائز قبضہ کرکے اس کا مالک بن بیٹھنا گناہ کبیرہ اور سنگین جرم ہے۔ابیا شخص اگر جج پر جائے گا تو حج سے جوفوا ئدمطلوب ہیں وہ س کوحاصل نہیں ہوں گے۔ جج پرجانے سے پہلے آ دمی کواس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے ذمہ جوکسی کاحق واجب ہواہے ادا کر دے۔ کسی کی امانت اس کے پاس ہوتو اسے واپس کر دے۔ سکسی کی چیز قبضه کرر تھی ہوتو اس کو واپس کر دے۔کسی کاحق د بار کھا ہوتو س کوا دا کر دے۔ اسکے بغیرا گرجج پرجائے گا تومحض نام کا حج ہوگا۔حدیث شریف میں ہے''ایک شخص دور سے ( بیت اللّٰہ شریف کے )سفر برجا تا ہے اس کے سرکے بال بکھرے ہوئے ہیں ، بدن ( سفر کی وجدے )میل کچیل سے اٹا ہواہے وہ رور وکرانٹدکو' میارب بارب کہدکر بکار تاہے' حالا تکداس کا کھا ناحرام،لباس حرام،اسکی غذاحرام،اس کی دعاء کیسے قبول ہو'۔

( آپ کے مسائل: جسم/ص اسم وفتا وی رهیمیه: ج۳/ص ۱۱۶)

مسئلہ: یفصب کی ہوئی رقم سے حج کرے گاتو ذمہ سے حج ساقط ہوجائے گانگر حج مقبول نہ ہوگا۔اور کسی کاحق د بالینے کا گناہ بھی ہوگا۔ ( فناویٰ رحیمیہ ج ا/ص۲۷)

### ر شوت کینے والے کا حلال کمائی سے حج کرنا؟

· سوال: میں جس جگہ کا م کرتا ہوں اس جگہ برا دیر کی آمدنی بہت ہے، کین میں اپنی ہتنخواہ جو کہ حلال ہے علیحدہ رکھتا ہوں۔ کیامیں اپنی تنخواہ سے حج کرسکتا ہوں جب کہ میری تنخواہ میں ایک ہیہ بھی حرام نہیں ہے؟

جواب: ۔ جب آپ کی تخواہ حلال ہے تواس سے ج کرنے میں کیاا شکال ہے؟ ''او پرکی آمدنی ، سے مرادا گرحرام کارو پیہ ہے تواس کے بارے میں آپ کو بو چھنا چاہئے تھا کہ طلال کی کمائی تو میں جمع کرتا ہوں اور جرام کی کمائی گھاتا ہوں۔ میر آبیطرزعمل کیسا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جس جسم کی غذا حرام کی ہودوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ الغرض آپ جج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو حرام کی کمائی سے تو بہ کریں۔ (آپ کے مسائل:جہ/مہم)

## تحفہ بارشوت کی رقم سے حج کرنا؟

سوال: میں ایک دفتر میں ملازم ہوں میر ئے تنخواہ اتن نہیں ہے کہ پہنے جمع کر کے جج کے سیارے کے پہنے جمع کر کے جج کے سیوں میر کے بطور تحذر قم ملی ہوئی ہے، میں نے بھی حکور کے بسکوں میر سے بوئی ہے، میں نے بھی حکور تحذر میں ہے کوئی ہے بطور تحذر میں میں ہے بطور تحذر میں میں ہے بطور تحذر کیا اس قم سے جج کرنا جائز ہے؟

جواب: رج ایک مقدس فریضہ ہے گریدای پرفرض ہے۔ جواس کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ کو جور قم تحفہ میں ملی ہے اگر آپ ملازم نہ ہوتے ، کیا تب بھی بیر قم آپ کو ملتی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو یہ تحفہ ہیں ہے رشوت ہے اور اس سے ج کرنا جا ترنہیں بلکہ جن لوگوں سے بیر قم کی گئی ان کو لوٹا نا ضروری ہے۔

( آپ کے مسائل: ج<sup>۱</sup>/م۳۳ و مکذا فقادیٰ رشید پی*ام*۲۳۳ کتاب الحج)

#### ر شوت کے ذریعہ ملازمت حاصل کرنے والے کا حج ؟

مئلہ: رشوت دے کرملازمت حاصل کرنا ناجائز ہے، گمرملازمت ہوجانے کے بعدا پی محنت ہے اس نے جورد پید کمایا ہے وہ حلال ہے، اس رقم سے حج کرنایا اپنے والدین کو حج کرانا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل: جم/ص ۲۷)

مسئلہ:۔ دفع ظلم اوراپنے جائز حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑے تو مخجائش ہے مگر دوسرے کی حق تلفی ہو، جس کی رعابت ضروری ہے۔

( فآویٰ رحیمیه: ج سارُص ۱۱ و مکذا در مختار مع شامی: ج ارم ۱۹۸ )

☆☆

### حرام کمائی سے فج کرنا؟

سوال: ۔ بیتو متفقہ مسئلہ ہے کہ حج حرام کی کمائی کا قبول نہیں ہوتا الیکن میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بیٹخص کسی غیر مسلم سے قرض لے کر حج کے واجبات اواکر بے تو امید کی جاتی ہے اللہ سے کہ اس کا حج قبول ہوجائے گا۔ پوچھنا بیہ ہے کہ غیر مسلم کا مال تو و یسے بھی حرام ہے تو یہ کیسے حج ادا ہوگا؟

جواب: غیرمسلم تو حرام وحلال کا قائل ہی نہیں، اس کے حلال وحرام اس کے حق میں کیسال ہے اور مسلمان اس سے قرض کے گا تو وہ رقم مسلمان کے لیے حلال ہوگی اس سے صدقہ کرسکتا ہے، جج کرسکتا ہے، بعد میں جب اس کا قرض حرام پمیے سے اداکر دیگا تو یہ گناہ ہوگا،کیکن جج میں حرام پینے استعال نہ ہو نگے ۔ (آپ کے مسائل جہ/ص۲۲) مسکہ: ۔غیرمسلم سے روپیة قرض کیکر جج کوجانے کی اصل یہ ہے کہ کفار مخاطب بالفروع نہیں، اس لیے غیرمسلم سے جو قرض لیا جائے گا وہ شبہات سے خالی ہوگا دوسرے اگر جج کوجانے والے کے پاس مشتبہ رقم ہوتو اس مشتبہ رقم سے جج کرنا بہتر نہیں، اسکوچا ہے کہ قرض کیکر جج کوجائے گرمسلمان سے قرض کیکراس کے قرض کو مشتبہ مال سے اداکرنا اشد ہے اور غیرمسلم کے قرض کواس سے اداکرنا اشر نہیں گوشد یہ ہے۔

(امدادالا حكام: ج٢/ص٥٩ او بكذا فناوي رحميه: ج٢/ص٣٠٣)

### ہیجوہ بن کی کمائی سے حج کرنا؟

مسئلہ:۔ بیجوہ بن کی زندگی گزارنے والاان تمام غیرشری افعال سے تو بہ کرے اور جورو پیان کے پاس جمع ہے جواس (دھندہ وطریقے) سے کمایا ہے اس سے جج نہ کریں بلکہ کسی غیر مسلم سے جج کے لیے قرض لے کرجج کریں اور جورقم اس کے پاس جمع ہے اس سے قرض اوا کردیں۔ آئندہ کیلیے زنانہ وضع جھوڑ دیں مردانہ لباس پہنیں اور اس کا ڈیرہ (ٹھکانہ،اڈہ) بھی ختم کردیں۔ (آپ کے مسائل: جہ/۱۵۹)

### بانڈ کی رقم سے حج کرنا؟

مسئلہ: پرائز بائڈ پر جورتم ملتی ہے وہ جواہے اور سود بھی، جواس طرح ہے کہ بائڈ خرید نے والوں میں سے کسی کومعلوم نہیں ہوتا کہ اس کواس بانڈ کے بدلہ میں دس رو پیہ بی ملیں گے، یا مثلاً پچاس ہزار۔ اور سوداس طرح ہے کہ پرائز بانڈ خرید کراس فخض نے متعلقہ ادارہ کودس رو پیہ قرض ویئے اور اس ادارہ نے اس رو پیہ کے بدلہ اس کو پچاس ہزاروس رو پیہ واپس کے ۔اب بیزائدر قم جوانعام کے نام پراس کولی ہے خالص سود ہے اور خالص سود کی رقم سے عمرہ اور ج کرنا جائز نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جم/ص میں)

## ملازمین سے چندہ کیکر جج کے لیے قرعہ نکالنا؟

سوال: - ہمارے یونین نے ایک جج اسکیم نکائی ہے وہ ہرملازم سے پچیس روپیہ ماہوارز بردی ایک سال تک لیتی ہے۔ اس پیبہ سے قرعداندازی کر کے دوملازم کو جج کے لیے کہا ہے۔ کیااس پیبہ سے حج جائز ہے جب کہ ملازم یونین کے خوف سے چندہ ویتا ہے دل ہے۔ کیااس پیبہ سے حج جائز ہے جب کہ ملازم یونین کے خوف سے چندہ ویتا ہے دل ہے نہیں؟

جواب:۔جوصورت آپ نے لکھی ہے اس طرح نج پر جانا جا ئزنہیں ہے۔ زبر دئتی رقم جمع کرانا اوراس کا قرعہ تکالنا ہے دونوں چیزیں تاجا ئز ہیں۔ ( آپ کے سائل:ج ۴/م ۴۳)

### حج كيليّے ڈرافٹ پرزيادہ رقم وينا؟

## بٹی کی کمائی ہے جج کرنا؟

سوال: ۔ اگر بیٹی اپنی کمائی سے ماں باپ کو جج کرنا جا ہے تو کیا یہ بیجے جائز ہے جب کہاس کے بیٹے اس قابل نہیں ہیں؟ جواب: ۔ بلاشبہ جج جائز ہے کیکن عورت کامحرم کے بغیر جج جائز نہیں۔ جواب: ۔ بلاشبہ جے جائز ہے کیکن عورت کامحرم کے بغیر جج جائز نہیں۔

#### نافرمان بينے كا حج كوجانا؟

سوال: ۔ مال باپ کے ناراض ہونے پر کیا جینے کا جج ہوجائے گا؟ سنا ہے کہ باپ معاف نہ کرے توج نہیں ہوتا؟

جواب: ۔ اگراس کا ذمہ نج فرض ہے تواس کو جج پر جانالازم ہے اوراس کا فرض بھی سرے اتر جائے گالیکن نج پر جانے والے کیلئے ضروری ہے کہ بج پر جانے سے پہلے تمام اہل حقوق کے حق اداکرے اورسب کے حقوق معاف کرائے۔

پی آپ کے بیٹے کو چاہئے کہ وہ آپ کوراضی کر لے اور معافی ما تک لے اگر آپ اسکومعاف نہیں کریں گے تواس ہے اس کا نقصان ہوگا ( فرض تو ادا ہو جائے گالیکن حقوق ادانہ کرنے کا گناہ ہوگا ) آپ کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اوراگر آپ معاف کردیں گے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی حالت سدھر جائے اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی حالت سدھر جائے اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی۔ (آپ کے سائل:ج ہم/ص ص)

مسئلہ کے فرض کے لیے والدین کی اجازت ضروری نہیں البتہ جج نفل والدین کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا جائے۔ (آپ کے مسائل:ج ۱۸/ص ۳۷)

مسئلہ: ۔ جو بخص صاحبِ استطاعت ہوتو خواہ اس کے والدین نے حج نہ کیا ہواس کے ذمہ مج فرض ہےاور حج فرض کے لیے والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔

(آپ کے سائل:جم/ص ۲۲)

مسئلہ:۔والدہ کی نارانسگی کی حالت میں نج کوجائے تواس شخص کا خج توادا ہو گیاوہ ایک مستقل عبادت تھی جوادا کرنے ہے ادا ہو گئی لیکن ماں (باپ) کی نارانسگی کا جو گناہ اس کی گردن پر ہے اس کی مکافات (جب کہ والدہ کا انقال ہو گیا ہو) اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ تو بہ واستغفار کے بعدان کے لیے ایصال ثواب کرے موت کے بعدایصال ثواب ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے میت کی روح خوش ہوتی ہے اس کا نفع بہنچتا ہے۔

( فآوي دارالعلوم: ج١/ص١٥٥)

مسئلہ:۔ جج فرض نہ ہونے کی صورت میں بلااجازت والدین کے جج کے لیے جانا جا تزنبیں ہے جب کہ والدین کواس کی خدمت کی ضرورت ہو۔ ( فقاویٰ دارالعلوم: ج٦٠/ص٥٣١)

### يهلي خود ج كرے يا والدين كوكرائے؟

سوال: مناحب استطاعت پہلے اپنا جج کرنے یاغیر مستطیع والدین کوکرائے؟
جواب: مسئولہ میں اگراڑ کے کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ والدین کو
اپنے ساتھ لے جا مکتا ہے تو والدین کوہمراہ لے جائے اورا گراس وقت والدین کوساتھ لے
جانے کی حیثیت نہ ہوخو د جانے کی استطاعت ہوتو اس وقت اپنا فریضہ ادا کرنا چاہئے پہلے
والدین کو جج کرانا اس کے بعد پھر خود جانا پیشر عی حکم نہیں ہے استطاعت ہوجانے پروالدین
کو بھی جج کرانے کی نیت رکھے اور کوشش کرتا رہے۔

(قَاَّوِيْ رحِميهِ:ج٨ص٢٨٦و بكذا فنَّاوِيُ محمود ميرج ٣/١٧٨)

مسئلہ: ۔ جب خودا پنے ذمہ حج فرض ہے تو والدین کو حج کرنے سے اس کا اپنا فرض ادانہ ہوگا اس کوخو دا پنا فرض حج کرنالازم ہے۔ ( فتاویٰ دارالعلوم ج۲/ص۵۴۲ و بکذآپ کے مسائل: ج۳/۲۷) مسکہ:۔اولاد کے ذمہ باپ کوج کراناضروری نہیں ہے، لیکن اگراللہ تعالیٰ نے اولاد کو مال
دیا ہے تو ماں باپ کوج کرانا ہی بڑی سعادت ہے۔ (آپ کے مسائل ج ۴: ص۲۷)
مسکہ:۔مردج کے جانے کو لیے بیوی کی اجازت کا پابند نہیں ہاں بیضروری ہے کہ اس کے
لیے واپسی تک نفقہ (ضروری خرچہ) کا انتظام کر کے جائے۔ (امدادالا حکام: ج ۲/ص ۱۵۷)

دیباں بیہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض لوگ ناوا قفیت کی وجہ سے بیسجھتے ہیں کہ جب
تک والدین کوج نے کرائیں خودان کا حج ادا ہی نہ ہوگا اوراس غلط خیال کی بنیاد پر بوڑھے
والدین کوج کے لیے روانہ کردیتے ہیں پھران ضعیف لوگوں کوج میں پریشانیوں کا سامنا کرنا
والدین کوج کے بیموقوف نہیں ۔ اس لیے اچھی طرح سبھھ لیس کہ اپنے فرض حج کی وائیگی
والدین کے حج پرموقوف نہیں ہے، پہلے خودا پنافریضہ اداکرنا چاہئے اوراگر والدین کو حج
کرانے کا خیال ہوتو خدمت کے لیے ان کے ساتھ ضرور جائیں انہیں دوسروں کے حوالہ نہ
کرانے کا خیال ہوتو خدمت کے لیے ان کے ساتھ ضرور جائیں انہیں دوسروں کے حوالہ نہ
کرسے)

مج مقدم ہے یانچے کی شادی؟

سوال: میں سرکاری ملازم تھاریٹائر ہونے پرسٹر ہزارر دیبیہ مجھے ملامیراارادہ تج کا تھا، مگرا تفاق اس درمیان میرے لڑکے کی شادی کی امید ہورہی ہے تو میں، پہلے ج کروں یا بیچے کی شادی کے لیے بیرقم جمع کروں؟

جواب: ۔ صورت مسئولہ میں آپ کے پاس جورقم ہے وہ آپکے حوائج اصلیہ کے علاوہ مکہ مکرمہ تک آمدور فت کے لیے کرا میاوردیگر اخراجات کیلئے کافی ہواہ رحن کاخر چہ آپ کے ذمہ لازم ہوسفر جج سے واپسی تک کیلئے انکوخر چہ دے سکتے ہوں تو آپ پر جج فرض ہے پہلے اپنے فریضہ جج کوادا کر لیاجائے ممکن ہے بعد میں کوئی ردکاہ ٹ پیش آجائے اور آپ جج کی سعادت سے محروم رہ جا تیں اور یہ ظیم فریضہ آپ کے ذمہ باقی رہ جائے۔

اولا دکا نکاح بھی بہت ضروری ہے احادیث شریف بیں اس کی بہت تا کیدآئی ہے فریضہ حج سے فراغت کے بعدان کی شادی کی بھی نگراورا نظام کیا جائے مگران کی شادی کی وجہ سے حج مؤخرنہ کیا جائے ،فتہائے کرام نے مکہ مکرمہ تک آ مدوروت کا کرایہاور جن کاخر چہ ضروری ہے انکے خرچہ کا انظام کرنے پر قادر ہونا بیان کیا ہے، بچوں کی شادی کاخرج بیان نہیں کیا ہے، بچوں کی شادی کاخرج بیان نہیں کیا یہاں تک کہ مدینہ طیب کے مبارک سفر کاخرج بھی حج کی فرضیت کے لیے ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ (فآدی دجمیہ: ۲۷۱/۸ ہوالہ ذبہ قالمناسک جام او مکذا معلم الحجاج/ص ۱۹)

مراز نہیں دیا ہے۔ (فآدی دجمی میں کا کا مختص سریایں قدر مال بقدا کے مدمج کے سکتا تھا لیکن میں گئے۔ کا سکتا تھا لیکن میں کہ بھی میں کا کا شریع کے سکتا تھا لیکن میں کہ بھی میں کہ بھی کہ سکتا تھا لیکن میں کہ بھی میں کے اس کا تھا کیکن کے سکتا تھا لیکن کے لیکن کا سکتا تھا کیکن کے لیکن کا بھی کے لیکن کے لیکن کے لیکن کی میں کہ بھی میں کہ بھی کے کہ بھی کے لیکن کا بھی کے لیکن کا بھی کہ بھی کہ بھی کے لیکن کے لیکن کے لیکن کا بھی کے لیکن کے لیکن کے لیکن کے لیکن کے لیکن کے لیکن کی کے لیکن کی کے لیکن کے لیکن کے لیکن کے لیکن کے لیکن کی کی کی کی کی کی کی کے لیکن کی کرنے کے لیکن کے لیکن

ایک فتوئی میجمی ہے کہ ایک شخص کے پاس اس قدر مال تھا کہ وہ حج کرسکتا تھا، کیکن اس نے حج تو نہ کیا بلکہ وہ روپیہ اولاد کی شادی میں لگادیا، اب وہ مفلس ہو گیا اگروہ تمام عمر مفلس رہ اور مال جمع نہ کیا تو؟

جواب:۔اس پر جج فرض ہو چکا تھا اگر بلاج کئے مرگیا تو جج فرض کا حجوڑنے والا ہوااور (جج نہ کرنے کی وجہ ہے ) گنہگار ہوا۔

( فآوي دارالعلوم: جسم بس ۱۸ وفرآ وي محموديية ض ۱۳۵ س ۱۲۵)

مسئلہ:۔آج کل رسم رواج نے شادی کے لیے جو پابندیاں لازم کردی ہے وہ اکثر ایسی ہیں جو کہ شرعاً لازم نہیں بلکہ شرعاً ناجا ئز ہیں اگر مسنون طریقہ سے شادی کی جائے جج کوملتوی یا مؤخر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔(فاوی محمودیہ:ج۳م ص ۱۷۸)

#### ملازمت کی تلاش میں حج کی نبیت کرنا؟

سوال: ایک فخص کی مالی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ ہے اس پر جج فرض نہیں ہے وہ ملازمت کی غرض ہیں ہے وہ ملازمت کی غرض ہے وہ ملازمت کے لیے ویز وہ بیل اسکتا اس لیے وہ جج کے ویز وہ بیل ملکا اس لیے وہ کی مقدملازمت کے ویز ویز ویز میں کہ اراد و رکھتا ہے تو کیا ہے جج وملازمت دونوں کی نیت کرے؟ کیونکہ اصل مقصد ملازمت ہے؟ کیا ہے جج کے وقت جج کرسکتا ہے؟

جواب:۔جب اس پرج فرض نہیں تو ملازمت کی غرض سے جدہ کاسفر کرنے ہیں کوئی حرج نہیں، بلکہ حج کی نیت ہوتو تو اب کامستحق ہوگا۔ اگر اسباب حج میسر ہوجائے تو ضرور حج کرے ورنہ لازم نہیں ہے اور اس طرح جانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ( فنادی رحیہ: ج ۸ میں ۱۳۱۲ و بکذا احکام القرآن: ۳۵۱)

☆☆

### ملازمت ختم ہونے کے خوف سے حج میں تاخیر کرنا؟

سوال: میں انہی تک سرکاری غیر مستقل ملازم ہوں اور غیر مستقل ہونے کی وجہ سے میرے حکام کو بالکل اختیار ہے چاہے جس روز اور جس وقت مجھے (خواہ کوئی قصور ہویانہ ہو) برخواست کر دیں، چونکہ جج کے لیے مجھے کوطویل رخصت کی درخواست وینا ہوگی، للذا بجائے رخصت کے منظور کرنے کے مجھے غالب اندیشہ ہے کہ وہ یہ بی تکم دیں گے جائے ہم نے ہم نے ہم کے بائے ہم ایک کردیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اب تک میں فرض حج کرنے ہیں گیا اور ابھی چندسال تک چھٹی کی وجہ سے جانا ملتوی رہے گا، تو میں گنہ کا رتو نہ ہونگا ؟

جواب:۔تاخیر جج بلاعذرہے گناہ ہوتائے اور جوتاخیر عذر کی وجہ سے ہواس سے گناہ نہیں ہوتا یہ تو قاعدہ کلیہ ہے۔ اب رہا یہ عذر جوآپ نے بیان کیاوہ عذرہے یانہیں؟ تو میں نے مولانا تھانویؒ ہے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میر سے نزد کی پریشانی روزگار عذرہے۔(امدادالا حکام: ج۲ ہے ۴۷)

### کوئی حکومت جج نہ کرنے وے تو کیا تھم ہے؟

سوال:۔چندسال ہو گئے ''بر ما'' کا کوئی آ دمی حج نہیں کرسکتا ،حکومت بر ما کی طرف ہے بالکل اجازت نہیں ہے تو اس حال میں جس پر حج فرض ہوااور وہ حج نہ کر سکے تو گنہ گار ہوگا یانہیں؟

جواب: امام ابوصنیقہ ک نزدیک اس صورت میں جج فرض نہیں ہوا۔ صاحبین (امام ابویوسف وام محرف) کے یہاں اس پر جج بدل کرانا فرض ہے، پھرعذرزائل ہوگیا تو دوبارہ خود جج کریں، یہ تول محصح ہیں، اول اگر چہ اوسع ہے مگردوسرااحوط ہونے کے علاوہ اکثر مشاکح کا مخارجی ہے۔

لہذا ج کی کوئی صورت ممکن نہ ہوتو اس پڑمل کرنالا زم ہے۔ بیاختلاف اس صورت میں ہے کہ حکومت کے منع کرنے سے پہلے ج فرض نہ ہوا ہو، اگر پہلے سے فرض تھا اس کے بعد عاجز ہوگیا تو بلا اختلاف دوسرے سے جج کرانا فرض ہے۔

(احسن الفتاويٰج ١٨ص ١٥ بحواله ردالحيّارج ١٥٣/٢)

#### حج اورز کو ة کی فرضیت میں فرق

ز کو ق کی فرضیت اور جج کی فرضیت میں فرق بیہ ہے کہ زکو ق صاحب نصاب برایک سال پوراہونے کے بعد فرض ہوتی ہے اگر پورامال سال سے پہلے ختم یا نصاب سے کم ہوجائے توزکو ق واجب نہیں ہوگی جب بھی مال نصاب کے برابر ہوکر سال گز رجائے گا توزکو ق واجب ہوجائے گی اور جب تک بھی مال نصاب کے برابر دہے گاہر سال زکو ق اوا کرنی ہوگی۔

جج کی فرضیت کے لیے بیضروری ہے کہ زندگی میں ایک بار مکہ مکر مہ تک آ مدور فت کا سفرخرج اور وہاں پر قیام وطعام وقربانی وغیرہ کاخرج اور اہل وعیال کا حج سے واپسی تک خرچہ کی رقم کا ہونا ضروری ہے قرض اداکرنے کے بعد تو حج فرض ہوجائے گا۔

اگراتی رقم آپ کوزندگی میں ملی اور خرچ یا چوری ہوگئ تو بھی آپ کے ذمہ جج کی فرضیت باقی رہے گی۔ اگر آئندہ مرتے دم تک اتنی رقم جمع نہ ہوسکی جب بھی جج کی فرضیت بدستور باقی رہے گی اور آپ کے ذمہ ضروری ہوگا کہ وصیت کر کے مرے کہ میرے ترکہ میں سے شری طور پر جج بدل کرائیں۔ نیز جج زندگی میں اتنی رقم ہونے پرایک بار فرض ہوتا ہے اور زکو قاصا حب نصاب پر ہرسال۔ (رفعت قائمی)

### کیاصاحب نصاب پر حج فرض ہے؟

سوال:۔ایک مولانا کہتے ہیں کہ جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونایا ساڑھے باون تولہ جاندی ہووہ صاحب مال ہے اس پر حج فرض ہوجا تاہے، یعنی جوصاحب زکوۃ ہے اس پر حج فرض ہوجا تاہے، سیجے کیاہے؟

جواب: اس سے جج فرض نہیں ہوتا بلکہ نج اس برفرض ہوتا ہے جس کے پاس جج کاسفرخرچ بھی ہوا درغیر عاضری میں اہل وعیال کاخرچ بھی ہو۔ (آپ کے سائل جس ہیں ہیں) مسئلہ: اگر والدین کے پاس قم نہ ہواور بیٹا انکو جج کی قم دیدے تو اس قم کا مالک بنتے ہی بشرطیکہ ان برکوئی قرض نہ ہو، ان ہرجج فرض ہوجائے گا۔ (آپ کے مسائل: جس میں کے)

### حج کی فرضیت اور اہل وعیال کی کفالت

سوال: میں ملازمت سے ریٹائر ڈ ہوا ہوں ، فنڈ یک مشت حکومت نے دیا ہے۔
اب بیر قم مج کے لیے اور اس عرصہ تک اہل وعیال کے خرچ کے لیے کافی ہوتی ہے گر جج سے
واپس آنا ہوگاتو روزگار کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہ ہوگا ، کیا ایس حالت میں حج فرض ہوگا
یا نہیں ؟ نیز قاسم کی دوکان ہے جس کی تجارت سے اپنا و بچوں کا گزر کرتا ہے ، اگر قاسم دوکان
نیچ کر حج کرنے چلا جائے تو بیچھے بچوں کے لیے اسی رقم سے بچوں کا گزر ہوسکتا ہے۔ کیا اس
صورت میں اس پر حج فرض ہوگایا نہیں ؟

جواب:۔دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی کہ جج سے واپسی تک اس کے پاس آئی رقم پونجی ہونی چاہئے کہ جس سے اس کے اہل وعیال کی بقدرضرورت کفالت ہو سکے۔مذکورہ بالاصورتوںِ میں جج فرض نہیں ہوگا۔ (آپ کے مسائل جہ ہص ۳۱)

. مسئلہ:۔اگر کسی کے پاس اتنارہ پیدہوکہ صرف نج کرسکتا ہے اور مدینہ منورہ نہیں جاسکتا تو اس پر جج فرض ہوگیا، حج اداکرے، مدینہ منورہ جانے کے لیے پیسہ جمع ہونے کا انتظار نہ کرے۔ (فقادی دارالعلوم: جسم مص ۵۱۸ بحوالہ ردالحقار کتاب الحج: جسم ۲۸۹ و ہمذا امدادالاحکام: جسم، ص ۱۲۱،وکتاب الفقہ: جام ۱۰۳۳)

# منتطیع پہلے جج کرے یامکان بنوائے؟

مسئلہ:۔ جب کدرو پیدجج کے موافق موجود ہے تو حج کرنا فرض ہے مکان بنانا ضروری نہیں۔ (فآویٰ دارالعلوم: ج۴ مص ۱۵ بحوالہ بحرالرائق: ج۲ ہص ۳۳۷)

مئلہ: ۔ ج میں مختار قول ہے ہے کہ واجب ہونے کے بعد علی الفور واجب ہے پس اگر آپ پر جج واجب ہو چکا ہے جس کے معنی ہے ہیں کہ سال گزشتہ میں یااس سے پہلے کسی سال میں جج کے وقت آپ کے باس جج کرنے کے لیے کافی رقم تھی اب اس رقم کی مکان میں صرف (خرچ) کرنا جائز نہیں اور اگر جج کے وقت میں کسی سے سال کے اندر رقم جمع نہ تھی بلکہ اس سال رقم جج کے وقت سے پہلے جمع ہوئی تو اور وقت سے سال رقم جج کے وقت سے پہلے جمع ہوئی تو اور وقت سے سال رقم جج کے وقت سے پہلے جمع ہوئی تو اور وقت سے

پہلے ہی صرف ہوجاتی تھی تو اس صورت میں اس رقم کومکان میں لگادینا جائز ہے۔ (امدالا حکام: ج۲ مِس ۵۸او ہکذا فتاوی محمودیہ: ج۳ مِس ۲۰۰وفتاوی رحیمیہ: ج۵ مِس۲۱۲ ومعلم الحجاج بس ۹۰)

## استطاعت کے باوجود حجے سے پہلے عمرہ کرنا؟

مسئلہ:۔جس شخص کوایام جے میں بیت اللہ شریف تک بہنچنے اور بچے پورا کرنے تک وہاں رہنے کی طاقت ہواس پر جے فرض ہوجا تا ہے اور یہ فرضیت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس لیے ایسے شخص کو جوصرف ایک باربیت اللہ شریف جہنچنے کے وسائل رکھتا ہے، جج پرجانا جا ہئے، عمرہ کے لیے سفر کرنا اور فرضیت کے باوجو وجج نہ کرنا بہت غلط بات ہے۔

(آپ کے مسائل:ج ۴ بس بس ۱۳ ویکذامعلم الحجاج ص ۲۷)

مسئلہ:۔اگر جج کے دنوں میں آ دمی مکہ مکر مہ تک پہنچ جائے اور جج تک وہاں تھہر ناممکن بھی ہو تو جج فرض ہوجا تا ہےاوراگر ہے دونوں شرطیں نہ پائی جا ئیں تو جج فرض نہیں ہوتا۔

(آپ كے سائل:ج٣،ص٣٥)

مسئلہ:۔اگرکوئی شخص ماہ کج میں داخل ہوجائے بینی رمضان المبارک میں عمرہ کیلئے جائے اور شوال کامہینہ شروع ہوجائے تو اگروہ پہلے حج کر چکاہے تو دوبارہ حج فرض نہیں ، اگرنہیں کیا تواس پر حج فرض ہیں ، اگرنہیں کیا تواس پر حج فرض ہے۔ بشرطیکہ یہ حج تک وہاں رہ سکتا ہو یاواپس ہوکر دوبارہ جانے اور حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو اس پر حج فرض ہیں ہوتا۔( آپ کے مسائل: ج مہم ص ۲۷)

#### سیاحت کے ویزے پر حج کرنا؟

سوال: بعض حضرات اپنی بیگات (بیویوں) کوعمرہ اور جج کی نیت سے سیاحی ویرہ (ویزٹ) کی حیثیت سے بلاتے ہیں کہ وہ یہاں پربھی آ جا کیں گی اور جج یاعمرہ بھی کرلیں گی اور بعض اوقات اس ویزہ کے حصول کے لیے رشوت بھی دینی پڑتی ہے؟ جواب: سیاحی ویزہ پرجج کرنا درست ہے، مگر اس کیلئے رشوت دینا جا تزنہیں۔ جواب: سیاحی ویزہ پرجج کرنا درست ہے، مگر اس کیلئے رشوت دینا جا تزنہیں۔ (اپ کے مسائل: جہم بھر اس)

مئلہ: کیفض لوگ عمرہ کاویزہ لے کرعمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اوروہیں رک کر جج کرکے واپس آتے ہیں، یہ (چوری چھپے رکنا) حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، ایبا کرنا نامناسب ہے، لیکن اگر کوئی شخص رک جائے اور حج کر لیے قو ریضہ اوا ہوجائے گا۔ اگر حکومت خلاف قانون کام کرنے پرکوئی کارروائی کرے تواس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ (فآوی رجمیہ: ج ۸ بص ۳۱۸)

#### حکومت کی اجازت کے بغیر حج کرنا؟

سوال: \_میرے والدین اس سال حج پرآرہے ہیں، اور یہاں پرسعودی حکومت کا قانون ہے کہ یہاں کام کرنے والا ایک دفعہ حج کرلے تو پانچ سال کے بعد دوسرا حج کرے \_میراابھی ایک سال ہاتی ہے \_مرے والدین بوڑھے ہیں ۔ میں حج کرنے جاؤں تو گناہ تونہیں ہوگا؟ میں بغیراطلاع کے چلاجاؤں؟

جواب ۔ آپ کا والدین کے ساتھ حج کرنا بلاشبہ سیجے ہے، مگر قانون کی خلاف ورزی کرنے میں عزت اور ملازمت کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ یہ آپ خود دیکھے لیں۔اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دیے سکتا۔البتہ شرعاً اس طرح حج ادا ہوجائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔(آپ کے مسائل: جسم بس ۲۲)

مئلہ:۔ دہلی کا کو یہ ختم ہوجانے کیوجہ سے زید دوسر ہے صوبہ سے اپنانام ولدیت اور سکونت غلط کلھوا کر جج کوجانا جائز کلھوا کر جج کوجانا جائز نہیں ہے۔ جج کوجانا جائز نہیں ہے۔ جج تو ہوجائے گامگرزید جھوٹ کا مرتکب ہوگا۔ (کفایت المفتی جسم ۳۳۳)

#### چورراسته سے مج کوجانا؟

سوال: ۔ حکومت کی بابندی کے باوجود جولوگ چوری لیعنی غلط راستوں سے حج کرنے جاتے ہیں اور حج بھی نفلی کرتے ہیں ایکے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: ۔ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے میں ایک توعزت کا خطرہ ہے کہ اگر پکڑے گئے تو بےعزتی ہوگی ۔ دوسر بے بعض اوقات احکام شرعیہ کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے،مثلاً بعض اوقات میقات ہے بغیراحرام کے جانا پڑتا ہے جس سے دم لازم آتا ہے۔اگرقانونی گرفت اورا حکام شرعیہ کی مخالفت کا خطرہ نہ ہوتو مضا نقہ نہیں ، ورنہ حج کرنے کے لیے و ہال سرلیناٹھ کے نہیں ہے۔ ( آپ کے مسائل: جسم میں ہے)

(اصولی اغتبار ہے کسی حکومت کو تجاج کی تعداد پر پابندی لگانے کاحق نہیں ہے، اس لیے اپنی عزت اور جان مال کے تحفظ کے ساتھ کوئی بھی شخص کسی مناسب تدبیر ہے جج کے لیے جاسکتا ہے، کیکن ضروری ہے کہ جوشخص بھی جج کو جائے وہ اپنے تھہرنے کا انظام ضابطہ کے مطابق کر ہے، راستوں اور فٹ باتھ پر قیام کر کے دیگر تجاج کو ایز ارسانی کا مرتکب نہ ہو۔) (رفعت قانمی)

#### سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کا حجج؟

سوال:۔ جولوگ نوکری کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں وہاںرہ کرجے یا عمرہ کرتے ہیں حدیث کی روہے اسکا ثواب کیا ہے؟ جب کہ دوسرے لوگ جو کہ غریب بین وہ حج کے لیے پیسہ پیسے جمع کرتے ہیں؟

جواب: ۔ جولوگ ملازمت کے سلسلہ میں سعودی عرب گئے ہوئے ہیں اور جو ج کے دنوں میں بیت اللہ شریف پہنچ سکتے ہوں ، ان پر جج فرض ہے۔ اور ان کا جج وعمرہ کا تناہی اگراخلاص ہواور جج وعمرہ کے ارکان بھی ضیح اداکریں تو انشاء اللہ ان کو بھی جج وعمرہ کا اتناہی تو اب ملے گاجتنا کہ وطن ہے جانے والوں کو۔ اور جوغریب آ دمی پیسہ بیسہ جمع کر کے جج کی تیاری کرتارہا ، مگرا تنامر مایہ میسرنہ آسکا کہ جج کے لیے جائے ، انشاء اللہ اس کو اس کی نیت پر جج کا تو اب ملے گا۔ (آپ کے مسائل: جس مس سر)

## سركارى ڈيوني برجانے والے كاجج؟

سوال: میں بہاں ہے ڈیوٹی دینے کے لیے مقامات جج پرحکومت کی طرف ہے ہیجا گیا، میر ہے آ ضرکے ساتھ جج ہی کرسکو گے۔ میں نے آ ضرکے ساتھ جج ہی کرسکو گے۔ میں نے آ ضرکے ساتھ جج کے تیام مناسک پوری طرح ادا کئے میرے ساتھیوں نے کہا کہ ڈیوٹی کے ساتھ تہارا جج نہیں ہوائیجے کیا ہے؟

جواب:۔ آپ کا حج'' ہم خر ماؤ ہم ثواب'' کا مصداق ہے۔ آپ کود ہرا ثواب ملا، حج کا بھی اور تجابح کی خدمت کا بھی۔

مئلہ:۔اگرکوئی شخص فوج کی طرف سے حج کرنے کے لیے جائے تواس کا فرض حج ادا ہوجائے گا۔(آپ کے مسائل:جہم ص۳۹)

(مسلح افواج کے دیتے ہرسال حجاج کی خدمت کے لیے جوجاتے ہیں ان کا فرض حج ادا ہوجائے گا)

### مج كيلئے چھٹى كا حاصل كرنا؟

سوال: ملازمت کے دوران ہرملازم کو پہلے جے کے لیے ایک ماہ کی چھٹی مع تنخواہ ملتی ہے۔ میں صاحب حیثیت ہوں اور جے کے لیے جانا چاہتا ہوں کیا میں قانو نامج کی چھٹیوں میں جج کروں یا اپنی سالانہ چھٹیاں لے کرجاؤں؟ کیاان دونوں چھٹیوں میں فرق سے ثواب میں فرق بڑے گا؟

جواب: ۔ اگر قانون کی روہے چھٹی مل سکتی ہے اوراس کے لیے کسی غلط بیانی ہے کا منہیں لینا پڑتا ہے تو جج کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی ۔ ( آپ کے سائل:ج ہم ہمے یہ)

### غربت کے بعد مالداری میں دوسرانج کرنا؟

سوال: ہجھ پرجج فرض نہیں تھاکسی نے اپنے ساتھ مجھ کو جج کرادیا،اور جب میں وطن واپس آیا تواللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیااورغنی (مالدار) ہو گیا، اب بتا کیں کہ دوبارہ جج کیلئے جاؤں گاتو یہ جج میرافرض ہوگایانفل؟

جواب:۔ پہلا بچ کرنے سے فرضیت ساقط ہوجائے گی، دوسراجے غنی ہونے کے بعد جوکرے گاوہ جج فرض نہیں کہلائے گا بلکہ فل ہی سمجھا جائے گا۔

(فآویٰ دارالعلوم ج۲ ہص ۵۳ ہوالہ ردالمخار: ج۲ ہص۳۳ و ہکذا فآویٰ رحیمیہ: ج۳۲ ہم) مسئلہ:۔اگر کو کی شخص خدمت کے واسطے اپنے ہمراہ ایسے ہی تبرعاً ایسے شخص کو جج کے لیے لے جائے جس پر فی الحال حج فرض نہیں اس کا وہ فرض جوآئندہ (مالدار ہونے کے بعد) ہونے

والاہے ادا ہوجائے گا۔ نیزشخص ندکورہ کو ( بہیں ) براس قدررو پہیددے کر قبضہ کرا دیا جائے جس سے فرضیت عائد ہوجائے تو بھی فرض ادا ہوجائے گا۔ (امداد الاحکام: جم م 109) مسئلہ:۔ملازمت کی حالت(سعودی عرب) میں جج واجب ہونے سے پہلے جو مخص حج کر چکا پھراستطاعت کے بعد دوبارہ اس پر حج فرض نہ ہوگا۔ حج فرض ادا ہو چکا۔

( قَآوِيُ دارالعلوم: ج٢ ص٥٢٥)

## غریب کوکسی نے حج کیلئے رقم دی؟

سوال: \_ایک غریب تخص کونل جج کرنے کے لیے کسی نے یمیے دیئے اوراس نے خودا پی طرف ہے نفل جج ادا کیابعد میں وہ نفل جج کرنے والا مالدار ہو گیااوروہ جج نہ کرنے جائے تو کیا بہلانفل ج جواس نے کیا ہے اس سے جج کی فرضیت ساقط ہوجائے گی یانہیں؟ جواب: بہلاج جواس مخص نے کیا ہے اگر خالص نفل جج کی نبیت کی ہے تو وہ نفل ا دا مو گااور فرض حج ساقط نه مو گااورا گر پھروہ مالدار ہوا تو حج فرض پھرا دا کرنا ہو گااورا گرخالص نفل کی نبیت نہ کی تھی ،مگرفرض کی بھی نبیت نہ کی تھی بلکہ مطلق حج کی نبیت کر لی تھی تواس سے فرض ساقط ہو گیا،اب مالدار ہونے ہے دوبارہ حج فرض نہ ہوگا۔

(امدادالفتاوي: ج٢/ص ١٥٤ و بكذامعلم الحجاج: ص ٨١)

مسئلہ:۔ایک محض برجج فرض ہوااور دوسراکوئی اس کواینے خرچہ ہے جج کراد ہے تواگرخرچہ دینے والے نے کسی اور کی طرف سے حج بدل کرایا تو کرنے والے کا فرض سا قط<sup>نب</sup>یں ہوا اورا گرخود کرنے والے ہی کواس کے حج کے لیےرو پیددیا ہے قو فرض ساقط ہو گیا۔

( فآویٰ رشیدیه:ج ا/ص ۲۳۳)

( یعنی جس برج فرض تھااس کوکسی نے اس کے جج کرنے کے لیے رو پیددیا ہے ویے والے نے اینایا کسی اور کا جج بدل کرانے کے لیے وہ رقم نددی ہواوراس نے اس رقم سے حج کرایا تواس کے ذرمہ جو حج فرض تھاوہ اداہوگیا حج کرنے کے لیے ایناروید ضروری نہیں ۔ (محمر رفعت قاسمی )

## نفل جج کی نیت سے جج کرنا

سوال:۔زید پر جج فرض نہیں تھااس لیے اس نے نفل جج کی نیت سے جج کیا تو کیا اس کے ذمہ سے جج کا فریضہ ساقط ہوگایا نہیں؟

جواب: نفل ج کی نیت سے فریضہ کج ادانہ ہوگاخواہ نیت کرنے والے پر کج کرنے کے وقت حج فرض ہو یا نہ ہو۔ (احس الفتادی: ج۴/ص ۵۱۱ بحوالہ ردالحقار: ج۴/ص ۱۹۳) (کوئی شخص سعود بیر گیا ہواہے وہ وہاں پر حج کرلے یا کسی غریب کوکوئی اپنے ساتھ اپنے خرچہ سے حج کے لیے لیے جائے یا کسی غریب کو چندا فرادل کر رقم دیں تو اگروہ مطلق حج کرے تو آئندہ مالدار ہونے پر دوسرا حج کرنا ضروری نہیں ہے پہلا حج کیا ہوا کافی ہوگیا ایسے موقع پر مطلق حج کی نیت سے ہی حج کرنے میں فائدہ ہے۔) (رفعت قاسمی)

### جو تشخص زكوة نه نكالے اس كانچ كے ليے جانا؟

سوال: ۔جوصاحب نصاب ہیں مگرز کو ۃ ادانہیں کرتے اور جج کے لیے تیار ہیں ان کا جج کوجانا کیا ہے؟ جواب: ۔اگر کو فی شخص ایک فرض ادانہ کرے اور دوسرافرض ادا کرے تو ظاہر ہے کہ جوفرض ادا کیا جائے گاوہ ادا ہوجائے گا اور جوفرض ادانہ ہوگا اس کا گناہ رہے گا بنا (اسی قاعدہ پر) جج اسکا ادا ہوجائے گا۔ (فتاویٰ دارالعلوم: جہ/ص۵۲۴)

### جس روپیہ سے زکوۃ نہیں نکالی ،اس سے حج کرنا؟

مسئلہ:۔جس روپیہ سے زکو ہ نہیں نکالی گئی اس سے اگر جج کیا جائے تو جج جائز ہوجائے گا گرز کو ہ کی تا خیر کا گناہ بھی رہے گا،اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے زکو ہ ادا کی جائے اس کے بعد جورقم بچے اس سے جج کیا جائے اگروہ رقم کافی نہ ہوتو قرض لے کر جج کرنااس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ قرض اداکر نے کے واسطے پچھسر مایہ چچھے چھوڑ جائے مثلاً جا کداد وم کانات وغیرہ۔ اگر سرمایہ پچھ نہ ہوتو قرض لے کراولاد کے ذمہ ڈ النا جائز نہیں۔ اور جولڑ کا قرض اداکر نے سے انکار کرتا ہے،اسکا پچھ قصور نہیں، اولاد کے ذمہ ماں باپ کی اطاعت وخدمت لازم ہے،قرض اداکرنااس کے ذمہ نہیں۔ (امدادالا حکام:ج ۲/ص۱۲۱)

#### جج کیلئے رکھی ہوئی رقم پرز کو ۃ؟ م

سوال:۔ایک پیمی نے ج کرنے کے ارادہ سے درخواست دی اور قم ج کے لیے جمع کرائی لیکن جانے امیں نام نہ آ سکااور حکومت سے وہ رقم واپس مل گئی، وہ مخص آئندہ سال جج کرنے کاارادہ رکھتا ہے، بیہ بتا ئیس کہ جج کرنے کے لیے جورقم رکھی گئی اس پرز کو ۃ ادا کرنا ضروری ہے یانہیں؟

جواب: ۔اس رقم پر بھی زکو ۃ واجب ہے۔ ( آپ کے مسائل: جس/ص27) مسئلہ: ۔ مستحق زکو ۃ ( فقیر وغریب ) کے پاس زکو ۃ میں ملا ہوار و پیے جمع ہوتو س روپیہ سے جج درست ہے۔ ( فناویٰ دارالعلوم : ج۲/ص۵۳)

### حج کی رقم دوسرے مصرف پرلگادینا؟

سوال: میں نے اپنے والدین کو جج کے لیے رقم دی جوانہوں نے کسی اور مصرف میں لگادی اور وہاں سے یکمشت رقم کی واپسی ایک دوسال کے یے ممکن نہیں۔ میں نے جس نیت سے ان کو پییہ دیا تھا اس کا ثواب مجھ کول گیایانہیں؟

جواب: \_آپ کوتو نواب مل گیااورآپ کے والدین پرنج فرض ہوگیاا گروہ نج کئے ۔ بغیر مرگئے تو گنہگار ہونگے اوران پرلازم ہے کہ وہ وصیت کر کے مریں کہان کی طرف سے کج بدل کرادیا جائے۔ (آپ کے مسائل:جہ/ص۳۹)

### فرض حج كيليّة قرض لينا؟

سوال: ترض لے کرزید جج کرسکتاہے یانہیں اور قرض دینے والاخوش سے خود کہتا ہے کہ آپ جج کر آپ جج کر نیا۔ کہتا ہے کہ آپ جج کرنے جا کیں میں پسے دیتا ہوں ، بعد میں آکر واپس کر دیتا۔ جواب: اگر جج فرض ہے اور قرض ل سکتا ہے تو ضرور لینا چاہئے۔ اگر فرض نہ بھی ہوتو بھی قرض لیکر جج کرنا جا کرنے۔

مسئلہ:۔اگر قرض بہ سہولت اوا ہو جانے کی تو قع ہوتو قرض کیکر جج وعمرہ پر جانا صحیح ہے۔ ( آپ کے مسائل:ج ۴/ص ۴۹ )

#### مقروض کا حج کرنا؟

سوال:۔ایک صاحب مقروض ہیں نیکن پیسہ آتے ہی بجائے قرض واپس کرنے کے جج کرتے ہیں۔ایسے حج کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: - جج تو ہوگیا گرکسی کا قرض ادانہ کرنا ہوئی ہری ہات ہے۔ بھی گنا ہوں کے بعد سب سے ہوا گناہ ہیہ ہے کہ آ دمی مقروض ہوکر دنیا سے واپس جائے اورا تنامال جھوڑ کرنہ جائے جس سے اس کا قرض ادا ہو سکے۔ میت کا قرض جب تک ادانہ کیا جائے وہ محبوس بہتا ہے۔ اس لیے ادائے قرض کا اہتما م سب سے اہم ہے۔ (آپ کے سائل: جہم م ۱۵۹) مسئلہ:۔ اولا دقرض ادا کرنے کا وعدہ کر نے تو مقروض باپ کو جج کرنے کے لیے جانا جائز ہے۔ اوروہ قرض خوا ہوں کا اطیمنان کر کے جائے کہ میری اولا دتمہارے قرض کا انتظام کرے گی۔ (امداد الفتاویٰ: جہم م سری)

## قرض دارج کے لیے چلاجائے تو کیا تھم ہے؟

مسئد: اگرفی الحال قرض خواہوں کا مطالبہ نہ ہواور وہ بخوشی جج کے لیے جانے کی اجازت دیں یا قرض دارا پنے قرض کا کسی کوذمہ دار بنادے اوراس پرقرض خواہوں کا اطمینان ہوجائے اور وہ اجازت دیدیں تو وہ شخص جج کے لیے جاسکتا ہے۔ اس شخص پر جتنا قرض ہوا حتیا طاً اسکے متعلق ایک وصیت نامہ بھی لکھ دے اور وار توں کوتا کید کردے کہ اگر (میری موت ہوجائے اور) میرے ذمہ قرض باتی رہ جائے تو میرے ترکہ میں سے پہلے میرا قرض ادا کیا جائے ، اورا گرتر کہ میں گنجائش نہ ہوتو تم اپنے پاس سے قرض ادا کردینایا اس سے معاف کرادینا، اگر قرض خواہوں کی اجازت کے بغیر جائے گاتو مکر وہ ہوگا، گوفریضہ ادا ہوجائے گاتو مکر وہ ہوگا، گوفریضہ ادا ہوجائے گاتو مکر وہ ہوگا، گوفریضہ ادا ہوجائے گا۔

اوراگراس وفت قرض ادا کرنے کی گنجائش ہوتواس وفت قرض ادا کر دینا جا ہئے۔ بیر حقوق العباد کامعاملہ ہے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے ، انتظام ہوتے ہوئے قرضہ ادانہ کرناسٹگین گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے'' مالدار کا ٹال مٹول کرناظلم ہے۔'' مئلہ:۔جوشخص فرض حج ادا کر چکا ہوا ورنفلی حج کرنے جاتا ہوتو نفلی حج سے بہتریہ ہے کہ قرض سے ادکرے۔اوراس کے بالمقابل نا داری کی حالت میں بالخصوص جبکہ دوسروں کے حقوق اینے ذمہ ہوں ان کے حقوق کی ادائیگی حج نفل ہے کہیں زیادہ ہے۔

( فتاوی رحیمیه: ج۸/۳۲۸ بحواله شامی کتاب الحج: ج۲/۵/۲ و درمختار: ج۲/ص۱۹۱)

مسئلہ: کسی شخص کا کسی پرخق ہواوروہ اس کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا،اوراس پرجے فرض ہے اوراس حق کے اداکر نے پرقدرت بھی ہے تو یہ جیل جانا جج کے لیے عذر نہ ہوگا۔ جج کرنا واجب ہوگا۔ (جیل سے رہائی پرجج کرنا ضروری ہوگا) (معلم الحجاج: ص۸۳)

ربیب برخش کے ذمہ لوگوں کے قرض ہوں اور قرض سے فاضل مال نہیں ہے تواس کے مسئلہ:۔جس شخص کے ذمہ لوگوں کے قرض ہوں اور قرض سے فاضل مال نہیں ہے تواس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ادائے قرض سے پہلے حج کا ارادہ نہ کرے، بلکہ جو کچھ سر مابیہ ہے اس کو قرض سے بہلے حج کرلیا تو حج اداء ہوجائے گا۔ سے سبکہ وثنی میں خرج کر لے لیکن اگر ادائے قرض سے پہلے حج کرلیا تو حج اداء ہوجائے گا۔

تجارتی قرضے جوعادۃؑ ہمیشہ جاری رہتے ہیں اس میں داخل نہیں ہیں ایسے قرضوں کی وجہ ہے جج کومؤ خرنہیں کیا جائے گا۔ (احکام الحج بص۲۴ حضرت مفتی شفیع)

### پیدل مج کرنا؟

مسئلہ:۔ جج کی فرضیت کیلئے بیشرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کیلئے رو پیہ ہواور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل وعیال کے خرچہ کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہوکہ وہ سواری پر جاسکے اس پر بیدل جا کر جج کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کو کی شخص پیدل جج کرے تو نا جا کر بھی نہیں ہے، مگر اس کے لیے بیشرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تا کہ راستہ کی تکلیف ہے دل کو تکی و دشواری پیش نہ آئے۔ اور بیہ پیدل جانا محض تو اب اور نساز میش نہ آئے۔ اور بیہ پیدل جانا محض اور اشتہارات کے ذریعہ شہرت و بیانا جا کڑ ہے۔ کیونکہ آئخ ضرت الیفی نے نہ پیدل جج کیا اور نہ تر غیب دی۔ بلکہ ایک فورت نے منت مائی تھی کہ میں پیدل جج کرونگی تو آپ الیفی نے نہ پیدل جج کیا اور نہ تر غیب دی۔ بلکہ ایک فورت نے منت مائی تھی کہ میں پیدل جج کرونگی تو آپ الیفی نے نہ پیدل جو کیا چند قدم اس کے بارے میں فرمایا کہ ''اس سے کہوسواری پر جائے'' ۔ نیز پیدل چلنے والے کا چند قدم پر نفلی نماز پڑھنا تو رہے تھی اگر چہ فی نفسہ جا کڑ ہے مگر اس میں بھی نفس کوریا ء و توجب سے محفوظ رکھنا

سخت دشوارہے، اس لیے اس کا ترک کرنا ہی اسلم واحوط ( زیادہ بہتر ) ہے۔اورراستہ میں مصلی بچھا کرنماز پڑھنا مکروہ بھی ہے۔( کفایت المفتی :ج۴۴/۳۲۹)

مسئلہ: ۔ مکہ مکرمہ والے یا جولوگ مکہ مکرمہ کے قریب رہتے ہیں اور پیدل سفر کر سکتے ہیں ان کے لیے سواری شرط نہیں ۔ ہاں اگر چل نہیں سکتے تو ان کیلئے بھی مثل باہر کے رہنے والوں کے سواری شرط ہے اور ضروری سفرخر چ مکہ والوں کیلئے بھی شرط ہے۔

مسئلہ:۔اگر ہاہرکار ہے والاغریب شخص میقات تک پہنچ گیااور چلنے پرقادر ہے(اورقانونی رکاوٹ بھی نہ ہو) تو اس کے لیے بھی مکہ والوں کی طرح سواری شرط نہیں زادراہ شرط ہے۔ رکاوٹ بھی نہ ہو) تو اس کے لیے بھی مکہ والوں کی طرح سواری شرط نہیں زادراہ شرط ہے۔

مئلہ:۔زادراہ میں سرکاری محصول، معلمین کی فیس اور دیگراخراجات ضروریہ جوحاجی کو اداکرنے پڑتے ہیں اس میں سب داخل ہیں۔(معلم الحجاج: ص ۸۰ ہکذافی کتاب الفقہ) (جومقامی لوگ جے کے لیے خلاف قانون جاتے ہیں انکی وجہ سے حجاج کرام کو بھی پریشانی ہوتی ہے آگر چہ جج ہوجاتا ہے۔محدرفعت قاسمی)

### تو کل پر حج کرنا؟

مسكہ:۔ جوحضرات جج وعمرہ كے ليے بہروسامانی كے ساتھ نكل كھڑ ہوتے ہيں اور دعوى اللہ اللہ تعالى پر تو كل ( بحروسہ ) كرتے ہيں پھرداستہ ميں بھيك ما نگنا پڑتی ہوہ خود بھی تكليف اٹھاتے ہيں دوسروں كو بھی پريشان كرتے ہيں انكی ہدایت كے ليے تكم نازل ہوا ہے كہ سفر جج كے ليے ضروريات سفر ساتھ لينا چاہئے۔ يہ تو كل كے منافی نہيں ہے بلكہ تو كل كی حقیقت يہی ہے كہ اللہ تعالى كے ديئے ہوئے اسباب اور وسائل كواپنی قدرت كے مطابق حاصل اور جمع كرے اور پھر اللہ تعالى پر بھروسہ كرے۔ بالكل ترك اسباب ( يعنی اسباب کو چھوڑ دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص موجوز دینے كانام ) تو كل نہيں ہے۔ ( معارف القرآن : ج الص

بیوی کامہر دینامقدم ہے یا نج ؟

مسئلہ: رجج کوجانے کے لیے عورت کوراضی کرنایا اس کاراضی ہونا شرطنہیں ہے اگر جج فرض

نابینا کے لیے جج کاحکم؟

سوال: \_ایک شخص نابینا (اندھا) ہے،اس پر حج فرض ہےاوراتن استطاعت ہے کہا پنے ساتھ کسی کواپنی خدمت کے لیے لیے جائے ،ایسی حالت میں وہ خود حج کرے یا حج بدل کرائے؟

جواب: ۔اس صورت میں وہ اپنی طرف سے جج بدل کراسکتا ہے؟

( فآويٰ دارالعلوم: جه/ص ٥٥٩ بحواله ردالمختار: ج٢/ص ٣٢٧)

مسکہ:۔نابینا، اورمفلوج وغیرہ سب معذورین کاوہی حکم ہے کہ حج بدل کرانا فرض ہے اگر زندگی میں عذرختم ہوجائے تو دوبارہ حج خودکرے۔(ورنہ پہلے کا حج بدل معتبر ہوگا)۔

(احسن الفتاويُ: جم/ ۵۱۹ و بكذا كتاب الفقهه: ج الص ۱۰۳۵)

مسئلہ:۔جوشخص تندرست نہ ہو، مریض ہو، یاکنگڑاہو،خودسفر نہ کرسکتا ہواورسارے شراکط حج کےموجود ہوں توان پر حج فرض ہوجا تا ہےان کو حج بدل کرانااور وصیت کرنی واجب ہے۔ معلم الحجاج:ص2)

### جے کے دنوں میں غیر قانونی طور پر گاڑی کرایہ پر چلانا؟

سوال: یہاں غیرسعودی کوکرایہ پرگاڑی چلانے کی اجازت نہیں۔ اوراکثر راستوں کی چوکیوں پرمعلوم کیا جاتا ہے تو حالت احرام میں برملا کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، کرایہ پر نہ لے جارہے ہیں اور مسافر بھی کہتے ہیں نہ کرایہ پر جارہے ہیں جب کہ لے جانے والا اور جانے والا جھوٹ بولتے ہیں کیا تھم ہے؟

۔ جواب:۔جج کے لیے گاڑی لینے اوراس کوکرایہ پر چلانے میں تو کوئی حرج نہیں مگر چونکہ قانو نامنع ہے اوراس کی خاطر جھوٹ بولنا پڑتا ہے ، اس لیے جج گناہ سے پاک نہ ہوا۔( آپ کےمسائل: جہ/ص۱۲۰)

> (جج تو ہوجائے گانگر جھوٹ کا گناہ ہوگا۔)(محدر فعت قاسمی) سمینی کی گاڑی جج کے لیے استعمال کرنا

سوال: ملازمین ،عمرہ وج کے لیے کمپنی کی گاڑیاں جوان کے شہر میں استعمال کے ہوتی ہے ان کو لے کرخاموثی سے سفر پر چلے جاتے ہیں ، یا جن کے تعلقات افسروں سے اچھے ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کراس مقدی فریضے کے سفر پر جاتے ہیں جب کہ عام ملازم الیی مراعات حاصل نہیں کر پاتا اوران کو کمپنی اجازت نہیں ویتی ۔ کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ اگر کمپنی کی اجازت نہیں تو کمپنی کی گاڑیوں اور دوسر سے سامان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جم/ص ۱۲۰)

### جح اکبرکیاہے؟

مسئلہ:۔ جمعہ کے دن کے جج کو' جج اکبر' کہناتوعوام کی اصطلاح ہے۔ قرآن مجید میں' جج اکبر' کالفظ عمرہ کے مقابلے میں استعال ہوا ہے۔ باتی رہایہ کہ جمعہ کے دن جو جج ہواس کی فضیلت ستر گنا ہے۔ اس مضمون کی حدیث بعض کتابوں میں طبرانی کی روایت سے نقل کی مسئلہ نے مسائل : جہم اس کی سند کی حقیق نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل : جہم اس کا جمعہ کے روز وقو ف عرفہ ہوتو وہ جج سے مسئلہ:۔صاحب درمختار نے اس کواختیار فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز وقو ف عرفہ ہوتو وہ جج سے مسئلہ:۔صاحب درمختار نے اس کواختیار فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز وقو ف عرفہ ہوتو وہ جج سے

زیادہ فضیلت رکھتاہے جوکہ غیر جمعہ ہو۔ اور یہ مسئلہ سلمہ ہے کہ فضائل اعمال میں صدیث ضعیف پر بھی عمل ہوسکتا ہے۔ ( فقاویٰ دارالعلوم: ج۲/ص۵۴۳) بحوالہ ردالحقار: جا/ص۱۱۹) مسئلہ:۔ جمعہ کو جو جج ہوتا ہے اس کو جج اکبر کہتے ہیں اسکی اصل اس قدر ہے کہ آنخصر تعلیقی مسئلہ:۔ جمعہ کو جو جج ہوتا ہے اس کو جج اکبر کہتے ہیں اسکی اصل اس قدر ہے کہ آنخصر تعلیقی سے جو آخیر جج کیا تھاوہ جمعہ کے دن ہوا تھا اس کے بارے میں آبیت نازل ہوئی تھی ہویے وہ السحی السمالہ جو اکبر ہمقابلہ جج اصغر کے اسمالہ جج اسمالہ جج اسمالہ جج اسمالہ جو اسمالہ ج

## مسجد حرام میں نمازی کے آگے سے گزرنا؟

اس موضوع پر سعودیہ سکالرڈ اکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اہل علم کی آ راں اور اس موضوع ہے متعلق دلائل ذکر کئے ہیں ذیل میں انکی تحقیق کے نتائج کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔

(۱) نمازی کےسترہ کے سامنے سے گزرناجائز ہے۔ (شتر ہے مرادوہ رکاوٹ ہے جواس کی سجدہ گاہ کے آگے ہو)۔

(۲) جماعت ہورہی ہوتو مقتدیوں کے سٹامنے سے گزرنا جا تز ہے۔

- (۳) مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ میں نمازیوں کے آگے سے طواف کرتے ہوئے گزرنا جائز ہے۔
  - (۳) نمازی کی سجده گاه یعنی نقریباً سوامیٹر جگہ چھوڑ کر گزرنا درست ہے۔
- (۵) الیی صورت میں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے جب وہ مسجد کے راستوں اورگزرگا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہو، اورلوگ مسجد میں داخل ہور ہے ہوں یانکل رہے ہوں۔ یانکل رہے ہوں۔
- (۱) امام ورمنفر کی سجدہ گاہ کے اندر ہے گزرنا جائز نہیں ، سوائے کسی شدیدترین مجبوری کے ، جسے شریعت کی اصطلاح میں اضطراری کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ جس حدیث شریف میں نمازی کے آگے ہے گزرنے کی ممانعت آئی ہے اس میں مسجد نبوی یا مسجد حرام کو مشتی (الگ) نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں بالعموم نمازی کے آگے ہے گزرنے پروعید ہے،

ارشاد نبوگ ہے 'اگرنمازی کے آگے ہے گزرنے والوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ اس کے گزرنے کا کیاوبال ہے تواس کے لیے چالیس تک کھڑار ہنا گزرنے کی نسبت آسان ہو۔ (صیح بخاری کتاب الصلوٰۃ حدیث:۵۰۱)

یتفصیل اس لیے بیان کردی گئی ہے کہ عام لوگ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں ہے دھڑک نمازیوں کے آگے سے گزرتے رہتے ہیں اور اس کوشد بدطور پر جائز ہمجھتے ہیں جب کہاس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔(تاریخ مکہ بص۱۰۱)

(شارعین نے چانیس ہےمراد چالیس مہینے مراد لئے اور چالیس سال بھی )۔

## حرم اورحرم سے باہرصفوں کا شرعی تھم؟

سوال: ہرم شریف اور حرم کے باہر نماز کی صفوف کے بارے میں کیا تھم ہے؟ حرم میں بھی صفوں کے درمیان خاصہ فاصلہ رہتا ہے اور حرم میں جگہ ہونے کے باوجود حرم کے باہر بھی مفول کے درمیان خاصہ فاصلہ رہتا ہے اور حرم میں جگہ ہونے کے باوجود حرم کے باہر تین چارسوگر بلکہ زیادہ فاصلہ تک کوئی نصف نہیں ہوتی ہر تگ مسفلہ میں شفلہ میں شفلہ میں شفلہ میں شامل ہونے سے نماز ہوجاتی ہے؟ مسفلہ میں شامل ہونے سے نماز ہوجائے جواب: حرم شریف میں تو اگر صفوں کے درمیان فاصلہ ہوتو تب بھی نماز ہوجائے گی اور حرم شریف سے باہرا گر صفیل متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نہ ہوتو نماز تیجے ہے اورا گر درمیان میں سڑک ہویا نے باہرا گر صفیل متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نہ ہوتو نماز جے ہے اورا گر درمیان میں سڑک ہویا نے باہرا گر صفیل متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نہ ہوتو نماز جے ہے اورا گر درمیان میں سڑک ہویا نے باہرا گر صفیل متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نے ہوتو نماز بی ہے مسائل: جسم ہے۔ درمیان میں سڑک ہویا نے یادہ فاصلہ ہوتو نماز سے خواب

### امام حرم کے پیچھے نمازنہ پڑھنا؟

مسئلہ:۔حرمین شریفین پہنچ کروہاں نماز باجماعت سے محروم رہنا بڑی محرومی ہے۔حرمین شریفین کے ائمہ امام صنبل کے مقلد ہیں۔ اہل سنت ہیں، اب اگر چہ ہماراان کیساتھ بعض مسائل میں اختلاف ہے، کیکن رنہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔

(آپ کے سائل:جم/ص ۵۵)

(نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے ایکے پیچھے نماز ہوجاتی ہے )۔

## حرم شریف میں جوتوں کے تبدیل ہونے کا حکم

سوال: حرم شریف میں جوتوں کے بارے میں کیاتھم ہے جوعام طور پر تبدیل ہوجاتے ہیں کیاایک بارا پنی ذاتی چپل پہن کرجانااور تبدیلی ہونے پر ہر بارایک نئی چپل پہن کرآنا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے؟

جواب:۔جن چپلوں کے بارے میں خیال ہو کہ مالک ان کو تلاش کرے گاان کا پہننا سیجے نہیں اورجن چپلوں کواس خیال ہے چپھوڑ دیا گیا ہو کوئی پہن لے ان کا پہننا سیجے ہے۔ یوں بھی ان کواٹھا کرضا کع کر دیا جاتا ہے۔ (آپ کے مسائل:ج ۴/ص ۱۵۹)

#### حدودِحرم میں جانورذنج کرنا؟

سوال:۔جیسا کہ تھم ہے حدودِ دِرم میں ماسوائے ان کیڑ ہے مکوڑوں کے جو کہانسانی جان کے دشمن ہے، کسی جاندار چیز حتیٰ کہ درخت کی شہنی تو ڑنا بھی گناہ ہے۔لیکن ریہ جو کہ روزانہ سیکڑوں کے حساب ہے مرغیاں اور دوسرے جانو رحدودِ دِرم میں ذبح ہوتے ہیں ان کا کیا تھم ہے؟

جواب:۔۔حدودِحرم میں شکار جائز نبیس، پالتو جانوروں کوذیج کرنا جائز ہے۔ ( آپ کے مسائل:جہ/ص ۱۵۸)

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں بکری، گائے،اونٹ، بھینس، مرغی، گھریلوجانوروں کا ذرج کرنا،
اور کھانا جائز ہے۔ البتہ کبوتر کا ذرج کرنا ہر حال میں ممنوع ہے خواہ پالتو کبوتر ہو، کیونکہ حرم
شریف میں رہنے والے بہت سے لوگ پالتو کبوتر کا ذرج کرنا حلال سجھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔
شریف میں رہنے والے بہت سے لوگ پالتو کبوتر کا ذرج کرنا حلال سجھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔
(احکام جج بص ۹۹)

مسئلہ:۔حرم شریف میں شکار کرنامحرم اور غیرمحرم دونوں کے لیے حرام ہے اور حرم شریف کی گھاس اور درخت کا ٹنابھی ممنوع ہے نیز احرام میں ٹڈی مارنا بھی منع ہے۔ مسئلہ:۔منی ، مزولفہ، حدودِ حرم میں داخل ہیں یہاں کی گھاس وغیرہ کا شنے سے پر ہیز لازم ہے،لیکن عرفات کا میدان حدودِ حرم سے باہرہے اس کی گھاس کا شنے میں کوئی مضا کقہ

نہیں ہے۔(احکام حج: • • ا۔حضرت مفتی شفیع )

مسئلہ:۔ خشکی کے اس شکار کا گوشت کھانا جس کوحلال شخص نے جِل (حرم شریف ہے باہر میقات کے اندر) میں شکار کیا ہوا وراس نے ذرح کیا ہو۔محرم نے کسی قتم کی شرکت نہ کی ہو تو جائز ہے۔ (معلم الحجاج:ص ۱۱۵)

#### جج میں دعاء قبول ہونے کے مقامات

مسئلہ:۔جج میں خاص مقامات ہیں جہاں پر دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ببیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت،ملتزم کے پاس یعنی جمراسوداورخانہ کعبہ کی جو کھٹ کے درمیان، میزاب رحمت کے بیچے۔ بیت اللہ کے اندر۔ زمزم پیتے وقت۔مقام ابراہیم کے پیچھے۔صفاومروہ پرسعی میں۔عرفات کے میدان میں۔منی مزدلفہ میں۔ری کے وقت۔ جمرات کے پاس۔(فآوی مجمودیہ:جس/ص۱۸۲و بکذامعلم الحجاج ص۳۰۵)

۔ حجراسود والے کونے اور خانہ کعبہ کے دروازہ کی درمیانی جگہ کو''ملتزم'' کہتے ہیں سے حصہ تقریباً دومیٹر ہے۔(التاریخ القویم:جس:ص۳۳س)

یہ قبولیت دعاء کی جگہ ہے اس مقام پرسنت ہے ہے کہ بیت اللہ کی دیوارہے اس طرح چمٹ ہوئے ہوں، چنانچہ حضرت عمر کے بارے میں مقال ہے کہ انہوں نے طواف کیا، نماز پڑھی پھر مجراسود کا بوسہ لینے کیلئے عمر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے طواف کیا، نماز پڑھی پھر مجراسود کا بوسہ لینے کیلئے مجراسوداور دروازہ کے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے کہ اپنے سینے، ہاتھ اور دخسار بیت اللہ کی دیوار سے چمٹایا اور فر مایا ''میں نے رسول اللہ اللہ کی دیوار کے ہوئے کہ اس عباس فر ماتے ہیں کہ حجراسوداور دروازہ کے درمیان جو بھی دعاء کرتا ہے۔''حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ حجراسوداور دروازہ کے درمیان جو بھی دعاء کرتا ہے۔ اس کی قبولیت کے آثارہ کھتا ہے۔ یعنی دعاء قبول ہوجاتی ہے۔

خطیم اوررکن بیانی کی درمیانی جگہ بھی ان مقامات میں ہے ہے جہاں دعا ئیں قبول ہوتی ہیں۔

حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ''رکن بمانی پر ہاتھ رکھ کردعاء کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔(تاریخ مکہ مکرمہ:ص۵۳) تمام مقاماتِ متبرکہ میں مقبولیتِ دعاء کی زیادہ اُمید ہے، اور حضرت حسن بھری آ نے اہل کمہ کی طرف ایک خط میں تحریفر مایا کہ مکہ مکر مہ میں پندرہ جگہ دعاء کی مقبولیت مجرب ہطواف میں اور ملتزم کے باس ( بعنی دروازہ بیت اللہ اور تجراسود کے درمیان جوجگہ ہے اس میں ) اور میز اب رحمت لیعنی بیت اللہ شریف کی پر نالہ کے بنچے، اور بیت اللہ کے اندر اور چاہ و زمزم کے باس اور صفاومروہ پہاڑوں کے او پراور سعی کرنے کے میدان میں اور حیفاومروہ کے باس اور مقام ابراہیم کے پیچھے اور عرفات میں اور مزدلفہ میں اور منی میں اور مزدلفہ میں ہیں جو منی میں اور مقام ابراہیم کے پیچھے اور عرفات میں اور مزدلفہ میں اور منی میں اور منی اس جرنے کی امام جزری فرماتے ہیں کہا گرمرور عالم اللہ کے ہوئے میں جن پر جانج کی کرمرور عالم اللہ کے باس دعا قبول نہ ہوگ تو کہاں ہوگی ) ( مسائل نماز : ص ۳۳۹)

### بچوں کا حج

ج بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہوتا ہے، لیکن جس طرح بچے کاروزہ ونماز سی جے ہوئی ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح بچے کا جج بھی سی جے ہے ہوہ بچہ بالکل چھوٹا ہواور عقل وتمیز ندر کھتا ہویا اتنا بڑا ہوکہ عقل وتمیز والا ہو۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک خاتون نبی کریم عقب کے پاس اپنے بچوں کو لے کرآئی اور پوچھایار سول اللہ اللہ اس کا بھی جج ہے؟ مارشاد فرمایا جی ہاں ، اور تہ ہیں اجر ملے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بچے کا جج سیح کے ایس اور دلی کو بھی ملتا ہے۔

خفرت سائب ابن یزید گابیان ہے، کہ میری عمرسات سال کی تھی، جب میرے باپ نے محصر سائد سال کی تھی، جب میرے باپ نے محصر ساتھ لے کرنبی کریم آگئے کی معیت میں جج ادا کیا۔

بچے پر چونکہ ج فرض نہیں ہے،اس لیےاس کا ج نفلی ج ہوگا،اور بالغ ہونے کے بعدا گراس پر جج فرض ہو جائے تواہے فرض جج کی نیت سے دوبارہ جج اوا کرنا ہوگا۔

نج کرنے والا بچہ یا بگی اگر بہت ہی جھوٹی عمر کے ہیں اور عقل وتمیز نہیں رکھتے تو ان کے ماں باپ یا ولی انکی طرف سے احرام کی نیت کریں مگر بیا حرام واجب نہیں ہے، اگر احرام کی نیت نہ کریں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھران کی طرف سے ولی ہی خج کے سارے افعال ادا کریں اوراس بیجے یا بچی کوان تمام باتوں سے بچائیں جن سے ایک احرام والامرداورعورت بجے رہتے ہیں۔اورطواف میںان کاجسم اور کپڑے پاک رکھنے کا اہتمام کریں۔اگر کوئی خلاف احرام بات پیش آ جائے تو بیجے پر پااس کی طرف سے ولی پر کوئی دم تہیں ہوگا۔اوراگر بچہ یا بچی ہوشیار ہو ،عقل وتمیزر کھتا ہو،تو پھر ماں باپ یا و بی کی اجاز ت سے احرام باندھے وضوء اور یا کی ونایا کی کا خیال رکھے اوران تمام باتوں کا اہتمام کرے جس کا اہتمام ایک احرام والامر داورعورت کرتے ہیں۔

اور جوا فعال بچہ بطورخو دا دانہ کرسکتا ہوجیسے رمی وغیرہ تو وہ ولی اس کی طرف ہے ا دا کرد ہے البتہ وقوف عرفہ منی اور مز دلفہ میں رات گز ارنا ، طواف اور سعی وغیرہ وہ کرے اورا گرنه كرسكتا موتو پهرو بال باپ ياولى كودمين يا كنده يربشها كرطواف اورسعى كرائين طواف اور سعی کراتے وقت اپنی اور بیچے کے بھی نیت کرکیں تو دونوں کی طرف سے اوا ہوجائے گا۔ نیز اگریجے سے کوئی خلاف احرام بات سرز دہوجائے تو کوئی دم بیجے پریا بچہ کی طرف ہے ولی پڑئیں ہوگا بچہ جو جوافعال کریگااس کا ثواب ملے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

(محدر نعت قاسمي)

## بيح ساتھ لے جانے سے کیا بالغ ہونے پر جج فرض ہوجائے گا؟

سوال ۔ بچہکو جج کے لیے ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ بیت اللہ کو د مکھنے ے حج فرض ہوجائے گا؟ اور بالغ ہونے پر مالدارنہ ہوا درمر گیا تو کیا گنہگار ہوگا؟ جواب نے بچہا گر جج کر کے چلا آئے تو بالغ ہونے کے بعداس پر حج فرض نہیں ہوگا ہاں اگر بلوغ کے بعد مالدار بھی ہوجائے توجج فرض ہوجائے گا۔ مالداری کی وجہ ہے ہوگا زيارت (ويكف )سابقه كي وجهت نه دوگا\_ (امدادالا حكام: ج٢/ص١٦٣) مسئلہ:۔ بچول کوساتھ لے جانے ہے بچوں کا بھی حج ادا ہوجا تاہے اور ماں باپ کو بھی اجروثواب ملتاہے،اور جوافعال وہ خود نہ کر سکےان کے ماں باپ (یا جس کے ساتھ بچہ ہووہ) کردیں مثلاً''لبیک'ان کی طرف ہے بکاردیں جس جگہ''رمی'' کی جاتی ہے وہاں ان کی طرف ہے رمی کردیں مثلاً''لبیک'ان کی طرف ہے کرطواف وغیرہ کرادیں۔احرام باندھیں،اگر بچہ بہت چھوٹا ہوتو اس کو بالکل برہز کردینا ( کیڑے اتاردینا ) بھی کافی ہے۔

(الجواب المتين ص٠٢: ميال اصغر حسين صاحب)

(اگربچہکے کپڑے نہ جمی اتاریں جب بھی کوئی دم وغیرہ ہیں ہے، بچہ جنتے افعال کرے گااتنے کاہی ثواب ملے گا۔ ) (محدر فعت قاسی )

## بالغ اولا د كا جح؟

سوال: کوئی شخص اپنی ہا آنے لڑکی یالڑ کے کوج کرائے تو کیاوہ جج نفل ہوگا؟ جواب: اگر قم لڑکی یالڑ کے کی ملکیت کردی گئی تھی تو ان پر جج فرض بھی ہو گیا اوران کا جج فرض بھی ادا ہو گیا۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۳۷) مسئلہ: ۔جس لڑ کے نے ہاہے کی موجود گی میں باب کے مال سے جج کیا، باب کے انتقال کے

مسئلہ: جس الرکے نے باپ کی موجودگی میں باپ کے مال سے حج کیا، باپ کے انتقال کے بعد جب بیار کا باپ کے انتقال کے بعد جب بیار کا باپ کے مال کا وارث ہوا تو اگر پہلا حج بلوغ کے بعد ہوا تو حج فرض اداہوگیا دوبارہ حج فرض نہیں ہے۔ (فقادی واربعلوم: جہاس ۵۳۰ بحوالہ روالحقار کتاب الحج: جمام ۲۰۱م)

## نابالغ كاحج؟

سوال: میں جج کرنے کاارادہ رکھتی ہوں میر ہے ساتھ دو بیچے گیارہ سال اور تیرہ سال کے ہیں تو میر ہے تابالغ بیچے ہیں ان کا فرض جج ہوگا یافش؟

جواب: لبالغ كالحج تفلى موتاب بالغ مونے كے بعد اكران كى استطاعت مو

توان پرج فرض موگا\_ (آب ك مسائل: جم/ص ٢٥)

مسئلہ:۔اگراؤ کے نے جج کیااوروہ صاحب شعور ہے کہ اعمال جج کا مقصد جانتا ہو،تواس کا جج ہوجائے گا، تا ہم فریضہ کج اس کے ذرمہ ہے ساقط نہ ہوگا۔ ( کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے)۔
مسئلہ:۔اگر کوئی لڑکا ذی شعور نہیں ہے اور ایام جج آ گئے تو اس کا ولی اس کی جانب سے اعمال جج اداکر نے کا ذمہ دار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ' آ پینائی نے فرمایا اگر نے نے وس

جے بھی کئے، پھر بالغ ہواتو اس پرلازم ہے کہ اسلامی تج اداکر ہے۔'(جب کہ استطاعت ہو)
مسکہ:۔ منجملہ شرائط وجوب جج کے عاقل ہونا ہے، لہذا مجنون (پاگل اگر چہ بالغ ہو) اس پر جج
واجب نہیں ہے اور نہ اس کا حج کرنا ہے ہوگا، لہذاوہ اس بارے میں بے شعور بچہ کے مانند ہے۔
مسکلہ:۔ جج واجب ہونے کی ایک شرط'' آزاد' ہونا ہے۔ چنا نچہ غلام پر حج واجب نہیں ہے۔
مسکلہ:۔ جج واجب ہونے کی ایک شرط'' آزاد' ہونا ہے۔ چنا نچہ غلام پر حج واجب نہیں ہے۔
( کتاب الفقہ: ج ا/ص ۱۸۹ و بکذا فتا وی محمود یہ: ج کے ا/ص ۱۸۹ و بکذا فتا وی محمود یہ: ج کے ا/ص ۱۸۹ و بکذا فتا وی محمود یہ: ج کے ا/ص ۱۸۹ و بکذا فتا وی محمود یہ: ج کے ا

مسئلہ:۔باپ چھوٹے بے ماں کے بچے کوچھوڑ کرفریضہ کج کوجاسکتاہے۔باپ کے جانے کے بعد بچے کی ولی تایا کو چچا(ہیں وہ) پرورش کریں گے البتہ بچے کاخرچ باپ دے کرجائے۔(فاویٰ دارالعلوم:جہ/ص۵۳۳)

مسئلہ: کسی مجنون نے جج کااحرام باندھااوروقوف عرفہ سے پہلے ہوش آگیاورجنون جاتار ہا تواگراسکے بعددوبارہ احرام باندھ لیاتو حج فرض ادا ہوجائے گااوراگر دوبارہ احرام نہیں باندھا توجج فرض ادانہ ہوگا۔ (معلم الحجاج:ص ۷۷)

مسکہ:۔نابالغ کوبالغ ہونے اور مجنون کواچھا ہونے کے بعد پھر حج کرنا ہوگا بشرطیکہ قدرت اور شرا نظموجود ہوں۔

مئلہ: اگراحرام باند صفے کے بعد کوئی شخص مجنون ہوگیایا احرام سے پہلے مجنون تھا مگراحرام کے وقت افاقہ ہوگیا اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا اسکے بعد مجنون ہوگیا اور تمام افعال حج اسکوساتھ لے کراسکے ولی نے کراد یئے تو اسکا حج فرض ادا ہوجائیگا البتہ طواف زیارت افاقہ ہونے کے بعد خودادا کرنا ضروری ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۸۸)

نابالغ بچوں كااحرام؟

مسئلہ: نابالغ بچہ ہوشیاراور سمجھ دارہے تو خودوہ احرام باندھے اورافعال حج اداکرے۔ اور بالغ کی طرح سب افعال کرے، اگر ناسمجھ اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کاولی اس کی طرف سے اس کا احرام باندھے۔

مسكه: حجونًا بچه ناسمجھا گرخودا فعال اداكرے ياخوداحرام باند ھے توبيا فعال اوراحرام سجح نہيں ہونگے ۔ البتہ مجھدار بچها گرخوداحرام باند ھے اورا فعال خودادا كرے توضيح ہوجا كينگے۔ مسئلہ: شمجھدار بچہ کی طرف ہے ولی احرام نہیں باندھ سکتا۔

مسئلہ: سمجھ دار بچہ جوافعال خود کرسکتا ہوخو دکرے اورا گرخو دنہ کر سکے تواس کا ولی کر دے البت نما زِطواف بچہخو دیڑھے ولی نہ پڑھے۔

مسئلہ: سمجھ دار بچہ خودطواف کر ہے اور ناسمجھ کو گود میں لے کرطواف کرائے اور بیہ ہی تھم وقو ف عرفات اور سعی ورمی وغیرہ کا ہے۔

مسئلہ:۔ولی کو جائے کہ بچہ کوممنو عات احرام سے بچائے اگر کوئی فعل ممنوع بچہ کرلے گا تواس کی جزاء واجب نہ ہوگی نہ بچہ پر نہ ولی ہر۔

۔ مسکلہ:۔ بچیکااحرام لازم نہیں ہوتا، بچیا گرتمام افعال جھوڑ دے یابعض جھوڑ دے تو اس پرکوئی جزاء وقضاء واجب نہیں ہوگی۔

مسئلہ:۔ولی سب سے قریب جوساتھ ہووہ بچہ کے احرام باند سے مثلاً باپ بھائی اگردونوں ساتھ ہوتو باپ کواحرام باندھنا بہتر ہے۔اگر بھائی وغیرہ باندھے گاتو بھی جائز ہے۔
مسئلہ:۔ مجنون کا تھم تمام احکام بیں شل نا جھ بچے کے ہے، لیکن اگر کوئی محض احرام باندھنے کے بعد مجنون ہواہے تو ممنوعات احرام کے ارتکاب سے اس پر جزاء لازم ہونے میں اختلاف ہے احتیاطا جزاء دید ہوتا چھاہے جج اس کا بلااختلاف سجے ہوجائے گا۔
مسئلہ:۔اوراگر احرام سے پہلے سے مجنون تھا اور اس کے ولی نے اس کیطرف سے اس کے احرام باندھا اور پھروہ ہوش میں آئے تو جو ذوردو بارہ احرام باندھ کر افعال جج اواکر لئے تو جج فرض ادا ہوجائے گا۔ (معلم الحجاج: ص ۱۹۰) باندھ کر افعال مجون میں آئے ہوتی ہوتی اس کے مشلہ:۔ کم عقل مجنون ، بچداور بے ہوش اگر ایک رئی نہ کریں تو ان پر فندیدوا جب نہیں ہے۔ مشلہ:۔ کم عقل مجنون ، بچداور بے ہوش اگر بالکل رئی نہ کریں تو ان پر فندیدوا جب نہیں ہے۔ مشلہ:۔ کم عقل مجنون ، بچداور بے ہوش اگر بالکل رئی نہ کریں تو ان پر فندیدوا جب نہیں ہے۔ مشلہ:۔ کم عقل مجنون ، بچداور بے ہوش اگر بالکل رئی نہ کریں تو ان پر فندیدوا جب نہیں ہے۔ مسئلہ:۔ کم عقل مجنون ، بچداور بے ہوش اگر بالکل رئی نہ کریں تو ان پر فندیدوا جب نہیں ہے۔ مسئلہ:۔ کم عقل مجنون ، بچداور بے ہوش اگر بالکل رئی نہ کریں تو ان پر فندیدوا جب نہیں ہے۔ مسئلہ:۔ کم عقل مجنون ، بچداور بے ہوش اگر بالکل رئی نہ کریں تو ان پر فندیدوا جب نہیں ہے۔ اس مسئلہ:۔ کم عقل مجنون ، بچداور بے ہوش اگر بالکل دی نہ کریں تو ان پر فندیوا جب نہیں ہے۔ کم عقل مجنون ، بچداور بے ہوش اگر بالکل دی نہ کریں تو ان پر فندی ان مسئلہ کے دول کے اس کی کیا دول کے دول کے اس کی مسئلہ کی کور ان میں کریں کور کور کروں کے دول کی دول کے د

## حج میں تجارت کرنا؟

مسئلہ:۔جس سامان کے یہاں ہے لے جانے اور وہاں سے لانے پرکوئی قانونی پابندی نہیں،اس کا یہاں سے لے جانااور وہاں سے لانا حاجی وغیرہ سب کے لیے جائز ہے ایسا کرنے سے حج کے تواب میں کی نہیں آتی ،لیکن اتناضر ورہے کہ حاجی کا دھیان پھر تجارت میں اٹکار ہتا ہے۔ اسلیے افضل یہ ہے کہ تنجارت کی نبیت نہ ہوبلکہ روپید کی کی کودورکر کے فرائض کو مہولت سے ادا کرنا اور خیرات کرنا مقصود ہوتو اس نبیت میں اجرنو اب بھی ہے۔ فرائض کو مہولت سے ادا کرنا اور خیرات کرنا مقصود ہوتو اس نبیت میں اجرنو اب بھی ہے۔ ( فقادی محمودیہ:جسان سساسی میں میں میں میں میں میں اور کی محمودیہ:جساس ۱۸۰)

مسکہ:۔اگر کسی شخص کی نیت اصل میں دنیاوی نفع تجارت یا مزدوری ہے اور خمنی طور پر حج کا بھی قصد کرلیا، یا نفع تجارت اور قصد حج دونوں مساوی صورت میں ہے تب بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ حج کا تواب اس سے کم ہوجائے گا اور برکات حج جیسی حاصل ہونی چا ہے وہ حاصل نہ ہونگی۔اورا گراصل نیت حج کی ہے اس کی شوق میں نکلاہے،لیکن مصارف حج میں عاصل نہ ہونگی۔اورا گراصل نیت حج کی ہے اس کی شوق میں نکلاہے،لیکن مصارف حج میں یا گھر کی ضروریات میں تنگی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی معمولی تجارت یا مزدوری یا گھر کی ضروریات میں تنگی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی معمولی تجارت یا مزدوری کرتی ہیں جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں، ان میں کوئی مشخلہ تجارت ومزدوری کا نہ رکھی، بلکہ بین جے کے افعال ادا ہوتے ہیں، ان میں کوئی مشخلہ تجارت ومزدوری کا نہ رکھی، بلکہ ان ایام میں تجارت ومزدوری کومنوع بھی فرمایا ہے۔ (معارف القرآن: جا/ص ۳۳)

#### کاروباری جج؟

سوال: موجودہ دور میں بچھ حضرات ایسے بھی ہیں، جوتقریباً ہرسال جج پرجاتے ہیں انکاجے ایک فتم کا'' کاروباری جج'' ہوتا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے مختلف دوا نمیں اور دیگر سامان لے جاتے ہیں اور دہاں پر منافع کے ساتھ فروخت کردیتے ہیں اور جج سے واپسی پر وہاں سے سامان لا کریہاں پر فروخت کردیتے ہیں۔ معلوم بیکرنا ہے کہاس کاروباری جج کی دین حیثیت کیا ہے؟ کیا ہرسال خود جانے کے بجانے کئی غریب کو جج پر بھیج دے؟

جواب: جے کے دوران کاروباری تو قرآن کریم نے اجازت دی ہے۔ لیکن سفر جے سے مقصود ہی کاروبار ہوتو ظاہر ہے کہ اس کواپی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اپ گا۔ گا ہی ہے کہ اپ گا۔ ہاں یہ ہے کہ اپ گا۔ گا ہی شبہ گلہ دوسروں کو جج کرادیں اپنے حوصلہ اور ذوق کی بات ہے۔ اس کی فضیلت میں تو کوئی شبہ نہیں ۔ گرہم کسی کواس کا تھم نہیں دے سکتے ۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۳۲)

#### حج یاعمره کی نذر کرنا؟

مسکلہ:۔ جج یاعمرہ کی نذر کرنے سے بھی جج اورعمرہ واجب ہوجا تاہے۔ مثلاً کسی نے کہااللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر جج ہے یاصرف ہے کہامجھ پر جج ہے توان الفاظ سے نذر ہوجائے گی یورا کرنا واجب ہوگا۔

مسئلہ:۔اگریسی نے کہااللہ تعالیٰ نے مجھ کواس مرض سے شفاء دی تو یا میر ہے مریض کو شفاء دی تو مجھ پر جج یا عمرہ ہے تو شفاء ہونے پر جج یا عمرہ جس کی نذر مانی ہو،کرنا واجب ہوگا۔

(معلم الحجاج:ص ۲۹۱)

مسئلہ: ۔ جج جس طرح خدا کی طرف سے جب اس کے شرائط پائے جا ئیں فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حج کی نذر مانے تو وہ بھی واجب ہوجا تا ہے اوراس شخص پر حج کرنا ضروری ہوجا تا ہے۔ یہی حال تمام عبادات کا ہے اگر چہوہ فی نفسہ واجب نہ ہوں مگرنذر کرنے سے واجب ہوجاتی ہے۔ (علم الفقہ: جے 4)ص 22)

مئلہ: بہمی حج بلانذر کے بھی واجب ہوجاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص میقات سے بلااحرام کے گزرجائے تواس پر جج یاعمرہ واجب ہوجاتا ہے۔ تواگرابیا شخص حج کرے گاتو یہ حج واجب ہوگانیز حج فرض اور حج نذر دونوں ایک ہی طرح ادا کئے جاتے ہیں. (معلم الحجاج بس ہے)

## حج مقبول کی پہچان

مسئلہ: رجح مبرور یعنی مقبول جج ۔ اور مقبول جج وہ ہے کہ گنا ہوں سے تو بہ واستغفار کر ہے اور کامل ارکانِ فرائض وواجبات اور سنن وستحباب کے اداکرے اور احرام کی حالت میں ممنوعات سے اجتناب کرتار ہے۔ ریا، نموداور حرام مال سے بچنے اور جملہ اخراجات، کھانا، پہنناوغیرہ حلال مال سے ہو پھر جج کے بعدد بنی حالت بہتر ہوتو سمجھئے کہ جج مقبول اور مبرور۔ (فآدی رہمیہ:جس/س۱۱۳)

## جج وعمرہ کو گنا ہوں سے یاک رکھنا جا ہے

مسئلہ: عمرہ اور مسجد نبوی تلیقیہ کی حاضری میں بھی لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ، دین کے مسائل نہ کسی سے یو چھتے ہیں اور نہاس کی ضرورت سمجھتے ہیں۔

لوگ خوب ڈاڑھی منڈ اکرروضۂ اطہر پرجاتے ہیں اوران کوذرابھی شرم نہیں آتی کہ وہ آنخضرت آلیاتے ہیں۔ کہ وہ آنخضرت آلیاتے ہیں۔ کہ وہ آنخضرت آلیاتے ہیں۔ اس تخریرے یہ مقصود نہیں کہ لوگوں کو جج وعمرہ کرنا چاہئے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان مقدس اعمال کو گنا ہوں اورغلطیوں سے پاک رکھنا چاہئے۔ ایسے جج وعمرہ ہی پرپوراثو اب مرتب ہوتا ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۲۸)

#### مجے کے دوران تصویر بنوانا؟

مسکہ:۔ جے کے دوران گناہوں کا کام کرنے سے جے کے ثواب میں ضرور خلل آئے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں '' جے مبرور'' کی فضیلت آئی ہے اور'' جے مبرور'' وہ کہلائے گاجس میں گناہوں سے اجتناب کیاجائے ، اگر جے میں گئاہ کاار تکاب کیاجائے تو'' جے مبرور'' نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں اس طرح تصویریں (احرام باندھتے وقت اور قربانی وغیرہ کرتے فہیں رہتا۔ علاوہ ازیں اس طرح تصویری (احرام باندھتے وقت اور قربانی وغیرہ کرتے وقت ) کھنچوانا اس کا منشاء تفاخراور ریا کاری ہے کہ اپنے دوست کو (جے سے آنے کے بعد) دکھاتے پھرینگے اور ریا کاری سے انگال کا ثواب ضائع ہوجاتا ہے۔ دکھاتے پھرینگے اور ریا کاری سے انگال کا ثواب ضائع ہوجاتا ہے۔

## زندگی میں ایک بارفرضیت حج میں حکمت

سوال: نمازاورز کوۃ میں تکرارہے (بار بار آناہونا) حج میں تکرار کیوں نہیں؟ ساری عمر میں صرف ایک بار کیوں فرض ہے؟

جواب: اولا توادکام منصوصہ میں حکمت کا متلاثی رہاضعفِ ایمان کی دلیل ہے۔
دوسرے عقلاً جملہ فرائض میں تکرار نہ ہوتا چاہئے۔ گر تکرار شترم ہوا تکرارامرکو، جج کا سبب یعنی
بیت اللہ واحدہے۔ لہذا تکرار کا تقاضہ کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ تیسرے جج میں بنسبت ویگر
عبادات کے مشقت زیادہ ہے۔ اس لیے جج کو جہاوفر مایا گیا ہے۔ حاکصہ سے نماز کے ختم
ہونے اور روزہ کے نہ ختم ہونے میں بھی یہی حکمت ہے۔ (احسن الفتاوی نجم/ص ۵۵)
مسکلہ:۔ زندگی میں (استطاعت کے بعد) ایک مرتبہ جج فرض ہے جب ایک مرتبہ جج کر چکا
ہوتو دوسری مرتبہ جج فرض نہ ہوگا۔ (فاوی رہیمیہ:ج مراح)

#### حنج كى فرضيت كاوقت

سوال:۔ایک شخص حج کے مہینوں میں مالک ہو گیامال کا تمام شرائط کے ساتھ اور بعد میں مال خرج کردیا۔یا تلف ہو گیا تو کیا حج کی قضاضر دری ہے؟

جواب: ہے گے مہینوں میں مالداراہواتو نجے فرض ہوگیا۔ البتہ ایسے اگر دور دراز ملک میں رہتا ہو کہ وہاں ہے نجے کے مہینوں سے پہلے تجاج روانہ ہوتے ہوں تو قافلہ تجاج کی روانگی کاوفت معتبر ہوگا۔ اگراس وفت مال ہے تو نجے فرض ہوگیا، اگر نجے نہیں کیاتو قضاء واجب ہوگی۔

مسئلہ: جج کی فرضیت علی الفور ہے۔ لہٰذا (بلاعذر ) تا خیر سے گنہگار ہوگا۔ (احس الفتادیٰ: ج۲ ص ۵۲۸ بحوالہ د دالمختار: ج۲/ص۵۲ ہکذا فتادیٰ رحیمیہ : ج۸/ص۲۹۲ کتاب الفقہ : ج ا/ص۱۰۳۲)

# نمازوج كى غلطى كيوں معاف نہيں؟

مسئلہ:۔روز ہ کی خلطی معاف ہے۔لیکن نماز وجج کی خلطی معاف نہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ روز ہ کے اندر کوئی ایسی ہیئت نہیں ہے۔جوروز ہ کو یا دولاتی ہو۔اس لیے روز ہیں معاف سمجھا گیا۔ بخلاف نماز وجج کے کہ نماز میں استقبال قبلہ نماز کو یا دولانے والی ہیئت ہے اور بھج میں احرام بغیر سلا ہوا کپڑ اپہنناوغیرہ یا دولانے والی موجود ہے اس لیے جج ونماز میں معذور نہیں سمجھا گیا۔ (فآویٰ رحمیہ:ج۹/ص۴۹)

## مكه كومستقل وطن نه بنانے والے كا حج

سوال: میں مکہ مکرمہ میں ملازم ہوں۔ آج کل حکومت سعودیہ کے قانون کے مطابق ملک سے ایک مرتبہ باہر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے پاکستان آ گیا ہوں۔ اب میں جج تمتع کرنا جا ہتا ہوں اس کی کیاصورت ہوگی؟

جواب: آپ نے چونکہ مکہ مکرمہ کو ہمیشہ کیلئے مستقل وطن نہیں بنایا۔ اس لیے پاکستان سے تمتع کر سکتے ہیں۔اگر مستقل وطن بنالیں گے تو تمتع نہیں کرسکیں گے۔ (احسن الفتاویٰ:جس/ص ۵۲۷ بحوالہ روالحقار: جس/ص ۱۲۲ بحوالہ روالحقار: جسم/ص ۲۱۱)

# مكه والا آفاق ہے واپسی پڑتنے كرے يا قران؟

سوال: مکہ تمرمہ اور جدہ کے رہنے والے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور شروع شوال میں جدہ والے جدہ آتے ہیں اور مکہ تمرمہ والے مکہ تمرمہ آتے ہیں اور مکہ تمرمہ والے مکہ تمرمہ آتے ہیں اور اس سال حج کاارادہ استے ہیں ہا جدہ واپسی آتے ہیں اور اس سال حج کاارادہ رکھتے ہیں ۔ تو وہ اب جب کہ میقات سے باہر چلے گئے تو آفاقی ہو گئے تو الی حالت میں تہتع کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: ۔ بیلوگ قران کرسکتے ہیں تمتع نہیں کرسکتے ۔ بیتکم ان لوگوں کا ہے جن کا حرم یاصل میں وطن اصلی ہے۔ (حرم سے باہراور میقات کے اندر کا حصہ 'حیل'' کہلاتا ہے ) جنہوں نے وہاں وطن اصلی نہیں بنایا صرف ملازمت یا تجارت وغیرہ کے لیے وہاں تقیم ہیں وہ تمتع بھی کرسکتے ہیں اور جو تحص حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد آفاق (میقات سے باہر) میں گیا ہووہ قران بھی نہیں کرسکتا۔خواہ اس کا وطن اصلی ہویا نہ ہو۔

(احسن الفتاوي: ج۴/ص۵۱۵ بحواله ر دالمخيار: ج۴/ص۲۱۳)

## احصارکیاہے؟

احصار کے لغوی معنی ہیں رو کنا منع کرنا ، بازر کھنااوراصطلاح فقہ ہیں احصاریہ ہے کہ کوئی شخص حج یاعمرہ کا احرام باندھ لے اور پھروہ حج یاعمرہ کرنے سے روک دیا جائے ایسے شخص کواصطلاح ہیں ''محصر'' کہتے ہیں۔

## احصاركي چندصورتيں

احرام باندھنے کے بعد حج ہے روکے جانے اور حج باعمرہ نہ کرسکنے کی بہت سی صور تیں ہوسکتی ہیں۔مثلاً:۔

- (۱) راسته پُرامن نه ہو، دشمن کا خوف ہو ، آل وغارت کا خوف ہو، یاکسی اور طرح کا جان و مال کا خطرہ ہو۔
  - (۲) مرض لاحق ہوجائے ، بیاندیشہ ہو کہ آگے بڑھنے سے مرض بڑھ جائے گایاضعف اور نقابت کی وجہ ہے آگے بڑھنے کی سکت نہ ہو۔
  - (۳) احرام باندھنے کے بعد عورت کے ہمراہ کوئی محرم ندر ہے۔محرم بیار ہوجائے ، یاانتقال ہوجائے یا جھگڑا ہوجائے اور ساتھ لے جانے سے اٹکار کردے یا طلاق دیدے یامحرم کوکوئی جانے ہے رک دے۔
    - (۴) سفرخرج ندرئے، کم پڑجائے یا چوری ہوجائے۔(اور قرض بھی نیل سکے)۔
- (۵) کسیعورت کی عدت شروع ہوجائے۔مثلاً شوہرطلاق ویدے یاعورت کےاحرام باندھنے کے بعد شوہ کی وفات ہوجائے۔
  - (۲) کسیعورت نے شوہر کی امبازت سے۔ (نقلی حج کا)احرام باندھاہوادراحرام باند جھنے کے بعد شوہر منع کردے۔
    - (۷) قيه ، وجانايا بادشاه كامنع كرنا ـ
    - (۸) بری ٹوٹ جانایاا نٹائنٹرا ہونا کہ پیل نہ سکے۔
    - (۹) سفر کی وجہ سے مرض کی زیاد تی کا خوف ہونا۔

جب کسی مردیاعورت کوان امور مذکورہ میں سے کوئی امراحرام باندھنے کے بعد وقوفع فہسے پہلے پیش آ جائے تو وہ محصر ہوگااوراگر وقوف عرفہ کے بعد پیش آئے تو وہ شرعاً محصر نہ ہوگا۔ (معلم الحجاج: ۲۷۱)

احصاركاحكم

احصاری صورت میں قربانی واجب ہے، اُورجب تک محصر کی جانب سے حرم شریف میں قربانی نہ کی جائے محصر احرام ختم نہ کرے قربانی کا جانوریار قم سجیجے وقت ذکے کا دن مقرر کرلے تا کہاس دن بیا پنااحرام کھول لے۔

مسئلہ: عمرے یا جج افراد یا تمتع سے روکا گیا ہوتو ایک قربانی اور اگر قران سے روکا گیا ہو تو دوقربانی واجب ہونگی۔

مسئلہ:۔اگر مکہ مکرمہ میں ہی محرم کوکوئی ایسامانع پیش آجائے کہ وقوف عرفات اورطواف زیارت دونوں نہ کر سکے تو وہ بھی محصر ہے۔اورا گرصرف ایک سے رکا تو محصر نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر وقوف سے رکا تو عمرہ کر کے حلال ہوجائے اورا گرطواف زیارت سے رکا ہے تو پہطواف ساری عمر میں ہوسکتا ہے،البتہ ایا منح کے بعد کرنے سے دم واجب ہوگا۔

(معلم الحجاج: ص٢٥٢ وبكذاعلم الفقه: ج٥/ص١٩٤ احسن الفتاوي: جه/ص١١٥ ومظاهر حق: ج٣/ص٣٨ ومعارف القرآن: ج١/ص٢٨)

(آسان شکل یہ ہے کہ جج یا عمرہ کرنے والا وضویا عسل کرکے احرام باندھ کر دو رکعت نفل سرڈھک کر پڑھنے کے بعد گھرسے نکالیکن جج کی نیت جہاز میں روانہ ہونے کے بعد گھرسے نکالیکن جج کی نیت جہاز میں روانہ ہونے کے بعد کرے یا میقات کے قریب کرے تا کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو وہ محرم نہ ہو کیونکہ نیت کرنے کے بعد ہی احرام کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ (محد رفعت قاسمی) مسئلہ: محصر کی قربانی کے لیے بیضروری نہیں کہ بیقربانی ایا منج یعنی دس گیارہ ، بارہ ذی الحجہ ہی میں کی جائے بلکہ اس سے قبل یا بعد میں بھی کی جاسمتی ہے۔ جب قربانی کا اپنا مقررہ وقت گزرجائے احرام کھول دے۔ سرمنڈ انامسخب ہے ضروری نہیں ، پھراس پرآئندہ سال گزرجائے احرام کھول دے۔ سرمنڈ انامسخب ہے ضروری نہیں ، پھراس پرآئندہ سال گذرجائے احرام کھول دے۔ سرمنڈ انامسخب ہے ضروری نہیں ، پھراس پرآئندہ سال گذرجائے احرام کھول دے۔ سرمنڈ انامسخب ہے ضروری نہیں ، پھراس پرآئندہ سال

کااحرام تھاتوجے وعمرہ دونوں واجب ہیں اور جے وعمرہ دونوں کااحرام تھاتو ایک تجے اور دوعرے قضاء میں واجب ہیں۔(احس الفتاویٰ: جس/ص ۵۱۹ بحوالہ ردالحقار: جس/ص ۲۵۳) قضاء میں واجب ہیں۔(احس الفتاویٰ: جس/ص ۵۱۹ بحوالہ ردالحقار: جس/ص ۲۵۳) مسئلہ:۔اگراس قربانی کے ذرئے ہونے سے پہلے ممنوعات احرام میں سے کوئی امر سرز د ہوجائے تو اس کی پرورش میں اس پر بھی وہی بچھ واجب ہوگا جو کہ غیر محصر احرام باند ھنے والے پرواجب ہوتا ہے۔( کتاب الفقہ:ج الم ۱۱۵۳)

مسئلہ: یہ مسخص کا حج نوت ہو گیایا محصر یعنی جو حج سے روک لیا گیااس پر بھی طواف وداع واجب نہیں ہے۔ (معل الحجاج:ص ۱۹۰)

مئلہ: احصار کی قربانی کا گوشت محصر کے لیے کھانا جائز نہیں اس لیے کہ یہ جنابت کی قربانی ہے۔
مئلہ: قربانی کا جانوریا اسکی قیمت بھیجنے کے بعدر کا وث ختم ہونے کی صورت میں اگر یمکن ہوکہ جوروک ویا تھا (محصر ) قربانی کا جانور ذرئح ہونے سے پہلے مکہ مرمہ بھنچ جائے گا اور حج یا عمرہ کی سعاوت حاصل کر سکے گا۔ تو اس پر واجب ہے کہ فور آجے کے لیے روانہ ہو جائے۔
ہاں اگر قربانی سے پہلے جنبخے اور جج اوا کر سکنے کا امکان نہ ہوتو پھر روانہ ہونا واجب نہیں ہے۔
ہاں اگر قربانی سے پہلے جنبخے اور جج اوا کر سکنے کا امکان نہ ہوتو پھر روانہ ہونا واجب نہیں ہے۔
(علم الفقہ: جلد ۱۵/م ۲۵)

کیاسفر جج میں مرنے والے کا جج ہوجائے گا؟ سوال: ۔اگر کسی فخص کاسفر جج میں جج کرنے سے پہلے انقال ہوجائے تو کیااس کذے سے فرض ساقط ہوجائے گا؟

جواب: اوراگر مج پہلے فرض ہو چکاتھا تواس میں یہ تفصیل ہے کہ وقو ف عرفہ کے بعد فوت ہوا تو فرض ساقط نہیں ہوا۔ اس لیے بعد فوت ہوا تو فرض ساقط نہیں ہوا۔ اس لیے اس پراس کے شہر سے حج بدل کی وصیت کرنا (جب کیمکن ہو) فرض ہے۔ اگر تکمث مال اس کے شہر سے کافی نہ ہوتو جہال سے بھی ثلث مال میں حج ہو سکے وہیں سے کرایا جائے۔ کے شہر سے کافی نہ ہوتو جہال سے بھی ثلث مال میں جج ہو سکے وہیں سے کرایا جائے۔ (احسن الفتادی: جہم/م ۲۳۳/م بوالدردالحقار: جمم/م ۲۲۳/م ۲۲۳ و بکذا فناوی رجمیہ: ج ۲۲۳/م)

#### راستدمیں مرنے پر دوسرے نے مج ادا کیا؟

سوال: ایک مخص فرض جج کے لیے روانہ ہوا، میقات و بہنے سے پہلے ہی انقال ہوگیا۔ باقی ماندہ رو پیہ سے دوسرے آ دمی نے اسکی طرف سے جج ادا کیا۔ اس میں کیا میت کی طرف سے جج ادا ہوگیا یا نہیں ،اور بقیہ رو پیدوارثوں کوطلب کرنے کاحق ہے یا نہیں؟ حواب: اس محف کو وہ رو پید (بقیہ) ورثاء کو دینا ہوگا، کیونکہ مرنے والے نے بچھ وصیت نہیں کی اور رو پید باقی ماندہ ''وارثوں کا ہوگیا، بہر حال باقی ماندہ رو پیداس کو واپس دینا ہوگا اور جج اس میت کی طرف سے انشاء اللہ تعالی ادا ہوجائے گا۔

( فآوي دارالعلوم: ج٢/ص ٥٥٨ بحواله روالحقار: ج٢/ص ٣٧٨)

## سفرجج میں انتقال والے کے لیے خوشخبری

حضرت ابوہریرہ سے بروایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا''جوج کیلئے لکلا اورراستہ میں وفات پا گیااس کیلئے قیامت تک ج کا تواب ملتار ہے گااور جوعمرہ کیلئے لکلا اورراستہ میں انقال کر گیااس کیلئے (بھی) قیامت تک عمرہ کرنے کا تواب ملتار ہے گا۔'' ایک حدیث میں روزمحشر کاعام اصول یہ بتایا گیاہے جس محض کوجس چیز اورجس عمل برموت آئے گی قیامت کے دن وہی کرتا ہواا مضے گا۔

اس کیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جوکوئی نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے (الترغیب والتر ہیب:جسس ٣٦)

مسکلہ:۔جو خص احرام کی حالت میں مرجائے اس کی جنہیز وتکفین غیرمحرم کی طرح کی جائے یعنی عام مرنے والوں کی طرح اس کا سرڈ ھا نکا جائے کا فور دخوشبو وغیر ہ لگائی جائے۔

(معلم الحجاج: ص١١٣)

(عاجی جوج کے دوران انقال کرجائے اس کوشل اور پوراکفن دے کر فن کرنا چاہئے اوراس کا سربھی ڈھا تک دیا جائے غرض ہیہ کہ جوعام میت کیساتھ ممل کیا جاتا ہے وہ سب کرنے چاہئیں۔ کیونکہ مرنے کے بعداحرام کے مسائل اس سے ختم ہو گئے ہیں )۔ سب کرنے چاہئیں۔ کیونکہ مرنے کے بعداحرام کے مسائل اس سے ختم ہو گئے ہیں )۔ (محمد رفعت قاسمی)

## مجے میں خواتین کی ہے احتیاطیاں

جج بیت الله الحرام،مسلمان کیلئے بیفریضه اداکرنا گونا گوِل برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اور جیرت انگیزنعتوں کا دسیلہ ہے۔ باوجودیہ کہ سابقہ مشکلات ختم ہو گئیں اور بہت بچھ آ سان پیداہولئیں۔ تا ہم دوردراز کاسفر ہے۔ ہزاروں روپہ خرچ ہوتا ہے۔ اکثرلوگوں کوزندگی میں ایک ہی مرتبہ جانا میسر ہوتا ہے اور اب بھی بہت کچھ مشکلات اٹھانا پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں بے حدضروری تھا کہ مسلمان اس فریضہ کی ادائیگی میں انتہائی احتیاط برتنیں، مسائل حج ہے کامل واقفیت حاصل کریں ،اس لیے ہرزبان میں مسائل واحکام جج ہے متعلق جھوتی بڑی کتابیں شائع ہو چکی ہیں تا کہ شرعی قانون کے مطابق سیح طور برج ادا ہو سکے۔لیکن افسوس سے کہنا پرتا ہے کہ مخلوق خدا کا بی عظیم انبوہ جو ملک (بلکہ دنیا) کے ہر گوشہ سے پہنچ رہاہے، ا کثر و بیشتراس فریضہ کے احکام ومسائل ہے بالکل بے خبر ہے۔سنن ومستحبات تو در کنار فرائض وواجبات ہے بھی غافل ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا ہی نہیں کہ محظورات وممنوعات کا برابرار تکاب ہوتار ہتاہے بلکہ اورتمام گنا ہوں تک چنچنے سے بیچنے کا ذرہ برابر کا بھی اہتمام نہیں ہوتا۔ نمازوں کے اداکرنے میں تقصیر جماعت کی یابندی میں کوتا ہی حالانکہ ایک فرض نماز بھی جے سے بدر جہاا ہمیت رکھتی ہے۔اگر بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی قضا کی توجے قبول ہونے کی تو قع مشکل ہوجاتی ہے۔ سفر میں خصوصاً احرام باندھنے کے بعد بجائے تلبیہ کہنے اور ذ کرالٹد کرنے کے عام طور پرغیبتیں کرتے ہیں۔ بکواس مکتے رہتے ہیں۔ ندز بان پر قابونہ نگاہ یر قابو، نه ہاتھ بر، بسااوقات دیکھا گیاہے کہ معجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کاانتظار ہور ہاہےاور قضولیات بک رہے ہیں۔غیبت میں مبتلا ہیں ،حالا نکہ زندگی کے اس عظیم مرحلے برچیج کرتو تمام اوقات عبادت میں ہوں، گنا ہوں سے یاک صاف ہوکرا یہے واپس ہوں جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے ولا دت ہوئی ہے، دنیا میں دوبارہ آئے ہیں۔ بعض حضرات مستحبات وآ داب میں غلو کرتے ہیں ،کیکن فرائض و واجبات میں تقصیر ( کوتای ) کرتے رہتے ہیں اور دور حاضر کے اکثر حجاج کود کمھے کرتوبیشبہ ہوجا تاہے کہ شاید سن میلہ یا تماشا کے لیے استھے ہوئے ہیں۔عورتوں پر پردہ فرض ہے،تگر حرمین شریفین میں

پہنچ کرا کڑ عورتیں بلکہ ۹۹ فیصد برقع پوش عورتیں بھی برقع پھینک کر بے تجاب ہوجاتی ہیں اوراس طرح گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی ہیں، نہ صرف بے تجاب بلکہ بسااوقات نیم عریاں لباس میں بیت اللہ کا طواف کرتی ہیں۔ اوراف موں اسکا ہے کہ نہ شو ہراور نہ انکے محرم حضرات اس بے تجابی کورو کئے کی تدبیر کرتے ہیں نہ حکومت کی طرف سے اس پرکوئی پابندی عائد کی جاتی ہے، بے تجابی مردوں کے درمیان تھتی ہیں۔ جراسود کو بوسہ دینے کیلئے مردوں کی بھیڑ میں جان ہو جھ کر تھتی ہیں اور کیساتھ شدید تیج اختلاط میں مبتلا ہوتی میں جان ہو جھ کر تھتی ہیں اور کیستی ہیں، اجنبی مردوں کیساتھ شدید تیج اختلاط میں مبتلا ہوتی ہیں۔ بیسب حرام ہیں گناہ کبیرہ ہے، ایسانچ کہ جسمیں اول سے اخیر تک محر مات اور کبائر سے احتر از نہ ہو سکے کیاتو قع ہے کہوہ تج قبول ہوگا۔ تج مبر ورکیلئے جزاء جنت بے شک ہے لیکن تج مبر ورکیلئے جزاء جنت بے شک ہے اور اسمیں کوئی بھی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تب گناہوں سے پاک وصاف اور اسمیں کوئی بھی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تب گناہوں سے پاک وصاف ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیداہوا ہے۔

پاکستان وہندوستان کی بعض عورتیں مصروشام وغیرہ بعض ملکوں کی عورتوں کود کھے کرکہ وہ بے پردہ ہیں خود بھی پردہ اٹھادیتی ہیں اور حرم میں اس طرح آتی ہے جیسے تمام مردائن کے محرم ہیں یا وہ گھر کے حق میں پھر رہی ہیں۔ لیکن بیانہ ان کہ حاقت ہے، اگر کوئی قوم کمی گناہ میں مبتلا ہے تواس سے وہ گناہ جائز نہیں ہوجا تا۔ پھرد یکھا گیا ہے کہ ان کی بے پردگی (یعنی چرہ کا کھلا ہونا) ایک خاص سنجیدگی اور وقار کیساتھ ہوتی ہے۔ لباس بھی ان کا سرسے پاؤں تک با حجاب ہوتا ہے، پاؤں تک موز ہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی عورتوں کا خصوصاً پنجاب وسندھ کی عورتوں کالباس تو انتہائی بے حیائی کا ہوتا ہے تمام نسوانی اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، بخو سے وسندھ کی عورتوں کالباس تو انتہائی بے حیائی کا ہوتا ہے تمام نسوانی اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، معصیت وقسق میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ان کے شوہ بھی ان کے اس بے حالی کے وجہ سے معصیت وقسق میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ان کے شوہ بھی ان کے اس بے حالی پر گئہگار ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کو مطلق منع نہیں کرتے ، کوئی اصلاح نہیں کرتے ، ندرو کتے ہیں، نہ ٹو کتے ہیں، بیرو کھلی بے حیائی اور بے غیرتی ہیں۔ کیونکہ وہ ان کو مطلق منع نہیں کرتے ، کوئی اصلاح نہیں کرتے ، ندرو کتے ہیں، نہ ٹو کتے ہیں، بیرو کھلی بے حیائی اور بے غیرتی ہیں۔

ان سب سے بڑھ کرایک اور عام ابتلاء یہ ہے کہ تمام عورتیں پنج وقتہ نمازوں میں

مردول کی طرح حرم میں پہنچی ہیں، باوجود یکہ عورتوں کے لیے درواز ہے بھی مخصوص ہیں، اور نماز پڑھنے کی جگہ ہیں بھی مخصوص ہیں، اور نماز پڑھنے کی جگہ ہیں بھی متعین ہیں۔ گرج کے زمانہ میں چونکہ از دھام بے حد ہوتا ہے۔ مستقل جگہ پڑہیں پہنچ پاتیں تو مردوں کے درمیان صفوں میں کھڑی ہوجاتی ہیں اور نماز پڑھنا شروع کردیتی ہیں۔

مسجد حرام اورمسجد نبوى اليسليم كى نماز اورعور نيس

پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اینے وطن میں عورتوں کا تنہا نماز کھروں میں پڑھنا افضل ہے۔اس طرح مکہ ویدینہ میں بھی عورتوں کے لیے نماز گھروں میں تنہا بغیر جماعت کے پڑھناافضل ہے۔ اور مکہ ومدینہ میں نماز کا جوثواب حرم اور مسجد نبوی کا ہوتا ہے وہ ان کو کھروں پر پڑھنے میں اس سے زیادہ ملتاہے جو مسجد میں مردوں کو ملتاہے، الی صورت میں حرمین شریقین میں عورتوں کونماز گھروں میں پڑھنی جا ہے بالفرض کسی وقت بیت اللہ کے و یکھنے کی غرض سے یاطواف کرنے کی غرض سے مسجد حرام میں، یاصلاۃ وسلام کی غرض سے مسجد نبوی میں آئیں اور نماز باجماعت یرم کیس تو ادا ہوجاتی ہے۔ بشر طبیکہ مردوں کے درمیان نہ کھڑی ہوں۔ایک عورت اگر مردوں کے درمیان کھری ہوجاتی ہےتو تین مردوں کی نمازخراب جاتی ہے دائیں ہائیں جانب دومرِدوں کی ،اس کی محاذ ات(سیدھ میں) جو مرد کھڑاہے اس کی بھی، تینوں کی نمازیں فاسدہو تنیں۔ بالفرض بغیر کسی ارادے کے کوئی عورت ا تفاقیہ طور پرعین نماز کے وقت صفول کے درمیان پھنس جائے اور نکلنا دشوار ہوجائے یا طواف کرنے کے درمیان نماز کھڑی ہوجائے تواس وقت اسکوخاموش بغیرنماز کے جہاں تجھی ہو بیٹھ جانا جا ہے ،نماز کی نبیت ہرگز نہ کرے ، در نہمردوں کی نماز بھی خراب ہوگی ، جب امام فارغ ہوجائے تو پھر تنہاوہ وہیں نمازادا کرے۔عورتوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے کے ليے بھی ایسے وقت میں جانا جا ہئے جب نماز کا وقت نہ ہو۔اس وقت نسبتاً بھیڑ بھی کم ہوتی ہے اورا کرا تفا قانماز کا وقت ہوجائے تواذان ہوتے ہیں جلدی طواف پورا کرکے یاطواف درمیان میں چھوڑ دیں تو جتنے شوط (چکر)رہ گئے وہ نماز کے بعد جہاں چھوڑے تھے وہیں ہے پورے کرلیں۔ یااس طواف کود وہارہ کرلیں۔ بہرحال گناہ سے بچنا ہے حدضر وری ہے۔ اور بھی بہت سے کوتا ہیاں ہوتی رہتی ہیں۔
ہیں کیکن ان سب میں نماز اور بے پردگی کا مسلم میر سے خیال میں سب سے زیادہ اہم ہے۔
بہرحال جح ایک ایسافر یضہ ہے جوزندگی میں بار باراداکر تا بے حدمشکل ہے، اس لئے
چاہئے کہ مرد ہوں یا عور تیں انتہائی احتیاط کے ساتھ اس فریضہ کی ادائیگی سے سبکدوئی ہوں۔
ہیز یہ بھی خیال رہے کہ بعض عور تیں اپنے ملکوں میں بھی پردہ نہیں کرتیں اور کویا
مستقل طور پر بے پردہ رہتی ہیں۔ بلاشبہ یہ گناہ عظیم ہے اور ایک فرض تھم کی خلاف ورزی
ستقل طور پر بے پردہ رہتی ہیں۔ بلاشبہ یہ گناہ عظیم ہے اور ایک فرض تھی جا کہ ایکن انہیں بھی جج بیت اللہ کے سفر میں تو چاہئے کہ اس گناہ عظیم سے بحییں۔ تاکہ یہ فریفہ
تو میچے طریقہ سے اداہو جائے۔ آئ کل بہت کی عور تیں بغیر محرم کے سفر کرتی ہیں، یہ بھی حرام
اور گناہ کیرہ ہے۔ جس عورت کا کوئی محرم نہ ہواس پر جے فرض ہی نہیں ہوتا بلکہ اگر محرم ہو بھی
لیکن جج پر قاور نہ ہو یا یعورت اس کے مصارف برداشت کرنے کے قابل نہ ہو تب بھی فرض
نہ ہوگا۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جج بھی فرض نہ ہواور پھروہاں جاکر جج ہیں آئی
فروگز اشتیں بھی ہوں؟ جب شرعااس کے ذمہ جے فرض ہی نہیں ہے تو یہ جج کا سفر کیوں
افتیار کیا جا تا ہے۔

عورتوں کے لیے ج میں محرم کی شرط کیوں ہے؟

مسئلہ:۔ میں شرعی مسئلہ بتا تا ہوں' کیوں' کا جواب نہیں دیا کرتا۔ گرآ پ کے اطمینان کیلئے لکھتا ہوں کہ بغیرمحرم کے عورت کوئین دن یا اس سے زیادہ کے سفر کی آنخضرت علی ہے ممانعت فرمائی ہے۔ کیونکہ ایسے طویل سفر میں اسکا؛ پی عزت وعصمت کو بچانا ایک مستقل مسئلہ ہے اور اس نا کارہ کے علم میں ہے کہ بعض عور تمیں محرم کے بغیر حج کو گئیں اور گندگی میں مبتلا ہو کرواپس آئیں۔ علاوہ ازیں ایسے طویل سفر میں حوادث پیش آسکتے ہیں۔ اور عورت کو اٹھانے ، بٹھانے کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اگر کوئی محرم ساتھ نہ ہوگا تو یہ دشواریاں پیش آئیں گی۔ (آپ کے مسائل:جہم/ص۸۰)

تنبید:۔خداکے قانون کوئف اپنی رائے اورخواہش سے ٹھکرادینااورصرف ایک پہلوپرنظر کرکے دوسرے سارے پہلوؤں سے آنکھیں بند کرلینادانشمندی نہیں ہے۔(بعنی بغیرمحرم کے جج کے لیے جانا)افسوں ہے کہ آج بینداق عام ہوگیا ہے( آپ کےمسائل:جہ/ص۸۳)

محرم کسے کہتے ہیں؟

سوال: \_میاں ہوی جج کے لیے جارہے ہیں ان کے ساتھ ہوی کی جیتی ، بھانجی ، یا ہوی کی سکی مہن جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: محرم وہ ہوتا ہے جس ہے بھی بھی نکاح نہ ہوسکے۔ بیوی کی بہن ، بھانجی اور بھیجی شوہر کے لیے نامحرم ہیں۔ ان کے ساتھ جانا جائز نہیں۔ (آپ کے سائل: جہام 20) مسئلہ: فروع والدین لیعنی مرد یاعورت جن کی پیدائش کے باپ یامال (بلاواسطہ یا بالواسطہ) ذریعہ ہوں جیسے بھائی ، بہن ، بھانجا ، بھانجی ، بھیجا ، بھیجی اور ان کی اولا د جہاں تک پنجے کے درجہ کی ہوسب کے سب حرام ہیں۔ (فقاوئ رجمیہ:جہام ۸م ۱۸۸ و ہمندا فقاوئ عالمنگیری اُردو:جہام ۵م مراب انکاح)

مسئلہ:۔تایا، چیا،وغیرہ محرم ہیں۔ ( فقاد کی رحیمیہ :ج ۱۰/ص۱۷) مسئلہ: محرم سے مرادوہ مختص ہے جس کیساتھ نکاح حرام ہے ،خواہ نسب کی وجہ سے یااز دواجی ، یا دود ھے کے رشتہ کی وجہ سے ۔ نیزمحرم کامعتمد عاقل و ہالغ ہونا بھی شرط ہے۔

( کتاب الفقہ :ج ا/ص ۱۰۳۷ مکذا فناوی رجیہہ :ج ۱۰/ص ۱۵ اومعلم الحجاج ص ۸۸) مسئلہ: عورت کے لیے اس کی بھانجی کا بیٹامحرم ہان کے درمیان نکاح حرام ہے تو وہ اس کے لیے محرم ہوا،عورت اپنی بھانجی کے بیٹے کے ساتھ جج کے لیے جاسکتی ہے۔ اتنااحتیاط کیاجائے کہ وہ فاس وفاجر نہ ہو، فاسق وفاجر پراطمینان نہیں ہوتا، فقہاء کرام اس کے ساتھ سفر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ (فقاوی رحمیہ:ج۸/ص۸۹ کیوالہ شامی:جا/ص۵۲۹) مسئلہ: یمحرم کوبھی اسی وفت سفر میں ساتھ جانا جائز ہے جب کہ فقنہ وشہوت کا اندیشہ نہ ہو، اگر طن غالب یہ ہے کہ سفر کرنے کی صورت میں ظلوت (تنہائی) میں یاضرورت کے وفت چھونے سے شہوت ہوجائے گی تو اس کوساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۹۷) مسئلہ:۔داماد (سکی بیٹی کا شوہر) اپنی ساس کے لیے محرم ہے، ان میں ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ابن میں ہمیشہ کے لیے نکاح

( فآويٰ رحيميه : ج ٨/ص ٢٨٨ بحواله طحطاوی:ص ٣٩٧ )

مسئلہ: بسوتیلی ساس اپنے سوتیلے داماد کے ساتھ سفر جج نہیں کرسکتی ، کیونکہ سوتیلا دامادمحرم نہیں ہے۔ (فاوی رہیمیہ:ج ۸/ص ۳۰۸)

مسئلہ:۔آج کل فتنہ کازمانہ ہے، سسرالی رشتہ سے احتیاط کی ضرورت ہے خصوصاً جب کہ جوان ہوں ، معلم الحجاج میں ہے کہ اس زمانہ میں سسرالی رشتہ اور دودھ کے رشتہ (والے محرم کے ساتھ سفر کرنے ) سے احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ فتنہ کا زمانہ ہے، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ جج نہ کیا جائے۔
کے ساتھ جج نہ کیا جائے۔

( فنَّا ويُ رحيميه : ج ٨/ص ٣٨٨ بحواله شامي : ج ا/ص ٥٢٩ و بكذامعلم الحجاج :ص ٩٥ )

مئلہ: عورت اپنے حقیقی بھتیجہ کے ساتھ حج کو جاسکتی ہے، لیکن شوہر کے بھتیجہ کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ عورت کے لیے شوہر کا بھتیجہ محرم نہیں ہے۔ (فاویٰ رحمیہ: ج ۱/ص ۲۰۹) مئلہ: خفتیٰ مشکل کے لیے بھی (جس کی جنس معلوم نہ ہوسکے کہ مرد ہے یا عورت) محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۵۵)

مسئلہ:۔ ہوائی جہاز کے چندگھنٹوں کے سفر میں بھی عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ سفرشرعی کے اڑتالیس میل پراحکام جاری ہوجاتے ہیں مثلاً نماز میں قصرہ وغیرہ۔ (فاری رجمیہ:ج۵/ص۳۱۳)

 $^{\diamond}$ 

#### بہنوئی کے ساتھ جج کرنا؟

مسکلہ: ۔ بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا شرِعاً درست نہیں ہے۔

مئلہ: محرم وہ ہے جس سے نکاح کئی حال میں بھی جائز نہ ہو۔ سالی محرم نہیں ہے، چنانچہ اگر (حج کے دوران) شوہر بیوی کوطلاق دیدے (اورعدت گزرجائے) یا بیوی کا انتقال موجائے توسالی کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور نامحرم کوساتھ لے جانے سے حاجی محرم (گنبگار) بن جاتا ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص۸۸)

## منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کرنا؟

سوال: ایک لڑی نے منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کیا، کیا یہ اس کامحرم ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے؟

جواب: کسی اجنبی آ دمی کو بھائی بنانے ہے وہ محرم نہیں بن جاتا ،اس لیے اس سے نکاح جائز ہے۔ عورت کا بغیر محرم کے سفر پر جانا گناہ ہے۔ جج تو ہوجائے گا۔لیکن عورت گائم کار ہوگی ۔منہ بولا بھائی محرم نہیں ہوتا اوراس کو محرم ظاہر کرنا غلط بیانی ہے۔ گنمگار ہوگی ۔منہ بولا بھائی محرم نہیں ہوتا اوراس کو محرم ظاہر کرنا غلط بیانی ہے۔ (آپ کے سائل:جسم/ص ۵۹،۸۵)

## شوہرکے سکے چیاوغیرہ کے ساتھ جج کرنا؟

مئلہ:۔اگرآپ کی بیوی کی آپ کے پچا ہے اور کوئی قرابت نہیں ،تویہ دونوں ایک دوسرے
کے لیے نامحرم ہیں اور آپ کے حقیق پچا کے ساتھ جج پر جانا جائز نہیں ہے۔
مسئلہ:۔عورت کا جیٹھ نامحرم ہے اور نامحرم کے ساتھ سفر جج پر جانا جائز نہیں ہے۔
مسئلہ:۔ بہن کا دیور محرم نہیں ہوتا۔ اور محرم کے بغیر جج یا عمرہ کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔
مسئلہ:۔عورت اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ محرم ہے۔
مسئلہ:۔عورت اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ محرم ہے۔

مسئلہ: یحورت کا بیٹی کے سسر کے ساتھ جج کو جانا جا ئزنہیں ہے ، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے۔ مسئلہ: یممانی شرعامحرم نہیں ،اس لیے وہ شو ہر کے حقیقی بھا نجے کے ساتھ جج پڑنہیں جاسکتی ہے۔ مئلہ: عورت کاکسی ایسی عورت کے ساتھ سفر حج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو، یا ایسی خاتون کے ساتھ جانا جن کے ساتھ اس کامحرم ہوجا ئرنہیں ہے۔ (آپ کے مسائل:ج ۴۸) مئلہ:۔ پیرغیرمحرم کے ساتھ عورت کا حج کا سفر جائز نہیں ہے۔

( فياوي دارالعلوم: ج٢/ص ٥٨٠ بحواله بحرالرائق: ٩٨ ٣٨)

مسئلہ: عورت کے لیے دیوروجیٹھ (شوہر کے سکے چھوٹے وبڑے بھائی)محرم نہیں ہیں۔ (فاویٰ رحمیہ:ج۸/ص۲۰)

سفر بغیرمحرم کے اور جج محرم کے ساتھ؟

سوال: ۔ اگر کو نَی عورت کچ کے لیے جائے ۔ محرم ساتھ نہیں جاسکتا، مگروطن سے سوار کراسکتا ہے اور جدہ ائیر پورٹ پراس کا بھائی موجود ہے تو ایسی عورت کے لیے کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ وطن سے جدہ تک بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔ حج وعمرہ ادا ہوجائے گا، مگر آپ کا ہوائی جہاز کا سفر تنہا کرنا جائز نہیں ہے۔

(آپ کے سائل:جم/ص۸۰)

ج كرنے كے ليے غيرمحرم كومحرم بنانا؟

سوال: جوعورتیں غیرمحرم کومحرم دکھا کرجج کرنے چلی جائیں ان کے لیے کیا تھم ہے؟ جواب محرم کے بغیر حج کا سفر جائز نہیں اور نامحرم کومحرم دکھا کرجج کا سفر کرنا دہرا گناہ ہے۔لیکن اگر چلی جائے گی حج تو ہو جائے گا گوننہا سفر کرنے کا گناہ ہوگا۔

(آپ کے سائل:جم/ص۸۲)

مسئلہ: عورت جا ہے کتنی ہی بوڑھی ہواس کے لیے بلامحرم سفر حج حرام ہے۔ اگر چہ اسکے ساتھ دوسری عورتیں اپنے محارم کیساتھ ہوں تو بھی جائز نہیں ہے، اگر مرتے دم تک محرم میسر نہ ہوتو حج بدل کی اس پروصیت فرض ہے۔ (احسن الفتادیٰ:جسم/ص۵۲۳)

محرم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج کرنا؟

مسکہ: یعورت کا بغیرمحرم کے سفر حج جائز نہیں ، اگر چہ حج نو ہوجائے گا۔لیکن اس ناجائز سفر

ملازم کومحرم بنا کر مجج کرنا؟

سوال: میں اپنی مصروفیات کی بناء پر بیوی کے ساتھ جج پرنہیں جاسکتا۔ کیا میں اپنے ملازم کومحرم کی حیثیت سے بیوی کے ساتھ جج کے لیے بھیج سکتا ہوں؟

جواب: محرم ایسے رشتہ داروں کو کہتے ہیں جس سے اس کے رشتہ کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ جیسے عورت کا باپ، بھائی ، بھتیجا، بھانجا۔ گھر کا ملازم محرم نہیں اور بغیرمحرم کے جج پرجانا جائز نہیں ہے۔ آپ خود بھی گنہگار ہو نگے اور آپ کی بیگم اور ملازم بھی۔ (آپ کے مسائل:جہم/ص۸۹)

## خودکودوسرے کی بیوی ظاہر کرکے حج کرنا؟

سوال: میرامئلہ دراصل کچھ یوں ہے کہ میرانام محداکرم ہے میرے دوست کہ جس کا نام محداشرف ہے۔ اب میرے دوست کا پنے نفیل کے ساتھ جھگڑا ہوگیا۔ اس نے ای بیوی کو جج پر بلایا لینی اس نے لگاح اپنی بیوی کو جج پر بلایا لینی اس نے لگاح نامہ پر بھی میرانام کھوایا اور کاغذی کا رروائی میں وہ میری بیوی ہی بن کریہاں آئی ہے اور میں بی اس کو لینے کیلئے ائیر پورٹ گیاسکوریٹی دالوں نے میراا قامہ دیکھ کرمیری بیوی جان کر میں بی اسکو باہر آنے دیا۔ اور عورت اپنے اصل خاوند کے باس ہے اس نے جج اپنے خاوند کے ساتھ کیا۔ کیا یہ جے جے ج

۔ جواب: فریصه کچ تواس محتر مه کاادا ہو گیا۔ مگر جعل سازی کے گناہ میں تینوں شریک ہیں۔وہ دونوں میاں بیوی بھی اور آپ بھی۔ ( آپ کے مسائل:ج ۳۸ص ۴۸۸)

#### بیوہ اور عدت والی عورت حج کیسے کر ہے؟

مسئلہ:۔خاوندکا انقال اگرا سے وقت ہوا کہ جج کے وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی تو وہ عورت عدت پوری نہیں ہوتی تو وہ عورت عدت پوری ہونے ہے پہلے کاسفرنہ کرے۔(آپ کے مسائل:جہم/ص۳۳ وہذا فقاوی دارالعلوم:ج۱/ص۵۳۵ بحوالہ دوالمخار:ج۲/ص۱۹۸ وفقاوی دھیمیہ:ج۵/ص۲۳۷) مسئلہ:۔عورت عدت کی حالت میں اگر جج کرے گی تو جج ہوجائے گالیکن گنہگار ہوگی۔ مسئلہ:۔عورت عدت کی حالت میں اگر جج کرے گی تو جج ہوجائے گالیکن گنہگار ہوگی۔ (معلم الحجاج: ۲۲۷)

مسئلہ:۔عورت کوعدت کے دوران جج کے لیے جانا جائز نہیں عدت گز رجانے کے بعدا گرمحرم کے ساتھ جاسکتی ہوتو جائے اورا گر کوئی محرم میسر نہ آئے تو جج بدل کی وصیت کرے۔ (فاویٰ رجمیہ:جہ/ص-۳۰۷)

#### حامله عورت كانج ؟

سوال: کیا حاملہ عورت جج کرسکتی ہے؟ اگر کرسکتی ہےتو کیاوہ بچہ یا بچی جواس کے پیٹ میں ہےاس کا بھی جج ہوگیا ہے یانہیں؟

جواب: ۔ حاملہ عورت مج كر على ہے۔ پيك كے بيح كا حج نہيں ہوتا۔

(آپ کے سائل:جہ/صمم)

# عورت كامتبنى كے ساتھ جج كے ليے جانا؟

مسئلہ: عورت کواپنے لے پالک (منہ بولا بیٹا، گودلیا ہوا) کے ساتھ، یا ہمسایہ عورتوں کیساتھ الجج کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ محرم نہ ملے تو جج بدل کرادینا چاہئے، لیکن اس وقت کا حج بدل کرایا ہوااس شرط کے ساتھ معتبر ہوگا کہ تمام عمر کوئی محرم نہ ملے اورا گرکسی وقت محرم مل گیا مثلا نکاح کرلیا اور شوہر جج کے لیے ساتھ لے جانے پر راضی ہوگیا اور اس وقت بھی روپیہ بقدر جج عورت ومحرم موجود ہویا بعد کو جمع ہوگیا تو جج دوبارہ کرنا پڑے گا۔

(امدادالاحكام: 57/ص ١٥٤)

مسئلہ:۔وہ عورت جس نے بچین سے سی لڑے کی پرورش کی اوراس کواپنام طبینی بیٹا بنایا ہے

مجے کے لیے تنہاعورتوں کے قافلہ کا حکم؟

مئلہ فطری اور قدرتی طور پرمرد کامیلان عورت کی طرف اورعورت کامرد کی طرف ہوتا ہی ہے اور شیطان ملعون بھی معاصی ہیں جنا کرنے کے لیے ایر می چوٹی کا زور لگا تار بتا ہے۔
مکنوۃ شریف ص ۲۲۷ کی حدیث ہیں ہے کہ 'مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ ضرر رسال کوئی فتنہ نہیں' ۔ من جملے ضروریات شرعیہ کے ایک ضرورت ان کی ادائیگی بھی ہے جس کے لیے ضابط شرعیہ اور فتنہ وفساد سے حفاظت کی ایک زائدا حتیا طی تدبیر یہ ہے کہ عورت کے سفر میں دیندار محرم یا شو ہر ساتھ موجود ہوجواس کی پوری طور پر حفاظت کر سکے، ورنہ سفر جی کہ محمی اجازت نہیں ۔ اگر بغیر محرم کے جائیگی تو شرع کی خلاف ورزی کی وجہ سے گنہگار ہوگی ۔ محمی اجازت نہیں ۔ اگر بغیر محرم کے جائیگی تو شرع کی خلاف ورزی کی وجہ سے گنہگار ہوگی ۔ مالانکہ سفر میں عورتوں کی عصمت و نا موس کی جس قدر حفاظت شو ہراور محرم کر سکتا ہے۔ وہ عورتیں نہیں کر سکتیں ۔ بلکہ خود وہ عورتیں بھی عصمت و یا کدامنی کی حفاظت کے لیے دوسروں کی جاتی ہیں ۔

عصمت و ناموس کی حفاظت و بدگانی اور بدنا می اور تهمت سے بچانے کے لیے ہے، جس کے بغیر عورت کی کوئی قلت و بدگانی اور بدنا می اور تهمت سے بچانے کے لیے ہے، جس کے بغیر عورت کی کوئی قیمت نہیں ، لہٰذاعور توں کو چاہئے کہ احکام شرعیہ کی قدر کریں اور شریعت کو ابنا محسن سمجھیں ، رہاج کو جانے کا معاملہ تو کوئی محرم نہ لیے تو شریعت جج بدل کی بھی اجازت ابنا محسن بچرس میں پورے ثواب کی مستحق ہوگی اور مزید برآن شرع تھم کی تا بعداری کرنے والی عورت مستحق اجر تھی ہوگی اور مزید برآن شرع تھم کی تا بعداری کرنے والی عورت مستحق اجر تھی ہوگی ۔ (فآدی رجمیہ: ج المسلم شریف جو المسلم سریف جو المسلم شریف جو المسلم سریف جو المسلم برائی جو المسلم سریف جو المسلم سریف جو المسلم سریف جو المسلم سریف جو المسلم برائی جو المسلم سریف جو المسلم سریف جو المسلم برائی برائی جو المسلم برائی جو المسلم برائی جو المسلم برائی جو المسلم برائی برائی جو المسلم برائی جو المسلم برائی جو المسلم برائی برائی برائی جو المسلم برائی جو المسلم برائی برائی برائی جو المسلم برا

☆☆

#### جاج کورخصت کرنے کے لیے عورتوں کا جانا؟

مسکہ: ۔ بعض جگہ بدرواج ہے کہ حجاج کرام جب جج کیلئے جاتے ہیں تو اسٹیشن تک رخصت کرنے کیلئے عور تیں بھی جاتی ہیں۔ اسٹیشن پرمرداور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ بے پردگی ہوتی ہے۔ بیرسم فدموم اور بہت می برائیوں پر شمل ہوتی ہے۔ لہذا قابل ترک ہے جج کے نام پرلوگوں نے عورتوں کا اجتماع اور اختلاط وغیرہ بہت می ناجائز اور مکروہ رسومات ایجاد کررکھی ہیں جو بجائے تو اب کے لعنت کی مستوجب بن رہی ہیں، اسلئے اس رسم کو بالکل بند کردینا جا ہے۔ (فقاوی جمیہ: ج ۱/ص ۲۰ مو مکذا فقاوی محمود یہ: جسا/۲۰ میں)

## عورت كاباريك دويشه پهن كرحرمين شريفين ميس آنا؟

مسکد: عورت کواییا کپڑ اپہن کر باہر نکانا حرام ہے جس سے بدن نظر آتا ہو یاسر کے بال نظر آتے ہوں۔

مسئلہ:۔ایسے باریک دو پٹہ میں نماز بھی نہیں ہوتی جس سے بال نظرآتے ہوں۔ مسئلہ،ٰ۔مکہ ومدینہ جا کرعام عورتیں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں اور

مبحد نبوی تالینچه میں جیالیس نمازیں پوری کرناضروری سمجھتی ہیں، یہ مسئلہ انچھی طرح یاد کردیا ہوں میں جدید شریفیس میں زن اوران کرناضروری کونیا ہے۔

رکھنا جا ہے کہ حرمین شریفین میں نماز باجماعت کی فضیلت صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں

کووہاں جا کربھی اپنے گھر (قیام گاہ) میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔اور گھر میں نماز پڑھنامسجد

کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

ذراغوفر ما کیں کہ آنخضرت کا گھر میں نماز پڑھنامسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے پیفر مار ہے تھے کہ ''عورت کا گھر میں نماز پڑھنامسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔'' جس نماز میں آنخضرت کیا گھر میں نماز پڑھنا اللہ علیہم اجمعین مقتدی ہوں جب اس جماعت کے بجائے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوتو آج کی جماعت عورت کیا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوتو آج کی جماعت عورت کیلئے کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ جا کرعورتوں کواپنے اسے گھروں میں نماز پڑھنی جا ہے اور ہیگھر کی نماز ان کیلئے حرمین شریفین کی نماز سے افضل اسے گھروں میں نماز پڑھنی جا ہے اور ہیگھر کی نماز ان کیلئے حرمین شریفین کی نماز سے افضل

ہے۔ حرم شریف میں طواف کیلئے آنا چاہئے کیکن مردوں کے ہجوم میں نہ گھسیں اور حجرا سود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش (بھیڑ میں) نہ کریں ورنہ گنہ گار ہونگی۔ نیکی برباد، گناہ لازم کامضمون صادق آئے گا۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۱۱۹)

## مجے کے مبارک سفر میں عورتوں کے لیے بردہ؟

سوال: ۔ ج کے موقع پر جب عورتوں سے کہاجا تا ہے پر دہ کے کیے، تو جواب ہید یق
ہیں کہاس مبارک سفر میں پر دہ کی ضرورت نہیں ہے اور مجبوری بھی ہے ۔ کیا تھم ہے پر دہ کا؟
جواب: ۔ احرام کی حالت میں عورت کو تھم ہے کہ کیٹر ااس کے چبرہ کونہ لگے لیکن
اس حالت میں جہاں تک اپنے بس میں ہونامحرموں سے پر دہ کرناضروری ہے اور جب
احرام نہ ہوتو چبرہ کا ڈھکنالازم ہے۔ یہ غلط ہے۔ کہ مکہ مکر مہ میں یا حج کے سفر میں پر دہ ضروری
نہیں۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۲ و کہذا کتاب الفقہ: جا/ص ۱۵ و)

## كيالركى كارتصتى ہے پہلے جج ہوجائے گا؟

سوال:۔ایک لڑکی کا نکاح ہوگیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ،اور نہ ہی دونوں فریقوں کا دوسال تک رخصتی کا ارادہ ہے۔لڑ کا جا ہتا ہے کہ وہ اپنے سعودی عرب کے قیام کے دوران اور رخصتی سے پہلے لڑکی کواپنے ساتھ حج کروائے تو کیا بغیر رخصتی کے لڑکی کولڑ کے کے ساتھ حج پر بھیجنا صحیح ہے؟

جواب: لڑکا جج کرالے، دونوں کام ہوجا کینگے۔ زخمتی بھی اور جج بھی۔ جب نکاح ہوگیا تو دونومیاں بیوی ہیں، زخمتی ہوئی ہویانہ ہوئی ہو۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۱۵۱) مسئلہ: ۔اگر جج کی تیاری مکمل ہوجائے اورلڑکی کی منگنی (رشتہ) ہوجائے تو لڑکی اپنے ماں باپ (یامحرم) کے ساتھ جج کے لیے جاسکتی ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۳۳)

## عورت پر جج کی فرضیت؟

سوال: ہج کیامر دوں پر فرض ہے یاعور توں پر بھی؟ جواب: ہعورت پر بھی جج فرض ہے جب کہ کوئی محرم میسر ہواورا گرمحرم میسر نہ ہو تو مرنے سے پہلے جج بدل کی وصیت کردے۔(آپ کے مسائل:جہ/ص۳۳) مسئلہ:۔ جج فرض کے لیے عورت کواپنے شو ہر سے اجازت لینا (جب کہ اس کے ساتھ کو کی محرم جار ہاہو) اور بیٹے کا باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔(آپ کے مسائل:جہ/ص۳۹ و ہکذا فقاد کی دارالعلوم: جہ/ص ۵۲۸ بحوالہ ردالمختارج ا/ص۲۰۰ دکتاب الفقہ: ج ا/ص۳۲۱) مسئلہ: عورت پر جج اس وفت فرض ہوتا ہے کہ اسکے پاس اس قدررو پییہ ہو کہ دونوں کا خرچ اٹھا سکے یعنی اپنا خرچ اور محرم کا خرچ بھی اٹھا سکے۔

(فآویٰ دارالعلوم: جا/ص۵۲۲ بحوالہ عالمگیری مصری: جا/ص۲۰۳) مسئلہ: ۔ جسعورت کواس کے شوہر یالڑکے نے روپپید دیا ( تووہ ) اس روپپید کی مالک ہوگئی اگر مدرد به اتنا میں جج کسف کر لئر کافی میران اس کرمجے مرکاخی جم بھی یوران مرسال میرند

اگروہ رو پیدا تناہے کہ جج کے سفر کے لیے کافی ہے اور اس کے محرم کا خرچ بھی پورا ہوسکتا ہے تو اس عورت کے ذمہ حج فرض ہے اپنے محرم کے ساتھ حج کو جانا چاہئے۔

. ( فتاوی دارالعلوم: ج۴/ص ۵۲ بحواله مدایة کتاب الجج: ج ۱/ص ۲۱۵)

## عورت کے پاس محرم کاخرچ نہ ہوتو؟

مسئلہ:۔اگرعورت کے پاس بقدرضرورت کج مال موجود ہوگرساتھ جانے کے لیے کوئی محرم نہیں ملتا، یاملتاہے گروہ اپناخرج نہیں کرسکتا اورعورت کے پاس اتنامال نہیں کہ وہ اپنے خرچ کے علاوہ محرم کاخرچ بھی خود برداشت کرے تواس عورت پرلازم ہے کہ اپنی طرف سے حج بدل کرائے یا وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرے مال سے حج بدل کرائے یا وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرے مال سے حج بدل کرادیا جائے۔(احکام حج:ص ۱۸۸ و بکذا امداد الفتاویٰ: ج۲/ص ۱۵۲)

# عورتول كيلئ مخصوص مدايات

مندرجہ ذیل مسائل میںعورتوں کا حکم مردوں سے بالنگ الگ ہے۔ (۱) عورتوں کا احرام صرف اتنا ہے کہوہ اپنا سرڈ ھا تک لیں اور چبرہ کھولے رکھیں۔

(٢) سلے ہوئے كيڑے عورتوں كے ليمنع نہيں ہيں۔

(m) عورتیں تلبیہ آہتہ آواز سے پڑھیں۔

- (۴) نایا کی کی حالت یعنی حیض ونفاس میں دعاء وملبید پڑھ کراحرام باندھ کیس نمازنہ پڑھیں۔
- (۵) سرکے بالوں کوایک کپڑے سے باندھ لیس تا کہ کوئی بال ٹوٹ کرنہ گرجائے اور یہ کپڑا(رومال) صرف احتیاط کے لیے ہے (بعض حضرات اس کوعورت کا احرام سمجھتے ہیں جو تیجے نہیں ہے)۔

(۲) صفاومروہ کے درمیان سعی کے دوران ہرے کھمبوں لیعنی ہری ٹیوب لائٹ کے درمیان دوڑ تاعورتوں کے لیے مسنون نہیں ہے۔

(2) احرام کھولتے وقت بالوں کے آخر سے صرف انگل کے ایک بوروے کے برابر کا اللہ الناکافی ہے۔ لیناکافی ہے۔

(٨) تایا کی کی حالت میں طواف کے علاوہ فج کے تمام ارکان اوا کر سکتی ہے۔

- (۹) ایا منح لیعنی دس، گیاره ، باره ، تاریخ میں پاکی کی حالت نه ہوتو طواف زیارت کو یاک ہونے تک مؤخر کردیں ان پر کوئی جر ماند نہ ہوگا۔
- (۱۰) جدہ یا مکہ کرمہ پہنچنے کے بعد شوہریا محرم کا انتقال ہوجائے یا طلاق ہوجائے تو اس حالت میں جج کے ارکان اوا کرسکتی ہے۔
- (۱۱) اگر عورتیں واپسی کے دفت ماہواری نے ایام میں مبتلا ہوجا نمیں تو ان سے طواف وداع معاف ہوجا تا ہے۔
- (۱۲) اضطباح: یعنی احرام کی جاور دائی بغل کے نیچے سے نکال کر ہائیں کندھے پر ڈالنا عورتوں کے لیے ہیں ہے۔
  - (۱۳) عورتوں کوری کرتے وقت ہاتھ اتنا او نیجا اٹھا نا جا ہے کہ بغل نظر آئے۔
- (۱۴) رمل یعنی طواف کے شروع کے تین چکروں میں جھیٹ کرتیزی سے قدم نز دیک رکھ کر چلناعور توں کے لیے مسنون نہیں ہے۔عور تیں اپنی ہی چال سے چلیں۔ (محمد رفعت قاسمی)

عورتون كااحرام

مسئلہ: عورتوں کا احرام اور حج بھی مردوں کی طرح ہے فرق بیہ ہے کہ عورت کو سلے ہوئے

کپڑے پہنے رہنا چاہئے سرکوبھی چھپانا چاہئے صرف چہرہ پرکپڑانہ لگنا چاہئے چہرا کھلا رہنا جاہئے۔

مسکہ: عورت کے لیےموزے دستانے پہننا جائز ہے۔ نہ پہننا اولی ہے۔ زیوربھی پہن سکتی ہے۔ (معلم الحجاج:ص•۱۱)

مسئلہ:۔حالت حیض ونفاس میں بھی احرام باندھ سکتی ہے مگراس حالت میں دوگانہ یعنی دورکعت نفلِ احرام نہ پڑھے۔(احکام حج:ص ۳۴۔حضرت مفتی شفیع)

مسئلہ:۔عورت کوحیض ونفاس میں چونکہ نماز پڑھنی ناجا ئز ہےس لیے عسل یاوضوکر کے قبلہ رو بیٹھ کرنیت کر کے تلبیہ پڑھ لینا جا ہے نماز نہ پڑھے۔(معلم الحجاج:ص١٠١)

مسکہ:۔عورت کوسرڈ ھانکناواجب ہے۔ اورمنہ پر کپڑ الگانامنع ہے سر پرسے کپڑ ااس طرح لٹکانا کہ چہرہ کونہ لگے بہتر ہے۔اور سلے ہوئے کپڑے پہننے جائز ہیں۔

مئلہ: عورت کوچاہئے کہ احرام کی حالت میں سر پرچھوٹا سارومال باندھے تا کہ سرنہ کھلے اور بیسر پررومال باندھنے کا تھم وجوب ستر کے لیے ہے بعنی سر کے بالوں کو چھپانے کے لیے ہے نہ کہ احرام نہیں ہے۔ چنانچہ اگر سر کھلا ہے نہ کہ احرام نہیں ہے۔ چنانچہ اگر سر کھلا رہے تو جنایت (دم وغیرہ) نہ ہوگی۔ رومال باندھنا اجنبی مردکے آگے واجب ہے اور سر کھولنا گناہ ہے۔

مسكه: عورت كے ليے سركارومال احرام ميں داخل نہيں ہے پس اگر خسل كے ليے (ياوضوميں مسح كرنے كيلئے) كھولے تو جنايت لازم نه ہوگی۔ بياس ليے بھی ہے كہ بال ٹو شخ سے محفوظ رہیں۔

مسئلہ: عورت کوچض میں تمام افعال کرنے جائز ہیں صرف طواف کرنااور نماز پڑھنامنع ہے۔اگراحرام سے پہلے چیض آ جائے تو عسل کرکے احرام باندھ کرسب افعال کرے مگرسعی وطواف ونمازنہ پڑھے۔

مسکہ: عورت کوتلبیہ زورہ پڑھنامنع ہے، صرف اس قدرزورے پڑھے کہ خودین لے۔ (معلم الحجاج ص ۱۱۵) مسئلہ: فینٹی مشکل بعنی جس شخص کا مردیاعورت ہونامعلوم نہ ہوتمام احکام میں وہشل عورت کے ہاں کوئسی اجنبی عورت یا مرد کے ساتھ تنہائی جا ئزنہیں ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۲۲۹) مسئلہ: عورت احرام کی حالت میں اگر تھیلی پرمہندی لگائے گی تو دم داجب ہوگا۔

(معلم الحجاج:ص٢٢٩)

مسئلہ:۔احرام کی حالت بیں روٹی پکاتے ہوئے پچھ بال جل گئے توصدقہ و ہے اوراگرمرض کی وجہ سے گرگئے یاسوتے ہوئے جل گئے تو پچھ واجب نہیں ہے۔ (معلم الحجاج: ص ٢٣٩) مسئلہ:۔عورتوں کو احرام باندھنے کے لیے کسی خاص شم کالباس پہننالا زم نہیں ہے۔اس لیے خواتین احرام میں سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنی رہیں،خواہ وہ کسی رنگ کے ہوں، ان کا احرام ہیہ کہ وہ چپرہ کھلا رکھیں،اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے یہی اولی ہے البتہ غیرمحرم مردہوں تو چبرے پر کسی چیز سے اوٹ بھی کرسکتی ہیں اور کسی کپڑے سے ہاتھوں کو بھی چیاسکتی مردہوں تو چبرے پر کسی چیز سے اوٹ بھی کرسکتی ہیں اور کسی کپڑے سے ہاتھوں کو بھی چیاسکتی ہیں۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص ۸۹)

مسئلہ: عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ حالت احرام میں موزے پہنے رہے۔ کیونکہ اس میں زیادہ پردہ ہے۔ اوراگراس کے کپڑے ڈھیلے اور تمام بدن کوڈھائکنے والے ہوں تو وہی کپڑے کو اس کے کپڑے دھیلے اور تمام بدن کوڈھائکنے والے ہوں تو وہی کپڑے کافی ہیں۔

مسئلہ: عورت نے احرام کے دفت موزے پہنے تھے اور بعد میں اتاردیئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسے کوئی شخص احرام کے دفت جوتے پہنتا ہے۔ لیکن بعد میں اتاردیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ۔ (جج بیت اللہ کے اہم فاویٰ:ص۲۲)

مسئلہ:۔احرام کے لیے مسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، گوشن وضوکر لینااصل سنت کے قائم مقام عمل ہے۔لیکن عسل کرناافضل ہے۔اور بیسل سخرائی کے پیش نظر ہوگا پاک ہونے کے لیے نہیں ۔لہذاحیض ونفاس کی حالت میں عسل کرنا جا ہے۔

مسئلہ:۔اگر پانی دستیاب نہ ہوتوعنسل ساقط ہوجائے گا۔اس کے بجائے تیم مشروع نہیں ہے۔اس لیے کہ صفائی وستقرائی جواس عنسل کی غرض ہےوہ تیم سے حاصل نہیں ہوتی۔ (سکاب الفقہ:جا/ص ۱۰۴۸) مسئلہ: حالت احرام میں عقدہ نکاح جائز ہے۔ کیونکہ احرام باندھناعورت کوعقد نکاح کی صلاحیت سے مانع نہیں ،البتہ ہم بستری ممنوع ہے۔ (کتاب الفقہ:جا/ص۱۰۵۱) مسئلہ: ۔حالت احرام میں ہم بستری کی طرح وہ حرکات جن ہے اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔وہ بھی حرام ہیں مثلاً بوسہ لینا، بدن ملانا۔ (کتاب الفقہ:جا/ص۱۰۵۳)

· كياعورتون كواحرام مين چېره كھلار بهناچا<u>ئے</u>؟

مسکہ:۔ یہ جی ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے کوڈ حکنا جائز نہیں۔ لیکن اس کے بیمعنی نہیں کہ احرام کی حالت میں فورت کو پردہ کی چھوٹ ہوگئی۔ نہیں! بلکہ جہاں تک ممکن ہو پردہ ضروری ہے۔ یا تو سر پرکوئی چھجا (ہیٹ، ٹوپ) سالگایا جائے اوراس کے او پرسے کپڑااس طرح ڈالا جائے کہ پردہ ہوجائے مگر کپڑا چہرہ کونہ لگے، یا عورت اپنے ہاتھ میں پکھاوغیرہ رکھے (جہال مردول کا سامناہو) اسے چہرہ کے آگے کرلیا کرے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جج کے طویل اور پُر چوم سفر میں عورت کے لیے پردہ کی پابندی ہوئی مشکل ہے۔ لیکن جہاں تک ہوسکے پردہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور جواپنے بس سے باہر ہوتو اللہ تعالی معاف فرمائیں میں۔ (آپ کے مسائل:ج سمائل:ج سمائل)

مسئلہ:۔اگر کسی عورت کے احرام کی حالت میں چہرہ پر برقع کا نقاب ہواہے اُڑ کر پڑے یا سوتے میں جادروغیرہ اس کے یا کسی مرد کے چہرے پر پڑجائے تو اگرا یک محنشہ سے کم ہوتو جزا اس کی نصف صاع صدقہ واجب ہے اوراگر بار بار پڑتار ہے تو ایک مٹھی صدقہ کردے۔(احسن الفتاویٰ:جہ/ص۵۳۵)

عورت کااحرام کےاوپر سے سے کرنا؟

سوال: آج کل دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جواحرام باندھتی ہیں توبال بالکل ڈھک جاتے ہیں ادراس کا سرکے اوپر سے بار بارا تارناعور توں کے لیے مشکل ہوتا ہے تو کیا سر کا سمح ای کپڑے کے اوپرٹھیک ہے؟

جواب: یورتیں جوسر کے اوپررومال (کیڑا) باندھتی ہیں اس کا احرام سے کوئی

عمل و پرلل الم تعلق نبیں۔ بیرو مال صرف اس لیے باندھی جاتی ہے کہ بال بھریں اور ٹوٹے نہیں۔ عورتوں کواس رو مال برسے کرنا سیجے نہیں۔ بلکہ رو مال اتار کرمبر پرسیح کرنالا زم ہے۔ اگررومال بی برست کیاسر برنبیس کیاتوندوضو موگا۔ ندنماز موگی۔ ندطواف، موگا۔ ند حج ہوگا، نەعمرہ۔ کیونکہ بیرافعال بغیروضوجا ئزنہیں اورسر پرسنے بکہ نافرض ہے بغیرسنے کے وضو تبين موتا\_ (آب كيمسائل:جمم/ص٠٩)

مسئله: یعور نیس احرام میں سر پررو مال با ندھناضروری مجھتی ہیں اوراس کواحرام مجھتی ہیں۔ یہ جہالت ہے۔غیرمحرم سے سراور چہرہ کا پر دہ فرض ہے۔ اور بالوں کی حفاظت کے لیے سر پر رومال باندهنا بھی تی نفسہ جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ: جہ/ص۲۶۷)

## عورتوں کیلئے جے کے ضروری مسائل

سوال: میراج کاارادہ ہے مگر بہت ہر بیثان ہوں کہ اگر جج کے دوران خاص ایام شروع ہوجا ئیں تو کیا کرنا جا ہے اور مسجد نبوی اللہ میں جالیس نمازوں کا کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ آپ کی پریشانی مسکلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہے۔ جج کے افعال میں

سوائے بیت اللہ شریف کے طواف کے کوئی چیز ایسی نہیں جس میں عورتوں کے خاص ایام ركاوث ہوں آگر مج ياعمره كااحرام باندھنے ہے پہلے ايام شروع ہوجا ئيں تو عورت عسل یا وضوکر کے حج کا احرام باندھ لے۔ احرام باندھنے کے بعد جود ورکعتیں پڑھی جاتی ہے وہ نہ یر ہے۔ حاجی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلاطواف (جے طواف قدوم کہاجا تاہے) سنت ہے۔اگرعورت خاص ایام میں ہوتو بیطواف چھوڑ دے منی جانے سے پہلے آگریاک ہوجائے می تو طواف کر لے در نہ ضر درت تہیں اور نہاس پر کوئی کفارہ لا زم ہے۔

دوسراطواف دس تاریخ کوکیاجا تا ہےجس کوطواف زیارت کہتے ہیں پیرجج کا فرض ہے۔ اگرعورت اس دوران خاص ایام میں ہوتو طواف میں تاخیر کرے۔ یاک ہونے کے بعدطواف کرے۔

تیسراطواف مکه مکرمہ سے رخصت ہونے کے وقت کیا جاتا ہے یہ واجب ہے۔ لیکن اگراس دوران عورت خاص ایا م میں ہوتو اس طواف کوبھی چھوڑ دے اس سے بیہ واجب بھی ساقط ہوجا تا ہے باقی منیٰ عرفات مزدلفہ میں جومناسک اداکئے جاتے ہیں ان کے لیے عورت کا پاک ہوناکوئی شرطنہیں ہے۔

اوراگر عورت نے عمرہ کا احرام باندھاتھا توپاک ہونے تک عمرہ کا طواف وسعی نہ کرے اوراگر اس صورت میں اس کوعمرہ کے افعال اداکرنے کا موقع نہ ملاکہ (جج کے لیے) منی کی روائلی کا وقت آگیا تو عمرہ کا احرام کھول کر جج کا احرام باندھ لے یعنی نفل بغیر پڑھے وضو کر کے جج کے احرام کی نیت کر لے اور یہ عمرہ کا جواحرام تو ڈویا تھا اس کی جگہ بعد میں عمرہ کر لے۔ مسجب ہے۔ عورتوں میں جورتوں کے لیے مستحب ہے۔ عورتوں کے لیے نہیں ۔ عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ عورتوں کے لیے نہیں ۔ عورتوں کے ایے نہیں ۔ عربی مسجد کے بجائے اپنے گھر (قیام گاہ) میں نماز پڑھنا افضل ہے۔

(آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۱۸ و بکذا فاوی دارالعلوم: ج۲/ص۲۳۵)

مسئلہ:۔اگرعورت کواحرام کی حالت میں حیض یا نفاس آجائے تو عورت پا کی کا انظار کرے گی۔
پاک ہونے کے بعد طواف اور سعی کرے گی اور بال کٹوا کر عمرہ پورا کرلے گی اور اگر عمرہ کے بعد
آیایا آٹھویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باند ھنے کے بعد حیض یا نفاس آجائے تو حج کے تمام اعمال
ادا کرے گی۔ وقو ف عرفہ۔ وقو ف مز دلفہ کنگریاں مار نا۔ تلبیہ وذکر الہی سب پچھ کرے گی۔
اورا گر جج کے طواف وسعی کے بعد حیض یا نفاس آجائے تو طواف وداع ساقط
ہوجائے گا۔ کیونکہ حاکضہ ونفاس والی عورت پر طواف وداع نہیں ہے۔

( مج بیت اللہ کے اہم فاویٰ :ص۵۲)

مسئلہ: عور تیں حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں توج کے تمام اعمال انجام دیں صرف طواف
بیت اللہ اور سعی صفاوم وہ نہ کریں ۔ طواف اس لیے نہ کریں کہ طواف کے لیے پاکی شرط ہے
اور سعی اس لیے نہ کریں کہ سعی طواف کے بغیر نہیں ہوتی ۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۸۹)
مسئلہ: عور توں کے لیے اس حال میں جمرا سود کو چومنا بالکل حرام ہے جب کہ اجنبی مردوں
کے ساتھ جسم لگنے کا احتمال ہو۔ (احسن الفتاوی: جہ/ص ۸۹)
مسئلہ: ۔ حضو میں تھے کے روض مرارک کے سامنے حاضری کے لیے دھکا بازی خصوصاً عور توں کا

غیرمحرم کے ہجوم میں داخل ہو ناحرام ہے۔ایسی حالت میں دور سے درود وسلام پڑھیں۔ (احسن الفتادیٰ:جہ/ص ۵۶۸)

#### عرفات میں حائضہ کا آیت کریمہ وغیرہ پڑھنا؟

مسئلہ: عورت جیش یا نفاس کی حالت میں قرآن مجید کی کوئی بھی آیت تلاوت کی نبیت سے نہیں پڑھ سکتی البتہ قرآن مجید کی وہ آیت یا سورت جس میں دعایا اللہ کی حمدوثناء ہو۔ دعا اور ذکر کی نبیت سے پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکتی ہے۔

مسئلہ: عورت حیض بانفاس سے ہواور جس (مرد یاعورت) پرنہاناواجب ہواس کو مجد میں ۔
جانا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا اور قرآن شریف پڑھنا اور اس کا چھونا درست نہیں ہے۔
مسئلہ: ۔ اگر الجمد کی پوری سورت (سور ہ فاتحہ) دعاء کی نیت سے پڑھے یا اور دعا کیں جوقرآن میں آئی ہیں ۔ ان کودعا کی نیت سے پڑھے تلاوت کے ارادہ سے نہ پڑھے تو درست ہے۔
میں آئی ہیں ۔ ان کودعا کی نیت سے پڑھے تلاوت کے ارادہ سے نہ پڑھے تو درست ہے۔
اس میں کچھ گنا فہیں ہے جیسے بیدعا: (رب نا آن نافی اللہ نیا حسنة و فی الآخو ہ حسنة وقنا عذاب النار . ) اور بیدعا: (رب نالاتؤ احذنا ان نسینا او احطانا ) آخرتک جوسور ہ بقرہ کے آخیر میں ہے ۔ یا اور کوئی دعاء جوقرآن شریف میں آئی ہو۔ دعا کی نیت سے سب کا پڑھنا درست ہے ۔ لہذا فہ کورہ صورت میں عورت حالت چیض ونفاس میں میدان عرفات میں ذکر اور دعا کی نیت سے سور ہ اخلاص (قبل ہو اللہ احد . ذکر کی نیت سے پڑھ کئی ہے ۔ )
ذکر اور دعا کی نیت سے دیر ہے ۔ (فاوئی رہے یہ : جم اس ۱۱۸)

آیت کریمہ: (لاالله الاانت سبحانک انی کنت من الطلمین.) بھی ذکر کی نیت سے پڑھ سکتی ہے البتہ قرآنی دعاؤں کے حروف کونہ چھوئے ذکر کے طور پر زبانی پڑھے)۔ (محمد رفعت قاسمی)

مسئلہ:۔وقوفع رفات کے لیے پاک ہونا بھی شرطنہیں ہے۔اگر کوئی عورت جیض یا نفاس کی وجہ سے تا پاکی کی حالت میں ہوتو اس حالت میں بھی وقو فعر فات درست ہوجائے گا۔ (احکام جج:ص ۲۵ و ہکذا فی معلم الحجاج: مس ۲۵ و ہکذا فی معلم الحجاج: مس ۱۲۳)

#### طواف کے دوران اگر بالغ ہوجائے؟

سوال: ۔ایک لڑکی نے اپنے والدین کیساتھ عمرہ کاطواف کیااور پھرسعی کی اور سعی کے بعد لڑکی نے اپنی والدہ کوچی کے شروع ہونے کی اطلاع کی۔مال نے اس سے دریافت کیا یہ کب سے شروع ہوا؟ تواس نے بتایا کہ طواف کے دوران شروع ہوا۔ گویا حالت جیش میں اس نے پورایا طواف کا اکثر حصہ ادا کیا پھراسی حالت میں سعی بھی کی اس کے حالت جیش میں اس نے پورایا طواف کا اکثر حصہ ادا کیا پھراسی حالت میں سعی بھی کی اس کے کیا تھم ہے؟

جواب: لڑکی کو چاہئے تھا کہ عمرہ کا احرام نہ کھولتی بلکہ پاک ہونے کے بعد دوبارہ طواف سعی کرتی۔ بہر حال چونکہ اس نے احرام نابالغی میں باندھاتھا، اس لیے اس پر دم جنایت نہیں ہے۔ مناسک ملاعلی قاری میں ہے کہ''اگر بچہ نے ممنوعات احرام میں سے کسی چنز کا ارتکاب کیا تو اس کے ذمہ بچھ نہیں''خواہ بیار تکاب بلوغ کے بعد ہو، کیونکہ وہ اس سے پہلے مکلف نہیں تھا۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۱۵)

منکہ: حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کا ماہواری کورو کئے کے لیے دوائی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۰۹)

مسئلہ: عورت کوایام خاص میں سعی کوطواف سے پہلے کرنا سیحے نہیں۔ پاک ہونے کے بعد طواف وسعی کرکے احرام کھولے۔اس وقت تک احرام میں رہے۔

(آپ کے سائل:جہ/ص۱۰۹)

مئلہ:۔اگردوران طواف عورت کوجیض آ جائے تو طواف کوہ ہیں روک دے اور جب جیض سے پاک ہوجائے تو نے سرے سے طواف کا اعادہ کرے۔(ایضاح المناسک:ص۱۳۱)
مئلہ:۔عورت جیض سے ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ بارہویں تاریخ کے آفتاب غروب ہونے میں اتنی دیرہے کے مسل کر کے مسجد میں جا کر پوراطواف یا صرف چارچکر کرسکتی ہے اور اس نے نہیں کیا تو دم واجب ہوگا اوراگرا تناوقت نہ ہوتو کچھوا جب نہیں ہے۔

(معلم الحجاج: ص١٨٠)

مسكد: عورت جانتى ہے كہ حيض عنقريب آنے والا ہے اور ابھى حيض آنے ميں اتناونت باقى

ہے کہ پوراطواف یا چار پھیرے کر سکتی ہے، لیکن نہیں کیا اور حیض آگیا پھرایا م نحرگز رنے کے بعد پاک ہوائی تو دم واجب بنہ ہوگا اورا گرچار پھیر نے ہیں کرسکتی تو سیجھ واجب نہ ہوگا، یعنی پاک ہونے کے بعد چار بھیرے کرنے کا وقت بھی نہیں تو سیجھ واجب نہیں ہوگا۔

(معلم الحجاج: ص ٨٠ او بكذا في منتخبات نظام الفتاوي: ج ١/ص ١٥٦)

## عورت احرام سے نکلنے کیلئے کتنے بال کا ثے؟

سوال: رجح میں مردقر بانی کے بعد سرمنڈ اتے ہیں اور عورت اپنے سرکے بال کتنے کا نے اور یہ کہ میں کے بال کتنے ہیں؟ کا نے اور یہ کہ سرکے نیچ کے بال کا نے جا کیں یا پیشانی کے بال بھی کا نے جا سکتے ہیں؟ جواب: ۔ ایک انگل کے برابر یعنی ایک انگل کی تہائی مقدار تمام سرکے بال کاٹ دے۔ (فاویٰ محودیہ:جا/ص ۲۰۰۷)

(عورت اپنے تمام سرکے بالوں کوٹھی میں پکڑ کرنیچے سے انگلی کے ایک پورے کے برابر بال خود کاٹ لیے یاکسی دوسری عورت سے یاکسی محرم سے کٹوالے، اور جتنے بھی عمرے کرے گی اتنی ہی مرتبہ اتنے بال کا ٹناضروری ہیں اورا ہے ہی حج کے موقع پر کائے جا کمیں گے۔)۔(محمد رفعت قاسمی)

#### طواف زیارت کے وقت حیض آ جائے تو؟

سوال:۔اگر کسی عورت کی بارہ ذی الحجہ کی فلائٹ ہے اوروہ اپنے خاص ایام میں ہے تو کیاوہ طواف زیارت( جج کاطواف) ترک کر کے وطن آجائے اور دم دیدے یا کوئی مانع چیزمثلاً دوائی وغیرہ استعال کرکےطواف ادا کرے؟

جواب: طواف زیارت حج کارکن عظیم ہے۔ جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے بلکہ اس معاملہ میں احرام بدستور باقی رہتاہے۔اس لیے خواتین کو ہرگز طواف زیارت ترک نہیں کرنا جا ہے بلکہ پرواز چھوڑ دنی جائے۔

ریں چہہے۔ مسکلہ:۔اگرکوئی شخص اس طواف کے بغیروطن واپس آ گیا تواس پرلازم ہے کہ نیااحرام ہاندھے لغیرواپس مکہ مکرمہ جائے اور جا کرطواف زیارت کرے جب تک نہیں کرے گا میاں بیوی کے تعلق میں احرام رہے گا اوراس کا حج بھی نہیں ہوتا اوراس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ دم دینے سے کا منہیں چلے گا بلکہ واپس جا کرطوا نسے کرنا ضروری ہوگا۔( تاخیر کی وجہ سے مرد پر دم بھی واجب ہوگا)

جوخواتین ان دنوں ناپاک ہوں ، ان کوچاہئے کہ اپناسفر ملتوی کردیں اور جب تک
پاک ہوکر طواف نہیں کرلیتیں مکہ مکر مہسے واپس نہ جائیں۔اگر کوئی تذبیر ایام کے روکنے کی
ہوسکتی ہے تو پہلے سے اس کا اختیار کر لینا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل:ج ہم اص ۱۳۷۵)
مسئلہ:۔اگر عورت کے لیے ماقع حیض دوا کا استعال مضرنہ ہوعورت اُسے ہرداشت کر سکتی ہو
اور اس کا تجربہ بھی ہوتو حیض کورو کنے کی دوا کے استعال کی صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔
اور اس کا تجربہ بھی ہوتو حیض کورو کنے کی دوا کے استعال کی صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔
مسئلہ:۔اگر عورت جیض کی وجہ سے طواف زیارت اس کے وقت میں نہ کر سکتے تو دم واجب نہ
ہوگا۔ یاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرے۔ (معلم الحجاج ص ۱۸۰)

مسئلہ:۔اگرطواف کے دوران وضوٹوٹ جائے تواسی جگہ طواف کا سلسلہ روک دینالازم ہے اوروضوکرکے وہاں سے طواف کی تکیل کی جاسکتی ہے۔لیکن بہتر بیہ ہے کہ نئے سرے سے طواف کا اعادہ کیا جائے۔(سعی میں وضو کی شرط نہیں ہے۔)۔(اوجز المناسک: ۵۴۴)

#### مجبوری کے وفت حیض کی حالت میں طواف زیارت کرنا؟

سوال:۔آج کل حج کے سفر میں آمد ورفت کی تاریخ پہلے ہی سے متعین ہوتی ہے تبدیل کرانامشکل ہوتا ہے اور کافی پریشانی ہوتی ہے۔تو کیاالیم مجبوری کی حالت میں عورت حیض کی حالت میں طواف زیارت کر سکتی ہے یانہیں؟

جواب: کیف کی حالت میں جج کارکن اعظم' طواف زیارت' کرنابہت تھین وقت کناہ ہے۔ حدث اکبریعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہونا پڑے گااور کافی وقت وہاں گرزار ناہوگا۔ جب کہ اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا ہی حرام ہے۔ تو اس حالت میں بیت اللہ میں داخل ہونا ہی گوارہ کیا جا سکتا ہے؟ بیت اللہ میں داخل ہونا یا کہ ہونے کے بعد ہی طواف زیارت اداکرنے کی کوشش کرے۔ آج کل لہندایا کہ ہونے کے بعد ہی طواف زیارت اداکرنے کی کوشش کرے۔ آج کل

جہازوں کی کثرت ہے۔ کوشش کرنے پرکامیابی ہوسکتی ہے۔ معلم اور ذمہ دارلوگوں سے ٹل کر بھی اس کاحل نکل سکتا ہے۔ ناممکن نہیں ہے۔ اگروہاں تھہرنے میں اخراجات میں تنگی کا اندیشہ ہے تو کسی سے قرض لے کریا چندہ کرکے یہاں تک کہ رقم ختم ہونے کی صورت میں زکوۃ لے کربھی انتظام کرنا جائز ہوگایہ سب امور چین کی حالت میں طواف زیارت کرنے سے اہون (آسان) ہیں۔ مہولت پیندی اور ستی سے ہرگز کام نہ کیا جائے۔

اگرمسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے الی صورت میں طواف کرلیا گیا تو حکما جج پورا ہوجائے گااوراحرام سے بھی پوری طرح عورت حلال ہوجاتی ہے۔لیکن پورااونٹ یا گائے ذکح کرنالازم ہوگا۔ باتی شرعاً جان ہو جھ کرایسی حالت میں طواف کرنے کا تھم یافتو کی نہیں دیا جائے گا۔

اورادارۃ (جان بوجھ کر) ایسی صورت میں بیکام کرنااور بعد جزاء اس کی دے کر کسبکدوش ہوجا کیں ہرگز ہرگز جائز نہیں۔نہ بیگناہ فدیدے معاف ہوسکتا ہے۔
( فاوی رجمیہ:ج ۸/ص ۲۸)

# سخت مجبوری میں گنجائش کی ایک شکل

ایک اور مسئلہ خاص طور پرخواتین سے متعلق ہے وہ بیایا منح میں (دی، گیارہ، بارہ ذی الحجہ میں) کسی عورت کونا پا کی کی بناء پرطواف زیارت کا موقع نیل سکے اور بعد میں استئے روز تھم سے اور سکے اور سکے اور اور تھم نہ ہوکہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کر کے وطن لوٹ سکے اور ایسی ناگزیمشکل سامنے آجائے کہ پاکی کے ساتھ اس سفر میں طواف کا موقع ہی نہ رہے۔ تواس میں شری مخوائش فقہاء نے دی ہے۔

اس بارے میں بھی ندکورہ فقہی اجتماع منعقدہ ذی قعدہ سے بین اور نے مندرجہ ذیل تجویز بکمال احتیاط منظور کی ہے۔

اگرطواف زیارت سے قبل کسی عورت کوچف آجائے تواس پرالیں تدابیرا فتیار کرنا ضروری ہے جس سے وہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرکے ہی مکہ مکرمہ سے واپس ہوسکے جیسے ٹکٹ اورویزے کی تاریخ بڑھانا۔ بانچ سمیٹی سے روائل کومؤخر کراناوغیرہ۔ اوراگرکوئی الیی صورت ممکن نہ ہوسکے اور دوبارہ وطن سے واپسی بھی مشکل ہواور وہ حالت حیض ہی بیں طواف زیارت کرے تواگر چہ وہ گنہگار ہوگی۔لیکن اس کا پیطواف زیارت ترعاً معتبر ہوجائے گا۔اور وہ پوری طرح حلال ہوجائے گی بعنی احرام کی پابندی ختم ہوجائیں گی۔ مگراس پرایک بدنہ یعنی بڑے جانور (گائے یااونٹ) کی قربانی جنایت میں لازم ہوگی اور اگر قربانی جنایت میں لازم ہوگی اور اگر قربانی جنایت میں لازم ہوگی اور اگر قربانی نہیں کی جاسکی اور وہ کسی بھی موقع پر طواف زیارت کا اعادہ کر لے تو بدنہ کا وجوب اس سے ساقط ہوجائے گا۔ (ندائے شاہی 1 کا جنوری اور اس اسے جو زیارت نمبر) اس مسئلہ کی تفصیل دیکھئے بمتخبات نظام الفتاوی جائے ہے۔ اور اس میں ہیں۔لیکن عمل کرنے اس مسئلہ کی تفصیل دیکھئے توزیل آپ کے سامنے موجود ہیں احتیاط پہلے میں ہیں۔لیکن عمل کرنے (دونوں فتوی آپ کے سامنے موجود ہیں احتیاط پہلے میں ہیں۔لیکن عمل کرنے

میں سہولت دوسر نے فتو کی میں ہے۔ (محدر فعت قاشمی )

# طواف كى سات قشميس اوران كاحكم

مسکہ:۔حالت جنابت(نا پا کی) یا حالت حیض ونفاس میں اگرطواف کیا جائے گا تو طواف کی ساتوں قسموں کا حکم مندجہ ذیل ہے۔

(۱) طواف زیارت کیاجائے توجنبی حائضہ اورنفساء پرجرمانہ میں ایک گائے پوری یا ایک اونٹ کی قربانی حالت میں تین یا ایک اونٹ کی قربانی واجب ہوگی جوحدود حرم میں لازم ہوگی۔اوراگرایسی حالت میں تین یا اس سے زیادہ طواف کے چکر کئے تو دم (ایک بکراء گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ) لازم ہوگا اوراگریا کی کے بعد طواف کا اعادہ کرلیا جائے تو جرمانہ تم ہوجائے گا۔

(۲) طواف عمرہ: اگر حالت حیض یا نفاس یا جنابت میں طواف عمرہ کریں تو جرمانہ میں ایک دم یعنی بکری کی قربانی لازم ہوگی وراگر پاک ہونے کے بعداعادہ کریں تو جرمانہ ختم ہوجائے گا۔

(۳) طواف وداع: حائضہ ونفساء پر بیطواف معاف ہے ان پر بیطواف واجب نہیں ہے اورا گرحالت جنابت میں طواف وداع کیا جائے تو جر مانہ میں ایک قربانی لازم ہوگی اوراعادہ کرنے سے جرمانہ معاف ہوجائے گا۔

(4) نذر کا طواف: طواف نذر (جس نے طواف کرنے کی نذر کی ہووہ) واجب ہے۔

لہٰ زااگر حانت حیض یا نفاس یا جنابت کی حالت میں طواف نذر کیا جائے تو جر مانہ میں ایک دم دینا ہوگا اور یا کی کی حالت میں اعادہ کرنے ہے وہ جر مانہ معاف ہوجائے گا۔

(۵) طواف قدوم: حالت جنابت وحیض ونفاس میں طواف قدوم کرنے سے جر مانہ میں دم واجب ہوگااور پاک ہونے کے بعداعادہ کرنے سے جر مانہ سماقط ہوجائے گا۔

(۲) طواف نَفَل \_

(۷) طواف تحیۃ: ان دونوں کا تھم یہ ہے کہ حالت جنابت یا حالت حیض ونفاس میں کیا جائے توان میں دم دیناواجب ہوجائے گااوراعادہ کی صورت میں دم ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہان طواف نفل بھی طواف قد دم کی طرح ہے۔

(ندائے شاہی جج وزیارت نمبر بس ۱۵۷۔جنوری ۱۰۰۱ء بحوالہ غنیۃ المناسک بس ۲۴۷)

# طواف وداع کے موقع پرچیض آجانا؟

مئلہ:۔ حائضہ عورت اگر مکہ کی آبادی ہے نکلنے سے پہلے پاک ہوجائے تواس کولوٹ کر طواف وداع کرنا واجب ہے(جب کہلوٹنا اپنے اختیار میں ہو) اگر آبادی سے نکلنے کے بعد پاک ہوتو واجب نہیں لیکن اگر میقات سے گزرنے سے پہلے کسی وجہ سے واپس آئے گی تو یہ طواف واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج:ص٠٩)

مسئلہ: عورت جے سے واپسی کے دفت حائضہ ہوجائے اورطواف وداع نہ کر سکے اور وہاں پر نہ مرسکتی ہواور شو ہر (یامحرم) کے ساتھ آ جائے اورطواف وداع نہ کر سکے تو اس پردم لازم نہوگا حائضہ عورت برطواف وداع واجب نہیں۔اگرموقع ہوتو یاک ہونے کے بعد

طواف و داع کرکے واپس ہونا افضل ہے اور بیطواف و داع کا تھم ہے۔طواف زیارت کا تھم اور ہے۔ (جو پہلے گزرچکا)۔ ( فتاویٰ رحیمیہ:ج ۸/ص ۲۸۹)

مسئلہ:۔اہل حرم، اہل جل ، اہل میقات اور حائضہ، نفساء، مجنون اور نابالغ پر طواف و داع واجب نہیں ہے۔ (معلم الحجاج:ص ٢٠٧)

مسئلہ: حیض ونفاس والی عورت طواف وداع نہ کرے بلک حدود مجدسے باہر باہر دعاما تگ کررخصت ہوجائے۔ (معلم الحجاج: ص ۲۰۷)

# عورتوں کیلئے سرمنڈانے کی ممانعت کیوں؟

حضرت علی اور حضرت عائشًا ہے روایت ہے کہ رسول اللّعَلَیْ ہے عورتوں کواپنا سرمنڈ انے سے منع فر مایا ہے (مشکلوۃ شریف:۲۲۵۳۰)

اور حضرت ابن عباسؓ ہے بیر صدیث مروی ہے کہ عورتوں پر حلق نہیں ہے۔عورتوں پر صرف بال ترشوانا ہے۔ (حدیث:۲۶۵۴۰)

تشرتے:۔عورتوں کے لیے احرام کھولتے وقت سرمنڈ وانا دووجہوں سے ممنوع ہے ایک ہیا کہ اس سے عورت کی شکل بدنما ہو جاتی ہے اور مثلہ یعنی صورت بگاڑ نا مطلقاً منع ہے۔ اس سے عورت کی شکل بدنما ہو جاتی ہے اور مثلہ یعنی صورت براگ کی اس سے عورت مرد کی ہم شکل بن جاتی ہے۔عورتوں کے لیے مردوں کی شکل اختیار کرنا بھی مطلقاً منع ہے۔ (رحمتہ اللّٰدالواسعۃ:جہ/ص ۲۴۸)

#### ایک ضروری مدایت

جے کمیٹی کی طرف سے لازمی رہائش اسکیم کے تحت عمارتوں میں جو کمرے الاٹ کئے جاتے ہیں ان میں ایک ہی کمرہ میں کئی فیملیوں کومحرم وغیرہ کالحاظ کئے بغیر تھہرایا جاتا ہے سے بہت ہی تکلیف دہ اور خطرناک بات ہے۔ اس لیے اولا یہ کوشش کرنی چاہئے کہ عورتوں اور مردوں کے کمرے الگ الگ ہوجا ئیں۔ اگر آپس میں حاجی اس طرح کی بات طے کرلیں تواس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔

لیکن اگر میصورت نہ ہو سکے تو کم از کم ایک ہی کمرہ میں رہ کر چا دروغیرہ سے پردے ڈال لینا چاہئے۔ تا کہ کسی حد تک رکاوٹ ہوجائے۔ اور حج کے مبارک سفر میں بدنظری در بے حیائی سے حفاظت ہو سکے۔

انتہائی افسوس کامقام ہے کہ عام طور پر جہاج اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔اوران قیام گاہوں میں اجنبی مردوعورت اس طرح بے تکلف رہتے ہیں گویاوہ آپس میں سکے قیام گاہوں میں اجنبی مردوعورت اس طرح بے تکلف رہتے ہیں گویاوہ آپس میں سکے (محرم) رشتہ دارہوں۔اور بسااوقات اجنبی مردوعورت کے درمیان خلوت کی نوبت بھی آجاتی ہے جوقطعاً حرام ہے۔ نیزعورت تا جاتیا طیوں سے بچنالازم ہے۔ نیزعورت

ا پنے سرکے بالوں کوبھی غیرمحرم کی نظر سے بچائے۔اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کومحفوظ رکھے۔آمین۔ (محمد رفعت قاسمی )

(جج اسود شروع میں ایک ہی تھااب اس کے جھوٹے چھوٹے آٹھ ٹکڑے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو پتھرکے بڑے ٹکڑے میں جوڑا گیاہے۔ اور پھراس پر چاندی کا فریم لگا دیا گیا ہے۔ یہی وہ ٹکڑے ہیں جن کو بوسہ دینامسنون ہے۔ نہ کہ وہ بڑا پتھراور نہ ہی چاندی کا وہ خول جواس بڑے پتھر پر چڑھا ہواہے۔)(محدرفعت قاسمی)

# حج کی رہنمائی قدم بہقدم احرام کہاں سے باندھیں؟

اگرسید سے مکہ مکر مہ جانے کا ارادہ ہوتو جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ائیر پورٹ پراحرام باندھیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کردیں۔ اگر جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام نہیں باندھا ہے تو جدہ پہنچنے سے تقریبا ایک گھنٹہ قبل ضروراحرام باندھ لیں۔ ورنہ میقات سے بلااحرام آگے بڑھنے کے جرم میں دم قربانی واجب ہوجائے گ۔ (اس لیے کہ ہندوستان وغیرہ سے جانے والا ہر ہوائی جہاز قرن المنازل کی میقات یا اس کی محاذات سے گزر کرجدہ پہنچتا ہے۔ اس مقام سے گزرنے سے پہلے جانے کو بہر حال احرام باندھ لینا ضروری ہے۔) اگر پہلے مدینہ منورہ جانے کا نظام ہوتو یہاں سے احرام باندھا جائے گا۔ الکہ جب مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جانا ہوتو ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جائے گا۔

# احرام باند صنے کامسنون طریقه

احرام باندھنے سے پہلے مستحب ہے کہ تجامت بنوالی جائے۔ناخن کترلیں۔ بغل اورز ریناف بال صاف کر لیے جائیں۔اس کے بعداحرام کی نیت سے عسل کرلیں۔اگر عسل کا موقع یاانتظام نہ ہوتو وضو کرلیں۔

عنسل یا وضوکے بعد مردحضرات سلا ہوا کپڑااُ تاردیں اورایک تہبند باندھ لیں۔ اوراس پرایک جاِ دراوڑھ لیں۔اورخوشبولگائیں۔مگر کپڑے پرداغ نہ لگنے پائے۔ بیدونوں چا دریں سفیداورنئ ہوں تو بہتر ہے۔ (اگر تہبند کو درمیان سے سی لیاجائے تو بھی جائز ہے اور جو حضرات بلاسلی نگی پہننے کے عادی نہیں ہیں انہیں سلی ہوئی کنگی پہننی چاہئے۔ تا کہ کشف عورت کا اندیشہ نہ ہو۔ یعنی ناف سے لے کر گھنٹہ تک حصہ نہ کھلے )۔

خواتین احرام کے لیے سلے ہوئے کپڑے نہیں اُ تاریں گی۔ بلکہ ان کا احرام صرف یہ ہے کہ وہ اپناسرڈ ھا تک لیں اور چبرہ کھولے رکھیں۔اور پردہ کے لیے بہتریہ ہے کہ نقاب کے اوپرکوئی ہیٹ لگالیں تا کہ نقاب چبرے پرنہ لگ سکے۔ (آج کل ایک خاص قتم کے کپڑے کو جے مورتیں سرکے بالوں پر باندھتی ہیں خواتین نے اسے احرام کا نام دے رکھا ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔اس کپڑے یارومال کا نام احرام نہیں )۔

احرام کی تیاری کے بعدا گرمکروہ وفت نہ ہوتو دورکعت نمازنفل احرام کی نیت سے پڑھیں۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورۂ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورۂ اخلاص پڑھی جائے۔ واضح رہے کہ اس نماز کو پڑھتے وفت جا دروغیرہ سے سرڈھا نک لیناافضل ہے۔ کیونکہ ابھی احرام کی یابندیاں شروع نہیں ہوئیں۔

اگراس وفت خواتین ناپا کی کے ایام میں ہوں تووہ نمازنہ پڑھیں بلکہ ویسے ہی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔

مردحضرات نمازے فارغ ہوکر سے چا در ہٹالیں اوراس کے بعد حج کی نتیوں قسموں (افراد،قر آن اورتمتع) میں ہے جس قسم کا ارادہ ہواس کی نبیت کریں۔مثلاً اگرافراد کا ارادہ ہوتو اس طرح کہیں :

(اللهم انبی اریدالحج و العمرة فیسرهمالی و تقبلهمامنی.) (اے الله میں حج اورعمره دونوں اکٹھاکرنا چاپتا ہوں، ان کو میرے لئے آسان فرمادیئے،اورقبول فرمالیجئے) اوراگر جج تمتع کاارادہ ہے تو یوں کے:

> (اللهم انبی اریدالعمر ق فیسر هالبی و تقبلهامنی.) (اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں ،اس کو ہل کرد یجئے اور قبول فرمالیجئے) آج کل اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔اس میں سہولت ہے۔

اس کے بعدم و بلند آواز ہے اور عور تیں آہت آواز سے تین مرتبہ تبدیہ پڑھیں۔ تبدیک الفاظ یہ ہیں: (لبیک اللهم لبیک، لبیک لاشریک لک لبیک. ان الحمد والمستعمة لک و المملک، لاشریک لک ) (حاضر ہوں اے الله بیں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بیں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور سب نعتیں صرف آپ ہی کے لیے ہیں اور ساری با دشاہی بھی آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کوئی شری نہیں)۔ نیت کے ساتھ تبدیہ کہنے کے بعداب با قاعدہ محرم بن گئے اور احرام کی ساری پابندیاں شروع ہوگئیں۔ یا در ہے کہ احرام کرنے کے لیے نہ صرف نیت کافی ہے اور نہی صرف تبدیہ کافی ہے اور نہی صرف تبدیہ کافی ہے اور نہی صرف تبدیہ کافی ہے اور نہیں کے ساتھ ہونا شرط ہے۔

تلبیہ کے بعد جو جا ہے دعا مانگیں۔ بید عا مانگنی مستحب ہے۔

(اللهم انبی اسئلک رضاک و الجنة و اعو ذبک من غضبک و النار) (اے اللہ! میں آپ کی خوشنو دی اور جنت کا طلب گار ہوں اور آپ کے غصے اور دوزخ سے پٹاہ جا ہتا ہوں)۔

احرام شروع ہونے کے بعد بہت سی چیزیں جو پہلے سے حلال تھیں وہ بھی حرام ہوجاتی ہیں۔ مثلاً خوشبولگانا، بدن کی ہیئت پرسلا ہوالباس پبننا۔ بال یاناخن کا شا۔ سریامنہ کوڈھانکنا۔ جول مارتا۔ شکار کرنا۔ بیوی سے جماع کرنایا بے حیائی کی باتیس کرناوغیرہ۔ (ان کی تفصیل مسائل جج کی کتابوں ہیں دیکھ کریاد کرنی جا ہے۔ اوران سب پابندیوں کا خاص خیال رکھنا جا ہے۔)۔

خج تمتع کی صورت میں مکہ معظمہ پہنچ کر طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کردیا جائے گااور جج افراداور جج قران میں یہ تلبیہ ۱/ ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ (جسے بڑا شیطان مجمی کہا جا تا ہے)۔ کی رمی تک جاری رہے گااور جب تک بھی تلبیہ کا تھم باقی رہے کثر ت سے اور پورے ذوق وشوق ہے تلبیہ بڑھنے کو جاری رکھا جائے۔ اور پڑھنے وقت اس کے معنیٰ کا ضروراستحضارر کھیں۔ اور یہ تصور کریں کہ ایک عاشق بے نواا پنے مہر بان آقا کے در بار میں کھینے اچلا جارہا ہے۔

#### بيت الله ميں حاضري

مکہ معظمہ پہنچنے اور رہائش وغیرہ کے متعلق انظامات مکمل ہونے اور فی الجملہ یکسوئی میسرآنے پراب حرم شریف میں حاضری کے لیے تیار ہوجا ہئے۔

بیت اللّٰدشریف پرنظر پڑتے ہی خوب دلجمعی اورگریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں۔ پر . قع

یہ قبولیت کا موقع ہے۔

اگرآپ نے جج افراد کا احرام ہاندھا ہے تو بیت اللہ میں حاضری کے بعد فور آطواف قد وم کریں اورا گرخت یا جج تمتع کرنے قد وم کریں اورا گرخت یا جج تمتع کرنے والے کے لیے طواف قد وم کا حکم نہیں اور حج قران کرنے والاعمرہ کے بعد طواف قد وم کرےگا۔

والے کے لیے طواف قد وم کا حکم نہیں اور حج قران کرنے والاعمرہ کے بعد طواف قد وم کرےگا۔

تمتع کرنے والا محص طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل (جھپٹ کرچلنا)

اور ساتوں چکروں میں اضطباع (احرام کی چا در کودائی بغل سے نکال کر ہائیں کندھے پرڈالنا) کرے گا۔اوراس کے بعد عمرہ کی تحمیل کے لیے صفاوم وہ کے درمیان سعی کرے گا۔

برڈالنا) کرے گا۔اوراس کے بعد عمرہ کی تحمیل کے لیے صفاوم وہ کے درمیان سعی کرے گا۔

برڈالنا) کرنے والا بھی اسی طرح ارکان عمرہ اداکرے گا۔

اور حج افراد کرنے والا اگر طواف قد وم کے بعد ہی حج والی سعی کرنا چاہتے تو اسے بھی طواف قد وم میں رمل وراضطباع کرنا پڑے گا۔ داضح رہے کہ رمل اوراضطباع مردوں کے لیے ہراس طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی کارادہ ہو۔

عورتوں کے لے رمل اوراضطباع کا تھم بالکل نہیں (بعض عورتیں طواف میں مردوں کی طرح رمل کرتی (جھیٹ کرچلتی) ہیں۔ بیتے نہیں ہے۔اس سے احتر از کریں۔ طواف کی ابتداء تجراسود کی استلام (بوسہ لینے) سے ہوتی ہے۔ تجراسود کے سامنے فرش پر پورے مطاف میں ایک کالی پٹی بنی ہوئی ہے۔ اس پٹی کے قریب جا کراس طرح کھڑے ہوں کہ تجراسوددائیں جانب ہو۔

پھرطواف کی نیت اس طرح کریں کہ''اے اللہ میں تیرے مقدس گھر کے ساتھ چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہوں۔ خالص تیری رضااور خوشنودی کے لیے۔لہذااسے میرے لئے آسان کر کے قبول فرما۔'' نیت کرنے کے بعد دائیں طرف چلیں اور تجراسود کے بالکل سامنے آجائیں یعنی چہرہ اور سینہ حجراسود کی طرف کرکے کالی پٹی پر کھڑے ہوجائیں اور پھر نماز کی طرح ہاتھ اُٹھاتے ہوئے: (بسم اللہ اللہ اکبروللہ الحمد) پڑھیں اور ہاتھ گرادیں۔

اس کے بعد تجراسود کا استلام کریں۔ اسکی صورت یہ ہے کہ اگر تجراسود تک چہنچنے کا موقع مل جائے تو اپنامنہ دونوں ہاتھوں کے بہت میں اس طرح رکھیں جینے نماز میں سجدے میں رکھا جا تا ہے اور نرمی کے ساتھ بوسہ دیں اور اگر بھیڑی وجہ سے ججراسود تک نہ پہنچ سمیں تو پھرکالی پئی پر کھڑے کھڑے دور سے دونوں ہتھیلیاں جراسود کی طرف اس خیال سے کریں کہوہ ججراسود پر رکھی ہوئی ہیں۔ پھران ہاتھوں کو چوم لیں۔ استلام کے وقت یہ کلمات پڑھیں:

(اللہ اسحبر لااللہ الااللہ و الصلواۃ و السلام علی دسول اللہ ) دور سے استلام کرنے میں بھی اتنابی تو اب ملتا ہے جتنا قریب سے بوسہ لینے میں اس لئے زیادہ بھیڑ میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ عاص کرخوا تین حتی الا مکان غیر مردوں سے اختلاط سے بچنے کا اہتمام کریں۔ استلام کرنے کے بعد فور آ اپنا چہرہ سینہ اور قدم ججراسود کے دائیں طرف کر کے چلنا شروع کردیں اور چکر کے دور ان رُخ بیت اللہ شریف کی طرف نہ کریں بلکہ نظرینچ کے شروع کردیں اور چکر کے دور ان رُخ بیت اللہ شریف کی طرف نہ کریں بلکہ نظرینچ کے ہوئے گولائی میں چلتے رہیں۔

اور جب ایک چکر پورا ہوجائے اور دوبارہ کالی پٹی پر پہنچیں تو پھر چہرہ اور سینہ حجر اسود کی طرف کر کے استلام کریں اور فوراً اپنی ہیئت پر آ جا ئیں۔اسی طرح ساتوں چکر پورے کریں۔سہولت کے لیے ایک نقشہ آ گے درج ہے۔

ہر چکر میں جب بھی رکن یمانی پر پہنچیں تواگر قریب ہوں توسینہ اور قدم بیت اللہ شریف کی طرف کئے بغیر دونوں ہاتھوں یا صرف دائیں ہاتھ سے رکن یمانی کو چھونا سنت ہے۔لیکن اس وقت ہاتھ کو بوسہ ہیں دیا جائے گا۔اوراگر بھیڑکی وجہ سے قریب جانا مشکل ہو تو دور سے اشارہ وغیرہ نہ کیا جائے بلکہ وہاں سے ویسے ہی گزرجائیں۔آج کل بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھادیکھی رُکن یمانی سے گزرتے ہوئے بلند آواز سے تبیر پڑھتے ہیں اور ہاتھوں بوسہ دیتے ہیں۔ بیسب خلاف سنت ہے۔اس سے احتر از لازم ہے۔

طواف کے ساتوں چکروں میں باوضور ہناضروری ہے۔ اگر پہلے جارچکروں کے دوران وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے طواف از سرنو کرنا ہوگا اورا گر جارچکروں کے بعد ٹوٹا ہے تو اختیار ہے جائے تو وضوکر کے بقیہ چکروں کو پورا کرلے یااز سرنوطواف کر ہے۔

طواف کے دوران ذکرواذکار۔ تسبیجات، دینی گفتگواور جوبھی دعاء یا دہووہ کی جاسکتی ہے۔ متعین دعا نمیں پڑھناہی ضروری نہیں۔ اور جودعا بھی پڑھیں اتنی آہتہ پڑھیں کہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ آج کل جوطواف میں گروپ بنا کراور چیخ چیخ کر دعا نمیں پڑھی جاتی ہیں بید طریقہ قطعاً غلط ہے۔ طواف کے دوران جب زکن میمانی سے گزریں تو حجراسود تک بہنچتے وہنچتے درج ذیل دعا پڑھنا احادیث سے ثابت ہے:

اللهم انى اسئلك العفوو العافية فى الدنياو الآخرة ربنا آتنافى الدنياحسنة وفى الآخرة حسنة وقناعذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار ياعزيز ياغفار يارب العالمين

(اے اللہ میں تجھ سے دنیااورآخرت میں عافیت اور معافی کاخواستگار ہوں۔ اے ہمارے رب ہم کودنیااورآخرت میں بھلائی سے سرفراز فرمائیۓ اور ہم کو جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائیۓ۔

اگرطواف میں اضطباع کیا گیا ہے تو طواف کے بعدسب سے پہلاکا م یہ ہیں کہ اب اضطباع کی کیفیت ختم کرلیں اور اپنے دونوں مونڈ ھے احرام کی چا در سے ڈھک لیں۔
کیونکہ اضطباع صرف طواف کی حالت میں مسنون ہے اس سے پہلنے یا بعد میں مسنون ہیں۔
طواف کے سات چکر پورے ہونے پردور کعت نماز واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر مکر وہ وقت ہوتو طواف کرتے رہیں اور مکر وہ وقت گزرنے کے بعد سبطوافوں کی الگ الگ نمازیں ترتیب واریز ھلیں۔

طواف کے دوران نمازیوں کے آگے سے گزرنامنع نہیں اورطواف کے علاوہ حالت میں بہتر ہے کہ نمازی کے عین سامنے سے نہ گزریں بلکہ کم از کم سجد سے مقام کے آگے ہے گزریں۔ طواف کی نمازمقام ابراہیم کے سامنے پڑھنامسنون ہے۔ پہلّی رکعت میں سورہُ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہُ اخلاس پڑھی جائے۔ اگرمقام ابراہیم میں بھیڑ کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو کہیں بھی طواف کی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

طواف کے بعدملتزم (جوجمراسوداور بیت الله شریف کے دروازے کے درمیان تقریباً ڈھائی گز کا کعبہ کی دیوار کا حصہ ہے ) ہے لیٹ کردعا مانگنامستخب ہے۔اگرموقع ملے تقریباً ڈھائی گز کا کعبہ کی دیوار کا حصہ ہے ) ہے لیٹ کردعا مانگنیں۔ بیدعا و کی قبولیت کا تواس جگہ سے لیٹ کراپنا چہرہ او پیٹ اور سیندلگا کرجو چا ہیں دعا مانگنیں۔ بیدعا و کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ البتہ اگراحرام کی حالت میں ہوں تواس سے نہ لیٹیں۔ کیونکہ اس جگہ پر خوشبولگائی جاتی ہے۔

طواف کے بعدز مزم پینا بھی مسنون ہے۔اورز مزم پینے وقت جود عاما تگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔انشاءاللہ۔

### صفاومروه كيسعي

طواف کے بعدا گرسعی کرنی ہے تؤ حجراسود کا استلام کرکے کالی پٹی کی سیدھ میں چلیں۔اس جانب پچھ فاصلہ برصفا پہاڑی کا مقام ہے۔

صفا پربس اتناچ میں جہاں ہے بیت اللہ شریف نظر آئے زیادہ اور پرچ معنا مکروہ ہے۔ یہاں اواۃ قبلہ رخ ہو کرسعی کی نبیت کریں پھراس طرح ہاتھ جس طرح وعامیں اٹھائے جاتے ہیں نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح کا نوں تک نہ اٹھا کی بہت ہے ناواقف لوگ کرتے ہیں نماز کی تکبیر تحریم کی طرح کا نوں تک نہ اٹھا کی جیسے اور ہاتھ اٹھا کے ہوئے ذکر واذکاراور دعاء میں مشغول ہوں رہمی وعاء کی قبولیت کا مقام ہے۔

نچرصفائے مروہ کی طرف چلیں۔مروہ پہنچ کرایک چکر کممل ہوجائے گا۔مروہ میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کرذ کرواذ کارمیں مشغول ہوں جیسے صفایر کیا تھا۔

صفاومروہ کے درمیان جہاں ہری لائیں گی ہوئی ہیں اس جھے میں مردوں کے لیے تیز چلنامسنون ہے۔ لیکن عورتیں اپنی ہیئت پرچلتی رہیں۔ وہ ہرگزنہ دوڑیں۔ سنر ہر بے ستونوں کے درمیان میدعاء پڑھنا بھی منقول ہے۔

((رب اغفر وارحم انك انت الاعز والاكرام)) اكالله! بخشش اوررحمت كواز بيتك توبى سب پر غالب اورسب سے زیادہ كرم كرنے والا ہے۔

سعی کے دوران اگر وضو ہاتی ندر ہے تو وضو کرنالا زم نہیں اگر وضو کر کے آئے تو از سرنوسعی
کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ بس بقیہ چکر پور ہے کر لے خواہ شروع سعی میں وضوثو ٹا ہو یا بعد میں ۔
کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ بس بقیہ چکر پورے کر لے خواہ شروع سعی میں وضوثو ٹا ہو یا بعد میں ۔
سعی سے فارغ ہوکر مسجد حرام میں کسی بھی جگہ دور کعت نفل پڑھنا بھی مستخب ہے۔
'یہ نما زسر منڈ وانے سے پہلے پڑھی جائے گی۔

واضح رہے کہ سعی صرف عمرہ یا جج کے ارکان کے ساتھ مشروع ہے۔ بلاعمرہ یا بلا حج نغلی سعی ثابت نہیں ۔ بعض لوگ خواہ مخواہ سعی کرتے نظر آتے ہیں اور پیجھتے ہیں کہ نغلی طواف کی طرح سعی بھی ہوتی ہے۔ بیچض جہالت ہے۔

# سرکے بال منڈوانایا کنزوانا

ہ سعی کی بھیل کے بعد عمرہ کرنے والا (تمتع دالے) حضرات سرحلق یا قصر کرا کر احرام کھول دیں گے۔

ا واضح رہے کہ طق یا قصر کے بغیرا حرام کی پابندیاں فتم نہیں ہو سکتیں اور حنی مسلک میں کم از کم چوتھائی سر کا صلق یا قصر لازم ہے۔ اور پورے سر کا صلق یا قصر سنت ہے۔ جس مخص کے سرمیں ایک انگلی کے پورے ہے کم بال ہوں اس کے لیے قصر جائز نہیں ، بلکہ حلق (منڈ دانا) ضروری ہے۔

🖈 ملق یا قصر حدو دِحرم میں ہوتا ضروری ہے در نہ دم لازم ہوگا۔

جہٰ عمرہ کرنے والا۔ یا جج کرنے والا جب سب ارکان ادا کر چکے اور صرف حلق یا قصر باقی رہے ہے۔ اور سرف حلق یا قصر باقی رہ جائے ہوں ہو جائے ہوال بھی بنا سکتا ہے۔ اور اپنے جیسے دوسر مے محرم کے بال بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن بال کے کا شنے سے پہلے ناخن وغیرہ کا نے ورنددم لا زم ہوجائے گا۔

☆☆

# عمرہ کے بعد مکہ معظمہ میں قیام

عمرہ کی بھیل کے بعد تتع والاحاجی حلال ہوجا تا ہے۔ اب مکہ معظمہ کے قیام کو غنیمت خیال کریں اور زیادہ سے زیادہ طواف۔ حرم میں نماز باجماعت اور تلاوت واذ کار کا اہتمام رکھیں۔ یہاں پر ہرنیکی کا ثواب ایک لا کھ گناماتا ہے۔

اگرچاہیں تواس درمیان زمانہ میں آپ نفلی عمر ہے بھی کرسکتے ہیں۔الیی صورت میں حدودِحرم سے باہر تنعیم (مسجد عا مَشَةٌ) یا جعر اندوغیرہ جا کراحرام باندھنا ہوگا۔

# منیٰ کے لیےروائگی

یوم الترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کی رات ہی سے منی کی روانگی شروع ہوجاتی ہے۔ اس لیے آپ کے الحجہ کی شام ہی ہے احرام وغیرہ کی تیاریاں مکمل کرلیں تا کہ علم کی بسوں کے نظام کے مطابق آپ منی جاسکیں۔ کیونکہ نا واقف اور نا تجربہ کارلوگوں کے لیے معلم کی بسوں کے بغیر منی کی قیام گاہ پر پہنچ پانا بہت ہی ڈشوار ہوتا ہے۔ البتہ جو حضرات واقف کار ہیں وہ اطمینان سے آٹھویں تاریخ کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد منی روانہ ہوں۔

جج کااحرام اگر چہ مکہ معظمہ میں اپنی قیام گاہ پربھی باندھاجا سکتا ہے۔ تیکن مسجد حرام میں جا کرنیت اور تلبیہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

جوحضرات طواف زیارت کے بعد کی بھیڑ سے بچنا جا ہیں وہ آج ہی ایک نفلی طواف (مع رمل واضطباع) کر کے جج کی سعی قدم بھی کر سکتے ہیں۔اگراس وفت سعی کرلی تو بعد میں سعی کی ضرورت نہ ہوگی۔

منی جاتے وقت ایک جوڑا کپڑا، لوٹا۔ چٹائی۔ چھتری اور پانی کاتھرمس اور پچھ کھانے کی خشک چیزیں (سکٹ۔ نمکین وغیرہ) جیسے ضروری سامان لے لیس۔ زیادہ بوجھ نہیں۔ منی میں آٹھویں تاریخ سے نویں تاریخ کی شیخ تک مقیم رہ کر پانچ نمازیں ادا کر تامسنون ہے۔ منی میں اب خیمے آگ پروف عمرہ بن گئے ہیں جن میں کور کا بھی انتظام ہے۔ مگر ریسب میساں معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے جاج کرام اپنے خیمے کی پہچان اچھی طرح کرلیں اوراپنے خیمے سے زیادہ دورنہ جائیں درنہ گم ہوجانے کا توی اندیشہ ہے۔ اورا پناتعار فی کارڈ ہروفت ساتھ رکھیں۔

بھیموں میں مردوں اورعورتوں کا اختلاط نہ ہونے ویں۔ بلکہ درمیان میں جا درڈال کردونوں کے حصےالگ کردیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔

ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی نماز فجر سے تیر ہویں تاریخ کی عصرتک ہرفرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلندآ واز سے اورعورتوں کے لیے آ ہستہ آ واز سے ایک مرتبہ تکبیرتشریق (السلمہ اکبر، السلمہ اکبر، السلمہ اکبر، السلمہ اکبر، السلمہ اکبر، اللہ اکبروللہ الحمد.)
پڑھناواجب ہے۔

#### عرفات کےمیدان میں

معلم کی بسیں رات ہی ہے عرفات لے جانے شروع کردیتی ہیں۔ نیکن سنت یہی ہے کہ فجر پڑھ کرعرفات کے لیے روانہ ہوں۔

عرفات جاتے وقت نہایت ذوق وشوق کیساتھ تلبیہ کاور دکریں اور عاشقانہ انداز اور کیف ومستی کے عالم میں رحمت خدادندی کے امید دار بن کرعرفات کا قصد کریں کیونکہ آج ہی کا دن بورے جج کا ماحصل ہے۔

عرفات میں اگرانی جائے قیام کا پہلے سے پتد لگالیا جائے توسہولت رہتی ہے۔
کیونکہ بسااوقات معلم کی بسیس ٹریفک کی مجوریوں کیوجہ سے اتن دیرکردیتی ہیں کہ وقوف کا
وقت بسوں میں جیٹے جیٹے ضائع ہونے لگتا ہے۔ اگر قیام گاہ کا پتہ پہلے سے معلوم ہوتو
عرفات میں کہیں بھی اُزکر پیدل اپنی قیام گاہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ نیزمنی سے فیکسیوں کے
ذریعے بھی آسکتے ہیں۔

عرفہ کاوقوف جوفرض ہے وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔اس لیے زوال سے پہلے بی بوری تیاری کرلیں۔تا کہ بعد میں کوئی وفت ضائع نہ ہو۔

آج کے دن جولوگ مجدنمرہ میں امام عرفات کے پیچیے نمازیں پڑھیں وہ تو ظہراور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت ادا کرینگے۔ مگر جوحفرات اپنے اپنے خیموں میں انفرادی یا اجہا گی نمازیں پڑھیں ان کے لیے دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہیں۔ اگروہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں گے تو ان کی عصرادانہ ہوگی۔ اس مسئلہ کا خاص خیال رکھیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ منظم طریقہ پرسب ہی لوگوں کوایک ہی وقت میں جمع مین الصلو تین کی تلقین کرتے ہیں۔ حنی حضرات کوان کی تلقین پڑل کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔

معلوم ہواہے کہ آج کل امام عرفات نجد سے تشریق لاتے ہیں اوروہ مسافر رہتے ہیں اوروہ مسافر رہتے ہیں اورع کے دن مسافر ہیں اورع رفات میں ظہراورع مرکی نمازیں قصر پڑھاتے ہیں۔ لہذا جو حجاج آج کے دن مسافر ہیں وہ تو امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں۔ اور جو حجاج مقیم ہیں۔ (بعنی حجے سے پندرہ دن قبل سے مکم عظمہ میں مقیم ہیں ) وہ دونوں نمازوں میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعدایی وورکعتیں پوری کرلیں۔

غروب آفاب تك عرفات ميں قيام كرنا واجب ہے۔

وقوف عرفات کا پوراوتت دعا۔ ذکر۔ تلبیہ اوردیگرعبادات میں گزاریں۔ البتہ جو لوگ اما معرفات کے ساتھ جمع بین الصلو تین کر چکے ہیں وہ اب کوئی نماز نہ پڑھیں۔ اور خیموں میں رہنے والے حضرات ظہر سے عصر کے درمیان جنی چا ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے قیمتی لمحات سستی میں ہرگز ضائع نہ کریں۔ غروب سے کافی پہلے ہی معلم کے آدی حاجیوں کو بسول میں بھی بھا تا شروع کردیتے ہیں۔ اگر بس میں بیٹھ بھی جا نمیں تو ذکر واذکار اور عالیہ عافل نہ ہوں۔ یہ بسین غروب سے پہلے عرفات سے نہیں نکل سکتیں۔ اس لیے اپی سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے وعا۔ تلبیہ اوراذکار میں مشخول رہیں۔ (عرفات سے غروب سے پہلے سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے وعا۔ تلبیہ اوراذکار میں مشخول رہیں۔ (عرفات سے غروب سے پہلے نکلے پردم ہے)۔

غروب ہونے اور رات آنے کے باوجو دعر فات میں مغرب کی نماز اوانہیں کی جائیگی۔

مزدلفهكوروانكى

سورج غروب ہونے کے بعدع فات سے مزدلفہ کوروائلی ہوگی۔ اب جب بھی آپ مزدلفہ کوروائلی ہوگی۔ اب جب بھی آپ مزدلفہ پنجین قوعشاء کے دفت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ان دونوں نمازوں کا جمع کرکے پڑھناسب پرضروری ہے۔خواہ اسکیے نماز پڑھیں یا ایام کے ساتھ۔

مزدلفہ کی بیرات بہت ہی متبرک ہے۔بعض علماءنے اسے شب قدر سے بھی افضل بتایا ہے۔اس لیے رات میں تکان کے باوجودعبادت کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اسے محض سوکرضائع نہ کریں۔

مزدلفہ میں عام طور پر کھلے آسان کے پنچاپی اپی چٹائیوں پررات گزاری جاتی ہے۔ نیز بہت کچھا نظامات کے باوجود پانی وغیرہ کی قلت کاسامنا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ عرفات ہی سے پانی وغیرہ کا انتظام کرلیں۔ اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہمراہ لےلیں۔ حنفیہ کے نزد یک وقوف مزدلفہ کا اصل واجب وقت ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کی مسیح صادق سے طلوع آفاب کے درمیان ہے۔ اس لیے اول وقت فجر کی نماز پڑھ کرجتنی دیر ہوسکے مزدلفہ کا وقوف کریں اور الحاح وزاری کے ساتھ دعا میں مشغول رہیں۔

مزدلفہ میں قبلہ کی تعیین کی آسان شکل یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے اوپرایک پہاڑی پر بہت ہڑا ٹاورلگا ہوا ہے اس پر سفیدلائٹ جلتی بجھتی رہتی ہے۔ بید کم معظمہ کے اردگرد میلوں سے نظر آتی ہے۔ رات کے وقت قبلہ معلوم کرنے کی بیرآ سان صورت ہے۔ مزدلفہ میں آپ جس مقام پر بھی ہیں اس لائٹ کود کھے کر قبلہ کی تعیین کرلیں۔

مزدلفہ میں شیطان کی رمی کے لیے چنے کے دانے کے بقدر کنگریاں جمع کرلیں اور اگرنا یا کی کایفتین ہوتو انہیں یانی ہے دھوکر یاک کرلیں۔

#### مز دلفہ سے واپسی

۱۰/ ذی الحجہ کو وقوف ِمز دلفہ کے بعد منیٰ کے لیے روائگی ہوگی۔ اگر ہمت اور طاقت ہواور منیٰ میں اپنی جائے قیام کا صحیح پینة معلوم ہواور ضعیف خواتین وغیرہ ساتھ نہ ہوں تو مز دلفہ سے منیٰ کے لیے بسوں سے سفر کرنے کے بجائے پیدل آنے میں زیادہ سہولت ہے۔ اس سے آپ کا وقت کا فی نیج جائے گا۔

### دوبارهمنی میں

منی پہنچ کرسب سے پہلامل آخری جمرہ (بڑے شیطان) کوکنگری مارنا ہے۔ آج

کل منے کے دفت انہائی ہوشر بااڑ دہام ہوتا ہے۔ اس بھیٹر میں کمزوروں اورخوا تین کا کام نہیں۔ بسااوقات جان تک کا خطرہ ہوجاتا ہے۔ اس لیے زیادہ شوق میں آ کرجان کوخطرہ میں نہ ڈالیس بلکہ منی پہنچ کراولا اپنی قیام گاہ پرآ رام کریں۔ اور دوپہریااس کے بعداطمینان سے جاکر می کریں۔ بالخصوص ضعفاء اورخوا تین کواس کا خیال رکھنا چاہئے۔

رمی شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھنے کا سلسلہ بند کرویا جائے۔

اگرصرف حج کااحرام ہوتو رمی کے بعد حلق یا قصر کرا کے احرام کھول دیں۔ اور خواتین کے لیے حلق جائز نہیں۔ وہ صرف اتنا کریں کہ چوٹی کے سرے سے انگلی کے پوروں کے برابراینے بال کاٹ لیں۔

اگر قران یا تمتع کا حرام ہے تو پہلے واجب قربانی کریں اس کے بعد ہی سرمنڈ وائیں۔
حنفیہ کے بزد کیک مفتی بہ قول کے مطابق قارن اور متمتع کے لیے رمی ۔ قربانی اور حلق میں تر تیب واجب ہے۔ اس لیے بوری کوشش کرنی چاہئے کہ بیٹر تیب قائم رہے کیکن اگر کوئی مختص ایخ ضعف یا نے سعودی قوانین یا کسی اور عذر کی بناء پرتر تیب قائم نہ رکھ سکے تو صاحبین اورائمہ ثلاثہ کے قول براس پردم واجب نہ ہوگا۔

#### طواف زيارت

قربانی اورحلق کے بعدطواف زیارت کے لیے مکہ تمرمہ جائیں۔ بیطواف فرض ہے۔اور•ا/ سے ۱۲/ ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک کیا جاسکتا ہے۔

جوعورت ناباک موده اس وقت طواف زیارت ندکرے بلکمنی ہی میں مقیم رہے

اور بعد میں پاک ہونے پرطواف کرے۔اس تاخیرےاس پرکوئی جر ماندنہ ہوگا۔

اگر پہلے جج کی سعی نہ کی ہوتو طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہوگی اوراس طواف کے شروع کے تین چکروں میں رمل (اکڑ کر چلنا) کیا جائے گااور جب طنق کے بعد سلے ہوئے کچٹر وع کے تین چکروں میں رمل (اکڑ کر چلنا) کیا جائے گااور جب طنق کے بعد سلے ہوئے کپڑر وی میں ہوگی۔
کپڑے پہن کر طواف کریں تو اضطباع نہ ہوگا اور سعی بھی سلے ہوئے کپڑروں میں ہوگی۔
ایام منی ۱۰/۱۱/۱۱/ ذی الحجہ۔ میں رات کا اکثر حصہ منی میں گزار تامسنون ہے۔

#### رمی جمار

اا/اور۱۱/۱۲رخ کوز وال کے بعد سے نتیوں جمرات کی رمی کی جائے گی۔ اس میں بھی اول وفت بھیڑ میں جانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اطمینان اور آرام کے ساتھ کچھے دریے بعد میں رمی کریں۔

ان دودِنوں میں زوال سے بل ری جائز اور معترنہیں ہے۔اس کا خیال رکھیں۔
کمزوراورخوا تین اگر رات میں ری کریں تو ان پر کراہت نہیں ہے۔ البذا جولوگ
رات کے وقت میں رمی کرنے پر قادر ہوں ان کی طرف سے دوسرے کی رمی درست نہ
ہوگی۔اس مسللہ کا بھی خوب خیال رکھیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ حقیقی عذر کے بغیر رمی میں
نیابت کرادیتے ہیں۔ ایسے لوگول کی رمی معتبر نہیں ہوتی اور ان پرترک رمی کی وجہ سے دم
واجب ہوجاتا ہے۔

۔ منگری اس طرح ماریں کہ وہ گول دائر ہ کے اندر ہی گریں اس سے باہر نہ جا ئیں۔ جمرہ عقبہ اور جمرہ وسطیٰ کے بعد قبلہ روہ وکر دعاما نگنامسنون ہے۔ آخری جمرہ کے بعد دعا کا تھم نہیں ہے۔

منیٰ کے آیام خاص طور پر ذکر خدادندی کے دن ہیں۔اس دوران عبادات کا خاص اہتمام رکھیں۔اور دین کی اشاعت کی بھی قکر کریں۔

الم المجدون المجدون و المبار المبار

# مكهمعظمه ميں واپسی اورطواف وداع

مکدمعظمہ واپس ہوکر جوحفرات فوراوطن جانا چاہتے ہیں ان پرجانے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے۔ اگر بلا عذرا سے چھوڑ دیا تو دم لاز ہوجائے گا۔ طواف وداع کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ طواف زیارت کے بعد کیا گیانفلی طواف بھی طواف وداع کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔

آگرکوئی شخص طوان و داع کئے بغیر میقات سے باہر چلاجائے تو اس پردم واجب ہوجائے گا۔اس دم سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ دوبارہ عمرے کا احرام با ندھ کرحرم میں آئے اور اولاً عمرہ کر سے بھرطواف و داع کر ہے ،صرف طواف و داع کے لیے باہر سے بلا احرام عمرہ آئامنع ہے۔اس مسئلہ کواچھی طرح یا در کھیں۔

جوعورت واپس کے دفت نا پاک ہواس کے لیے طواف وداع کے لیے رکنالازم نہیں ہے۔وہ بلاطواف دداع کئے وطن لوٹ سکتی ہے۔

کم معظمہ میں جتنا بھی قیام نصیب ہوا ہے فنیمت مجھیں اور زیادہ سے زیادہ طواف اور عمروں کا اہتمام کھیں۔ زندگی میں بیمواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ اور واپسی کے وقت نہایت حزن وملال کا اظہار کریں۔ اور بیت اللہ کی جدائی پر گربیوز اری کے ساتھ واپس ہوں۔ اللہ تعالی این فضل وکرم سے بار بارادب اور مقبول حاضری کی دولت سے نوازے۔ آمیں یارب العالمین۔

#### ضرورى انتتإه

مسجد حرام ( مکہ مکرمہ ) میں نماز پڑھتے وقت اس کا ضرور دھیان رکھا ہائے کہ نمازی کارخ کعبہ شرفہ کی طرف اس طرح رہے کہ اگر نمازی کے چہرے سے سیدھی کیکھینچی جائے تو وہ بیت اللہ شریف کے کسی حصہ سے گزدر آھے جائے۔ اس کی علامت کے طور پر پوری مسجد حرام میں پھر کی پٹیاں تر تیب سے لگائی گئی ہے۔ ان کا خیال کرکے نماز میں کھڑے ہول۔ بہت سے حضرات اس سلسلہ میں کوتا ہی کرتے ہیں اور جدھر موقع ملے کھڑے ہوک ۔ بہت سے حضرات اس سلسلہ میں کوتا ہی کرتے ہیں اور جدھر موقع ملے کھڑے ہوکر نماز پڑھ لیتے ہیں ہے جہن اب سمجد حرام کے اندر عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے ورنہ نماز تھے نہ ہوگی۔ البتہ مجد حرام کے باہر عین کعبہ کی طرف رخ کرنا خروری نہیں بلکہ مبدی طرف رخ کرنا کافی ہوتا ہے۔ اور دور در از علاقوں کے لیے مسجد حرام کی بھی شرط نہیں بلکہ صرف جہت کافی ہوتا ہے۔ اور دور در از علاقوں کے لیے مسجد حرام کی بھی شرط نہیں بلکہ صرف جہت کافی ہے۔

(بشكرية حفرت مولا نامفتي محرسلمان صاحب منصور بورى - ندائے شاہى جے وزيارت نمبر جنورى ١٠٠١) ـ

### عمرہ کے فضائل

آنخضرت الله و دونوں تگدی اور عمرہ ایک ساتھ کرو، کیونکہ وہ دونوں تگدی اور گناہوں کوایسے دور کردیتے ہیں جیسے کہ بھٹی لو ہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کردیتی ہے۔ 'اس حدیث شریف سے معلوہ وا کہ جج وعمرہ سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ انسان سے ان دونوں کی برکت سے فقر وفاقہ بھی دور ہوجاتا ہے اور ظاہر وباطن اور دنیا وآخرت کی دولتوں سے ۔ جج اور عمرہ کرنے والا مالا مال ہوجاتا ہے ۔ لیکن اخلاص کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ آنخضرت ایک جا کے برابر ہے جو میرے ساتھ کیا ہو۔ ایک جج کے برابر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس جج کے برابر ہے جو میرے ساتھ کیا ہو۔ ایک جج کے برابر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس جج کہ جج وعمرہ کرنے والے اللہ تعالی کے میمان ہیں اگروہ اللہ تعالی کے میمان ہیں اگروہ اللہ تعالی سے کوئی دعاما نگتے ہیں۔ تو وہ قبول فرماتے ہیں اور اگر خطا نمیں معاف کرواتے ہیں اور اگر خطا نمیں معاف کرواتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی خطا وں کو معاف کرتے ہیں۔

(معلم الحجاج: ص ٢٠٨ و بكذا في معارف القرآن ومعارف الحديث الترغيب والتربيب ومظاهر ق جديد)

# رمضان المبارك مين عمره كرنا؟

مسئلہ: ایام کج یعیٰ نویں ذی الحجہ سے تیرہویں ذی الحجہ تک پورے سال میں صرف بد پانچ دن ایسے ہیں جن میں عمرہ کرنا ناجا رُزاور ممنوع ہے اوران پانچ دن کے علاوہ پورے سال میں جب بھی گنجائش ہو عمرہ کر سکتے ہیں۔ گور مضان المبارک میں اعمال کا ثواب سر گنازائد ہوجا تا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت آلیے نے فرمایا ''رمضان کا موجا تا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت آلیے نے فرمایا ''رمضان کا عمرہ پورے جج کے برابر ہوتا ہے۔ '(بخاری شریف: جا/ص ۲۳۹ وسلم شریف: جا/ص ۶۰۹) مسئلہ:۔ جو محض جج تم تع کرتا ہے اس کو جج سے پہلے شوال ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں بار بار عمرہ کرنا بلاکرا ہت جائز اور درست ہے۔ یعنی ایک عمرہ کرنے کے بعدد وہرا عمرہ جج میں بار بار عمرہ کرنا بلاکرا ہت جائز اور درست ہے۔ یعنی ایک عمرہ کرنے کے بعد دوہرا عمرہ جے مسئلہ: یعنی علماء کے نزد یک متمتع ارکان عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب دوہرا عمرہ مسئلہ: یعنی علماء کے نزد یک متمتع ارکان عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب دوہرا عمرہ مسئلہ: یعنی علماء کے نزد یک متمتع ارکان عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب دوہرا عمرہ مسئلہ: یعنی علماء کے نزد یک متمتع ارکان عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب دوہرا عمرہ مسئلہ: یعنی علماء کے نزد یک متمتع ارکان عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب دوہرا عمرہ مسئلہ: یعنی علماء کے نزد یک متمتع ارکان عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب دوہرا عمرہ

۔ کرے گاتواں کے ذریعی تمتع باطل ہوجائے گا۔ بیاس لیے بیجے نہیں کہ جب دوسراعمرہ کرے گااس کے ذریعہ سے تمتع ہوجائے گااور جب تیسراعمرہ کرے گاتواس کے ذریعہ سے تمتع نھوجائے گا۔ الغرض جتنے عمرے کرے گاان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تمتع صحیح ہوجائے گا۔ (فآوی مجمودیہ: ج۱۲/۳س۱۸۳)

مسئلہ: کی حضرات ( مکہوالوں) کے لیے ایام جج کے علاوہ باقی سال کے تمام دنوں میں عمرہ کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ (غدیة المناسک:ص١٥٥)

#### عمرہ کیاہے؟

عمرہ کے لغوی معنی 'زیارت' کے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی کی زیارت کرتا ہے تو کہاجا تا ہے ' اعمرہ' لیعنی میں اس کی زیارت کرتا ہوں۔اصطلاح شرع میں اس سے مراداس خاص طریقہ سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا یعنی میقات یا جل سے احرام باندھ کر بیت اللّٰہ کا طواف وسعی کرنے کے ہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک زندگی ہیں ایک بارعمرہ کرنا بشرط استطاعت وقدرت سنت مؤکدہ ہے۔ فرض نہیں ہے۔ کیونکہ آنخضرت اللہ کا ارشاد مبارک ہے (الحج مکتوب و العمرة تطوع) یعنی حج فرض ہے اور عمرہ تطوع ہے (یعنی رضا کا رانہ یانفل عبادت ہے)۔

الله کاارشاد (اتسمَوا المحج والعمرة لله.) میں شروع کرنے کے بعداسے پورا کرنے کا تھم ہے۔اورکوئی بھی عبادت شروع کی جائے تواس کو پورا کرنا واجب ہوجاتا ہے خواہ وہ نقل ہی عبادت ہو۔

اس آیت سے عمرہ کی فرضیت پراستدلال نہیں کیا جاسکتا۔ رہی جج کی فرضیت وہ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے عارت است کے علاوہ دواللہ کے ارشاد سے نابت ہے (وللہ علی المناس حج البیت.) اس کے علاوہ دوسرے دلائل بھی ہیں جو جج کے بیان میں بتائے گئے ہیں۔

ابورزین العقیلی سے روایت ہے کہ وہ آنخضرت اللی کے پاس آئے کہ میراباب عمررسیدہ ہے نہ تو آئے کہ میراباب عمررسیدہ ہے نہ تو جج کرسکتا ہے۔ اور نہ سفر کرنے کے قابل ہے؟ تو آپ اللیہ نے فرمایا" باپ کی طرف سے تم جج وعمرہ کرلو'۔ اس حدیث شریف کو بخاری مسلم، ابوداؤد،

نسائی وابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ترفدی سے اس کوسی جنایا ہے۔ (کتاب الفقہ: جا/ص۱۱۳)

مسکلہ: درمضان السبارک میں عمرہ کی زیادہ تا کیداس بناء پرہے حضرت ابن عباس سے
روایت ہے کہ (عسمو قفی د مضان تعدل حجہ العینی رمضان السبارک میں عمرہ کرنا حج
کے برابر ہے۔ (کتاب الفقہ: ف الص ۱۱۵ او بکذا معلم الحجاج: ص۲۹ ومظا ہر قت ج: ۳/ص۲۹۱)

مسکلہ: عمرہ سے حلال ہوکر حدود میقات سے باہر جائے تو واپسی کے وقت احرام ضروری
ہے۔میقات کی حدسے اگر با برنہیں گیا تو احرام کی ضرورت نہیں۔ (فناوی رجمیہ: جمام ۱۲۲)
مسکلہ: احرام عمرہ میں سعی کے بعد قصریا حلق (بال کٹوانا و منڈوانا) کرانا جا ہے۔

(معلم الحجاج:ص ١٤٤)

مسئلہ:۔کثرت سے عمرہ کرنا مکروہ نہیں۔ بلکہ مستحب اورافضل ہے۔ نیز طواف کثرت سے کرنا بمقابلہ زیادہ عمرہ کرنے کے افضل ہے۔ ( معلم الحجاج :ص ۱۷۷)

مسئلہ: ۔ تلبیہ عمرہ میں عمرہ کا طواف شروع کرنے تک تلبیہ پڑھاجا تاہے۔ (معلم الحجاج: من ۱۰۴)

### عمرہ اور جج میں کیا فرق ہے؟

مسئلہ: عمرہ سنت یا واجب ہونے کی شرائط حج کے مثل ہیں اور اس کے احرام کے احکام بھی مثل مسئلہ: عمرہ سنت یا واجب ہونے کی شرائط حج کے مثل مجھی ہیں۔ حج کے احرام کے ہیں۔ جو چیزیں وہاں حرام و مکر وہ ومسنون اور مباح ہیں وہ یہاں بھی ہیں۔ البتہ ان امور میں حج اور عمرہ میں فرق ہے۔ حج کے لیے ایک خاص وقت معین ہے۔ عمرہ تمام سال میں ہوسکتا ہے۔ صرف پانچ روزیعنی نویں ذی الحجہ سے تیرہ تک مکروہ تجریمی ہے۔

بچ فرض ہے۔ عمرہ فرض جہیں۔ جج فوت ہوجاتا ہے عمرہ فوت جہیں ہوتا۔ جج میں وقوق عرفہ اور وقوف مزد لفہ اور نمازوں کا اکٹھارٹ ھنا اور خطبہ ہے۔ عمرہ میں یہ چیز لنہیں ہیں۔ جج میں طواف قد وم اور طواف وداع ہوتا ہے۔ عمرہ میں دونوں نہیں ہوتے۔ نیز عمرہ فاسد کرنے سے یا جنابت کی حالت میں طواف کرنے سے۔ بکر بی وزئح کرنی کافی ہاور جج میں کافی نہیں عمرہ کی میقات تمام لوگوں کے لیے مل ہے بخلاف جج کے اہل مکہ مکر مہ کو جج کا احرام حرم شریف میں باندھنا ہوتا ہے۔ البتہ آفاتی شخص جب باہر سے آئے اور عمرہ کا ارادہ ہوتوا پی میقات سے احرام باندھ کرآئے۔ عمرہ میں طواف شروع کرنے کے وقت تلبیہ بندکیا ہوتوا پی میقات سے احرام باندھ کرآئے۔ عمرہ میں طواف شروع کرنے کے وقت تلبیہ بندکیا

جاتا ہے اور جج میں جمرہ اخریٰ کی رمی شروع کے وقت موقوف کیا جاتا ہے۔

(معلم الحجاج: ج٧٠ و مكذا في مظاهر حق: ج٣ م/ص ١٧٠)

مئلہ:۔آ فاقی شخص اگر عمرہ کی نیت ہے مکہ تکرمہ آئے تواپی میقات سے عمرہ کااحرام باندھ کرآئے۔

مسئلہ: ۔ مکہ مکرمہ سے عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرہ کے احرام کی میقات حل ہے۔ اس لیے حل میں جا کرجس جگہ جیا ہے اور ام باند ھے لیکن افضل شعیم (مسجد عائشہ) ہے یااس کے بعد معرانہ سے احرام باند ھے۔ (معلم الحجاج: ص ۲۰۷)

مناسك عمره ايك نظرمين

احرام ،طواف مع رمل واضطباع يسعى يسرمنثر وانا\_

اشهرج میں عمرے کرنا؟

سوال: \_ایک شخص نے جج کے مہینوں میں جا کرعمرہ ادا کیا۔ اوروہ جج تک وہاں مھہرتا ہےتو کیااس دوران دہمزیدعمرے کرسکتاہے یانہیں؟

جواب: رجح تمتع کرنے والے کے لیے جج وعمرہ کے درمیان اور عمرے کرنا

جائزے۔(آپ کےمسائل: جہ/ص٥١)

مسئلہ: آفاقی نے لیے ایک عمرہ سے زائد کرنا اشہر حج میں جائز ہے نیز حج تمتع کرنے والا ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسراعمرہ حج سے پہلے کرسکتا ہے۔

( نآوي رخير: ج٠ /ص ٣٩٧ و بكذافي آب يحسائل: جم اص ٥٠)

عمرے کے مکروہ ایام

مسئلہ: ۔ یوم عرفہ (نویں ذی الحبہ) سے تیرہ ذی الحبہ تک پانچ دن جج کے ہیں۔ان دنوں میں عمرہ کی اجازت نہیں ۔ اس لیے عمرہ ان دنوں میں مکر وہ تحریک ہے ۔ (آپ کے مسائل جہام ہ ۵۰)

 $^{\diamond}$ 

### احرام باندھنے کے بعد جوعمرہ نہ کرسکے؟

سوال: میں نے عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھالیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے عمرہ ادانہ کرسکا اوروہ احرام عمرہ اداکئے بغیر کھول دیا۔ میرے لیے کیا تھم ہے؟ جواب: آپ کے ذمہ احرام توڑدینے کی وجہ سے دم) حدود حرم میں ایک بکری ذرج کرنا) واجب ہے اور عمرہ کی قضاء بھی لازم ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ۵۰)

# جدہ میں رہنے والا اشہر جج میں عمرہ کرسکتا ہے؟

سوال:۔ہم لوگ جدہ میں بغرض ملازمت مقیم ہیں یہاں والوں کے قول کے مطابق ہم لوگ''طی'' ہیں حرم سے باہر میقات کے اندر مقیم ہیں۔ اوروہ کہتے ہیں کہ حلی اشہر جج میں عمر نہیں کرسکتا صحیح کیاہے؟

جواب:۔اگراس سال نج کاارادہ ہے تو عمرہ کرنا مکروہ ہے۔اگر حج کاارادہ نہیں :

ہےتو مکروہ نہیں ہے۔

مسئلہ: ۔ مکہ والوں کواور جو محص مکہ والوں کے حکم میں ہے لیمنی وافل میقات پر ہے والا (یاعین میقات پر ہے والا) اور جو محص پہلے اشہر حج (شوال، ذی قعدہ۔ اور ذی الحجہ کا پہلاعشرہ) سے مقیم مکہ ہے۔ جیسے کہ آفاقی اشہر حج سے پہلے حلال ہو مکہ مکر مکہ میں رہاہو پھراس پراشہر حج آگیا ہوتو ان کو عمرہ کرنا اشہر حج میں مکروہ ہے جو کہ اس سال حج کرنا جا ہے اوراگراس سال حج نہ کرے تو عمرہ اشہر حج میں کرنا ان سب پر مکروہ نہیں ہے۔ اس سال حج کاارادہ ہوتے ہوئے عمرہ کیا تو دم جرلازم ہوگا۔ (فادی رجمیہ: جہ ماس محالہ جوالہ شامی: جا / ص ۲۰۵ و در مخارع شامی: جا/ص ۲۰۵ )

# ایام حج میں عمرہ کرنا؟

مسئلہ: عمرہ تمام سال میں کرنا جائز ہے۔ صرف جے کے پانچ دن۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۱۔ ۱۱۔ ۱۱۔ میں عمرہ کا احرام باندھا بلکہ پہلے سے احرام بندھا ہوں کے سے احرام بندھا ہوں کے بہلے سے احرام بندھا ہوں تھے کہ سے احرام بندھا ہوا تھا۔ تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص پہلے سے احرام باندھ کرآیا اس کو جے نہیں ملا

اوراس نے ان ایام میں عمرہ کرلیا تو مکرہ نہیں ہے۔لیکن اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ان پانچ روز کے بعد عمرہ کرے۔ (فاولی رحمیہ: ۲۲/ص۳۰۵) مسئلہ:۔اگر کسی محص نے ان پانچ روز میں عمرہ کا احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کی وجہ سے اس پرعمرہ کرنالازم ہوگیا۔گر چونکہ ان ایام میں عمرہ کا احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کی جہ اس لیے اس پرعمرہ کا ترک کرنا واجب ہتا کہ گناہ سے نیج جائے اور ان ایام کے گزر نے کے بعد عمرہ کی قضااور ایک وم واجب ہوگا۔اوراگر عمرہ ترک نہیں کیاا نہی ایام (پانچ ونوں) میں کرلیا تو عمرہ ہوگیا لیکن ایک دم مکروہ کے ارتکاب کی وجہ سے واجب ہوگا۔اوراگر ان ایام میں احرام تو عمرہ کو گیا اور دم بھی واجب نہیں ہوگا گراہیا کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ احرام کھولنا اسی صورت میں ہوگیا اور دم بھی واجب نہیں ہوگا گراہیا کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ احرام کھولنا اسی صورت میں واجب تھا۔ (معلم الحجاج جس کوگا کراہیا کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ احرام کھولنا اسی صورت میں واجب تھا۔ (معلم الحجاج جس کوگا کی د

# جے کے مہینوں میں عمرہ کرنے والے پر جج ؟

سوال: شوال، ذی قعدہ ۔ ذی الحجہ۔ اشہر جج (جج کے مہینے) ہیں۔ مسئلہ بیہ ہے کہ آگران مہینوں میں کوئی مخص عمرہ اداکر تا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جج بھی اداکر ہے۔ اگر ہم شوال یاذی قعدہ میں عمرہ کرکے ریاض آ جا کیں (حدود حرم سے باہر) اور دوبارہ جج کے موقع پرجا کیں تو اس وقت نیت جج تمتع کی ہوگی یا جج مفرد کی ۔ جج تمتع کے لیے

و وبارہ عمرہ کی ضرورت ہوگی یا پہلا عمرہ کا فی ہے؟

جواب: آفاقی شخص (جومیقات کے حدود سے باہر رہتا ہو۔ جیسے ہندوستانی۔
پاکستانی مصری ۔ شامی عراقی ۔ ایرانی وغیرہ) اگراشہر جج میں عمرہ کرکے اپنے وطن لوث جائے تو دوبارہ اس کو جج یا عمرہ کے لیے آنا ضروری نہیں ہے اور اگروہ اس سال جج بھی کرے تو اس پہلے عمرہ کی وجہ ہے مشتع نہیں ہوگا۔ نہ اس کے ذمہ شتع کا دم لازم ہوگا۔ اگرابیا شخص تشتع کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ عمرہ کا احرام باندھ کرآنا ہوگا۔ (آپ کے مسائل: جہم ص کے کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ عمرہ کا احرام باندھ کرآنا ہوگا۔ (آپ کے مسائل: جہم ص کے کا



### عمرہ کے بعد کونسانچ کہلائے گا؟

سوال: میں شوال ہی میں ایک عمرہ اپنی طرف سے کرونگا اور اس کے بعد جج کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کی نبیت کس طرح ہوگی اور بیرج کون کا تم سے ہوگا؟
جواب: نبیت تو جس طرح الگ عمرے کی اورالگ جج کی ہوتی ہے اس طرح ہوگی۔ مسائل بھی وہی ہیں۔ البتہ بیرج تمتع بن جائے گا اور دس ذی الحجہ کوسر منڈ وانے سے پہلے قربانی لازم ہوگی جس کو' دم تمتع'' کہتے ہیں۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۲۲)
مسئلہ: جج تمتع کرنے والے برطواف قد وم واجب نہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد جس قد رجا ہے طواف نظل کرسکتا ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۲۲۱)

# کیاعمرہ حج کابدل ہے؟

مسئلہ: ۔ بورپ وامریکہ جاتے آتے ہوئے اگر عمرہ کی سعادت نصیب ہوجائے توعمرہ کرلیمنا چاہئے لیکن عمرہ حج کابدل نہیں ہے جس شخص پر حج فرض ہو۔اس کا حج کرنا ضروری ہے محض عمرہ کرنے سے فرض ادانہیں ہوگا۔ (آپ کے سائل: جس/ص ۹۸، و ہکذااحس الفتاویٰ: جس/ص ۱۵۹)

#### ملازمت كاسفراوعمره؟

سوال: ہم لوگ ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب جدہ میں آئے اور پھرایک ہزارمیل دورکام کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو کیا پہلے ہمیں عمرہ کرنا چاہئے تھایا بعد میں؟ جواب: ۔ چونکہ آپ کا بیسفر عمرہ کے لیے ہیں تھا۔ بلکہ ملازمت کے لے تھا۔ اس لیے آپ جب ہمی چاہیں عمرہ کرسکتے ہیں۔

پہلے عمرہ کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا۔خصوصاً جب کہ اس وفت آپ کومکہ مکر مہ جانے کی اجازت ملنا بھی دشوار تھا۔ ( آپ کے مسائل:ج ۴/ص۵۱)

عمرہ کا نو اب مرحومین کوکس طرح کیا جائے؟ سوال:۔ میں عمرہ اپنی مرحومہ دالدہ کی طرف سے کرنا جا ہتا ہوں۔عمرہ اپنی طرف ے کرکے ثواب ان کو بخش دوں؟ باعمرہ ان کی طرف سے کروں؟

جواب: دونوں صور تیں صحیح ہیں۔ آپ کے لیے آسان میہ ہے کہ عمرہ اپنی طرف سے کرکے تو اب بخش دیں اواگران کی طرف سے عمرہ کرنا ہوتو احرام باندھتے وقت بیزیت کریں کہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے عمرہ کا احرام باندھتا ہوں، یااللہ! بیعمرہ میرے لیے آسان فرما۔ اور میر کی والدہ مرحومہ کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ (آپ کے سائل: جہم میں اس کہ: ۔ اگر کوئی شخص عمرہ کرتے وقت دل میں نیت کرے کہ اس عمرہ کا تو اب میرے فلال رشتے وار۔ یا دوست (زندہ یا مرحوم) کو ملے ۔ تو مل جا تا ہے جس طرح دوسرے نیک مسلہ: ۔عمرہ زندوں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جن کی طرف سے کیا جا ہے ان پر جم مسلہ: ۔عمرہ زندوں کی طرف سے بیا جا ہے ان پر جم مسلہ: ۔فل عمرہ زندوں کی طرف سے کیا جا سے اس تطاعت نہ ہوجا کیں۔ (آپ کے مسائل: جہم میں ایک سے ذیا وہ کوشا مل کیا جا سکتا ہے۔ جن کی طرف سے کیا جا سکتا ہے اس کی مسائل: جہم میں کیا جا سکتا ہے۔ کین اگر چندلوگوں نے آپ سے عمرہ کر تو اب میں ایک سے زیادہ کوشا مل کیا جا سکتا ہے۔ کیکن اگر چندلوگوں نے آپ سے عمرہ کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جہم میں کے لیے علیحدہ علیحدہ کیلے میں کہ دو خواست کی ہو کہ ہماری طرف سے عمرہ کرنا۔ تی کہ دان ان کی درخواست کی ہو کہ ہماری طرف سے عمرہ کرنا۔ تب تو ہرا یک کے لیے علیحدہ علیحدہ کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جہم میں کا کہ دو کوشا میں کا کہ دیے تھی۔ کا میں کہ کا میں کی کہ دو کہ اس کا کہ دو کہ کرنا۔ تب تو ہرا یک کے لیے علیحدہ علیدہ کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جہم کے اس کا کہ کا کہ کہ کوئی رجمیہ: جہم کوئی کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جہم کا کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جہم کا کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جملے کے لیے علیکہ دو کہ کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جملے کا کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جملے کے لیے علیکہ دو کیا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جملے کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جملے کیا کہ کوئی ہوگی کے کہ کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جملے کا کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ: جملے کیا ہوگی کی کرنا ہوگا۔ (فاوئی رجمیہ نے کا کرنا ہوگا۔ کوئی رہو کی کرنا ہوگا۔ کوئی رہو کی کرنا ہوگا۔ کوئی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا۔ کوئی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کوئی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگ

### شرائطعمره

مسئلہ: یعمرہ کی شرطیں وہی ہیں جوج کی ہیں اور عمرہ کاصرف ایک رکن ہے اور وہ ہے''طواف کے چکروں کی بیشتر تعداد ہے' یعنی چار چکر۔ رہااحرام تو وہ رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے اور صفامروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ اور بال کثوانے یا منڈ وانے کی بھی وہ ہی حیثیت ہے جوسعی کی ہے۔ یعنی صرف واجب ہے رکن نہیں ہے۔ ( کتاب الفقہ: جا الاس ۱۱۲۳) مسئلہ: یعمرہ کے صرف تین کام ہیں۔

(۱) ایک بیرکہ میقات سے پال سے پہلے عمرہ کا احرام با ندھے۔ دریم

(۲) دوسرے مکہ مکرمہ بھنج کر بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔

(۳) تیسر ے صفاومروہ کے درمیان سعی کرے اس کے بعد سرکے بال کواکر یا منڈواکر اور منڈواکر اور منڈواکر اور منڈواکر اور منڈواکر اور منڈواکر اور منڈواکر منڈواکر احرام ختم کردے۔ (احکام حج بص ۱۷ حضرت فتی شفیج و مکذافی عالمکیری اردو بص ۱۹۹ کتاب الحج)

# فرائض اورواجبات عمره

مئلہ: عمرہ میں دوفرض ہیں۔ ایک احرام دوسراطواف اوراحرام کے لیے تلبیہ اور نیت دونوں فرض ہیں اورطواف کے لیے نیت فرض ہے۔ صفااور مروہ کے درمیان سعی کرتا۔ سرکے بال منڈوا تایا کتروا تا واجب ہے۔ (معلم الحجاج: ص۲۰۵)

عمرہ کا احرام کہاں سے باندھاجائے؟

سوال:۔(۱)اگرکو کی شخص'' جے کے اردہ سے نہیں ہے''۔ بلکہ صرف عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے اور باوجود آفاقی ہونے کے حدود حرم ہے باہر مثلاً جدہ میں احرام باندھ سکتا ہے یانہیں؟ (۲) نیز جدہ میں ایک دوروز قیام کرنے کے بعد عمرہ کا ارادہ ہوتو اس بر'' اہل

حل" كالطلاق موگايانهيس؟

جواب: ۔(۱) جو شخص بیرون''حِل'' سے مکہ مکرمہ جانے کاارادہ رکھتا ہو۔ اس کو میقات سے بغیراحرام کے گزرنا جائز نہیں بلکہ حج یا عمرہ کااحرام باندھنااس پرلازم ہے۔ اگر بغیراحرام کے گزرگیا تو میقات کی طرف واپس لوٹ کرمیقات سے احرام باندھناضروری ہے۔اگرواپس نہاوٹا تو دم لازم ہوگا۔

(۲) جو شخص مکہ مکرمہ کے تصدیہ گھرنے چلاہاں کا جدہ میں ایک دوروز تھمرنا لائق اعتبار نہیں اوروہ اسکی وجہ ہے'' اہل جِل'' میں شار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کا ارادہ جدہ جانے کا بی تھاوہاں پہنچ کر مکہ مکرمہ جانے کا قصد ہوا تو اس پر'' اہل جِل'' کا اطلاق ہوگا۔

اس مسئلہ کے مجھنے کے لیے چنداصطلاحات ذہن میں رکھنے گا۔

(۱) میقات: مکه کرمه کے اطراف میں چند جگہیں مقرد ہیں۔ باہر سے مکه کرمه جانے والے خص کوان جگہوں سے احرام باندھنالازم ہے۔ بغیراحرام کےان سے آگے بڑھناممنوع ہے۔

(۲) آفاقی: جو مخص میقات ہے باہر رہتا ہو۔

(۳) حرم: مکه کرمه کے حدود جہاں شکار کرنا۔ درخت کا ثناوغیر ہمنوع ہے۔

(م) جل: حرم سے باہراورمیقات کے اندر کا حصہ ''حل'' کہلاتا ہے۔

(آپ كسائل: جم/ص ٩٩ وفراوي رهميه: ج٥/ص ٢١٨)

مئلہ:۔جولوگ میقات کے اندرر ہتے ہیں۔ وہ عمرہ یا جج کا احرام حرم کے باہر جہاں سے چاہیں اسے جائیں ہے جائیں ہے جائیں ہے جائیں ہے جائیں ہے جائیں ہے جائیں باندھ سکتے ہیں 'جِل'' کی کل زبین ان کے حق میں میقات ہے۔

(فآويٰ رحميه:ج۵/ص۲۲۳)

# طائف سے بغیراحرام کے عمرہ کرنا؟

سوال: - جوحضرات معودی عرب میں جدہ اورطائف میں ملازم ہیں اگروہ عمرہ کی نیت سے خانہ کعبہ جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑھتا ہے۔ یہاں پر تقیم حضرات بغیراحرام کے طواف کرنے چلے جاتے ہیں کیا تھم ہے؟

جواب:۔آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں چندمسئلے اچھے طرح ذہن شین کرلیں۔

(۱) کمه شریف کے چاروں طرف کا کچھ علاقہ'' حرم'' کہلاتا ہے۔ جہاں شکار کرنا اور ورخت کا شاممنوع ہے۔'' حرم' سے آگے کم وہیش فاصلے پر کچھ جگہیں مقرر ہیں جن کو ''میقات'' کہاجا تا ہے۔اور جہاں حاجی لوگ احرام ہاندھتے ہیں۔

(۲) جولوگ 'حرم' کے علاقہ میں رہتے ہیں یامیقات کے اندر رہتے ہوں۔ وہ توجب چاہیں مکہ مرمہ میں احرام کے بغیر جاستے ہیں۔ لیکن جو تحص میقات کے باہر سے جائے۔ اس کے لیے میقات پر جج یا عمرہ کا احرام باندھنالازم ہے۔ گویا ایسے تحص پر جج یا عمرہ کا احرام باندھنالازم ہے۔ گویا ایسے تحص پر جج یا عمرہ کا نم سے مکہ ہے۔ خواہ اس فض کا مکہ مرمہ جانا جج وعمرہ کی نیت سے نہ ہو۔ بلکہ تحض کسی ضروری کا نم سے مکہ مکرمہ جانا جا ہتا ہویا صرف حرم شریف میں نماز جمعہ پڑھنے یا صرف طواف کرتے کے لیے جانا جا ہتا ہویا صرف حراف کرتے کے لیے جانا جا ہتا ہویا صرف حراف کرتے کے لیے جانا جا ہتا ہویا صرف حراف کرتے کے لیے جانا جا ہتا ہویا صرف حراف کرتے ہے گا تا جا ہتا ہے۔

ہ بیستہ الغرض خواہ کسی مقصد کے لیے بھی مکہ مکرمہ میں جائے وہ میقات سے احرام کے نہیں جاسکتا۔

داخل ہونے سے پہلے پہلے میقات پرواپس لوٹے اور وہاں سے احرام باندھ کرجائے۔

(۴) ۔ اگر وہ واپس نہیں لوٹا تواس کے ذمہ'' دم'' واجب ہوگا۔

(۵) جو محض میقات ہے بغیراحرام مکہ کرمہ چلا جائے۔اس پر جج یا عمرہ لازم ہے اگر کئی بار بغیراحرام کے میقات ہے گزرگیا تو ہرائیک بارا یک حج یا عمرہ واجب ہوگا۔

ان مسائل ہے معلوم ہوا کہ جولوگ میقات ہے باہرر بنے ہیں۔ وہ ضرف طواف کرنے کے لیے مکہ مکر مذہبیں جاسکتے بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات ہے ممرہ کا احرام باندہ کر جایا کریں اور بیا بھی معلوم ہوا کہ وہ جنٹی باریغیراحرام کے جانچکے ہیں ان پر احرام باندہ کر جایا کریں اور بیا بھی معلوم ہوا کہ وہ جنٹی باریغیراحرام کے جانچکے ہیں ان پر احتے وم اورات نے ہی عمرے واجب ہو نگے۔

(۲) جدہ میقات سے باہر نہیں۔ لہٰذا جدہ سے بغیراحرام کے مکہ مکرمہ آتا تھیجے ہے۔ جب کہ طاکف میقات سے باہر نہیں۔ لہٰذا وہاں سے بغیراحرام کے آتا تھیجے نہیں ہے۔ کہ طاکف میقات سے باہر ہے۔ لہٰذا وہاں سے بغیراحرام کے آتا تھیجے نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جس/ص ۹۵ و ہکذا فی احسن الفتادی: جس/ص ۵۱۵ و کتاب الفقہ: جا/ص ۱۱۰)

ایک احرام سے کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟

موال: میں پانچ عمرے اداکرنا چاہتاہوں۔ ان عمروں کے لیے حدود حرم کے باہر تعظیم یاہر انہ جاکر عمرہ کا حرام باندھاجائے گا۔ کیا پانچ مرتبہ یعنی ہرعمرہ کے لیئے علیحدہ علیحدہ علیحدہ یا ایک مرتبہ احرام باندھ کرایک دن میں ایک مرتبہ عمرہ کیا جائے یا ای احرام میں ایک دن میں دویا تین مرتبہ عمرہ کیا جاسکتا ہے'؛

جواب: ہر عمرہ کا الگ احرام باندھاجاتا ہے۔ احرام باندھ کرطواف سعی کرکے بال کو اکراح ام کھول دیتے ہیں اور پھر علیم یا جعرانہ جاکر دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ ایک احرام کے ساتھ ایک سے زیادہ عمر نے بیس ہو سکتے اور عمرہ (بعنی طواف وسعی) کرنے کے بعد جب تک (حلق یا تھرکے ذریعہ ) بال کو اکراح ام نہ کھولا جائے۔ دوسرے عمرے کا احرام باندھنا بھی جائز نہیں ہے۔

مسئلہ:۔ جو محص عمرہ اداکرنے کے بعد مدین طیبہ چلاجائے اور عصروم غرب کی نمازیں پڑھنے کے بعد میقات سے گزر کرجدہ واپس آجائے اور رات گزار کرمجے پھر مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے کیے روانہ ہو۔ اور مکہ کے قریب میقات سے احرام باندھ کرعمرہ کرے۔ تواگرائ مخص کا میقات سے گزرتے وقت مکہ مکرمہ جانے کا قصدتھا تو میقات پراس کے لیے احرام باندھنا مغروی تھا۔ اوراس کے کفارہ کے طور پردم واجب ہے۔ اورا گراس وقت جدہ آنے ہی کا ارادہ تھا۔ یہاں آ کے عمرہ کا ارادہ ہوا تو دم لازم نہیں ہے۔

(آپ کے مسائل:جسم اص ٩٥ و مکذافقادی رجمید: جم اص ٢٩٠)

### عمره كرنے كاطريقيہ

عمرہ حج اصغرب لیعنی جھوٹا جے۔ جو ہرز مانہ میں ہوسکتا ہے علاوہ ایام حج کے۔اس كے ليے كوئى مهينة تارئ اورون مقرر نہيں ہے جب اورجس وقت جى جا ہے ميقات ياحل سے احرام باند سے اور احرام کے محر مات و مکر و ہات سے بے اور مکہ مکر مدیس انہی آ داب کو محوظ رکھ كرمسجد حرام ميں باب السلام ياباب العرة ے (ياجس كيث ہے بھى موقع ہو) داخل ہواور ''اضطباع''لین احرام کی جاورکودائی بغل کے یتے سے نکل کربائیں کندھے برڈال کر طواف کرے اور جب پہلی بار کالی پٹی پر کھڑے ہو کر حجر اسود کا استلام یعنی اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرے تو جوتلبیہ احرام باندھنے کے وقت شروع کیا تھاوہ بند کردے نیز طواف میں " رمل" لعنی طواف کے پہلے تین چکروں میں اکثر کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ كرذراتيزى سے چلنا (صرف مردول كے ليے ہے) اگر بھيٹر نہ ہواور چلنے ميں كوئى دشوارى **بھی نہ ہوتو ورنہ جیسے موقع ہوطوا ن** کرے اور طواف کے بعد دو گانہ طواف نفل پڑھ کر حجراسود كالمرف التهديد يبلى كاطرح اشاره كرك باب الصفاسي فكل كرج كاطرح سعى كري اورسعی ختم کر کے مروہ (یا دوکان یا قیام گاہ) پر بال منڈ واکریا کٹو اکر حلال ہوجائے بعنی عام كرے بہن كے احرام كى يابنديال ختم بوكئيں اور سعى كے بعددور كعت نفل يو هنامستحب ہے۔بس عمرہ ہوگیا۔ (معلم الحجاج: ص ۲۰) نوٹ نے طواف کے بعد دور کعت نقل پڑھنا واجب اور سعی کے بعد مستحب ہے۔ )

# عمرہ سے فارغ ہوکر حلق سے پہلے کپڑے پہننا؟

سوال: میں نے آخری دن جب عمرہ کیا تو فلائٹ کی جلدی میں تھا اسی جلدی میں عمال کے جلدی میں عمال کی جلدی میں عمرہ سے فارغ ہوکر پہلے حلق کرانے کے بجائے پہلے احرام کھول کر کپڑے پہن کر بال کوائے کے بکا کو ایک کے ایک کو ایک کے بہا کے بہار کے ایک کو ایک کے بہار کی بہار کے بہار کو بہار کے بہار کے بہار کے بہار کی بہار کے بہار کے بہار کی بہار کے بہار کو بہار کی بہار کی بہار کی بہار کی بہار کے بہار کی بہار کے بہار کی بہار کی بہار کے بہار کی بہار کے بہار کے بہار کے بہار کی بہار کی بہار کے بہار کی بہار کے بہار کی بہار کی بہار کے بہار کی بہار کے بہار کی بہار کے بہار کی بہار کے بہار کی بہار کی بہار کی بہار کی بہار کی بہار کے بہار کی بہار

جواب:۔اس ملطی کی وجہ ہے آپ کے ذمہ دم لازم نہیں آیا۔ بلکہ صدقہ فطر کی مقدار صدقہ آپ پرلازم ہے۔اور بیصد قہ آپ سی بھی جگہ دے سکتے ہیں۔

(آپ کے سائل:جہ/ص۱۰۳)

مسئلہ:۔ جج وعمرہ دونوں ہی میں بال منذوانا افضل ہے۔ لیکن اگر عمرہ۔ اعمال جج شروع ہونے کے پچھ بی بال منذوا سکے۔ اس لیے کہ جج عمرہ سے بہتر ہے۔ تو بہتر کام بہتر وقت میں کرنا چا ہے اورا گرعمرہ ایام جج سے بہت پہلے کرے تو ایس سے بہتر ہے۔ تو بہتر کام بہتر وقت میں کرنا چا ہے اورا گرعمرہ ایام جج سے بہت پہلے کرے تو الیں صورت میں سرمنڈوا لے۔ تاکہ فضیلت کو پاسکے۔ کیونکہ آنحضرت اللہ نے نے بال منڈوانے والوں بال منڈوانے والوں کیلئے تین مرتبہ مغفرت ورحمت کی دعا فر مائی جبکہ بال کوانے والوں کیلئے صرف ایک بار، اس لیے بال منڈوانا ہی افضل ہے۔ (جج بیت اللہ کے ایم قاوئ جم م

# عمرہ میں طواف وداع کا کیا تھم ہے؟

سوال: عمره میں طواف وداع کیا واجب ہے؟

جواب: عمره میں طواف وداع واجب نہیں ہے۔ البتہ افضل ہے۔ اس لیے اگر کوئی خص بغیر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ البتہ افضل ہے۔ اس لیے اگر کوئی خص بغیر طواف وداع کئے رخصت ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حج میں طواف وداع واقت تک روانہ وداع واجب ہے جبیرا کہ آنخضرت تا ہے فر مایا" تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک روانہ نہ موجب تک خانہ کعبہ کا طواف نہ کرلے"۔ اس کے مخاطب حجاج شخے۔

( هج بیت الله کے اہم فقادیٰ: ۱۳۵۰ و مکذافی آپ کے مسائل: جمم میں ۱۰۹)

مسئلہ: عمرہ کاطواف بورایاا کشریا کم اگر چہ ایک ہی چکرہو۔ اگر جنابت (تایا کی) یاجیش یانغاس کی حالت میں یا بے وضوکیا تو دم واجب ہوگا۔ اورا گرطواف کااعادہ کرلیا تو دم ساقط ہوجائے گا۔ مئلہ: عمرہ کے کسی واجب کے ترک کرنے سے بدنہ یعنی پورااونٹ۔ پوری گائے یاصدقہ واجب نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف دم یعنی ایک بکری یاساتواں حصہ گائے کا یااونٹ کا واجب ہوتا ہے۔ لیکن عمرہ کے احرام میں ممنوعات احرام کے ارتکاب سے مثل احرام مج کے دم یاصدقہ واجب ہوتا ہے۔ (احکام مج بص ۱۰۱)

# عمرہ میں وقو ف عرفہ نہ ہونے کی وجہ؟

سوال: رجج کے بنیادی ارکان دو ہیں وقوف عرفہ طواف زیارت اوراسکے بعد سعی کرنا۔ اور عمرہ حج اصغر ہے پھراس میں سرف ایک رکن طواف مع سعی کیوں ہے؟ اس میں وقوف عرفہ کیوں نہیں؟

جواب: عمرہ میں دقوف عرفداس دجہ ہے مشروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کرنے کا کوئی ، وفت متعین نہیں۔ ایام جے کے علاوہ پورے سال عمرہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے میدان عرفات میں اجتماعی طور پرجمع ہونے کی کوئی صورت نہیں اور انفرادی وقوف میں کچھفا کدہ نہیں۔ اوراگریہ کہا جائے کہ جج کی طرح عمرہ کے لیے بھی وفت مقرر کیا جائے تواس میں ۔

کیاحرج ہے؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ پھر وہ عمرہ کہاں رہےگا۔وہ تو تج ہوجائےگا۔
اور سال میں دومرتبہ لوگوں کو ج کی دعوت دینے میں جوز حمت ہے وہ کسی سے تخلی نہیں ہے اور اصل بات یہ ہے کہ عمرہ میں مقصود بالذات۔ بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی تعمیدان نعمتوں کا شکر بجالا نا اور یہ مقصد صرف طواف سے پورا ہوجا تا ہے۔اس کے لیے میدان عرفات میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (رحمتہ اللہ الواسعة:جمام ۲۱۲)

### حج بدل كاجواز

مسئلہ: عباہات کی تین نشمیں ہیں بمض بدنی عبادت جیسے نماز اور روزہ ان دونوں کی غرض ا اللہ مقالی ( کی خوشنو دی) کے لیے نفس کو عاجزی وفروتن میں ڈالنا ہے۔ اس عبادت میں مال ا کو دخل نہیں ہے۔

محل مالی عباوت جیے زکوة وصدقہ سے غرض خیرات لینے والول کی مالی اعداد

ہے۔ دونوں (مالی وبدنی) کی مرکب عبادت حج ہے کہ اس میں طواف اور سعی وغیرہ (مناسک حج) کی بجا آوری میں جہال خشوع وخضوع ہے وہاں اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیاجا تاہے۔

یں بہلی قتم کی عبادت میں (اپنے بجائے کسی دوسرے کوعبادت کے لیے) نائب بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہائے کسی اور کو بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچے کسی اور کو نماز روزہ اداکر نے کے لیے نائب بنادے۔ ایسا کرنے سے پچھفائدہ حاصل نہ ہوگا۔
دوسری قتم کی عبادت میں نائب بنانے کی گنجائش ہے۔ لہٰذا مال کے مالک کوجائز

ہے کہ وہ مال کی زکو ۃ اپنی طرف سے نکالنے یا صدقہ دینے کے لیے سی کواپنانا ئب بنادے۔ تیسری قتم کی عبادت جج ایسی عبادت ہے جس میں نیابت کی گنجائش ہے لہذا اگر کرکہ چی نیست نیست میں نیابت کی گنجائش ہے لہذا اگر

کوئی مج کرنے سے شرعًا عاجز ہوتو واجب ہے کہ حج کے لیے اپنانا ئب بنائے جواس کے بدلہ میں حج کرے۔(کتاب الفقہ:ج ا/ص۲۲او ہکذامعلم الحجاج:ص۲۸۱)

مسکہ:۔ جج بدل سیجے ہے۔ اور جوصاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں چونکہ جج بدل کا تھم نہیں ہے۔ اس لیے جج بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کی بات لغواور بریار ہے۔ جج بدل پر سیجے احادیث موجود ہیں اور علماءامت کا اسکے تیجے ہونے پراجماع ہے۔ (آپ کے سائل:جہ/ص۸۹)

ج بدل کے جمع ہونے کی شرطیں؟

مئلہ: ۔ ج بدل کے جیجے ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ (۱) اجرت کی شرط نہ ہو۔ (۲) ہیجے والے کے مال ہی سے ج کیا جائے لیکن اگرزیادہ ترخرچ میت کے (یاعاجز اور ہراُس خفس کے ) مال سے (جس کی طرف سے ج بدل کیا جارہا ہے) ہواور پھے تھوڑ ابہت جانے والے کا خرچ ہوتو بھی جائز ہے۔ (۳) اگر ج بدل والامیت کی رقم کواپنی رقم سے علیحدہ رکھے تب توامانت ہے۔ اگر باوجوداحتیاط کے ضائع ہوجائے توضامن نہ ہوگا۔ اور اگراپنی رقم کے ساتھ ملاد ہے گاتوضامن ہوگا۔ (۴) اگر (میت کے) ثلث مال میں وسعت ہوتو ج سوارہ وکرکرنا چاہئے۔ اگر پوراسفر ج پیدل کرے گا اور کرایہ کی رقم اپنے لیے بچائے گاتو ضان دیناواجب ہوگا۔ اگر چہ بھینے والے نے پیدل کرے گا اور کرایہ کی رقم اپنے لیے بچائے گاتو ضان ویناواجب ہوگا۔ اگر چہ بھینے والے نے پیدل کرے گا اور کرایہ کی رقم اپنے لیے بچائے گاتو ضان ویناواجب ہوگا۔ اگر چہ بھینے والے نے پیدل ج کرنے کی اجازت بھی دیدی ہو۔

اور سوار ہونا مکہ کرمہ سے عرفات تک اور دہاں سے مکہ کی واپسی تک واجب ہے باقی سفر میں اگر جیجے والے کی اجازت سے پیدل چلے تو جائز ہے۔ (۵) جج میت کے وطن سے کرانا چاہئے۔ (۲) احرام کے وقت جج کی نیت میت کی طرف سے کرنا چاہئے لیخی زبان سے یوں کیے کہ میں فلال فیص کی طرف سے جج کی نیت کرتا ہوں اور اگرنا م بھول جائے تو یہ کیے کہ جس فیص کی طرف سے جج کی نیت کرتا ہوں اور اگرنا م بھول جائے تو یہ نیت کرتا ہوں۔ (۷) احرام میقات سے باندھنا چاہئے بغیرا جازت بھیجے والے کے عمرہ کیا حرام میقات سے نہ باندھے نہ تن کر ہے۔ ہاں اگر وہ اجازت ویدے اور یوں کہدد سے کہ جس طرح چا ہو جج اواکر دینا تو تنت بھی جائز ہے۔ (۸) جج بدل والے کو جوروپیہ دیا جائے اس میں بہت زیادہ احتیاط الازم ہے ورنہ حق العباد کا مؤاخذہ سر پر ہوگا۔ سنر کے بعد جو پچھے تھے اور سامان رقم سے خریدا ہوا باتی ہے وہ سب واپس کروے اور بہتر یہ ہے کہ بھیجنے والا پہلے ہی کہد دے کہ اگر خرج میں کوئی بعنوانی اتفا قا ہوجائے میری طرف سے معاف والا پہلے ہی کہد دے کہ اگر خرج میں کوئی بعنوانی اتفا قا ہوجائے میری طرف سے معاف حے۔ (ایدا دالا حکام: ۲۰ /ص ۱۸ و کہذا فی معلم الحجاج: ص ۱۸ ا

# جج بدل کہاں سے کرایا جائے؟

سوال: ۔ ج بدل کہاں ہے کرانا جائے۔ اگر کسی کی ہے ج بدل کرالہا تو جائز ہے یا ہیں؟
جواب: ۔ اگر زندہ معذور کی اجازت یامردہ کی وصیت سے ج بدل کیا جارہا ہو
تو وصیت کرنے والے یا آمر (زندہ معذور) کے وطن سے ج کرنا ضرور کی ہے۔ اگر تلث مالی
ناکافی ہواور ور شد زیادہ کی اجازت نہ دیں تو جہاں ہے بھی ثلث مال سے ج بدل ہو سکے
کراد ہے۔ اگر وصیت کرنے والے یا آمر نے خودکوئی جگہ یا بچھ مال متعین کردیا ہوتو وہیں
سے کیا جائے۔ اگر چہ مکہ مرمہ سے بی ہو۔ مگر صاحب استطاعت کے لیے ایسا کرنا کروہ
ہے۔ اگر ج کا امریا وصیت نہیں کی بلکہ کسی کی طرف سے تبریا کوئی شخص ج کرانا چاہتا ہے۔
تو مکہ مرمہ سے بھی جائز ہے۔ البتہ صاحب استطاعت کے لیے میقات سے ج کرانا اضل
ہے۔ اور مکہ مکر مہ سے جی کرانے کی صورت بیں اس کا خاص اہتمام کیا جائے کہ ج کرانا اضل
ہے۔ اور مکہ مکر مہ سے ج کرانے کی صورت بیں اس کا خاص اہتمام کیا جائے کہ ج کر کرنے والا متی ۔ وین واراور قابل اعتاد ہو۔ کیونکہ بعض لوگ متعدد حضرات کی طرف سے جی بدل

کر لیتے ہیں۔ جس سے کسی کا بھی تج نہ ہوگا۔ نیز حج بدل میں اجارہ کی صورت نہ ہونے پائے۔(احسن الفتاویٰ: جہ/ص ۵۲۰ و ہکذا فی نظام الفتاویٰ: جا/ص ۵۱اوفاً ویٰ رحیمیہ: جھ/ص ۲۲۸ واحکام حج:ص ۱۲۰)

# جج بدل کس کی طرف سے کرایا جائے؟

مسئلہ:۔ جس مخص پر جج فرض ہوگیا اور اس نے زمانہ جج کا پایا گرکسی وجہ سے جج نہیں کرسکا پھرکوئی عذر ایسا پیش آگیا جس کی وجہ سے خود بڑ کرنے پر قدرت نہیں رہی مثلاً ایسا بیار ہوگیا جس سے شفاء کی امید نہیں۔ یا نابینا ہوگیا یا اپنج ہوگیا یا بوڑھا ہے کی وجہ سے ایسا کمزور ہوگیا خود سفر کرنے پر قدرت نہیں رہی تو اس کے ذمر خرض ہے کہ اپنی طرف سے کسی دوسرے کو بھیج کر جج بدل کراد سے بیا وصیت کردئے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرے مال سے جج بدل کراد یا جائے۔

اپنافرض حج بطور بدل کرانے میں بہتنصیل ہے کہ جس عذر کی وجوہ سے حج خود نہیں کرسکااگر حج بدل کردینے کے بعد بہ عذر جاتار ہاتواب خود حج ادا کرنااس پرفرض ہے پہلا حج جوبطور بدل کرایا تھاوہ نفلی ہو گیا۔ (احکام حج:ص ۱۱۸)

مسئلہ:۔اگر جج بدل کرانے والے نے جج بدل کرنے والے کواس مشم کی اجازت دیدی ہوکہ جائے ہے۔ چاہے تم جج بدل پر جلے جاؤ۔ چاہے تم کسی کوا بی جگہ بھیج دوتو دہ خض دوسرے کو بھیج سکتا ہے۔ اوراگر ریاجازت نہیں تھی۔ تو وہ رقم لینے رَالے کوخود جانا ضروری ہے۔خود جائے یارقم واپس کردے۔ (کتاب الفقہ: ج ا/ص۳۲)

مسئلہ:۔جس شخص پر جج فرض ہوا تھا اوراس نے بچ کی اوائیگی کے لیے دصیت بھی کی تھی تو اس کا جج بدل اس کے وطن سے ہونا جا ہے سعودی عرب سے جائز نہیں ہے۔ البتۃ اگر بغیر وصیت کے یا بغیر فرضیت کے کوئی بھی شخص اپنے عزیز کی طرف سے جج بدل کر ہے تو وہ جج نقل برائے ایصال تو اب ہے۔وہ ہر جگہ سے ہوسکتا ہے۔ ( آپ کے مسائل:ج مم/ص ۲۸)

## نبی کریم الله کی طرف سے حج کرنا؟

سوال: برکیانفل حج کا تواب ہی اگرم ایک کو پہنچایا جا سکتا ہے؟

جواب: نقل ج کا تواب جناب بی گریم الله کی خدمت عالیه میں پیش کرتا بلاشبہ جائز بلکه انتہائی قابل سعادت ہے اس میں پنمبر کے الله عظیم احسانات کی شکر گزاری اور عقیدت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ علامہ شامی نے روالحقار میں علامہ ابن حجر کی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تھے۔ اور ملامہ ابن المونق نے بی کریم آئے ہیں کی طرف سے ستر حج سے عمرہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ملامہ ابن المونق نے بی کریم آئے ہیں کی طرف سے ستر حج اوافرمائے۔ (شامی طبع بیروت: جسم سے سرح اور ملامہ ابن المونق کے سی کریم آئے ہیں کہ اور ملامہ ابن المونق کے سی کریم آئے ہیں کہ الله کی طرف سے ستر حج اوافرمائے۔ (شامی طبع بیروت: جسم سے سم سی کریم آئے ہیں کریم آئے ہیں کریم آئے ہیں کہ سی کریم آئے ہیں کریم آئے گئے کی کریم آئے ہیں کریم آئے گئے کی کریم آئے گئے کہ کریم آئے گئے کی کریم آئے گئے کریم آئے گئے کریم آئے گئے کری کریم آئے گئے کریم آئے گئے کریم آئے گئے کریم آئے گئے کریے گئے کریم آئے کریم آئے گئے کریم آئے گئے کریم آئے گئے کریم آئے گئے کریم آئے گئے

(جوحفرات باربارنفل عَجَ كرتِ رہتے ہیں۔ انگوچاہئے كہمن اعظم اللہ كى طرف ہے بھی نفل جج كيا كریں۔ (تحدرفعت قائق)

معذور باب كى طرف سے جدہ ميں مقيم بينے كا حج كرنا؟

سوال: میری عمرستای سال کی ہے میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میرا بیٹا کی سال سے جدہ میں ملازم ہے کیا وہ میری طرف سے حج بدل کرسکتا ہے۔ یا اپنا حج کمیا ہوا مجھ کو بخش سکتا ہے؟

جواب: اگرآپ کے ذہیج فرنس ہے توجے بدل کے لیے کسی کواپنے وطن سے بھیجنا ضروری ہے۔ خواہ آپ کا بیٹا حائے یا کوئی اور۔ اگرآپ پرنج فرض نہیں تو آپ کا بیٹا جدہ سے بھی آپ کی طرف سے نئے بدل کرسکن ہے۔ اوروہ اپنا ایک جج آپ کو بخش دے تب مجمی آپ کواس کا نواب ل جائے گا۔

کین اگرآپ پرنج فرض ہے پھراناشدہ ج کے تواب بخشنے سے وہ فرض پورائیں ہوگا۔ای طرح وہ بیٹا جوآپ کے فرض ہے بھراناشدہ ج کے اگر وہ آپ کے فرچہ سے یہاں ہوگا۔ای طرح وہ بیٹا جوآپ کے افرام ہاندھ کرآپ ن طرف سے ج کی نیت کر کے جج کے مہینوں سے (آپ کے وطن سے ) احرام ہاندھ کرآپ ن طرف سے جج کی نیت کر کے جج کے مہینوں میں جائے اور جج اوا کر لے تو آپ کا جج بدل ۔زرگی وجہ سے اوا ہوجائے گا۔

#### مجبوری کی وجہ سے حج بدل؟

سوال: میں دل کامریض ہوں تکایف نا قابل برداشت ہوگئ ہے۔ تو کیامیں این عزیز کو حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہوں؟ اور حج پر جانے سے پہلے کے جو واجبات ہیں وہ میں اداکروں بعنی معافی وغیرہ۔

جواب ۔ اگرآپ خود جانے کے قابل نہیں معذور ہیں تو کسی کو حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے۔ آپ کا حج ہوجائے گا۔ کہا۔ نامعاف کرنا ہی جاہئے۔ (آپ کے سائل: جہم اس کا ہے۔ (اور حقوق العباد و غیرہ اداکر کے ہی جانا جا ہئے )۔

مسئلہ: معذور خسر کے حکم سے دامادا پے سسر کی جگہ نج بدل کرسکتا ہے۔

(آپ کے سائل:جم *اص*24)

#### سفر کی تکلیف کے ڈرسے حج بدل کرانا؟

سوال:۔ایک مالدار محض جج کوجانے کے قابل ہے۔محض سفر کی تکلیف کے خوف ہے دوسرے شخص کورو پیددے کر جج بدل کے لیے بھیجنا چاہتا ہے اس کا حج ادا ہوگا یانہیں؟ اوراس کا مال سودی کاروباری کا ہے؟

جواب: اس شخص کو جی کے لیے حود جانا چاہئے۔ بحالت موجودہ دوسر ہے شخص کو جی بدل کے لیے بھی ہے۔ کو جی بدل کے لیے بھیجنے سے اس کا جی فرض اوا نہ ہوگا۔ اور حرام روپ یہ سے جی نہ کرتا چاہئے۔ وہ جی مقبول نہ ہوگا۔ اگر چہ فرضیت ساقط ہو جائے گی اور پیطریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ شخص قرض لے کر جی کرے پھروہ قرض ادا کروے۔ (فناوی دارالعلوم: ج۲/ص ۲۹)

## جج بدل کون کرسکتا ہے؟

مسئلہ: خفی مسلک کے مطابق جس نے اپنان نہ کیا: و۔ اس کا کسی کی طرف سے حج بدل کرنا جائز ہے۔ گر کمروہ ہے۔ (آپ ک سائل: جہ/س ۲۹)

مسئلہ: بہس نے اپنائج نہ کیا ہو۔ اس کو ج بدل پر بھیجنا مکروہ تنزیبی ہے یعنی خلاف اولی ہے تاہم اگر چلا جائے تو جج بدل ادا ہو جائے گا۔ لہذا ایسے خص کو بھیجا جائے جو پہلے ج کر چکا ہو۔ خواہ وہ غریب ہویا امیراس مسئلہ میں غریب وامیر کی بحث نہیں ہے۔ (آپ کے سائل:جس/ ص۲ کو ہکذائی فآویٰ دارالعلوم: ج۲/ص۵۷ وادکام جج:ص۸۸ وکتاب الفقہ: جا/ص۱۳۲۳)
مسئلہ: کسی خاتون کی طرف سے جج بدل کرانا ہوتو ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہی جج بدل کرانا ہوتو ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہی جج بدل کرسکتا ہے۔ اور مردکی طرف سے عورت بھی کرے۔ عورت بھی کرکتی ہے۔ (آپ کے مسائل: جس/ص ۷۵)

مسئلہ: ایالغ حج بدل نہیں کرسکتا۔ (آپ کے سائل: جہ اص کے)

مسئلہ: یعورت کی طرف سے حج بدل مردبھی کرسکتا ہے اورمقلد کی طرف سے غیرمقلد بھی کرسکتا ہے۔(فتاویٰ دارالعلوم: ج٦/ص٣٩٨)

مئلہ:۔ جَجَ بدل کرنے والاصاحب شعور ہو۔ لہٰذاکسی لڑ کے (بیجے) کا جوسنِ شعور کونہ پہنچا ہو جج بدل کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں کم عقل انسان (جو پاگل نہ ہو) جج بدل سکتا ہے نیزعورت اور غلام بھی جج بدل کر سکتے ہیں۔ (کتاب الفقہ :ج ا/ص ۱۱۲۱)

مجے بدل برجانے والا کیا نقصان معاش کے سکتا ہے؟ سوال: جج بدل کرنے والا حج بدل کرانے والے سے اپنانقصان معاش کا معاوضہ لے ۔ توجائز ہے یائبیں؟

جواب: \_معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اگریہ معاوضہ نقصان معاش اور کاروبار
کا ہے تو نقصان کاروبار کوئی عین متقوم نہیں (ایسانہیں جس کی قیمت لگائی جائے اور) جس کا
معاوضہ لینا جائز ہواورا گریہ معاوضہ اپنی مشقت ومحنت کا ہے جوسفر میں لاحق ہوگی تو اس
صورت میں اجارہ ہوگیا اور جج بدل اجارہ کے ساتھ نا جائز ہے۔

بعض اقوال پروہ جج ہی نہ ہوگا اور دائج ہے کہ اجارہ فاسد ہے یعی اجرت لے کر فیجے کہ اجارہ فاسد ہے یعی اجرت لے کر فیجے دالا مج کر نے کا یہ فلط طریقہ ہے اور جج تو ہوجائے گا۔ البتہ معاوضہ کے طور پر نہ ہو بلکہ بھیجنے والا خوشی ہے اجازت دیدے کہ میں تم کو بیر تم جج کے لیے دیتا ہوں اور جج کے بعد جورتم بچے اس کے متعلق تم کو دیل کرتا ہوں کہ فاصل رقم اپنے کومیری طرف سے ہبہ کر لینا تو اس صورت میں وہ فاصل رقم اور سامان و کپڑے وغیرہ جو جج کے بعد باتی رہے وہ جج بدل کرنے والا اپنی

ملکیت میں لاسکتا ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کے ذمہ اہل وعیال کا نفقہ (ضروری خرچہ) واجب ہے اور دوسر المخص اس کو حج بدل میں بھیجتا جا ہتا ہے اور بیصا حب اہل وعیال۔ یوں کہے کہ مدت حج کے لیے میں نفقہ عیال اس وفت نہیں دے سکتاتم اگر مجھ کو بھیجنا جا ہتے ہو تو میرے اہل وعیال کا خرچہ بھی اس قدرا داکر دو۔

اوریہ گفتگوبطور معاوضہ معاملہ کے نہ ہو بلکہ دوستانہ طور پر ہواوراس کے بعد بھیجے والاخوثی سے اس کے اہل وعیال کاخر چہ بھی اداکر دے تو جائز ہے، بشر طیکہ قج بدل کرانے والاخود زندہ ہواوراگروہ وصیت کر کے مرگیا ہے تو اس کے قج بدل میں خرچہ سنر قج متعارفہ سے زیادہ دینے کا اختیارور شہ بالغین کو ہے نابالغوں کے حصہ میں سے جائز نہیں اگرور شہ نابالغ ہوں تو ضرورت کے مطابق قج کے لیے میت کے تہائی مال میں سے دیا جائے اور تبرعاً۔ فاضل (زیادہ خرچ) یا خرچہ اہل وعیال کے لیے بالغین اپنے حصہ میں سے رقم دیں اور خرچہ اہل وعیال مامور میں یہ تفصیل ہے کہ ضروری خرچہ پر بھی جانے والے دستیاب اور خرچہ اہل وعیال مامور میں یہ تفصیل ہے کہ ضروری خرچہ پر بھی جانے والے دستیاب ہوں۔ بعنی ایسی (تنہا) لوگ بھی قج بدل کو تیار ہوں جن کے ساتھ اہل وعیال کا خرچہ لگا ہوا شہیں اور وہ صرف سنر جج کو تھے اداکر نے والا نہ ماتا ہوتو اس صورت میں تہائی مال سے بھی بھیجنے مخص معتبر با قاعدہ رقج کو تھے اداکر نے والا نہ ماتا ہوتو اس صورت میں تہائی مال سے بھی بھیجنے والے نے حج مرنے والے نے حج مورے والے نے حج مرنے والے نے حج کی وہیت کی ہواور تہائی مال میں وسعت بھی ہو۔ (اہدادالا دکام: جب مرنے والے نے حج کی وہیت کی ہواور تہائی مال میں وسعت بھی ہو۔ (اہدادالا دکام: جب مرنے والے نے حج کی وہیت کی ہواور تہائی مال میں وسعت بھی ہو۔ (اہدادالا دکام: جب مرنے والے نے حج کی وہیت کی ہواور تہائی مال میں وسعت بھی ہو۔ (اہدادالا دکام: جب مرنے والے نے حج کی وہیت کی ہواور تہائی مال میں وسعت بھی ہو۔ (اہدادالا دکام: جب مرنے والے نے حج

مج بدل برجانے والے کوسفرخرج کتنادیا جائے؟

مسئلہ:۔ ج فرض میں کسی دوسرے کواپے عوض ج کے لیے بھیجے میں بیشرط ہے کہ خود کسی طرح ج کونہ جاسکے بالکل معذور ہو۔ عذر کی صورت میں اگر کسی کوا بنی طرف سے نیابتا ج کو بھیجے تو اس کا خرج دیدے ۔ سفرخرج میں بیشرط نہیں کہ امیرانہ دیوے یا متوسط۔ یا بقدر کفایت جس طرح ج کرنے والا راضی ہوجائے جس طرح خرج کرے وہ مال آمرے (ج بدل کرانے والے کی طرف سے ) ہوتا چاہئے۔ اگر آمرامیرانہ خرج دیدے۔ بیجی درست بدل کرانے والے کی طرف سے ) ہوتا چاہئے۔ اگر آمرامیرانہ خرج دیدے۔ بیجی درست ہدل کرانے والے راضی ہوتو یہ بھی ورست ہدل کرانے والا راضی ہوتو یہ بھی وائز ہے۔

(غرض بیر که مامور (جسکو بھیجا جار ہاہے) جیسے خرچ کا عادی ہواور جس طرح اس کواسائش ہو وہ کام کرے۔(فقاویٰ دارالعلوم:ج۴/ص۵۲۹)

مسئلہ: جج بدل کے لیے ضروری ہے کہ پوراخرج سفر جج کرنے والے کودیا جائے جج کرانے والے کے مکان سے تمام خرچہ مکہ مکرمہ وغیرہ تک۔ جانے کا اور واپسی کا۔ جج کرانے والے کے مکان سے ہوورنہ جج بدل فرض ادانہ ہوگا۔ البتہ نفل کا ثواب ہو جائےگا۔ اوراگر جج بدل کرنے والے مکرنے والے کورو پیددیا گیا اوراس نے جج آمر کی طرف سے نہ کیا تو آمر کا جج نہیں ہوا اور گناہ س میں ہوا جس نے جج نہ کیا وروہی مواخذہ دار ہوگا۔

( فنّا ويٰ دارالعلوم: ج٣/ص ٢٢ ٥ و بكذا في احكام حجج:ص ١١٩)

جج بدل برجانے والے کے پاس مم کم یاز اکد ہوتو؟

مئلہ:۔ جج بدل کرنے والے کواس رو پیہ میں سے جواس کوسفرخرج کے لیے ملا۔ سفر کے خرج سے ذاکدر کھنااس صورت میں درست ہے کہ رو پید دینے والے نے اس کو دکیل بالبہ بناد یا لیعنی پیاجازت اورافقیار دیدیا کہ ذاکر قم تم خودر کھ لینا۔ (فاوی دارالعلوم: جس/میس ۵۵۳) مئلہ:۔ جج بدل کے مئلہ میں جب جج بدل کرنے والے کے پاس خرج نیں نے مئلہ:۔ جج بدل کے مئلہ میں جب جج بدل کرنے والے کے مسفر جج میں زیادہ خرج بھیجنے والے کے سے کس سے قرض لے کر چلاآئے تو یہ کھنا چا ہے کہ سفر جج میں زیادہ خرج بھیجنے والے کے مال سے ہواہ یا جج بدل کرنے والے کی رقم سے۔ صورت اول میں تو جج بدل صحیح ہوگیا۔ اور دوسری صورت میں جج بدل سے خواہ بلکہ وہ جج خود کرنے والے کی طرف سے ہوگیا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ بھیجنے والے نے اس کواسینے پاس سے یا قرض کر کے خرج کرنے کی اجازت نہ دی ہواوراگر اجازت ویدی ہو کہ خرج کم ہوجائے تو تم اسپنے پاس سے یا قرض کر کے خرج کرنے کی اجازت نہ دی ہواوراگر اجازت ویدی ہو کہ خرج کم ہوجائے تو تم اسپنے پاس سے یا قرض کر کے خرج کرنے کی اجازت نہ دی ہواوراگر اجازت ویدی ہو کہ خرج کی مربر حال میں جج دورت ہوائی وارالعلوم: قرض لے کرخرج کر لینا۔ ہم تم کودیدیں گے پھر ہر حال میں جج درست ہے۔ خواہ سیجنے والے کی دی ہوئی رقم کم ہویازیادہ۔ (الدادالا دکام: حسم میں البیدان فی فاوئی وارالعلوم: حالی دی ہوئی رقم کم ہویازیادہ۔ (الدادالا دکام: حسم میں البیدان فی فاوئی وارالعلوم: حالی دی ہوئی رقم کم ہویازیادہ۔ (الدادالا دکام: حسم میں البیدان فی فاوئی وارالعلوم: حالی دی ہوئی رقم کم ہویازیادہ۔ (الدادالا دکام: حالی سے میں کی دی ہوئی رقم کم جو یازیادہ۔ (الدادالا دکام: حالی میں کے دورت کے دی ہوئی رقم کم جو یازیادہ۔ (الدادالا دکام: حالی کے دی ہوئی رقم کم جو یازیادہ۔ (الدادالا دکام: حالی کی دی ہوئی رقم کم جو یازیادہ۔ (الدادالا دکام: حالی کے دی ہوئی رقم کم جو یازیادہ۔ کار کی دی ہوئی رقم کم جو یازیادہ۔ کار کی دی ہوئی رقم کم دورت کار کی دورت کے دی دی ہوئی رقم کم دورت کی دورت کی دورت کم کم دورت کی دی ہوئی رقم کم دورت کی دورت کی دورت کم کرنے دی ہوئی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کم کم دورت کم کم دورت کی دورت کم کم دورت کی دورت کم کرنے کی دورت ک

مئلہ:۔ جج کرنے کی کوئی اجرت مقررنہ کی جائے۔ جج کرانے والے پرعام اخراجات اداکرنے کی ذمہداری عائد ہوتی ہے۔ جج کے اخراجات کے لیے جورقم دی گئی ہے۔ اگراس میں پھھ نئے جائے تو جے بدل کرنے والے کو چاہئے کہ باتی بڑی ہوئی رقم مجے کرانے والے کو واپس کردے ہاں تو اب کے خیال سے حج کرانے والا یا وارث وہ رقم جھوڑ دیں تو اور بات ہے لیعنی جائز ہے ( کتاب الفقہ :ج)/صے ۱۱۲۷)

جے بدل کرنے والے سے اپنی فرضیت ختم ہوتی ہے یا ہمیں؟
سوال: اگر کسی مالدار مرنے والے کی طرف سے کسی مفلس غریب نے جج بدل ادا کیا جس
نے ابھی جج ادا نہیں کیا ہے تو مرحوم کا جج تو ادا ہوجا تا ہے۔ لیکن مفلس جج بدل کرنے والے کے ذمے سے بھی فرضیت جج ساقط ہوجاتی ہے یا نہیں۔ اگرا یسے مفلس سے عمر بحر کو فرضیت سے وزم ہوگاتی ہے یا نہیں۔ اگرا یسے مفلس سے عمر بحر کو فرضیت ساقط نہیں ہوتی تو اسے تمام کام وآرام وعیال کو چھوڑ کر جج بدل پر جانے سے کیا فائدہ؟

جواب: بس مفلس نے اپنائج نہیں کیا ہے وہ دوسرے کی طرف سے نج بدل کرسکتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہا لیے فض کو تج بدل کے لیے بھیجاجائے۔ جس نے اپنائج فرض ادا کرلیا ہو۔ ہاتی اُس مفلس کے ذمہ سے جس نے اپنائج کے بغیر دوسرے کا تج فرض بدلا کیا ہے ہم بھر کے لیے فرض اس کے ذمہ سے ما قطانیں ہوا بلکہا گر کی وقت اس کے پاس مال زیادہ ہو گیا جس میں تج بشرائط ہو سکتو اس کوا پی طرف سے دوبارہ جج کرنا فرض ہوگا۔ کیونکہ جج بدل تو دوسرے کا تھا اس کی طرف سے تو تھا بی نہیں۔ رہایہ سوال کہ جب اس کے فرمہ سے تج فرض (اپنا) ساقط نہیں ہوتا تواپ کا روباروا آرام چھوڑ کر سفر جج کی صعوبت افسانے میں کیافا کدہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ جواس کو بے فائدہ سمجھ اس کو واقعی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہرگز نہ جائے بلکہ ایسے خص کو بھیجنا چا ہے جوایک باراپنا تح کر کے بیت اللہ شریف اور بیت رسول النہ تعلقہ کی زیارت سے آئھیں شھنڈی کر چکا ہووہ بتانے کا کہ سفر کی صعوبت برداشت کرنے میں کیافا کدہ ہے بیتو نفع ''عاجل'' یعنی جلدی ملنے والا ہے جس کا صعوبت برداشت کرنے میں کیافا کدہ ہے بیتو نفع ''عاجل'' یعنی جلدی ملنے والا ہے جس کا علم ایک بار جج کرنے والے کو دنیا بی میں ہوجا تا ہے اور جو تو اب مرنے کے بعد سامنے آئے علم ایک بار جج کر کے والد ہو ایک گا۔

ووسروں کی طرف سے حج کرنے کا ٹواب بعض وجوہ سے اپنے حج کے ثواب سے مجمئز یادہ ہوجا تا ہے۔ (امدادالا حکام: ج/س/۱۹۰)

## جج بدل کرنے پر کیا جج فرض ہوجائے گا؟

مسئلہ: رجے بدل پرجانے والے کا پیرخیال غلط ہے کہ اگر میں جے بدل کیلئے جاؤں گاتو آئندہ سال باوجود عدم استطاعت کے جے کیلئے جانا ضروری ہوگا۔ (بیت النّدکود کیھنے کی وجہ سے ) بیہ خیال غلط ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر جے جب فرض ہوگا جب اسکے پاس مصارف ہول۔ نیز جے بدل پرجانے والے کے گھر والول کے واپسی تک مصارف بھی اس محض کے ذمہ ہے جو جے بدل کیلئے بھیجے رہا ہوا ور جانے سے آنے تک مصارف بھیجے والے کے ذمہ ہونگے۔

#### جے بدل میں نبیت *کس کی کر*ے؟

مسئلہ: جج بدل میں جج کرانے والے کی طرف سے جج کی نبیت کرنالازم ہے۔ لہذا جج بدل مسئلہ: دجے بدل میں جج کرانے والے کی طرف سے جج کی نبیت کرنالازم ہے۔ لہذا جو اللہ کرنے والے کو یوں کہنا جا ہوں۔ اور یہ نبیت دل میں کر لینا کافی ہے۔ اگرنائب نے یعنی جج بدل کرنے والے نے جج کی نبیت این طرف سے کی تو نائب بنانے والے کی طرف سے جج ادانہ ہوگا۔

( كمّاب الفقه : ج ا/ص ١٦٥ او بكذا في احكام فج : ص ١٢٠)

مئلہ: جے بدل میں جس کی طرف سے جے بدل کیاجا تاہے اس کانام لیناکوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ دل میں یہ نبیت کافی ہے کہ فلاں مخص کی طرف سے احرام باندھاہوں۔ اگراحرام کے وقت اس کی طرف سے احرام کی نبیت نہیں کی اوراعمال جے شروع کردیئے توجے بدل صحیح نہیں ہوگا۔ (فناوی محمودیہ: جے 1/ص ۲۰۰۰ ومعلم الحجاج: ص۱۰۱)

## ایک حج بدل دو کی طرف سے کرنا؟

مئلہ:۔اگردواشخاص نے اپنے اپنے تج (بدل) کا نائب بنایااور تج بدل کرنے والے نے دونوں کی طرف سے احرام باندھااور حج بدل کیا۔تووہ حج درست نہ ہوگا۔اوروہ دونوں کے اخراجات کی واپسی کا ذمہدار ہوگا۔( کتاب الفقہ:ج المص ۱۲۲۱)

مسئلہ: ۔ حج بدل کرنے والا دیندارا ورقابل اعتاد ہو۔ کیونکہ بعض لوگ متعدد حضرات کی طرف

## ممل دیل <u>ممل دیل</u> سے (رقم لے کر) جج بدل کر لیتے ہیں۔جس سے کسی کا بھی جج نہ ہوگا۔

(احسن الغتاويٰ: جه/ص ٥٦٠ و بكذاا حكام فج:ص ١٢٠)

مئلہ: کج بدل کے لیے احرام ایک ہی باندھاجائے۔اگرایک احرام حج بدل کا اور دوسرا حج بدل کرنے والے نے اپنے جج کاباندھا ( یعنی ایک ساتھ دونوں کی ایک احرام میں نیت کرلی) تواس طرح دونوں میں ہے کسی کا حج نہ ہوگا۔ بجزا سکے کہ دوسرے احرام کوتو ژ دے ( تعنی دوسرے احرام کی نبیت محتم کردے)۔کتاب الفقہ:جا/ص۱۹۹)

مسکہ:۔ حج بدل میں بیضروری ہے کہ جس کے روپیہ ہےسفر حج کیاا ورجس کاروپہیصرف کیا اس کی طرف سے حج کرے۔ ( فقائی دارالعلوم: جسم/ص۹۴ ۵ بحوالہ عالمکیری مصری: ج الص ۲۴۰ )

#### میت کی طرف سے حج بدل کروانا؟

مسئلہ:۔جس مخص برجج فرض ہواوراس نے اتنامال چھوڑ اہو کہاس کے تہائی حصہ سے حج کرایا جاسکتا ہوا دراس نے حج بدل کرانے کی وصیت کی ہوتو اس کی طرف سے حج بدل کرانا اس کے وارتوں برفرض ہے۔

مئلہ:۔جس مخص کے ذمہ حج فرض تھا۔ گراس نے اتنامال نہیں چھوڑ ایاس نے جج بدل کرانے کی وصیت نہیں گی۔اس کی طرف ہے جج بدل کراناوارثوں پر لازم نہیں۔کیکن اگر وارث اس کی طرف سے خود حج بدل کرے یاسی دوسرے کو حج بدل کے لیے جیج دے تواللہ کی رحمت سے اُمید کی جاتی ہے کہ مرحوم کا حج فرض ادا ہوجائے گا۔ اور جس محص کے ذمہ حج فرض جہیں اگر وارث اس کی طرف ہے جج بدل کریں یا کرائیں تو پیفلی حج ہوگااور مرحوم کوانشاء اللهاس كانواب ضرور ينجيح كار آب كے مسائل:ج ١٩ص ٢٩)

مسئله: -اگروالدین برج فرض تهیس تفا- یعنی صاحب استطاعت تهیس تنصه بیناصاحب استطاعت ہے تو والدین کیلئے مج وعمرہ کرسکتا ہے۔ نیکن پیفل مج ہوگا۔ (آپ کے مسائل: ج۴/ص۲۱۵ و مکذافآوی رهمیه:ج۵/ص۲۱۵)\_

مسئلہ:۔میت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں اگراس نے وصیت کی تھی تو اس کے ترکہ سے اس کا حج بدل ادا کیا جائے گا۔اگر تہائی مال ہے ممکن نہ ہوتو پھراگرسب وارث ہالغ اور حاضر ہوں اور کل مال سے جج بدل کی اجازت دیدیں تو کل مال سے بھی اس صورت میں بھی اوا کیا جاسکتا ہے۔ اور اگراس نے وصیت نہیں کی تھی تو ور ٹاء کی صوابد بداور رضا پر ہے۔ بعید نہیں کہ تھی تو ور ٹاء کی صوابد بداور رضا پر ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالی اس صورت میں بھی اس کا جج قبول فرما کراس کے گنا ہوں کو معاف فرما کیں۔ (آپ کے مسائل: جم/ص ۲۰ و کھذا فی فاوی رہیمیہ: جم/ص ۲۹ و فاوی وار العلوم: جم/ص ۲۹ و فاوی وار العلوم: جم/ص ۲۹ و کا رہیمیہ نے کہ مسائل: جم/ص ۱۱۲۱ و کا رہیمیہ نے کہ مسائل: جم/ص ۱۱۲۱ و کا رہیمیہ نے کہ اس کا جو کہ اللہ کی تعالیٰ نور کی دار العلوم:

مسئلہ: جس زندہ یامردہ پر جج فرض نہیں۔ اس کی طرف سے جج بدل ہوسکتا ہے۔ گریفلی جج ہوگا۔ مسئلہ: ۔ اگر ماں باپ نا دار ہیں اور ان پر جج فرض نہ ہوتو اولا دکا ان کی طرف سے جج بدل کرنا ضروری نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جس/ص۲اء و بکذانی فناوی محودیہ: جس/ص ۱۸دومظاہر حق جدید: جس/ص۲۲)

#### بغیروصیت کے حج بدل کرانا؟

مئلہ:۔اگروالدین کے ذمہ جج فرض تھااورانہوں نے جج بدل کرانے کی وصیت نہیں گی۔
تواگراولا دان کی طرف سے جج کراد ہے یا خود (اپنے والداور والدہ کی طرف سے ) کرلے تو
امید ہے کہ ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور جج کے تینوں اقسام میں سے جونسا بھی جج کرلے
صحیح ہے۔ (آپ کے مسائل: خمم/ص ۲۳۵ و بکذا فی فی امداد الاحکام: ج المص ۱۸۸ و کتاب
الفقہ:ج المص ۱۲۵ اوفاً وی رہیمیہ: ج ۵/ص ۲۳۵)

مسئلہ:۔اگر مرحوم کے ذمہ جج فرض تھااور کوئی مختص اس کی طرف سے جج بدل کرانا جا ہتا ہے تو اس مرحوم کی طرف سے احرام باندھنالا زم ہوگا۔ ورنہ جج فرض ادانہیں ہوگا۔اورا گرمرحوم کے ذمہ جج فرض نہیں تھا تو جج کا تو اب بخشنے سے مرحوم کو جج کا تو اب مل جائے گا۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۲۵ او ہکذا فرآوی دارالعلوم: ج۲/ص۲۵ ونظام الفتاوی: جما/ص۲۳۱)

معذور کی طرف سے بغیرا جازت کے جج بدل کرانا؟ سوال: \_آفاقی (میقات سے باہررہنے والا) کسی مرنے والے یامعذور فض کی مرف سے اس کی ومیت یا تھم کے بغیرازخودا پے خرچ سے جج بدل کرے تو کیااس کے لیے بھی اس محص کے وطن سے جانا ضروری ہے جس کی طرف سے وہ تج بدل کررہا ہے؟
جواب: مرنے والے یا معذور کی طرف سے فرض حج اداکرنے کے لیے اس کا تھم یا اجازت ضروری ہے۔ بغیر تھم کے کسی اجنبی نے حج کیا تو یہ حج کرنے والے کا ہوگا۔وہ اس کا تو اب جس کوچا ہے بخش و سے لہذا اس میں میقات وغیرہ کی قید نہیں اگروارث نے مرنے والے کی وصیت کے بغیراس کی طرف سے حج کیا تو اس سے مرنے والے کا فرض مرانے والے کا فرض ادا ہونے کی امید ہے۔ مگر اس میں بھی مرنے والے کے میقات سے احرام با ندھنا ضروری نہیں۔ جس میقات سے جا تا دھ سکتا ہے۔ (احسن الفتاویٰ: جہ/ص ۲۳۲)

بلاتقسيم تركه حج بدل كرانا؟

مسكد: بي جائز نبيس ہے كہ بلاتقسيم تركد تج بدل كرائے ياصدقد و خيرات مرنے والے كيلے برائے ايسال ثواب كرے - البتدا ہے حصد بيس سے ياجو بالغ وارث راضى ہون ان كے حصد بيس سے رقح بدل كراسكتے بيس اورصدقد و خيرات بھى كرسكتے بيس ـ نابالغوں كے حصد بيس سے نبيس كرسكتے - ان كا حصد عليحده كردينا چاہئے ـ (فقا و كل دارالعلوم: ص ١٨/٩ ٥٩٥) مسكد: وصيت صرف تهائى مال بيس ہوتى ہے ـ اس ليے تهائى مال سے جج بدل كرايا جائے گا۔ على اس سے دياده دين والے نے تهائى كى قيدلگائى ہوياندلگائى ہو۔ البتد (سب) وارث اگر تهائى سے زياده دينوان كوافتيار ہے۔

مسئلہ: - تہائی ترکہ جج کے مصارف سے زیادہ ہے یا جج کے بعد پچھ بچتا ہے تو ورثہ کو واپس کرنا واجب ہے۔ان کی بلاا جازت جج کرنے والے کور کھنا جائز نہیں۔ (معلم انعجاج: ص ۲۹۰)

جج بدل میں خرج کے کم ہونے کی وجہ سے

میقات کے قریب ترین مقام سے مج کرانا؟

سوال: - جج بدل کرنے والا پہنے کی کی وجہ سے بھیخے والے کے میقات سے جج نہ کر سکے تو اپنے میقات یا دوسرے میقات سے احرام با ندھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: - جج بدل میں بیضر دری ہے کہ بھیخے والے کے وطن سے سفر جج شروع کیا جائے۔ لیکن اگر بیسے کی تمی کی مجبوری کی وجہ سے دوسری جگہ سے جہاں سے خرچ کفالت کرتا ہوسفر شروع کرے۔ بید درست ہے اور جس راستہ سے پہنچ سکتا ہو۔ سفر کرے۔ جس میقات سے گزرے احرام با ندھے۔ (فقاوی دارالعلوم: ۲۵ ص ۵۵ و بکذا کتاب الفقه: جا/ص ۱۱۲۷) مسکلہ:۔ جس مرحوم نے جج بدل کی وصیت کی ہے اس کے تہائی مال میں سے جج بدل کرانا ضروری ہے ورنہ ورثاء گئم گار ہونگے۔ تہائی مال جج بدل کے لیے ناکافی ہوتو جہاں سے تہائی مال میں سے جج ہوتا ہوج کرادیں۔ مثلاً جدہ سے جج کراسکیس اتناہی مال ہے تو وہاں سے کرادیں۔ مکہ شریف سے جج کرادیں۔ اتناہی مال ہے تو وہاں سے کرادیں۔ اگر بالغ ورثاء کی اسکیس سے باقی رقم ملا کر مرحوم کے وطن سے جج کرادیں تو بہتر ہے لیکن نابالغ ورثاء کی رضا مندی معتر نہیں۔ (فقاوی رجمیہ: ج ۱/ص ۳۱۹ بحوالہ در مختار مع شای: ج ۱/ص ۳۳۹ و نظام الفتاوی : ج ۱/ص ۳۳۹ و نظام الفتاوی : ج ۱/ص ۳۳۹ و نظام الفتاوی : ج ۱/ص ۳۳۹ و نظام

مج خريد كرثواب يهنجانا؟

مئلہ:۔ یہ توجائز ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچ کرکسی شخص کوخرج و کے کراس سے نفلی جج کراکراس کا قواب میت کو پہنچایا جائے مگراس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شخص لیعنی نفلی جج کرنے والا احرام کے باند صفے کے وقت اس میت کی طرف سے جج کی نیت کرے اوراس کی طرف سے احرام باند ھے۔ اور یہ درست نہیں ہے کہ کسی کا پہلا کیا ہوا جج خرید کراسکا تواب میت کو پہنچایا جائے۔ کیونکہ جج کی خرید وفر وخت نہیں ہو سکتی۔ ( فتاوی دار العلوم: ج۲/ص ۵۹۳) مسئلہ:۔ اگر کسی نے جج کی اجرت مقرر کی کہ میں تم کو جج بدل کرنے کے عوض میں اتنی رقم دوں گا تو وہ جج ہی سرے سے جائز نہ ہوگا۔ نہ اس کا جج ہوگا اور نہ اجرت پر جج کرنے والے کا جج ہوگا اور اس قسم کا معاملہ فضول ہوگا لیعنی برکار۔ ( کتاب الفقہ: ج ا/ص ۱۹۲۱) کا جج بدل کرنے والے کا جبوگا اور اس قسم کا معاملہ فضول ہوگا لیعنی برکار۔ ( کتاب الفقہ: ج ا/ص ۱۹۲۱) کہ برل ادا ہوجائے گا۔)

# الا جج بدل میں قربانی کا تھکم؟

مسئلہ: جج بدل کرنے والے کو حج مفرد یعنی صرف حج کا احرام باندھنا جاہئے اور حج مفرد میں مج کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔اس لیے جس نے حج بدل کرایا بعنی آمری طرف سے قربانی کی ضرورت نہیں۔ جوج بدل کرر ہاہے اگر مقیم اورصاحب استطاعت ہوتو اپنی طرف ہے(واجب) قربانی کرے اورمسافرغیر مستطیع پرعام قربانی واجب نہیں ہے۔جیسا کہ اوپر لکھا گیاہے کہ جج بدل کرنے والوں کو جج مفرد بعنی صرف جج کا احرام باندھنا جا ہے۔ اگروہ تمتع کریں (بعنی میفات سے صرف عمرہ کااحرام باندھیں اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھرآٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام با ندھیں ) تو تمتع کی قربانی ان کے مال سے لا زم ہے۔ حج بدل کرانے والے آ مرکے مال سے نہیں۔الا بیر کہ آ مرنے اس کی اجازت دیدی ہوتو اس کے مال سے قربانی کر سکتے ہیں۔ (آپ کے مسائل:جہ/ص ۷۸)

مسئلہ: جج بدل کرنے والول کوافراد کرنا جاہے (بعنی صرف حج کااحرام باندھنا)اور بھیجنے والے کی اجازت سے تمتع وقران بھی ہوسکتا ہے۔ مگر قربانی اپنے پاس سے کرنی ہوگی۔ اگر بھیجنے والا قربانی کی قیمت ادا کردے تو جائز ہے۔ اس زمانہ میں عرفا آمر کی طرف سے تمتع وقران اورقربانی کی اجازت ٹابت ہے۔ اس کیے صراحنا اجازت ضروری نہیں۔ ویسے صراحناً اجازت حاصل کرلینا بہتر ہے۔ (احسن الفتاویٰ: جہ/ص۵۱۳)

مسكه: - هج بدل ميں افراد يعني صرف حج كااحرام باندھنا ہوتا ہے - البيتہ بھيجنے والے كى طرف ے اجازت ہوتو قران یعنی حج وعمرہ کااحرام ایک ساتھ باندھ لے۔اورتمتع کی اجازت ہو تواس کااحرام باندھ لے۔

ميراً مشوره مديه كه جج بدل مين جانے والافخص بيجنے والے سے ہرتتم كے احرام كى ا جازت لے لے۔ ( فآویٰ رحمیہ : ۸/ص۳۱۳ بحوالہ شامی : ج۲/ص۳۳۹ وزیدۃ : ج۲/ص ۲۵۸ )

## حج بدل کےضروی مسائل

مسئلہ: جج بدل کے بیچ ہونے کی شرط ریہ ہے کہ جج بدل کرانے اور جج بدل کرنے والا دونوں

مسلمان اورعاقل ہوں\_

مسئلہ:۔ دیوانے (پاگل) کا حج صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر حج واجب ہونے کے بعد جنون لاحق ہواتو اس کی طرف ہے کسی کو حج کیلئے روانا کرنا درست ہے۔

مسئلہ: کسی کی طرف سے نفلی حج ادا کرنے کے لیے شرط بیٹھی ہے کہ حج بدل کرنے اور کرانے والے مسلمان عاقل اور صاحب شعور ہوں اور حج کی اجرت نہ لی گئی ہو۔

(كتاب الفقه: ج الص ١١٦٧)

مسئلہ:۔اگرکوئی مخص کسی کی طرف سے جج بدل کرنے کے لیے گیااور و ہیں پر قیام کرنے کے بعدا گلاجج کرکے واپسی آیا تو واپسی کا خرج تو ہیں جے والے کے ذمہ ہوگا۔لیکن قیام مکہ مکرمہ کا خرج خود دوسرا حج کرنے والا اپنے پاس سے کرے۔(امدادالا حکام: ج7/ص ١٩٥) مسئلہ:۔معذور کا حج بدل کرا دینا جائز ہے اگر بیاعذ۔جواس وقت ہے عمر بھر ہاتو بیہ حج بدل عمر

مسئلہ:۔معذورکاج بدل کراہ ینا جائز ہے اگر بیاعذ جوائل وقت ہے عمر جرر ہالویہ ج بدل عمر محرم الویہ ج بدل عمر محرم مجر معتبر رہے گااورا گر کسی وقت عذر موجودہ زائل ہو گیا تو معذور کو جج فرض دوبارہ خودادا کرنا ہوگااور پہلا جج جوبطور بدل کرایا تھاوہ نفلی ہو گیا۔(احکام جے:ص ۱۱۱۸و ہکذافی امدادالاحکام: جرم ام مدہ دفاری در العلم نے دام ۲۰۵۰

ج۲/ص19۵وفآوی دارالعلوم: ج۲/ص۲۹۹) منتخصی تاریخی می می می است

مئلہ: جو تحض تمام زندگی قید میں رہے اس کی طَرف سے جج بدل جائز ہے کیکن قیدسے رہائی مل جائے تو فریضہ کم جے اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا یعنی دوبارہ جج فرض ادا کرنا ہوگا۔ (کتاب الفقہ: جام ۵۶۹)

مئلہ:۔جو پیروں سے معذور ہو گیا ہو۔لیکن آئی استطاعت ہے کہ اپنے ساتھ اپنے خرچہ سے ایک آ دمی کو جے کے لیے لے جاسکتا ہے تو السی معذوری میں اس پرخود نجے کرنا تو فرض نہیں لیکن ۔ جج بدل کر دینا ضروری ہے لیکن بعد میں اگر تندرست ہو گیا تو دوبارہ خود جج کرنا پڑے،گا۔

(امدادالا حكام: ج7/ص۱۵۲و بكذا فناوي رهيميه: جه/ص۲۹۹)

مسئلہ:۔ جب ایس تکلیف ہوکہ جج کے سفر سے بالکل عاجز ہوجائے تو بچ بدل کے لیے کسی کو این زندگی میں بھیج دینا جائز ہے۔ پھرا گر بجز ہی کی حالت میں انتقال ہوجائے تب تو بیر ج کافی ہوجائے گااورا گروہ بجز زائل ہوجائے تو جج ذمہ رہے گا۔ اورا گر جج بدل کی وصیت کرنے میں اپنی اولا دیراطمینان نہیں کہ وہ پورا کردینگے تو اس کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ کسی د دسرے معتمد کو جج کے لیے وصیت کر دے اور خوداس کو حج بدل کے لیے روپید (رقم ) سپر د كرد \_\_\_(امدادالا حكام: ج٢/ص ٩٨ و بكذائي فناوي دارالعلوم: ج١١/ص ٥٦٦ ) مسئلہ:۔ جب میت کے ذمہ فرض تہیں تھااوران کوثواب پہنچا نامقصود ہوتو مدرسہ و کمتب میں رقم دینے میں تواب زیادہ ہے۔ بچ بدل کرانے ہے۔ ( فناوی محمودیہ: جہ ا/ص ۱۳۱) مسئلہ:۔اس کولا زم ہے کہ جب اس پر حج فرض ہے اور وہ خود نہیں کرسکتا اور عذر شرعی ہے تو اپنی طرف ہے دوسرے محص ہے حج کراد ہے۔اوراس رو پیدکود وسرے کسی مصرف میں مثلاً مسجد ومدرسہ کے مصرف میں خرج کرنا جا ئرجہیں ہے۔ ( فتاوی دارالعلوم: ج۲/ص ۵۶۷) جج بدل کرنے والا اگرخلاف ورزی کرے تو؟

مسئلہ: ما مور یعنی حج بدل کرنے والے پرلازم ہے کہ آمریعنی حج بدل کرانے والے کی ہدایات کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔اگر خلاف کیا تواس کا حج بدل ادانہیں ہوگا۔ بلکہ بیہ حج ماً مور کی طرف سے ہوجائے گا۔اوراس پرلازم ہوگا کہ آمر کی جورقم اس حج میں خرچ کی ہے وہ اس کودالیں کرے۔ نیزخلاف کرنے پراگر چہ رہے جج ما مور کی طرف سے ہوجائے گا۔ مکراس سے ما مورکا بھی جج فرض اوا تہیں ہوگا۔ بلکہ پیفلی جج ہوگا۔ اگر بعد میں اس کے یاس ا تنامال جمع ہو گیا جو حج کے لیے کافی ہواور باقی شرائط حج تصحیح ہو کئیں تو اس کوایزا حج فرض

> مچرادا کرنایزے گا۔ (احکام فج عس ۱۲۱) جے بدل کرنے والے سے اگر غلطی ہوجائے؟

مسئلہ:۔اگر حج بدل کرنے والے ہے کوئی ایسا کام سرز دہوجائے جو حج کو فاسد کر دے اور بیہ کام عرفہ میں دقوف سے پہلے سرز دہوا ہوتو اخراجات حج کی واپسی کی ذ مہداری حج بدل کرنے والے برعائد ہوگی کیکن اگر وقوف عرفہ کے بعدایساامر سرز دہوا تو عائد نہ ہوگی۔ کیونکہ جج کا رکن اعظم لیعنی وقوف عرفدادا ہو گیا ہے۔ تاہم تمام غلطیوں کا کفارہ حج بدل کرنے والے کے ذ مہے۔ کیونکہاس کاسبب وہ خود ہے۔البتۃ احصار یعنی حج سے رو کے جانے کی قربائی حج كرانے والے ير ہے۔ كيونكہ احصار ميں يعني احرام باندھنے كے بعد حج ہے رو كے جانے پر جج بدل كرنے والے كو بچھا ختيار ندتھا۔ بلكه وه مجبورتھا۔ ( كتاب الفقه : ج الص ١١٦٧)

#### جج بدل کرنے والے کاراستہ میں انتقال ہو گیا تو؟

سوال:۔ایک شخص نے جج بدل کے واسطےا پنی طرف سے دوسرے شخص کو بھیجاوہ راستہ میں فوت ہو گیا۔ مکہ مکرمہ نہ چہنچ سکا۔ایسی صورت میں بھیجنے والے کا حج یورا ہوایانہیں؟

جواب:۔اس کا حج نہیں ہوا۔ اگراس کے ذمہ یعنی تبھینے والے کے ذمہ حج فرض شخص سر تھیں ہے ۔

ہے توکسی دوسر کے خص کو بھیج کر جج بدل کرانا چاہئے لینی جب کہ خود نہ جاسکتا ہوا ورخود جج

كرنے سے عاجز ہو\_( فآوى دارالعلوم: ج7/ص ٢٥٥ بحوالدردالحقار: ج٢/ص٢٠)

مئلہ: میت کی طرف سے ج کرنے والا اگر قوف عرفہ کے بعد مرجائے تو میت کا ج

ہوجائے گا۔ (معلم الحجاج: ص ٢٩١)

مسئلہ: اگر تج بدل کرنے والا تج اداکر نے سے قبل ایسا بیاریا معذور ہوجائے کہ ازخود تج اداکر نے کی طاقت وقد رہ نہیں رہی تو ایس صورت میں اگر تج بدل کرانے والے نے اس طرح اجازت و رہ کئی تھی کہ میر رے طرف سے جس طرح چا ہوج کر دینا۔ تو اس اجازت کی صورت میں تج بدل کر نے والا چا ہے خود کرے یا دوسرے سے کروالے دونوں درست ہے۔ ای طرح وہ مریض کسی دوسرے کوائ مقام سے جج بدل کا اپناوکیل بنا سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح عام اجازت نہیں دی گئی تی تی تی جو کر کرانے والے سے فون وغیرہ کے ذریعہ سے اپنا تا ب اپنی معذوری کی اطلاع کر کے اجازت حاصل کر کے دوسرے کوائی جگہ سے اپنا تا ب بنا سکتا ہے۔ جہاں پر بیار ہوگیا اور مناسک خوداداکرنے کی امید نہ رہی۔ و یسے جج بدل کرانے والے کو جج بدل کرانے والے کو جج بدل کرنے کے سلسلہ میں ہر طرح کا اختیار پہلے دینا ہی مناسب ہے۔ تا کہ حساب وخرج۔ قربانی تمتع یا کوئی حادثہ وغیرہ کے سلسلے میں مزیدا جازت کی ضرورت پیش تا کہ حساب وخرج۔ قربانی تمتع یا کوئی حادثہ وغیرہ کے سلسلے میں مزیدا جازت کی ضرورت پیش نہ تا کہ حساب وخرج۔ قربانی تمتع یا کوئی حادثہ وغیرہ کے دبہت ہی ایمان داری وویانت داری کا ثبوت دیا اور یہ خیال رکھے کہ اللہ تعالی سب کچھ دیکھ دیا ہے۔

(منتفاد درمختار کراچی: ج۴/ص، ۴۰ و بکذامعلم الحجاج: ص ۲۸۹)



## جج بدل کے بعد آمر کے گھر آنا؟

سوال: \_ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ جج بدل کرنے والے کے مکان پر جج بدل کرنے والے کے مکان پر جج بدل کرنے والا واپس آئے؟

جواب: \_واپس آنا حج بدل کرانے والے کی جائے سکونت پرضروری نہیں ہے۔ (فناویٰ دارالعلوم: ج۲/ص ۲۷۸)

مسئلہ: ۔جوجج بدل کرکے واپس آئے وہ'' حاجی'' کہلائے گا۔ اپنے جج کے بغیر ہی'' حاجی'' کہلائے گا۔ (آپ کے مسائل:ج ۴/ص۷۶)

#### ميقات كيابين؟

سوال: ١٥ حرام كهال اوركس وفت باندها جائع؟

جواب: اس کے لیے بیجاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے کہ مہ کے گرد چاروں طرف کچھ مقامات (اللہ تعالیٰ کے حکم ہے جرائیل کی نشاندہی پر) متعین فرمائیں ہیں۔ جہاں پہنچ کر مکہ مکر مہ جانے والوں پراحرام باند ھناواجب ہے خواہ جج کا احرام باند ھے یا عمرہ کا۔ ان مقامات کومیقات کہتے ہیں۔ اور جمع مواقیت آتی ہے۔ مواقیت کا تعین احادیث صحیحہ میں منقول ہے اور بید پابندی میقات سے باہررہنے والوں پرعام ہے جب بھی وہ مکہ مکر مہ کے قصد سے حدود میقات میں داخل ہوں خواہ وہ کسی تجارتی غرض سے جارہے ہوں ماعزینوں دوستوں سے ملاقات کے لیے بہر حال بیت اللہ کا بیت ان کے ذمہ ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر مکہ مکر مہ بیں داخل ہوں اگر جج کا وقت ہے تو جج کا ورنہ عمرہ کا احرام باندھیں اور پہلے بیت اللہ کا بیت کا میں مشغول ہوں (بدائع باعدائع) باندھیں اور پہلے بیت اللہ کا بیت کا میں مشغول ہوں (بدائع باعدائع) بان اگر جدہ کا سفر ہونیت مکہ مکر مہ کی نہ ہو بلکہ جدہ یا میں شخول ہوں (بدائع باعدائع) ہاں اگر جدہ کا سفر ہونیت مکہ مکر مہ کی نہ ہو بلکہ جدہ یا مدینہ کی نیت سے ہوتو میقات

ے احرام باندھنا ضروری جب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے جس جگہ پر بھی ان میں سے (جومواقیت ہیں) کسی میقات کی محاذات آئیگی اس محاذات کے اندر داخل ہونے سے پہلے پہلے احرام باندھنا واجب ہے۔ بیمواقیت ان لوگوں کے لیے ہیں جوحدودمیقات سے باہرساری دنیامیں کہیں بھی رہتے ہیں۔

اصطلاح میں مواقیت ہے باہر ساری دنیا کوآفاقی نام سے تعبیر کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اصطلاح میں آفاقی کہاجاتا ہے۔ (احکام حج:ص۳۵و کھندافی معارف القرآن:جا/ ص۲۲۷ ومعارف الحدیث: جس/ص۲۰۰)

مئلہ: کسی کے راستہ میں دومیقات پڑتی ہیں تواس کو پہلی میقات سے احرام باندھنا افضل ہے اگر دوسری میقات تک مؤخر کردیا تو جائز ہے مؤخر کرنے کی وجہ سے دم واجب نہ ہوگا۔ اس طرح اگر دومیقا توں کی محاذات پڑتی ہیں تو پہلی میقات کی محاذات سے احرام باندھنا افضل ہے۔ (معلم الحجاج: ص۹۳)

مواقيت يا پچ ہيں

زوالحلیقة: درینظیبه کی طرف سے آنے والوں کے لیے جور ینظیبہ سے مکہ کرمہ کی طرف تقریباً چومیل پر مکہ کرمہ کے راستہ میں ہے یہاں پرایک مجد بنی ہوئی ہے۔ آج کل مقام بیرطی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سے مکہ کرمہ تقریباً ڈھائی سومیل ہے۔ چھتے: دملک شام کی طرف سے آنے والوں کے لیے مدینظیبہ کے راستہ کی مشہور منزل رائغ کے قریب ہے جوکہ مکہ کرمہ سے تقریباً مومیل کے فاصلہ پر بجانب مغرب ساحل کے قریب ہے۔ قریب ہے جوکہ مکہ کرمہ سے تقریباً میں، قریب المنازل: دینچد کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً تمیں، پینتیس میل مشرق میں نجد جانے والے راستہ میں ایک پہاڑی ساحل سمندر سے پندرہ میں میل کے فاصلے پر ہے۔ یواصل میں اہل یمن وعدن کا میقات ہے۔ پہلے زمانہ میں جب جدہ کی بندرگاہ نہ تھی ہندوستان و پاکستان اور دوسرے مشرقی مما لک سے بحری راستے پر آنے والے جاج ہے کا بھی یہی راستہ تھا۔

اس لیے اہل پاکستان و ہندوستان کے لیے بھی یہی میقات مشہور ہے۔ (جب ہندو پاک سے سمندری راستہ سے سفر ہوتا تھا تو جدہ جاتے ہوئے جہازیکملم کی محاذ آت سے گزراکرتے تھے۔ اس لیے ہندوپاک کے لیے یہی میقات مشہورہوگئ تھی۔لیکن ہوائی سفر میں یہ میقات نہیں پڑتی بلکہ قرن المنازل والی میقات پڑتی ہے)۔(محمد رفعت قاسمی) فرات عرق: عراق کی طرف سے آنے والوں کیلئے میقات ہے۔مکہ مکر مہسے تقریباً پچاس میل کے قریب ہے۔جن لوگوں کاراستہ خاص ان مقامات پرسے نہ ہوتو مکہ مکر مہ میں واخل ہونے کے لیے جس جگہ پر بھی ان میں سے کسی میقات کی محاذات آئیگی اس محاذات کے اندر داخل ہونے سے پہلے احرام باند ھناواجب ہے۔یہ مواقیت ان لوگوں کے لیے ہیں۔ جو حدود میقات سے باہر ساری دنیا میں کہیں رہے ہیں۔

اصطلاح میں مواقیت ہے باہر ساری دنیا کوآ فاق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔اور ان لوگوں کواصطلاح میں آ فاقی کہا جا تا ہے۔

(احكام جج:ص٢٦ حضرت مفتى شفيعٌ و بكذا في معارف الحديث: جه/ص٠٠٠)

## میقات کے بورڈ اور تنعیم میں فرق

سوال: مکه مکرمه کی حدود سے پہلے جہاں میقات کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ غیرمسلم آگے داخل نہیں ہوسکتے۔ وہاں سے احرام باندھے یا تنعیم جا کرمسجد عائشہ سے احرام باندھے؟ نیز میقات کے بورڈ اور تنعیم میں کیا فرق ہے؟

جواب: ۔ پیمیقات کا بورڈ نہیں ۔ بلکہ حدود حرم کا بورڈ ہے۔

تعلیم بھی حدود حرم سے باہر ہے۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔
اہل مکہ مجد تعلیم سے جواحرام باندھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب ترین جگہ ہے۔ جو حدود حرم سے باہر ہے۔ نیزام المؤمنین حضرت عائشہ وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کرآئی تھیں اور بعض حضرات عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے مکہ مکر مہ سے جو انہ جاتے ہیں کیونکہ آئے ضرت علیہ فرود تنین کے بعد وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کے لیے تشریف لائے تھے۔ اہل مکہ کے احرام عمرہ کے لیے ان جگہوں کی کوئی تخصیص نہیں۔ وہ حدود حرم سے باہر کہیں سے احرام باندھ کرآ جائیں تھے ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص مے)

#### احترام كعبه كے ليے تين دائر ہے مقرر ہيں

پہلے بیہ جان لیمنامناسب ہے کہ کعبہ مکرمہ نہایت ہی اشرف واعلیٰ مقام ہے۔حق تعالیٰ نے اس کے احتر ام کے لیے اس کے گرد تین دائر ہے بنائے ہیں۔اور ہر دائر ہ کے پچھ مخصوص احکام ہیں۔

(۱) پہلا دائرہ متجد حرام کا ہے جس کے درمیان بیت اللہ شریف واقع ہے۔ بیت اللہ کے بعد سب سے نیادہ اللہ کا ہے جس کے درمیان بیت اللہ کے بعد سب سے زیادہ اشرف واعلیٰ مقام ہے۔ جواس دائرہ سے محدود ہے جس کو متجد حرام کہاجا تا ہے۔ اس کے ساتھ بہت ہے احکام مخصوص ہیں۔ گران کا خصوصی تعلق احرام سے نہیں ہے۔ اس لیے انکی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) دوسرادائرہ حدود حرم کا ہے جو کہ مکر مہ کے چاروں طرف حرم کمی کی طرف کچھ حدود مقرر ہیں جہال علامات حرم لگی ہوئی ہیں ان حدو دِحرم کا فاصلہ مکہ مکر مہے کسی طرف تین میل کسی طرف نومیل ہے اور کسی طرف کم وہیش ہے۔جولوگ اس دائرہ کے اندر ہے والے ہیں دہ اہل حرم کہلاتے ہیں۔

دوسرے دائرہ لیعنی حدود حرم کے رہنے والوں کو اہل حرم کہاجا تاہے اور حدود حروم سے باہر مگر دائرہ میقات کے رہنے والوں کو اہل '' کہاجا تاہے اور ان سب دائروں سے باہر مگر دائرہ میقات کے رہنے والوں کو اہل '' کہاجا تاہے۔ باہر رہنے والوں کو اہل آفاق کہا جاتا ہے۔

احرام کے بارے میں اہلِ آفاق کا تھم تو پہلے بیان ہو چکاہے کہ جب بھی وہ مکہ مکرمہ کے قصدے حدود میقات یعنی ان کی محاذات سے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ان پراحرام باندھنا واجب ہے خواہ ان کا ارادہ حج وعمرہ کا ہویا کوئی تجارتی غرض یا دوستوں سے ملاقات وغیرہ مقصود ہو۔

دوسرے دائرہ لیعنی حدودمیقات کے اندر مگر حدود حرم سے باہرر ہے والے جن کو اہل جن کو اہل جن کو اہل جن کو اہل جن ک اہل جِل کہتے ہیں ان کا تھم یہ ہے کہ جب وہ حج یا عمرہ کے قصد سے مکہ مکر مہ جانا جا ہیں تو اپنے گھرسے یا حدود حرم سے یا حدود حرم سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں اورا کرکسی تجارتی مقصد یاکسی اورضرورت سے مکہ مکرمہ جانا جا ہیں توان پراحرام کی کوئی پابندی نہیں جب جا ہیں مکہ مکرمہ جاسکتے ہیں۔

اور پہلے دائرے بعنی حدود حرم کے اندررہنے والوں پربھی احرام کی کوئی پابندی مہیں جب وہ عمرہ کرنا جا ہیں تو حدود حرم سے باہر جا کراحرام باندھ لیں اور جب حج کرنا چاہیں تو حرم شریف ہی سے احرام باندھ لیں۔(احکام حج:ص۳۵)

#### میقات کی حکمت؟

ج کے لیے لوگ مختلف اطراف وجوانب سے لمبی مسافت طے کر کے آتے ہیں (پہلے زمانہ میں پینچ تھے ) اگر گھر سے ہی احرام اپندھ کرآ ناواجب ہوتا تو ہوی مشکل ودفت ہوتی اس لیے شارع علیہ السلام نے ہماری مصلحت وفائدہ کے لیے مکہ مکر مہ کے چاروں طرف خاص خاص مشہور مقامات مقرر کردیئے کہ اس جگہ سے در ہارخداوندی کی تعظیم واحترام کے لیے خاص صورت بنا کر (احرام باندھ کہ اس جگہ سے در ہارخداوندی کی تعظیم واحترام کے لیے خاص صورت بنا کر (احرام باندھ کر) داخل ہونا ضروری ہے اور مدینہ منورہ کی میقات سب میقاتوں سے فاصلہ پرمقرر کی ۔ کیونکہ مدینہ منورہ کومبط وحی و مرکز ایمان اور دار ہجرت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے کیونکہ مدینہ منورہ کومبط وحی و مرکز ایمان اور دار ہجرت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے اس کے باشندوں کو سب سے زیادہ احترام تعظیم کرتا چاہئے۔ وین میں جس کا مرتبہ جتنا ہوا اس کے باشندوں کو سب سے زیادہ اخرانی پڑتی ہے۔

(معلم المجاج: ص ٩٤ و مكذا في معارف الحديث: جه/ص ١٩٨)

## جے کے ایام میں دوسرے کوتلبیہ کہلوانا؟

سوال: رجح کے ایام میں دیکھا گیاہے کہ بس میں سوارایک آ دمی تلبیہ پڑھتاہے اور باقی سب حاجی اس کی تکرار کرتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟

جواب: عوام کی آسانی کے لیے اگراییا کیاجا تا ہوتواس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ ورندآ واز ملاکر تلبیہ ندکہا جائے۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص کاا)

#### اَن برِ ھالبیہ کیسے بر<u>ڑ ھے</u>؟

مسئلہ: بجے میں تلمیہ پڑھنافرض ہے اس کے بغیراحرام نہیں بندھےگا۔ جس کوتلمیہ یا دنہ ہوان کوتلمیہ سکھا دیا جائے۔ جج ان کا ہوجائے گا اوراگر ان کوتلمیہ کے الفاظ دیا نہیں ہوتے تو کم از کم اتنا تو ہوسکتا ہے کہ احرام باندھتے وقت ان کوتلمیہ کے الفاظ کہلا دیئے جا کیں۔ اوروہ آپ کے ساتھ کہتے جا کیں اس ہے تلمیہ کا فرض ادا ہوجائےگا (آپ کے مسائل: جہ/س کا ا)

#### تلبیه کہاں پڑھا جائے اور کہاں بند کیا جائے؟

مسئلہ: یعض لوگ طواف کے دوران تلبیہ پڑھتے ہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ عمرہ کے احرام میں دسویں میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ فتم کردینا ضروری ہے اور جج کے احرام میں دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبی کی (بڑے شیطان کی) رقی کے وقت پہلی کنگری مارنے کے وقت تلبیہ فتم کردینا ضروری ہے ہاں اگر کسی نے جج افرادیا جج قرآن کا احرام باندھا ہے اس کے لیے طواف کے دوران تو تلبیہ نہیں بلکہ طواف کے بعد صفاوم وہ کے درمیان سعی کے دوران تلبیہ پڑھنا جائز ہے۔ اس طرح اگر کسی نے آٹھویں ذی الحجہ کو جج کا احرام باندھ لیا ہے اور منی کو جائے سے پہلے سعی (مقدم) کرنا چا ہتا ہے تو اس کے لیے سعی سے پہلے ایک نفلی طواف کرنا جائے ہے۔ پھراس طواف کے بعد سعی کے دوران تلبیہ پڑھنا جائز ہے۔

(معلم الحجاج: ص ٢٠ ابحواله فتح القدير: ج٢/ص ٩٥ وغدية المناسك: ص ٥٥)

## تلبيه كيضروري مسائل

مسئلہ: ۔ تلبیہ بعنی پوری لبیک کا زبان ہے کہنا شرط ہے اگر دل سے کہدلیا تو کافی نہ ہوگا۔ مسئلہ: ۔ گو نگے کوزبان ہلانی جا ہے گوالفاظ نہ کہہ سکے۔

مسكد: برابيا ذكر جس م حق تعالى ك تعظيم مقصود بوتلبيد كقائم مقام بوسكتا ب جيسے ( لااله الاالله الحيد الله الكبر ) وغيره ...

مئلہ: ۔ تلبیہاُردوفاری ترک سب زبانوں میں جائز ہے۔ گرعر بی میں پڑھناافضل ہے۔ مئلہ: ۔اگرکوئی اوردوسراذ کراحرام کے وقت کر لے گاتواحرام سیجے ہوجائے گا۔لیکن تلبیہ

چھوڑ نامکروہ ہے۔

مسئلہ:۔احرام ہاندھنے کے وقت تلبیہ یا کوئی ذکرایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اوراس کی تکرار (بار بار پڑھنا)سنت ہے۔جب تلبیہ کے تو تین مرتبہ کے۔

مسئلہ: تغیر حالات کے وقت مثلاً صبح وشام اٹھتے بیٹھتے باہر جاتے وقت اندرآنے کے وقت۔
لوگوں سے ملاقات کے وقت۔ رخصت کے وقت۔ سوکرا ٹھتے وقت۔ سوار ہونے کے
وقت۔ سواری سے اترتے ہوئے۔ بلندی پر چڑھنے کے وقت دنشیب بیں اترتے ہوئے۔
وغیرہ بیں تلبیہ مستخب اور مؤکد ہے۔ یعنی اور مستجبات کے مقابلہ بیں اسکی تاکید زیادہ ہے۔
مسئلہ: تلبیہ کے درمیان کلام نہ کیا جائے اور جو شخص تلبیہ پڑھ رہا ہواس کوسلام کرنا مکروہ ہے۔
مسئلہ: فرض اور نفل نماز کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا چاہئے اور ایام تشریق بیس پہلے تکبیر کہنی
حیا ہے۔ اس کے بعد تلبیہ اگر اول تلبیہ پڑھ لیا تو تکبیر ساقط ہوگئی مگر تلبیہ دسویں تاریخ کی رمی
کے ساتھ ختم ہوجا تا ہے۔ باتی ایام بیں صرف تکبیر کہی جائے۔

مسكه: \_اگر چندا دمی ساته مول توایک ساته مل كرنلبیدنه میس علیحده علیحده كهیس \_

مسئلہ: تلبیہ میں آواز بلند کرنامسنون ہے۔ لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ جس سے اسپنے آپ کو یانماز یوں کو باسونے والوں کو تکلیف ہو۔

مسئلہ: مسجد حرام منٹی عرفات اور مزدلفہ میں بھی تلبیہ پڑھو کیکن مسجد میں زور ہے نہ پڑھو۔ مسئلہ: مطواف اور سعی میں تلبیہ نہ پڑھو، نیزعورت کو تلبیہ زور سے پڑھنامنع ہے۔ (معلم الحجاج ص۱۰۴)

احرام کی حکمت؟

احرام مج وعمرہ کے لیے مثل تکبیر تحریمہ کے ہے جس طرح نیت خالص کر کے اللہ اکبر کہہ کر نمازی نمازی حالت میں اکبر کہہ کر نمازی نمازی حالت میں ناجا مز ہوجاتی ہے اس طرح مج وعمرہ کے لیے احرام وتلبیہ ہے۔

احرام سے بندہ مج وعمرہ کے ارادہ کی پیٹنگی اور اِخلاص وعظمت کا اظہاراوراپی عبودیت اورعاجزی کی صورت اختیار کرتاہے دل وزبان سے اقرار کرتاہے۔تمام لذات وآ رائش وزیبائش کوچھوڑ کرصرف دو کپڑے پہن لیتاہے اوراپنے آپ کومیت بعنی مُر دوں جیسا بنالیتاہے۔ نیز خاص لباس (احرام) میں بیجی حکمت ہے کہ امیر وغریب۔شا، وگدا خدا کے در بار میں ایک لباس میں حاضر ہوتے ہیں کسی کوفخر کا موقع نہیں ملتا۔

شریعت نے اس لباس بعنی احراثم کو پسند کیا۔ سادگی وصفائی اور سہولت میں یہ ہے نظیر ہے۔اور طبی حیثیت سے بھی مفید ہے۔ (معلم انجاح:ص اااور حمتہ اللہ الواسعة :ج ۴/ص ۱۸۹)

احرام کی جا دریس کیسی ہوں؟

مئل:۔احرام کا کپڑاساتھ لیناضرورخیال رکھیں احرام کی ایک چاوراوڑ ھے کے لیے (تقریباً وہائی میٹر) اورایک چاورتہبند باند ھنے کے لیے (تقریباً سوادومیٹر) سفید لٹھے کا ہونا بہتر ہے تیزگرمی و تیز سردی کے ایام میں دوبڑے تو لیئے کا احرام بہتر ہے جوچا دراور تہبند کا کام دے سکیس اورا گراللہ تعالی نے وسعت دی ہے تو دو تین احرام رکھ لیس کہ ایک میلا ہوجائے تو دو سرااستعال کر سکے۔ (احکام حج :۲۲)

مئلہ:۔احرام کی چادراتی کمی ہوکہ داہنے کندھے سے نکال کربائیں کندھے پرسہولت سے آجائے اور تہبندا تنالمباہوکہ ستر (ناف سے لے کر گھٹنے تک) اچھی طرح حجیب جائے۔ معلم الحجاج:ص ۱۰۵)

مسئلہ:۔احرام کے لیے بیضروری نہیں کہ ایک ہی چا دراورایک ہی نظی اول سے آخرتک بدن پررہے بلکہ چا دراور نظی کو بدلتے رہنا جائز ہے۔(امدادالا دکام: ج7/ص ۱۷۷) مسئلہ:۔مردوں کے لیے احرام دوجا دروں کی شکل میں ہوتا ہے۔مردوں کواحرام کی حالت

میں سلے ہوئے کیڑے پہنامنوع ہے۔ (آپ کے سائل:جس/ص ۲۵)

مسکد: ۔ سفید کپڑ احرام کا ہو نامستخب ہے۔ ورنہ سیاہ وغیرہ بھی جس میں خوشبونہ ہوجائز ہے۔ (امدادالا حکام: ج۲/ص۱۲۴ بحوالہ ردالحقار: ج۲/ص۲۴ ابحوالہ ردالحقار: ج۲/ص۲۹)

مسئلہ:۔احرام اگرسیاہ یادوسراکوئی رنگ کا ہوتو بھی جائزہے۔( گوافضل سفیدہے) سردی کے وقت گرم چا دراور کمبل سے بھی بیکام (احرام کا)لیاجا سکتا ہے اور تولیہ سے بھی۔ کے وقت گرم چا دراور کمبل سے بھی بیکام (احرام کا)لیاجا سکتا ہے اور تولیہ سے بھی۔ (احکام جج:ص۳۱)

مسئلہ:۔احرام میں ایک کپڑا بھی (جب کہ ناف سے گھٹنے تک حجیب جائے) کافی ہے اور دوسے زائد بھی جائز ہیں۔(معلم الحجاج:ص٥٠١)

احرام کی جا در کنگی کی طرح سینا؟

سوال: \_احرام کی چادر کی طرح سلی ہوئی ہوتو اس کو استعال کی گنجائش ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کو کھلے کا وربطور ننگی استعال کرنے کی عادت نہیں ہوتی \_ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے ۔خاص کر سونے کی حالت میں تو کیااحرام کی کنگی کوئی سکتے ہیں؟

جواب: سر (ناف ہے کیکر گھٹے تک کا حصہ) کھلنے کا اندیشہ ہوتو احرام کی چا دری لینے کی گنجائش ہے۔ بلاضر ورت سینا عکر وہ ہے۔ (ناوی رجمیہ: ۸/ص ۲۸۹ بحوالہ غیۃ المناسک ص ۲۵ مسئلہ: تہبند کے دونوں پلوں کوآ گے سے سینا عکر وہ ہے اگر کسی نے سرعورت (ناف ہے کیکر گھٹے تک) کی خاطر حفاظت کی وجہ سے تی لیا تو دم واجب نہ ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص ۱۱۳) مسئلہ: ایک چا وراحرام کے لیے ناکائی ہوائی لیے دوچا دروں کو (آپس میں ملاکر) ہی لیا ہو تو ایسی سلی ہوئی چا در سے احرام باندھ سکتا ہے۔ نیز سلے ہوئے چا در سے احرام باندھ سکتا ہے۔ نیز سلے ہوئے کپڑے (فرش کی چا دروغیرہ) پرمحرم سوسکتا ہے۔ (ناوی رجمیہ: ج ۵/ص ۲۱۹) نیز سلے ہوئے کپڑے (فرش کی چا دروغیرہ) پرمحرم سوسکتا ہے۔ (ناوی رجمیہ: ج ۵/ص ۲۱۹) مسئلہ: گوافضل یہی ہے کہ احرام میں بالکل سلائی نہ ہو۔ لیکن اگر دوپا ٹوں کے جوڑنے کی سلائی کی جائے تب بھی جائز ہے۔ (امدادالفتاوی: ج ۲/ص ۱۲۳ بحوالہ ردالمخار: ج ۲ص ۲۵ و و کہذا فی معلم الحجاج: ص ۲۵ و )

مئلہ:۔احرام کی چادر(لنگی) میں نیفہ موڑ کر کمر بندڈال کر باندھنا مکرہ ہے۔ نیزاحرام کی چادر میں گرہ دے گردن پر باندھنا۔ چادراور تہبند میں گرہ لگانایا سوئی اور پن وغیرہ کالگانا۔ تاگے یارسی سے باندھنا مکروہ ہے۔(معلم الحجاج: ص۱۱۷)

مسئلہ:۔احرام کی جا درتہبند میں روپیہ یا گھڑی رکھنے کے لیے جیب لگا نا جائز ہے۔ (معلم الحجاج:ص ۱۱۵)

公公

## احرام کی نبیت کے ضروری مسائل

مسئلہ: مسرف جج کی نیت دل میں کر لینے سے احرام درست نہیں ہوتا بلکہ تلبیہ اور کوئی ذکر جو اس کے قائم مقام ہو۔ کرناضروری ہے ای طرح بلانیت کے محض تلبیہ پڑھ لے تب بھی محرم نہ ہوگا۔ خلاصہ بید کہ احرام کے لیے نیت اور تلبیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے یہ

مسئلہ:۔احرام کی نیت دلٰ ہے ہوناضروری ہے زبان سے کہناصرف منتحس ہے جس چیز کا احرام باندھنا ہے اس کی دل میں نیت کرنی چاہئے کہ حج افراد کا احرام باندھتا ہوں یا قران کا یاتمتع کا اگر دل سے نیت کرلی اور زبان سے پچھنہیں کہاتو نیت ہوجائے گی۔

مسئلہ:۔ول میں نبیت قران کی کی۔ اور زبان سے افراد یا تمتع نکل گیا تو جوول میں تھااس کا اعتبار ہوگا۔زبان کے الفاظ کا اعتبار نہ ہوگا۔

مسئلہ:۔اگر کسی مخف نے صرف احرام ہاندھ لیااور جج یا عمرہ کسی چیز کی نیت نہیں کی تواحرام سیح ہوگیااوراسکو حج یا عمرہ کے افعال شروع کرنے ہے پہلے پہلے اختیار ہے اس احرام کو حج کے لیے کردے یا عمرہ کے لیے۔

۔۔۔۔جج کااحرام باندھالیکن فرض یانفل کی تعین نہ کی توبیاحرام جج فرض کا ہوگا۔اس پر جج فرض ہےاوراگرنذریانفل یاکسی دوسرے کی طرف ہے جج کی نبیت کر لی توجیسی نبیت کرے گا وبیاہی ہوگا۔

میلہ:۔اگر مج بدل ہے تو جس کی طرف سے حج کرنا ہے اس کی طرف نیت کرواور زبان سے میں کہوکہ فلاں کی طرف نیت کرواور زبان سے مجھی کہوکہ فلاں کی طرف سے حج کی نیت کی اور اس کی طرف سے احرام باندھا۔

(معلم الحجاج:ص١٠١)

مئلہ:۔احرام دوباتوں سے بندھتاہے ایک نیت کرنادوسرے اس کے ساتھ تلبیہ کہنا اوراگر کسی نے صرف نیت کی تلبیہ نہ پڑھایا تلبیہ پڑھالیکن نیت نہیں کی تواحرام نہ ہوگا۔ (سمالی سے مرف نیت کی تلبیہ نہ پڑھایا تلبیہ پڑھالیکن نیت نہیں کی تواحرام نہ ہوگا۔

مئلہ: صرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوتا بلکہ الفاظ تلبیہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ پڑھتے ہی احرام شروع ہوجاتا ہے۔ اس لیے تلبیہ پڑھنے سے پہلے سرکوچا دروغیرہ سے کھول دیا جائے۔(احکام حج:ص۳۲)

(بعض مرتبہ جہاز کیٹ بھی ہو جاتے ہیں احرام میں رہنااوراحرام کی پابندی کرنا بہت مشکل ہوجا تاہے۔اس لیے گھریاائیر پورٹ پر دور کعت نفل پڑھ کراحرام باندھ لیں کیکن نیت وملبیہ جہاز میں سوار ہونے کے بعد ہی پڑھیں تا کہ مذکورہ ودیگر پر بیٹانی نہ ہو)۔(محمد رفعت قاسمی)

عام پہنے ہوئے کپڑوں میں احرام کی نبیت کرنا؟

مئلہ:۔اگر کسی مخص نے سلے ہوئے (عام پہنے ہوئے) کپڑوں میں ہی احرام باندھ لیا یعن احرام کی نیت کرکے تلبیہ پڑھ لیا تو اگر تلبیہ پڑھنے کے بعد پورے دن سلے ہوئے کپڑے پہنے رہا تو دم واجب ہوگا اورا یک دن سے کم پہنے رہا تو صدقہ بقدرصد قتہ الفطر واجب ہے۔ (تقریباً پونے دوکلوگیہوں یا اس کی قیمت)۔

مسئلہ:۔جو کپڑ ابدن کی ہیئت پرسلا ہوایا بناہوا ہواگراس کو پہنا اور پورے دن یا پوری رات پہنے رہاجنا بیت کامل بعنی دم لا زم ہوگا۔اوراس سے کم وفت استعمال کیا تو صدقہ واجب ہوگا۔ (احکام جج:ص ۹۵ و ہکذا مظاہرت:جس/ص ۲۸ص

مسئله: \_اورآ دهی رات سے آ د هےدن تک ایک دن شار ہوگا۔ (احکام حج:ص ۹۱ حضرت مفتی شفیع بحوالہ زیدہ)

احرام باندصنے كاطريقت

مسئلہ:۔احرام کے لیے شل مسنون ہے۔ بیٹسل محض صفائی کے لیے ہے۔اس لیے جا تصبہ ونفساءاور بیچ کے لیے مستخب ہے۔

مسئلہ:۔اگراخرام کے لیے عشل کیااور پھراحرام ہاندھنے سے پہلے وضوٹوٹ گئی تو عشل کی فضیلت حاصل ندہوگی۔

مئلہ: اگر شک نہ کر سکے توضوکر لے بغیر شل اور ضوکے احرام باندھنا جائز تو ہے کیکن مروہ ہے۔ مسئلہ: ۔ اگر پانی نہ ہوتو احرام کے لیے غسل کا تیم کرنامشروع نہیں ہاں اگر نماز پڑھنی ہے اور پانی نہیں ہے تو تیم کر کے نماز پڑھ لے۔ (معلم الحجاج: ص۱۰) مئلہ:۔ جب احرام باندھنے کاارادہ کرے تو پہلے عسل کرے اوروضوکر لینا بھی کافی ہے اوردرست یہ ہے کہ وضویا عسل سے پہلے ناخن کائے۔ موجھوں کے بال کواکر پہت کریں۔ بغل اورزیرناف کے بالوں کوصاف کریں۔ اگر سریربال ہوں تکھے سے ان کودرست کریں۔

احرام کے لیے دونی یا دھلی ہوئی چا دریں ہونا سنت ہے ایک کا تہبند بنایا جائے۔ دوسرے کوچا در کی طرح اوڑ ھاجائے۔

احرام بہننے کے بعد سنت بہ ہے کہ دور کھت نقل پڑھے بشر طیکہ وفت مکروہ بعنی طلوع یا غروب بازوال کا وفت نہ ہو۔ کیونکہ ان اوقات میں نماز کروہ ہے۔ اور پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد (قل یا ایھا الکفرون) اور دوسری رکعت میں (قل ہوا للہ احد) پڑھنا اولی ہے۔ اگر کوئی دوسری سورة پڑھ لے تو بیمی جائز ہے۔

اس نماز کے دفت جوچادر(احرام)اوڑھی ہوئی ہے اس سے سربھی چھپالے۔
کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہواجس میں سرکھلار کھنا ضروری ہوتا ہے۔اور دور کعت نقل کے
بعد مج کی تینوں قسموں میں جس قسم کے حج کاارادہ ہے اس کے مطابق دل میں بھی نیت
کر لے اور زبان سے بھی وہ الفاظ اپنی مادری زبان میں کہد لے جس قسم کا حج کرر ہاہے۔اس
کے بعد تلبیہ کے کلمات کیے اور تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں ان کواچھی طرح یا دکر لیا جائے
ان میں سے کوئی لفظ کم کرنا مکروہ ہے۔

لبيك اللهم لبيك. لبيك. لاشريك لك، لبيك، اللهم الملك، لبيك، ان الحمدو النعمة لك والملك، لاشريك لك.

مسئلہ:۔جب بھی تلبیہ کے تو تین بارکہنا چاہئے اور مسجد میں اتنی بلندآ وازے نہ کے کہ نماز یوں کوتشویش ہو۔اور عور تیں آ ہتہ آ وازے کہیں۔

(احکام حج: ص۳۱ و بکذافی کتاب الفقه: جا/ص ۱۰۴۸) مسئله: فرض نماز کے بعدا گراحرام کی نبیت کرلی تو بیجی کافی ہے۔ لیکن مستقل دور کعت نقل پڑھنا افضل ہے۔ ممل دیل مانل ج مسکلہ:۔احرام بغیر نماز نظل کے بائد صناجائز ہے۔لیکن مکروہ ہے۔اگروقت مکروہ ہے تو پھر بغیرنماز کے مروہ تبیں ہے۔

مسئلہ ۔ احرام کی نقل کے بعداور نمازیں سر کھول کر پڑھی جائے گی جب تک احرام رہے گا۔ احرام کی حالت میں نماز میں بھی سرڈ ھانکنامنع ہے۔ (معلم الحاج: ص ١٠١)

حبوث بول کر بغیراحرام کے میقات سے گزرنا؟

سوال: بعض لوگ جموٹ بول کر بغیراحرام کے حدودحرم میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھرمسجد عائشہ جا کراحرام باندھتے ہیں، کیااس صورت میں دم لازم ہے؟

جواب ۔ بغیراحرام کے حدودحرم میں داخل ہونا گناہ ہے اورا یسے مخص کے ذمہ لازم ہے کہ واپس میقات پرجا کراحرام باندھ کرآئے۔ اگریے مخص دوبارہ میقات پر حمیااور وہاں سے احرام باندھ کرآیا تواس کے ذمہ سے دم ساقط ہو گیا۔ اگرواپس نہ گیا تواس بردم واجب ہے اور بیدم اس کے ذمہ ہمیشہ واجب رہے گا۔ جب تک اس کوادانہ کرے اوراس ترک واجب کا گناہ بھی اس کے ذمہ واجب رہےگا۔

نوٹ:۔جولوگ میقات کے باہرے آئے ہوں۔ان کے لیے مجدعا نشہے احرام باندھ لیما کافی نہیں۔ بلکہ ان کو دوبارہ ہیرونی میقات پرواپس جانا ضروری ہے۔ آگر ہیرونی میقات یردوبارہ واپس نبیس محے اور مسجدعا کشہے احرام باندھ لیا تو دم لازم آئے گا۔

(آپ کے مسائل:جس/ص ۹۹ و مکذااحکام فج بص ۱۰۰)

مسئلہ:۔جولوگ مدینه منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا قصدر کھتے ہوں ان کو'' ذوالحلیفہ'' سے (جوكدرين شريف كى ميقات ب) احرام باندهنالازم بان كااحرام كے بغيرميقات سے محزرنا جائز بیں اور اگر مدیند منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا قصد نہیں بلکہ جدہ جانا جا ہے ہیں توایجاحرام باندھنے کا سوال ہی نہیں۔ (آپ کے سائل:جہ/ص ۲۸)

احرام کی تلطی پردم کیوں؟ سوال: ۔ایک مخص حج کی نیت ہے سعودی عرب گیالیکن پہلے اس نے ریاض میں قیام کیا پھرمدینہ طیبہ آگیا۔ اس کے بعداحرام باندھ کرمکہ مکرمہ جا کرعمرہ ادا کیا پھرریاض واپس آگیا۔اس کے بعدجے سے ایک ہفتہ پہلے بغیراحرام کے پھرمکہ مکرمہ آیا۔اسکو بتایا کہم نے علطی کی ہے یہاں مکہ میں بغیراحرام کے ہیں آنا چاہئے تھا۔لہذااس نے مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کرعمرہ کیا۔کیا ہے جے ؟

جواب: صورت مسئولہ میں چونکہ اس شخص نے اپنے میقات سے گزرنے کے وفت فی الحال مکہ مکرمہ جانے کی نیت نہیں کی تھی۔ بلکہ ریاض اور پھرمدینہ منورہ جا کروہاں سے احرام باندھنے کاارادہ تھا۔ اس لیے اس پر بغیراحرام کے میقات سے گزرنے کادم واجب نہیں۔

دوسری دوسری دفعہ جو بیخص ریاض سے مکہ مکر مہ بغیراحرام کے آیا۔اس کیوجہ سے
اس پردم (قربانی ) واجب ہو چکا ہے۔ مسجد عائشہ پر آکراحرام باندھنے سے اس غلطی کا ازالہ
نہیں ہوا۔اوردم ساقط نہیں ہوا۔ ہاں!اگر بیخص میقات پرواپس لوٹ جا تا اور وہاں سے ج کا یا عمرہ کا احرام باندھ کر آتا تو دم ساقط ہوجاتا۔ (آپ کے مسائل: جمم/ص ع

ج كاحرام طواف كے بعد بغير ج كوكھول ديا؟

سوال: میں نے وطن سے جج گااحرام باندھ لیاتھا۔ (احرام جج افرادیا جج قران تھا) مکہ مرمہ میں طواف کرنے کے بعداحرام کھول دیا۔ کیاتھم ہے؟

جواب: ۔ آپ پر جج کا احرام توڑنے کی وجہ سے دم لازم ہوااور جج کی قضا لازم ہوگی ۔ جج تو آپ نے کرلیا ہوگا۔ دم آپ کے ذمہ رہا۔ اس تعل پرندامت کے ساتھ تو بہ واستغفار بھی سیجئے ۔ اللہ تعالی سے معانی بھی ما تکئے۔ (آپ کے مسائل: جس/ص ۱۰۵) (اور دم حرم شریف میں ہی اداکروائیں۔ جو کہ غرباء ومساکین ہی اس کے مستحق بیں دوسر نے بیں ) محمد رفعت قاسی۔

میقات سے بغیراحرام کے گزرجانے کے ضروری مسائل مئلہ:۔اگرکوئی شخص مسلمان (مردوعورت) عاقل بالغ جومیقات سے باہررہنے والاہے اور مکہ مکر مدیس داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے خواہ حج وعمرہ کی نیت ہے ہویا کسی اور غرض سے میقات پرسے بلاا حرام باندھے آگے گزرجائے گاتو گنہگار ہوگا اور میقات کی طرف لوٹنا واجب ہوگا۔ اگرلوث کر میقات پرنہیں آیا اور میقات سے آگے سے بی احراب باندھ لیا تو ایک دم دینا واجب ہوگا۔ اور اگر میقات پرواپس آگر احرام باندھ لیا تو دم ساقط ہوجائے گا۔ مسئلہ:۔ اگر میقات سے کوئی شخص بلاا حرام کے گزرگیا اور آگے جاکرا حرام باندھ کرواپس آیا اور تبیہ میقات پرنہیں پڑھاتو دم ساقط نہوگا۔

مئلہ: ۔اگرمیقات سے بلااحرام گزرگیااورآگے جاکراحرام باندھ لیااور مکہ مکرمہ میں بھی داخل ہو گیا مگرافعال جج شروع نہیں کئے (مثلًا طواف کا ایک چکر بھی نہیں کیا)اور میقات پر واپس آگر تلبیہ پڑھاتو دم ساقط ہوجائے گا۔

مسئلہ:۔اگر بلااحرام میقات سے گزرگیااور پھرآ کے احرام باندھ لیاتو میقات پرآنا واجب ہے۔اگر واپس نہیں آیاتو گنبگار ہوگااور دم بھی واجب ہوگا۔ یعنی واپسی کا وقت ہواور جج کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو میقات پر داپس آکر تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔

مئلہ: میقات پرلوٹناس وقت واجب ہے جب واپنی میں جان و مال کاخوف نہ مواور کوئی مرض وغیرہ نہ ہو۔ورنہ واجب نہیں کیکن گناہ سے تو بہاستغفار کرنا چاہیے اور ایک دم بھی ویتا ماد

مسئلہ:۔اگرمیقات سے گزر کراحرام باندھااور پھرمیقات پرواپس نہیں آیا۔ یا پھھ افعال شروع کرنے کے بعدواپس آیا تو دم ساقط ندہوگا۔

مئلہ: ۔ جو خص کسی میقات سے بلااحرام کے گزراہے اس پر بیدواجب نہیں کہ ای میقات پر واپس آئے بلکہ کسی میقات پرمواقیت ندکورہ (پانچ مواقیت لیعنی ذوالحلیفہ۔ جفد۔ قرن المنازل یلملم ۔ ذات عرق میں) سے آناکائی ہے ہاں افضل یہی ہے کہ اس میقات پر واپس آئے جس سے گزراتھا۔

مسئلہ:۔آفاقی (بعنی میقات سے باہررہے والا)میقات سے آگے کسی الی جگہ جوحرم سے فارج ہے ادرجل میں ہے (حرم شریف سے باہراورمیقات کے اندرکا حصہ جل کہلاتا ہے)

کسی ضرورت سے جانا چہاہتا ہے مکہ مکر مہ جانے اور جج یاعمرہ کرنے کی نیت نہیں ہے تو اس پر میقات سے احرام باندھنا واجب نہیں اوراس کے بعدوہ اس جگہ سے مکہ مکر مہ بھی بلااحرام جاسکتا ہے اوراس پرکوئی دم وغیرہ نہیں ہے۔اس مقام پر پہنچ کر پیٹھی اس جگہ کے لوگوں کے تھم میں ہوگیا وہاں ہے اگر جج اور عمرہ کا ارادہ کرے تو ان کی میقات یعنی حِل سے احرام باندھنا ہوگا۔

مئلہ:۔ آفاقی مخض اگر حرم شریف میں یا مکہ مکر مہ میں بلااحرام کے داخل ہوجائے تواس پر ایک حج یا عمرہ کرناواجب ہوجا تا ہے اوراگر کئی مرتبہ بلااحرام کے داخل ہوا ہوتو ہر دفعہ کے لیے بلااحرام جانے کی وجہ سے ایک عمرہ یا حج واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص ۹۲ و ہکذفی بیت اللہ کے اہم فناویٰ: ص ۳۳)

مسکد: ۔ جولوگ میقات کے رہنے والے ہیں یامیقات اور حرم شریف کے درمیان رہتے ہیں اگروہ جج یاعمرہ کی نیت سے مکہ محرمہ جا کیں تو احرام باندھناان پر واجب ہے اوراگر حج وعمرہ کے ارادہ سے نہ جا کیں تو ان کے لیے احرام باندھ کر جانا ضرور کی نہیں ۔ بلااحرام کے مکہ مکرمہ میں واخل ہو سکتے ہیں ۔ ایسے ہی وہ آفاق جو وہاں حج وعمرہ کے بعد مقیم ہوگیا ہو۔ وہ بھی ان کے حکم میں ہے یا کوئی آفاقی خص کسی ضرورت سے کسی جگہ جل میں (حدود حرم سے باہر اورمیقات کے اندر کا حصہ ) اپنے وطن گیا اور دہاں سے مکہ مکرمہ کا ارادہ ہوگیا تو وہاں سے وہ مکمرمہ بلااحرام جاسکتا ہے وہ اہل جل کے حکم میں ہے انکوبلا احرام مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جا کرے دہ اہل جل کے حکم میں ہے انکوبلا احرام مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جا کرے ۔ (معلم الحجاج: ص ۲۵ تا ۱۹ و ہکذا فی حج بیت اللہ کے ایم فقاوی اص

ر ج کے زمانہ میں سعود میمیں رہنے والے حضرات قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بغیراحرام کے ج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوجاتے ہیں اور پھر بعد میں پریثان ہوتے ہیں کہ کیا کریں؟

پریت ایسے حضرات کی سہولت کے پیش نظرمیقات کے مسائل پھی تفصیل سے بیان کردیئے ہیں۔(محمدرفعت قائمی)

#### جدہ سے مکہآنے والوں کے کیے احرام؟

سوال: \_کیاجدہ میں مستقل مقیم یا جس کی نیت پندرہ دن قیام کی ہویااس سے کم مدت کھہرے \_تو کیاوہ جدہ سے بغیراحرام کے مکہ مکرمہ آسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ۔جدہ میں رہنے والوں کو بغیراحرام کے مکہ مرّمہ آنا جائزہے جب کہ وہ جج وعمرہ کے ارادہ سے مکہ مکرمہ نہ جائیں۔ یہی حکم ان تمام لوگوں کا ہے جوکسی کام سے جدہ آئے تھے پھروہاں آنے کے بعدان کاارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہوگیا۔ انکوبھی احرام کے بغیر آنا جائز سر

مسئلہ: ۔ جو محض جدہ گیا۔ وہاں چندون قیام کیا۔ پھر مکہ مکر مہ عمرہ کرنے کی نیت سے گیا۔ لیکن احرام نہیں باندھا بلکہ پہلے حرم شریف کے پاس ہوٹل میں کمرہ لیااور پھر مجدعا کشہ جا کراحرام باندھ لیا۔ اس نے غلط کیا کیونکہ جب بی محض عمرہ کی نیت سے مکہ مکر مہ کو چلا تو حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے اسکو عمرہ کا احرام باندھ نالازم تھا اور حدود حرم میں بغیراحرام کے داخل ہونا اس کے جائز نہیں تھا۔ اس لیے بغیراحرام کے حدود دِحرم میں داخل ہونے کی وجہ سے ہونا اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ اس لیے بغیراحرام کے حدود دِحرم میں داخل ہونے کی وجہ سے گنہگار ہوا۔ تا ہم جب اس نے حرم سے باہر آ کر تعقیم سے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو دم ساقط ہوگیا۔ گرگناہ باقی رہا تو بہ واستغفار کرے۔

## بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونا؟

سوال: میں طائف میں سروس کرتا ہوں۔ میں ہر جمعہ کو مکہ مکر مہ جا کرنماز جمعہ پڑھتا ہوں اور بھائی وہاں پرمقیم ہیں ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ میرے ساتھی کا کہنا ہے کہ بغیراحرام کے مکہ مکر مہ میں داخل ہونے سے دم دینا پڑے گا کیا بینے جے؟

جواب:۔جولوگ میقات ہے باہررہتے ہیں۔ اگروہ مکہ مکرمہ آئیں خواہ انکا آنا کسی ذاتی کام ہی کے لیے ہو۔ان کے ذمہ میقات ہے جج یاعمرہ کااحرام باندھنالازم ہے۔ اگروہ احرام کے بغیر مکہ مکرمہ چلے گئے اور واپس آکرمیقات پراحرام نہیں باندھا تو وہ گنہگار ہونے اوران کے ذمہ جج یاعمرہ بھی واجب ہوگا۔

حنق ندہب کے مطابق آپ جتنی مرتبہ بغیراحرام کے مکہ مکرمہ گئے آپ کے ذمہ استے عمر بےلازم ہیں اور جوکوتا ہی ہو چکی اس پر استغفار بھی کیا جائے۔

( آپ کے مسائل: ج۴/ص ۹۸ و بکذنی فناوی رحیمیہ: ج۸/ص ۴۰۱ وہوایۃ ص۴۱۲) مسئلہ: کے کونکہ طاکف میقات سے باہر ہے۔ لہذا وہاں سے بغیراحرام کے آناصیح نہیں ہے۔ ( آپ کے مسائل: ج۴/ص ۹۵)

جس کی فلائٹ بیٹنی نہ ہووہ احرام کہاں سے باندھے؟

سوال: میں پی،آئی، اے کاملازم ہوں، عمرہ کرنے کاارادہ ہے ملاز مین کوفری

مکٹ ملتاہے مگران کی سیٹ کانعین نہیں ہوتا جس دن جس جہاز میں خالی سیٹ ہوتی ہے اس
وفت ملازم جاسکتا ہے۔ سیٹ کے لیے اکثر دو تین دن تک چکرلگانے پڑتے ہیں۔ ایسے
میں کھرے احرام باندھ کر چلنا محال ہے۔ کیا جدہ پہنچ کرایک دودن قیام کے بعد عمرہ کااحرام
باندھ لیا جائے؟

جواب: جب منزل مقصود جدہ نہیں ہے۔ بلکہ مکہ مکرمہ ہے۔ تواحرام میقات سے پہلے باندھناضروری ہے۔ ائیرلائن کے ملاز مین کوچاہئے کہ جب ان کی سیٹ کاتعین ہوجائے اور بوڈیک کارڈمل جائے تب احرام باندھیں۔ اگرانظارگاہ میں احرام باندھیکا

وقت ہوتو وہاں باندھ لیں۔ورنہ جہاز پرسوار ہوکر باندھ لیں۔ (آپ کے سائل: جہام ۲۳) مسئلہ:۔احرام باندھنے کے لیے عسل کرنا۔ نوافل پڑھناشرط نہیں متحب ہے۔ لہٰ ذعذر کی صورت میں ( کلٹ کنفرم نہ ہونے میں ) صرف سلے ہوئے کپڑے اتار کرچا دریں پہن لیس اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔ بس احرام بندھ گیا۔اور بیکام جہاز میں سوار ہونے سے پہلے بھی ہوسکتا ہے۔ اور جہاز پرسوار ہوکر بھی ہوسکتا ہے۔ جدہ جاکراحرام باندھ ناورست نہیں۔ کیونکہ پرواز کے دوران جہاز میں اور است اللہ بعض اوقات حدودِ حرم سے ) گزر کر جدہ پنچتا ہے۔ اس لیے جہاز پرسوار ہونے سے پہلے یا سوار ہوکراحرام باندھ لیناضر وری ہے۔ ( آپ کے مسائل: جہاز پرسوار ہونے سے پہلے یا سوار ہوکراحرام باندھ لیناضر وری

نیت اور تلبیہ کے بغیراحرام کے احکامات جاری نہیں ہوتے۔ اس دشواری سے نیجنے کے لیے گھریا ائیر پورٹ سے اگر دفت ہونال پڑھ کراحرام باندھ لیس کیکن تلبیہ دنیت جہاز میں سوار ہوکر کریں۔ (محمد رفعت قاسی)

غیر مما لک سے جدہ جہنچنے والے کہاں سے احرام با ندھیں؟
مئلہ: اگر پاکستان (یاانڈیا) ہے عمرہ کرنے کاارادہ سے گئے ہیں تو پھر جدہ میں احرام نہیں
بائد هناچا ہے ۔ اپنے وطن سے احرام باندھ کرجانا چاہئے یا جہاز میں احرام باندھ لیاجائے۔
اگر کمی نے جدہ سے احرام باندھاتواں کے ذمہ دم لازم ہے یانہیں؟ اس میں اکابرکا
اختلاف رہاہے۔ احتیاط کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کرچکا ہوتو دم دیدیا جائے اور آئندہ کے
لیے اس سے پر ہیز کیا جائے۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص ۱۰۱)

جده سے احرام کب باندھ سکتا ہے؟

مئلہ:۔اگرکوئی فخص کراچی ہے جدہ کاسفرعزیزوں سے ملنے کے لیے کررہاہے اورکراچی سے اسکی نیت عمرہ کے سفر کی نہیں تو اس کومیقات سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔جدہ پہنچ کراگراسکاارادہ عمرہ کرنے کا ہوجائے تو جدہ سے احرام باندھ لے۔اگر عمرہ ہی کیلئے سفر کررہا ہوتو اسکومیقات سے پہلے احرام باندھناضروری ہے۔لہذا فدکورہ صورت میں جب پہلے جدہ کا ارادہ ہے تو احرام باند ھناضروری نہیں۔اسکے بعد پھر جب جدہ سے عمرہ کا ارادہ کرے تو وہاں سے احرام باندھے۔(آپ کے سائل:جہ/ص اواد بکذنی فآویٰ رجمیہ:جہ/ص۲۹۲ دزبدۃ المناسک:ج/ص۳۵)

ہندوستانی اور پاکستانی کہاں سے احرام باندھیں؟

مسئلہ:۔یہ بات یادر تھیں آفاقی کیمنی میقات سے باہررہے والوں کے لیے میقات یا میقات کی محاذات پراحرام باندھ لیناواجب ہے بغیراحرام کے میقات یا محاذات میقات سے مکہ کی طرف بڑھنا جائز نہیں ہے۔اگراییا کیاتوس پردم لازم ہوگا۔البتہ میقات یا محاذات میقات سے پہلے ہی کوئی احرام باندھ لے توبہ جائز بلکہ افضل ہے۔(احکام جج:۳۹)

مسلد: جوجاج کرام ہندوستان یا پاکستان سے مکہ کرمہ جانے کیلئے ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں ان کوہوائی جہاز ہیں سوار ہونے سے پہلے یا ہوائی جہاز پر روانہ ہو کر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کر رجانے پراحرام باندھ لینا چاہے۔ جدہ تک احرام موخر کرتا جا تر ہیں ہے آگرموخر کریں گے تو گناہ بھی ہوگا اور م بھی لازم ہوگا۔ اس لیے کہ ہوائی جہاز صدود میقات سے گزر کر جدہ پہنچتا ہے اور ہوائی جہاز کے مسافروں کو یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ جہاز کس وقت صدود میقات کا علم ہو بھی جائے تو اس سے پہلے پہلے صدود میقات کے اندرواخل ہوگا اور آگر صدود میقات کا علم ہو بھی جائے تو اس سے پہلے پہلے احرام باندھ کرفارغ ہونا مشکل ہے۔ اسلئے کہ ہوائی جہاز بہت ہی تیز رفاری کیساتھ پرواز کرتا ہوا در ساتھ ساتھ اس وقت احرام باندھ نے میں احرام کے سنن و سخہات کی رہا ہے بھی مشکل ہے۔ (فادی رہے ہے بی ہوائی جہاز اتن باندی سے پرواز کرتا ہوا خط میقات پر سے گزراہے کہ وہ ذیمن پر مشکل ہے۔ (فادی کی جہاز اتن باندی سے پرواز کرتا ہوا خط میقات پر سے گزراہے کہ وہ ذیمن پر سے نظر نہیں آ سکتا ہے تو آپ پرکوئی دم دینا واجب نہیں ہے۔ اورا گرآپ کا ہوائی جہاز اتن بی نے نظر نہیں آ سکتا ہے تو آپ پرکوئی دم دینا واجب نہیں ہے۔ اورا گرآپ کا ہوائی جہاز اتن بینے نے پرواز کر کے کہیا ہے کہ ذمین پر سے نظر آ سکتا ہے تو ایک دم واجب ہوگا۔ ہوائی جہاز تن باندی سے پرواز کرتا ہوائی جہاز کئی باندی سے پرواز کرتا ہے۔

(مُتخبات نظام الفتادي نج الم ١٨٠٠)

مسكه : بغيراحرام باندهے ميقات سے گزرناحرام ہے اسكى تلافی کے ليے دم وينالازم ہے۔

(1/0)

بشرطیکهاس کے آگے جہال سے اس کوگزرنا ہے کوئی اور میقات ندہو۔اور افضل بیہ ہے کہ پہلے ہی سے احرام باندھ لے۔ بشرطیکہ اپنے نفس کی طرف سے اطمینان ہو کہ منافی احرام کوئی حرکت سرز دنہ ہوگی۔اوراگر بیاطمینان نہ ہوتو افضل بیہ ہی ہے کہ آخری میقات پر جہاں سے گزرنا ہے احرام باندھ لے۔ (کتاب الفقہ:جا/ص ۴۷ او ہکذافی معلم الحجاج: ص ۹۲)

## ریاض سے سفر کرنے والا احرام کہاں سے باندھے؟

سوال: ریاض سے جب عمرہ یا جج کرنے کے لیے ہوائی جہاز سے جدہ جاتے ہیں۔ تو دوران سفر ہوائی جہاز کاعملہ اعلان کرتا ہے کہ میقات آگئی احرام باندھ لیس۔سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ جہاز میں جواعلان ہوتا ہے میقات آنے کا وہاں اگراحرام نہ باندھاجائے تو کیا حرج ہے؟

جواب: اليه لوگ جوميقات سے گزر کرجده آتے ہيں۔ انکوميقات سے پہلے احرام باندھنا چاہئے۔ احرام باندھنے کيئے نفل پڑھناسنت ہے۔ اگرموقع نہ ہوتو نفلوں کے بغیر بھی احرام باندھنا چے ہے۔ جدہ سے مکہ جاتے ہوئے راستہ میں کوئی میقات نہيں البتہ اسمیں اختلاف ہے کہ جدہ میقات کے اندر ہے یا خودمیقات ہے۔

جولوگ ہوائی جہاز سے سفر کررہے ہوں ان کوچاہئے کہ ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیس یا کم از کم چا درہی پہن لیس اور جب میقات کا اعلان ہوجائے تو جہاز ہیں احرام باندھ لیس یعنی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیس جدہ پہنچنے کا انظار نہ کریں۔ مسکلہ:۔احرام باندھنا میقات سے پہلے فرض ہے۔ ہوائی جہاز سے سفر ہوتو ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیا جائے۔ جدہ تک احرام کے مؤخر کرنے کے جواز میں علاء کا اختلاف ہے۔احتیاط کی بات یہی ہے کہ احرام کوجدہ تک مؤخر نہ کیا جائے۔

بحری جہاز کے ملازم احرام کہاں سے با ندھیں؟ سوال:۔اگریہ بحری جہاز کے ملازمین صرف جدہ تک جائیں گے اور پھرواپس آجائيگان کومکه مرمه نبيل جانا ہے تو وہ احرام نبيل باندھيں گے۔ ان کا ارادہ مکه مرمه جانے سے پہلے مدين طيب جانے کا ہے تب بھی ان کواحرام باندھنے کی ضرورت نبيل ہے۔ اگر وہ جج کا قصدر کھتے ہيں اور جدہ پہنچتے ہی ان کومکه مرمه جانا ہے تو ان کو دیائی ملم "سے احرام باندھنا کا قصدر کھتے ہيں اور جدہ جانے کی ان کومکه مرمه جانے کو دوران صرف جدہ جانے کا ارادہ کا زم ہے۔ اس لیے جوملاز مین ڈیوٹی پرجوں وہ سفر کے دوران صرف جدہ جانے کا ارادہ کریں۔ وہاں پہنچ کر جب ان کومکه مرمه جانے کی اجازت مل جائے تب وہ جدہ سے احرام باندھ لیس۔ (آپ کے مسائل: جم/ص ۹۳)

مكه مين آيا مواسخص احرام كبال سے باند تھے؟

مسئلہ:۔اگرکوئی مخص کی م سے ڈیوٹی پر۔ یا کسی رشتہ دارسے ملنے یا مریض کی عیادت کے لیے۔ یا تجارت وغیرہ کی غرض سے مکہ مرمہ آیا ہوا ہے اور جج کا وقت آگیا۔اس کے دل بن خیال آیا کہ میں جج کرلوں تو اپنی جائے اقامت سے ہی جج کی نبیت کر کے احرام پہن لے۔ مسئلہ:۔اگر میخض (جو مکہ میں آیا ہوا ہے) عمرہ کی نبیت کرے تو حرم شریف سے نکل کر مسجد عائشہ یا حراندیا کسی جگہ صدود حرم سے باہراحرام باندھنے کے لیے جانا ہوگا۔

( تج بیت الله کے اہم فآویٰ : م ۸۸)

مسئلہ ۔ جو محض مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا اور عمرہ کرے حلال ہو گیا تو اسکی میقات اب مثل مکہ مکرمہ والوں کی میقات اب مثل مکہ مکرمہ والوں کی میقات کے ہے لینی حج کے لیے حزم شریف اور عمرہ کرنے کیلئے مسجد عائشہ سے احرام با ندھنا افضل ہے۔ (معلم الحجاج: ص۹۳)

# مکی، جج کااحرام کہاں سے باندھے؟

جواب ۔ جولوگ میقات اور صدود رم کے درمیان رہتے ہیں ایکے لیے ' وجل'' میقات ہے۔ جج وعمرہ دونوں کا احرام صدود رم میں داخل ہونے سے پہلے باندھ لیں۔ اور جولوگ مکہ مرمہ میں یا صدود رم کے اندر رہتے ہیں۔ وہ جج کا احرام صدود رم کے اندر سے باندهیں اور عمرہ کا احرام حدود حرم سے باہر نکل کر 'حِل' سے باندهیں چنانچہ اہل مکہ حج کا احرام مدود حرم سے باہر نکل کر 'حِل' سے باندھیں چنانچہ اہل مکہ حج کا احرام مکہ سے باندھتے ہیں اور عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے ''مسجد عائشہ' جاتے ہیں یا محر اندجاتے ہیں۔(آپ کے مسائل:جہم/ص۹۲)

مسکہ:۔اگر کی مخفص میقات سے باہرنکل جائے گا تو واپسی میں اس کو بھی مثل آ فاقی کے میقات سے احرام باند صناوا جب ہے۔ (معلم الحجاج: ص۹۴)

مسئلہ: متشع عمرہ کااحرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچااور عمرہ کرکے حلال ہوکر مکہ بین تھہراہواہے تو وہ خص جج کااحرام حدود حرم کے اندر جہاں سے جاہے باندھ سکتا ہے اپنے کمرہ بیں سے بھی باندھ سکتا ہے۔ (فقاوئی رحمیہ: ج ۱۸ص ۳۰ بحوالہ ہدایہ اولین ص ۱۲۲ باب تہتے ) مسئلہ: یہتے کرنے والے کو چاہئے کہ جب عمرہ کے اعمال سے فارغ ہوجائے تو سرمنڈ واکر یا بال کتر واکر حلال ہوجائے اور آٹھ تاریخ کو جج کااحرام باندھے۔ اس احرام میں نویں تاریخ بین تاریخ کو جے کا حرام باندھے۔ اس احرام میں نویں تاریخ بین ہوم عرفہ تک احرام باندھنے میں تاخیر جائز ہے جب کہ عرفات میں وقوف کرنا اس کے وقت میں مکن ہے۔ ( کتاب الفقہ :ج الم ۱۱۳۳)

مسئلہ: ۔ کمی اور جومکہ والوں نے تھم میں ہے بینی داخل میقات رہنے والے یاعین میقات پر رہنے والے ہیں اس کے لیے صرف حج افراد کرنا ہے۔ تہتع اور قران ممنوع ہے۔ اگر جج تہتع کرلیا تو حج میں خرابی نہ آئے گی بعنی فاسد قبیس ہوگا البتہ دم دینا پڑے گا۔ دنتہ کار جس نے مام میں ہوں کا اس میں المیں بعوں میں مقارمی داوا ہوں ہوں کا

( فآوي رجيميه: ج ۵/ص ۲۲۱ بحواله مدايداولين: ۲۴۳ و در مخارم الشامي: ج۲/ص ۲۵٠)

بے ہوش ومریض کااحرام

مسئلہ:۔اگرکوئی مخض احرام باندھنے کے دفت بے ہوش ہوجائے توسائقی کوچاہئے کہ اپنے احرام باندھنے سے پہلے یابعد میں بے ہوش کی طرف سے بھی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ جب سائقی نے اس کی طرف سے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو بے ہوش کا احرام باندھ کیا۔

مسئلہ: بہوش کی طرف ہے احرام باندھنے کے لیے اس کے تھم یا اجازت کی ضرورت نہیں اس نے تھم کیا ہویانہ کیا ہو۔ ساتھی اگر اس کی طرف سے اس کے احرام باندھ دے گا

توبېرصورت اس كااحرام يحج بوجائے گا۔

مسئلہ:۔جس وقت بیہوش کو ہوش آجائے تو تعیین احرام کی کرکے باتی افعال جج خوداداکرے اور ممنوعات احرام سے بیچے اور اور اگر ہوش نہ آئے تو جس شخص نے اس کی طرف سے احرام کی نیت کی ہے وہ یا کوئی دوسر افخص وقوف عرفہ اور طواف وغیرہ اس کی طرف سے نیت کرکے اگر اداکر ہے گا تو جج ہوجائے گا بیہوش کوساتھ لے جانا ضروری نہیں ہے گر بہتر یہ ہے کہ ساتھ لے جانا ضروری نہیں ہے گر بہتر یہ ہے کہ ساتھ لے جانا حد وری نہیں ہے گر بہتر یہ ہے کہ ساتھ لے جانا حد وری نہیں ہے گر بہتر یہ ہے کہ ساتھ

مسئلہ:۔اور جوخص ایسے بے ہوش کی طرف سے طواف اور سعی کرے اس کواپنا طواف اور سعی علیحدہ کرنا ہوگی۔ایک طواف اور سعی دونوں کی طرف سے کافی نہ ہوگا۔ (جبکہ بے ہوش ساتھ نہ ہو)۔ مسئلہ:۔ بے ہوش کوساتھ لے جانے کی حالت میں ایک طواف اور سعی دونوں کی طرف سے ہوجائے گا۔ کیونکہ بے ہوش خود طواف اور سعی میں موجود ہے۔البتہ بے ہوش کی طرف سے نیت الگ کرنی ہوگی۔

(وجیل چیروغیرہ پر جب مریض یا بے ہوش کوساتھ لے کرطواف وسعی کررہے ہیں یا کرارہے ہیں تو اس کی نیت بھی خود کرانے والا کرلے تو دونوں کی طرف سے ادا ہوجائے گا۔ (محمد رفعت قاسمی)

مئلہ:۔ بے ہوش سے کوئی فعل ممنوعات احرام میں سے ہوگیا گو بلا ارادہ ہو۔ اس کی جزاء بے ہوش ہی پر ہوگ۔ جس نے اس کی طرف سے احرام کی نیت کی ہے اس پر واجب نہ ہوگ۔ مئلہ:۔ جوش خود بھی احرام باند سے اور بے ہوش کی طرف سے بھی احرام باندھا ہے اگر وہ کوئی فعل ممنوعات۔ احرام میں سے کرے گاتو صرف ایک ہی جزاء واجب ہوگی۔ مئلہ:۔ اگر احرام کے بعد کوئی بے ہوش ہوجائے تو اس کوعرفات اور طواف وغیرہ میں ساتھ لے جانا واجب ہے۔ دوسر سے مخص کی نیابت کافی نہ ہوگی۔ اور جب ایسے بے ہوش کوکوئی دوسر اختص طواف کرائے تو کرانے والے کے لیے طواف کی نیت کرنی شرط ہے۔ دوسر کے خودا تھا کر طواف کی نیت کرنی شرط ہے۔ مئلہ:۔ اگر ایسے بے ہوش کوخودا تھا کر طواف کرایا اور اپنی طرف سے طواف کی نیت بھی کرلی تو دونوں کوایک طواف کی نیت بھی کرلی ودونوں کوایک طواف کی نیت بھی کرلی ودونوں کوایک طواف کی نیت بھی کرلی

مسئلہ:۔اگرا تھانے والا (طواف کرنے والا) جج کاطواف کرتاہے اور ہے ہوش کو عمرہ وغیرہ کا طواف کرا تاہے تب بھی جائز ہے نیت مختلف ہونے سے پچھ مضا کقتہ بیں ہے کیکن ہے ہوش کی طرف سے طواف کی نبیت کرتا ضروی ہے۔

مسئلہ: کوئی شخص مریض ہے ہے ہوش نہیں ہے اور وہ احرام کے وقت سو گیا اور کی دوسرے شخص کواحرام باندھنے کے لیے اس نے کہدیا تھا اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے اس کے احرام باندھ دیا تو احرام سیح ہو گیا۔ جا گئے کے بعد باقی افعال جج خودادا کرے اور ممنوعات احرام سے بیچے اور اگر اس کے تھم کے بغیر کسی نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا تو اس کا احرام سونے کی حالت دیا تو اس کا احرام سونے کی حالت میں کرائے تو اس کے لیے بھی اس کا تھم اور فور اطواف کر انا شرط ہے۔ اگر بغیر اس کے تھم کے بی کھی دیرے بعد طواف کر ایا تو طواف نے ہوگا۔ (معلم الحجاج بھی اس کا تھم اور فور اطواف کر انا شرط ہے۔ اگر بغیر اس کے تھم کے یا کہ دیرے بعد طواف کر ایا تو طواف نے ہوگا۔ (معلم الحجاج بھی ۱۰۸)

## احرام باندھنے کے بعد بغیر جج کے واپسی؟

سوال:۔اتفاق ہے کوئی حاجی جو کھر سے احرام باندھ کر چلا ہو کسی مجبوری کے سبب ائیر پورٹ سے داہیں آ جائے اور جج کے لیے نہ جا سکے تو کیا تھم ہے؟

جواب: گھرے احرام کی چا دریں پہن لینی چاہئے۔ مراحرام نہ باندھاجائے احرام اس وقت باندھاجائے جب سیٹ کی ہوجائے۔ احرام باندھنے کامطلب ہے جج یاعمرہ کی نیت سے تبییہ پڑھ لینا۔

اوراگراحرام بائدھ چکا تھا لینی احرام کا کپڑا پہن کرتبیہ پڑھ کرتج یا عمرہ کی نیت کرچکا تھا اس کے بعد نہیں جاسکا تو وہ احرام نہیں اتارسکتا جب تک قربانی کی رقم کسی کے ہاتھ مکہ مکرمہ نہ بھیج دے اور آپس میں لینی جس کے ہاتھ رقم بھیج رہاہے یہ طے ہوجائے کہ فلال دن قربانی کا جانور ذرخ ہوجائے تب یہ احرام کھولے اور آئی کا جانور ذرخ ہوجائے تب یہ احرام کھولے اور آئی کا جانور ذرخ ہوجائے تب یہ احرام کھولے اور آئیدہ اس جج کی قضاء کرے۔ (آپ کے مسائل:جسم/ص ۱۰۱)

\*\*

احرام باند صنے والا احرام میں شرط لگالے

مئلہ:۔اگرکوئی مخض احرام باند سے والا یہ کہے کہ اگر مجھے کوئی مانع پیش آگیا تو میرااحرام وہیں پرکھل جائے گایا ای طرح احرام باند سے وفت کوئی اورالفاظ کیے۔اوراس کے بعد کسی حادثہ کیوجہ سے عمرہ و حج کے اعمال پور ہے نہ کرسکا تو اس کے لیے احرام کھول وینا جائز ہوگا۔ اس پرکوئی جرمانہ واجب نہ ہوگا۔ تو یہ عذر شرعی ہوگا اوراحرام کھول وینا جائز ہوگا۔ (حج بیت اللہ کے اہم فمآویٰ جس کے )

مئلہ: سنت یمی ہے کہ اگر مانع پیش آنے کا ڈر ہوتو احرام باندھتے وقت شرط لگادے۔ کیونکہ آنخضرت اللہ سے ثابت ہے کہ جب ضباعہ بنت الزبیر بن عبدالمطاب نے آپ اللہ سے سی مرض کا شکوہ کیا تو آپ اللہ نے نان کوالیا کرنے کا تھم دیا تھا۔

( جج بیت اللہ کے اہم فآویٰ ص ۲۱۱)

حالت احرام میں عذر کے مسائل

آگرکوئی واجب ترک کیاجاتا ہے تواگر بے عذرترک کیا عمیاتو قربانی کرنی ہوگی اور بعذرترک کرنے میں پچھیس نے قربانی نہ صدقہ۔

اگرممنوعات احرام میں ہے کسی چیز کاارتکاب بلاعذر کیاجائے تو کہیں قربانی واجب ہوتی ہے کہیں صدقہ جیسا کہ گزشتہ بیان سے واضح ہو چکااور کسی عذر سے ارتکاب کیاجائے تو اگراسکے بے عذرارتکاب سے قربانی واجب ہوتی تھی تو اب اختیار دیاجائے گا چاہے قربانی کرے چاہ قربانی کے بدلے چیمسکینوں کو ایک ایک مقدار صدقہ فطری دید ہے وہ ہے تین روز ہے رکھ لے جہاں چاہے رکھے اور جس وقت چاہے رکھے اوراگراس کے بعدرارتکاب سے صدقہ واجب ہوتا تھا تو اب اختیار دیاجائے گا چاہے صدقہ دید ہے اور چاہے ہم مدقہ دید ہے در چاہ ہوں۔ ان مسکینوں کی تعداد جے 'کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی فخص چے مسکین کی مقدار صدقہ فطر تین یا چار مسکینوں کو دید ہے کہ یہ مسکین کی مقدار صدقہ فطر تین یا چار مسکینوں کو دید ہے کہ یہ مسکین کی مقدار صدقہ فطر تین یا چار مسکینوں کو دید ہے کا فی نہیں )

## عذرى مثاليس

(۱) بخار (مثلاً کسی کو بخارچ ٔ هااوراس نے سرڈ ها نک لیایا کوئی سلا ہوا کپڑ ایہن لیا)۔

(۲) سردی (مثلاً کسی کوسر دی بہت معلوم ہوئی اس نے کوئی سلا ہوا کپڑ اپہن لیا۔ بغیر سلا ہواگرم کپڑ اکوئی اس کے باس نہ تھا)۔

(۳) نخم (مثلاً زخم پر پھاہاوغیرہ رکھنے کیلئے بال اس مقام کے منڈ ائے یا کوئی خوشبودار مرہم اس مقام پر رکھا۔

(۴) در دِسر (مثلاً در دسر کے دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار لیب استعال کیا)۔

(۵) جوئیں (مثلاً جوئیں سرمیں پڑ گئیں اوراس ضرورت ہے اس نے بال منڈواڈالے)۔

عذر کے لیے بیضروری جیس کہ ہروقت رہے نہ بیضروری ہے کہ اس سے خوف مرجانے کا ہو بلکہ صرف نکلیف اور مشقت کا ہونا کافی ہے۔ خطا اور نسیان اور بیہوشی اور مجبور ہونا (مثلاً کسی محرم سے کسی نے کہا کہ میں جھے کوئل کیئے ڈالٹا ہوں نہیں تو تو اپناسر منڈوالے بایہ خوشبودارلباس پہن لے ) اور سونا (مثلاً کسی محرم نے سونے کی حالت میں اپناسر جا در میں ڈھا تک لیایا اور کوئی فعل کیا ) اور مفلسی کا شار عذر میں نہیں ہے بلکہ ان حالتوں میں جو جنایت صادر ہوگی اس کا کفارہ ضرور دینا ہوگا ہاں آخرت کا گناہ اس کے ذمہ نہ ہوگا۔

(مفلسی سے مرادیہ ہے کہ کسی سے کوئی جنایت صادر ہوئی اوراس کی وجہ سے اس پر قربانی یا صدقہ واجب ہواوراس کے پاس اس قدرر و پیڈیس ہے جوہ قربانی کر سکے یا صدقہ دے سکے تو وہ فض معذور نہ سمجھا جائے گااس پر جوقر بانی یا صدقہ واجب ہوا تھا واجب رہے گاہاں یہ اس کو مقد ور ہوتب کفارہ اواکر ہے اوراگر مرتے دم تک اتنی قدرت حاصل نہ ہوئی تو امید ہے کہ جب اس کو مقد ور ہوتب کفارہ اواکر ہے اوراگر مرتے دم تک اتنی قدرت حاصل نہ ہوئی تو امید ہے کہ جن تعالی اس سے درگز رفر مائے۔

(علم الفقد مع حاشيه: ج٥، ص٥٠)

احرام میں کیسا جوتا بہنا جائے؟ مئلہ:۔موزےاورابیا جوتدم کے پیچیں اجری ہوئی ہڈی کو چمیالے بیاحرام میں ممنوع ہے۔اگرابیاجوتایاموزہ ایک دن یا ایک رات پہنے رہاتودم واجب ہے اوراس سے کم میں صدقہ بقدرصدقۃ الفطر۔(احکام جج:ص ۹۵)

مسئلہ: بعض لوگ احرام میں ایساسلیپر یا جو تہ استعمال کرتے ہیں جس سے قدم کے نیج کی ہڈی (جو نیچ سے اوپر کی جانب ہے اورائھی ہوئی ہے) حجیب جاتی ہے۔ ایساسلیپر اور جو تہ احرام میں مردوں کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ جس سے مڈی حجیب جائے اس لیے یا اتنا حصہ کا اوراج کے یا اس کے باتنا حصہ کا اوراج کے یا اس کے اللہ جانب کپڑ اویدے تا کہ مڈی تھلی رہے۔

(معلم الحجاج: ص ٥٨ و بكذاني فأوي دارالعلوم جه /ص ٥٥٥)

مسئلہ: محرم نے احرام کی حالت میں اگر بوٹ پہنا اور تعبین چھپے رہے (اُٹھی ہوئی ہڈی) تو اس کے ذمہ جنایت لازم ہے۔ (فنادیٰ دارالعلوم: ج۲/ص۵۵۵ بحوالہ بدائع: جا/ص۱۸۶)

احرام کی حالت میں پیر کی ہڑی کہاں تک تھلی رہے؟

مسکد:۔احرام بیں کعب سے مرادوہ جوڑ (بنڈ لی اور قدم کا) ہے جوقدم کے درمیانی حصہ میں اس جگہ ہوتا ہے جس جگہ جو تہ کے تسمے باند سے جاتے ہیں۔اس کے برخلاف وضومیں کعب سے مراددہ دوہ ٹریال ( شخنے ) ہیں جو یاؤں میں ابھری ہوئی ہوتی ہے۔اور حدیث (جس میں خفین کو کعب کے بینچ تک کا شنے کا حکم ہے ) میں کعب کے فدکورہ دومصداتی میں ہے کوئی مصداتی معین نہیں ہے۔ لیکن کعب کا دونوں معنوں میں استعال موجود ہے۔ اس لیے مصداتی معین نہیں ہے۔ گئے القدیر میں بہی فدکوریعنی مسئلہ احرام میں بتقاضہ احتیاط کعب سے مرادوسط قدم کا فدکورہ جوڑ مرادلیا گیا ہے۔ کیونکہ احتیاط کا تقاضہ بیہ ہے کہ ایسے معنی مراد لیے جا کیں جس میں یاؤں کا زیادہ سے زیادہ حصہ کھلار ہے۔

( بحرالراكق: ج۲/ص ۳۲۴ وشامی: 'ج۲/ص ۹۰ میں تفصیل دیکھیئے ) \_

حاصل یہ کہ احرام کی حالت میں دونوں شخنے اور پیروں کے اوپر جہاں بال اگتے ہیں جوا بھرا ہوا حصہ ہے اس کا کھلار ہنا ضروری ہے۔ پس احرام کی حالت میں مردوں کو بہتر ہوتو ہوائی چپل بہننا ہے اوراگر جوتہ یا چپل ایسا ہوجو تخنوں اور فہ کورہ پیروں کے بالائی حصہ کونہ چھپا تا ہوتو اس کا پہننا بھی درست ہے۔ البتہ اگر ایڑی ۔ پنجہ الگلیاں چھپی رہیں تو کوئی حرج نہیں۔ (محمد رفعت قامی)

# احرام کی حالت میں پھول وغیرہ کااستعال؟

مسئلہ: ۔احرام پہننے کے بعد گلے میں پھولوں کا ہارڈ النا مکروہ ہے۔ عام طور پرلوگ اس طرف خیال نہیں کرتے ہیں اورخوشبودار پھول قصد اسونگھنا بھی مکروہ ہے مگراس سے بچھ لازم جبيں آتا۔ (احکام فج بص٩٩)

مسكه : احرام كي حالت ميس خوشبو، چھونا ياسونگھنا، خوشبووالے كى دوكان پرخوشبوسونگھنے كيليے بیٹھنا،خوشبودارمیوہ اورخوشبودارگھاس کوسونگھنااورچھونا مکروہ ہے۔اگر بلاارادہ خوشبوآ جائے تو میجه حرج تبیں ہے۔ (معلم الحجاج:ص١١١)

مسئلہ:۔احرام باندھنے کے بعد دھونی دیا ہوا کپڑا پہننا مکروہ ہے۔(معلم الحجاج:ص۱۱۳) مسئلہ:۔احرام کی حالت میں پھول اورخوشبودار پھل سو تھھنے ہے کوئی جزاء واجب نہیں ہوتی ليكن سونكمنا مكروه ہے۔ (معلم الحجاج:ص ٢٢٧ و ہكذا كتاب الفقہ: ج ا/ص ١٠٥٦) مسئلہ:۔احرام کی حالت میںعطروالے کی دوکان پر بیٹھنے سے کوئی مضا نقہ نہیں البیتہ سو جمھنے کی

نبیت ہے بیٹھنا مکروہ ہے۔ (معلم الحجاج:ص ۲۲۹)

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں ایسے مکان میں داخل ہوا جس میں کسی چیز کی دھونی دی گئی تھی اوراحرام والے کے کپڑوں میں خوشبوا نے لگی اورخوشبو کپڑوں کو ہالکل نہیں گلی تو سیجھ بھی واجب نہیں ہے۔ (معلم الحجاج:ص ٢٥٠)

مسكله: -احرام كى حالت ميں خوشبوليعنى عطريات ( وغيره ) كاسونگھنا يا سركاياس ركھنا مكروه ہے۔ (كتاب الفقه: ج الص٢٥٠١)

مسئلہ:۔۔حالت احرام میں حجراسود کا بوسہ نہ لیں ۔ اور نہ ہاتھ لگا ئیں کیونکہ اسمیں خوشبوگلی ہوتی ے۔ (معلم الحجاج: ص۲۳۲)

احرام ہے پہلے خوشبولگانا؟

سوال: عشل کرنے کے بعداحرام ہاند ھنے سے پہلے بدن پراوراحرام کے کپڑوں برخوشبولگا تكتے بيں يائيس؟ جواب: احرام باندھنے سے پہلے تیل اور سرمہ لگانا جائز ہے۔ اور خوشہولگانے میں یہ تفصیل ہے کہ بدن کو خوشبولگانا مطلقاً جائز ہے اور کپڑوں کوالی خوشبولگانا جائز ہے۔ جس کا جسم پراٹر باقی ندر ہے۔ اور جس خوشبو کا اثر باقی رہے وہ کپڑوں پرلگانا ممنوع ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ۸۷)

مسئلہ:۔احرام باندھنے سے پہلے (جسم بر)عطرلگایااوراحرام باندھنے کے بعد (بدن پر) اس کی خوشبو باقی ہےتو کچھ حرج نہیں جاہے گئی مدت تک باقی رہے۔(معلم المجاج:ص۲۲۹) مسئلہ:۔ بناخوشبو کا سرمہ احرام کی حالت میں نگانا جائز ہے اورا گرخوشبودار ہوتو صدقہ ہے۔ لیکن اگر دومر تبہ سے زیادہ لگایا تو دم داجب ہوگا۔

(معلم الحجاج: صُ ٢٣٢ و بكذا فى كتاب الفقد: ج الص ٥٩٠ اوا د كام تج : ص ٩٩٠) المود المحام تج : ص ٩٩٠) الرام ہے بہلے خوشبولگانے كى وجہ بيہ كه احرام باند ھنے كے بعد محرم خاك آلود موجائے گا۔ اس كے جسم وكبڑوں سے پسينداور ميل كى بوآنے لگے گی۔ اس ليے ضرورى ہے كہ احرام باند ھنے ہے ہے اس كي بجھ دارى ہے كہ احرام باند ھنے ہے ہے اس كى بجھ تلافى كرلى جائے۔ تاكہ صورت حال بجھ دارے مجمد دارے مراد منداللہ الواسعة :ج ٣١٨ ص ١٩٨)

احرام میں گردن وکان ڈھانکنا؟

سوال:۔احرام کی حاکت میں ضرورت کے وقت کا نوں پر گردن و پیشانی پررومال باندھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: ۔ گردن اور کانوں پر کپڑاڈاٹے میں کوئی حرج نہیں۔ پپیثانی ڈھانکنا جائز نہیں۔البتہ ضرورت کے وقت جائز ہے۔ گرجزاء بہر حال لازم ہوگی۔جس کی تفصیل ہے ہے کہ بلاعذر چرہ یاسر کاچوتھائی حصہ یاچوتھائی سے زیادہ ایک دن ایک یا ایک رات ڈھانکا تو دم و اجب ہے۔ اور چوتھائی ہے کم یا ایک دن یا ایک رات سے کم ڈھانکا تو نصف صاع صدقہ واجب ہے۔ اور چوتھائی ہے کم یا ایک دن یا ایک رات سے کم ڈھانکا تو نصف صاع صدقہ واجب ہے بعنی مقدار صدقۂ فطر۔ اور عذر سے ڈھانکا تو پہلی صورت میں اختیار ہے، دم دے یا تین صاع چھ مساکین پرصدقہ کرے یا تین روز ہے۔

اوردوسری صورت میں نصف صاع ایک مساکیین کوصدقہ دے یا ایک دن کاروزہ رکھے۔ (احسن الفتادی:ج۴/م۳۳۳، بحوالہ روالمخار:ج۴/ص ۲۲۷ د بکذااحکام حج:ص ۹۵) مئلہ:۔احرام کی حالت میںعلاوہ سراورمنہ کے پورے بدن کوڈھاعیتا جائزہے نیز کان وگردن اور پیرول کورومال وچا دروغیرہ ہے ڈھانپتا جائزہے۔(معلم الحجاج:ص110) مئلہ:۔احرام کی حالت میں تاک۔تھوڑی۔اوررخسارکوکیڑے سے چھپاتا کروہ ہے۔ ہاتھ سے چھیاتا جائزہے۔

مئلہ:۔احرام کی حالت میں تکیہ پرمنہ کے بل لیٹنا مکروہ ہے اورسر یارخسار کا تکیہ پررکھنا جائز ہے۔(معلم الحجاج:ص۱۱۴)

احرام میں لحاف اوڑھنا؟

احرام کی حالت میں عنسل کرنا؟

مسئلہ: فرورت کے لیے بعنی پائی حاصل کرنے کے لیے یا شونڈک حاصل کرنے کے لیے یا شونڈک حاصل کرنے کے لیے یا غبار دورکرنے کے لیے خالص پانی سے شونڈا ہو یا گرم خسل کرنا جائز ہے۔ لیکن میل دورنہ کرے.

(مسئلہ: مسابن (بلاخوشبو والے سے) یا دوسری میل کا شنے والی چیز سے عنسل کرنا احرام والے کے لئے جائز ہے۔ لیکن اس سے جو کیس نہ مرنے یا کیس۔ (کتاب الفقہ جاس ۱۰۶۳)

ممل دیل احزام مائل ج مسکلہ:۔بغرخوشبو کے خانص صابن سے دھونے میں کوئی چیز واجب نہیں کیکن احرام والے کو ميل دوركر نامكروه ب\_ (معلم الحجاج: ص ٢٣١)

## احرام کی حالت میں مہندی لگانا؟

مسئلہ:۔احرام والے کومہندی کا خضاب کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بھی خوشبو ہے اور حالت احرام میں خوشبوممنوع ہے ۔خواہ مردہو یاعورت اورخواہ مہندی کا خضاب ہاتھوں میں لگایا جائے یاسر میں یابدن سے کسی اور حصے میں ۔ ( کتاب الفقہ : ج ا/ص ۲۵۶۱ )

مسکد: \_ساری ڈاڑھی یا پوری محقیلی پرمہندی لگانے سے دم واجب موتاہے۔ نیز اگر در دسر کی وجہے خضاب کیا تو جزاء واجب ہوگی۔

مسئلہ:۔اگرسارے سریاچوتھائی سرکامہندی ہے خضاب کیااورمہندی تیلی تیلی لگائی خوب گاڑھی نہیں لگائی تو دم واجب ہے اور اگر گاڑھی لگائی تو دودم واجب ہو تلکے۔ اگر سارے دن بإساري رات لگائے رکھا۔ اوراگرایک دن بارات سے کم لگایا تو ایک وم ایک صدقہ واجب ہوگا۔ایک دم خوشبوکی وجہ ہے اور ایک سرڈ ھانکنے کی وجہ ہے۔ بیمر دکا تھم ہے عورت برایک ہی واجب ہوگا کیونکہ اس کے لیے سرڈ ھانکناممنوع نہیں ہے۔

(معلم الحجاج: ص٢٢٣ و مكذا في احكام حج: ص٩٣)

# حالت احرام میں بالوں یابدن پرتیل لگانا؟

مسئلہ: جن اشیاء کوانسان کے جسم پرلگایا جاتا ہے ان کی تمین قسمیں ہیں۔ ایک تووہ خالص خوشبوکی چیز ہے اورخوشبوہی کے لیے لگائی جاتی ہے۔ مثلاً مشک۔ کافور۔ عبروغیرہ ایسی چیزوں کا تیل وغیرہ میں استعال احرام کی حالت میں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔

ووسری چیزوہ ہے جوخالص خوشبو کی چیز نہیں ہے۔ اور نہ اس کے معنی خوشبو کے ہیں اور نہ کسی *طرح اس بر*خوشبو کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے چر بی ایسی چیز کا استعمال بچکنائی وغیرہ کے طور پر حالت احرام میں جائز ہے۔ اوراس پر کوئی تا وان عائم بیں ہوتا۔ تيسري وه چيز جوگوبذات خودخوشبونه هوليكن خوشبوكي طرح هوشكتي ہے۔للذا بھي

تو خوشبواور چکنائی کے لیے اور بھی دوا کے طور پر کام میں لائی جاتی ہے۔ جیسے روغن زینون کے اگراس کوخوشبودار پچکنائی کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ خوشبو کے حکم میں ہے اوراحرام کی حالت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دوا کے طور پر استعمال ہوتو اس کا لگانا اور کھانا جائز ہے۔ ( کتاب الفقہ:ج ۲/ص ۱۰۵۹)

مئلہ:۔اُحرام کی حالت میں زخم یا ہاتھ پاؤں کی پھٹن میں تیل لگانا جائز ہے بشرطیکہ خوشبودالی نہ ہو نیز احرام کی حالت میں تھی ، تیل۔ چر بی کا کھانا جائز ہے۔ (معلم الحجاج: ص۱۱۷) مئلہ:۔زجون یا تِل کا تیل زخم پر یا ہاتھ پاؤں کی بوائیوں بعنی پھٹن میں لگایا، یا ناک کان میں ٹیکایا تو دم وصد قدنہیں ہے۔

مئلہ:۔زیون یا تِل کا خالص تیل اگرایک بڑے عضویااس سے زیادہ پرخوشبو کے طور پر لگایا تو دم واجب ہے اوراگراس سے کم پرلگایا تو صدقہ واجب ہے۔ اوراگراس کو کھالیا یا دوا کے طور پرلگایا تو کیجھی واجب نہیں ہے۔

مسئلہ: یکل کے بیاز بیون کے تیل میں اگر خوشبوللی ہوئی ہے جیسے گلاب بیا چمبیلی وغیرہ کے پھول ڈال دیئے جاتے ہیں اور اس کوروغن گلاب کہتے ہیں بیا کوئی اور خوشبودار تیل اگرا یک عضوکامل پرنگا بیا جائے گاتو دم ہوگا اور اس ہے کم پرصدقہ۔

مسئلہ: چربی ہے تھی۔ روغنِ بادام۔ کڑواتیل (سرسوکاتیل یارفائنڈتیل وغیرہ) کھاٹا یالگاٹا جائز ہے۔

مسئلہ:۔ جو چیزیں خودخوشبو ہیں مثلاً عنر۔ مشک۔ کافوروغیرہ ان کے استعال سے جزاء واجب ہوتی ہے۔ اگر چددوا کے طور پر ہو۔ (معلم الحجاج: ص۲۲۲)

احرام کی حالت میں خوشبودارغذا کھانا؟

مسئلہ:۔ پلاؤں۔ بریانی۔ زردہ وغیرہ کی کی ہوئی چیز میں زعفران۔ ایکجی۔ دارچینی وغیرہ خوشبودار چیز ڈالی ہوتوالی کی ہوئی چیز کھانا جائز ہے۔ جاہے جننی مقدار میں خوشبودار چیز ڈالی می ہو۔اس کے کھانے سے بچھواجب نہوگا۔

( فآويُ رحميه : ج ٨/ص ١١٠ - ١٤ اله شامي : ج ١/ص ٢٥٧ و بكذامعكم الحجاج : ص ١١١)

مسئلہ:۔اور جو (خوشبو کیں حقیقی کہلاتی ہیں جیسے شک،عنر، زعنران اگر) کیے ہوئے کھانے میں ملا ہوا کھایا تو کچھ واجب نہیں۔ اگر چہ غالب ہواور جو پکا ہوانہ ہولیعنی جو کھا ٹاپکایا ہی نہیں جا تا ہوتو اگر خوشبو کی چیز غالب ہے اگر چہ خوشبونہ دے۔ تو دم واجب ہے۔اور جو مغلوب (کم) ہواگر چہ خوشبوخوب دے تو کچھیں۔ نہ دم نہصد قدم گر کر دہ ہے۔

(زبدة المناسك:ج٧/ص٢٥٥)

مسئلہ ۔ اگر کسی نے بہت ی خااص خوشبو کھائی لینی اتنی کہ منہ کے اکثر حصہ میں لگ گئی تو دم واجب ہے۔ اورا گر تھوڑی کھائی لینی منہ کے اکثر حصہ میں نہیں لگی تو صدقہ فطر کے مقدار واجب ہے۔ بداس وفت ہے جب کہ خالص خوشبو کھائے اورا گراس کو کسی کھانے میں ڈال کر دیکا یا تو شہودا جب نہیں ۔ اگر چیخوشبوکی چیز ما اب ہو۔

(معلم الحباح: ص ٢٣٧ و بكذاكما بالفقه: ج الص ٥٥٠ اواحكام حج عن ٩٥)

مسئلہ:۔ پان میں خوشبودار تمباکو یا اپنی وال کر کھانا احرام والے کیلئے بالا تفاق کمروہ ہے اور کتب فقہ کی بعض عبارات ہے دم لازم ہونے کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ لہذا اعتیاط ضروری ہے۔ (احکام جج:س ۹۴ و ہکذا معلم الحجاج: ص ۱۱ والدا دالا حکام: ص ۱۹۳)

حالت احرام میں خوشبودارشربت بینا؟

مئلہ:۔الیں بوتل۔شربت اور پھولوں کاری جن میں خوشبوڈ الی گئی ہوا حرام کی حالت میں نہ بی جا کیں۔ اگرکوئی تعوری مقدار میں ایک مرتبہ پیئے گا تو صدقہ (بونے دوکلو گیہوں بااس کی قیمت) واجب ہوگا۔ قیمت) واجب ہوگا۔ اوراگرزیادہ مقدار میں پیاتھوڑ اتھوڑ ادو تین بارتو دم واجب ہوگا۔ اور جس بوتل میں بالکل خوشبونہ ڈالی گئی ہووہ بینا جائز ہے۔

(فآوي رجميه: ج۲/ص۲۰۰۴ بحواله شای: ج۲/ص ۲۷۷)

مسئلہ:۔اگرخوشبو پینے کی چیز میں ملائی اگرخوشبوغالب ہے تو دم دے اوراگرمغلوب ہے تو صدقہ دے گرجومغلوب کو بار باراستعال کرے تو دم واجب ہے۔ پس اگر بہت پیاتو دم اور تھوڑ اپیاتو صدقہ ہے اوراگرتھوڑ اتھوڑ ادو بارہ پیاتو دم لازم ہے۔

(زبدة المناسك: ج٢/ص٣١ و بكذاكتاب الفقه : ج١/ص ٥٨٠ اواحكام حجج : ص٩٢)

مسکہ:۔ پینے کی چیز میں مثلاً چائے، قہوہ وغیرہ میں خوشبوملائی تواگر خوشبوغالب ہے تو دم واجب ہوگا واجب ہوگا واجب ہوگا اور اگر خوشبومغلوب ہے تو صدقہ ہے۔ لیکن اگر کئی مرتبہ پیاتو دم واجب ہوگا اور پینے کی چیز میں خوشبوملا کر پکانے کی دجہ ہے کچھ فرق نہیں آتا پینے کی چیزیں خوشبوڈال کر پکایا جائے بہر صورت جزاء ہے۔

مسئلہ: کیمن ، سوڈ ایا کوئی اور بوتل یا شربت جس میں خوشبونہ ملائی گئی ہواحرام کی حالت میں پینی جائز ہے اور جس بوتل میں خوشبوملی ہواگر چہ برائے نام ہو۔ وہ اگر پی جائے گی توصدقہ واجب ہوگا۔ کیکن اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار پیئے تو دم واجب ہوگا اورا گرخوشبوغالب ہو تو ایک ہی بار پیئے میں دم واجب ہوجائے گا۔ (احکام جج:ص۹۲ و ہکذامعلم الحجاج: ص۹۲)

احرام كى حالت ميں وكس وبام استعمال كرنا؟

سوال: ۔وکس بام جودر دسریاسردی کی دجہ نے لگایاجا تا ہے۔ اسی طرح بام یا دوائیں جن میں ایک خاص قتم کی خوشبو ہوتی ہے ۔مرض یا در د کی دجہ سے احرام کی حالت میں لگانا کیسا ہے؟

جواب نے وکس وہام خوشبودار چیز ہے اوراسکی خوشبو تیز ہے اگر پوری پیشانی پرلگایا دم لازم ہوگا تھیجے کریں س ۱۵۳) فقہاء کرام نے ہھیلی کو بڑاعضو شارکیا ہے ہاتھ کے تابع نہیں کیا۔اس لیے پیشانی بھی بڑاعضو ہونا چاہئے۔(فقاوئی رحیمیہ: ج ۸/ص ۲۸۸) مسئلہ:۔اگر خوشبوکو دواکے طور پرلگایا ، یا ایسی دوالگائی جس میں خوشبوغالب ہے۔اور کی ہوئی نہیں ہے تواگر زخم ایک بڑے عضو کے برابریاس سے زیادہ نہیں تو عمدقہ واجب ہے۔ اوراگرایک بڑے عضو کے برابریاس سے حددرکی دجہ سے ہام لگایا ہوت بھی کا اوراگرایک بڑے عضو کے برابریہ واجب ہے۔ عدرکی دجہ سے ہام لگایا ہوت بھی کہی تھم رہیگا۔(معلم الحجاج :ص ۲۳۸)

احرام کی حالت میں چٹنی یااحیار کھانا؟

مسئلہ:۔ حالت احرام میں الی چیز کھائے جس میں خوشبو ملائی گئی ہو۔ مگر ہ و ایکا انہیں گیا۔ جیسے چٹنی۔ اچاروغیرہ تو اگر خوشبو غالب ہے تو دم واجب ہوگا جب کہ مقدار کھانے کی زیادہ

ہواوراگرتھوڑاسا کھائے توصدقہ دےاگر چہ خوشبونہ آتی ہو۔ کیونکہ اس صورت میں جزاء کا مدار جزاء پرہے نہ کہ خوشبوآنے پر۔ اگراس طرح کھاناتھوڑ اتھوڑا کئی بار کھایا تو دم لازم ہوگا۔ (احکام حج)

## حالت احرام میں منجن یا ٹوتھ پیسٹ استعال کرنا؟

مئلہ:۔اگر منجن یا ٹوتھ بیبٹ میں لونگ، کا فور،الا بیکی ، یا خوشبودار چیزیں ڈالی گئی ہوں اور وہ پکی ہوئی نہ ہواور مقدار کے اعتبار ہے خوشبودار چیز مغلوب ہولینی کم مقدار میں ہوتہ ایسا منجن احرام کی حالت میں کرنا مکر وہ ہوگا۔ گرصد قہ واجب نہ ہوگا۔ اورا گر منجن یا ٹوتھ بیبٹ میں خوشبودار چیز غالب ہوتو چونکہ نجن یا ٹوتھ بیبٹ پورے منہ یا اکثر حصہ میں لگ جائیگا۔للبذادم واجب ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی حالت میں مسواک ہی استعال کرے نجن یا ٹوتھ بیبٹ استعال نہ کرے اس ہے کہ احرام کی حالت میں مسواک ہی استعال کرے نجن یا ٹوتھ بیبٹ استعال نہ کرے۔ اس سے سنت بھی ادانہ ہوگی۔اس لیے مسواک کو اختیار کرنا چا ہئے۔

استعال نہ کرے۔ اس سے سنت بھی ادانہ ہوگی۔اس لیے مسواک کو اختیار کرنا چا ہئے۔

( ناوی رہم یہ نے کہ من ۱۳۸۵ کو الفیدیۃ المناسک میں ۱۳۲۸)

# بدن برخوشبواستعال كرنے كى جنايت

محرم نے اگر کمی بڑے عضو، مثلاً سریاڈ اڑھی یا بھیلی یاران یا پنڈلی کے پورے عضو پرخوشبولگائی تو جنایت کامل ہوگی اگر چہ ذرادین استعمال کی ہو۔ اس صورت ہیں بغیر عذر کے دم لازم ہا گرفور آئی اس کو دھوڈ الا ہو تب بھی دم سا قطانیں ہوگا۔ اور عذر کی صورت میں فرکورہ سابق تین اختیار ہے کہ دم دے یا تین روزے دکھے یا چے مسکینوں کو بقد رصد فتہ الفطر ادا کرے۔ اگر کی چھوٹے عضو بھیے تاک ، کان۔ آئی، مونچے، انگی کوخوشبولگائی یا بڑے عضو کے سی حصہ کوخوشبولگائی یا بڑے مضو کے سی حصہ کوخوشبولگائی یا بڑے الفطر داجب ہاور عذر کی حالت میں تین روز ہے بھی قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ الفطر داجب ہاور عذر کی حالت میں تین روز ہے بھی قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ نوٹ: بیاس وقت ہے جب کہ خوشبوتھوڑ کی مقدار میں ہواورا گرخوشبوزیا دہ ہوتو پھر چھوٹے بوٹ نوٹ: بیاس وقت ہے جب کہ خوشبوتھوڑ کی مقدار میں ہواورا گرخوشبوزیا دہ ہوتو پھر چھوٹے بوٹ سے عضو کا اور عضو کا ال اور ناقص کا کوئی فرق نہیں ہرحال میں دم لازم ہوگا۔ اور تھوڑ ازیادہ ہوتا ہوئے۔ اور تھوڑ ازیادہ ہوتا ہے۔ جس کوعر فی طور پرزیا دہ سمجھا جائے وہ زیادہ کہلائی جائے ہونا ہرخوشبوکا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کوعر فی طور پرزیا دہ سمجھا جائے وہ زیادہ کہلائی جائے ہونا ہرخوشبوکا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کوعر فی طور پرزیا دہ سمجھا جائے وہ زیادہ کہلائی جائے

گی مثلاً مثک کی قلیل مقدار بھی جوعام استعمال کے لحاظ سے کثیر بھی جائے وہ کثیر ہی میں داخل ہوگی۔(احکام حج:ص9)

## کپڑے میں خوشبواستعال کرنے کی جنایت

مسئلہ: محرم اگرخوشبودار کپڑے پہنے تو اگرخوشبوبہت ہے مگر بالشت دوبالشت سے کم مقدار میں لگی ہوئی ہو یا خوشبوتھوڑی ہے مگر بالشت دو بالشت سے زیادہ میں لگی ہوئی ہو یا خوشبوتھوڑی ہے مگر بالشت دو بالشت سے کم سارے دن یا ساری رات پہنے رہے تو دم ہے۔ اگر تھوڑی خوشبوجو بالشت دوبالشت سے کم میننے کی میں لگی ہوتو صدقہ دے اگر چہ سارادن پہنے رہے اورا سے کپڑے کوایک دن سے کم پہنے کی صورت میں بھی صدقہ واجب ہے۔

اورایک دن ہے کم میں اگر چہ بہت خوشبوہوا در بالشت دو بالشت میں بھراہوا ہو تو صدقہ ہےا درآ دھی رات ہے آ دھے دن تک ایک دن شار ہوگا۔

(احكام حج: ص ٩١ وعلم الفقه : ج ٥٥ ١٨)

مسئلہ:۔جس بستر میں خوشبولگائی ہوئی ہوا حرام والے کے لیے اس پرلیٹنا آ رام کرناجائز نہیں۔اس کی جزاء کوخوشبو میں بھرے ہوئے کیڑے پر قیاس کرلیں۔(احکام جج جس ۱۹) مسئلہ:۔ ججراسود پراگرخوشبوگی ہو (جج کے موسم میں بعض لوگ اس پرخوشبولگادیتے ہیں) اور طواف کرنے والا احرام پہنے ہوئے ہوتو اسکا 'استیلام' جائز نہیں بلکہ ہاتھوں سے اشارہ کرکے ہاتھوں کو بوسہ دے لے اگر احرام والے نے ججراسود کا استیلام کیا اسکے منہ یا ہاتھ کو، پس اگرخوشبو بہت گی تو دم اور تھوڑی گئی تو صدقہ لازم ہوگا۔(احکام جج جس ۹۲)

## بال منڈ وانے کی جنایت

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں چوتھائی سریا چوتھائی ڈاڑھی یااس سے زیادہ کے بال مندوائے
یا کتر وائے یاکسی اور چیز کے ذریعہ دورکر ہے یا اکھاڑے خواہ اختیار سے ہویا بلا اختیار ہر حال
میں جنایت کا ملہ ہے جس کی جزاء میں دم لازم ہے۔
مسئلہ:۔ای طرح ایک پوری بخل مندؤ وائی یا زیر ناف کے پورے بال صاف کے یا پوری

گردن کے بال صاف کرائے تو دم کا زم ہے۔ مسئلہ:۔ ناخن چاروں ہاتھ باؤں کے ایک مجلس میں کائے یاصرف ایک ہاتھ ایک پاؤں کے بورے ناخن کا ئے تو جنایت کا ملہ ہے دم لا زم ہوگا۔

مسئلہ:۔اگردونین بال منڈے یا کائے توہر بال کے بدلے میں ایک مطی گندم کاصدقہ وبدے اور تین بال سے زا کدمیں بورامقد ارصدقہ الفطر واجب ہے۔

مسئلہ:۔اگر بال ازخود بغیرمحرم کے کسی فعل کے گرجا ئیں تو پچھ لا زم نہیں اورا گرمحرم کے ایسے فعل ہے گر ہے جس کاوہ مامور (اس کو حکم دیا گیاہے ) ہے جیسے وضوتو تنمین بال میں بھی ایک متمی گندم کاصدقہ کافی ہے۔ (احکام عج بص ۹۷)

مسئلہ: ۔وضوکرتے ہوئے یاکسی اورطرح اورڈ اڑھی کے تین بال گرگئے تو ایک مٹھی گیہوں صدقہ کردے اور اگرخود اکھاڑے تو ہرایک کے بال کے بدلے میں ایک منھی گیہوں صدقہ كردے اگرتين بال ہے ذائدا كھاڑے تو آدھاصاع صدقه كرے۔ (صدقة فطرى مقدار) ( فمَّا ويُ رحيميه : ج ٨/ص٣٢٣ و بكذاا حكام حج :ص ٩٦ ومعلم الحجاج :ص ٢٥٥ وغدية ص ١٣٧)

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں سراور ڈاڑھی کے بال جتنے گریں اتنی قربانیاں دینے کا مسئلہ غلط ہے۔البتہ احتیاط سے وضو کرنا جا ہے تا کہ بال نہ گریں۔اورا گر گرجا ئیں تو صدقہ کردینا کافی ہے۔(آپ کے سائل:جہ/ص ۱۰۸)

مسئلہ:۔ڈاڑھی میں خلال کرنا بھی مکروہ ہے۔اگر کرے تواس طرح کرے کہ بال نے گریں۔ (معلم الحجاج:ص١١١)

سریاچېره دُ ھاينے کی جنايت

مسئلہ:۔اگرمرد نے سریا چہرہ اورعورت نے چہرہ کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ لیا تو اگر ایک دن کامل یا ایک رات کامل اس طرح رکھا تو جنایت کامل ہوگی بعنی دم لا زم ہوگا۔اس سے کم میں صدقہ واجب ہوگا۔ ادرعورت کواحرام کی حالت میں بھی سرچھیا تاای طرح ضروری ہے۔ جس طرح عام حالات میں۔ اگراس نے سرکھول دیا تو اس پرتو کچھ واجب نہیں کیونکہ سرکا چھیاناعورت کیلئے احرام کا جز نہیں ہے۔ بلکہ رپیورت کیلئے ایک عام تھم ہے۔ (احکام:ص09) مسئله: ـ اگرسلا هوا کپثر اسارے دن پہنے رہے یاسروچبرہ دن بھرڈ ھانے رکھااوراس کا کفارہ ایک دم دیدیا مگر کپٹر ابدستنوراستنعال کرتار ہاتو دوسرا کفارہ دینا ہوگااورا گرنچ میں کفارہ دم نہیں دیا توایک ہی دم کافی ہوجائے گا۔

نوٹ:۔چوتھائی مریاچوتھائی چبرہ کا ڈھانگناسارے سراورسارے چبرہ کے تھم میں ہے۔ (احکام جج:ص ۹۵)

#### جوئیں مارنے کی جنابیت

مسئلہ: پمحرم نے اگرایک جوں ماری یا کپڑادھوپ میں ڈالاتا کہ جو نمیں مرجا نمیں یا کپڑا جو نمیں مارنے کے لیے دھویا توا یک جوں کے بدلہ میں روٹی کا ٹکڑااور دو تمین کے بدلے میں ایک مٹمی گیہوں دیدےاور تمین سے زیادہ کے بدلے میں اگر چہ کتنی ہی ہو پوراصد قد دے۔ مسئلہ:۔اگر کپڑادھوپ میں ڈالا یا دھویا اور جو ئمیں مرگئی لیکن جو ئمیں مارنے کی نبیت نہتی تو پچھے واجب نہیں۔

مسئلہ:۔اپنے بدن کی جوں کوئسی دوسرے سے مروانایا پکڑ کرزمین میں زندہ ڈال دینا یا خود پکڑ کرئسی دوسرے کومارنے کے لیے وے دیناسب برابر ہے سب صورتوں میں جزاء واجب ہوگی۔(احکام حج بص ۹۴)

احرام کے ضروری مسائل

مسئلہ:۔احرام کی حالت ہیں سردی کی وجہ ہے گرم چا دریں مثلاً کمبل، لحاف، رضائی وغیرہ استعال کرسکتا ہے۔گرسز ہیں ڈھا تک سکتا ہے نیز حالت احرام ہیں جزابیں (موزہ وفقین وغیرہ) کا استعال جائز نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل:جس/ص۸۸و ہکذامعلم المجاج:ص۵۰۱ واحس الفتاوی: جس/ص۵۳۱ وردالحقار:ج۲/ص۱۷۷)

مسئلہ:۔احرام میں کرنتہ، پا جامہ،شیر دانی،صدری، بنیان دغیرہ پبننامنع ہے اور جو کپڑ ابدن کی بیئت پرسلا ہوا ہواس کا پبننا احرام میں جائز نہیں ہے۔ (معلم الحجاج:ص۱۰۵) مسئلہ:۔احرام کی حالت میں اگر کسی موذی جانورمثلاً سانپ، بچھو، پسو، چھپکلی، گر گرٹ، بجڑ،

مکھی مارا جائے تو ایسے موذی جانوروں کوحرم میں اور حالت احرام میں مارنا جائز ہے۔ (آپ کے سائل:جہ/ص۱۵۸)

مسئلہ:۔حالت احرام میں آ گے مذکورہ جانو را گرمحرم برحملہ نہ بھی کرے تو بھی اسکو بغیرحملہ کے مارسكتاب،مثلا سانب بجهو كوا چيل كاشف والاكتار جوم بحهر جييرى وغيره ان کے مارنے سے کوئی کفارہ یا جزاءلازم ہیں آتا۔

( كفايت المفتى :ج ۱۲ ص ۱۳۳۱ و بكذامعلم الحجاج: ص ۱۱۲)

مسئلہ:۔ آنت اتر نے کی وجہ ہے حالت احرام میں پیٹی باندھنا جائز ہے اور بیاس سلے ہوئے میں داخل نہیں ہے۔ جس کی احرام میں ممانعت ہے احرام میں ایساسلا ہوا کپڑ اممنوع ہے جوجهم كيموافق سلا موامو\_(امدادالاحكام: ٢٠/ص ١٤١)

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں آنت ازنے کے عذر کی وجہ سے لنگوٹ باندھنا جائز ہے اور بغیرعذر مکروہ ہے۔ مگراس پرکوئی جزاء داجب نہیں۔ نیز احرام کے نیچے نیکر پہننا ہرحال میں نا جائز ہےاور پہننے والے پر سلے ہوئے کپڑ ایپننے کی جزاءوا جب ہے۔

(احسن الفتاوي: ج۴/ص ۵۳۱ بحواله روالخيار: ج۴/ص ا ۱۷)

(جن کو پییٹاب یاندی کے قطرے آنے کاعذر ہووہ احرام کے بیچے لنگوٹ مہن

سکتاہے۔ بعنی وہ بغیرسلا ہوا کپڑ اجسکو پہلوان با ندھتے ہیں )۔

مسکلہ: ۔نوٹ روپیہ پیسے کی حفاظت کے لیے احرام کی حالت میں تھیگی (بیلٹ) وغیرہ باندھ سكتے ہیں۔(امدادالا حكام: ج7/ص ٧٧او بكذامعلم الحجاج:ص ١١٥)

مسکد:۔احرام کی حالت میں محرم لیعنی احرام بہنے ہوئے چشمہ (چھتری) لگا سکتا ہے۔

(الداوالاحكام: ٢٥/ص ١٨٠)

مسکلہ:۔ربر یا تارکی پیٹی (بیلٹ)وغیرہ سے احرام کا تہبند باندھ سکتے ہیں۔ مسئلہ: محرم احرام کی جا در (او پروالی جا در ) گرمی کی وجہ ہے اتار سکتا ہے ہروفت اوڑ ھنے کی ضرورت بہیں ہے۔ بسینہ وغیرہ کی وجہ سے علیحدہ کی جاسکتی ہے ( فآدی دار العلوم: ج١/ص٥٥٣) مسکہ:۔احرام کی حالت میں ویک،طباق، جار پائی،سبزی وغیرہ سر پراٹھا تا جا تزہے۔ (معلمالحجاج:ص١١٥)

مسئلہ:۔احرام کی نفلوں سے فراغت کے بعد ٹو بی اتار نایاد نہ رہا تو اگر ٹو بی ایک گھنٹہ ہے کم پہنی تو ایک مٹھی گیہوں۔ اور اس ہے زائد پرنصف صاع صدقہ۔ بارہ گھنٹے یازیادہ پردم واجب ہے۔(احسن الفتادی:جہ/ص۵۱۳)

مئلہ: کسی حاجی کے لیے عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد سے جج کا احرام باند سے
تک جو وقفہ ہے۔ اس میں جس طرح کسی اور چیز کی پابندی نہیں۔ اسی طرح میال ہوی کے
تعلق کی بھی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے عمرہ سے فارغ ہوکر جج کا احرام باند ھنے سے پہلے
ہوی سے ملنا (جماع ، صحبت کرنا) جائز ہے اس سے جج کا ثواب ضائع نہیں ہوتا۔ نہ آئندہ
سال جج کرنالازم آتا ہے۔ (آپ کے مسائل: ج ہم/ص ۱۰۵)

مسئلہ:۔ حالت احرام میں عورت یامرد (بغیر صحبت کے) کسی عذر کی بناپر تا پاک ہوجا کیں توان پردم نہیں ہے نیز تا پاکی کی وجہ ہے احرام کی نجلی جا در (تہبند) کابدلنا جائز ہے۔ (فاوی رجمہہ:ج ۸/عس۳۲۳ و ہکذااحکام جج:ص۹۹ ومعلم المجاج:ص۴۵)

مئلہ:۔احرام کی حالت میں چھتری لگانایا کسی اور چیز کے سابیہ میں بیٹھنا، گھراور خیمے کے اندار داخل ہونا جائز ہے۔

مسئله: \_احرام کی حالت میں ہیصنہ کا انجکشن اور چیچک وغیر ہ کا انجکشن لگوا نا جائز ہے \_ (معلم الحجاج:ص ۱۱۵)

مئلہ:۔ ہرمرتبہ عمرہ کرنے کیلیے احرام کی جا دروں کا ہر باردھونا کوئی ضروری نہیں جب کہوہ چا دروں کا ہر باردھونا کوئی ضروری نہیں جب کہوہ چا در یں پاک ہوں۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۰۸)

مسئلہ:۔اخرام کی چا درزمزم میں ترکی ہوئی بوسیدہ ہونے سے پہلے پہلے اس کواستعال کر لینا چاہئے کہ بوسیدہ ہونے کے بعد کفن کے بھی قابل نہیں رہے گی۔ آپ مالک ہیں اس کو چھ بھی سکتے ہیں۔ مائی حالت اچھی ہوتو کسی کو بخشش کے طور پر پردینا بھی بہتر ہے، رشتہ داروں اور نیک لوگوں کے گفن کے لیے دینا بھی بہتر ہے۔ (فقادی رہیمیہ:ج ۱/ص ۲۹۹م) مسئلہ:۔ جج وعمرہ کرنے کے بعد جا درخو دبھی استعمال کر سکتے ہیں ۔کسی کودینا جا ہیں تو د ہے بھی سکتے ہیں ۔

مسئلہ:۔احرام جوکہ تولیہ کے کپڑے کا ہے اس کوعام استعمال میں تولیہ کی جگہ استعمال کرسکتے ہیں۔ مسئلہ:۔ جج اور عمرہ کے دوران جو کپڑ ااحرام میں استعمال کرتے ہیں اس کو گھر میں استعمال کرسکتے ہیں۔ بعنی تولیہ کو تولیہ کی جگہ اور لٹھے کوشلوارا ورقبیص بنا کر بہن سکتے ہیں نیز احرام کے کپڑوں کا عام استعمال جائز ہے۔ (آپ کے مسائل:جسم/ص ۱۰۸)

## حج میں بال کٹوانے کی حکمت

حلق بعنی جج میں بال کوانے کی حکمت رہے کہ احرام کی حالت سے باہر آنے کا یہ خاص متعین طریقہ ہے آگر بیطریقہ مقررنہ کیا جائے تو ہر خص اپنی اپنی خواہش کے مطابق اپنا احرام ختم کرنااوراحرام سے باہر آنے کے لیے الگ الگ طریقے تجویز کرتے۔ (جمۃ اللہ الباللہ) اعمال جج کے ختم پرسرمنڈ وانا یابال کتر وانا بھی ایک عبادت ہے اور بیا کو یا فریضه کے سے فراغت کا نشان ہے۔ جیسے نماز کے لیے سلام یاروزہ کے لیے افطار۔

احرام کی حالت میں بال ٹوٹنے پر پابندی تھی اب ان تمام یا بیشتر ہالوں کو کا ٹ کراس حد بندی کے خاتمہ کی تعلیم خود حد نگانے والی شریعت ہی دی رہی ہے اس وفت وہ عبادت تھی اب بیعبادت ہے۔

سر پر بال رکھنے یا ندر کھنے کے سلسلے میں لوگوں میں تین طرح کے مزاج وذوق ہوتے ہیں۔ (۱) سیمسی کو بال رکھنا بوجہ اپنی صحت یا ذوق کے ناپسند ہوتا ہے اسے منڈواد سے میں کوئی تکلیف ہی نہ ہوگا۔

(۲) سنسس کوبالوں کارکھنا پیندتو ہوتا ہے مگر بھی مجھی منڈ وادینا بھی اس کے لیے پچھے مشکل نہیں ہے۔ مشکل نہیں ہے۔

(۳) اور بیجھ لوگ بال رکھنے کے ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ بالوں کامنڈ واناان کے لیے بہت بڑی دولت کالٹ جانا ہوتا ہے۔ شریعت کی نظر میں اصل ببند یدہ طریقہ تو بہی ہے کہ جج سے فارغ ہوتے ہی سراُسترے سے بالکل صاف کردیا جائے چنا نچہ بار بار آنخضرت میں ہے۔

کی دعا نمیں بھی منڈ وانے والوں ہی کے لیے ہیں لیکن تیسرے مزاج والوں کی رعایت میں اس کی بھی اجازت ہے کہ پنجی سے بالوں کے سرے اس طرح لئے جائیں کہتمام بال اکثر بال یا ایک ڈیڑھائگل کے بقدر کٹ جائیں۔

یا در ہے کہ بال منڈ وانے کا تھم صرف مردوں کے لیے ہے۔عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے صرف ایک انگل بال کاٹ لیس۔ (الترغیب: جس/ص ۹۵)

# بال كتروانے ہے منڈواناافضل كيوں ہے؟

قربانی کے بعداحرام کھولا جاتا ہے۔ احرام کھولنے کا فضل طریقہ حلق بینی سر منڈ وانا ہے۔قصر کرانا بینی سرکے بالوں کوچھوٹا کرانا دوسراطریقہ ہے۔ یہاں افضل طریقہ کی حکمت بیان کی گئی ہے۔جس طرح نماز کے تحریمہ سے نکلنے کا طریقہ سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح احرام سے نکلنے کا طریقہ سرمنڈ وانا ہے اور بیطریقہ دووجھوں سے تجویز کیا گیا۔

پہلی وجاحرام سے نکلنے کا یہ مناسب طریقہ ہے وقار کے خلاف نہیں ہے۔اس لیے یہ طریقہ متعین کیا گیا ہے کیونکہ اگرلوگوں کوآزاد چھوڑ دیاجا تا کہ وہ جس طرح چاہیں منافی احرام عمل کے ذریعہ احرام سے نکل سکتے ہیں تو معلوم نہیں لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے۔ کوئی جماع کرتا۔ کوئی شکار کرتا۔ اور کوئی کچھا در عمل کرتا۔ جیسے نماز سے نکلنے میں آزادی دیدی جائے کہ لوگ کوئی بھی منافی نماز عمل کر کے نماز سے نکل سکتے ہیں۔ تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب اور تا مناسب حرکتیں کر کے نماز سے نکلیں گے۔اس لیے سلام پھیرنے کے ذریعہ نماز سے نکلنا واجب کیا گیا۔ کیونک بیا کیا باوقار طریقہ ہے اور فی نفسہ بھی ایک ذکر ہے ای طرح احرام سے نکلنے کے لیے بھی ایسی راہ تجویز کی گئی جو متانت کی منافی نہیں ہے۔

دوسری وجہاحرام میں سرمٹی ہے بھرجا تا ہے بالوں کی جڑوں میں میل جم جا تا ہے۔ اس لیے سرمیل کچیل سے اسی وفت دور ہوسکتا ہے جب کہ سرمنڈ وادیا جائے اس لیے بیافضل ہے۔ (رحمتہ اللّٰدالواسعة:ج ۴/ص ۲۰۷)

نیز جب بادشاہوں کے دربارجاتے ہیں توصفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں جاج کرام احرام کھول کرطواف زیارت کے لیے دربارے خداوندی میں حاضری دینگے۔ پس ان کوبھی خوب صاف ہوکر حاضر ہونا جائے اور سرمنڈ وانے سے سرکامیل کچیل اچھی طرح صاف ہوجا تا ہے۔اس لیے بیافضل ہے۔

ایک وجہ بیجی ہے کہ سرمنڈ اگراحرام کھولنے کا اثر کئی دن تک باقی رہتاہے جب تک بال رہتاہے جب تک بال رہتا ہے جب تک بال بڑھ نہیں جا بمینگے ہرد کیھنے والامحسوں کرے گا۔ کہ اس نے جج کیا ہے پس اس عبادت (جج) کی شان بلند ہوگی اس لیے تصر ہے طلق افضل ہے۔ (رحمتہ اللہ الواسعة :جہ/ص ۲۲۲۸)

## جس کے سریر بال نہ ہوتو کیا کرے؟

سوال:۔ایک مخص حج کے لیے گیااس نے کئی عمرے کئے چونکہ ہرروزیادوسرے روزعمرہ کرتا تھااس لیے بہت معمولی بال کٹتے تھے۔قریب ایک سوت کے یااس سے کم نظرا تے تھے۔کیا بیملق صحیح ہوایانہیں؟

جواب: مسئولہ میں جب پہلے حلق کرانے کی وجہ سے سر پر بال نہیں تو صرف اُسترہ یااس کے قائم مقام مثین پھیردینا کافی ہے اور یہ پھیرنا واجب ہے۔ اور جو مقدار بال کا شنے کی پوروے کے برابرکھی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ سر پر بال ہوں۔ مقدار بال کا شنے کی پوروے کے برابرکھی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ سر پر بال ہوں۔ ( فقاوی رجمہ: جسم میں ہے کہ مر پر بال ہوں۔ ( فقاوی رجمہ: جسم میں ہے کہ نقاوی عالمیری: ج المی ۱۳۹۹)

# احرام کھولنے کے لیے کتنے بال کا شاضر وری ہے؟

سوال: عمرہ پرلوگوں کود یکھا گیاہے کہ عمرہ کرنے کے بعد بال کائے بغیراحرام کھول دیتے ہیں۔ یابعض لوگ چاروں طرف سے معمولی معمولی بال کاٹ لیتے ہیں اور بہ کہتے ہیں کہ سرکے بال کے چوتھائی حصہ کا نے کا تھم ہے جو کہ اس طرح پوراہوجا تا ہے اور بعض لوگ مشین سے کا نے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ ان ان کا احرام اتارنا کیا دم وغیرہ کولازم کرتا ہے۔ یابیں اور مسنون طریقہ کیا ہے؟

جواب: جج وعمرہ کااحرام کھولنے کے لیے چارصورتیں اختیار کی جاتی ہیں۔ ہرایک کا تھم الگ الگ لکھتا ہوں۔ اول یہ ہے کہ حلق کرایا جائے لینی استرے سے سرکے سب بال اتاردیئے جائیں۔ بیصورت سب سے افضل ہے اور حلق کرنے والوں کے لیے آنخضرت الله فی خین مرتبہ رحمت کی دعاء فرمائی ہے جو شخص حج وعمرہ برجا کر بھی آنخضرت ملاقعہ کی دعا ئیں رحمت ہے محرم رہے۔اس کی محرومی کا کیا ٹھکا تا؟

اس کیے حج وعمرہ پرجانے والے تمام حضرات کومشورہ دیتاہوں کہ وہ مثالیقہ کی دعاءے محروم نید ہیں۔ بلکہ حلق کرا کراحرام کھولیں۔

۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ پنجی یا مشین سے پورے سرکے بال اتار دیتے جا کیں۔ بیہ صورت بغیر کراہت کے جائز ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی سرکے بال کاٹ ویئے جا کیں۔ یہ صورت کروہ تحر می اور ناجائز ہے۔ کیونکہ ایک حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ گراس سے اجرام کھل جائے گا۔

اب خودسو چنے کہ جو تھی جج وعمر وجیسی مقدس عبادت کا خاتمہ ایک ناجا نزفعل سے کرتا ہےان کا حج وعمرہ کیا قبول ہوگا؟

چوتھی صورت میں جب کہ چند ہال ادھرے چندادھرے کاٹ دیئے جا کمیں جو چوتھائی سرے کم ہواس صورت میں احرام نہیں کھلے گا بلکہ آ دمی بدستوراحرام میں رہے گا۔ اوراس کوممنوعات احرام کی بابندی لازم ہوگ۔ اورسلا ہوا کپڑا پہننے اور دیگرممنوعات کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس پردم لازم ہوگا۔

آج کل بہت سے ناواقف لوگ دوسروں کی دیکھادیکھی اسی چوتھی صورت پڑمل کرتے ہیں۔ مسئلہ کی روسے بیلوگ ہمیشہ احرام میں رہتے ہیں اسی احرام کی حالت میں تمام ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اپنی ناواقعی کی وجہ سے سیجھتے ہیں کہ ہم نے چند بال کا ثمر احرام کھول دیا حالانکہ ان کا حرام نہیں کھلا اور احرام کی حالت میں خلاف احرام چیزوں کا ارتکاب کرکے اللہ تعالی کے قبر اور غضب کومول لیتے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک آ دھ ہوگا جس کا حج وعمرہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ باتی لوگ سیر سپاٹا کر کے آ جاتے ہیں اور جاجی کہلاتے ہیں۔ عوام کو چاہئے کہ حج وعمرہ کے مسائل اہل علم سے سیکھیں اوران پڑمل کریں محض و یکھادیکھی سے کام نہ چلائیں۔ (آپ کے مسائل: جس/ص۱۲۲)

## کیاتمام سرکے بال برابر کرنا واجب ہے؟

مسئلہ:۔اگرانگل کے پوروے کی لمبائی کے برابر بال کائے جاسکتے ہیں تو چوتھائی سرکے بال
پوروے کی لمبائی کے برابر کا نیخ سے حلال ہوجائے گا۔ گر پورے یعنی تمام سرکے بال
برابر کرنا واجب ہے(چند بال إدھراُ دھر سے نہ کائے جائیں)۔اوراگر پوروے کی لمبائی کے
برابر بال نہ کائے جاسکتے: وں یعنی بال چھوٹے ہوں تو منڈ وانا ضروری ہے۔ بغیر منڈ وائے
احرام نہ کھلے گا۔ تفصیل بالا کے مطابق سرکے بال کائ کر یامنڈ واکر حلال ہوں اور جتنی
بارشری طریقہ سے حلال ہوئے بغیراح ام کھلا ہے ہر بارکیلئے دم دیں۔اوراح رام کھولئے کے
بارشری طریقہ سے حلال ہوئے بغیراح ام کھلا ہے ہر بارکیلئے دم دیں۔اوراح رام کھولئے کے
بعد محظورات (ممنوعات) احرام میں سے جتنے افعال بھی کئے ہوں ان پرکوئی دم وغیرہ نہیں۔
لعد محظورات (ممنوعات) احرام میں سے جتنے افعال بھی کئے ہوں ان پرکوئی دم وغیرہ نہیں۔

احرام کھولنے کا کیا طریقہ ہے؟

مسئلہ: احرام کھولنے کے لیے طاق بعنی استرے سے سرکے بال صاف کردیا افضل ہے۔
اور قصر (بال کتر وانا، چھوٹے کروانا) جائزہے۔ امام ابو صنیفہ کے نزدیک احرام کھولنے کے
لیے بیشرط ہے کہ کم سے کم چوتھائی سرکے بال ایک بورو سے کے برابرکاٹ ویئے جائیں
اگر سرکے بال چھوٹے ہوں اورایک بورو سے سے کم ہوں تو استر سے صاف کرنا ضروری
ہال چھوٹے ہوں اورایک بورو سے سرکے بال کوختم کردے تب بھی کافی ہے۔ نیز
مسئلہ: اگر کسی ووایا صابن وغیرہ سے سرکے بال کوختم کردے تب بھی کافی ہے۔ نیز
اگر سر پر بال ہی نہیں یا گنجا ہے تو صرف استرہ بھیر لینا کافی ہوگا۔ اگر سر پر زخم ہواوراسترہ بھی
اگر سر پر بال ہی نہیں یا گنجا ہے تو صرف استرہ بھیر لینا کافی ہوگا۔ اگر سر پر زخم ہواوراسترہ بھی
مسئلہ: قصر (بال چھوٹے کروانا) ای وقت ہوں تو صاتی متعین ہے تصرفی نہیں۔ اس لیے جو
مسئلہ: قصر (بال چھوٹے کروانا) اس سے چھوٹے ہوں تو صاتی متعین ہے تصرفی نہیں۔ اس لیے جو
مضرات بار بار عمرہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کولازم ہے کہ ہر عمرہ کے بعد طاق کرایا کریں۔
قصر سے انکا احرام نہیں کھلے گا۔ (آپ کے مسائل: ج س/مرکم اس)

مسئلہ:۔اگرمشین الیں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بال بھی کاٹ دیتی ہے تو ٹھیک ہے سب عمرہ درست ہونگے۔البتہ الی حالت میں احتیاط یہ ہے کہ استرہ پھیردیا کریں۔(جب کہ بال بہت ہی چھوٹے ہوں اورمشین میں نہ آتے ہوں)۔(فناوی محمودیہ:جس/ص۱۸۳) مسئلہ:۔اگرکوئی جنگل یاکسی الیمی جگہ میں چلاگیا ہو کہ وہاں پراُسترہ یا قینچی نہیں ہے۔ تو یہ عذر معتبز نہیں ہے۔ تو یہ عذر معتبز نہیں ہے۔ جب تک سرمنڈ ائے یا کتر وائے گانہیں حلال نہیں ہوگا۔

(معلم الحجاج: ص٢١١)

احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے بال کا ٹنا؟

موال: قربانی سے فارغ ہوکر بال کٹوانے کے لیے ہم نے حجام کو تلاش کیالیکن کوئی حجام (نائی) نہیں مل سکا۔اس پرمیرے دوست نے خودہی میرے بال کاٹ دیئے جب کہوہ احرام میں تھا،تو کیا تھم ہے؟

جواب: احرام کھولنے کی نیت سے محرم بعنی احرام دلانے خود بھی اپنے بال اتارسکتاہے۔ اور کسی دوسرے محرم کے بال بھی اتارسکتاہے۔ آپ کے دوست نے آپ کا احرام کھلوانے کے لیے جوآپ کے بال اتادیئے توٹھیک کیااس کے ذمہ دم واجب نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۳۳۱)

مئلہ: حکق سے پہلے کے تمام ارکان ہے دونوں فارغ ہو چکے ہوں اور اب صرف حلق (بال کاٹنے) ہی باقی ہوتو اس وقت ایک دوسرے کاحلق جائز ہے)۔

(احسن الفتاوي: جه/ص١٦٨ بحواله غدية ص٩٣ و مكذا فتأوي رهيميه: جسام ١١٥)

مسئلہ:۔احرام کھولنے کے لیے شوہرا پنی ہیوی کے اور باپ اپنی بیٹی کے بال کاٹ سکتا ہے۔
عور تیں یہ کام آپس میں خود بھی کرسکتی کرتی ہے۔ (آپ کے مسائل:ج ہم/ص ۱۴۳)
مسئلہ:۔حاجی متمتع ہویا قارن یا مفرد، جب وہ حلق سے پہلے کے تمام ارکان ادا کر چکا ہواور سر
منڈ اکر حلال ہونے کا وقت آگیا ہوائی طرح دوسرامحرم بھی تمام ارکان ادکر چکا ہوتو اب خود اپنے
بال کا ٹنایا دوسرے کے بال کا ٹنا اس کے حق میں محظورات احرام میں سے نہیں ہے۔ لہذا ہے محرم اپنا
خود بھی حلق کرسکتا ہے۔ اور اپنا حلق کر انے سے پہلے دوسرے محرم کے بال بھی کاٹ سکتا ہے۔

سائل ج بخاری شریف: ص• ۳۸ جلدا/ایک میں صلح حدیبیہ کے تعلق سے ہے کہ 'صلح مکمل ہوگئی اور آ پیٹائینے نے قربانی کی اور حکق کیاتو آ پیٹائینے کود کیھ کرصحابہ کرام ہے بھی قربانی کی اورایک دوسرے کاحلق کیا باوجود ریہ کہ وہ محرم تھے۔''اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کے بعدمحرم ایک دوسرے کاحلق کرسکتاہے۔(فاوی رحیمیہ:ج۸/ص۲۹۲غیتة المناسك ص٩٣ و مكذامعلم الحجاج: ص٩٩ اوز بدة المناسك ص ١٤١ وفياً ويُحموديه: ج١١/ص١٩٢)

حرم ہے باہر حلق کیا تو کیا تھم ہے؟

سوال: ۔ ایک محض نے عمرہ کیااس کے بعدجدہ آگیااورجدہ میں آ کرسرمنڈوایا جو کہ حدود حرم سے باہر ہے۔اس کے لیے کیا حکم ہے؟

جواب: عمرہ یاج کے احرام سے حلال ہونے کے لیے حدود حرم میں حلق یا قصر

ضروری ہے آگر حدو وحرم سے باہر سرمنڈ وایا تو دم لازم ہوگا۔

مسئلہ:۔اگر جج یا عمرہ میں حرم سے باہر حلق کیا تو دم دے اوراییا ہی جو حج میں ایام تحرکے بعد حلق کرے تو دم دے۔

مسئلہ:۔اگر عمرہ کے احرام سے حلال کرنے کے لیے حرم سے باہر سرمنڈ وایا یا حج کے احرام سے حلال ہونے کے لیے حرم سے باہرایا م تحرکے بعد سرمنڈ وایا تو دم واجب ہوگا۔ اور دو دم واجب ہوئے ایک حرم ہے باہر سرمنڈ وانے کا دوسرا تا خبر کا۔صورت مستولہ میں جب کہجدہ میں پہنچ کرسرمنڈ وایا توایک دم لا زم ہوگااور بیدم حرم میں ہی ذبح کرناضروری ہے۔ (منلی تمام ذبح گاہ ہے اوراس طرح مکہ کے گلی کونے) (فآوی رجمیہ:ج۵/ص۲۳۳بحوالہ ز بدة: ج٧/ص ٨٨ ومعلم الحجاج:ص ٢٥٠٧ ومدلية اولين ص ٢٥٠٧)

مسئلہ: ہے امت دسویں سے بارہویں تک کرائیں خواہ دن میں یارات میں، رمی اور قربانی کے بعداوربال کٹواناحرم میں ہوتا بھی ضروری ہے۔ اگر ندکورہ وفت کے اور حرم کے علاوہ کسی دوسرے وفت اور جگہ میں حجامت کرائے گاتو حلال ہوجائے گا۔ کیکن دم واجب ہوگا۔

(معلم الحجاج: ص ٧ ١٤)

مسئلہ: عمرہ کرنے والا یا جج کرنے والا اگر حدود حرم سے با ہرنگل جائے اور پھر حرم واپس آ کر

سرمنڈوائے تو بچھ واجب نہ ہوگائیکن اگر جاجی ایام نحرکے بعد آ کرسرمنڈوائے توایک دم تاخیر کا واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج:ص ۲۴۷)

مئلہ:۔اگرمفرویا قارن یا منتخ نے رمی ہے پہلے سرمنڈوایا، یا قارن اور متع نے ذرئے ہے پہلے سرمنڈوایایا قارن اور متع نے رمی ہے پہلے ذرئ کیا تو دم واجب ہوگا۔ کیونکہ ان چیزوں میں تر تیب واجب ہے۔مفرد کیلئے صرف رمی اور سرمنڈوانے میں تر تیب واجب ہے۔ کیونکہ ذرئے اس پرواجب نہیں ہے۔ اور قارن اور متع کو تینوں یعنی رمی، ذرئے اور سرمنڈوانے میں تر تیب واجب ہے۔ اول رمی کریں۔ اس کے بعد ذرئے کریں اس کے بعد سرمنڈوائیں۔ اس کے بعد ذرئے کریں اس کے بعد سرمنڈوائیں۔ اگر تقدیم یا تاخیر کی تو دم واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص ۲۳۷)

#### فضائلِ طواف

طواف کی بہت ہی فضیلت ہے اوراحادیث میں بہت ترغیب دلائی گئی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت فاقعہ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ ہیت اللہ
پر ہرروزا کیک سوہیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں (جس میں ہے) ساٹھ رحمتیں طواف کرنے
والوں کے لیے۔اور چالیس نماز پڑھنے والوں کے لیے اور ہیں ہیت اللہ کود کھنے والوں کے
لیے۔'(طبرانی)

دوسری روایت میہ ہے کہ جو تحق بیت اللہ کاطواف کرتا ہے وہ ایک قدم اٹھا کر دوسراقدم نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک خطاء معاف کردیتے ہیں اورایک نیکی لکھ دیتے ہیں اورایک درجہ بلند کردیتے ہیں۔ (جمع الفوائد و کنز الاعمال)

مکه کمرمه میں رہتے ہوئے جس قدر ہوسکے طواف کرتے رہوبہ نعمت ہمیشہ میسرنہ ہوگی۔اکٹر اوقات حرم شریف میں گزار واور بیت اللہ کود کیھتے رہو، کیونکہ بیت اللہ شریف کو د کچنا بھی عبادت ہے۔(معلم الحجاج: ص۱۲۴)

جومجت وشوق سے بیشا ہوا کعبہ شریف کو صرف دیکے رہاہے رحمتوں میں حصہ اسے بھی ماہمی ماہمی ہے۔ بھی ملا ہے۔ کو نظرے دیکھنا در حقیقت خدائی سے محبت کا بتیجہ ہے۔ دوسرے کی خارے کی نظرے دوسرے کی کا بیک مؤثر کا میاب طریقہ ہے۔ کسی چیز کومجت

کی نظر سے جتنا بار دارد یکھا جاتا ہے ای قدراس کی محبت دل میں گھر کر لیتی ہے اور دل اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ کو چونکہ خدا کا گھر ہونے کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اس لیے اس کودیکھنا گویا کہ خدا ہی کے تجلیات کا مشاہدہ کرنا ہے۔

(الترغيب والترجيب:ج٣/ص٦٢ ومعارف الحديث)

حدیث شریف میں ہے کہ جس نے طواف کے سات چکر پورے کئے اوراس ک دوران کوئی فضول حرکت نہیں کی تو گویااس نے جان آ زادکردی۔ بعنی ایک غلام کو آ زاد کراکراپنے ہیروں پرکھڑا کردینے سے جواجروثواب ہے۔طواف کے عمل پروہی ثواب ہوگا۔(الترغیب: جس/ص۲۴)

طواف افضل ہے یا عمرہ کرنا؟

مسئلہ:۔زیادہ طواف کرناافضل ہے مگرشرط بیہ ہے کہ عمرہ کرنے پر جتناوفت خرج ہوتا ہے اتنا وفت یااس سے زیادہ طواف پرخرج کردے۔ ورنہ عمرہ کی جگہ ایک دوطواف کر لینے کوافضل نہیں کہاجا سکتا ہے۔( آپ کے مسائل:ج ۴/ص ۲۸)

مسکلہ:۔ باہر کے رہنے والوں کے لیے فلی طواف نفلی نمازے افضل ہے۔(معلم الحجاج:ص ۱۵۰)

#### طواف کے علاوہ کندھے ننگےرکھنا؟

سوال: ہج یاعمرہ میں جواحرام باندھتے ہیں اس میں اکثر لوگ کندھا کھلار کھتے ہیں ،اس کے لیے کیا حکم ہے؟

جواب: یشری مسئلہ ہے کہ جج وعمرہ کے جس طواف کے بعد صفاومروہ کی سعی ہو۔
اس طواف میں '' رمل' اور '' اضطباع'' کیا جائے۔ اور رمل سے مراد ہے کہ پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کرقد رہے تیز تیز چلنا (صرف شروع کے تین چکروں میں اگر جگہ وموقع ہوتو) اور اضطباع سے مراد داہنا کندھا کھولنا ہے۔ ایسے طواف کے علاوہ خصوصاً نماز میں کندھے ننگے رکھنا مکروہ ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ۹۰)
مسئلہ: ۔عام حالات میں اضطباع بعنی دائیں بغل سے احرام کی جا در نکال کربائیں کندھے مسئلہ:۔عام حالات میں اضطباع بعنی دائیں بغل سے احرام کی جا در نکال کربائیں کندھے

پرڈ النا، نہ کیا جائے۔ خاص کرنماز میں اضطباع نہ کرے۔ جس طواف کے بعد سعی کرنا ہو۔ اس طواف میں اضطباع مسنون ہے۔ ( فتاویٰ رحیمیہ : ج۸/س ۲۰۱۱ بحوالہ ردالمختار : ج۲/ص ۲۲۹)

## ہوائی جہاز میں بیٹھ کرطواف اور وقوف عرف کرنا؟

دوسکے ہیں: ایک ہوائی جہاز میں طواف کرنے کا۔ دوسرے ہوائی جہاز میں وقو ف عرفہ کرنے کا۔ مذکورہ مسکول کے متعلق جو کچھ مجھ کونقہ کی کتابول کے مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوائے وہ بیے ہوائی جہاز میں سوار ہوکر طواف کرنے سے طواف توضیح ہوجائے گا۔ بشر طیکہ ہوائی جہاز مسجد کی حدود میں داخل رہے۔ لیکن بلا عذر ایسا کرنے سے دم واجب ہوگا۔ جیسا کہ ہوائی جہاز کے علاوہ میں بھی بلا عذر سوار ہوکر طواف کرنے کا حکم ہے۔ اور ہوائی جہاز عیں سے گزرنے سے وقوف عرفہ نہوگا۔ چونکہ طواف کی حقیقت دوران میں سوار ہوکر عرفات میں سے گزرنے سے وقوف عرفہ نہوگا۔ چونکہ طواف کی حقیقت دوران حول البیت (خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھومنا) ہے اور امکان طواف حول البیت (طواف کرنے کی جگہ خانہ کعبہ سے مرتفع (بلند) ہوکر بھی جائز ہے۔ اس لیے ہوائی جہاز میں بشرائط مذکورہ طواف حجے ہوجائے گا۔ لیکن وقوف عرفہ سے متعلق کہیں یہ تصریح نہیں ملی کہ زمین سے مذکورہ طواف حق فرق ف کوز مین کے ساتھ مقید کیا ہے۔ لیکر آسان تک وقوف عرفہ ہے بلکہ اکثر کتب میں وقوف کوز مین کے ساتھ مقید کیا ہے۔ لیکر آسان تک وقوف عرفہ ہے بلکہ اکثر کتب میں وقوف کوز مین کے ساتھ مقید کیا ہے۔ (امداد اللہ کام: جہار ص ۲۰ جوالہ بح الرائق: جہار سے ۱۳ وعالمگیری: جاراص ۱۳۸۸)

# كياج كاحرام كے بعد طواف ضروري ہے؟

مئلہ: جج کااحرام باندھنے کے بعد جب منیٰ کاارادہ کرکے جاتے ہیں توجانے سے پہلے خانہ کعبہ کاطواف کرتے جانامستحب ہے۔ بیطواف فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خانہ کعبہ کاطواف کرتے جانامستحب ہے۔ بیطواف فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔

# طواف كاايك چكرخطيم مين كرلياتو؟

سوال: ہم عمرہ کا طواف کررہے تھے۔ چونکہ جم غفیرتھااس لیے ہم تیسرے یا چونتھ چکر میں حطیم کے دوسری چونتھ چکر میں حطیم کے اندرسے گزرگئے۔ پہلے ہم کوعلم نہیں ہوسکا جب حطیم کے دوسری طرف سے نکلے تو معلوم ہوا یہ حظیم ہے۔ کیادم آئے گا؟

جواب: آپ پر اور آپ کے دوست پر عمرہ کے طواف کا ایک چکرادھورا چھوڑنے کی وجہ سے دونوں پر ایک ایک دم واجب ہے۔ اور بیہ جو قاعدہ ہے کہ قران والے کے ذمہ دو دم ہوتے ہیں وہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔ دم اداکر نے کی صورت یہ ہے کہ آپ کی مکہ جانے والے کے ہاتھ اتنی رقم بھیج دیں جس سے بکراخر پدا جاسکے اور وہ صاحب بکراخر پدکر حدود حرم میں ذک کرادیں اور گوشت فقراء ومساکین میں تقسیم کردیں۔ (غنی اور مالدارلوگ اس گوشت کو نہ کھا کیں۔ (آپ کے مسائل: ج سم/ص ۱۰ و بکذا کتاب الفقہ: ج الص ۲۰۷۱) مسئلہ: طواف مسجد کے اندر ہو۔ اگر کعبہ کا طواف زمزم یاستون کے اوپر کی طرف سے کیا جائے تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر مسجد کے باہر سے طواف کیا تو پہلواف درست نہ ہوگا۔ جائے تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر مسجد کے باہر سے طواف کیا تو پہلواف درست نہ ہوگا۔

# طواف کے چودہ چکرلگانے کا حکم

سوال: ہم نے طواف کے سات چکر کی جگہ چودہ چکرلگادیئے اوراس کے بعد سعی وغیرہ کی۔ کیا بیل درست ہے؟

جواب: طواف توسات ہی شوط (چکر) کا ہوتا ہے گویا آپ نے مسلسل دوطواف کر گئے۔ ایسا کرنانا مناسب تھا۔ گرااس پرکوئی کفارہ یا جرمانہ نہیں۔ البتہ آپ کے ذمہ دونوں طوافوں کے دودوگانہ لازم ہو گئے تھے۔ لیعنی چارر کعتیں۔ اگر آپ نے نہ پڑھی ہوتو اب پڑھ لیں۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۱۱۲)

مسئلہ:۔اگر قصد آنسی نے آٹھوال چکر کرلیا تو طواف کا اور چھے چکر ملاکر پوراطواف کرنا واجب ہے۔گویا اب دوطواف ہو جا نمینگے۔

مسئلہ: ۔ ساتویں چکر کے بعد وہم یا وسوسہ سے آٹھوال چکربھی طواف کا کرلیا تب بھی اس کو دوسراطواف ہورا کرنالازم ہے۔ (معلم الحجاج: ص۱۳۵) (گویاا س صورت میں دوطواف ہوگئے ہیں۔ اس لیے دورکعت دوطوافوں کی الگ الگ پڑھنا واجب ہے۔)



# بغیروضو کے طواف کر لئے تو کیا تھم ہے؟

سوال:.. مجھے مذی نکل آتی ہے جس کی وجہ سے وضوٹو ٹ جاتا ہے میں نے طواف زیارت کیا ۔اورفارغ ہواتو کپڑے پرندی کااثر معلوم ہواتو کیا حکم ہے؟

جواب: ۔ اگر پورایا اکثر طواف زیارت بے وضو کیا۔ تو دم واجب ہے اور اکر نصف ہے کم ( تنین یا اس ہے کم چکر ) طواف زیارت بلاوضو کیا ہوتو ہر چکر کے لیے آ دھاصاع گندم صدقہ کرے اور تمام شوط کا صدقہ وم کے برابر ہوجائے تو تھوڑ اسا کم کردے۔ اوراگران صورتوں میں وضوکرکے طواف زیارت کا اعادہ کرلیاخواہ ایام نحرمیں یا ایام نحرگزرنے کے بعدتودم كفاره ساقط بوجائ كا\_

مسئلہ: اطواف قدوم یا طواف وواع یانفلی طواف بغیروضو کیا تو ہر شوط کے لے آ وھاصاع گیہوں صدقہ کرے۔اس صورت میں بھی اگر تمام شوط کا صدقہ دم کے برابر ہوجائے۔ تو کچھتھوڑ اسا کم کردے اور اگر وضوکر کے اعادہ کرلیا تو جزاء ساقط ہوجائے گی۔

( فآویٰ رحمیه: ج۸/ص ۳۴۱ بحواله غدیة المناسک:ص۴۵ اوشامی: ج۴/ص ۴۸ و بکذاا حکام جج: ص•• ا ومعلم الحجاج: ص٢٢٣ وعمرة الفقد: ج٧/ص ٢١٥ وكمّاب الفقد: ج الص ١٠٤٧)

#### دوران طواف وضوتوٹ جائے؟

مسكد: وطواف كے ليے وضوشرط ب الرطواف كے دوران وضواوث جائے تو وضوكرك د د بار ہ طواف کیا جائے اور اگر جاریا کچ چکر پورے کر چکا ہوتو وضو کرکے باقی پھیرے بورے کرلے درنہ نئے سرے سے طواف شروع کرے البتہ سعی کے دوران وضوشر طاقہیں ہے۔ ا كربغيروضوكے سعى كرلى تو ادا ہوجائے كى۔ يہى تھم وقوف عرفات كاہے۔ (آپ كے سائل: ج ١/ص ٩٠١ و بكذا فناوي رجميه: ج٨/ص ٩١٩ وعمرة المفله :ص ٩٩ او جج بيت الله كه ام فناوي :ص ٥٥)

## طواف میں نیابت کرانا؟

مسكد: وطواف ميں اس طرح نيابت جائز جہيں كہ جس كے او يرطواف لازم ہواس كى طرف سے کوئی دوسر المخص طواف کردے۔ الی صورت میں جس کی طرف سے طواف کیا جائے گا۔ اوراس کی طرف سے ذمہ داری ساقط نہیں ہوگ اس لیے عذریا بیاری کی وجہ سے سواری پر طواف کرنا جائز ہے۔(غنیة المناسک:ص+۷)

(اورجوطواف کرائے اگروہ اپنے طواف کی نیت بھی کرلے گاتو اس کا بھی طواف ادا ہو جائے گا)۔

# ریاحی مریض طواف کیسے کر ہے؟

سوال: ایک مخص کے جبڑوں سے ہروقت خون نکلتار ہتا ہے۔ اور یہ حالت مسلسل جاری ہے علاج کے باوجودافاقہ نہیں ای طرح ریاحی مریض ہے بیٹ میں ریاح بہت ہوجاتی ہے۔ اور یہ مرض بھی مسلسل رہتا ہے۔ معلوم بیکر تا ہے کہ طواف کے دوران یہ عارضہ چیش آئے گا تو طواف کرنا کیسا ہے؟ گناہ تو نہیں؟

جواب: ۔ اگر معذور ہونے کے تمام شرائط موجود ہوں توجس عذر کی وجہ ہے وہ معذور ہواہ ہاس عذر کے چیش آنے ہے وہ وضونہیں ٹوٹنا۔ ای طرح عذر کی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح وہ معذور طواف بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح وہ معذور طواف بھی کرسکتا ہے۔ اور جس طرح میں نماز میں اس عذر کے چیش آنے ہے گئیگار نہ ہوگا۔ البتہ طرح طواف کے درمیان اس عذر کے چیش آنے ہے وہ معذور خض گئیگار نہ ہوگا۔ البتہ معذور کا وضونماز کا وقت نکل جائے ہے ٹوٹ جاتا ہے اور طواف کے درمیان کسی نماز کا وقت نکل جائے تو وہ معذور کا وضونہیں تھہرتایا کوئی زخم جاری ہے اس کا وضوچونکہ صرف نماز کے کہ معذور خض کوجس کا وضونہیں تھہرتایا کوئی زخم جاری ہے اس کا وضوچونکہ صرف نماز کے کہ معذور خوض کوجس کا وضونہیں تھہرتایا کوئی زخم جاری ہے اس کا وضوچونکہ صرف نماز کے چمروں کے بعد دوبارہ وضوکر تا ہوتا ہے اس لیے آگر چار چکروں چکروں کے بعد دوبارہ وضوکر کے طواف پوراکر ہے اور اگر چار چکروں ہے کہ کی صورت میں شروع سے کرنا افضل ہے۔ (فاوئی رجمہ: نہ ۱۸ص ۱۳۳ بحوالہ عدۃ الفقہ: جم/ص ۱۹۲ وضوکر کے طواف بی کرنا افضل ہے۔ (فاوئی رجمہ: نہ ۱۸ص ۱۳۳ بحوالہ عدۃ الفقہ: جم/ص ۱۹۲ واواحن شروع سے کرنا افضل ہے۔ (فاوئی رجمہ: نہ ۱۸ص ۱۳۳ بحوالہ عدۃ الفقہ: جم/ص ۱۹۲ واواحن

مسکلہ: ۔جمع تقدیم کی شرائط اگرموجود ہوں تو معذو پے شرعی میدان عرفات میں ظہر کی نماز کے

ساتھ عَصر کی نماز یڑھ سکتا ہے۔اس لیے کہ معذور شرعی کا وضونماز کا وقت خارج ہونے سے ٹو شاہے۔اور جمع تفذیم میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ظہر کا وقت خارج نہیں ہوتا۔لہٰذامعذور شرعی کا وضونہیں ٹوٹے گا۔ (فآویٰ رجمیہ:ج۸/ص ۳۴۰ وہدلیۃ اولین جس ۱۵)

## اذان شروع ہونے کے بعد طواف کرنا؟

سوال: کیااذ ان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرنا جائز ہے۔ یانہیں؟
جواب: اگراذ ان اور نماز کے درمیان اتناد قفہ ہو کہ طواف کرسکتا ہے تو اذ ان کے
دقت طواف شروع کرنے میں کوئی مضا نقیزیں۔ (فادی دھمیہ: جماص، ۳۰ دردالحقار: ۲۲م) مہما کہ: جماعت کیلئے اقامت ہور ہی ہوا در جب امام خطبہ کیلئے کھڑا ہواس وقت طواف
کرنا مکر دہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی وقت میں طواف مکر وہ نہیں ہے اگر چہوہ اوقات ہوں جس میں نماز پڑھنا مکر وہ ہوتی ہے۔ (احکام جج:ص ۲۲م)

## طواف کے دوران ایذ ارسانی؟

مسئلہ: بجے میں دیکھا گیاہے کچھ لوگ طواف کے دوران تیز دوڑتے ہیں اورسامنے آنے والوں کو دھکا دیے کرآگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔طواف کے دوران لوگوں کو دیفکے دینا بہت براہے۔(فآوی رجمیہ:ج۸/ص ۳۰۰)

مسئلہ: ججراسود کو بوسہ دینے میں یا ہاتھ لگانے میں اس کا خیال رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ پنچے اگر دینچنے کا خطرہ ہوتو اس کو چھوڑ دیے کیونکہ جمراسود کا بوسہ دینامستحب ہے۔اورایذ اعِسلم حرام ہے۔۔ (احکام جج بص ۲۷)

#### طواف کرنے کا طریقنہ

مسئلہ: طقاف ہے معنی کسی چیز کے گردگھو منے کے ہیں۔ طواف کی نیت کرکے بیت اللہ کے میں مسئلہ: طقاف ہی نیت کرکے بیت اللہ کے ہیں گرد (چاروں طرف) سات مرتبہ گھو منے کوطواف کہتے ہیں ادرایک چکرکو 'شوط' کہتے ہیں بیت اللہ کے سوائنی چیز یا کسی مقام کا طواف کرنا جا زنہیں ہے۔ طواف کے لیے نیت طواف فرض ہے۔ بغیرنیت کے کتنے ہی چکرنگائے طواف

نہیں ہوگا۔طواف کی نیت (عربی کے علاوہ بھی کسی زبان میں) اس طرح کرے' یااللہ میں اس طرح کرے' یااللہ میں تیری رضاء کے لیے طواف کا ارادہ کرتا ہوں۔اس کومیرے لیے آسان کردے اور قبول فرما''۔دل سے بینیت کرنا فرض ہے اور زبان سے کہدلینا بھی افضل ہے۔

خانہ کعبہ کے جس کونہ میں حجراسودلگا ہواہے اس کے بالکل سامنے زمین برایک کا لے رنگ کی پڑھنحن کے فرش پرتقریباً ایک بالشت چوڑی چلی گئی ہے کو و صفاء کی ظرف گویا بینشان بناہواہے کہ حجراسود کا سامنا ہے۔ آپ مسجد حرام میں جاہے جس درواز ہے بھی آئیں ہوں اس پٹی پرآ کر تھہرنا ہے اور تلبیہ موتوف کرنا ہے۔طواف کی نبیت کرنے کے بعد احرام کی جا در کے داہنے ملے کواپنی دہنی بغل کے پنچے سے نکال کر ہائیں کندھے کے او پر ڈال لیں۔اس کو' اضطباع'' کہتے ہیں اور پیطواف کے پوراہونے تک رہے گا۔اوراس پی پرآ کراس طرح کھڑے ہونا ہے کہ ججراسودآ پ کے سامنے ہواورآ پ اس پٹی سے ذراہے بائیں جانب کھڑے ہوں داہنا قدم توپٹی سے ملا ہوا ہوا ور بایاں قدم اس سے الگ اس طور پر کہ داہنا موتڈ ھا حجر اسود کے کنارے کے سامنے پڑتا ہواور بدن حجر اسود کے بغل میں بائیں جانب پڑے لیعن آپ حجر اسود کے بالمقابل بی ہوئی پٹی پراس طرح کھڑے ہوجائیں کہ حجراسودآب کے چہرہ کے سامنے ہوجائے پھر (بسم الله الله اکبرولله الحمد) یز ہے ہوئے اس طرح دونوں ہاتھ اٹھا ئیں جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں۔ یعنی دونوں کا نول تک ہاتھ اٹھا ئیں اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں خانہ کعبہ اور حجراسود کی طرف رہیں پھر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اس عمل کواستقبال کہتے ہیں۔اور بیصرف شروع میں کرنا ہے باقی چکروں میں استقبال نہیں کیا جائے گا یعنی تکبیرتح بمہ کی طرح کا نوں تک ہاتھ اٹھا کرنہیں چھوڑے جائیں گے۔ بلکہ' استیلام'' کرینگے۔ بعنی دونوں ہاتھ حجراسود کے سامنے اس طرح بھیلائیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کارخ حجراسود کی طرف رہے اور ہاتھوں کی پشت اینے چہرہ کی طرف رھيں۔

ہاتھا تھا تھا تے ہوئے یہ پڑھیں (بسم اللہ اللہ اکبروللہ الحمد) یہ پڑھ کراپی ہتھیلیوں کو بوسہ دیں اور چومتے وقت چنخارے کی آواز پیدانہ ہو۔ اس عمل کو "استیلام" کہتے ہیں۔ "استیلام" نے فارغ ہوکر طواف شروع کردیں اگر آپ کا طواف عمرہ کا طواف ہے۔ اوراس طواف کے بعد آپ کوسعی بھی کرنی ہے۔ اس لیے اس طواف کے شروع کے تین چکروں میں "رمل" کریئے۔ "رمل" کا مطلب ہیہ ہے کہ (اگر ممکن ہو بھیٹر نہ ہو موقع بھی ہوتو) دونوں شاخنے ہلاتے ہوئے بہلوانوں کی طرح سینہ تان کر قریب قریب قدم رکھتے ہوئے قدر سے تیزی سے چلیں۔ پہلے تین چکروں میں رمل کے بعد آخر کے چارچکروں میں اعتدال کے ساتھ چکیں۔ ان چکروں میں "رمل" نہیں کیا جائے گا۔ اور عور تیں کسی بھی چکر میں رال نہیں کریں گی۔

ہر چکر کے پوراہونے پر جراسودکا''استیلام''کریٹے۔ لینی جب لوٹ کر جراسود پر جہزاسود کو بوسہ السلمہ السلمہ الکہ وللہ المحمد) کہدکر جراسود کو بوسہ دینے ہاتھ لگانے اور ہاتھ کو بوسہ دینے کا وہی عمل کریں جو پہلے کیا تھا اس طرح ایک شوط (چکر) پوراہو گیا اب اس طرح سات چکر جمراسود سے شروع کر کے جمراسود تک کریئے۔ تو ایک طواف مکمل ہوگا۔ سات چکر پوراکرنے کے بعد آٹھویں مرتبہ بھی جمراسود کا استیلام بعنی دونوں ہاتھوں کی تھیلی مہر چکر کے شروع میں ہوگا اور آخری جمراسود کی طرف کرنے ہے جمراسود کی طرف کرنے ہاتھ چوم لیس کے۔ اور بیاستیلام ہر چکر کے شروع میں ہوگا اور آخری چکر پوراکر کے جمراسود کی استیلام کرنے واپس جاتا ہے۔ گویا ایک طواف میں آٹھ استیلام ہو چگر پوراکر کے جمراسود کا استیلام کرے واپس جاتا ہے۔ گویا ایک طواف میں آٹھ استیلام ہو گئر پوراکر کے جمراسود کا استیلام کرے واپس جاتا ہے۔ گویا ایک طواف میں آٹھ استیلام ہو گئے۔ (ادکام جج بھر 2000)

# طواف کے ہر چکر میں نئی دعاء پر صنا؟

مئل: طواف كسات چكر موت بي اور برچكر من في دعاير هناكو كي ضروري نبيس بلكه جس دعاء يا و كي ضروري نبيس بلكه جس دعاء يا ذكر ميس خشوع زياده موراس كو پر سعر آنخضرت الله يسركن يماني اور جراسود كورميان: (ربنا اتنافي الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قناعذاب النار.) منقول در

طواف کے ساتھ چکروں کی دعا کیں کتابوں میں جولکھی ہیں یہ آنخضرت اللہ ہے۔ منقول نہیں ۔ بعض ہزرگوں سے منقول ہیں ۔ عام لوگ نہ تو ان کا سیح تلفظ کر سکتے ہیں ۔ نہان کے معنی ومفہوم سے واقف ہیں ۔ اور پھرطواف کے دوران چلا چلا کر پڑھتے ہیں ۔ جس سے دوسروں کو بھی تشویش ہوتی ہے اور بعض حضرات قرآن مجید کی تلاوت بلندآ واز ہے کرتے ہیں۔ابیا کرنا نامناسب ہے۔

۔ تیسراکلمہ۔ درود شریف یا کوئی دعاجس میں دل گئے۔ زیرِلب ( ہلکی آ واز جس سے دوسروں کو تکلیف یاتشولیش نہ ہو ) پڑھتے رہنا چاہئے۔

(آب کے مسائل:ج ۱۲مم ۱۱۱وا دکام حج:ص ۲۷)

مسئلہ:۔مقامات مجے میں کوئی دعاء معین کرانا اچھانہیں ہے۔ جس میں دل کے اور جس کی ضرورت سمجھے وہ دعاء کر ہے کیونکہ الفاظ معینہ کی پابندی سے رقب قلب اور خشوع اکثر نہیں رہتا اسلئے بہتریہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے محاورہ میں دعاء کرے۔ (احکام حج:ص ۴۸)

## طواف کی مسنون دعا تیں کون سی ہیں؟

سوال: جج کی کتابوں میں اس طرح نظر آتا ہے کہ طواف اس طرح شروع کرے اور بیہ پڑھے، فلاں رکن پر بید عاءوغیرہ پڑھے۔ کیا بید عائیں مسئون ہیں؟

جواب:۔ان دعا وَں میں ہے اکثر کی سندضعیف ہے۔للہذااس کوسنت سمجھنا جائز نہیں ۔طواف کی مروجہ دعا وَں کا کوئی ثبوت نہیں ان دعا وَں میں بہت غلوہونے لگاہے۔اس میں مندرجہ ذیل مفاسد ہیں ۔

- (۱) ان دعاؤں کاعام اہتمام اوردینی اداروں کی طرف ہے ان کی روز افز ال اشاعت کے باعث عوام ان کو ضروری سبحنے سکتے ہیں ایس حالت میں امرِ مندوب بھی مکروہ ہوجاتا ہے۔ چہ جائے کہ جس کا ثبوت ہی نہ ہو۔
- (۲) بن اکثر لوگوں کو دعا کمیں یا زہیں ہو تمیں۔طواف میں کتاب دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اور از دحام میں کتاب پڑھتے ہوئے جلنے سے خشوع نہیں روسکتا۔
- (۳) از دحام میں کتاب پرنظرر کھناا پنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی باعث ایذا (تکلیف دہ) ہے۔ بالخصوص دعاؤں کی خاطر جنھوں کی صورت میں چلنا سخت تکلیف دہ ہے۔جوحرام ہے۔غیر ثابت امر کی خاطرار تکاب حرام کیا جاتا ہے۔
- (٧) جمعُول كي صورت ميں چلاچلاكردعا كي برخف يهدون كفشوع ميں خلل براتا ہے۔

خدا کرے علماء دین کومفاسد مذکورہ کی طرف التفات ہواوروہ غیر ثابت دعاؤں کی اشاعت کی بجائے ان سے اجتناب کی تبلیغ میں مصروف ہوکر اپنا فرض ادا کریں۔

(احسن الفتاوي: جه/ص ۵۴۷)

(۵) عوام دعاؤں کے الفاظ سیح ادانہیں کر پاتے تو معلم (یا قافلہ کابڑا) جیتے کوروک کر الفاظ کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہ طواف میں تھہرنا (بلاضرورت) مکروہ تحریج ہی ہے علاوہ ازیں اس صورت میں بعض لوگوں کی پشت بعنی پیٹے یاسینہ بیت اللہ کی طرف ہوجا تا ہے۔ یہ بھی مکروہ تحریجی ہے اورای حالت میں پچھلوگ اگر آ گے سرک گئے تو استے جھے کے طواف کا عادہ واجب ہے۔ (احسن الفتاوی: جم/ص ۵۲۹)

(مقامات ج یاطواف وغیرہ کے ہر چکر کے لیے دعا کیں بعض حضرات نے شاکع کی ہیں۔ وہ رسول الشعافی سے منقول و ماثورتو ہیں گرخاص طواف وغیرہ کے لیے نہیں۔ اگر کسی کو یا دہوں اور ان کو بجھ کر دعاء کر ہے تو سجان اللہ بہت اچھا ہے۔ گر بہت سے عوام جو کتا ہیں ہاتھ میں لے کرطواف کی حالت میں ان الفاظ کو بے سمجھے مشکل سے ادا کر نے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو بچھا پی سجھ میں آئے اپنے محاور سے میں اور اپنی ہی مادری بیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو بچھا پی سجھ میں آئے اپنے محاور سے میں اور اپنی ہی مادری زبان میں دعاء کریں۔ اور سب سے فائدہ منداور آسان قرآنی دعاء جو ہے اس کا وردا کشر زبان میں دعاء کریں۔ اور سب سے فائدہ منداور آسان قرآنی دعاء جو ہے اس کا وردا کشر زبان یر کھیں۔

(ربناآتنافی الدنیاحسنة وفی الآخوة حسنة و قناعداب النار) بین ان من کھولوگ ایست جی الدنیاحسنة و فی الآخوة حسنة و قناعداب النار) بین ان من کھولوگ ایست جی جی جواپی دعاول میں الله تعالی سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی اور عذاب جہنم سے پناہ مائلتے ہیں۔

اس میں لفظ حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کوشامل ہے۔ مثلاً ونیا کی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل وعیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت و برکت و نیاوی سب ضروریات کا پواہونا اعمالِ صالحہ۔ اخلاق محمودہ۔علم نافع۔عزیت وجاہت۔عقائد کی درتی۔صراطِ متنقیم کی ہدایت۔عبادات میں اخلاص کا طیسب داخل ہیں۔اور آخرت کی حسنہ میں جنت اوراس کے بے شاراورلا زوال نعتیں اور حق تعالیٰ کی رضاء اوراس کا دیداریہ سب

چیزیں شامل ہیں۔الغرض یہ دعاء ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیاوی اور دینی مقاصد آ جاتے ہیں۔ دنیاو آخرت دونوں جہاں میں راحت وسکون میسر آتا ہے۔ آخیر میں خاص طور پراس میں جہنم کی آگ ہے پناہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول الٹھایائی بکثرت یہ دعاء مانگا کرتے تھے۔اگر یاد آ جائے تو احقر''محمد رفعت قاسی'' کو بھی اس موقع پر دعاؤں میں یادر کھیں )۔

## طواف کے بعد کی دورکعت کا حکم

مسئلہ: طواف کے ہرسات چکر کے بعد دور کعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ خواہ وہ طواف فرض ہو۔ یا واجب ہے۔ خواہ وہ طواف فرض ہو۔ یا واجب ہے انفل ۔ اور نفل یہ ہے۔ کہ طواف اور دور کعت نفل بلا انقطاع اوا کئے جا کیں جب کہ مکروہ وقت بھی وور کعت ہوتو بعد میں کسی وقت بھی وور کعت نماز پڑھنا لازم ہے۔ خواہ وطن واپس آ کر ہی پڑھے۔ گویا اس میں تاخیر مکروہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنا لازم ہے۔خواہ وطن واپس آ کر ہی پڑھے۔ گویا اس میں تاخیر مکروہ نہیں ہے۔
( کتاب الفقہ:ج ام 2014) مجے بھی موروہ میں ا

مسئلہ:۔اگرکسی نے مکہ تحرمہ میں نماز طواف نہیں پڑھی تو اس کوادا کرنا واجب ہے کہ اس کے ذمہ ساقط نہ ہوگی تمام زندگی میں اوا کرسکتا ہے۔ (معلم الحجاج: صسسااو حج بیت اللہ کے اہم فاوی بص۵۳)

(ہرطواف کے بعد دور کعت پڑھنا واجب ہے۔ اور حرم شریف ہیں پڑھنا سنت ہے۔ یعنی جہاں پرشکار کرنا جائز نہیں۔ اس لیے مجد حرام کے علاوہ اپنے ہوٹل وقیام گاہ میں ہجی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر دور کعت نفل طواف پڑھنا ہی یا دنہیں رہا بھول گئے اور اپنے وطن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر دور کعت نفل طواف پڑھنا ہی یا دنہیں رہا بھول گئے اور اپنے وطن بھی بائی پڑھ لے۔ اس پرتا خبر کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا واجب ادا ہوجائے گا۔)۔ (محمد رفعت قاسمی)

کیامقام ابراہیم پرتفل اداکرناضروری ہے؟

سوال: بعض بہ جانتے ہوئے کہ جمع زیادہ ہے گرمقام ابراہیم پرطواف کی واجب نظل پڑھنے کیلئے ہیں۔ جس سے ان کوبھی چوٹ وغیرہ کلنے کا اندیشہ ہے۔ نیزضعیف ومستورات کے ذخی ہونے کا اختال ہے۔ کیابینماز جوم سے ہٹ کرنیس پڑھی جاسکتی؟

جواب: بہجوم سے ہٹ کرضرور پڑھی جاسکتی ہے۔ اورا گرمقام ابراہیم پرنماز پڑھنے سے اپنے آپ کو یاکسی دوسرے کوایذ الجینینے کا اندیشہ ہوتو مقام ابراہیم پرنماز نہ پڑھی جائے کیونکہ کسی کوایذ البہجیانا حرام ہے۔

مسئلہ:۔اگرجگہ ہو(اورکسی کو تکلیف بھی نہ پہنچ) تو مقام ابراہیم پرطواف کی دورکعت نفل پڑھناافضل ہے۔ یا حطیم میں تنجائش ہوتو وہاں پڑھ لے۔ورنہ کسی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ بلکہ سار ہے حرم شریف میں کہیں بھی پڑھے یا مسجد حرم شریف سے باہرا ہے قیام گاہ پر پڑھے تب بھی جائز ہے کوئی کراہت نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل:جہ/ص۱۱۲)

مسئلہ: بطواف کے دورکعت مقام ابرائیم کے پیچے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مقام ابرائیم نمازی اور بیت اللہ کے درمیان آجائے مقام ابرائیم سے جتنا قریب ہوسکے بہتر ہے اوراگر کچھ فاصلہ بھی ہوتو کچھ مضا کقت بیس لوگوں کو تکلیف دے کرآگے بہنچنا جہالت ہے۔ مسئلہ: از دحام کے وقت بالکل قریب جانے میں اپنے کوتشویش اور دوسرے کو ایذ اہوتی ہو تواس سے بہتر ہے کہ کچھ فاصلہ سے پڑھ لے۔

مئلہ:۔دوگانہ طواف کیلئے جس کومقام ابراہیم کے قریب جگہ مل جائے تو اسکوچاہئے کہ مختصر قر اُت کیساتھ دور کعت پڑھے اور مختصر دعاء کر کے جگہ چھوڑ دے تا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔طویل دعایا اور نوافل نہ پڑھے۔ (احکام حج بص ۵ حضرت مفتی شفیع)

متعدد طواف کی ایک ساتھ نفل پڑھنا؟

مسئلہ:۔اگرکوئی شخص چندطواف مسلسل کرے اور پھر ہرطواف کے لیے دودورکعت مسلسل پڑھے توابیا کرنا کروہ ہے البتہ جن اوقات ہیں طواف کی دورکعت پڑھنا کروہ ہے ان اوقات میں اس طرح مسلسل طواف کرنا اور پھر (کروہ وفت نگلنے کے ) بعد میں ہرطواف کے لیے دودوورکعت پڑھنا کر وہ نہیں ہے۔ (فآوی محمودیہ: جسم/ص۱۸۱ واحکام جج بص ۵۰) معذر ورشخص طواف کے فال کیسے بڑے ھے؟

مسئلہ:۔معندور شخص جیسے فرض نماز پڑھتاہے ویسے ہی دوگانہ پڑھے۔ یعنی کھڑے ہوکر۔

اگراس کی طاقت واستطاعت نہ ہوتو پھر ہیڑھ کر پڑھ لے۔اورطواف خودیا کسی کے سہارے سے کرے یاؤئیل چیر پرجیسے عام معذورلوگ وہال کرتے ہیں کرے۔(آپ کے مسائل:جہم/ص۱۱۳) سے سے کرے یاؤئیل چیر پرجیسے عام معذورلوگ وہاں کرتے ہیں کرے۔(آپ کے مسائل:جہم/ص۱۱۳)

# طواف کے نفل ممنوع اوقات میں پڑھنا؟

مسئلہ:۔اگریہ دوگانہ مکروہ وفت میں پڑھاتو بلاا تفاق ادانہیں ہوگا۔ درمیان میں مکروہ وفت کا خیال آجائے تومنقطع کرد ہے یعنی تو ڑ دے اورا گرتمام کرلیا تو مکروہ وفت گزرنے کے بعد دوبارہ پڑھے۔(احسن الفتاوی:جہ/صے ۵۲۷ بحوالہ ردالخار:ج الص ۲۳۲ ومعلم الحجاج:ص ۱۳۳)

# نفل بھول کر دوسراطواف شروع کر دیا؟

مئلہ: طواف کے بعد دورکعت پڑھنا بھول جائے اور دوسراطواف شروع کردے۔ اگر دوسر بے طواف کا ایک چکر پورا ہونے سے پہلے پہلے یا دآ جائے تواس کوچھوڑ کردورکعت پڑھ لے۔ اگرایک چکر پورا ہونے کے بعد یا دآ جائے تو بیطواف پورا کر لے اس کے بعد دورکعت پہلے طواف کے لیے پڑھے۔ پہلے طواف کے لیے پڑھے۔ پڑھے اور دورکعت دوسر بے طواف کے لیے پڑھے۔ (تاوی محمودیہ:جسم ۱۳۳۸) معلم المجاج: ص۱۳۳)

## طواف کےضروری مسائل

مسئلہ:۔طواف شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھانا جیبا کہ نماز میں اٹھاتے ہیں صرف پہلی بارہے سات بارنہیں ہے۔''استیلام'' یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کارخ حجراسود کی طرف رہے گویا حجراسود پرر کھے ہوئے ہیں۔ اور ہاتھوں کی پشت اپنے چہرہ کی طرف رہے اس کے بعد ہاتھوں کو بوسہ دینا آٹھ مرتبہ ہے۔(آپ کے مسائل:جہم مسلمہ) مسئلہ:۔حجراسود کا''استیلام'' یعنی بوسہ دینا پہلی مرتبہ اورآٹھویں مرتبہ ہاتھاق سنت مؤکدہ

ہے۔ نی والے چکروں میں زیادہ تا کیڈنہیں ہے۔(احکام تج بصے سے) مسئلہ:۔جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اسمیں اول کے تین چکروں میں'' رمل'' بھی ہوتا ہے اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی اس میں رمل نہیں ہوتا۔

مسئلہ:۔اگرطواف رمل کیساتھ شروع کیااورایک دو چکر کے بعدا تنا بجوم ہوگیا کہ رمل نہیں کرسکتا تو رمل چھوڑ دےاورطواف پورا کرے۔

مئلہ: کسی مرض یا بڑھا ہے کی وجہ ہے اگر دل نہیں کرسکتا تو کچھ حرج نہیں ہے۔ مئلہ: سارے طواف یعنی ساتوں چکروں میں دل کرنا مکروہ ہے۔لیکن کرنے سے کوئی جزاء واجب نہیں ہوگی۔ (معلم الحجاج:ص۱۳۴)

(رال طواف کے شروع کے صرف تین چکروں میں مردوں کے لیے ہا گر پہلے
چکر میں بھول جائے تو صرف دو چکر میں کرے اورا گردوسرے میں بھی بھول گیاتو صرف
تیسرے چکر میں کرے اورا گرتیسرے میں بھی بھول گیاتو اب رال نہیں ہے۔ جس طرح
شروع کے تین چکروں میں رال کرنا مسنون ہے۔ اسی طریقے سے آخر کے چارچکروں میں
رال نہ کرنا مسنون ہے۔ یعنی ایک سنت اگر چھوٹ گئی تو دوسری سنت کونہیں چھوڑنی چا ہے۔
ہاں 'اضطہاع'' آخر طواف تک رہے گا۔ اور دور کھت نماز طواف پڑھتے وقت اضطہاع ختم
کر کے یعنی مونڈ ھے ڈھا تک کرتب نماز پڑھے لیکن سرکھلا رہے گا کیونکہ حالت احرام میں
سرنہیں ڈھا نکنا چا ہے۔ غرض یہ کہ اگر رال یا اضطباع یا استیلام چھوٹ جائے تو کوئی جزاء
سرنہیں ڈھا نکنا چا ہے۔ غرض یہ کہ اگر رال یا اضطباع یا استیلام چھوٹ جائے تو کوئی جزاء

مسئلہ:۔ طواف کی جگہ بیت اللہ کے چاروں طرف مجد کے اندراندر ہے۔ چاہے بیت اللہ سے قریب ہویادوراور چاہے ستون وغیرہ کودرمیان میں لے کرطواف کرے۔ طواف ہوجائے گا۔ نیز اگر کوئی مجد حرام کی جہت پر چڑھ کرطواف کرے۔ اگر چہ بیت اللہ سے اونچا ہوجائے گا۔ نیز اگر کوؤن مجد حرام کی حجبت پر چڑھ کرطواف کرے گا تو ہوجائے گا۔ لیکن مجد حرام سے باہر نکل کراگر طواف کرے گا تو طواف نہ ہوجائے گا۔ لیکن مجد حرام سے باہر نکل کراگر طواف کرے گا تو طواف نہ ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص ۱۳۷)

مسئلہ: اطواف کرتے وقت سینہ یا پیٹھ بیت الله شریف کی طرف کرتا مکروہ تحریمی ہے۔ اگراس

حالت میں کچھ فاصلہ (طواف کا) مطے کیا تواتنے کا طواف کا اعادہ واجب ہے۔

مسئلہ: ۔طواف میں بحدہ کی جگہ پرنظرر کھنامتنجب ہے۔ بیت اللّٰہ کی طرف یا کئی دوسری طرف کرنا خلاف استخباب ہے۔(احسن الفتاویٰ:ج۴/ص ۵۴۸ بحوالہ غدیۃ ص ۹۵)

مسئلہ: بطواف میں بالکل خاموش رہنااور کچھ نہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ نیز طواف کرتے وفت دعاء پڑھنایا دعاء کر تا ہوتو دعاء میں ہاتھ نہا تھیں۔ (معلم الحجاج:ص ۱۳۷)

مسئلہ: بطواف کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرسکتے ہیں مگرذ کرافضل ہے۔ تلاوت کرنا ہوتو بلندآ واز سے نہ کرے۔ ( فآویٰ رحیمیہ :ج ۸/احکام جج بص ۴۹)

مسئلہ:۔ذکریادعاء یا قرآن شریف کی تلاوت بلندآوازے کرنایاسی اوروجہ سے آوازکو بلندکرنا جس سے طواف کرنے والوں کواور نمازی کوتشویش ہو۔ مکروہ ہے۔

(عدة الفقه: ٢٥/٥٥)

مئلہ:۔طواف کی ابتداء جمراسود سے کی جائے۔ اگر کسی نے نہیں کی تو قیام کمہ کے دوران دوبارہ طواف کرنا واجب ہے۔اورا گرطواف دوبارہ نہ کیا اور جج سے واپس آھیا تو قربانی دینا واجب ہے۔

مئلہ: طواف شروع کرنے کے دفت افضل یہ ہے۔ کہ پوراجسم حجر اسود کے سامنے ہو۔ یہاں تک کوئی حصہ بدن اس کے مقابل ہونے ہے ندرہ جائے۔

مئلہ:۔ واجبات میں سے ہے کہ باب کعبہ کے قریب دائیں جانب سے طواف کرے اور کعبہ کوانی بائیں جانب رکھے۔ کیونکہ کعبامام کے مانند ہے۔ اور مقتدی اکیلا ہوتو امام کے دائیں جانب کھڑ اہوتا ہے۔ اگر طواف اُس نے الٹ کیا یعنی بائیں طرف سے شروع کیا اور کعبہ کودائیں جانب رکھا تو دو بارہ طواف کرنایادم دینا واجب ہے۔ (کتاب الفقہ: جااص ۱۰۷ مسئلہ:۔ مریض و معذور کو طواف کرانے کے لیے اجرت پر طواف کرانا جائز ہے۔ (معلم المجان میں ۱۳۷۱) مسئلہ:۔ طواف کے لیے لباس ۔ بدن اور جگہ کا نجاست سے پاک ہونا سنت موکدہ ہے۔ اگر کسی نے طواف کیا اور اس کا لباس تمام نجس تھا تو سنت ترک ہوئی لیکن اس پر کوئی تا وال نہیں ہے۔ (کتاب الفقہ: جا المص ۱۵۷۷)

مسئلہ:۔اگر طواف کرانے والے نے نیت نہیں کی اور طواف کرنے والامعذور ہے ہوش نہیں تھااس نے خودنیت طواف کی کرلی تو طواف ہو گیا اورا گربے ہوش تھا تو طواف نہیں ہوا۔ طواف کراتے والانبیت کرلیتا تو طواف ہوجا تا۔ (معلم الحجاج:ص ۱۳۶)

مسئلہ: ۔سترعورت جس طرح نماز میں واجب ہے۔طواف میں بھی واجب ہے۔لہذا بدن
کے جن حصوں کا ڈھکناواجب ہے۔اگران میں ہے کسی عضو کا چوتھا کی حصہ کھلارہ عمیا تو
واجب ترک ہوگیا۔لہذا پھر سے طواف کرنایا قربانی ویناواجب ہے۔(کتاب لفقہ:جا/میں ہے۔)
مسئلہ: ۔طواف میں اگر عورت مرد کے ساتھ ہوجائے تو طواف فاسد نہیں ہوتا ندمرد کا نہ عورت
کا۔(معلم الحجاج: ص ۱۳۶۱)

مئلہ: طواف کے درمیان جمراسود کا بوسہ لینے کے لیے انظار نہریں۔ بلکہ موقع مل جائے تو بہتر ہے ور نہ دوسے ہاتھوں ہے اشارہ کرکے ہاتھوں کو چوم لیں۔ تظہرین بیس ۔ کیونکہ طواف کے درمیان تھہرتا خلاف سنت ہے۔ البتہ طواف کے شروع میں یابالکل آخر میں بوسہ کے انتظار میں تھہرنے میں مضا کہ نہیں ہے۔ (احسن الفتاویٰ: جس/ص ۲۲۵ کتاب ارجی)

طواف زیارت سے پہلے احرام کیوں کھولتا ہے؟

سوال: \_ يهال پرايك سوال ذبن مين آتا ہے \_ كر ج كا اہم ركن طواف زيارت المجى باقى ہے پھراس سے پہلے احرام كيوں كھول ديا جا تا ہے؟

جواب: جب اوگ بادشاہوں کے در بار میں حاضری دیے ہیں۔ تو خوب مغائی

کرکے۔ بن سنور کے حاضر ہوتے ہیں۔ ای طرح اوگوں کوطواف زیارت کے لیے اپنا حال

درست کرکے حاضر ہونا چاہئے۔ سرگر دسے صاف کرلیں۔ بدن سے میل دور کرلیں۔

اور سلے ہوئے موزوں کپڑے پہن کر در بارخداوندی میں طواف زیارت کے لیے حاضری

دیں۔ ای مقصد سے طواف زیارت سے پہلے احرام کھولنا شروع کیا گیا۔ چنا نچہ یہ احرام

جزوی طور پرکھانا ہے۔ یعنی صرف تزین کی حد تک کھانا ہے۔ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے

میں ابھی احرام باتی ہے۔ کیونکہ ابھی جج کا ایک اہم رکن طواف زیارت باتی ہے۔

میں ابھی احرام باتی ہے۔ کیونکہ ابھی جج کا ایک اہم رکن طواف زیارت باتی ہے۔

(رحمت اللہ الواسعة: جہم/م ۲۰۸م)

#### طواف زیارت کاوفت؟

سوال: کوئی مردیاعورت کمزوری کی حالت میں ہو۔ دی و کی الحجہ یا گیارہ کوخرم شریف میں بہت جموم ہوتا ہے۔ تو کیا بیسات یا آٹھ ذی الحجہ کوطواف زیارت (مقدم) کرسکتے ہیں؟ نیزاگر تیرہویں یا چودھویں تاریخ کوطواف زیارت کرے تو کیا فرض ادا ہوجائے گا؟

جواب: طواف زیارت کاوقت ذی الحجه کی دسویں تاریخ (یوم النحر) کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے طواف زیارت جائز نہیں ہے۔ اوراس کو بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے بہلے اواکر لیناواجب ہے۔ پس اگر ہارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اواکر لیناواجب ہے۔ پس اگر ہارہویں تاریخ کا سورج غروب ہوگیا۔ اوراس نے طواف زیارت نہیں کیا تواس کے ذمہ وم لازم آئے گا۔

(آپ کے سائل:ج% م۱۲۳ و ہکذاا دکام جج:ص ۵۹ ومعلم المجاج: ص ۷۷۱) مسئلہ: لے طواف زیارت جج کارکن اعظم ہے۔ بارہویں ذی المجبہ کاسورج غروب ہونے تک اسکی ادائیگی کا وقت ہے۔ (فتاوی رحیمیہ: ج۸/ص۲۸ و ہکذا کتاب الفقہ: ج1/ص ۱۰۶۵)

## طواف زیارت رمی کے بعد کرنا؟

سوال: ری کے بعد احرام کی حالت میں مجدحرام میں جاکر طواف زیارت کرلیاجائے اور پھرمنی آکر ہائی اور ہال کو ائے جا کیں تو کیا تھم ہے؟
جواب: ۔ جس مخص نے تتع یا قران کیا ہو۔ اس کے لیے تین چیزوں میں تر تیب واجب ہے۔
جواب: ۔ جس مخص نے تتع یا قران کیا ہو۔ اس کے لیے تین چیزوں میں تر تیب واجب ہے۔
(۱) جمرہ عقبی کی ری کر ہے۔ (۲) پھر قربانی کر ہے۔ (۳) پھر بال کو ائے۔
اگر اس تر تیب کے خلاف کیا تو دم لازم ہوگا۔ لیکن ان جیوں چیزوں کے درمیان اور طواف
زیارت کے درمیان تر تیب واجب نہیں۔ بلکہ سنت ہے۔ پس ان تینوں چیزوں سے علی
التر تیب فارغ ہوکر طواف زیارت کیلئے جاناست ہے۔ لیکن اگر کسی نے ان تین چیزوں سے بللے طواف زیارت کرلیا تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ مگر اس پردم لازم
نہیں ہوگا۔ (آپ کے مسائل: جس/ص ۱۳۵)

مئلہ: طواف زیارت کورمی۔ ذرئے۔ اور حکق کے بعد کرناسنت ہے۔ واجب نہیں ہے۔ الہٰذا اگر کو کی شخص رمی ، ذرئے اور حلق سے پہلے طواف زیارت کرلے تواس پردم لازم نہ ہوگا۔ گر خلاف سنت اور مکر وہ ہوگا۔ ( فقا و کی رجیمیہ :ج ۸/ص۲۸۳ و معلم الحجاج :ص ۱۹۵) مسئلہ: قربانی سے پہلے طواف زیارت جائز ہے۔ گرافضل سے ہے کہ قربانی کے بعد طواف زیارت کرے۔ (معلم الحجاج: ص ۱۰۵)

#### طواف زيارت كاطريقه؟

سوال: کیا طواف زیارت میں رل ،اضطباع اور سعی ہوگی یا نہیں؟
جواب: اگر پہلے سعی نہ کی ہوبلکہ طواف زیارت کے بعد کرنی ہوتو اس میں ' رل' '
ہوگا۔ گرطواف زیارت عموماً سادہ کیڑے پہن کر ہوتا ہے۔ ( کیونکہ حلق وقربانی کے بعد عام
کیڑے پہن لیے جاتے ہیں)۔ اس لیے اسمیں اضطباع نہیں ہوگا۔البتہ اگر احرام کی
چا در ہیں نہا تاری ہوں تو اضطباع بھی کرلیں۔ ( آپ کے مسائل: جہ/ص ۲۰۱)
مسئلہ: طواف زیارت کے لیے مستقل احرام کی ضرورت نہیں ہے، جس احرام سے حلال ہوا
ہے وہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ (المداد الفتادی ج ۲ ہے سالا)
مسئلہ: طواف زیارت کے بعد سعی کرنا واجب ہے، اور جو تحص اس سعی کومقدم کرچکا ہے اس
کے لیے طواف زیارت کے بعد سعی کرنا واجب نہیں ہے۔ (ادکام ج اس سعی کومقدم کرچکا ہے اس

ترك طواف زيارت كالحكم

سوال: آپ سے دریافت کیاتھا کہ جس شخص نے طواف زیارت عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو پھر کیا تد ارک ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ طواف زیارت کر لے۔ اب سوال بیہ ہے کہ طواف زیارت جج کے موسم میں کرے یا جب جا کر طواف زیارت کرسکتا ہے؟

جواب:۔جب جاہے طواف کرسکتا ہے۔ نیااحرام باندھے بغیرو یسے ہی جاکر طواف کرے اور تاخیر کی وجہ سے دم دے۔ طواف زیارت سے قبل دوسرے جج یا عمرہ کا احرام بائد هنا جائز نہیں۔ ہوی سے صحبت کرتا بھی حرام ہے۔ اگر ہوی سے صحبت کردی تو دم تا خیر کے علاوہ بدنہ یعنی پوری گائے یا پورااونٹ بھی واجب ہے۔ (احسن الفتاویٰ: جس/ص ۵۲۹ بحوالہ ردالحقار: جس/ص ۱۹۸ مسئلہ: طواف زیارت کسی حال میں نہ فوت ہوتا ہے اور نہ اسکا بدل دے کراداسکتا ہے۔ بلکہ آخر عمرتک اسکی ادائیگی فرض رہے گی اور جب تک اسکوادا نہیں کر ریگا ہوی سے مباشرت اور ہوں و کینار حرام رہے گی۔ (احکام جج بص ۹۷)

مئلہ:۔ بیتیج ہے کہ طواف زیارت نہ کرنے والے پراس کی بیوی حرام ہوجاتی ہے۔ جب تک طواف زیارت نہ کرے بیوی حلال نہیں ہوتی ۔ گویا بیوی کے حق میں احرام ہاتی ہے۔ (معلم الحجاج:ص ۱۰۵)

#### مواد نکلنے کی حالت میں طواف زیارت کرنا؟

سوال:۔ایک مخص کے پیر میں چوٹ لگ گئی، الیی حالت میں طواف زیارت کیا پیرے پانی یامواد بھی بھی نکاتا جاتا ہے۔اس کے باوجود طواف زیارت کرلیا۔تو کیا طواف زیارت ہوگیایانہیں؟۔

جواب: ایام نحرکے اندرزخم ہے خون بندہونے کا انتظار کرنا واجب تھا۔ لیکن اگر طواف کرلیا تو ہوگیا۔لیکن واجب طہارت (یا کی) جھوٹنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔البت بعد میں اس طواف کا اعادہ کرلیا تو دم ساقط ہوگیا آگر چہایا منحرکے بعداعادہ کیا ہو۔

(احسن الفتاوي: جه/م ٥٢٥ و بكذا احكام فج:ص١٠١)

مسئلہ:۔اگر بدن یا کپڑے برطواف فرض یاواجب یانفل کرتے وفت نجاست گئی ہوئی تھی تو کچھواجب نہ ہوگا۔لیکن مکروہ ہے۔

مسئلہ:۔ اگر پوراطواف یا اکثر طواف زیارت جنابت (ناپاکی) یاجیف ونفاس کی حالت میں کرلیاتو پوراایک اونٹ یاپوری گائے، بیل، کٹوا، واجب ہوگا۔ اور اگر طواف قد وم یاطواف وراع یاطواف فلاوی یا تواند ہوگا۔ اور اگر طواف فلاوی یاطواف فلاوی یا تواند ہوگا۔ اور ان جسے کو اور بیل طہارت کے ساتھ طواف کا اعادہ کر لینے سے کفارہ ساقط ہوجا سے گا۔ اور ان سب صورتوں میں طہارت کے ساتھ طواف کا اعادہ کر لینے سے کفارہ ساقط ہوجا سے گا۔ (معلم المجاج: ص ۱۳۲۳)

### طواف زیارت سے پہلے صحبت کرلی؟

سوال: بج میں غلطی ہوگئ وہ یہ کہ ہارہ ذی المجبد و آخری کنگریاں مارنے کے بعد، رات
کوہم میاں بیوی نے صحبت کرلی اور ہم نے طواف زیارت تیرہ ذی الحجب کو کیا۔ کیا بیرج ہوگیا؟
جواب: آپ دونوں کا جی تو ہر حال ہو گیا۔ لیکن جی میں دو جرم کئے۔ ایک طواف زیارت کو ہار ہو یں تاریخ سے مؤخر کرنا اور دو سراطواف زیارت سے پہلے صحبت کرلینا۔ پہلے جرم پر دونوں کے ذمہ دم لازم آیا۔ یعنی حدود حرم میں دونوں کی طرف سے ایک ایک بکراذی کی جانب سے کیا جائے۔ اور دو سرے جرم پر دونوں کے ذمہ ''بردادم' کا زم آیا۔ یعنی دونوں کی جانب سے ایک ایک ایک میں ذبح کیا جائے (اور اس کا گوشت صرف فقراء ایک ایک ایک ایک ایس کے علاوہ دونوں کو استعفار بھی کرنا چاہئے۔

(آپ کے مسائل:جہ/ص ۱۳۷)

مئلہ:۔ جج میں طلق کرانے (بال کٹوانے) کے بعداور طواف زیارت سے پہلے تمام ممنوعات احرام جائز ہوجاتے ہیں۔ لیکن میاں ہوی کا تعلق (صحبت) جائز نہیں جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے۔ (آپ کے مسائل: جم/ص۲۸او کمذااحکام حج بص29)

مئلہ: اگروقوف عرفات کے بعدسر منذوانے سے پہلے جماع (صحبت) کرلیاتوج فاسد نہیں ہوا مرایک اونٹ بورایا بوری سالم گائے ذائے کرنا ہوگا۔

مسئلہ:۔ادرا گرسرمنڈوانے سے پہلے جماع (صحبت) کرلیا تواس صورت میں بھی جج فاسدنہ ہوگا۔لیکن جزاء میں ایک بکری واجب ہوگی۔بعض حضرات نے اس صورت میں بھی بورا اونٹ وگائے بی واجب کہاہے۔(احکام جج:ص ۹۸)

مئلہ: طواف زیارت فرض رکن جج ہے اس طواف کے بغیراحرام سے نہیں لکا آاور ہوی ۔۔۔ محبت حلال نہیں ہوتی ۔ بیطواف کرناضروری ہے۔ ( فاوی دارالعلوم: ج ۱/ص ۵۵۱) نفا

(تغلی طواف مرحومین اورزنده حفرات کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسب متعلقین کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ است متعلقین کے لیے طواف کریں تو کم سے کم ایک احقر"محدرفعت قاسی" کے لیے بھی کرویں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے۔ آپ کا جج۔ وعمرہ اور طواف وغیرہ بھی قبول فرمائے۔ آپین)

تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے۔ آپ کا جج۔ وعمرہ اور طواف وغیرہ بھی قبول فرمائے۔ آپین)

### حجراسودكي فضيلت

یہ جمراسود جنت ہے آیا ہوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا تا کہ وہ کعبہ شریف کے کونہ میں اس کولگا دیں۔ آنخضرت آلیتے کے زمانۂ مبارک میں مزید قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو رسول اللہ آلیتے نے اپنے دستِ مبارک سے اٹھا کراس جگہ پرنصب فرمایا۔
طواف کی ابتداء وانتہاء اس مبارک بھر کے مقابل ہوتی ہے۔ تاریخ کے طویل وقرین دور میں بے شار حضرات انبیاء اور خاتم الانبیاء والرسول "اور لا کھوں صحابہ کرام واولیاء عظام اور لا تعداد جاج و معتمرین کے مبارک ہونٹ اس مبارک بھرسے ملے ہیں۔ اور اس کے قریب دعاء بھی قبول ہوتی ہے اور قیامت کے دن یہ پھر (ججراسود) اپنے بوسہ لینے والوں کے قریب دعاء بھی قبول ہوتی ہے اور قیامت کے دن یہ پھر (ججراسود) اپنے بوسہ لینے والوں کے قریب دعاء بھی قبول ہوتی ہے اور قیامت کے دن یہ پھر (ججراسود) اپنے بوسہ لینے والوں کے قریب دعاء بھی قبول ہوتی ہے اور قیامت کے دن یہ پھر (ججراسود) اپنے بوسہ لینے والوں کے قریب دعاء بھی گواہی دے گا۔ (تاریخ مکہ بھی)

#### حجراسود کا بوسہ لینے کے آ داب

مسئلہ:۔بوسہ لینے کے لیے کسی کودھکایا کوئی تکلیف نہیں دبنی چاہئے اس لیے کہ بوسہ لیمناسنت ہے جبکہ لوگوں کوایذ اوینامنع ہے۔ لہذا سنت بڑل کرنے کے لیے ممنوع کاارتکاب نہیں کرناچاہئے اوراز دھام کی حالت میں ہاتھ یا چھڑی وغیرہ کے ساتھ۔ ججراسودی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہوئے کہ براکتفا کرلیناچاہئے۔

واضح رہے کہ آنخضرت آلی ہے جراسود کا بوسہ بھی لیاہے اور از دُھام کے وقت اشارہ بھی کیا ہے اور از دُھام کے وقت اشارہ بھی کیا (جب کہ آنخضرت آلی کے کہ بھیٹر میں جگہ مل سکتی تھی اور صحابہ کرام بخوشی راستہ دیتے لیکن آپ آلی ہے نے اشارہ پر ہی اکتفا کیا تا کہ امت بھیٹر کے وقت میں اس سنت پڑمل کرلے )۔ لہذا یہ دونوں عمل آپ آلی ہی مبارک سنت ہیں۔

حضرت عبدالله ابن عباسٌ فرمات ہیں جمراسود پراز دھام نہ کرو نہ کسی کو تکلیف پہنچا وَاور نہ خودکسی کی تکلیف کا نشانہ ہنو۔

حضرت عطاءً کہتے ہیں کہ صرف تکبیر واشارہ پراکتفا کرلینااور حجراسود کا بوسہ نہ لینامیر کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ کسی کوایذادے کر بوسہ لون، نیزیہ بھی فرماتے ہیں

جب ججراسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چو مے تو اس میں آ واز بلندنہ کریں۔ مسئلہ: عورتوں کومر دوں کی بھیڑ میں گھس کر بوسہ لیننے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے البتہ جب بھیڑنہ ہوتو عورتیں حجراسود کا بوسہ لے سکتی ہیں۔

مئلہ: ججراسود کی سیدھ میں جوعلامتی پٹی یا لکیر کا نشان مطاف میں ہے اس پروعاء کے لیے یا نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا چاہئے بالخضوص از دحام کے دفت۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے طواف کرنے دالوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ (تاریخ مکہ:ص۳۵ بحوالہ اخبار مکہ للفا کہی)

#### حجراسودکو بوسه کیوں دیتے ہیں؟

سوال: \_غیرمسلم اعتراض کرتے ہیں کہمسلمان حجراسودکو بوسہ دے کراس کی پوجا (عیادت) کرتے ہیں ۔ان کوکیا جواب دیا جائے؟

جواب: ۔ ندکورہ اعتراض کا جواب آج سے چودہ سال پہلے دیا جاچکا ہے۔ نبی کریم اللہ ہے دیا جاچکا ہے۔ نبی کریم اللہ ہے خراسود کے قریب ہوکر فر مایا تھا۔'' مجھے معلوم ہے تو ایک پھر ہے نفع ونقصان پہنچانے پرقا درنہیں ۔ میرارب مجھے بوسہ دینے کا حکم نہ کرتا تو میں بوسہ نہ دیتا''۔

ای طرح اس مسئلہ کی تنقیح کرنے وا کے حضرت عمر فاروق کہ ایک مرتبہ طواف فرمارے تھے اس وقت کچھ نومسلم دیہاتی بھی موجود تھے۔حضرت عمر جمراسود کے قریب پنجے تو بوسہ دینے سے پہلے ذرائھ ہرگئے اور فرمایا'' میں جانتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں تو ایک پنجے تو بوسہ دینے سے پہلے ذرائھ ہرگئے اور فرمایا'' میں جانتا ہوں اور نہ نفع۔ اگر میں نے تو ایک پنج سے۔ اور نہ نفع۔ اگر میں نے آئے ضرب معالیق کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں بھی تجھے نہ چومتا۔''

ذراسو چئے کہ مسلمان جمر اسود کو قابل پرستش اور حاجت روااور نفع ونقصان کا مالک جانتے ہوتے تواس طرح کا خطاب کا کیا مطلب؟ اس سے مترشح ہوتا ہے۔ کہ بوسہ صرف جذبہ محبت میں دیتے ہیں۔ اپنی اولا دکواور بیوی کوبھی بوسہ دیتے ہیں کیا انہیں معبود اور حاجت روا سمجھ کر بوسہ دیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ (فناوی رحمیہ:ج ۸/ص۳۳) مسئلہ:۔کسی چیز کی جو تعظیم وکر میم اس نظریہ سے کی جائے کہ اللہ تعالی اور رسول الفائل کا کا مسئلہ:۔کسی چیز کی جو تعظیم وکر میم اس نظریہ سے کی جائے کہ اللہ تعالی اور رسول الفائل کا کھم سے۔ تو وہ تعظیم برحق ہے۔لیکن اگر کسی مخلوق کونافع وضرور ساں اور بناء بگاڑ کا مختاریفین سے۔ تو وہ تعظیم برحق ہے۔لیکن اگر کسی مخلوق کونافع وضرور ساں اور بناء بگاڑ کا مختاریفین

کرکے اس کی تعظیم کی جائے وہ شرک کا ایک شعبہ ہے اوراسلام میں اس کی مختاکش نہیں ہے۔(معارف الحدیث:جہ/ص۲۵۲ و ہکذامظا ہر حق:جس/ص ۳۱۸) مئلہ:۔ حجراسود دنیاوی سنگ (پھر) نہیں ہے کہ اس کواس پر قیاس کیا جائے بلکہ بیہ جنت کی محبوب ومعظم شکی ہے۔اس لیے رسول الٹھائیسے نے اس کوالی اہمیت دی ہے۔

( منتخب نظام الفتاوي: ج ا/ص ١٥٣)

مسكدن آنخضرت اللي في فرمایا كه "جراسود جنت سے نازل ہوااور آخرت میں وہ بھی اٹھایا جائے گا۔اور بوسہ دینے والوں کے تق میں شہادت وے گا۔ (کفایت المفتی: جہم الاست معریث شریف میں ہے کہ جراسود ہراس شخص کو پہچانتا ہے جواللہ تعالی کی نسبت سے ادب و مجبت کے ساتھواس کو بلاواسطہ چومتا ہے اور اسکا استیلام کرتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اسکود مکھنے والی اور بولنے والی ہستی بنا کر کھڑ اکر دیگا۔ اور وہ ان بندوں کے حق میں محوابی عاشقانہ اور نیاز مندانہ شان کے ساتھواس کا استیلام کرتے تھے۔ (معارف الحدیث: جہم اس اللہ کو ہا استیلام کرتے تھے۔ (معارف الحدیث: جہم اس الام الام کا و ہکذا مظاہر تی: جسم اس اللہ اللہ کے دور سے کہ اللہ کے دور اللہ اللہ کے دور کا کہ دور اللہ استیلام کرتے تھے۔ (معارف الحدیث: جسم اس اللہ اللہ کی استیلام کرتے تھے۔ (معارف الحدیث: جسم اس اللہ کی استیلام کرتے تھے۔ (معارف الحدیث: جسم اس اللہ کی اللہ اللہ کو تا اللہ اللہ کو اللہ اللہ کا دور اللہ اللہ کو تا کہ اللہ اللہ کو تا کہ اللہ کے دور اللہ اللہ کا دور اللہ اللہ کی ساتھوا کی اللہ کا دور اللہ اللہ کی دور اللہ اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کرتے تھے۔ (معارف الحدیث: جسم اللہ اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کے دور اللہ کی دور اللہ

#### كيا حجراسود جنت ہے سفیدآیا تھا؟

سوال: میں نے حدیث شریف میں پڑھاہے جمراسودنوگوں کی کوکٹرت مخناہوں کی وجہ سے کالا ہوگیا۔ تو کیا یہ جنت ہے آیا تھا۔اس وفت اس کو جمراسود نہ کہتے تھے۔ کیونکہ اسود کے معنی ہیں'' کالا''؟

جواب: جس صدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ترفدی ، نسائی وغیرہ میں ہے۔ اس کوسی حسن کہا ہے۔ اس صدیث میں فدکور ہے کہ بیاس وقت سفیدر مگ کا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب بینازل ہوا ہوگا اس وقت اس کو'' حجرا سود'' نہ کہتے ہو نگے (آپ کے مسائل:جہم/م ۱۵۲)

## حجراسوداوررکن یمانی کابوسه لینا؟

مسئلہ: ججراسود کا استنیلام سنت ہے بشرطیکہ بوسہ لینے سے اپنے آپ کویا کمی دوسرے کو ایز انہ ہو۔ اگر اس میں دھکم پیل کی نوبت آئے اور کسی مسلمان کو ایذ امینچے تو یہ تعل حرام ہے، اور طواف

میں تعل حرام کاار تکاب کرنااورا بنی اور دوسروں کی جان کوخطرے میں ڈ النابہت ہی بے عقلی کے کہا کہ است ہی بے عقلی کی بات ہے۔اگر آ دمی آسانی ہے جمراسود تک پہنچ سکے تو اس کو چوم لے ورنہ دور ہے اپنے ہاتھوں کو چوم لے۔اس کے ثو اب میں کوئی کی نہیں ہوگی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

اور کن بمانی کو بوسنہیں دیا جاتا۔ نہاس کی طرف اشارہ کیا جاتا۔ بلکہ اگر چلتے

چلتے اس کو داہنا ہاتھ لگانے کی گنجائش ہوتو ہاتھ لگادے اور ہاتھ کو بھی نہ چوے اور اگر ہاتھ نہ

لگا سکے تو بغیر اشارہ کئے گزرجائے۔ (آپ کے سائل: جہ اص ااد ہکذا احکام تج بھی ہم سکلہ:۔ جب ججراسود کی طرف منہ کریں تو اس حالت میں دائیں جانب کو ہرگز نہ سرمیں بلکہ

وہیں دائیں طرف کو گھوم جائیں اور پھر آگے چلیں۔ (احسن الفتاوی نے جہ اص کا کہ مسکلہ:۔ ججراسود کو بوسد ہے وقت جاندی کے صلقہ پر ہاتھ نہ تیکیں۔ (احسن الفتاوی نے ہم اس کے مسائل: جہ اس کی دیوار وغیرہ یا کسی اور جگہ کا چومنا اوب مسکلہ:۔ حجراسود کا بوسہ لیا جاسکتا ہے۔ بیت اللہ کی دیوار وغیرہ یا کسی اور جگہ کا چومنا اوب مسکلہ:۔ حجراسود یا ملتزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھوتا جائز نہیں مسکلہ:۔ حجراسود یا ملتزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھوتا جائز نہیں مسکلہ:۔ حجراسود یا ملتزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھوتا جائز نہیں مسکلہ:۔ حجراسود یا ملتزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھوتا جائز نہیں مسکلہ:۔ حجراسود یا ملتزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھوتا جائز نہیں مسکلہ:۔ حجراسود یا ملتزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھوتا جائز نہیں مسکلہ:۔ حجراسود یا ملتزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھوتا جائز نہیں مسکلہ:۔ حجراسود یا ملتزم پر اگر خوشبوگی ہوتو محرم (احرام والے) کو اس کا چھوتا جائز نہیں

مئلہ:۔ججراسود کا بوسہ اس حالت میں جائز نہیں جب کہ بھیڑ کیوجہ ہے اپنے نفس کا یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو۔اور تورتوں کیلئے اس حال میں ججراسود چومنا بالکل حرام ہے جب کہ اجنبی مردوں کیساتھ جسم لگنے کا حمال ہو۔ (احسن الفتاویٰ:جس/ص۲۱۵)

(ججراسودوالے کونے اور کالی پٹی سے طواف شروع ہوکراور یہیں پرآ کرایک چکر ہوتا ہے۔ اور طواف ختم بھی یہیں پر ہوتا ہے۔ کعبتہ اللہ کے بین کونوں کے چکر لگانے کے بعد جب چوشے کونے پر پہنچیں گے اس کا نام' 'رکن یمانی'' ہے۔ رکن یمانی کودونوں ہاتھوں سے باصرف دا کیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے، جب کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن ہوور نہ بغیر ہاتھ لگائے ہی وہاں سے گر رجائے اور اسکی طرف ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کرے۔ جیسا کہ بعض حضرات اسکا استیلام کرتے ہیں۔ اور ہاتھوں کو چوصے ہیں۔ بین فلط طریقہ اور خلاف سنت ہے۔

اگر ہاتھ لگانامکن نہیں ہے۔ تو صرف وہاں پر سے گزرتے ہوئے آنخضرت اللہ کی سنت اور صحابہ کرائم کے طریقہ پر ممل کرتے ہوئے صرف (رب ا آنافی الدنیا حسنة وفعی الآخر قصصنة وفنا عذاب الناد ) پڑھتے ہوئے گزرجائے۔ اس میں سب کچھ مانگ لیا گیا ہے۔ اور اس کے الفاظ نہایت مختمر ہیں۔ پس اس مختمر وقفہ کے لیے یہی دعا مناسب ہے۔ یعنی رکن یمانی ہے چل کر جمرا سود تک جہنچنے میں کچھ ذیادہ ویز نہیں گئی۔ اسلئے مناسب ہے۔ یعنی رکن یمانی ہے چل کر جمرا سود تک جہنچنے میں کچھ ذیادہ ویز نہیں گئی۔ اسلئے اس موقع پر یہی مختمر دعا مناسب ہے )۔ (محمد رفعت قاسی )۔

حجراسود کی تو بین کا تھم؟

سوال: ۔ ایک خانون نے ج ہے آ کر ہٹایا دوران جے سنگ اسود کا بوسہ دینے کے لیے جب میں گئی تو وہاں پرلوگوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھے کر مجھ کو گھن آئی۔ میں نے بوسہ ہیں دیا۔ ایسی عورت کے لیے کیا تھم ہے؟

جواب: اگراس عورت نے جراسود کی تو بین و بے عزتی کے ارتکاب کی نیت سے یہ گفتگو کی ہواوراس کا مقصد حجراسود کی تو بین ہواور بوسہ دینے کے عمل سے نفرت ہوتو یہ کلمہ کفر ہے۔ اس پرتجد بدا بیان واجب ہے۔ ادراس کا نکاح شوہر سے ٹوٹ گیا۔ ادراگراس کا ارادہ یہ ہوکہ چونکہ اس پرلوگوں کا لعاب وتھوک پڑتا ہے۔ جوقابل نفرت ہے۔ یااس کا مقصد تکبر کی بناء پرلوگوں کی اہانت ہے تو کفر کا تھم نہیں ہوگا۔ لیکن بدترین قسم کا فسق ہونے میں کلام نہیں ہے۔ اس عورت پرتو یہ واجب ہے۔

میں کلام نہیں ہے۔ اس عورت پر تو بدوا جب ہے۔ اوراگر اس خاتون کواس بات سے گھن آئی کہ سب مرد بے و تیں ۔ اکٹھے بوسے دے رہے ہیں۔ اوراس کو حیامانع آئی کہ وہ مردوں کے مجمع میں تھس کر بوسہ دی تواس کا بیہ فعل بلاشبہ سیجے ہے۔ اور کسی مسلمان کے قول وعمل کوئتی الواسع الجھے معنی پر ہی محمول کرنا جا ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۱۱)

مسئلہ: جراسود کا بوسہ نہ لینے سے کفارہ جنایت بھی لازم نہ آئے گااور فریصہ کج اداہوجائے گا۔ (منتخب نظام الفتاوی: الص۱۵۲)

حجراسوداورمقام ابراہیم جنت کے پھر ہیں جب ان کوز مین برا تارا گیاتو حکمت

الہی نے چاہا کہ آن پر دنیاوی زندگی کے احکام مرتب ہوں۔ کیونکہ جگہ کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک اقلیم کا آ دی دوسری اقلیم میں جابستا ہے تو رنگ، مزاج ، اورقد وغیرہ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنانچہ زمین میں اتار نے کے بعدا کی روشنی مٹادی گئی اوروہ زمین کے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنانچہ زمین میں اتار نے کے بعدا کی روشنی مٹادی گئی اوروہ زمین کے پھر وال جیسے نظر آنے گئے۔ اس صورت میں ان کی فضیلت کی وجدا نکاجنتی پھر ہوتا ہے۔ کہم میں اس کی فضیلت کی وجدا نکاجنتی پھر ہوتا ہے۔

زمزم کی فضیلت وآ داب

بیت اللہ سے مشرق کی جانب ایک تاریخی کنواں ہے۔ جس کوز مزم کہتے ہیں حدیث شریف میں اس کنوئیں کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے پانی کی بھی بڑی برکت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔

حضرت ابراہیم نے اللہ تعالی کے تھم سے جب حضرت اساعیل اوران کی والدہ حضرت ہاجرہ کو کہ کے ہے۔ اب وگیاہ ریکستان میں لاکرچھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پررهم کھا کراس چٹیل میدان میں ان کے لیے زمین کا یہ چشمہ جاری فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے (ھسی ھے زمین کا یہ چشمہ جاری فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے (ھسی ھے زمین کی میں ہے (دار قطنی ) یہ جبرائیل کا کھودا ہوا کنواں اورا ساعیل کا سقادہ ہے۔

طواف کے بعد یا معی صفاومروہ اور بال کوانے سے فارغ ہوکرزمزم کا پانی خوب ہی ہیٹ بھرکر بینا جائے۔

زمزم کا پائی اس افراط کے ساتھ بینا کہ پسلیاں تن جائے۔ ایمان کی علامت ہے ایمان سے محروم منافق اتنائیس پی لیا تا کہ اس کی پسلیاں تن سکے۔ ابن ماجہ میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ مارے اور منافقین کے درمیان ایک امتیازی علامت بی ہے کہ منافق زمزم کا پائی اتنا پیٹ بھر کرئیس پینے کہ ان کی پسلیاں تن جا کیں'۔ آپ زمزم کی فضیلت و برکت بیان کرتے ہوئے آنخضرت اللہ نے نیان فرمایا ہے۔'' آپ زمزم جس مقصد سے پیاجائے۔ وہ ای مقصد کے لیے مفید ہوجا تا ہے۔ شفاء کے لیے پوتو اللہ تعالی شفاء بخشے گا۔ بیٹ بھرنے اور آسودہ ہونے کے لیے پیوتو خداتہ ہیں آسودہ کردے گا۔ بیاس

بجمانے کے لیے پیوتو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس بجمادے گا۔ بدوہ کنواں ہے جس کو جبرائیل نے اپنی تھوکر کی قوت ہے ''اللہ کے تکم ہے'' کھودا تھا اور بداسا عمل کی سبیل ہے۔ (دار قطنی )۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم اللہ نے ارشاد فر مایا''روئے زمین کے ہر پانی ہے ذریادہ افضل زمزم کا پانی ہے بد بھو کے کیلئے غذا ہے اور بیار کے لیے شفاء ہے۔'' (ابن ماجہ)

مسئلہ:۔آب زمزم کثرت سے بینامستحب اورایمان کی علامت ہے نیز زمزم کوقر بت کی نیت سے دیکھنا بھی عبادت ہے جیسے کعبہ کودیکھنا عبادت ہے۔(معلم المجاج:ص٣٠٣ و ہکذا تاریخ کمہ:۸۵)

آب ِزمزم بينے كاطريقه

سوال:۔زمزم کے متعلق حدیث شریف میں تھم ہے کھڑے ہو کر پیاجائے عرض ہیا ہے کہ بیتھم صرف حج وعمرہ ادا کرتے وقت ہے یا کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ؟

جواب:۔آبِ زمزم کھڑے ہوکراورقبلہ رخ ہوکر پینامتحب ہے جج وعمرہ کی تخصیص نہیں ہے۔(آپ کے مسائل:ج ۴/ص۱۲۱)

مئلہ: وضوکا بچاہوا پانی اور زمزم کے پانی کو کھڑے ہوکر پینے کی کراہت واسخباب میں اختلاف ہے۔ رائج یہ ہے کہ بلاکراہت جائز ہے۔ ( کھڑے ہوکر پینا) مگر مستحب نہیں ہے۔ رائع یہ ہے کہ بلاکراہت جائز ہے۔ ( کھڑے ہوکر پینا) مگر مستحب نہیں ہے۔ (احسن الفتاوی: جس/ص ۵۲۰ بحوالہ ردالحقار: جس/ص ۲۰۲ وج ا/ص ۱۲۱)

مسكلة: بإزمزم بية بوئ يدعاء يرسط: "اللهم انى استلك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء "(كتاب الفقه: جا/ص٢٥٠ او بكذامعلم الحجاج: ص١٩٥)

آبِ زمزم اينے ساتھ لا با؟

سوال: - زمزم شریف کواپے ساتھ متبرک سمجھ کر حجاج کرام اپنے وطن لاتے ہیں، کیااس کا کوئی ثبوت ہے؟

جواب: -حدیث شریف میں ہے''ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اپنے ساتھ زمزم لے جاتی تغیس اور فرماتی تھیں کہرسول اللہ علیہ زمزم شریف لے جاتی تھے'' (ترزی شریف کتاب الجج:ج الم 110) اس سے ثابت ہوا کہ حجاج کرام کا زمزم لا ناجا تزہے اور باعث برکت، اس پر اعتراض کرنامیجے نہیں ہے۔( فآویٰ رحمیہ:ج۸/ص ۲۹۸)

مسئلہ:۔آبِ زمزم سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ تبرکا (حرم شریف میں) زمزم سے وضویا عسل کرنا مکروہ بیں ہے۔ بلکہ ستحب ہے۔ (فاوی دیمہ: جائے اس ۱۳۳۰ بولدوا فاکرن اس ۱۵۳۵ برکا علم ایجان میں ۱۳۹۳) مسئلہ:۔ کسی نا پاک چیز کوآب زمزم سے نہ دھویا جائے کپڑا ہویا کوئی اور نا پاک چیز اور جنبی یعنی نا پاک مخص کواس سے عسل بھی نہ کرنا جا ہے۔

مسئلہ:۔آپ زمزم کا کنوال مسجد کے اندر ہے اس کے جاروں طرف کی زمین مسجدہے اس لیے اس میں ناپا کی کافسل کرنا جا ئزنہیں ہے۔ نیز اس طرح تعوکنایا ناک کی ریزش ڈالنایا جنابت کی حالت میں داخل ہونا بھی جائزنہیں ہے۔(ردالحقار:ج ا/ص ۲۹۱،احکام جج)

#### سعی کیاہے؟

سعی کےشرا بط وآ داب

مسئلہ: سعی کاطواف کے بعد ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی طواف سے پہلے سعی کر لے تو وہ سعی معتبر نہیں طواف کے بعد دوبارہ سعی کرنی ہوگی۔

مسئلہ: سعی طواف کے بعد فورا کرنا ضروری نہیں۔ مگر طواف کے متصل کرناسنت ہے۔ اگر انکان یا کسی دوسری ضرورت کی وجہ سے درمیان میں پچھ وقفہ کر لئے قومضا کفتہ ہیں۔ مسئلہ:۔جوسعی وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس میں احرام شرط نہیں بلکہ افضل ومستحب یہ ہے کہ۔ دسویں تاریخ کومٹی میں قربانی اور حلق کر کے احرام کھول لینے کے بعد طواف زیارت کرے۔اگر چہ یہ بھی جائز ہے۔ کہ احرام کھولئے سے پہلے طواف زیارت کرے لیکن حج کی جوسعی وقوف عرفات سے پہلے کی جائے۔اس میں احرام شرط ہے۔ای طرح عمرہ کی سعی کے لیے بھی احرام شرط ہے۔

مسئلہ: سعی پیدل کرناواجب ہے کوئی عذر ہوتو سواری وغیرہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بلاعذر کے سواری پر سعی کی تو دم بعنی قربانی واجب ہے۔(احکام حج:ص۵۲)

## سعی میں تاخیراور چکروں میں فاصلہ کرنا؟

مسئلہ: سعی ہمارے نزدیک واجب ہے۔ طواف کے بعد فوراً کرناسنت ہے۔ واجب نہیں۔ اگر کسی عذریا تکان کی وجہ ہے فوراً طواف کے بعد سعی نہ کر سکے تومضا کفتہ نیں بلاعذر تاخیر مکروہ ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۱۳۳ و کتاب الفقہ: ج الص ۱۰۷۷)

مسئلہ:۔طواف زیارت، طلق، ری، قربانی۔ جج کے بیسارے اعمال ایام نحرکے اندراندر
کرناواجب ہے۔لیکن صفاومروہ کے درمیان سعی کاایام نحرکے اندرکرنالازم نہیں بلکہ بعد
میں کرنا بھی جائزہے۔لہذاا گرکسی عذریا تھکا وٹ دورکرنے کے لیے آرام کرناچاہے تو آرام
کرسکتا ہے۔آج نہیں تو کل یادس بندرہ دن کے بعد بھی سعی کرنا جائزہے اسی طرح سعی کے
ساتوں چکروں کو بے در بے (مسلسل) کرناسنت ہے۔واجب نہیں لہذاا کر چند چکر کے بعد
تھکا وٹ کی وجہ سے بقیہ چکرکوموتوف کردیا اور بعد میں کسی موقع پران چکروں کی تحمیل کی
جائے توسعی کمل اور سے موجائے گی اوراس پرکوئی جرمان بھی واجب نہیں ہوگا۔

مئلہ:۔اگر کمسی نے متفرق طور پرسعی کی مثلاً ایک دن میں سعی کا ایک چکراور نمات دن میں سات چکر کرنا بھی جائز ہے۔ اور بلاعذر سات چکر کرنا بھی جائز ہے۔ اور بلاعذر خلاف سنت ہے۔(غدیۃ المناسک: ص ۱۸ و ہکذا معلم الحجاج: ص ۱۸۷ و احکام الحج: ص ۳۳) واحکام الحج: ص ۳۳) (احکام الحج: ص ۳۳) (سعی کے ممل ہونے کے بعد ہی حلال ہوگائی وقت تک ممنوعات احرام سے بچاللازم ہے)۔



#### سعی کرنے کامسنون طریقنہ

جس طواف کے بعد سعی ہوتو جا ہے کہ طواف سے فارغ ہوکر حجراسود کا''استیلام'' كرے جيسے طواف كے شروع ميں اور طواف كة خير ميں استيلام كيا تھا ( ہاتھوں كو حجراسود كمقابل كرك ان كويوسرد ساور (بسسم السلسه الله اكبر الاالله ) كيم بيردونول استبلام ایک مرتبہ سعی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے۔ استبلام کرنے کے بعد آنخضرت میلان کی سنت کےمطابق باب الصفاء سے باہرآئے اور کسی دوسرے دروازے سے جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ کہ پھر صفاء پرا تناچڑ ھے کہ بیت اللہ شریف بھی نظرآ سکے پھر قبلہ رخ كمزے موكرسعى كى نيت اس طرح كرے۔كە " يا الله ميں آپ كى رضا كے ليے صفاومروہ كے درمیان سات چکرسعی کاارادہ کرتاہوں اس کومیرے لیے آسان اور قبول فرمائے۔ (نیت زبان سے یا دل میں کسی بھی زبان میں کرسکتا ہے عربی زبان میں ضروری نہیں )اور بیزیت دل میں کرنا کافی ہے۔ ممرز بان ہے بھی کہاافضل ہے۔ چردونوں ہاتھوں کواس طرح اٹھائے جیے دعاء میں اٹھائے جاتے ہیں۔ (نماز تکبیرتح یمد کی طرح ند اٹھائے جیے بہت سے ناواقف لوگ كرتے بيں) \_ اور تكبير و تبكيل يعنى ( لاالله الاالله و حده لاشريك له له الملك وله الحمديحي ويميت وهوعلىٰ كل شيء قدير. )بلندآ واز \_ كم اور درودشریف آسته آوازے پڑھے پھرخوب خشوع وخضوع سے اینے لیے اور دوسرول کے لیے دعاء مائلے یہ بھی قبولیت دعاء کامقام ہے اور جوجا ہے دعاء مائلے۔ اور دعاء مانگناسعی کے آداب میں ہے۔

اب سعی شروع کرے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اضطباع کیا تھا یہ اضطباع فتم ہوگیا طواف کی دورکعت نماز پڑھنے ہے پہلے پہلے۔ لہٰذاای حال میں یعنی موتد حال ھی اس موتد حال ھی اس موتد حال میں اصطباع نہ کر ہے۔ پھر ذکر کرتا ہوا صفا ہے مروہ کی حالت میں سعی کرے۔ لوگوں کو دیر چل کروہ ہرے نشانات آ جا کیں گے جس کو کتا ہوں میں ''میلین اخصر بن' کہا گیا ہے۔ اب وہاں نہ ستون ہے۔ نہ پھر ہے اب تو صرف ہرے رب کی ٹیوب لائٹ کی ہری پی گری کی ٹیوب لائٹ کی ہری پی

دو جگہ جیست پر ہیں۔ ان دونوں جگہوں کے درمیان۔ یہاں پرصرف مردوں کو جب میہ کھے فاصلہ بررہ جائے تو دوڑ کر چلے مگرمتوسط طریقے سے دوڑے (عورتوں کودوڑ تانہیں ہے)۔ جب دونوں میلوں سے نکل جائے تو اس کے بعد مروہ تک کی مسافت اپنی حال اور میاندروی سے چل کر بورا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ۔ اور کشاوہ جگہ پررک جائے ذراوانی جانب کو مائل ہوکرخوب بیت الله شریف کی طرف منه کرے کھڑ اہواور پھرجس طرح صفایر ذکراوردعاء کی تھی یہاں پر بھی کرے۔ یہاں بھی دعاء قبول ہوتی ہے۔ بیصفایے مروہ تک ایک شوط (چکر) ہوگیااس کے بعد مروہ سے پھر صفاکی طرف جلے اور دونو ب میلوں کے درمیان میلے کی طرح مرددوڑ کرچلیں اور پھرصفا پر پہنچ کر پھرای طرح وعاءاور ذکر کریں جیسے شروع میں کیا تھا۔ میمروہ ہے صفا تک دو پھیرے ہو گئے ۔ای طرح سات پھیرے کرے۔ پھرستی کے ساتھ پھیرے بورے کرنے کے بعددورکعت نماز تفل مسجد حرام میں بڑھے۔ طواف کے بعد دورکعت نماز جو ہے وہ واجب ہے کیکن سعی کے بعد دورکعت نمازمتنجب ہے۔اگر سی فے بیس پڑھی تو قصا نہیں کرنی۔ نیز پینماز مردہ پرادانہیں کرنی بلکه مسجد حرام میں پڑھنی ہے۔ مسئلہ: بطواف میں ایک شوط تمل ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے جاروں طرف ایک چکراگانے کے بعد اورسعی میں صفاے مروہ تک ایک شوط اور مردہ سے صفاتک دوسرا شوط ہوتا ہے۔ بورا مجير اكرنے كانام شوط بيس ب\_ (احكام جج: ص٥٦ و بكذامعلم أمجاج بص١١١ وكتاب المعد: ج المص٥١٠)

## صفاکے بجائے مروہ سے سعی کرنا؟

مسکہ:۔منفاسے سعی کرناواجب ہے اگر بجائے صفاکے مروہ سے سعی شروع کی تو واجب چھوٹے کی وجہ سے پہلا چکر غیر معتبر ہے۔ اس کے بعد سمات چکر پورے کر لے۔ اگراس وقت سماتواں چکر نہیں کیا تو بعد میں جب جا ہے ایک چکر کر لے۔البتہ سعی حج کی پیکیل سے قبل وقوف عرفات کرلیا۔ تو بوری سعی دوبارہ کرے۔اگرنہیں کی تو دم واجب ہے۔

(احسن الفتاوي: جه/ص ۱۸ و جج بيت الله كام فآوي: م ۵۸)

مسئلہ: سعی صفاہے شروع کرنااور مردہ پرختم کرنا ہے۔ اگر مردہ سے کسی نے ابتداء کی توبیہ پھیراسعی کا شارنہ ہوگا بلکہ صفاہے لوٹ کرآئے گا۔ توسعی شروع ہوگی اور سات چکراس پھیرے کےعلاوہ کرنے ہوئئے۔جومروہ سےشروع کیا تھا۔(معلم الحجاج: ۱۳۲۰) مسئلہ: سعی کوصفاسے شروع کرنا اور مردہ پرختم کرنا واجب ہے۔(معلم الحجاج: مسئلہ) مسئلہ: نظی طواف تو ہوتا ہے لیکن نظی سعی نہیں ہوتی۔(معلم الحجاج: ص ۱۵۰) مسئلہ: نظی طواف تو ہوتا ہے لیکن نظی سعی کی غلطی کا تھکم

مسئلہ:۔اگر پوری سعی یا اکثر چکرستی کے بلاعذرترک کئے یابلاعذرسوار ہوکر کئے توجے ہوگیا۔
لیکن دم واجب ہوگا اور پیدل اعادہ کرنے ہے دم ساقط ہوجائے گا اورا گرعذرکی وجہ ہے
سوار ہوکرسعی کی تو پچھ واجب نہ ہوگا۔ اورا گرایک یا دوتین چکرستی کے چھوڑ دیئے یا بلاعذر
سوار ہوکر کئے تو ہر چکر کے بدلے صدقہ لازم ہوگا۔ (احکام جج:ص۱۰۱)
مسئلہ:۔سعی کا ایک چکرچھوڑ دیا تو صدقہ دے۔ای طرح دویا تین چکرچھوڑ دیئے تو ہر چکر

سعوب من معرف من روزیار معرف رسان من مرس رویا میں بار وروزی میں من مربور رہے و مربور ہور کے موض میں صدقہ واجب ہے۔ جاریا اس سے زیادہ چکر چیموڑنے پر دم لازم ہے۔ (احسن الفتادی: جس/ص ۱۵د کاذارج بیت اللہ کے اہم فادی عسر ۵۸)

سعى مقدم كرنا

مسئلہ:۔اگر جاتی از دحام (بھیڑ) ہے بیخے کے لیے ساتویں، آٹھویں، ذی المجہ کومنی روانہ ہونے ہے قبل سعی سے فراغت پانا چاہتا ہے۔توسعی سے فارغ ہوجانا بلاکرا ہت جائز ہے لیکن اس کے لئے شرط میہ ہے کہ سعی سے قبل احرام باندھ کرایک نفلی طواف کرے۔ کیونکہ ہرسعی سے پہلے ایک نفلی طواف کا ہونا بھی شرط ہے۔اوراس طواف میں مردول کے لیے احرام کی جاوراس طواف میں مردول کے لیے احرام کی جاورکا اضطباع کرتا اور دوران طواف رمل کرنا بھی مسنون ہے۔اگر سعی مقدم نہیں کرتا تو طواف زیارت کے بعد سعی کرے۔(معلم المجاح: ص ۲۲۱ بحوالہ اوجز المناسک: جسام سے سے سے اسلامی کا میارہ سعی کرے۔(معلم المجاح: ص ۲۲۱ بحوالہ اوجز المناسک: جسام سے سے سے اسلامی کی جانوں ہے۔ا

## سعی کےضروری مسائل

مسئلہ:۔امگرسواری پرسعی کررہا ہے بعنی وہیل چیر وغیرہ پرتو دونوں سبزمیلوں کے درمیان سواری کوتیز کردے بشرطیکہ دوسرے لوگوں کواس سے تکلیف وایذانہ پہنچے۔اور ندا پنے کوتکلیف ہو۔ مسئلہ:۔ پیدل یاسواری کا دوڑا ناسعی میں اس حد تک سنت ہے۔ کہ دوسروں کوٹکلیف وسیخ

كاسببند بزادكام جج ص ٥٥)

مسئلہ: کمیلین اخصرین (سبزیوب) کے درمیان زیادہ تیز دوڑ نامسنون نہیں بلکہ متوسط طریقے سے اتنا تیز چلنا چاہئے کہ دل سے زیادہ اور بہت دوڑنے سے کم رفقار ہو۔ مسئلہ: کمیلین کے درمیان ہر چکر میں جھپٹ کرتیز چلنامسنون ہے۔

مئلہ: میلین کے درمیان جھیٹ کرنہ چلنایا تمام سعی میں جھیٹ کر چلنا براہے کیکن اس سے دم صدقہ واجب نہیں ہوتا۔

مسکلہ:۔اگر جوم کی وجہ سے میلین کے درمیان دوڑنے میں دوسروں کو یا اپنے نفس کو تکلیف ہو تو دوڑ ناسنت نہیں ہے۔ جہاں موقع پائے دوڑے یا تیز چلنے والوں کی طرح حرکت کرے۔ (معلم الحجاج:ص ۱۳۵)

مسئلہ:۔اگرسعی کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہوجائے۔ یانماز جنازہ ہونے کی توسعی چھوڑ کرنماز میں شریک ہوجائے اور پھیرے بعد میں پورے کرلے۔ای طرح اگرکوئی عذر پیش آجائے تو ہاتی پھیرے پھر پورے کرسکتا ہے۔

مسئلہ:۔جائزبات چیت کرنا جومشغول کرنے والا اورخشوع وخضوع کے منافی نہ ہواوراییا کھانا پینا جوستی کے چکروں میں موجب فصل نہ ہومباح ہے۔(معلم الحجاج:ص ۱۳۹) (طواف وسعی نماز کی طرح نہیں ہے کہ ضروری بات چیت وغیرہ سے ٹوٹ جائے۔)

مسئلہ: سعی کے سات چکر ہیں صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے۔ اور مروہ سے صفا تک دوسرابیہ چکر ہوتا ہے۔ ای طرح سات چکر ہونے چا ہمیں ۔ (معلم الحجاج: صهرا) مسئلہ: فورسعی کرنا اگر چہ (معذوری میں) کسی سواری پرسوار ہوکر کر سے نیزسعی میں نیابت جا تزنہیں ہے۔ گر بیا حرام سے پہلے کوئی شخص بے ہوش ہوگیا تو اس کی طرف سے دوسر المخص سعی کرسکتا ہے۔ بشرطیکہ سعی کے وقت تک ہوش نہ آیا ہو۔ (معلم الحجاج: ص ۱۳۲۱) مسئلہ: ستر عورت یعنی ناف سے مردوں کو گھٹے تک ڈھکنا کو ہرحال میں بیستر ڈھکنا فرض

ہے۔ گریہاں احرام میں اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۱۳۹) (کیونکہ بعض مرتبہ احرام ہواسے اڑنے لگتاہے یا سوتے وفت بے پردگی ہوجاتی ہے)۔ مسئلہ: سعی بیل باوضو ہوتا اور کپڑوں کا پاک ہوتا مستحب ہے۔ اوراس کے بغیر بھی سعی ہوجاتی ہے۔ (احکام جج: ص ۵۹ وجے بیت اللہ کے اہم فقاویٰ بص ۵۵)
مسئلہ: سعی کے دوران وضوشر طربیں ہے۔ اگر بغیر وضو کے سعی کرلی تو ادا ہوجا لیکی اور یہی تھم وقوف عرفات کا ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص ۹۰ او ہکذا فقاویٰ رہیمیہ: ج ۸/ص ۳۱۹)
مسئلہ:۔اگر طواف وسعی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوجائے تب بھی کوئی جزاء واجب نہیں ہوتی۔ (معلم المحجاج: ص ۱۳۳)

مسئلہ:۔طواف کے بعد سعی ہواور سعی کے سات چکر ہوں۔ان میں سے ہر پھیراوا جب ہے۔ مسئلہ:۔ سعی پیدل ہواگر بلا عذر سوار ہوکر سعی کی تو دوبارہ سعی کرنایا دم دینالا زم ہے۔ مسئلہ:۔ سعی طواف کے بعد ہے اگر سعی طواف ہے قبل کی تو دوبارہ سعی کرنالا زم ہے۔ مسئلہ:۔ سعی طواف کے بعد ہے۔ اگر سعی طواف سے پہلے کرلی اور طواف بعد میں کیا تو وہ سعی شار میں نہیں آئے گی۔اور جہاں تک ممکن ہواس کو پھر کرنا واجب ہے۔

( كتاب الفقه :ج الص 22 • أو بكذامعلم الحجاج :ص ١٢٨)

مسكه: مسكاه المناصل المعنى مين نيابت جائز نبيس ہے۔ اگر عذر ہوتو سلمی سواری پر کی جاسكتی ہے۔ (غنیة المناسک: ص ۷۰)

# سعی ہے فارغ ہوکر کیا کرنا جا ہے؟

مئلہ:۔اگراحرام صرف عمرہ کا ہے۔ یا جج بین تنع کا ہے تو اب احرام اور عمرہ کے افعال تمام ہو گئے بعنی اب عمرہ کے تنین عمل کمل ہو گئے۔ایک احرام ۔ دوسر ہے طواف ۔ تنیسر ہے ہی ۔
اور اب مستحب بیہ ہے کہ آب مطاف میں دور کعت نماز پڑھیں اور طواف کے بعد جودور کعت نماز ہو ہے وہ مستحب ہے۔ جودور کعت نماز جو ہے وہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے ادانہیں کی تو اس کی قضاء نہیں کرنی ہے۔ اور یہ نماز مروہ پڑئیں پڑھنی بلکہ مطاف برآ کرادا کرے۔

اب صرف آخری کام رہ گیاحلق بعنی بال منڈ وانااور قصر بال جھوٹے کروانا۔ مردنائی کی دوکان پر جا کراپنے بال منڈ وائے یا چھوٹے کروائے یاساتھ میں پچھساتھی ہوں وہ آپس میں مونڈ ھالیں تو بھی جائز ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ کہ اگر دو ساتھی ہیں تو ایک دوسرے کے بال کیے بنائیں؟ لہٰذا پہلے نائی سے ایک بنوائے تب وہ دوسرے کے بنائے۔

بیفلط بات ہے۔ بلکہ جب وہ سب کام عمرہ کے یا جج کے کرچکا ہے۔ اور صرف اب احرام کھولنا باقی ہے۔ تواب اس کے لیے سب جائز ہے۔ اپ ساتھی کے پہلے بنادے۔ یا خود اپنا بنا کے بہلے بنادے ہرصورت جائز ہے۔ اس میں کوئی حرب نہیں ہے۔ عورت کے بال کاٹے کی بیصورت ہوگی کہ سر کے سب بال اکٹھا کر کے آخر کے مشمی میں پکڑے جود وچا ربال کی تھے لیے ہوں ان کو پہلے کاٹ کر نکال دے پھرا سکے بعد تقریباً انگلی کے ایک بوروے کے برابر فینجی سے چا ہے عورت خودہی کاٹ سے یا اس کاشو ہر ایک عورت کے بال کاٹ میں بال کرائے بلکہ اپنے کورت کے بال کاٹ دے۔ لیکن کی غیر محرم سے نہ کو ائے اور نہ مجد میں بال کرائے بلکہ اپنے کی جگہ برکائے اور صدود حرم میں ہی بال کاٹی ضروری ہے۔ کرض بال کاٹے نے بعد عمرہ کا گھرا سے ایک ہوگیا۔ جج تنت میں دو چیز بی تھیں ایک جج مرمہ میں تھی بال کا شیخ کے بعد عمرہ کا گھرا ہمال ہوگیا۔ جج تنت میں دو چیز بی تھیں ایک جی حیثیت ورس سے عمرہ تو عمرہ کا گھر اب آپ مکہ کرمہ میں تھی ہیں اس میں آپ کی حیثیت اب وہی ہے۔ جو کسی مکہ مرمہ میں جس طریقے سے کی تحرمہ میں تھی ہیں اس میں آپ کی حیثیت ہے مکہ کرمہ میں جس طریقے ہے کا حرام با ندھنا ہے۔ اس طریقے سے کہ کرمہ میں جی باندھتا ہے۔ اس طریقے سے کہ کمرمہ میں جی اس میں اس جس طریقے ہے کا حرام باندھنا ہے۔ اس کو بی تی تا ہے کہ کی میٹیت ہے۔ اس کو بی تی تا ہے کہ کی میٹیت ہے۔ تی کا ترام باندھنا ہے۔ تی کی تی تا ہے کہ کی میٹیت ہے۔ اس کو بی تا ہے کہ کی تا جرام ابندھنا ہے۔ تی کا ترام باندھنا ہے۔

بہرحال مکہ مرمہ میں جوقیام ہے،اس کے دوران نفل طواف کثرت سے کریں۔
نماز باجماعت کا پوراا ہتمام کریں کم از کم ایک قرآن کریم حرم شریف میں ختم کرنے کی کوشش
کریں۔اورموقع ہموقع مکہ والوں کی طرح مسجد عائشہ جا کرنفلی عمرہ کی نبیت سے احرام باندھ کرنفلی عمرہ کی سعادت کبری حاصل کرتے رہیں۔ نیز مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانہ میں جونفلی طواف کے جا کیننگے۔ان میں اضطباع اور را نہیں ہوگا۔اضطباع اور را ہراس طواف کے بعد ہوتا ہے۔جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے۔لین نفلی طواف کے بعد بھی دورکعت طواف پر اس طواف کے بعد ہوتا ہے۔(محمد رفعت قامی)

حج کے فرائض

جے کے اصل فرض تین ہیں:۔(۱) احرام۔(۲) وقوف عرفات لیعن نو ذی الحجہ کوزوال آفاب کے وقت سے دس ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات ہیں کسی وقت کھمرانا۔ اگر چہ ایک لحظہ بی کیوں نہ ہو۔(۳) طواف زیارت جودسویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کربارہویں ذی الحجہ تک سرکے بال منڈوانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے۔

#### اركان جج

(۱) طواف زیارت ـ (۲) و توف عرفه ـ ان دونوں میں زیاده اہم اورا تو کی و توف عرفه بـ ـ مسئله: ـ ان تنیوں فرضوں میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی ۔ تو جج صحیح ند ہوگا۔ اوراس کی سئلہ: مانی وم یعنی قربانی وغیرہ سے بھی نہیں ہوسکتی۔ سلانی دم یعنی قربانی وغیرہ سے بھی نہیں ہوسکتی۔

مسئلہ:۔اُن نتیوں فرائض کاتر تبیب وارا دا کرنا اور ہر فرض کواس کے مخصوص مکان ( جگہ ) اور وقت میں کرنا بھی واجب ہے۔

## مجج کے واجبات

مج کے واجبات چھ ہیں:۔

- (۱) مزدلفہ میں وقوف کے وقت کھیرنا۔
- (۲) صفااورمروہ کے درمیان سعی کرنا۔
  - (۳) رمی احجاز لیعنی کنگریاں مارنا به

- (۴) قارن اور متمتع کوقر بانی کرنا۔
- (۵) سرکے بال منڈ وانایا کتر وانا۔
- (۲) آفاقی تعنی میقات سے باہررہنے والے کو طواف و داع کرنا۔

مسئلہ:۔واجبات کا تھم یہ ہے کہ اگران میں سے کوئی واجب جھوٹ جائیگا۔تو جج ہوجائے گا۔ خواہ قصداً جھوڑ اہو یا بھول کر۔لیکن اسمی جزاء لازم ہوگی۔خواہ قربانی یاصدقہ (جیسا کہ جنایات میں آئے گا)۔ البتہ اگر کوئی فعل کسی معتبر عذر کی وجہ سے جھوٹ گیا تو جزاء لازم نہیں آئے گی۔(معلم الحجاج:ص ۹ ۸وفاوی عالمگیری کتاب الحج:ص اومظا ہرجی:جساس ۳۱۹س)

## حج ڪيسنتيں

(۱) طواف قدوم۔(۲) طواف قدوم میں یاطواف فرض میں اکر کرچانا۔ (۳) دونوں سبزنشانوں کے درمیان سعی میں جلدی چانا۔(۴) قربانی کی راتوں میں سے ایک رات منی میں قیام کرنا۔(۵) سورج نکلنے کے بعد منی سے عرفات جانا۔(۲) سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی آ جانا۔(۷) مزدلفہ میں رات گزارتا۔(۸) تینوں جمرات میں ترتیب قائم رکھنا۔(فقادی عالمگیری کتاب الجج:ص ۱۸)

مسئلہ:۔سنت کا علم یہ ہے کہ ان کا قصداً جھوڑ نابراہے اور کرنے سے تواب ملتاہے۔ اوران کے ترک یعنی جھوڑنے سے جزاء لازم نہیں آتی ہے۔

(معلم الحجاج: ص 9 وكماب الفقد: ص ١٩٨٠ وعلم الفقد: ج ٥/ص ٢٥)

مسئلہ: کروہات کا تھم ہیہ ہے کہ جس عمل میں کسی مستحب کوترک (چھوڑ ہےگا) کرےگا۔ اس کے تواب میں کی آئے گی۔ اور سنت مو کدہ کے ترک پرختی اور ڈانٹ بھی ہوگی۔ اور واجب کے ترک کرنے پرعذاب ہوگا۔ (جب کہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے) اور جزاء میں دم (قربانی) یا ضدقہ دیتا بھی لازم ہوگا۔ اور واجبات کے علاوہ اور چیز وں لیعن مستحبات وسنن کے ترک پر قربانی یاصد قہ کوئی جزاء لازم نہیں ہوگی۔

( فَأُونُ رَحِمِيهِ: ج ٨/ص ١٣٠ بحواله عمدة الفقه : ج٣/ص ٧٨ )

## حج کیشمیں

مج کی تین قشمیں ہیں اور تینوں کے پچھا لگ الگ مسائل ہیں:۔ (۱) جج افراد۔ (۲) جج قران۔ (۳) جج تمتع۔

(۱) جج افراد:۔ افراد کے لغوی معنیٰ ہیں اکیلا کرنا۔ تنہا کام کرنا وغیرہ اوراصطلاح شرع میں افراد سے مرادوہ جج ہے۔ جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے۔ صرف جج کا احرام باندھا جائے اورصرف جج کے ارکان وغیرہ ادا کیئے جا کیں۔ اس متم کے جج کا نام افراد ہے اورایسا جج کرنے والے کو' مفرد'' کہتے ہیں۔مفرد احرام باندھتے وقت صرف جج کی نبیت کرے اور سارے ارکان جج اداکرے نیزمفرد پر قربانی واجب نہیں ہے۔

مسئلہ:۔جج افراد میں جواحرام باندھا جائے گا۔ ( مکہ مکرمہ بننج کر پہلے عمرہ نہیں کرے گا)۔وہ افعال جج یورے کرنے تک باقی رہے گا۔

(۲) تنج قران: قران لیعنی هج اورعمره کوایک ساتھ کرنا۔ قران کے معنی لغت میں دوچیز وں کو باہم ملانے کے بیں اوراصطلاح شرع میں قران هج اورعمره کااحرام دونوں ایک ساتھ باندھ کر (لیعنی ایک ہی احرام میں دونوں کی نیت کر کے ) ایک ساتھ هج اورعمره کے ارکان اداکر نے کوقران کہتے ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں جج اورعمره دونوں کواکٹھا کیا جاتا ہے۔

قران کاطریقہ یہ ہے کہ جج کے مہینوں میں میقات پر پہنچ کریااس سے پہلے عسل وغیرہ سے فارغ ہوکراحرام کے کپڑے پہن کردورکعت نمازسراحرام کی چادر سے ڈھا تک کر پڑھوسلام کے بعد سرکھولواوردل میں جج اور عمرہ دونوں کے احرام کی نیت کرلواور باتی احکام احرام عمرہ کے سب وہی ہیں جو جج مفرد کیلئے ہیں۔

جب مکہ کرمہ پہنچوتو مبحد حرام میں متجد کے آواب کے مطابق وافل ہوکراول عمرہ کا طواف مع اضطباع ( یعنی احرام کی چا درکودائی بغل کے پنچے سے نکال کر بائیں کند ھے پر ڈال کر ) اور ' رمل' ( یعنی تین چکروں میں اکٹر کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر بھیٹر نہ ہوتو تیزی سے چلناطواف میں ) کے طواف سے فارغ ہوکر نماز طواف دور کعت اور آب زمزم وغیرہ سے فارغ ہوکر حجراسود کا استیلام ( یعنی ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے آب زمزم وغیرہ سے فارغ ہوکر حجراسود کا استیلام ( یعنی ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے

چومنا آگر بوسہ نہ ہو سکے تق کر کے باب الصفائے نکل کرعمرہ کی سعی کرہ سعی کے بعد عمرہ کے افعال پورے ہوگئے لیکن عمرہ کی سعی کے بعد عجامتِ (بال) نہ بنواؤ کیونکہ تم نے ج کا احرام بھی باندھاہے۔ سعی کے فوراً بعد بائٹم کر کھر جہاں تک ہو سکے طواف قد وم جلدی کرلوور نہ وقوف عرفہ سے پہلے پہلے طواف قد وم سے فارغ ہوجاؤ۔

عمرہ اورطواف قد وم سے فارغ ہوکراحرام باند سے ہوئے احرام کی پابندی کی رعایت رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ بیل قیام کرواوراس کے بعد آٹھ ذی الحجہ کومنی جاؤاورنویں کو عرفات جاؤ۔ عرفات اور مزدلفہ کے احکام بیل جج قران اور جج افراد کے احکام بیل کچھ فرق نہیں۔ پھردسویں تاریخ کومنی بیل آکر جمرہ اخری کی رمی کرواستے بعد قران کے شکریہ بیل قربانی کرواوراس کے بعد سرکے بال منڈ واکریا کتر واکرتم حلال ہو محے۔علاوہ عورت سے صحبت و بوس و کنار کے وہ سب چیزیں جواحرام کی وجہ سے منع تھیں جائز ہوگئیں۔اس کے بعد طواف زیارت کرلو۔ (علم المقد:ج ۵/ص سے اور الم المجاج؛ ص ۱۱۱/احکام جج بھر ۱۸۔معارف القرآن:ج الم سیدومعارف الحدیث کتاب الحج)

(٣) جج تمتع: \_ تمتع کے لغوی معنیٰ جیں پچھ وقت تک فائدہ اٹھانااوراصطلاح شرع میں تہتع کے معنیٰ جیں جج تمتع کرنا۔ جج تمتع یہ ہے کہ آ دمی عمرہ اور جج ساتھ کر ہے کہ اس طرح کہ دونوں کے احرام الگ الگ باند سے اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام کھول کران ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے جواحرام کی حالت میں ممنوع ہوگئی تھیں ۔اور پھر جج کااحرام باندھ کرجے اداکرے ۔ اس طرح جج میں چونکہ عمرے اور جج کی درمیان مدت میں احرام کھول کرحلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا پچھ وقت مل جاتا ہے اس کی جج تمتع کہتے ہیں۔ کرحلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا پچھ وقت مل جاتا ہے اس کیے جاس کہ جو تمتع کہتے ہیں۔ بخلاف قارن کے کہ وہ عمرے سے فارغ ہو کر بھی احرام کی حالت میں رہتا ہے۔ اور ان جیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔

مسكه: تمتع قران سے افضل نہیں ہے۔ لیکن افراد سے افضل ہے۔ تمتع کا طریقہ:۔ تمتع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کرنج کے مہینوں میں عمرہ کیا جائے۔ عمرہ سے فارخ ہوکربال منڈاکریا کترواکرولال ہوجائے لیعنی احرام اتارکرعام
کپڑے پہن کے احرام کی پابندیاں ختم ہوجا کیں گی اس کے بعد مکہ مکرمہ بیں قیام کرے
یاکسی اور جکہ جانا جائے۔ جائے (مدینہ۔ جدہ وغیرہ) مگراپنے وطن نہ جائے اور جب جج کا
وقت آجائے تو جج کااحرام باندھ کرجج کرے اور دس ذی الحجہ کورمی۔ قربانی اور بال
کٹواکراحرام کھولا جائے۔

مسئلہ: تمتع کے لیے آفاقی مینی میقات سے باہررہنے والا ہونا شرط ہے۔ مکہ مرمہ میں رہنے والے اور میقات کے اندررہنے والے کوتمتع جائز نہیں ہے۔

مسئلہ:۔جج خمتع کرنے والا ایک عمرہ کے بعد دوسراعمرہ جج سے پہلے کرسکتا ہے۔ مسئلہ:۔ دسویں ذی الحجہ کومنی میں قربانی کرنا۔ قارن ۔تمتع والے پرواجب ہے مغرد کے لیے مستحب ہے۔

مسئلہ: جے کی نتیوں قسموں میں نیت کا دل ہے کرلیما کافی ہے اور زبان سے اپنے اپنے محاور و میں ادا کرلیما درست ہے۔اور عربی زبان میں کہتو بہتر ہے۔مثلاً

حج افراد میں نیت اس طرح کرے۔

(اللهم اني اريدالحج فيسره لي وتقبله مني.)

یااللہ میں جج کاارادہ کرتا ہوں اسے میرے لیے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ اور جج قران میں اس طرح نیت کرے۔

(اللهم انبی اریدالحج و العمر قفیسرهما لبی و تقبلهما منبی.) یاالله میں جج وعمرہ دونوں کاارادہ کرتا ہوں بید دونوں میرے لیے آسان فرماد پیجئے ول فرما ہے۔

اور متع کی صورت میں پہلے احرام کے وقت اس طرح نیت کرلے۔ (اللہم انبی اریدالعمر ہ فیسر ہالبی و تقبلها منبی.) یا اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں اسکومیر ہے لیے آسان فرماد یجئے اور قبول فرمائے۔ یہاں پرنیت کے عربی اور اُردودونوں طرح کے الفاظ لکھے دیتے مجے ہیں۔ کسی کو عربی الفاظ یا دکرنے میں دشواری ہوتو اُردو۔ فارس۔ پنجابی۔ سندھی۔ بنگلہ۔ پشتو۔غرض یہ کہ جو بھی اپنی مادری زبان ہواس میں یہ مضموم ادا کردیتا سیح ہے۔ (احکام جج:ص،۳ومعلم الحجاج:ص۲۲۰علم الفقہ:ج۵عالگیری۔معارف القرآن:ج ا/ص۳۳معارف الحدیث کتاب الفقہ علی المذاہب:ص ۱۳۸/اورآپ کے مسائل:ج۴/ص۷۷)

مسئلہ:۔جج کااحرام باند سے والے کوافرادیا قران یاتمتع کااختیارہے۔البتہ جج قران باتی دونوں سے فضل ہے۔اورتہتع افراد سے بہتر ہے۔

یادرہے کہ قران کا افضل ہونا اُسی حالت میں ہے کہ جب ممنوعات احرام میں سے کہ جب ممنوع کے سرز دہوجانے کا اندیشہ نہ ہو۔ کیونکہ حج قران میں لمبے عرصہ تک حالتِ احرام میں رہنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کوالی بات کے سرز دہونے کا اندیشہ ہوتو تہتے ہی سب سے افضل ہے۔ کیونکہ اس میں احرام کی حالت میں احرام کے اندر تھوڑے دن رہنا ہوتا ہے۔ افضل ہے۔ کیونکہ اس میں احرام کی حالت میں احرام کے اندر تھوڑے دن رہنا ہوتا ہے۔ اوراس میں انسان کے لیے اپنے نفس پر قابور کھنا آسان ہے۔ ( کتاب الفقہ:ج ا/ص ۱۱۳)

# جج کے بعض ضروری مسائل

مسئلہ: ۔ بھیک مانگ کر جج کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس طرح جج کرنے سے حج ادا ہوجائے گانگر سوال کرنے کا گناہ ہوگا۔ (فآویٰ محودیہ: جے الص ۱۹۰ وطحطاوی: ج۴/ص۳۹۳ وفقادیٰ دارالعلوم: ج۴/ص ۵۱۸ بحوالہ بحرالرائق: ج۴/ص ۳۳۵)

مسئلہ: کوئی شخص غریب کوجج کیلئے رقم دے اوروہ قبول کرلے تواس پرجج فرض ہوجائیگا۔ بشرطیکہ دوسراکوئی عذر نہ ہو۔ ( فتاویٰ رحیمیہ :ج ۵/ص۲۱۳ وشامی :ج ۱/ص۱۹۲)

مسکہ:۔جس پرجے فرض ہواس کو پہلے جج کرنا جائے اسکے بعدا گر گنجائش ہومسجد بھی تغییر کرائے وہ بھی کارِثواب ہے۔(فاوی دارالعلوم: ج۲/ص ۵۲۱ مردالحقار: ج7/ص ۱۹۰)(جج فرض ہونے کے بعد پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے بقیہ چیز دل کا درجہ اس کے بعد ہے)۔

(محمر رفعت قاسمی)

مئلہ:۔ یتامیٰ وفقراء کورو بیہ دینے سے فریضہ کج سے سبکدوش نہیں ہوسکتا۔ البتہ دوسری صورت بعنی جج بدل ہوسکتی ہے۔ (جب کہ جانے سے معندور ہو) (فادیٰ دارالعلوم: ج۲/ص۵۳۱) مسئلہ:۔جو تحض جج تمتع کا احرام باندھ کرمکہ کرمہ پہنچا اور عمرہ کے افعال اواکر کے حلال ہوگیا تواس کے بعدوہ مدینہ منورہ جاسکتا ہے۔ اور جب مدینہ منورہ سے واپس لو نے تو بہتریہ کہ حج افراد کا احرام باندھ کرآئے اور اگر عمرہ کا احرام باندھ کرآئے اور عمرہ کرکے حلال ہوجائے۔ اور ایام حج آنے پر پھر جج کا احرام باندھ کر حج کرلے اس کا تمتع صحیح ہوجائے گا۔ اور تمتع کا انعقاد پہلے عمرہ سے ہوگا۔ البت قران کا احرام باندھ کرآئا ممنوع ہے۔ اس لیے کہ یہ حکما کی ہے اور اگر قران کا احرام باندھ کرآنا ممنوع ہے۔ اس لیے کہ یہ حکما کی ہے اور اگر قران کا احرام باندھ کرآئا وی رجہ یہ تہ اس ہوگا۔ البت قران کا احرام باندھ کرآئے گاتو دم لازم ہوگا (فاوی رجہ یہ تہ اس مسئلہ نے ہوائی جہاز میں پرواز سے قبل نماز سے جے سامت پرواز میں بلاضرورت صحیح نہیں۔ قضاء کا خطرہ ہوتو بحالت پرواز میں بلاضرورت سے نہیں۔ قضاء کا خطرہ ہوتو بحالت پرواز ہی پڑھ لیں بعد میں اعادہ واجب نہیں۔

(احسن الفتاوي: جه/ص٤٦٦)

مسئلہ:۔ آفاقی حاجی کااشہر جج میں میقات سے باہر نکلنے ہے تمتع باطل نہیں ہوتا مگر نکلنا بہتر نہیں ہے۔اورا گرنکل جائے توجج افراد کااحرام باندھ کرآنا بہتر ہے۔

( فآويٰ رحيميه: ج٦/ص٢٩٩ بحواله زبدة المناسك: ج٦/ص١٥)

مسئلہ:۔غیرشادی شدہ جج کرسکتا ہے جب کہ جج فرض ہو چکا ہو۔ ( فناوی رہیمیہ:ج ۵ ہم ۲۳۷) مسئلہ:۔کا فر کے روپیہ سے مسلمان مج کرسکتا ہے۔ جب کہ اس نے ہبہ کر دیا ہے۔ مسئلہ:۔کا فرکے روپیہ سے مسلمان مج کرسکتا ہے۔ جب کہ اس نے ہبہ کر دیا ہے۔

( فراوي محوديه: ج ١٩١٥م ١٩٢)

مسئلہ: حجاج کرام کے لیے مسافرخانہ تغمیر ہوا ہمیں تعاون کرنا بڑا تو اب کا کام ہے۔ کسی مرحوم کے لیے بھی اس میں قم دے سکتے ہیں۔ مرحوم کوثو اب بہنچ جائے گا۔ لیکن زکو ہ وصد قات واجبراس میں دینا درست نہیں ہے۔ البتہ صد قات ِنا فلہ دے سکتے ہیں۔

(فآويٰ رجميه:ج۸ مرم ۱۹)

مسئلہ:۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ جب کہ شرائط حج موجود ہوں۔ نیز ایک مرتبہ سے زیادہ حج کرےگا۔ تو وہ نفل ہوگا۔ (معلم الحجاج: ص۷۲)

 $^{2}$ 

## طريقه ججثمتع ايك نظرمين

(۱)میقات سے احرام باندھیں۔(۲) مکہ آکر طواف کریں (بیرسات چکر ہیں۔ جو حجراسود سے شروع ہو نگے اورای پرختم ہو نگے اس کے لیے وہاں فرش پرایک موفی سی لکیر ہوتی ہے۔اور دیوار پراس کی سیدھ میں سبزرنگ کاراڈ)۔

طواف کے بعد دور کعتیں واجب ہیں ( مکروہ وقت میں فور انہ پڑھیں، بلکہ مکروہ وقت میں فور انہ پڑھیں، بلکہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھیں) یہ دور کعتیں کعبہ کی طرف منہ کرکے مقام ابراہیم کوسا شے کرکے پڑھیں۔اس کے بعد دور کعت پڑھیں،اور ابسر پراستر اپھرائیں (حلق کرائیں)۔ بیچمرہ ہوا۔اب احرام کھولو۔اس طرح سے جج تمتع ہوگا۔اب مکہ میں اپنے کپڑوں میں رہیگا۔ طواف کرتارہ وہاں پر بڑی عبادت طواف ہی ہے جتناوقت فرض وغیرہ سنتوں سے بیچ اس میں لگائے۔ اور حرم پاک میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ بیاں تک کہ ذی الحجہ کی آٹھ تاریخ آئے۔ اور حرم پاک میں زیادہ کے زیادہ وقت گزارے۔ اور منی الحجہ کی آٹھ تاریخ آئے۔ اگر کی الحجہ کوطواف کر کے سعی کرے اور منی جائے۔(بیسعی مقدم ہوگی)۔

مراذی الحجہ سے منیٰ میں ظہر سے لے کرہ الحجہ کوسورج نکل آئے تو وہاں مرفات کے لیے بیٹے۔ ظہر کا وقت مرفات کے لیے بیٹے۔ ظہر کا وقت آئے تو ظہر پڑھے۔ راگرامام الحج کے بیچے پڑھے تو ظہر اور عصر اکتھے پڑھے گا۔ پہلے ظہر پھرعصرا گرا ہے جیمہ میں ہوتو صرف ظہر پڑھے گا) پھر وقوف کریں۔ دعا نمیں پڑھے۔ کلمہ طیبہ۔ شہادت۔ تبجید۔ استعفار۔ جس قدر ہوسکے پڑھے۔ کھڑے ہوکر پڑھتارہ۔ کھڑے تکھ جائے تو بیٹھ کر پڑھتارہ۔ کھڑے کھڑے تاکھ جائے تو بیٹھ کر پڑھے۔

عصر کا وقت آئے تو عصر پڑھے۔ پھرغروب تک اس طرح دعا اور ذکر میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے۔ غروب کے بعدوہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوجائے۔ ابھی مغرب اور عشاء استھے ہی عشاء کے وقت پڑھ لے۔ بھر جی مغرب اور عشاء استھے ہی عشاء کے وقت پڑھ لے۔ پھر جی وائے۔ ویسے بیداری بھی بہتر ہے۔ اٹھ کرشیج ۔ ورود۔ استغفار بیس مشغول ہوجائے۔ تہد پڑھ لے جی کی میادق ہوجائے۔ بغری نمازغلس بیس مشغول ہوجائے۔ تہد پڑھ لے جی کے جی کہ صبح صادق ہوجائے۔ بغری نمازغلس

(اندهیر بیس) کیکن صبح صادق کے بعد پڑھ لے۔ یہاں وقوف کرے اور کھڑا ہوکر کچھ دیر
دعاکرے یہ ۱/ ذی الحجہ آگئی۔ یہیں مزدلفہ سے کنگریاں اٹھا ہے ۳۹ یا ۵۰ (انچاس یاستر)
احتیاطاً کچھ ذاکد کنگریاں ساتھ رکھے۔ اور یہاں سے روانہ ہوکر واپس منی آئے۔ جمرہ عقبہ
پرسات کنگریاں مارے۔ واپس آئے اور نہاں میں بی قربانی کرے سرمنڈ اے۔ اب احرام
کھولے کپڑے بہن کرمکہ آئے اب طواف زیارت کرے۔ یہ طواف زکن (فرض) ہے۔
طواف کے بعد واپس منی آئے۔ رات کو وہیں رہے۔ صبح کو اُٹھ کر یہا ا/ ذی الحجہ ہم بعد زوال
پہلے شیطان کوسات کنگریاں مارکر ایک طرف ہوکر دعا کرے۔ پھر دوسرے شیطان کو کنگریاں
مارکر پچھ دور ہوکر دعا کرے۔ پھر تیسرے کو کنگری مارے اور دعا کئے بغیر واپس آئے۔ اب
پیرمنی میں رات کورہے۔ صبح کو یہ ۱۱/ ذی الحجہ کی صبح ہے پھر زوال کے بعد اسی طرح کنگریاں
مارے رات پھرمنی میں ٹھرہا چا ہے۔ اور صبح ۱۱/ ذی الحجہ کواسی طرح کنگریاں مارکر تب مکہ
واپس آئے۔ اگر ۱۱/ کونکی کنگریاں مارکر مکہ واپس جانا چا ہے تو بھی جائز ہے۔ گرغروب سے
قبل منی سے فکلے۔ مکہ آئے جم مکمل ہوگیا۔

(بیان فرموده: حضرت مولا نااقدس مفتی محمود حسن گنگوهیٌ مفتی اعظم داراالعلوم د بو بند )\_( ماهنامهالنور جنوری ۲۰۰۲ء)

| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 - 5 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (2,2,2) (2,2)<br>(3,2,1,2,2)<br>(3,2,2,2)<br>(3,2,2,2)<br>(1,2,2,2,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Andrew Soler, Ico Market Soler | المجرك نارش شرادا كي<br>عبري نارش شرادا كي<br>الموري نارس الموات الميضية<br>الموري نادر مخات برافت وروائي<br>ير هاجم والفيس اداكر ي مثاء<br>كوت حروافيش اداكر ن مثاء<br>رات شروافيش اداكر ن بيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 272 - 1 - 3 12 18 2 2 4 2 5 12 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مزداند مي بجر كانماز ك بحد<br>من كوروا على<br>من كوروا على<br>بير<br>بير<br>بير<br>بير<br>بير<br>بير<br>بير<br>بير<br>بير<br>بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 3 4 25 5 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ئى ئى ئى ئى ئازوال كەيد<br>جۇرىيا ئى ئىلىيان<br>ئىلىرىيا ئىڭىيلىنى<br>ئىرىيا ئىڭىيلىنى<br>ئىرىلىكى ئىرىلىلى<br>ئولان ئىلىد ئىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 384 800 CO 186 SHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نى ئىرى كى ئاز دال ك<br>يىلى<br>ئىلى ئىرى كى ئىلىك<br>درميا ئەشىلىك ئاتقان ك<br>درميا ئەشىلىك ئاتقاتو<br>دائى كى ئىلىك ئىلىك ئاتقاتو<br>تائى ئىرى ئىلىك ئىلىك ئىلىدە ج<br>توكىلى يان دول ئىلىك ئىل |

نوٹ:۔رمی جمرہ عقبی وقربانی وسرکے بال منڈانا۔ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔لیکن طواف زیارت کی ترتیب واجب ہے۔

طواف زیارت کا وقت ۱۰/ ذی الحجه کی فجر سے ۱۲/ ذی الحجه کے غروب آفتاب یعنی ۔ مغرب تک ہے۔ نیز طواف زیارت سے رات کے کسی حصے میں بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ (محمد رفعت قاسمی)

# ج کا پہلا دن ۸∕ ذی الحجہ

آٹھ ذی الحجہ کوسورج نکلنے کے بعداحرام کی حالت میں سب حاجیوں کومنی جاناہے۔مفردجس کااحرام حج کاہے اور قارن جس کااحرام حج وعمرہ دونوں کاہے۔ان کے احرام تو پہلے سے بندھے ہوئے ہیں۔متمتع جس نے عمرہ کرکے احرام کھول دیا تھا۔اسی طرح اہل حرم آج پہلے احرام باندھیں۔سنت کے مطابق عسل کرے احرام کی جاوریں پہن کرمسجد حرام میں آئیں اورمستحب بیہ ہے کہ طواف کریں اور دوگا نہ طواف ادا کرنے کے بعد احرام کے لیے دورکعت پڑھیں اور حج کی نیت اس طرح کریں کہ" یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کااردہ کرتا ہوں اس کومیرے لیے آسان کرد بچئے اور قبول فرمائے۔''اس نیت کے ساته تلبيه يراهين 'لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" تلبيه يراض الامرام في شروع ہوگیا۔اب احرام کی تمام پابندیاں لازم ہوگئیں۔اس کے بعد منیٰ کوروانہ ہوجائیں۔ ( مکہ مرمہ سے منی تقریباً تین میل کے فاصلہ پرہے) آٹھویں تاریخ کی ظہر سے نویں تاریخ کی صبح تک منی میں یانچ نمازیں پڑھنااوراس رات کومنی میں قیام کرناسنت ہے۔اگراس رات كومكه مكرمه ميں رہايا پہلے عرفات ميں پہنچ گياتو مكروہ ہے۔(احكام: حج ص٠٢) مسکہ:۔اگرکوئی صحف آٹھویں تاریخ سے پہلے ہی منی میں موجود ہوتو وہ وہیں سے احرام کی نبیت کرے گا۔اورتلبیہ کہنا شروع کردیگا۔ مکہ مکرمہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ( فج بیت اللہ کے اہم فقاویٰ:ص۳۳)

جج كاد دسرادن ٩/ ذى الحجه) (يوم عرفه)

مسئلہ:۔نویں ذی المجہ یوم عرفہ آج کا سب سے بڑارکن اداکرنا ہے۔ جس کے بغیر جج نہیں ہوتا۔ آج سورج نکلنے کے بعد جب دھوپ پھیل جائے منی سے عرفات کوروانہ ہوجائے۔( تقریباً کمہ سے نومیل کے فاصلہ پرعرفات حدود حرم سے باہر ہے) وقوف کے لفظی معنیٰ کھہرنے کے ہیں۔نویں ذی المجہ کوزوال کے بعد سے صبح صادق تک کے درمیانی حصہ میں کسی قدر تھہرنا جج کارکنِ اعظم ہے اورنویں تاریخ کے غروب تک عرفات میں تھہرنا واجب سے۔۔

مئلہ: منتخب بیہ ہے کہ زوالِ آفتاب سے پہلے خسل کر کے اوراگراس کا موقع نہ ملے تو وضو بھی کافی ہے۔ اس طرح تیاری کر کے جائے وہاں پرامام خطبہ دے گاجو کہ سنت ہے واجب نہیں ہے۔ پھرظہر وعصر کی دونو اس نمازیں ظہر ہی کے وقت میں ایک ساتھ پڑھائے گا۔ اس صورت میں ظہر کی دوسنتیں بھی چھوڑ دی جائیگی۔

مسئلہ:۔ وقوف عرفات جوج کارکن اعظم ہے حدود عرفات سے ہاہر نہ ہو۔ نیز مسجد نمرہ میدان عرفات کے بالکل کنارہ پر ہے اس کی مغربی دیوار کے بنچ کا حصہ عرفات سے خارج ہے۔ اس کو بطن عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ عرفات میں داخل نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں کا وقوف معترنہیں بطن عرفہ والے وقوف کے وقت اس سے نکل کرحدود عرفات میں آجا کیں توجج ورست ہوجائے گا۔ ورندان کا جج بی نہیں ہوگا۔

اس ہات کوخوب سمجھ لیا جائے بعض معلموں کے کہنے پرنہ رہیں۔عرفات کے پورے میدان میں جس جگہ جیا ہے تھہر سکتا ہے۔

مسئلہ: نوزی الحجہ کی نماز فجر کے بعد سے تکبیرتشریق ہرنماز کے بعد بلندآ واز سے پڑھیں اور تیرہ ذی الحجہ کی عصر تک تمام فرض نماز وں کے بعد ریٹکبیر پڑھنی ضروری ہے۔ (احکام حج بس ۱۱)

عرفات ہے مزدلفہ کوروانگی

جیسے ہی سورج غروب ہوجائے تو عرفات سے مزدلفدردانہ ہوجا کیں اور مزدلفہ منی

سے مشرق کی طرف تقریباً تین میل کے فاصلہ پرحدود حرم کے اندر ہے۔ عرفات کے وقوف سے فارغ ہوکردسویں ذی الحجہ کی شب میں مزدلفہ پہنچنا ہے۔ اور مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کوعشاء کے وقت میں جمع کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے راستہ میں ذکر اللہ اور تلبیہ پڑھتا ہوا چلے۔ اس روز حجاج کے لیے مغرب کی نماز عرفات میں یاراستہ میں پڑھنا جائز نہیں ہوا چلے۔ اس روز حجاج کے لیے مغرب کی نماز عرفات میں عشاء کیساتھ پڑھے اور مغرب کے فرض ہے۔ واجب ہے کہ مغرب مؤخر کر کے مزدلفہ میں عشاء کیساتھ پڑھے اور مغرب کے فرض کے فوراً بعد عشاء کے فرض پڑھے مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنت اور وتر سب بعد میں پڑھے۔ (احکام حج بھر کے م

' ریدرات آپ کومز دلفہ میں گزار نی ہے۔ مز دلفہ میں ساری رات جا گناافضل ہے۔
لیکن لیٹنایا سونامنع نہیں ہے۔ عرفات سے تھ کا وٹ ضرور ہوگی۔اس لیے آپ کو چاہئے۔ کہ
مغرب وعشاء سے فارغ ہوکرتھوڑی در سوجا ئیں اور پھرتازہ دم ہوکر عبادت میں مشغول
ہوجا ئیں)۔ (محدرفعت قاسمی)

مسئلہ: ۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ اس کا وقت صبح صادق سے لے کرسورج نکلنے سے کچھ پہلے تک ہے۔ اگر کوئی طلوع فجر کے بعد تھوڑی دبر تھہر کرمنیٰ کو چلا جائے طلوع آفاب کا انظار نہ کریے تو بھی واجب وقوف ادا ہو گیا اور واجب کی ادائیگی کیلئے اتنا بھی کافی ہے۔ کہ نماز فجر مزدلفہ میں بڑھے لے مگرسنت یہی ہے کہ سورج نکلنے تک تھہرے۔

مسكد: بب سورج نكلنے میں کچھ دیر بقدر دوركعت كے باقی رہے تو مزدلفہ ہے منی كے ليے روانہ ہو جائے اس كے بعد تا خير كرنا خلاف سنت ہے۔ اور روانہ ہونے ہے بل ہى رمی كے ليے تقر يباستر كنكريال بڑے بيخے يا تھجور كی گھلی كے برابر مزدلفہ ہے اٹھا كرساتھ لے جائے۔ ياراستہ میں ياكسی اور جگہ ہے اٹھا نا درست ہے۔ ليكن جمرات كے پاس سے نہ أٹھائے۔ حدود حرم میں جہال سے جائے اٹھا سكتا ہے۔ (معلم الحجاج: ص ۲۰۰ واحكام حج بص ۲۷)

حج کا تیسرادن دس ذی الحجه

آج ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے اور حج کا تیسرادن اس میں حج کے بہت سے کام واجبات وفرائض ادا کرنے ہیں۔ پہلا واجب وقوف ِمز دلفہ کا ہے اسی لیے حجاج کرام سے نمازعید معاف کردی گئی ہے جیسے ہی آپ مزدلفہ سے منی لوٹ کرآ کیں سب سے پہلے اپنے خیمے پہلے اپنے خیمے پہلے اپنے خیم خیمے پہنچ کرا پناسامان وغیرہ رکھ کرا گرآ رام وغیرہ کرنا جا ہیں تو کرلیں اس کے بعد آپ کومنی میں تین کام بالتر تیب کرنے ہیں اور اس تر تیب کا باقی رکھنا واجب ہے خلاف ورزی کی صورت میں دم واجب ہوگا۔

(۱) منی میں آنے کے بعدسب سے پہلاکام جمرۂ عقبہ (بڑے شرطان) کی رمی ہے۔ جو آج کے دن واجب ہے۔ پیغن سات کنگریاں مارنا واجب ہے۔ ہے۔ جو آج کے دن واجب ہے بیعن سات کنگریاں مارنا واجب ہے۔ (۲) دوسرا کام حج کی قربانی کرنا ہے۔ (۳) تیسرا کام سرکے بال منڈ واٹا یا کتر واٹا ہے۔ آج ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنگریاں مارنی ہیں۔ اور کنگریاں مارنے سے پہلے

ان وی انجہ تو بڑتے شیطان تو سریاں ماری ہیں۔اور سریاں مارے سے پہلے مکہ مکرمہ میں احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کا سلسلہ شروع ہوا تھاوہ اب کنکریاں مارنے کے مقتصد بند موساط میں

وفت بند ہوجا تا ہے۔ منا مداتد

منی میں تین مقامات پر جمرات کے نشان نصب ہیں۔ یہاں پر مختلف زبانوں میں کھا ہوا ہے۔ پہلا جمرہ مسجد خیف کے نزدیک ہے اس کو 'جمرہ اولیٰ' کہتے ہیں۔ اور دوسرا جمرہ اس سے تھوڑی دور پرای راستہ میں آتا ہے اس کو 'جمرہ وسطیٰ' کہتے ہیں۔ تبیسرا جمرہ منی کے آخر میں ہے اس کو 'جمرہ عقبہ' کہتے ہیں۔ آج دسویں تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ (بڑے شیطان) پرسات کنگر یوں کے رمی کرنا ہے اور رمی کے معنی کنگری یا پھری مارنے کے ہیں۔ شیطان) پرسات کنگر یوں کے رمی کرنا ہے اور رمی کے معنی کنگری یا پھری مارنے کے ہیں۔ دسویں تاریخ ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے۔ اس کا وقت طلوع آفناب سے شروع ہوجا تا ہے۔

رمی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگری داہنے ہاتھ کے انگوشمے اور شہادت کی انگل سے چنگی ہے پکڑیں اور مرد ہاتھ اتنااٹھائیں کہ بغل کھل جائے اور ہر کنگری مارتے وقت (بسم اللہ اللہ انکبو) کہتار ہے اوریا درہے تو یہ دعا بھی پڑھے۔

> رغما للشيطان ورضى للرحمن اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفوراً

میلے دن رمی کے بعد دعاء کے لیے تھہر ناسنت نہیں ہے اوراس تاریخ میں دوسرے جمرات کی رمی کرنا جہالت ہے۔ دسویں تاریخ کا تیسراواجب۔ قارن اور متمتع پرقربانی واجب ہے کہ جمرہ عقبہ کی رقی سے فارغ ہوکراس وفت تک بال نہ کٹوائے جب تک اپنی واجب قربانی نہ کر لے۔ اگراس سے پہلے بال کٹوالئے تو دم واجب ہوگا۔ البتہ مفرد بالحج جس نے صرف حج کا احرام (یعنی میقات سے) باندھاہے اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ مستحب ہے۔ وہ قربانی نہ کرے اور بال کٹوالے تو جائز ہے۔

قربانی سے فارغ ہونے کے بعد مرد کے لیے بال منڈوانایا کترواناوا جب ہے۔
عورت کے لیے انگل کے ایک پوروے کے برابر کا ٹنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دس ذی الحجہ کو قربانی
نہیں کر سکاتو پھر گیارہ کو قربانی کریں اور اگر گیارہ ذی الحجہ کو بھی نہ کر سکیں تو بارہ کوغروب
آفتاب سے پہلے پہلے ضرور قربانی کرلیں اور جب تک قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک نہ
تواحرام اتار سکتے ہیں اور نہ بال کٹو اسکتے ہیں۔

دسویں تاریخ کاسب سے بڑا کام طواف زیارت ہے۔ احرام کے بعد جج کے رکن اور فرض کل دو ہیں۔ ایک وقوف عرفات، دوسرے طواف زیارت۔ جودس تاریخ کوہوتا ہے۔ اس طواف کی سنت میہ ہے کہ رمی ۔ قربانی اور حلق کے بعد کیا جائے۔ اگران سے پہلے طواف زیارت کرلے گاتو بھی فرض ادا ہو جائے گا۔

مسئلہ: منی اے قیام کے دوران مکہ جا کرطواف زیارت کرکے پھرمنی واپس آناہے نیز اگر قربانی کرکے بال کٹوالئے توروز مرہ کے لباس میں طواف زیارت کریں۔

## حج كاچوتھادن گيارہ ذي الحجه

اب جج کے واجبات میں مختصر کام رہ گئے ہیں۔ دویا تین دن منی میں رہ کرنتیوں جرات کی رمی کرنا ہے۔ ان دنوں کی را تیں بھی منی میں گز ارناسنت مؤ کدہ ہے۔

اگر قربانی یا طواف زیارت کی وجہ سے دس تاریخ کونیس کرسکاتو آج گیارہویں تاریخ کوکر لے اور بہتریہ ہے کہ ظہر سے پہلے اس سے فارغ ہوجائے زوالی آفتاب کے بعد نماز ظہر کے بعد شنوں جمرات کی رمی کرنے کے لیے روانہ ہوجائے ۔ اور گیار ہویں تاریخ کی رمی اس ترتیب سے کرے کہ پہلے جمرہ اولی پر آکر سات کنگر پول سے رمی اس طریقہ سے کرے جس طرح دس تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر چکا ہے۔ اس کی رمی سے فارغ ہوکر جمنع سے جٹ کر قبلہ زُنے ہوکر ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے۔ (اگر وقت وموقع ہوتو وعاء کر ہے) اس کے بعد جمرہ وسطی پر آئے اور اس طرح سات کنگریاں جمرہ کی جڑ میں مارے جس طرح پہلے کر چکا ہے۔ اسکے بعد بھی جمع سے ہٹ کر قبلہ رخ ہوکر پہلے کی طرح دعاء واستغفار میں کچھ دیم شخول رہے بھر جمرہ عقبہ پر آئے اور یہاں بھی حسب سابق سات کنگریوں سے رمی کرے اور اس کے بعد دعاء کر ناسنت میں کہا جددعاء کر ناسنت

ہ آج کی تاریخ کا تنائی کام تھاجو پوراہو گیاباتی اوقات اپنی جگہ پرمنی میں گزارے۔ذکراللہ اور تلاوت اور دعاء میں مشغول رہے۔غفلتوں اورفضول کاموں میں وقت ضائع نہکرے۔(احکام حج:ص۸ومعلم الحجاج:ص۰۸)

حج كايانجوال دن باره ذى الحجه

مسئلہ:۔اگر قربانی یا طواف زیارت گیارہویں تاریخ کوبھی نہکرسکاتو آج بارہویں تاریخ کو کرے اور آج کا اصل کام صرف تینوں جمرات کی رمی کرناہے زوال کے بعد بالکل اس طریقہ ہے تینوں جمرات کی رمی کرناہے زوال کے بعد بالکل اس طریقہ ہے تینوں جمرات کی رمی کرے جس طرح گیارہ ذی الحجہ کو کی ہے۔اب تیرہویں تاریخ کورمی کیلئے منی میں مزید قیام کرنے یا نہ کرنے کا اختیارہے اگر جا ہے تو آج بارہویں کی رمی

سے فارغ ہوکر مکہ مکر مہ جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ غروب آفاب سے پہلے منی سے نکل جائے۔ اگر بار ہویں تاریخ کا آفاب منی میں غروب ہو گیا تو اب منی سے نکلنا مکروہ ہے۔ اگر چلا گیا تو نر، ست کے ساتھ جائز ہے۔ اورا گرمنی میں تیر ہویں تاریخ کی صبح ہوگئی تو رمی اس دن کی بھی اس کے ذمہ واجب ہوجاتی ہے۔ اگر بغیر رمی کے جائے گا تو دم واجب ہوگا البتہ تیر ہویں تاریخ کی رمی میں یہ سہولت ہے کہ وہ زوالِ آفاب سے پہلے بھی جائز ہے۔ (احکام جج: ص۸۲)

مسئلہ:۔ گیارہ، بارہ ذی الحجہ کورمی کاونت زوال آفتاب ہے شروع ہوکر صبح صادق تک رہتاہے۔اگر کوئی اس سے پہلے کرے گاتواس کی رمی ادانہیں ہوگی۔ اورا گراس روز صبح صادق سے پہلے اس کااعادہ نہیں کیاتو س کے ذمہ دم واجب ہوگا۔

(احكام حج:ص١٨ومعلم الحجاج:ص١٨٥)

مقیم ومسافر ہونے کے مسئلہ میں اب منی اور مزدلفہ کا حکم مکم معظمہ کی طرح ہے

مشاہرہ کے بعد ہندو پاک کے معتبرعلاء ومفتیان کا اہم فتویٰ:۔

ہرسال جج کے موقع پر ہندو پاک سے جانے والے جاج کے لیے یہ مسئلہ بحث ومباحث کا موضوع بنار ہتاہے کہ انہیں منی ، مزدلفہ اور عرفات میں نمازیں پوری پڑھنی ہیں یا قصر کرکے پڑھنی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حنفیہ کے علاوہ ویگر بعض ندا ہب میں نمازوں کا قصر کرنا جج کے اعمال میں شامل ہے یعنی خواہ حاجی تھے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایام جج میں قصر کر ریگا۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک قصر واتمام کامدار جج پڑئیں بلکہ حاجی کے مقیم یا مسافر ہونے پر ہے۔ اگر حاجی شرعاً مقیم ہے۔ تواسے ایام جج میں پوری نمازیں پڑھنی ہوئی اورا گرمسافر ہے تو وہ قصر کرے گا۔ ای بناء پرقصر واتمام سے متعلق سوالات کا جواب دیتے وقت اس کا کیاظ رکھا جاتا تھا کہ سائل منی جانے کے دن سے پہلے مکم عظمہ میں میٹم ہے یانہیں؟ ای طرح منی سے واپسی کے بعداسے مکہ معظمہ میں پندرہ دن رہنا ہے یانہیں؟ ای اعتبار سے تھم بتا دیا تھا۔ لیکن جج

سالاہ میں مکہ معظمہ کے بعض معترعاماء نے اس جانب توجہ دلائی کہ اب مکہ معظمہ کی آبادی منی تک پہنچ رہی ہے۔ اور منی کو بھی مکہ معظمہ کی میں سپلی کی حدود میں شامل کرلیا گیا ہے۔ اور وہاں کا بڑا اسپتال سال مجرا بی خدمات انجام دیتار ہتا ہے۔ نیز رابطۂ عالم اسلامی کا دفتر بھی کھلار ہتا ہے۔ اور شاہی کی مجمع آبادر ہتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر موجود ہندو پاک کے چنیدہ مفتیان کرام نے مشاہدہ کر کے انکے بیان کردہ حقائق کی توثیق کی اور یہ فتوی جاری کیا کہ اب فنا پہر میں داخل ہونے کی وجہ سے قصر واتمام ، اقامت جمعہ اور مالی قربانی کے وجوب کے مسائل میں منی کا حکم بھی مکہ معظمہ کے مانندہ وگیا ہے۔ (بیفتوی ندائے شاہی کے وجوب کے مسائل میں منی کا حکم بھی مکہ معظمہ کے مانندہ وگیا ہے۔ (بیفتوی ندائے شاہی کے وجوب کے مسائل میں منی کا حکم بھی مکہ معظمہ کے مانندہ وگیا ہے۔ (بیفتوی ندائے شاہی کے وزیارت نمبر میں شائع ہو چکا ہے )۔

تا ہم گذشتہ سال آبائی او میں مشاہدہ سے بیہ بات سامنے آئی کہ نہ صرف منی بلکہ مزدلفہ بھی مکہ معظمہ کے ' فناء' میں داخل ہو چکا ہے۔ اوراس کو مکہ معظمہ سے الگ قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ شہر کی ضروریات (مثلاً جعرات جعہ کواہل شہر کا تفری کا اور کپنگ کے لیے یہاں جمع ہونا اوریہاں کے میدانوں میں نوجوانوں کا کھیل کو دکرنا وغیرہ) اس سے کسی شدی حد تک متعلق ہیں۔ اور عزیزیہ آبادی مزدلفہ کی حدود تک پہنچ بھی ہے۔ شکسی حد تک متعلق ہیں۔ اور عزیزیہ آبادی مزدلفہ کی حدود تک پہنچ بھی ہے۔

لہذااب حنق تجاج کے لیے قصر واتمام کا مسئلہ طے کرنا بہت آسان ہوگیا کہ وہ مکہ معظمہ تینچنے کے بعد بس یہ دیکھ لیس کہ مکہ سے واپسی تک اسکے قیام کی مدت پندرہ دن ہورہی ہے یانہیں؟ اگر ہورہی ہے تو وہ مکہ میں رہتے ہوئے اور منی ومز دلفہ عرفات سب جگہ نمازیں پوری پڑھیں گے۔ اور اگر واپسی تک کی مدت ۱۵/دن سے کم ہے تو پھر ہرجگہ قصر پڑھینگے۔ اس طرح ایام منی میں اگر جمعہ کا دن پڑے تو جمعہ کی نماز اوا کی جائے گی اور جو مال دارلوگ ان ایام میں مقیم ہیں آئیوں مالی قربانی بھی اداکر نی ہوگی خواہ وہ اپنے وطن میں کروائیں۔ ایام میں مقیم ہیں اہل علم کے ملاحظہ کے لیے متعلقہ نقہی عبارات لکھی جاتی ہے:

(۱) (فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ماصدق عليه بانه المعدلمصالح المصر. فقد نص الأمة على أن الفناء ماأعد لدفن السوتى وحوائح المصركركض الخيل و الدواب وجمع العساكر والخروج للرمى وغير ذلك, والى موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر.

ويتصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمى النبل والبندق البارود واختيارالمدافع وهذايزيد على فراسخ فظهران التحديد بحسب الأمصار.)(ثاميروت:٩/٣)

- (۲) (أقول وينبغى تقييد مافى الخانية والتاتر خانية بمااذالم يكن فى فناء المصرلمامر أنهاتصح اقامتهافى الفناء ولومنفصلاً بمزارع فاذاصحت فى الفنناء لأنه ملحق بالمصريجب على من كان فيه ان يصليها لأنه أهل المصركمايعلم من تعليل البرهان والله الموفق. ) ـ (ثائي يروت: ٣٧/٥/٣٥) المصركمايعلم من تعليل البرهان والله الموفق. ) ـ (ثائي يروت: ٣٢/٥/٣٥) (٢) (ومنبى مصر لاعرفات) فتجوز الجمعة بمنى ولا تجوز بعرفات. اما الأول فهوقولهماوقال محمد: لا تجوز بمنى كعرفات واختلفوافى بناء النخلاف فقيل مبنى على انهامن توابع مكة عندهما خلافاله. وهذا فيرسديد لأن بينهما أربع فراسخ. وتقدير. التوابع للحصرية غيرصحيح. والصحيح أنهامبنى على انها تمصر فى ايام الموسم عندها الخ. وشمل التجميع بهافى غير ايام الموسم وفى المحيط قيل: انما تجوز الجمعة عندهما بمنى فى ايام الموسم لافى غيرها. وقيل تجوز فى جميع الايام لان عندهما بمنى من فناء مكة وقد علمت فساد كونها من فناء مكة فترجح تخصيص جوازها بايام الموسم وانها تصير مصرافى تلك الايام وقرية فى غيرها.) (الحرارائق: ٣١/٥/١٥)
- (٣) (وانسمااقتصر المصنف على هذالوجه من التعليل دون التعليل بان منى من افنية مكه لأنه فاسدّلان بينهمافرسخين وتقدير الفاء بذلك غيرصحيح قال محمدفي الأصل اذانوى المسافران يقيم بمكة ومنى خمسة عشرويوماً لايصير مقيماً فعلم اعتبارها شرعاً موضعين.)

(فخ القدير: ج٢/م٥٥)

(۵) (وقال بعض مشائخناأن الخلاف بين أصحابنافي هذابناء على أن منى توابعها. وهذا منى من توابعها. وهذا غيرمسديدلأن بينهماأربعة فراسخ وهذاقول بعض الناس في تقدير التوابع.

فأماعندنافبخلافه على مامر. الصحيح أن الخلاف فيه بناء على أن المصر الجامع شرط عندناالاأن محمداً يقول: ان منى ليس بمصر جامع بل هوقرية فلاتبجوز الجسمعة بهاكسالاتبجوز بعرفات. وهما يقولان. انها تتمصر في أيام الموسم.) (بدائع الصنائع: حام ٥٨٧،٥٨٥)

نوٹ :۔ ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ پینین کے قول کی تعلیل کرتے ہوئے بعض قدیم ففہاء نے بھی منی کوفناء مکہ میں شامل قرار دیا تھا۔ جسکی اس وفت اس بناء پرتر دیدگی گئی تھی کہ منی اور مکہ معظمہ میں ہم فریخ کاطویل فاصلہ تھا۔ لیکن اب جب کہ مکہ مکرمہ کی آبادی منی اور مزدلفہ تک پہنچ بچکی ہے۔ تو اب ان کے فناء مکہ ہونے سے انکار کی کوئی وجہ ہیں ہے۔

اس تنہید کے بعداب وہ فتوی ملاحظہ فر مائیں جو ہندویاک کے معتبر علماء ومفتیان نے جج سم سے موقع پرمشاہدہ کے بعد جاری فر مایا تھا۔ (مرتب)

(نحمده ونصلي على رسوله الكريم امابعد.)

پہلے دور میں مکہ معظمہ منی مزدلفہ اور عرفات سب الگ الگ مقامات تھے اور ان مقامات تھے اور ان مقامات کے درمیان آبادی کاکوئی اتصال نہیں تھا۔ چنانچہ عرصۂ دراز سے ای امتبار سے قصروا تمام کے مسائل بتائے جاتے تھے۔ لیکن گزشتہ چندسالوں سے مکہ معظمہ کی آبادی اس تیزی سے کھیلنی شروع ہوئی کہ تین جانب سے مکہ معظمہ کی آبادی سے متصل ہوگیا۔ چنانچہ میں شامل معتقمہ میں شامل موسے کا فتو کی جاری کیا۔

اب اس سال ۱۳۳۳ ہے میں دوبارہ فدکورہ مقامات کامشاہرہ کیا گیاتو معلوم ہوا کہ اب مزدلفہ بھی مکہ معظمہ کی آبادی ہے عزیز یہ کی جانب متصل ہو چکا ہے۔ لہذااب قصرواتمام کے بارے میں مزدلفہ کا تھکم بھی مکہ معظمہ اور منی ہی کے تھم میں ہے۔ اور جن تجائ کرام کا مکہ معظمہ میں آبداورواپسی کا درمیانی وقفہ پندرہ دن کا ہور ہا ہووہ سب اتمام کرینگے۔ اوراس محتظمہ میں آدورہ زدلفہ میں رات گزار ناان کے تیم ہونے میں مانع نہیں ہوگا۔ کیونکہ منی اور مزدلفہ اب مکہ معظمہ ہی کے تھم میں ہیں اور عرفات میں چونکہ صرف ون کا قیام ہوتا ہے۔ لہذا وہاں بھی اتمام کا تھم ہوگا۔

واضح رہے کہ اس فتو ہے کا تعلق مشاعر مقدسہ۔ (منیٰ۔ مزدئفہ۔عرفات) کی صدودشرعیہ سے نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سب تو قیفی ہیں ان میں ترمیم واضافہ کا کسی کوحی نہیں ہے۔ البتہ قصرواتمام کے مسائل میں تکم وہ ہوگا جو ندکورہ فتو ہے میں بیان کیا گیا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ (۱/ ذی الحجہ ز۳۲۷ او پر وزشنبہ۔ برمدرسہ صولتیہ مکہ معظمہ)۔

(۱) (حضرت مولاتا) عبدالحق غفرلهٔ (مفتی اعظم محدث دارالعلوم دیوبند)

(٢) (حضرت مولا نامفتی)محمود حسن غفراهٔ (بلندشهری مفتی دارالعلوم دیو بند)

(۳) (حضرت مولا نامفتی) شبیراحمه عفاالله عنه (مفتی جامعه قاسمیه مدرسه شای مرادآباد)

(٣) (حضرت مولا نامفتی) شیرمحم علی (مفتی دارالا فهٔ عجامعه اشر فیه لا بهور)

(حضرت مولانامفتی) محمسلمان منصور پوری غفرله (نائب مفتی جامعة قاسم پیدرسه شانی مرادآباد)

(٢) (حضرت مولا نامفتی)مشرف علی تھا نوی (دارالعلوم الاسلامیه اقبال ٹاؤن لا ہور)

(۷) (حضرت مولا نامفتی) محمد فاروق غفرلهٔ (جامعهممودییلی پور ماپوژروژمیر تھ)

(٨) (حضرت مولا نامفتي) مبين احدقاكي (جامعة عربية فادم الاسلام بايور)

(٩) (حضرت مولا نامفتى) مقصود عالم (خادم لاسلام بايورضلع غازى آباديو بي البند)

(١٠) (حضرت مولانامفتی) محمد ابوالکلام (مرکزی دارالافتاء جامعه اسلامی عربی مجموبال ایم بی)

(١١) (حضرت مولا نامفتی) عبدالستار (دارالافآءافضل العلوم تاج عنج آثره)

(بشكريدندائے شابى: دىمبر ١٠٠٢ء)

#### دوران سفرحج وعمره ميس قصر

مسئلہ: کراچی (اپنے وطن) سے مکہ مکرمہ تک توسفر ہے اس لیے قصر کر بیگا آگر مکہ مکرمہ میں پندرہ دن یااس سے زیادہ تھہرنے کا موقع ہوتو مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا اورا گر مکہ مکرمہ میں پندرہ دن تھہرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو مکہ مکرمہ میں بھی مسافر ہی رہے گا۔ اور نمازیں قصر کرے گا۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۱۲۳)

(نمازقصر کے کمل مسائل دیکھئے احقر کی مرتبہ کردہ مسائل سفر)

www.besturdubooks.net

# آتھویں ذی الحجہ کوئس وفت منیٰ جانا جا ہے؟

مسئلہ:۔ آٹھویں ذی الحجہ کوکسی بھی وقت منی جانامسنون ہے۔ البتہ مستخب بیہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جائے خانا خلاف اولی ہے بعد جائے جانا خلاف اولی ہے محرجا تزہے۔ (آپ کے مسائل: جم/ص ۱۲۱)

مسئلہ:۔معلم حضرات ساتویں ذی الحجہ کو بہت ہے حجاج کومنی لے جاتے ہیں تو ساتویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کرمنی جا تکتے ہیں کوئی کراہت نہیں بلکہ افضل ہے۔

(فآوي رحميه: ج٨/ص٢٩٨ وشرح وقايه: ج١/ص٣٣٣)

# منی کی حدود سے باہر قیام کیا توجے ہوایا ہیں؟

سوال: جدہ ہے گروپ کے ساتھ منی پہنچنے پر معلوم ہوا کہ گروپ والوں کے خیمے حکومت کی بنائی ہوئی منی کی حدود کے عین باہر ہیں۔ اب ایسے وقت میں ندرقم واپس السکتی ہواور نہ باوجودکوشش کرنے کے کسی اور جگہ متبادل انتظام ہوسکتا ہے۔ لہذا ہم سب نے تمام مناسک جج وہاں پر ہی (حدود حرم کے باہر) پورے کئے اور منی میں وہیں قیام کیا جو کہ منی سے چندقدم باہر تھا۔ کیا ہمارے جے میں کوئی نقص رہایا نہیں؟

جواب: \_منیٰ کی حدود ہے ہاہر ہے کی صورت میں منی میں رات گز رانے کی سنت ادانہیں ہوگی لیکن جج ادا ہو جائے گا۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۱۲۲)

مسئلہ: منی کی حدود شرعاً متعین ہیں جہال حکومتِ سعود یہ نے بڑے بڑے نیلے بورڈلگار کھے ہیں کہاں حکومت نے بیان کی مدود شرعاً متعین ہیں جہال حکومت نے جیموں کی پلاننگ زیادہ محفوظ طریقتہ پر کرنے کے ہیں کہانگ نیادہ محدود ندر کھ کرمز دلفہ کے کافی حصہ تک وسیع کردیا ہے۔ کیے جیموں کا سلسلہ منی کے اندر تک محدود ندر کھ کرمز دلفہ کے کافی حصہ تک وسیع کردیا ہے۔

مزدلفہ میں بنے ہوئے ان خیموں میں ہزار ہا جا جیوں کے تھبرنے کا انتظام ہے۔ اس صورت حال میں منی میں رات گزارنے کی جو خاص سنت ہے وہ متروک ہورہی ہے۔ اس لیے مزدلفہ میں تھبرنے والے حجاج اگر بسہولت منی کے حدود میں (آنے کا) انتظام کرسکیں تو فیہا (بہت ہی اچھا) ورندا گرمزدلفہ میں ہی رہنا پڑے جیسا کہ عام حجاج کا حال ہے تواس کی وجہ سے ان پرکوئی دم وغیرہ لا زمنہیں ہے۔اورحکومتی نظام کی مجبوری کی وجہ سے انشاء اللہ وہ ترکیسنت کے گنہگار بھی نہ ہوں گے اور یہاں ٹھہر نے والے حضرات اگرعرفات سے لوٹ کرمز دلفہ کی حدود میں اپنے ہے ہوئے خیموں میں آگر رات گزاریں توان کا وقوف مز دلفہ کاعمل محقق ہوجائے گا۔(انشاء اللہ تعالیٰ)۔

(ندائے شاہی: جنوری اوبی عجوالہ چھٹافقہی اجتماع نے اس اھ

## رات منی سے باہر گزارنا؟

سوال: ۔ایک شخص نے منیٰ میں قربانی کرنے کے بعداوراحرام کھولنے کے بعددی اور گیارہ ذی الحجہ کو درمیانی رات مکمل اور گیارہ ذی الحجہ کا آ دھادن مکہ مکرمہ میں گزارااور باقی دن منیٰ میں ۔اوروہاں بارہ ذی الحجیری تک رہا۔اس شخص کا کیا تھم ہے؟

جواب: \_منیٰ میں رات گزار ناسنت ہے۔ اس لیے اس نے خلاف سنت کیا۔ گراس کے ذمہ دم وغیرہ واجب نہیں۔( آپ کے مسائل:جہم/ص۱۲۲)

# عرفات میں زوال کے بعد پہنچنا؟

مئلہ: عرفات کے میدان میں زوال سے غروب آفتاب تک وقوف واجب ہے اگر کو کی مخص اپنی غفلت اور سستی یا کس عذر مثلاً سواری نہ ملنے یا راستہ بھول جانے سے غروب سے پچھ بل عرفات میں پہنچنے اور غروب کے بعد میدان سے نکل جائے تو اس کا وقوف ہوجائے گا۔ دم واجب نہیں ہے۔ (احسن الفتاوی: جہ/ص۲۳۸)

## عرفات میں غروب کے بعد پہنچنا؟

سوال: عرفات کے میدان میں سواری نہ ملنے ۔ یاراستہ بھول جانے کی وجہ سے کوئی شخص نویں ذکی الحجہ کے غروب تک بھی نہ پہنچ سکے اور غروب کے بعد دسویں کی ضبح صادق سے پہلے پہنچ جائے تو فرض وقوف تو ہوجائے گا۔ لیکن کیااسکونویں ذکی الحجہ کی غروب تک واجب وقوف نہ کرنے کی وجہ سے کیادم دینا ہوگا؟

جواب:۔اگر کسی قدرتی عذر کیوجہ ہے تا خیر ہوئی تو دم نہیں ہے۔اورا گرا پنی غفلت

یا مخلوق کی طرف سے عذر کے باعث تاخیر ہوئی تو دم واجب ہے۔

(احسن الفتادی: جسم/ص ۵۳۸ بحواله روالتخار: ج ۲/ص ۱۲۵ و بدایه: ج ۱/ص ۳۷۵) مسئله: اگر کسی شخص کوکسی مجبوری سے نویں تاریخ کے زوال سے مغرب تک وقوف عرفه کا موقع ملاتو وہ غروب آفتاب کے بعد دسویں شب میں صبح صادق سے پہلے پہلے وقوف کر ہے ابیا کرنے سے فرض ادا ہوجائے گا۔ (احکام حج: ص ۲۸)

#### عرفات میں کب تک رہے؟

مسئلہ:۔میدان عرفات میں غروب آفتاب تک رہنا جائے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے واپس چلا گیا تو دم لازم ہے۔(فقاوی دارالعلوم: ج۲/ص۵۳۷ردالحقار: ج۲/ص۴۳۷) مسئلہ:۔جو محض غروب آفتاب سے بن عرفات کی حدود سے نکل گیا اس پرلازم ہے کہ واپس آئے اور غروب کے بعد عرفات سے باہر نکلے اگر ایسانہ کیا تو اس پردم واجب ہے لیعنی قربانی۔ (احکام جج بص ۱۸)

مئلہ: جج کے دورکن ہیں وتو فی عرفہ ادر طواف زیارت ۔ بحالت احرام اداکر لینے سے مج ادا ہو جائے گا۔ بقیہ امور حج ہیں واجب ۔ سنت اور مستحب ہیں ۔ جن کے ترک سے صدقہ وغیر ولا زم ہوتا ہے یا ثو اب میں کی آتی ہے۔ (فآویٰ محودیہ: جے کا/ص ۱۹۴)

مسکہ:۔''میدانِ عرفات' عرفۃ کے معنی پہچانے کے ہیں۔ حضرت آدم وحواء جنت سے زمین مسکہ:۔''میدانِ عرفات' عرفۃ کے معنی پہچانے کے ہیں۔ حضرت آدم وحواء جنت سے زمین پراتر ہے تو دونوں ایک دوسر سے دور تھے۔ بالآخراس میدان میں پہنچ کرانہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اس مناسبت سے اس جگہ کوعرفات کہا جانے لگا۔ دوسری وجہ بیہ بیان کی گئی کہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کواحکام جج سکھائے اور یہاں آکر پو چھا'' حل عرفت' کیا آپ نے متعلقہ احکام کو بہچان لیا؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ ایک تول بیہ محموث کہ یہاں پرلوگ اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تو بہ کرتے ہیں اس لیے اس اس کوعرفات کہا جاتا ہے۔ (تاریخ مکہ: ص ۱۲۷)

\*\*

### وقوف عرفه کی نبیت کب کرنی حاہیے؟

مئلہ:۔وقوف ِعرفہ کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کوزوال کے بعد جس وقت بھی میدان عرفات میں داخل ہوجائے وقوف عرفہ کی نیت کر لینی جائے۔اگر نیت نہ بھی گرے اور وقوف ہوجائے تو فرض ادا ہوجائے گا۔ (آپ کے مسائل:ج۴/م ۱۲۴)

وقوف عرفات نویں ذی المجہ کے روز زوال آفتاب کے بعد سے یوم نحر کی فجر تک ہے۔ اس میں نہ نیت شرط ہے اور نہ عقل کا بجا ہونا شرط ہے۔ اس میں جو شخص ان اوقات میں عرفات میں عرفات میں عرفات میں کا ج درست ہوگیا۔ خواہ اس نے نیت کی ہویانہ کی ہو۔ اور خواہ یہ جانتا ہوکہ عرفات میں ہے یانہ جانتا ہو۔ یا حالت جنون یا بے ہو تی کے عالم میں ہو۔ سور ہا ہو یا بیدار ہو۔ ( کتاب الفقہ :ج الم ۱۰۸۲)

# عرفات میں ظہروعصر کی نماز قصر کیوں؟

سوال: \_نویں ذی الحجہ کومقام عرفات میں مسجد نمرہ میں ظہروعصر کی نمازا یک ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی ہے۔ جب کہ مکہ مکر مہے سے عرفات کے میدان کافاصلہ تین جارمیل ہے؟

جواب:۔ ہمارے نزدیک عرفات میں قصر صرف مسافر کیلئے ہے۔ میٹم پوری نماز پڑھے گا۔ سعودی حضرات کے نزدیک قصر مناسک کی وجہ سے ہے۔ اسلئے امام خواہ مقیم ہو۔ قصر بی کریگا۔ (آپ کے مسائل:جہ/ص۱۲۵)

## عرفات میں نمازظہر وغصر جمع کرنے کی شرائط کیا ہیں؟

مئلہ: مبحد نمرہ کے امام کے ساتھ ظہروع مرکی نمازیں جمع کرنا جائز ہے۔ گراس کے لیے چند شرا نظا ہیں۔ ان میں سے ایک بیہ کہ قصر صرف امام مسافر کرسکتا ہے اگرامام تیم ہوتو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ سنایہ تھا کہ مبحد نمرہ کا امام تیم ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے اس لیے حنفی حضرات ان کیساتھ جمع نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر تحقیق یہ ہوجائے کہ امام مسافر ہوتا ہے۔ تو حنفیہ کے لیے امام کی نمازوں میں شریک ہونا تھے جمہ ورنہ دونوں نمازیں اسپنے

اپنے وقت پراپنے اپنے خیموں میں ادا کریں۔ ( آپ کے مسائل:ج۴/ص۱۲۷) مسئلہ:۔اگر شخفیق سے معلوم ہوجائے کہ مسجد نمر ہ میں اہام مقیم ہونے کے باوجو دقصر کرتے ہیں توان کی قند اء میں مسافر حنی مقتد یوں کی نماز صحیح نہ ہوگی۔

( فآوي رهميه: ج٨ص ٣٠٠ وشاى: ج٢/ص ٢٣٨ واحكام فج عس١١)

مسئلہ:۔عرفات میں ظہراورعصر جمع کرنے کے لیے امام اکبر کے ساتھ جومبحد نمرہ میں ظہرو عصر کی نماز پڑھاتا ہے اس جماعت میں شرکت شرط ہے۔ پس جولوگ مبحد نمرہ کی دونوں نمازوں (ظہروعصر) یا کسی ایک کی جماعت میں شریک نہ ہوان کیلئے ظہروعصر کواپنے اپنے وقت پر پڑھنالازم ہے۔خواہ جماعت کرائیں یا اسلیا کیلئے نماز پڑھیں۔ان کیلئے ظہروعصر کوقت پر پڑھنالازم ہے۔خواہ جماعت کرائیں یا اسلیا کیلئے نماز پڑھیں۔ان کیلئے ظہروعصر کوقت میں ایک ایک مائی ہے جمام ۱۹۵ مطام المجاج بم ۱۵۵) مسئلہ:۔عرفات میں نویں تاریخ کوظہروعصر ظہر کے وقت میں ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ اکھی پڑھی جاتی ہیں اس کے جمع کرنے میں تقیم اور مسافر دونوں برابر ہیں خواہ مکہ مرمی میں تھم ہو۔ مسئلہ:۔ جب امام خطبہ سے فارغ ہوجائے تو مؤذن تکبیر کیے اور ظہر کی نماز پڑھائے۔اس مسئلہ:۔ جب امام خطبہ سے فارغ ہوجائے تو مؤذن تکبیر کیے اور ظہر کی نماز پڑھائے۔اس کے بعد پھردوسری تکبیر کہنے کے بعد عصر کی نماز پڑھائے دونوں نمازوں میں قرائت پڑھے نور سے نیا خطبہ ای نمازوں میں قرائت پڑھے۔ نور سے نیا خطبہ ای نمازوں میں قرائت پڑھے۔ نور سے نیا خطبہ ای نمازوں میں قرائت پڑھے۔ نور سے نیا خطبہ ای نمازوں میں قرائت پڑھے۔ نیر خطبہ ای نمازوں میں قرائت پڑھے۔ نور سے نیا خطبہ ای نمازوں میں قرائت پڑھے۔ نیر خطبہ ای نمازوں سے بہلے سنت ہے شرطنہیں ہے۔

مسئلہ:۔ظہر نے فرضوں کے بعد تکبیرتشریق تو کہہ لے کیکن سنت مؤکدہ یانفل نہ پڑھے اور عصر کی نماز کے بعد بھی ظہر کی نفل یا سنت نہ پڑھے۔ نیز دونوں نمازوں کے درمیان اور کوئی کام کرنا۔کھانا پیناوغیرہ مکروہ ہے۔

مئلہ:۔اگرامام تقیم ہوتو عرفہ میں دونوں نمازیں پوری پڑھے اور مقتدی بھی پوری پڑھیں خواہ مثلہ:۔اگرامام تقیم ہوتو عرفہ میں دونوں نمازیں پوری پڑھیں خواہ مقیم ہوں یا مسافر ہیں وہ بھی قصر کریں اور جومقندی مسافر ہیں وہ بھی قصر کریں اور جومقیم ہوں وہ بوری پڑھیں۔

مسئلہ: مقیم مخص کو قصر کرنا جائز نہیں خواہ مقتدی ہو یا امام اورا گرمقیم امام ہواور قصر کرے تواس کی افتد اء نہ مسافر کو جائز ہے نہ قیم کو۔اگر کوئی امام قیم قصر کرے گاتو امام اور مقتدی ووٹوں کی نماز نہ ہوگی۔ (احکام حج:ص ۱۵۷)

# ميدانِ عرفات ميں قصر کا حکم؟

اس زمانہ میں تحقیق سے یہ بات معلوم ہو پیکی ہے کہ عرفات۔ مزدلفہ منی میں نماز پڑھانے والا امام صوبہ نجد سے آتا ہے اور مسافر ہی رہتا ہے اس لیے موجودہ زمانہ میں امیر المج کے پیچھے شافعی ۔ حنی ۔ مسلک کے لوگ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا حنی ۔ اور شافعی مسلک کے مسافر تجاج امام کے ساتھ سلام پھیر دیا کریں۔ اور مقیم تجاج امام کے سلام کے بعددور کعت مزید پڑھ کراپی اپنی نماز کی تکمیل کرلیا کریں اور دونوں رکعتوں میں کسی شم کی قراک کرنے کی ضرورت نہیں ہے (ایشاح المسالک: ص ۱۳۱ بحوالہ ایشالطحاوی: ض ۱۳م م

#### وقوف عرفات كامسنون طريقه؟

مسئلہ: مستحب وقت عرفات میں جانے کا بیہ کہ یوم عرفہ نویں ذی الجبہ میں سورج نکلنے کے بعد منی سے عرفات روانہ ہواور وہاں پہنچ کر حسب قاعدہ نماز ظہر وعصر سے فارغ ہوکر وقوف عرفات کرے اور وقوف عرفات کا وفت زوال یوم عرفہ سے طلوع فجر یوم نحرتک ہے یعنی وسویں تاریخ کی تمام رات بھی وقوف ہے اس عرصہ میں سے کسی وفت بھی عرفات پہنچ گیا تو فرض وقوف ادا ہو گیا۔

اور مزدلفہ کی طرف لوٹے کامستحب وقت وہی ہے جومشہورہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد (نویں تاریخ کو) چل کرمز دلفہ پنچے اور رات کو وہاں رہے اور صح کی نماز اند چیرے میں پڑھ کروقوف مزدلفہ کرے اور اس وقوف کا وقت طلوع فجریوم نحرسے طلوع آقاب تک ہے اور بیروقوف واجب ہے۔

اورجوحا جی عرفہ کے دن شام کو بعد غروب آفتاب یا عشاء کے وقت یا اسکے بھی بعد میں میں ہے اسکے بھی بعد میں میں ہے اسکے بھی بعد میں میں ہے اسکے بھی برکراسی وقت وہاں سے لوٹ کرمز دلفہ بننج کروقوف مزدلفہ بھی اگروفت مزدلفہ کا باقی ہوکر لے تاکہ واجب ساقط نہ ہو۔ اوراگروقوف مزدلفہ نہ ہوسکا کہ اس کا وقت نہ ملاتو ترک واجب ہوا۔ اسلے دم واجب ہوگیا۔ (فاوی دارالعلوم: جا ۸۸می ۵۴۸ دردالخار: جا میں ۲۰۱س کا بالج)

مسئلہ:۔نویں ذی المجہ کوزوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک پورے میدانِ عرفات میں جہاں جاہے وقوف کر (تھہر) سکتا ہے۔ نیز وقوف عرفات کے لیے پاک ہوتا بھی شرط نہیں ہے اگر کوئی عورت حیض ونفاس کی وجہ سے نا پاکی کی حالت میں ہویا مردنا پاک ہوتو اس حالت میں بھی وقوف عرفات درست ہوجائے گا۔

مسکد:۔افضل واعلی تو بیہ کے قبلدرُ خ کھڑے ہوکر مغرب تک وقوف کرے اگر پورے وقت میں کھڑانہ ہوسکے تو جس قدر کھڑا ہوسکتا ہے۔ کھڑا رہے پھر بیٹھ جائے پھر جب قوت وہمت ہوکھڑا ہوجائے اور اپورے وقت میں خشوع وخضوع کے ساتھ بار بار تبدیہ پڑھتارہ ہے گریہ وزاری کے ساتھ ذکر اللہ اور تلاوت اور دروو شریف اور استغفار میں مشغول رہے اور دینوی مقاصد کے لیے اپنے واسطے اور اپنے متعلقین واحباب کے اور تمام مسلمانوں کے لیے مقاصد کے لیے اپنے واسطے اور اپنے متعلقین واحباب کے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیں ما نگرا ہے۔ یہ وقت مقبولیت دعاء کا خاص وقت ہے اور یہ ہمیشہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اس دن بلاضرورت آپس کی جائز گفتگوؤں سے بھی پر ہیز کرے پورے وقت کو دعا وَں اور دَکر اللہ میں صرف کرے۔

مسئلة: وقوف كى دعاؤل مين دعاء كى طرح باته الخاناسنت ہے۔ جب تھك جائے ہاتھ چھوڑكر بھى دعاء ما تك سكتا ہے۔ آنخضرت الله ہے دوایت ہے كہ آپ الله في المحاف كم الله الكومة في الله الكومة والاولى في الآخرة والاولى .)

''کوئی معبود نہیں اللہ کے سواوہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔اس کے لیے ملک ہے اوراسی کے لیے حمد ہے۔ اے اللہ تو مجھے ہدایت پرر کھ اور تقویٰ کے ذریعہ پاک فرما اور مجھے دنیا وائٹ خرت میں بخش دے۔''

اس کے بعد پھر ہاتھ اُٹھا کروہی کلمات اور دعاء پڑھیں پھراتن دیر ہاتھ حچوڑ ہے رکھے اور پھرتیسری مرتبہ وہ ہی کلمات اور دعاء ما نگی۔اصل بات یہ ہے کہ جو دعاء ول سے اور خشوع کے ساتھ مانگی جائے وہی بہتر ہے خواہ کسی زبان میں مانگے۔ یا در ہے کہ دعاء کا پڑھنامقصود نہیں بلکہ دعاء مانگنامقصود ہے۔(احکام جج:ص ۱۵ دمعلم الحجاج:ص ۱۵۵)

#### عرفات کےضروری مسائل؟

مسئلہ: عرفات مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب تقریباً نومیل اور منی سے چھمیل ایک میدان ہے۔نویں ذی الحجہ کوزوال کے بعد سے دسویں کی ضبح صادق تک کسی وقت اس میں تفہر نا گوایک لحظہ بی ہوجے کارکنِ اعظم ہے۔ (گویااس میدان میں نویں تاریخ کوجو محض ایک لحظہ کے لیے احرام کے ساتھ بہنچ گیااس کا حج ہوگیا)۔

مسئلہ: عرفات کا میدان ساراموقف یعنی تھبرنے کی جگہ ہے جہاں جی جا ہے تھہرے علاوہ بطن عرفہ کے۔

مسئلہ:۔عرفات میں پہنچ کرتلبیہ۔ دعاء اور درودشریف وغیرہ کثرت سے پڑھتارہے جب
زوال ہوجائے وضوکر ہے مسل افضل ہے۔ ضروریات کھانا۔ پینا وغیرہ سے زوال سے پہلے
فارغ ہوجائے اور بالکل اظمینان وسکون قلب کے ساتھ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔
مسئلہ:۔ وقوف عرفہ کے لیے نبیت شرط نہیں۔ اگر نبیت نہ کی تب بھی ہوجائے گا۔عرفات میں
وقوف کے وفت کھڑار ہنامستحب ہے شرط اور واجب نہیں ہے۔ بیٹھ کر۔ لیٹ کرجس طرح
ہوسکے سوتے۔ جاگتے وقوف کرنا جائز ہے۔

مسکلہ: ۔ وقوف میں ہاتھ اٹھا کرحمہ و ثناء درود، دعاء، اذ کار، تلبیہ وغیرہ پڑھتے رہنامستحب ہے اورخوب دعا نمیں کریں بیقبولیت کا وفت ہے۔

مسئلہ:۔وقوف کے کیے حیض ونفاس و جنابت سے پاک ہوناشر طنہیں ہے۔

مسئلہ: نویں ذی الحجہ کوز وال سے لے کرغروب ہونے تک عرفات میں رہناوا جب ہے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدسے نکل جائے گاتو دم واجب ہوگا۔ لیکن اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پھرواپس عرفات میں آجائے تو دم ساقط ہوجائے گا۔ اوراگرغروب کے بعد عرفات میں واپس آئے گا۔ تو دم ساقط نہ ہوگا۔

مئلہ: جعبہ کے روزاگر و توف عرفہ (ج ) ہوتو اس کی فضیلت اور دن کے وقوف سے ستر درجہ زیادہ ہے۔ (معلم الحجاج: ص۱۲۳)

مسئلہ: عرفات میں جعدجائز نہیں ہے۔ (معلم الحجاج: ص ١٥٧)

### ميدانِ عرفات ميں كيابر هے؟

مسئلہ: ۔ایک روایت بیں آیا ہے۔ کہ جومسلمان عرفہ کوزوال کے بعد موقف میں وقوف کرے اور قبلہ رخ ہوکر سومر تبہ (لاالب الاالبله و حدہ لاشریک له له المملک و له البحہ مدو هو علی کل شیء قدیو.) پھر سومر تبہ (قبل هو الله احد) پوری سورت پھر سومر تبہ نماز کا درود شریف (درود ابرا ہیمی (پڑھے توباری تعالی فرماتے ہیں۔ ''میرے فرشتو! کیا جزاء ہے میرے اس بندے کی کہ اس نے میرے تبیج وہلیل کی اور بڑائی وعظمت کی اور شاء کی اور بڑائی وعظمت کی اور شرائی وعظمت کی اور میرے نبی پر درود بھیجا۔

میں نے اس کو بخش دیااوراس کی شفاعت کواس کے نفس کے بارے میں قبول کیا۔اوراگرمیرابندہ اہلِ موقف کی بھی شفاعت کرے گاتو قبول کرونگا۔اور جودعاء چاہے مائگے۔(فادی رحمیہ:ج۹/ص۸ااومعلم الحجاج:ص۵اواحکام جج:ص۱۲۵وج بیت اللہ کے اہم فادی بص۲۰)

غروب کے بعد عرفات سے واپسی کی وجہ؟

زمانۂ جاہلیت میں لوگ عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے ہی لوٹ آتے تھے۔اور مزدلفہ میں پہنچ کرفخر وصابات کی محفلیں جماتے تھے۔اور نمود کا باز ارگرم ہوتا تھا۔

جب کہا ہے بڑے اجتماع کے لیے ایسے داضح تعیین ضروری ہے۔اورغروب ایک ایسی واضح علامت تھی جس میں ذرابھی ابہام نہیں تھا۔ چنانچہ واپسی کے وقت کاانضباط غروب ممس سے کیا گیا۔

علاوہ ازیں خطہ گرم ہے۔ علاقہ پہاڑی ہے اور شام کو پیش تیز ہوتی ہے اس لیے غروب سے پہلے واپسی میں پریشانی ہے۔ اس لیے بھی واپسی کے لیے موزوں وفت غروب کے بعد ہے جیسے منی سے عرفات کیلئے روانگی فجر کے فور أبعد تجویز کی گئی تا کہ ٹھنڈے وقت میں لوگٹھ کا نے بہنچ جائیں۔ (رحمتہ اللہ الواسعة:جسم/۲۰۲)

### مز دلفہ میں شب گزار نے کی وجہ؟

عرفات سے واپسی میں مز دلفہ میں رات گز ارنا ایک قند نمی دستور تھا۔شریعت نے اس کو ہاقی رکھا ہے۔ کیونکہ حج کا اجتماع ایک عظیم اجتماع ہے۔لوگوں نے ایسااجتماع شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ اور عرفات ہے واپسی غروب کے بعد ہوتی ہے بینی رات شروع ہوجاتی ہے۔اس لیے اندیشہ تھا کہ لوگ واپسی میں دھکادھکی کرینگے اورایک دوسرے کو چور چور کر دینگے۔ پھرِلوگ دن بھر کے تھکے ماندے ہوتے ہیں۔ دور دراز سے چل کرعر فات میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔اورا کثریت پیدل چلنے والوں کی ہوتی ہے۔اس لیےاگران کو حکم دیا جاتا کے منیٰ میں پہنچوتو وہ اور بھی ٹوٹ جاتے اور آئندہ کل کے لیے ندر ہے۔اس لیے راستہ میں قیام تجویز کیا گیا تا که و ہاں سستا کر خبیج کوانگلی منزل کارخ کریں (رحمته الله الواسعة :ج۴۴/۳۳) نیزمغرب کی نمازمز دلفہ میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وقو ف عرفہ،غروب آفتاب کے بعدختم کیاجا تا ہے۔اب اگرلوگ مغرب کی نمازیہ ھکرمز دلفہ کے لیے روانہ ہو نگے تو بہت تاخیر ہوجائے گی اور رات کا بڑا حصہ سفر کی نذر ہوجائے گا اور وقو نب مز دلفہ میں خلل پڑے گا۔ اس لیے وقوف عرفہ ختم کرتے ہی مز دلفہ کے لیے روانگی ہوجاتی ہے۔لوگ جلداز جلد عز دلنہ پہنچ کر دونوں نمازیں (مغرب وعشاء) ایک ساتھ ادا کرکے آرام کرتے ہیں اور شیج تازہ دم ہو کر وقو ف مز ولفہ کر تے ہیں۔ (رحمت الله الواسعة: جم/ص ۲۳۴)

# مز دلفه میں مغرب وعشاء کوجمع کرنا؟

سوال:۔مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کی نمازیں جوجمع کر کے ایک ساتھ میڑھتے ہیں اس کی کیاشرائط ہیں؟عورت ومردتمام پرضروری ہے؟

جواب: ۔مزدلفہ میں مغرب وعشاء کا جمع کرنا عاجیوں کیلئے ضروری ہے۔مغرب کو مغرب کے دفت پڑھناان کیلئے جائز نہیں ہے۔ اسمیس مردادر عورت دونوں کا تھکم ایک ہی ہے۔(آپ کے مسائل: جہ/ص۱۲۱)

مسکلہ:۔ یوم عرفہ کی شام کوغروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں اور نماز مغرب وعشاء دونوں مزدلفہ بینچ کرادا کرتے ہیں۔ اگرکسی نے مغرب کی نمازعرفات میں یاراستہ میں پڑھ لی تو جائز نہیں ہے۔ مزدلفہ بنچ کردوبارہ مغرب کی نماز پڑھے۔اسکے بعدعشاء کی نماز پڑھے۔ ( آپ کے مسائل:جم/ص ۱۲۵)

مسئلہ:۔اگرکوئی تنہا( پاجماعت کے ساتھ ) عرفہ کے دن مغرب کی نمازعرفات میں پڑھے اورعشاء کی نماز مزولفہ میں پڑھے تو اس مخص کومغرب کی نماز کا اعادہ کرنالا زم ہے۔ ۔

(امدادالفتاويٰ:حا/ص∠۱)

مسئلہ:۔ مزولفہ میں مغرب وعشاء کے جمع کرنے میں امام الجج کی شرط نہیں ہے۔ پس اگر تنہا پڑھیں یا چندا دمی جمع ہوکر جماعت سے پڑھیں ہرطرح سمجھ ہے۔ (امدادالفتاویٰ:ج۲/ص۱۵۱) مسئلہ:۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب وعشاء جماعت کے ساتھ پڑھی جا ئیں اگر جماعت نہ ملے تو اکیلے پڑھ لے۔ نیز دونوں نمازیں ایک اذان اورایک اقامت کے ساتھ پڑھی جا ئیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جا ئیں بلکہ سنتیں بعد میں پڑھیں اوراگر مغرب کی نماز پڑھکراس کی سنتیں پڑھیں تو عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ اقامت کہی جائے۔

(آپ کے مسائل:جہ/ص ۲۵اوا حکام حج:ص ۲۸)

مسئلہ:۔مزدلفہ میںمغرب دعشاء کی نمازیںعشاء کے وقت جمع کرنالیعنی دونوں کوایک ساتھ پڑھنا داجب ہےاوراس کے لیے جماعت بھی شرطنہیں ہے۔

مسئلہ:۔اگرعشاء کے وقت ہے پہلے مز دلفہ بھنج گیا تو ابھی مغرب کی نماز نہ پڑھے عشاء کے وقت کا انتظار کرے۔اورعشاء کے وقت دونوں نماز وں کوجمع کرے۔

مسکلہ: ۔مزدلفہ کی رات میں جا گنااور عبادت کرنامتحب ہے۔

مسئله: ـ دسویں شب ذی الحجه بینی عید کی شب مز دلفه میں قیام کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ (احکام جج:ص٩٩)

مسئلہ:۔مزدلفہ میں مغرب وعشاء کواکٹھاپڑھنے کے لیے جماعت شرطنہیں۔ جماعت سے پڑھے یا تنہا دونوں کواکٹھاپڑھے کیکن جماعت سے پڑھناافضل ہے۔

مسکلہ:۔مزدلفہ میں دونوں نماز وں کوا کٹھاپڑھنا واجب ہے۔ بخلاف ظہروعصر کے عرفات میں ان کا جمع کرنامسنون ہے اور مزدلفہ میں جمع کے لیے بادشاہ یااس کا نائب ہوناشر طنہیں اور جماعت بھی شرط نہیں۔اور خطبہ بھی یہاں نماز سے پہلے مسنون نہیں۔اور تکبیر بھی دونوں نمازوں کے لیے ایک ہی ہوتی ہے۔اورایک ہی اذان بعنی ایک اذان اورایک تکبیر سے مغرب دعشاء کی نماز پڑھے۔(معلم الحجاج:ص ۱۲۵)

مسئلہ:۔ مزدلفہ بین مغرب وعشاء میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے مغرب پڑھیں پھرعشاء اوراگر پہلے عشاء پڑھ لی تو ہتر تیب اعادہ واجب ہے۔ (امدادالفتاوی: ج۲/ص اسے ا مسئلہ:۔ مزدلفہ میں مغرب کی نماز میں ادا کی نیت کرے قضا کی نیت نہ کرے۔ گوقضا کی نیت

مسئلہ:۔مزدلفہ میں معرب می تماز میں اوا می نبیت کرے قضا می نبیت نہ کریے۔ کو قضا می نبیت سے بھی نماز ہوجائے گی۔(معلم الحجاج:ص۱۲۴)

مسئلہ:۔اگرراستہ میں عرفات واپس ہوتے ہوئے کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے تو اگراند بیٹہ ہوکر مزدلفہ کینچنے تک فجر کی نماز کاوقت ہوجائے گا۔ توراستہ میں مغرب اور عشاء پڑھنا جائز ہے۔(تنویرالابصارمع الدرالحقار:ج۲/ص ۵۰۹ ومعلم الحجاج:ص ۱۲۵)

مزدلفه مين وتروسنتول كاحكم؟

مسکد: مردافہ بنج کرمغرب اورعشاء کی نماز پڑھنے کے بعدور نماز تو واجب ہے۔ اوراس کا اواکر نامقیم اورمسافر ہرا یک کے ذمہ لازم ہے۔ باقی رہی سنتیں! سنن مؤکدہ کا اواکر نامقیم اورکسافر ہرا یک کے ذمہ لازم ہے۔ باقی رہی سنتیں! سنن مؤکدہ کا اواکر نامقیم کے لیے تو ضروری ہے۔ مسافر کو افقیار ہے کہ پڑھے یانہ پڑھے (آپ کے مسائل: جہم مسکلہ: مزد لفہ میں عشاء کا وقت وافل ہونے کے بعد مغرب وعشاء دونوں ایک اوان اورایک اقامت کے ساتھ پڑھیں اور درمیان میں سنت وفل کچھ نہ پڑھیں بلکہ مغرب اور عشاء کی سنت اور در عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ آگرا تفاق سے جماعت سے نماز نہ پڑھ سکا اور تنہا نماز اواکی تو تب بھی سنتوں کا یہی تھم ہے۔ اس طرح تھیرتشریق بق بھی عشاء کی سمادر تنہا نماز اواکی تو تب بھی سنتوں کا یہی تھم ہے۔ اس طرح تھیرتشریق بق بھی عشاء کی نماز کے بعد نہ کے۔ ( فقاوئی رجمیہ: ج ۵/ص ۲۱۸)

مشعرِ حرام میں وقوف کی وجہ؟

مشعرِ حرام ایک پہاڑگانام ہے جومزدلفہ میں واقع ہے۔ رسول التُعلَقَة نے اس کے پاس وقوف فرمایا ہے۔ پس وہاں وقوف کرناافضل ہے۔ اورتمام مزدلفہ میں جہاں بھی قیام اور وقوف کرے جائز ہے۔ مزدلفہ میں لوگ پہنچ کر مغرب وعشاء ایک ساتھ اواکر کے سوجاتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد وقو ف مزدلفہ میں لوگ ہوتا ہے اور بیوتوف اس لیے مشروع کیا گیا ہے۔ کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ یہاں پر تفاخر ونمود کی حفلیں جماتے تھے۔ اسلام نے اس کو کثر سے ذکر سے بدل دیا۔ سور ہُ بقرہ آیت ۱۹۸ میں ہے: ﴿فَإِذَا أَفَ ضُتُهِ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذُكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَوِ الْحَوَامِ وَاذُكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ وَإِن كُنتُم مِّن قَبُلِهِ لَمِنَ الطَّآلَيْنَ ﴾ المُمشَعَو الْحَوَامِ وَاذُكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ وَإِن كُنتُم مِّن قَبُلِهِ لَمِنَ الطَّآلَيْنَ ﴾ المُمشَعَو الْحَوَامِ وَاذُكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ وَإِن كُنتُم مِّن قَبُلِهِ لَمِنَ الطَّآلَيْنَ ﴾ المُمشَعَو الْحَوَامِ وَاذُكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ وَإِن كُنتُم مِّن قَبُلِهِ لَمِنَ الطَّآلَيْنَ ﴾ المُمشَعَو الْحَوَامِ وَاذُكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ وَإِن كُنتُ مِی اللّه وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مینی جب ہم کوک عرفات ہے کوئونو سنعر حرام کے پاس اللہ کو یا دکرو۔اوراس طرح یا دکروجس طرح تم کوہتلار کھا ہے۔اگر چہ قبل ازیں تم گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی جاہلیت میں جو کچھ یہاں کیا جاتا تھاوہ گمراہی تھی۔

یباں پر کثرت ہے اللہ تعالیٰ کو یا دکرنے کا حکم اس لیے دیا کہ جاہلیت کی عادت کا انسدا وہوجائے بینی بیدذ کران کو تفاخر کا موقع ہی نہ دیے۔

نیزاس جگہ ذکرالہی کے ذریعہ تو حید کی شان بلند کرنا ایک طرح منافست اور رئیس کی ترغیب ہے کہ دیکھیں تم خدا کی یا دزیا دہ کرتے ہو یا مشرکیین کی تفاخرت کا پلہ بھاری ہے۔ (رحمتہ اللہ الواسعة :ج۴/م۲۰۳)

مسجدِ مشعرحرام کہاں ہے؟

یہ مبدر مرک نمبر پانچ پرواقع ہے۔ رسول التھالیہ اس کے قبلہ کی سمت میں قیام فرماتے ہے۔ اس مبحد کی تعمیر جدیدوتو سیع فرماتے ہے۔ اس مبحد کی تعمیر جدیدوتو سیع کی ہے اس کی لاگت تقریباً پچاس لا کھ ریال ہے۔ اس کا طول مشرق سے مغرب کی جانب معمراور عرض ۲۵ ہے اور کل رقبہ ۴۰،۵۰ مربع میٹر ہے۔ اس میں بارہ ہزار سے زیادہ افراد نمازادا کر سکتے ہیں۔

مسجد متعرحرام ہے خیف کا فاصلہ پانچ کلومیٹر ہے جبکہ مسجد نمرہ کا فاصلہ سات کلومیٹر ہے۔(تاریخ مکہ مکرمہ:۱۲۵/از ڈاکٹرعبدالغنی صاحب) نیج نہ

#### مز دلفہ میں وقو ف کب ہوتا ہے؟

سوال: مزدلفہ میں تو رات کومیدان عرفات سے پہنچیں گے اس کے بعداس کا وقوف کب سے شروع ہوتا ہے۔ اور کب تک رہتا ہے۔ نیز فجر کی نماز کس وفت پڑھینگے؟ اوراگر کوئی وادی محسر میں جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا نماز پڑھ لے؟ جواب: ۔وقوف مزدلفہ کا وفت ۱۰/ ذی الحجہ کوشیج صادق سے لے کرسورج نکلنے سے

بيلے تک ہے۔

سنت یہ ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی اول وفت نماز فجر اداکی جائے۔ نماز ہے فارغ ہوکروقوف کیا جائے۔ نماز ہے فارغ ہوکروقوف کیا جائے اورسورج نکلنے سے پہلے تک دعاء واستغفاراورتضرع وابتہال میں مشغول ہوں۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہوتو منی کی طرف چل پڑیں۔ اوروادی محسر میں نماز پڑھنا کر وہ ہے۔ اگر بے خبری میں پڑھ کی تو خبر نماز تو ہوگئ لیکن وادی محسر میں وقوف جائز نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۲۸)

مسئلہ:۔ مزدلفہ سب کاسب کھہرنے کی جگہ ہے تکروادی محسر میں نے تھہرے (معلم المجاج بس ۱۷۱) مسئلہ:۔ فجر سے پہلے مزدلفہ میں آناخواہ گھڑی بھر کے لیے ہو۔ اگر طلوع فجر سے پہلے مزدلفہ کی موجودگی رہ گئی تو قربانی ( دم ) لازم ہوگی۔ البتہ اگراس کی تا خبر کا سبب کوئی خاص عذر ہو یا مرض تو کچھلازم نہیں آتا۔ ( کتاب الفقہ:ج الص ۸۹ اوشامی: ج الص ۱۵)

#### وتوف مزدلفه جھوٹ جائے؟

سوال: سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ بین پہنچا۔ تواس کا شرعی تھم کیا ہے؟
جواب: ۔ اگر وقو ف مزدلفہ کسی قدرتی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکا مثلاً کوشش کے
باوجود عرفات سے مزدلفہ طلوع آفاب سے پہلے نہ پہنچ سکاتو کوئی جزاء واجب نہیں۔ البتہ
مخلوق کی طرف سے کسی رکاوٹ کی وجہ سے یا عمداً (جان ہو جھ کر) ترک وقوف سے دم واجب
ہے۔ (احسن الفتاوی: جس/ص ۱۳۵ بحوالہ روالحقار: جس/ص ۱۹۴ واحکام جج: ص ۱۰۴)

# منى ومز دلفه ميں قيام كاحكم؟

مسئلہ:۔ایام نحرکی راتوں کومنی میں رہنا اور قربانی کی رات عرفات سے نکلنے کے بعدرات کومز دلفہ میں رہنا اور مز دلفہ سے آفتاب نکلنے سے پہلے منی کوروانہ ہوجانا سنت ہے۔ کومز دلفہ میں رہنا اور مز دلفہ سے آفتاب نکلنے سے پہلے منی کوروانہ ہوجانا سنت ہے۔ (کتاب الفقہ:ج الص ۱۰۹۳)

# صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے منی جانا؟

مسئلہ: ۔مریق \_ضعیف \_مستورات \_ عذر کیوجہ سے مزدلفہ میں وقوف نہ کریں تو جائز ہے۔ گرانے ساتھ کی وجہ سے تندرست مردبھی وتوف نہ کر ہے۔ اور صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے منی چلا جائے تو اس تندرست پردم واجب ہوگا۔اسلئے کہاس کا ترک وقوف بلا عذر ہے۔ (احسن الفتادی: جس/ص ۲۱ وقادی رجمیہ: ج۲/ص ۴۰۱ وقاوی محمودیہ: جسا/ص ۱۸۱)

مسئلہ:۔جوکوئی کمز درلوگوں اورغورتوں کے ساتھ مز دلفہ سے منیٰ کے لیے روانہ ہو جائے۔اس کا حکم ان ہی لوگوں بینی معذور وں جسیا حکم ہے۔ (حج بیت اللہ کے اہم فنا دیٰ:ص ۲۷) (جومعذوروں کے ساتھ ہے دہ بھی معذوروں کے کم میں ہے)۔

مسئلہ:۔مزدلفہ میں وقوف کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک ہے۔ اگر کوئی مخص سورج نکلنے کے بعدیاصبح صادق سے پہلے مزدلفہ کا وقوف کرے گا تو وقوف صبحے نہ ہوگا۔

اس وقت وقوف کرنا واجب ہے گوذ رای دیر ہو۔اگر راستہ چلتے بھی اس وقت میں مزدلفہ میں کوگز رجائے گاتو وقوف ہوجائے گا۔خواہ سوتے۔ جاگتے۔ بیہوشی یاکس حال میں ہومزدلفہ کاعلم ہویا نہ ہو۔ جیسے وقو ف عرفات کا تھم ہے۔ کہ ہرحال میں مستجے ہوجاتا ہے۔ مسئلہ:۔اگر عورت ہجوم کی وجہ سے نہ تھر ہے تو دم واجب نہ ہوگا۔لیکن اگر مرد ہجوم کی وجہ سے نہ مشمرے گاتو دم واجب ہوگا۔

اورا گرضیح صادق کے بعداند جیرے ہی میں مزدلفہ سے چل دیا تو دم واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ مقدار واجب و تو ف ہوگیا۔

کیونکہ وقوف مزدلفہ کا وقت واجب کا وقت میں صادق سے سورج نکلنے تک ہے۔ اس میں ایک لمح بھی وہاں پر چلا جائے یا گزرجائے تو واجب ادا ہوجائے گا۔ (محمد رفعت قاسی) مسئلہ:۔اگرمزدلفہ میں اس وقت (صبح صادق کے بعد سورج نطقے تک ) وقوف نہ کیا اور رات بی کومبح صادق سے پہلے وہاں سے چلا گیا تو دم واجب ہوگا۔ البتہ عذر کی وجہ سے نہ تھہرا مثلاً مریض ہے یا کمزور ہے تو دم واجب نہ ہوگا۔

نیزمنفرب وعشاء کی نماز ہے فارغ ہو کرمز دلفہ میں تھہرے اور مز دلفہ میں صبح صادق تک تھہر تاسدت مؤکدہ ہے۔ (معلم الحجاج:ص ۱۲۷) دصیر ب

(صبح صادق سے سورج نکلنے تک کا وقت واجب ہے)

مئلہ:۔اگرکوئی مخص عرفات میں بالکل اخیر وقت یعنی می صادق کے قریب پہنچا اور می صادق کے بعد سورج نگلنے تک مزدلفہ میں نہ آسکا تو اس پر بھی دم واجب نہ ہوگا۔ (معلم المجاج بس ۱۲۷)

مسکلہ:۔ میں صادق سے پہلے مزدلفہ میں تشہر نے سے واجب ادائیں ہوگا۔ اور ترک واجب کیوجہ سے دم لازم ہوگا۔ (یعنی صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے نہ نظلے) اگر رات کومزدلفہ نہیں پہنچ سکا بیہال تک کہ صادق ہوگئی اس وقت ہی پہنچا تو اس پردم لازم ہوگا۔
مسکلہ:۔ سورج نگلنے میں جب دور کعت کی مقد اروقت باتی رہ جائے اس وقت تک تھم ناسنت موکدہ ہے لیکن ضعیف اور عورت اگر صبح صادق ہوتے ہی نماز فجر پڑھ کرمنی کے لیے روانہ ہوجائے تو ان کے لیے اجازت ہے بلکہ جوزیادہ ضعیف ہواور برداشت نہ کر سکیس (مزدلفہ میں تھم برنا) وہ اگرا ندھیر ہے ہی میں میں صبح صادق سے بھی پہلے روانہ ہوجا کیں تو ان پرعذر کی وجہ میں تھر ہیں آئے گا۔ (فراوئی محمود ہے: ج ۱۱/م ۱۸۱)

# شیطان کوئنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟

سوال: جے کے موقع پرشیطان (جمرات) کو جوکنگریاں ماری جاتی ہیں کیااس کی علت حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے جس میں شیطان نے متعدد دفعہ بہکایا تھا؟
جواب: عالبًا ابراہیم والا واقعہ ہی اس کا سبب ہے گریہ علت نہیں۔ ایسے امور کی علت خلاش نہیں کی جاتی ہیں جو تھم ہواس کی تعمیل کی جاتی ہے اور جج کے اکثر افعال اور علت خلاش نہیں کی جاتی ہیں کہ عقلاء ان کی علتیں خلاش کرنے سے قاصر ہیں۔ ارکان عاشقانہ انداز کے ہیں کہ عقلاء ان کی علتیں خلاش کرنے سے قاصر ہیں۔

#### تنكرياں مارنے كاوفت

مسئلہ:۔ پہلے دن دسویں ذک المحجہ کوصرف جمرہ عقبہ (بڑاشیطان) کی رمی کی جاتی ہے۔ اس کا وقت صبح صادق سے شروع ہوجا تا ہے مگر طلوع آفتاب سے پہلے رمی کرنا خلاف سنت ہے۔ اس کامسنون وفت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے۔ زوال سے غروب تک بلا کراہت جواز کا وقت ہے۔ اور غروب سے اگلے دن کی صبح صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہوتو غروب کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے۔ گیار ہویں اور بار ہویں کی رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے رمی نہ کر سکے تو غروب کے بعد بلا کراہت جائز ہے۔

مسئلہ:۔ تیرہویں تاریخ کی رمی کامسنون وقت تو زوال کے بعد ہے۔لیکن صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے اس دن کی رمی کرناامام ابوصنیفہ ؒ کے نزویک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ (آپ کے مسائل جسم/ص۱۳۱ ومعارف القرآن: ج ۱/ص۲۳۳)

کنگریاں مارنے کا تیجے مقام کیاہے؟<sup>'</sup>

مسئلہ: منی میں تین مقام ہیں جن پرقد آ دم ستون بنا کرچار وں طرف نشان لگادیا گیا ہے۔

یعنی ستون کے چاروں طرف گول حوض بنادی گئی ہے اوران ہنیوں جگہ کو جمرات یا جمار کہتے

ہیں۔ عام طور پرلوگ ان ستونوں کو بت (یا شیطان) سیجھتے ہیں اوران ہی میں کنگریاں مار سے

ہیں۔ جمار یعنی کنگری بھیننے کی جگہ ستون کے بنچ کی اورنشان نما حوض کے اندر کی زمین ہے۔

اس لیے کنگریاں ستون میں نہ مار تا چاہئے بلکہ اسی جگہ پر مار نی چاہئے جہاں کنگریاں جمع ہوتی

ہیں اگر ستون پر کنگری ماری اور وہ بنچ گرگئ تو رق ہوجائے گی اورگر ستون کے اوپر جاکر معلم الحجاج بھی ہوتی اور گئی تو رق ہوجائے گی اورگر ستون کے اوپر جاکر مسئلہ: کنگری تو ری نہ ہوگی۔ (معلم الحجاج بھی ہوتی )

مسئلہ: کنگری کا جمرہ (ستون) پرلگنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کنگری جمرہ کے گرد (حوض کے اندر) گرگئ تو بھی جائز ہے اور قریب کی حدد یوار کا اصاطہ ہے جو ہر جمرہ کے گرد (حوض نما)

بنادیا گیا ہے اور جو کنگری احاطہ میں نہگری تو اس کی جگہ دوسری کنگری مار ہے۔

رادکام جی بس الاحاث نیا تھادئی جی ساتھ کا دوسری کنگری مار ہے۔

# کنگریاں کیسی اور کتنی ہوں؟

مسئلہ:۔ مزدلفہ سے کنگریاں مثل تھجور کی تھیلی یا پہنے اور لو ہے کے دانے کے برابرا تھا ناری
کرنے کے لیے مستخب ہے اور کسی جگہ سے یا راستہ سے بھی اٹھا نا جائز ہے۔ مگر جمرے کے
(جس جگہ پر کنگری ماری جاتی ہے اس کے ) پاس سے نہ اٹھائے۔ اگر کوئی ان کو وہاں سے
اٹھا کر مارے گا۔ جائز تو ہے مگر مکر وہ تنز بہی ہے۔ (فادی محودیہ: جہ اس ۱۱۱۱/ دمعلم الحجاج: جس ۱۸۸)
مسئلہ:۔ بڑے پھروں کوتو ڈکر چھوٹی کنگریاں بنانا مکروہ ہے۔ اگر بڑے بڑے بڑے پھر مارے تو
جائز تو ہے۔ لیکن مکروہ ہے۔

مسکہ:۔کنگریوںکودھوکر مارنامستخب ہے اگر چہ پاک جگہ سے اٹھائی ہوں اور جوکنگریاں یقیناً نا پاک ہوں ان کو مارنا مکروہ ہے اور شک کا اعتبار نہیں ہے۔ نیز نا پاک جگہ کی کنگریوں سے رمی کرنا مکروہ ہے۔اس لیے نا یاک جگہ سے نہاٹھائے۔

مئلہ:۔سات کنگریاں پہلے دن دس تاریخ کوصرف جمرہ عقبی پر ماری جاتی ہیں اور ہاتی گیارہ ہارہ کواکیس اکیس کنگریاں نتیوں جمرات یعنی ہرا یک پرسات ماری جاتی ہیں۔ معلم المجاج:م ١٦٨)

### منی ہے اٹھا کر کنگریاں مارنا؟

سوال: ۔ اگر حاجی کنگریاں مز دلفہ سے نہیں لائے بلکہ نئی سے اٹھا کر مارے تو کیا دم الازم ہوگا؟ جواب: ۔ سنگریزے اگر مز دلفہ سے نہیں لایا بلکہ نئی سے اٹھا کر رمی کی تو اس سے دم لازم نہیں آتا ۔ نیکن اگر جمرہ (شیطان) کے پاس سے اٹھائے تو مکروہ تنزیبی ہے۔ (فآویٰ دارالعلوم: ج۲/ص۵۵۵ دعائمگیری معری: جا/ص۲۱۸ کتاب الجج)

جمرات کے قریب سے کنگریاں اُٹھانا؟

سوال: کیا جمرات کے آس پاس سے تنگریاں لے کر مار ناجائز ہے؟ جواب: ہاں جائز ہے۔اسلیے کہ قرین قیاس یہی ہے کہ ان کنگریوں سے ری نہیں کی تی ہے۔البتہ جو کنگریاں جمرات کے دوض میں ہیں ان سے رمی کرنی صحیح نہیں ہے۔ (حج بیت اللہ کے ایم فآدیٰ: میں ا

### کون سے ہاتھ سے رمی کی جائے؟

مسئلہ: سیدھے ہاتھ سے کنگری مارنامسنون ہے۔ تواب زیادہ ملتاہے البذاحتی الامکان سیدھے ہی ہاتھ سے رمی کربی نہ سکے توبا کی (النے) سیدھے ہی ہاتھ سے رمی کربی نہ سکے توبا کی (النے) ہاتھ سے رمی کربی نہ سکے توبا کی (النے) ہاتھ سے رمی کر سے رمی کر گئری مار نے میں کوئی حرج نہیں ہے )۔ (ناوی رجمیہ: ج ہم مسئلہ: جن کنگری سے رمی کی گئی ہواوروہ کنگری جرے کے قریب کری ہوئی ہووہ کنگری وہاں سے رمی کرنا کروہ ہے۔ کہ وہ مردود ہے۔ (ناوی رجمیہ:ج م مسئلہ)

# دسویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رمی کرنا؟

سوال: \_دسویں ذی الحجہ کورمی کرنے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ ہم نے صبح کے بحائے مغرب کے وقت رمی کی ۔ کیا یمل صحیح ہے؟

جواب: مغرب تک رمی کی تا خبر میں کو فی حرج نہیں لیکن بیشرط ہے کہ جب تک رمی نہ کرلیں تب تک تہتع اور قران کی قربانی نہیں کر سکتے ۔ اور جب تک قربانی نہ کرلیں ۔ بال نہیں کثوا سکتے ۔اگر آپ نے اس شرط کو طور کھا تو ٹھیک کیا ہے۔

(آپ کے سائل:جہ/می۱۳۳)

#### رات کے وقت رمی کرنا؟

طافت ورمردوں کورات کے وقت رمی کرنا مکروہ ہے۔ البتہ عور تیں اور کمزور مردا کرعذر کی بناء پررات کورمی کریں تو ان کیلئے نہ صرف جائز بلکہ مشخب ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص اسما، وعمدة الفقہ: ۲۳۳)

سنت بیہ ہے کہ ہر کنگری پھینکنے کے وقت (بسسم الله الله اکبو.) کہاجائے۔ (کتاب الفائد:ج ا/ص ١٠٨٩)

# رمی جمار میں ترتیب بدل گئی؟

ایک معاحب نے تین یوم میں بھول یاغلطی سے جمرہ عقبی سے شروع ہوکر جمرہ اولیٰ پررمی ٹتم کیس تو اس غلطی یا بھول کی سز او جز اکیا ہے؟ اس سے حج میں فرق آیا کیا؟

جواب:۔چونکہ جمرات میں ترتیب سنت ہے واجب نہیں ہے اور ترک سنت پر دم نہیں آتا۔اسلئے جے میں کوئی خرابی نہیں آتیکی۔اور نددم واجب ہوگا۔البتہ ترک سنت سے پچھے اساوت آتی ہے۔ بینی خلاف کام کیا۔

صورت مسئولہ میں آگریے محص جمرہ اولی کی رمی کے بعد علی التر تبیب جمرہ وسطنی اور جمرہ محقیٰ کی رمی کے بعد علی التر تبیب جمرہ وسطنی اور جمرہ محقیٰ کی رمی دوبارہ کرلیتا تو اس کا تعل سنت کے مطابق ہوجا تا اور اساء ت ختم ہوجاتی ۔ (لیکن جج ہوگیادم وغیرہ لازم نہیں آیا ہے) (آپ کے مسائل:جہم/مسااوناوی دارالعلوم:جہم/مساوناوی دارالعلوم:جہم/مسامیم علیم کی معری:جہم/مسامیم المجاج،مسامیم)

۱۲/ ذی الحجه کوز وال سے پہلے رمی کرنا؟

سوال: اکثر دیکھا گیا کہ لوگ ۱۱/ ذی الحجہ کوزوال نے پہلے رمی کرنے نکل جاتے ہیں کہ بعد میں رش ہوجائے گا۔ اس لیے بل از وقت مار کرنکل جاتے ہیں۔ کیا یے مل درست ہے؟ جواب: مرف دس ذی الحجہ کی رمی زوال سے پہلے ہے۔ گیارہ، بارہ کی رمی زوال کے بعد بنی ہوسکتی ہے۔ آگرزوال سے پہلے کر لی تو وہ رمی ادائیس ہو کی۔ اس صورت میں دم واجب ہوگا۔ البتہ تیرہویں تاریخ کی رمی زوال سے پہلے کر کے جانا جائز ہے۔ (ایس کے مسائل: جم/ص ۱۳۳ او معلم الحجابی ۱۸ داوسن الفتادی: جم/ص ۱۹۸۸)

### باره ذی الحجه کی درمیانی شب میں رمی کرنا؟

سوال: یعورتوں اورضعفاء کے لیے تو رات کو کنگریاں مارنا جائز ہے کیکن ہارہویں ذی الحجہ کواگرغروب آفتاب کے بعد تھہریں اور رات کورمی کریں تو کیاان پر تیرہویں کی رمی بھی لازم ہوتی ہے یانہیں؟

جواب: بارہویں تاریخ کوبھی عورتیں ودیگرضعفاء کرور حفرات رات کوری کرسکتے ہیں۔ بارہویں تاریخ کوئی سے غروب آفاب کے بعد بھی تیرہویں کی فجر سے پہلے آتا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اس نے اگر تیرہویں تاریخ کی میچ صادق ہونے سے پہلے مٹلی سے نکل جائیں تو تیرہویں تاریخ کوری لازم نہیں ہوگی اوراس کے چھوڑ نے پروم لازم نہیں آئے گا۔ ہاں!اگر تیرہویں کی فجر بھی منی میں تو پھر تیرہویں کی رمی بھی واجب ہوجاتی ہیں آئے گا۔ ہاں! گر تیرہویں کی فجر بھی منی میں تو پھر تیرہویں کی رمی بھی واجب ہوجاتی ہے۔ اس کے چھوڑ نے سے دم لازم آئے گا۔ (آپ کے مسائل: جہم/ص ۱۳۳۱) مسئلہ:۔ تیرہویں تاریخ کی شب میں منی کا قیام اور تیرہویں تاریخ کی رمی اصل سے واجب نہیں گرافضل ہے۔ البتہ تیرہویں کی صبح منی میں ہوجائے تو اس دن کی بھی رمی واجب موجاتی ہوجاتی تو اس دن کی بھی رمی واجب ہوجاتی ہوجاتی تو اس دن کی بھی رمی واجب ہوجاتی ہوجاتی ہوتا ہی جہم رمی ا

ترك رمي كالحكم

سوال: \_اگرکوئی محض دسوین ذی الحجد کی رقی نہ کر سکے تو کیااس کی قضاء گیار ہویں یا بار ہویں کو بھی کرسکے تو کیااس کی قضاء گیار ہویں یا بار ہویں کی رقی نہ کرسکے تو کیااس کی قضاء بار ہویں یا تیر ہویں کو کرسکتا ہے ۔ دریا فت طلب بیامرہ کہ اگر کسی دن رقی معین وقت میں نہ کرسکے تو اس کی قضاء تیر ہویں تاریخ تک کسی دن کرسکتا ہے یا صرف دوسرے ہی دن کرسکتا ہے یا صرف دوسرے ہی دن کرسکتا ہے ۔اور بعد میں صرف دم دے؟

جواب: فضاء اور دم دونوں واجب ہیں قضاء کا وقت تیر ہویں تک ہے اس کے بعد نہیں۔ اور دم کی تفصیل ہے اس کے بعد نہیں۔ اور دم کی تفصیل میہ ہے کہ سب ایام کی یاایک دن کی بوری یانصف سے زائد کنگریاں چھوڑ دیں۔ تو دم واجب ہے۔ اور ایک دن کی نصف سے کم چھوڑ دیں تو ہر کنگری

کے عوض نصف صاع صدقہ واجب ہے۔ اگرصدقہ کا مجموعہ دم کی قیمت کے برابر ہوجائے تواس سے پچھ کم کردے۔

(احسن الفتاوي: ج٣/ص ٥٣٥ بحواله ردالمقار: ج٦/ص ٢٢٥ وفيا وي رهيميه: ج٥/ص٢٣٢)

# رمی مؤخر ہونے پر قربانی بعد میں؟

سوال:۔ جوم کی وجہ سے اگر عورت رات تک رمی مؤخر کرد ہے تو کیااس کے جھے کی قربانی پہلے کی جاسکتی ہے؟

جواب: بس مخص کاتمتع یا قران کااحرام ہو۔ اس کے لیے رمی اورقربانی میں ترتیب واجب کرے کہ پہلے رمی ہے، پھر قربانی، پھراحرام کھولے۔ پس جس عورت نے تمتع یا قران کیا ہوا گروہ ہجوم کی وجہ سے رات تک رمی کومؤ خرکر نے قربانی کوہمی رمی سے فارغ ہونے تک مؤخر کرنالازم ہوگا۔ جب تک وہ رمی نہ کرلے اس کے حصہ کی قربانی نہیں ہوسکتی اور جب تک قربانی نہوجائے۔ اس کااحرام نہیں کھل سکتا ہے۔

(آپ کے سائل:جس/ص ساوفقاوی محمودید:ج سائل:جس/ص ۱۹۵)

### منی سے بارہویں کے غروب کے بعد نکلنا؟

سوال: بارہویں تاریخ کوہم نے رات میں رمی کا نعل اداکیا۔ غروب کے بعد نکلنے سے تیرہ کا ممر تاضروری تو نہیں ہوگیا۔ کیونکہ یہاں پرلوگوں نے بتایابارہ کومنی سے دریے نکلنے پر تیرہ کی رمی کرنا واجب ہوجاتی ہے؟

جواب: بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعدمنی سے نکلنا مکروہ ہے۔
مگراس صورت میں تیرہویں تاریخ کی رمی لازم نہیں ہوتی ۔ بشرطیکہ میں صادق سے پہلے منی
سے نکل گیا ہو۔ اورا گرمنی میں تیرہویں تاریخ کی صبح صادق ہوگئی تواب تیرہویں تاریخ کی
رمی بھی واجب ہوگئی۔ اب اگرری کئے بغیرمنی سے جائے گاتو دم لازم ہوگا۔ البتہ تیرہویں
تاریخ کی رمی میں بیہولت ہے کہ زوالی آفاب سے پہلے بھی جائز ہے۔
تاریخ کی رمی میں بیہولت ہے کہ زوالی آفاب سے پہلے بھی جائز ہے۔
(آپ کے مسائل: جہم میں)

# رمی کے لیے تنگریاں دوسروں کودے کر چلے جانا؟

سوال: ۔اس مرتبہ جج کرنے کا ارادہ بھی اوراپنے وطن جاکر گھروالوں کے ساتھ عیدکرنے کا بھی۔ چاندگی دس تاریخ جمعرات کو ہے۔ اس طرح سے جج جمعرات کو ہوجاتے ہے لیکن شیطان کو کنگریاں مارنے کے لیے تین دن تک منی میں رکنا پڑتا ہے۔ ہم جانے بیں کہ صبح والی فلائٹ سے اپنے وطن روانہ ہوجا کیں اورا پی کنگریاں مارنے کے لیے کسی دوسرے کو دیدیں؟ کیا اس صورت میں جج کے تمام فرائض ادا ہوجاتے ہیں یانہیں؟

جواب: جعرات کی رمی واجب ہے، اوراس کے چھوڑنے پردم لازم آتا ہے۔ بارہویں تاریخ کوزوال کے بعدرمی کرکے جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں۔ اپنی کنگریاں کسی دوسرے کے حوالے کرکے خود چلے آنا جائز نہیں ہے۔ جج ناتص رہے گا۔ دم لازم آئے گا۔ اورقصد آجے کا واجب چھوڑنے کیوجہ سے گنہگار ہونگے۔

تعجب ہے کہ ایک شخص اتنا خرج کر کے آئے اور پھر جج کوادھورااور ناقص جھوڑ کر بھاگ جائے۔اگرایک سال عیدگھر والوں کے ساتھ نہ کی جائے تو کیا حرج ہے؟

# کسی ہے کنگریاں مروانا؟

سوال:۔ایک شخص بیاری یا کمزوری کی حالت میں حج کرتا ہے اب وہ جمرات کی رمی کس طرح کرے؟ کیاوہ کسی دوسرے ہے رمی کراسکتا ہے؟ حدمت مصفح صداری کی سائن میں کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا معرف سے میں مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم

جواب:۔جو تخص بیاری یا کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہوکرنمازنہ پڑھ سکتاہو اور جمرات تک پیدل یاسوار ہوکرآنے میں سخت تکلیف ہوتی ہوتو وہ معذورہے اورا گراس کو آنے میں مرض بڑھنے یا تکلیف ہونے اکا ندیشہ نہیں ہے تواب اس کوخو درمی کرنا ضروری ہے۔اوردوسرے سے رمی کرانا جائز نہیں ہے۔ ہاں آگر سواری یا اٹھانے والا نہ ہوتو وہ معذور ہے اور معذور دوسرے سے رمی کراسکتا ہے۔ جس کومعذوری نہ ہواس کا دوسرے کے ذریعہ رمی کرانا جائز نہیں ہے۔

بہت سے لوگ بھن ہجوم کی وجہ ہے دوسر ہے کوئنگریاں دے دیتے ہیں۔ان کی رمی نہیں ہوتی البتہ بخت ہجوم میں ضعیف و نا تو ال لوگ بھنس جاتے ہیں کو وہ چلنے ہے معذور نہیں لہذاان کیلئے رات کورمی کرنا افضل ہے۔ ( آپ کے سائل: جسم المادی کام جج: م ۲۰۷)

ہجوم کے وفت خواتین کا کسی سے کنگریاں مروانا؟

سوال ٰ: ہجوم کے وقت خوا تنین کا خود کنگریاں مارنے کے بجائے دوسروں سے کنگریاں مرواسکتی ہیں یانہیں؟

جواب: ۔ رات کی وقت رش نہیں ہوتا۔ عورتوں کواس وقت رمی کرنی چاہیے خواتین کی جگہ کسی دوسرے کاری کرنا سیجے نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسامرض ہو کہ رمی کرنے پر قادر نہ ہوتو اس کی جگہ رمی کرنا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص۱۳۱ء تج بیت اللہ کے اہم فاوی بص ۲۲)

#### رمی میں عورتوں کی طرف سے مجبوری میں نیابت

۔ سوال:۔زیدنے رمی جمرات ۱۲ اربخ کوتورتوں کی طرف سے نیابت کی کیونکہ قافلہ چل رہا تھا عورتوں کا رمی کرنا بہت دشوارتھا۔ کیا یہ رمی سیح ہوئی یانہیں؟ یا دم واجب ہوگا؟ جواب:۔رمی جمارواجب ہے اورتزک واجب اگر بسبب کسی عذر کے ہوتواس میں ہوئی تو میں بسبب عذراز دھام کے جوعورتوں کی رمی تزک ہوئی تو اس میں دم واجب نہیں ہوگا۔

( فمآويٰ دارالعلوم: ج٧/ص٩٥٩ بحواله بحرالرائق در دالختار باب البمايات: ج٢/**ص٥١٤)** 

# رمی میں معذور کی تعریف؟

مسئلہ:۔جوفض کھڑے ہوکرنماز پڑھ سکتا ہویا جمرات تک پیدل یاسوار ہوکرآنے میں سخت تکلیف ہویا مرض بڑھ جائے یا مرض پیدا ہوجانے کا تو ی اندیشہ ہوتو معذر ہے۔ (نتخبات نظام الفتادیٰ:ص۵۷ ابحوالہ زبدۃ المناسک:ص۱۲۵) مسئلہ:۔ایسے مریض اور کمز دراور بوڑھے اورا پا جج دغیرہ کی طرف سے رمی جمرات میں نیابت جائز ہے جوازخود جمرات پہنچ کررمی کرنے پر قدرت نہیں رکھتے اور رمی کرنے والا نائب بوقت رمی انکی طرف ہے رمی کی نیابت کر بگا۔ (غذیۃ المناسک:ص ۱۰۰)

مسئلہ:۔اگرمعذور کاعذر دوسرے۔۔۔ری کرانے کے بعدرمی کے (وقت) کے رہتے ہوئے زائل ہوجائے تو بھی دوبارہ خودرمی کرناضروری نہیں رہتا۔اور نہ ہی ان پرکوئی فدید لازم ہے۔(ننتخات نظام الفتاویٰ:ج الص ۱۵۵ بحوالہ زیدۃ المناسک:ص۲۶ اومعلم الحجاج:ص۱۸۵)

### دوسرے کی طرف سے رمی کرنے کا طریقہ

مسئلہ:۔ ہر جمرہ پراپی سمات کنگریاں پھینکنے کے بعد ہی دوسر سے کی طرف سے ای وفت سمات کنگریوں سے رمی کر دی پھر دوسر ہے اور تنیسر ہے جمرہ پراسی طرح کیا بعنی پہلے اپنی سمات کنگریاں ختم کر کے پھر دوسر سے کی طرف سے سمات کنگریاں مارنا جائز ہے اور آج کل شدید از دھام کی وجہ ہے اس میں سہولت ہے۔

مئلہ:۔ معذور کی طرف سے دوسرے کورمی کرنے کے لیے بیشرط ہے کہ وہ اس کواپناٹائب بنا کرخود بھیجے بینی اجازت واختیارد ہے۔ اگر بغیر معذور کی اجازت کے دوسرے نے رمی کردی تو وہ معتبر نہیں البتہ ہے ہوش اور چھوٹے بچوں اور مجنون کی طرف سے ان کے اولیاء خود بغیراجازت کے رمی کردیں تو یہ جائز ہے۔ (احکام جج بس2ء آپ کے مسائل: جہ/ص۱۳۳)

## رمی کےضروری مسائل

مسئلہ:۔اگرکسی روز کی رمی اس کے وقتِ معین میں نہ ہوسکی تو قضاوا جب ہوگی اور دم بھی واجب ہوگا۔ای طرح اگر بالکل کسی روز بھی رمی نہیں کی اور رمی کا وقت گزرگیا تب بھی ایک ہی وم واجب ہوگا۔

مسئلہ:۔رمی کی قضاء کا وقت تیر ہویں کے غروب تک ہے۔غروب کے بعدرمی کا وقت ختم ہوجا تا ہے اور قضاء کا وقت نہیں رہتا۔ صرف دم واجب ہوتا ہے۔

مسئلہ:۔اگر کسی نے دسویں یا گیار ہویں یا ہار ہوئیں کورمی نہیں کی تواس روز کے بعدوالی رات

میں رمی کرسکتاہے۔مثلاً دسویں کورمی نہیں کی تو دسویں اور گیار ہوئی کی درمیانی شب میں رمی جائز ہے کیونکہ ایام جج میں بعدوالی رات پہلے دن کی شار ہوتی ہے۔

مئلہ:۔رمی میں کنگریاں پے درپے (لگا تار) مارنامسنون ہے تا خیرادرفاصلہ کنگریاں مارنے میں مکروہ ہے۔ نیزایک جمرہ کی رمی کے بعد دوسرے جمرہ کی رمی میں علاوہ دعاء کی وجہ سے تا خیر کرنا بھی مکروہ ہے۔

مسئلہ:۔رمی کرنے کے لیے کوئی خاص حالت اور ہیبت نثر طنہیں بلکہ جس حالت میں اور جس جگہ کھڑ ہے۔ ہو کررمی کرے گائی ہوجائے گی۔البتہ امور ندکورہ کی رعابت مسنون ہے۔ مسئلہ:۔سمات کنکریاں علیحدہ علیحدہ مارنا۔اگرایک سے زائدیا ساتوں ایک دفعہ مارے تو ایک بی شار ہوگی۔اگرچہ سب الگ گری ہوں۔ باتی چھ پوری کرنی ضرور ہوگی۔

مئلہ: کم عقل، مجنون، بچہاور ہے ہوش اگر بالکل رمی نہ کریں توان پرفدیہ واجب نہیں البتہ اگر مریض رمی نہ کرے گاتو ترک رمی کی جزاء واجب ہوگی۔

مسئلہ:۔عورت اورمرکے لیے رمی کے احکام برابر ہیں کوئی فرق نہیں البنۃعورت کورمی رات میں کرناافضل ہے۔

مسئلہ:۔ہرجمرہ پرسات کنگری سے زیادہ قصد آمار نا مکروہ ہے۔ شک ہوجانے کی وجہ سے زیادہ مارے تو کوئی حرج نہیں ۔ (معلم الحجاج:ص ۱۸۷)

مئلہ:۔تیرہویں تاریخ کی رمی اس وقت واجب ہوتی ہے۔ جب کہ نئی میں تیرہویں تاریخ کی صبح ہوجائے اس صورت میں اگر کسی نے صرف تیرہویں تاریخ کی رمی چھوڑ دی تب بھی دم واجب ہوگا۔(احکام حج بص ۱۰۴)

آج کل تر تیب بد لنے بردم کیوں؟

سوال: - يوم النحر كے چاركام بيں - رمی ، ذرئح ، سر منڈ انا ، اور طواف زيارت كرنا ، آنخضرت الله الله كان ميں القر ہوا ۔ برخض آكراً بيالية كي وجہ ہے تر تيب ميں تقدم وتا خر ہوا ۔ برخض آكراً بيالية سے عرض كرتا ہے كي وجہ ہے اس كے ايسا ہو گيا ۔ آنخضرت الله في فرماتے بيں كوئى گناه ميں سے عرض كرتا ہے كہ جھے ہے بجائے اس كے ايسا ہو گيا ۔ آنخضرت الله في فرماتے بيں كوئى گناه مبيں ۔ اب اس تر تيب ميں تقديم وتا خير ہوتو دم واجب بتايا جاتا ہے ۔ كيا وجہ ہے ؟

جواب: بیم النحر کے جارافعال ہیں۔ بینی رمی، ذرئے ، حلق اور طواف زیارت۔ اول الذکر تنین چیزوں میں تقذیم و تاخیر کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ محرطواف زیارت اور تنین افعال فدکورہ کے درمیان ترتیب واجب نہیں بلکہ متنجب ہے۔ پس اگر طوف زیارت ان میں سے پہلے کرلیا جائے تو کوئی دم لازم نہیں۔

حدیث شریف میں ان تین افعال کے آگے پیچھے کرنے والوں کو جوفر مایا گیاہے کہ کوئی حرج نہیں۔ حنفیہ اس میں بیتا ویل کرتے ہیں کہ اس وقت افعال جج کی تشریع ہور ہی مخلی۔ اس لیے خاص موقع پر بھول چوک کرنقذیم وتا خیر کرنے والوں کو گناہ سے بری قرار دیا۔ قرار دیا۔

محرچونکہ دوسرے دلائل سے ان افعال میں ترتیب کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس لیے دم واجب ہوگا۔ والٹداعلم۔(آپ کے مسائل:ج ۴/ص ۱۲۸) میں نہ سال میں میں غلطی قند آگی ہے ایسال کے اخلام میں اسان تا میں اور اسان تا میں اور اسان تا میں اور اسان تا

مسئلہ: حالتِ احرام میں غلطی قصد آگرے یا بھول کریا خطاء ۔ مسئلہ جانتا ہویانہ جانتا ہو۔ اپنی خوشی سے کرے یا کسی کی زبردس سے ۔ سوتے ہوئے یا جا گتے ہوئے ۔ نشہ میں ہویا بے ہوش ہو۔ مالدار ہویا تنگدست۔ خود کرے یا کسی کے کہنے پر، معذور ہویا غیر معذور سب صورتوں میں جزاء واجب ہوگی۔ (معلم الحجاج: ص۲۲۲)

## وم کہاں اوا کیا جائے؟

مسکہ:۔ جج وعمرہ کے سلسلے میں جو دم واجب ہوتا ہے۔ اس کا حدود حرم میں فرخ کرنا ضروری ہے۔ دوسری جگہ فرخ کرنا درست نہیں ہے۔ (آپ پراگردم واجب ہو۔ اورائے وطن آجا کیں تو) آپ کسی حاجی کے ہاتھ اتنی رقم بھیج دیں اوراس کوتا کیدکردیں کہ وہ وہاں بکرا خرید کر حدود حرم میں فرخ کرادے۔ اس کا گوشت صرف فقراء ومساکین کھا سکتے ہیں۔ فرید کر حدود حرم میں فرخ کرادے۔ اس کا گوشت صرف فقراء ومساکین کھا سکتے ہیں۔ مالدارلوگ نہیں کھا سکتے ۔ (آپ کے مسائل: ج ۱/ص ۱۹۹وفاوی رجیمیہ: ج ۱/ص ۲۹۹) مسکلہ:۔ دم اوا ہونے کے لیے مساکین کا عدد شرط نہیں ہے۔ اگرایک مسکین کوسارا گوشت یا ایک ہی وفعہ وے دیا جائے تب بھی جائز ہے۔

مسكله: وم كا كوشت برفقير كودينا جائز ہے۔ حرم شريف كافقير ہونا شرطنہيں اور حرم ميں صدقه

کرنا بھی شرطنیں۔اس لیے اگر ترم سے نکل کرفقراء کودے دیا تو بھی جائز ہے مرف ترم میں ذکے کرنا شرط ہے۔البتہ ترم کے فقراء کو دینا افضل ہے۔لیکن اگر دوسرے فقراء حرم کے فقراء سے زیادہ پختاج ہوں تو پھرا کو دینا افضل ہے۔

مسئلہ:۔وم کے بدلہ قیمت دینا جائز نہیں البتہ اگر کسی نے اپنے دم سے کھالیا کہ جس سے کھانا جائز نہیں تھایا اس کوتلف کر دیا تو اس کھائے ہوئے اوتلف کئے ہوئے کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔(معلم الحجاج:ص۲۱۴)

# کیا حاجی برعید کی بھی قربانی واجب ہے؟

موال: ۔جومعرات جج کیلئے جاتے ہیں وہاں جج کے دوران ایک قربانی واجب ہے۔ یادوواجب ہیں؟

جواب: بوحاتی صاحبان مسافر ہوں انہوں نے جم تمتع یا قران کیا ہوان پر صرف (ایک) جم کی قربانی واجب ہے۔ اورا گرانہوں نے جم مفرد کیا ہو (جم مفرد یہ ہے کہ میقات سے گزرتے وفت صرف جم کا احرام بائدھا جائے۔ اس کے ساتھ عمرہ کا احرام نہ بائدھا جائے ۔ اس کے ساتھ عمرہ کا احرام نہ بائدھا جائے (عمرہ کی نیت نہ ہو) جم سے فارغ ہونے تک بیاحرام رہ کا) تو ان کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں۔ اور جو حاجی مسافر نہ ہوں بلکہ مقیم ہوں ان پر بشرط استطاعت عید کی قربانی ہمی واجب ہے۔ (آپ کے مسائل: جم/ص ۱۳۱)

مسئلہ: بہ جج افراد میں قربائی تہیں ہوئی۔ خواہ پہلاج ہویاد دسرا، تیسراج قران ہوتو قربائی لازم ہوتی ہے۔خواہ پہلا ہو، یاد دسرا، یا تیسرا۔ (آپ کے مسائل:جہ/ص۱۳۷) مسئلہ: قربانی دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک قربانی تو دہ ہے جوصاحب نصاب مقیم پرواجب ہوتی ہے خواہ حج کرنے جائے یانہ جائے۔

اگر حاجی نصاب ہے اور مکہ کمر مہ یامہ یہ طیبہ کا کمین بھی۔ پندرہ ون سے زیادہ قیام کی نیت کر سے تو بر آبی واجب ہوجائے گی اس کے بار سے میں اختیار ہے جا ہے تو مکہ کمر مہ میں یامہ بینہ طیب میں یا کھر پر ہی (اپنے وطن میں) کرنے کا انتظام کرے ۔ یا اپنے وطن میں اس قربانی کے لیے رقم بھیج دے (یادے کرآئے) کہ وطن کے لوگ وطن میں اس کی طرف

سے قربانی کردیں۔ ( منتخبات نظام الفتاویٰ: ج ا/ص ۱۳۸ وفقاویٰ رحیمیہ: ج ۵/ص ۲۱۹ ) مسکلہ:۔ حج سفر کے دوران حاجی سفر میں ہوتا ہے اس لیے اس برعیدالاصحیٰ کی قربانی واجب نہیں، البنۃ حاجی نے حج تمتع یا قران کا حرام باندھا ہے تواس پر حج کی قربانی واجب ہوگی عيدالاضحیٰ کی نہیں۔البتہ عیدالاضحیٰ کی قربانی بھی کرلے تو تو اب ہوگا۔

( آپ کے سائل:ج<sup>م</sup>/ص۳۱وفقاوی محمودیہ:ج۳/ص۱۸۵)

## قربائی کے تین دن ہیں؟

مسئلہ:۔قرباتی کے تین دن مقرر ہیں ۔عید کادن اوراس کے بعد دودن۔ بیدن قران ، یائمتع کی قربانی کے ہیں۔ اس قربانی کوجمرہ عقبہ پر کنگریاں مارنے کے بعد ذریح کرنا جا ہے۔ اگران ایامنح کے بعد ذبح کیاتو تب بھی قربانی ہوجائے گی۔لیکن اس تاخیر کے باعث بھی قربانی لازم ہوگی۔ (قربانی تک احرام کی یابندی لازم ہوتگی)۔ مسئلہ: قران اور خمتع کی قربانیوں کے علاوہ کسی اور قربانی کے ذریح کرنے کے لیے، وفت کی

کوئی بابندی نہیں ہے، کیکن بہرحال حرم میں ہونا جاہئے۔ اور جو قربانی ایام تحرمیں ذبح کی جائے اُسے منیٰ میں ذرج کرنا سنت ہے۔البتہ نذر کی قربانی ہوتو اس کوحرم میں ذرج کرنے کی

یا بندی نبیں ہے۔ ( کتاب الفقہ: ج ا/ص ۱۱۴۲)

# حج میں قربائی کریں یا دم شکر؟

سوال:۔ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ قربانی کے دنوں جو قربانی ہوتی ہے وہ دم ہے جج کا۔اور قربانی کرنا عاجی برضروری ہیں۔ کیونکہ وہ مسافر ہوتاہے؟

جواب: بستخص کامج تمتع یا قران ہواس پر جج کی وجہ سے قرباتی واجب ہےاس کودم شکر کہتے ہیں۔ای طرح اگر حج یاعمرہ میں کوئی علظی ہوئی ہوتواس کی وجہ سے بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوئی ہے اس کو 'دم' کہتے ہیں۔ بقرعیدی عام قربانی دوشرطوں کیماتھ واجب ہے۔ایک بیک آ دی مقیم ہو۔مسافرندہو، دوم بیک جج کے ضروری اخراجات ادا کرنے کے بعداس کے یاس قربانی کی گنجائش ہو۔ اگر مقم نہیں تو قربانی واجب نہیں اور اگر هج کے ضروری اخراجات کے بعد قربانی کی مخبائش نہیں تب بھی اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں۔ (آپ کے مسائل: جہم اص ساواد کام جج: و کتاب الفظہ: جام اس ۱۱۳۳)

مسئلہ:۔ جج تہتے یا قران میں جو جانور منی میں ذیح کیا جاتا ہے اُسے ''درم شکر'' کہتے ہیں اور عید کی قربانی الگ واجب ہے۔ حاجی پر سفر کی وجہ سے عید کی قربانی واجب نہیں۔ البتہ اگر کوئی ﴿ اللّٰ واجب کم از کم ۱۵/روز قبل مکہ کرمہ میں آگر رہاتو وہ تیم ہوگیا۔ اس ۔ لیے قربانی کوئی ﴿ اللّٰ اللّٰ واجب کم از کم ۱۵/روز قبل مکہ کرمہ میں آگر رہاتو وہ تیم ہوگیا۔ اس ۔ لیے قربانی کے دنوں میں اگر وہ صاحب نصاب ہوتو اس پردم شکر کے علاوہ عید کی قربانی بھی واجب ہے۔ خواہ منی میں ذریح کرے یا اپنے وطن میں کرائے ، اگر کسی نے دم شکر کوعید کی قربانی سمجھ کرادا کیا تو و م شکر اوانین ہو و اگر کے اللہ وائی ہو اور اگر ایا منح کے علاوہ ایک اور دم بھی واجب ہوجائے گا۔ اورا گرایا منح کے اندردم شکر نہیں و یا تو تا خبر کی وجہ سے تیسرادم واجب ہوجائے گا۔ اورا گرایا منح کے اندردم شکر نہیں و یا تو تا خبر کی وجہ سے تیسرادم واجب ہوجائے گا۔ اس طرح اُسے چار جانور ذریح کرنے پرور یکھے۔ وجہ سے تیسرادم واجب ہوجائے گا۔ اس طرح اُسے چار جانور ذریح کرنے پرور یکھے۔ وجہ سے تیسرادم واجب ہوجائے گا۔ اس طرح اُسے چار جانور ذریح کرنے پرور یکھے۔ وجہ سے تیسرادم واجب ہوجائے گا۔ اس طرح اُسے چار جانور ذریح کرنے پرور یکھے۔ وجہ سے تیسرادم واجب ہوجائے گا۔ اس طرح اُسے چار جانور ذریح کرنے پرور یکھے۔ وجہ سے تیسرادم واجب ہوجائے گا۔ اس طرح اُسے چار جانور ذریح کرنے پرور یکھے۔

جے میں قربانی سے پہلے رقم چوری ہوگئی؟ سوال: منی میں قربانی کرنے سے پہلے کسی کی رقم چوری ہوگئی، آب وہ قربانی نہیں کرسکتا تو کیا کرے؟

جواب: اگر صرف هج افراد تفاتواس پر قربانی واجب نہیں۔ اورا گرمج تمتع یا قران تفاتو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اورا گرمج تمتع یا قران تفاتو صلق کر کے (بال کٹواکر) احرام کھول ڈالے، اور جب قدرت ہوتو ایک جانور بہنیت دم شکر حدودِحرم میں ذرح کر ہے(یا ذرح کرواد ہے) اوراس پر دم جنایت بھی نہیں کیونکہ بیہ معذور ہے۔ (احسن الفتاوی جسم ۲۵ بحوالہ بحرالرائق: ج ۲/ص ۲۲ میں) ہوسکتی ہے۔ کہ قم بالکل ندر ہے اور نہ ساتھی سے قرض ملے)۔
(میرافعت قاشی) میں اور قرم میں تھا ہے کہ اور نہ ساتھی ہے تاہیں)

مسئلہ:۔اگرکوئی شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا (منجائش نہیں) تواہے ایام ج میں تین روز بے رکھنے ہوں محسات روز ہے اپنے ملک واپس جانے کے بعد۔ (ج بیت اللہ کے اہم فاویٰ:م ۱۲)

# سی اداره کورقم دے کر قربانی کروانا؟

سوال: قربانی کے لیے مکہ مرمہ میں مدرسہ مصولتیہ "میں رقم جمع کروائی، اپنے ہاتھ سے بیقربانی نہیں کی، یمل می ہوایانہیں؟

جواب: ۔ حاجی کومز دلفہ ہے منی آ کر جار کام کرنے ہوتے ہیں۔

سے پہلے قربانی کردی یا طلق کر الیا۔ یا قربانی سے پہلے طلق کر الیا تو دم واجب ہے۔

اب آپ نے جوصولتیہ میں رقم جمع کروائی تو ضروری تھا کہ وہ قربائی آپ کی رمی کے بعد اور طق سے پہلے ہو۔ اگر آپ نے رمی نہیں کی تھی۔ انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کردی تو دم لازم آیا۔ انہوں نے قربانی نہیں کی تھی اور آپ نے طاق کرالیا تب بھی دم لازم آھیا ابن سے تھی تی کرلی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وقت کی تھی۔ لازم آھیا ابن سے تھی تی کرلی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وقت کی تھی۔

یہ میں ہے جب کہ آپ نے جج قران یا تہت کیا ہو۔ لیکن اگر آپ نے صرف جج مفرد کیا تھا تو قربانی آپ کے ذمہ واجب نہیں تھی۔ آپ رمی کے بعد طلق کراسکتے ہیں۔ (آپ کے مسائل:جہ/ص۱۳۸)

### بینک کے ذریعہ قربانی کروانا؟

مسئلہ:۔ جس صحف کا جے تنے یا قران کا ہوائ کے ذمہ قربانی واجب ہے اور یہ می واجب ہے کہ پہلے قربانی کی جائے اس کے بعد طلق کر ایا جائے۔ اگر قربانی سے پہلے طلق کر الیا تو دم لا زم ہوگا۔ آپ نے بینک میں جورقم جمع کر ائی۔ آپ کو پچھ معلوم نہیں کہ آپ کے نام کی قربانی ہوجانے کے بعد آپ نے طلق کر ایا یا پہلے کر الیا۔ اس لیے احتیاطاً دم لا زم ہے۔ مسئلہ:۔ جولوگ بینک میں قربانی کی رقم جمع کر او ہے ہیں اسکے لیے ضروری ہے کہ بینک والوں سے وقت کا تعین کر الیں اور پھر قربانی کے دن قربان گاہ میں اپنا آ دی بھیج کر اپنے نام والوں سے وقت کا تعین کر الیں اور پھر قربانی کے دن قربان گاہ میں اپنا آ دی بھیج کر اپنے نام

ے قربانی کوذئ کرادی اس کے بعد طلق کرائیں۔ جب تک کسی حاجی کو بیم علوم نہ ہو کہ اس کی قربانی ہو وکی ہے۔ یا نہیں اس وقت تک اس کا حلق (بال کو اتا) جائز نہیں ور نہ دم لازم آئے گا۔ اس لیے یا تو اس طریقہ بڑمل کیا جائے جو میں نے لکھا ہے یا پھر بینک میں قم جمع بی نہ کرائی جائے بلکہ اپنے طور پر قربانی کا انتظام کیا جائے۔

(آپ کے مسائل:جہم/ص ۱۳۹ تفصیل کے لیے دیکھئے قادی رہے۔ بجہ ۱۸ص ۱۸۹)

(حنفی مسلک کے لوگوں کواس معاملہ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیونکہ مسلک صنبلی میں ترتیب واجب نہیں ہے اس لیے بینک یامعلم کے توسط ہے اگر قربانی کی جاتی ہے اور رمی ، قربانی ، طلق میں ترتیب بدل جاتی ہے تو ان کے یہاں پردم نہیں ہوتا محر خفی مسلک میں ترتیب بدل جاتا ہے وان کے یہاں پردم نہیں ہوتا محر خفی مسلک میں ترتیب بدل جانے ہے دم لازم ہوجاتا ہے)۔ (محد رفعت قامی)

ایک قربانی پردوشخض دعویٰ کریں تو؟

سوال: رجح کے دوران میرے دوست نے وہاں موجود قصائی کوقربانی کے لیے رقم اداکی۔ جب جانور ذرئ ہوگیا میرے دوست نے اس میں پچھ کوشت نکالناچا ہاتو وہاں پچھ لوگ آگئے اورانہوں نے کہا یہ جانور ہمارا ہے قصائی کوہم نے اس کی رقم اداکی تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ قصائی نے دونوں پارٹیوں سے الگ الگ پیسے لئے اورایک ہی جانور ذرئ کے کردیا۔ کیا میرے دوست کوقربانی کا فرض ادا ہوگیا یا دوبارہ کرنی ہوگی ؟

جواب: پوتکہ تھائی نے دوسری پارٹی سے پہلے سودا کیا تھااس کیے وہ جانوران کا تھا۔ پتہ چلنے پرآپ کے دوست کواپٹی رقم واپس کے کردوسراجانورخرید کرذیج کرناچاہے تھا۔ بہرحال قربانی ان کے ذمہ باقی ہے اور چونکہ انہوں نے قربانی سے پہلے احرام اتاردیا اس لئے ایک دم اس کا بھی ان کے ذمہ لازم آیا۔

آب دوقربانیال کریں۔ اور بیمسکداس صورت میں ہے جب کدان کا احرام تمتع یا قران کا ہو۔ اور اگر جے مفرد کا احرام تھا تو ان کے ذمہ کوئی چیز بھی واجب نہیں۔ سائل:جہم/می،۱۳)

مسلہ: رجے کی قربانی کے احکام شل عیدالاضیٰ کی قربانی کے ہیں جوجانوروہاں جائز ہے یہاں

بھی جائز ہے اور جس طرح وہاں اونٹ، بھینس ، گائے میں سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہاں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔

مسئلہ:۔اونٹ ۔گائے ۔بھینس میں سات آ دمیوں سے کم بھی شریک ہوسکتے ہیں ۔لیکن کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم ندہو۔

مسئلہ: منیٰ میں چونکہ عیدالاضیٰ کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں پر ذریح کے لیے نماز عید کا پہلے ہونا شرط نہیں ہے۔ (لیکن قربانی کارمی کے بعد ہونا شرط اور اس کے بعد حلق)۔ پہلے ہونا شرط نہیں ہے۔ (الیکن قربانی کارمی کے بعد ہونا شرط اور اس کے بعد حلق)۔

# حاجی کس قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے؟

مسئلہ:۔ جج تمتع یا جج قران کرنے والا ایک ہی سفر میں جج وعمرہ اداکرنے کی بناء پر جوقر بانی کرتا ہے اسے دم ''شکر'' کہا جاتا ہے۔ اس کا تھم بھی عام قربانی جیسا ہے اس سے خود قربانی کرنے والا۔ امیر وغریب سب کھا سکتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں پر جج وعمرہ میں کوئی جنایت (غلطی) کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے وہ دم'' جبر'' کہلاتا ہے۔ اسکافقراء ومساکین میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ مالداراوردم دینے والاخوداس کوئیس کھاسکتا۔

(آپ کے سائل:جہ اصبہ)

مئلہ: قربانی کا گوشت قربانی کرنے و لے کو کھانامتخب ہے۔لیکن نذر (منت کی )اور دم کی قربانی کا کوشت نہیں کھاسکتا۔اگر کھایا تواس قدر گوشت کی قیمت فقیروں کوا دا کرنا چاہئے کیونکہ دہ صدقہ ہے۔ (سماب الفقہ: ج ا/ص ۱۱۴۸)

ترتبيب قائم ندرينے برگنجائش كى شكل

مسئلہ: نی صورت حال میں حنی حجاج کرام کیلئے رقی ، قربانی ، اورحلق کے درمیان ترتیب قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے جار ہاہے حکومت سعودیہ کا پوراز وراس پر ہے کہ لوگ قربانی خودا پنے ہاتھ سے کرنے کے بجائے بینکوں سے قربانی کے ٹوکن خربدلیں اور مطمئن ہوجا کیں اسی طرح کی مشکلات کے مداد کے کیلئے ادارہ المباحث الفقہیہ جمعیۃ العلماء ہند کے چھٹے فقہی اجتماع منعقد۱۱ تا ۱۸ اذی قعدہ ہے ۱۳۱۱ھ میں حنی تجاج کوسہولت دیتے ہوئے یہ تبحویز منظور کی گئی ہے۔ ہمتنع اور قارن کیلئے رمی ذکح اور حلق کے درمیان امام اعظم کے قول پر جومفتی بہ ہے۔ ترتیب لازم ہے اس کے ترک سے دم واجب ہوجا تا ہے۔ جب کہ صاحبین کے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے اسکے ترک بردم لازم نہیں ہے۔ آج کل حجاج ، از دحام یادیگر پر بیثان کن اعذار کے چیش نظرا گر ترتیب قائم ندر کھ کئیں تو صاحبین کے قول پر عمل کی گنجائش ہے۔ اسکے برکامقصود یہ ہے کہ اورا تو بوری کوشش ہے کی جائے گئی ترتیب قائم، سرخواہ اس تبحور کامقصود یہ ہے کہ اورا تو بوری کوشش ہے کی جائے گئی ترتیب قائم، سرخواہ

اس تجویز کامقصود بیہ ہے کہ اولاً تو پوری کوشش ہیری جائے کہ تر تیب قائم رہے خواہ اس کے لیے پچھ دفت ہی اٹھانی پڑے کیکن اگر کوشش کے با وجو دتر تیب باتی رہنے کی کوئی شکل ندر ہے تو صاحبین کے قول پڑمل کرتے ہوئے دم واجب ندہوگا۔

(ندائے شاہی جنوری ادبی عص۱۷۵)

### منى دميدانِ عرفات ميں جمعه آجائے تو؟

آپی اللہ کے آخری حج کے دن بعنی اس سال وقوف عرفہ کے دن جمعہ تھا آپخضرت اللہ نے نے زوال کے بعد پہلے خطبہ حج الوداع کا دیا اس کے بعد ظہر وعصر کی دونوں نمازیں ظہر ہی کے وقت میں ساتھ ساتھ بلافصل پڑھیں۔

صدیث شریف میں صاف ظہری نماز کا ذکر ہے جس سے ظاہر ہے کہ آپ اللہ نے اس اس طاہر ہے کہ آپ اللہ نے دیاوہ اس ون جمعہ کی نماز نہیں پراتھی بلکہ اس کے بجائے ظہر پراتھی اور جو خطبہ آپ اللہ نے دیاوہ جمعہ کا خطبہ نیس تھا۔ جمعہ کا خطبہ نیس تھا۔ بلکہ یوم العرفات کا خطبہ تھا۔

جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ عالبًا پیتھی کہ عرفات کوئی آبادی اور بستی نہیں ہے بلکہ وادی صحراء ہے اور مجمعہ بستیوں میں اور آبادیوں میں پڑھا جاتا ہے۔ (معارف الحدیث: جہ/ص ۲۳۱) مسئلہ:۔میدان عرفات میں نماز جمعہ جائز نہیں۔(معلم الحجاج: ص ۱۵۷) میں نگر میں جانے کی جہ ۔ تن را میں میا منزی دیا ہے۔ میں

مسئلہ:۔اگرآٹھویں تاریخ کو جمعہ ہوتو زوال ہے پہلے منیٰ کو جاناہے اوراگرزوال تک نہ گیا توزوال کے بعد جمعہ پڑھنا واجب ہے پھرنماز جمعہ سے بل جانامنع ہے۔(جمعہ کی نماز پڑھ کرہی جائے)۔(معلم الحجاج:ص۱۵۳)

مئله: را گرمنی ک ایام (۱۰-۱۱-۱۲ اسرافی الحبه) میں جمعه کادن پڑجائے تووہاں (منی

میں) جمعہ قائم کرناضروری ہوگا گرمسجد میں نماز جمعہ قائم نہ ہوتو خیموں میں الگ الگ جماعتوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی۔اس لیے کہ ریبھی مکمل شہر کے درجہ میں ہو چکا ہے۔ حجاج کرام اس کا خاص خیال رکھیں۔(کیونکہ مکہ مکرمہ کی آبادی منی سے بھی متجاوز ہوچکی ہے۔اورمنی مکہ مکرمہ کا ایک محلّہ جیسا ہوگیاہے)۔

(ندائے شاہی ص: ۱۲ الحج وزیارت نمبر جنوری اورد

## منی سے مکہ مرمہ کوواپسی برکیا کرناہے؟

منی سے تینوں جمرات کی رمی سے فارغ ہوکر مکم معظمہ واپس آنے پرآپ کے ذمہ حج کے کاموں میں سے صرف ایک طواف وداع باتی رہا ہے جو مکہ مکر مہسے واپس ہونے کے وقت واجب ہے۔ میقات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے کہ جب مکہ شریف سے واپس جانے لگیں تو رحفتی کا طواف کریں اور یہ جج کا آخری واجب ہے اوراس میں جج کی تینوں شمیں برابر ہیں۔ کیونکہ ہرشم کا جج کرنے والے پر واجب ہے۔ اور جب تک مکہ مکر مہ میں قیام رہے ووسر نفلی طواف اپنی قدرت کے مطابق کشریت سے کرتارہے اور دیگر میاوت بھی کرتارہے اور دیگر میاوت بھی کرتارہے۔

مئلہ:۔جوعورت جج کے سب ارکان وواجبات اداکر پیکی ہے اوراس کامحرم روانہ ہونے گئے اورعورت کواسی وفت جیش یا نفاس ہو جائے طواف وداع اس عورت کے ذمہ واجب نہیں رہتا۔ اس کو چاہئے کہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو گر در وازہ کے پاس کھڑی ہوکر دعاء ما نگ کر رخصت ہو جائے۔نیزعورت پرعذر کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا۔

مئلہ: طواف وداع کے لیے نیت بھی ضروری نہیں ہے اگر داپسی سے پہلے کوئی طواف نغلی کرلیا ہے تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ ستفل نیت سے واپسی کے عین وقت پر بیطواف کرے۔

مئلہ:۔اگرطواف وداع کرنے کے بعد کسی ضرورت سے پھر مکہ مکرمہ میں قیام کرے تو پھر چلنے کے وفت (اگر وفت ہوتو) طواف وداع کااعادہ مستحب ہے۔

مسکلہ: بطواف وداع کے بعددوگانہ طواف پڑھے پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کرزمزم پیئے۔

پ*ھرحرم شر*یف سے دخصت ہو۔

مسئلہ: َ طواف وداع روزمرہ کے لباس میں کیا جائے گااوراس طواف میں رمل نہیں ہے اور نہ بعد میں سعی ہے۔

مئلہ: ۔طواف وداع سے پہلے مکہ کرمہ میں قیام کے زمانہ میں ریجی اختیار ہے کہ عمرے زیادہ کرتار ہے جس کیلئے حدودِ حرم سے باہر جاکر (مسجد عائشہ وغیرہ سے) احرام باندھناضروری ہے۔ (احکام جج:ص۸۵ ومعلم الحجاج:ص۸۵)

(بغض حضرات بارہوی یا تیرہوی تاریخ کوئٹریاں مارنے سے قبل منی سے مکہ آتے ہیں اورطواف وداع کرتے ہیں۔ پھرمنی جاکرکٹریاں مارتے ہیں۔ اوروہیں سے اپنے شہریا ملک کی طرف واپس ہوجاتے ہیں۔ الی صورت میں آخری کام رمی جمارہوتا ہے نہ کہ طواف بیت اللہ ۔ جب کہ رسول الٹھائے کا فرمان ہے '' مکہ مکرمہ سے روائلی سے قبل نہ کہ کو گواف وداع (رحمتی آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا جا ہے''۔ اس لیے ضروری ہے کہ طواف وداع (رحمتی طواف) جج کے کاموں سے فراغت کے بعداور مکہ مکرمہ کے سفر کے بچھ پہلے ہونا چا ہے'۔

نیز بعض حضرات طواف و داع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں اور کعبہ کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے واپس نکلتے ہیں۔ اورُخ بیت اللّٰہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ اس میں خانہ کعبہ کی تنظیم ہے حالا نکہ بیسراسر بدعت ہے۔ دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا کرنا رسول اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کرام ہے۔ منقول نہیں ہے۔

اورالئے پاؤں چلنے میں خود کو چوٹ گلنے اور دوسروں کو ایذ اء کا اندیشہ ہے۔ اس آخری طواف و داع کے موقع پر جو پچھ چاہیں دل کھول کراپنے لیے اور اپنے اعزاء واقارب کے لیے دعا نمیں مانگیں۔مغفرت،صحت وتندری،سلامتی ایمان، دوبارہ مج وعمرہ اور کاروبار میں خیر و برکت و خاتمہ بالخیرغرض جو بھی مرادیں ہوں مانگ کرحزن و ملال کے ساتھ واپسی کریں ہوراحقر کو بھی اپنی و عاؤں میں یا در کھ لیں۔ (محمد رفعت قاسمی)

## طواف وداع كي حكمت

حدیث شریف: دعفرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ لوگ (جج سے فارغ ہوکرمنی سے)

برطرف چل دیتے تھے۔ پس رسول التُهلِّ نے فرمایا''تم میں سے کوئی ہرگز کوج نہ کرے۔ یہاں تک کہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ ہے ہوجائے۔ مگر بے شک آپ اللہ نے حاکضہ سے تھم ہلکا کیا۔''(مشکوٰ قشریف حدیث:۲۷۲۸)

تشریح: بطواف وداع کر ہے ہی وطن لوشنے میں دو حکمتیں ہیں۔

یہلی حکمت:۔ مناسک کی ترتیب میںغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر حج کا ہم مقصد بیت اللّٰہ کی تعظیم و تکریم اوراس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔

چنانچہ مکہ مکرمہ میں حاضری کے بعد سب سے پہلا ممل طواف قدوم ہے بعنی حاضری کا طواف۔ مسجد حرام میں داخل عوتے ہی یہ طواف کیا جاتا ہے۔ تحیة المسجد بھی نہیں پڑھی جاتی ۔ پھر جج سے فارغ ہونے کے بعد آ فاتی جب وطن کی طرف کورخ کرتا ہے تب بھی یہی تھم ہے کہ آخری ددائی طواف کر کے لوٹے۔ یہ اس بات کی منظر کشی ہے کہ مقصود صرف بیت اللہ ہی ہے۔

<u>دوسم کی حکمت</u> ۔ لوگ جب بادشاہوں سے رخصت ہوتے ہیں تو الوداعی ملاقات کرکے ہیں کوچ کرتے ہیں۔ طواف وراع میں اس کی موافقت پیش نظر ہے۔ لینی حجاج کرام کو بھی جو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے ہیں۔اللہ پاک سے ملاقات کرکے اپنے وطنوں کو مراجعت کرنی جائے۔ کرنی جائے۔

اوراللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بہی صورت ہے کہ ان کے گھر کے پھیرے لگا کرلوٹے ۔ کیونکہ ان کی ہستی غیرمحسوں ہے۔ (رحمة اللہ الواسعة :ج ۴/ص۲۱۲)

### طواف وداع كب كياجائع؟

سوال: کیاطواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہ جانا چاہئے بعنی مغرب کے بعد اگر طواف وداع کیا اور عشاء کی نماز کے بعد اگر طواف وداع کیا اور عشاء کی بعد مکم مدسے جانا ہے روائل ہے تو عشاء کی نماز کے لیے حرم شریف میں نہ جائے۔ کیا رہ خیال درست ہے؟

جواب:۔اگر کسی نے طواف وداع کر آبااوراس کے بعد مکہ مکرمہ میں رہاتووہ میں جواب نے الکتا اوراس پرطواف وداع کا اعادہ واجب نبیس ۔البند بہتر ریہ ہے کہ جب مکہ

شریف سے چلنے گے (وقت ہو) تو طواف وداع کرے تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ کیماتھ ہو۔ (دوسرا طواف کرے تاکہ نگلنے کیماتھ اس کا طواف متصل ہو) الغرض یہ خیال کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا چاہئے غلط ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۳۹) مسئلہ: ۔ مکہ کر مہسے واپسی رخصت ہونے کا طواف یعنی طواف وداع فرض نہیں ہے واجب مسئلہ: ۔ مکہ کر مہسے واپسی رخصت ہونے کا طواف یعنی طواف وداع فرض نہیں ہے واجب ہاس کے ترک سے صرف ایک دم لازم آتا ہے۔ واپس جانے کی اوراس طواف کو کرنے کی ضرورت نہیں صرف دم دینا ہوگا حرم شریف میں۔ (فقاوی دار العلوم: ج۲/ص ۵۵)

## طواف وداع اگرره جائے؟

سوال:۔اس سال خانہ کعبہ کے حادثہ کی وجہ سے بہت سے حاجی صاحبان کو بیہ صورت پیش آئی کہ حادثے سے پہلے وہ جب تک مکہ شریف میں رہے نفلی طواف کرتے رہے مگر آتے وفت طواف و داع کی نیت سے طواف نہیں کرسکے؟

جواب: ۔ فتح القدیرج۲:ص۸۸ میں ہے''مستحب تو یہ ہے کہ ارادہ سفر کے دفت طواف وداع کرے ۔ لیکن اس کاوفت طواف زیارت کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ جب کہ سفر کاعزم ہو( مکہ مکرمہ رہنے کا ارادہ نہ ہو)۔

ردالمخارج ۲/ص۵۲۳ میں ہے۔ که 'اگرسفر کاارادہ ہونے کے بعد نفل کی نیت سے طواف کریں تو طواف و داع کے قائم مقام ہوجائے گا۔

اس عبادت ہے دویا تیں معلوم ہوئیں ہیں۔

ایک بیر کہ طواف و داع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوجا تاہے بشرطیکہ همیں میں میکٹر و میں نام کی میں کا دور سے میں اور میں ہے ہو

حاجی مکہ شریف میں رہائش پذیر ہونے کی نبیت نہ رکھتا ہو بلکہ والیسی کاعز م رکھتا ہو۔ میں میں میں ایک کا سیاری کا میں میں میں میں میں میں میں ایک کا میں میں میں ایک کا عزم مرکعتا ہو۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ طوانب وداع کے وقت میں اگر نفل کی نبیت سے طواف کرلیا جائے تب بھی طواف وداع ہوجا تا ہے۔ البتہ مستحب بیہ ہے کہ واپسی کے ارادہ کے وقت طواف وداع ہوجا تا ہے۔ البتہ مستحب بیہ ہے کہ واپسی کے ارادہ کے وقت طواف وداع کر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کئے جیں ان کا طواف و داع ہوگیا۔ ان کے ذمہ دم واجب نہیں ہے۔

(آپ کے مسائل: جم/ص • ۵ ابحوالہ طحطا وی: ج۲/ص۵۳۸ وروالحیّار: ج۲/ص۲۵۵)

مئلہ:۔جس نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفل طواف کرلیاوہ طواف وداع کا قائم مقام ہوگیا۔ اس لیے اس پردم واجب نہیں۔اورا گرنفل طواف نہیں کیا تواس پردم واجب ہے۔ کیونکہ بیر عذر ( کئی دن تک مسجد حرام بندرہی بوجہ باغیوں اور مدعیانِ مہدویت بندرہی برجہ باغیوں اور مدعیانِ مہدویت بندرہی بندوں کی جانب ہے جوم مقطحت اللہ تعالیٰ نہیں۔

عذر کی وجہ سے ترک واجب میں تین تول ہیں۔ایک بید کہ عذر مطلقاً مقط دم ہے۔ دوسرایہ کہ جن اعذار کا مسقط ہونامنصوص ہے ان کے سواد وسرے اعذار مسقط دم نہیں۔ تیسرایہ کہ عذر بندوں کی طرف سے نہ ہو۔عذر ساوی مسقط ہے۔ (احسن الفتاویٰ:ج ۴م/ص ۵۳۰)

### طواف وداع كاطريقه

سوال: يكياطواف و داع مين رمل ، اضطباع اورسعي موكني؟

جواب: بطواف وداع اس طواف کو کہتے ہیں جواپنے وطن کو واپسی کے وقت ہیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بیسادہ طواف ہوتا ہے۔ اس ہمں رمل ۔ اوراضطہاع نہیں کیا جاتا۔ نہ اس کے بعد سعی ہوتی ہے۔ رمل اوراضطہاع ایسے طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہے۔ (آپ کے مسائل:جہ/ص ۱۵۰)

(طوانب وداع کوطوانب صدراً ورطوانب دا جب دطوانب اضا فدا ورطوانب رخصت \* مهر )

بھی کہتے ہیں)۔

## طواف وداع کس پر داجب ہے؟

سوال: - اکثر مقیمین ، جدہ سے معلم کا انظار کرتے ہیں۔ جوجدہ سے سیدھے منی وغیرہ اور بارہ تاریخ کوزوال کے بعد منی سے سید ھے جدہ لے جاتے ہیں تو اس طرح طواف وداع کرنامشکل ہوجا تا ہے۔ کیا طواف وداع طواف زیارت کے بعد ایک اور طواف کر لینے سے ادا ہوجا تا ہے؟

جواب: الل جده پرطواف وداع واجب نہیں۔ آفاقی پر (جو محص میقات سے باہر رہتا ہو) واجب ہے۔ اور طواف زیارت کے بعد ایا منح میں بھی (طواف وداع) جائز ہے۔ اگر چدرمی باقی ہے۔ (احسن الفتاویٰ:ج ۴/ص ۵۲۹ واحکام تجے:ص۸۴) مسئلہ:۔طواف وداع باہر کے رہنے والے حاجی پرواجب ہے۔خواہ حج افراد کیا ہویا قران یا تمتع، بشرطیکہ عاقل بالغ ہو،معذور نہ ہو۔اہل حرم، اہل حل، اہل میقات اور حاکضہ،نفساء مجنون اور نا بالغ پرواجب نہیں ہے۔ (فناوی رحیمیہ:ج ۸/ص ۳۸ معلم الحجاج:ص ۲۰۷) مسئلہ:۔طواف وداع صرف حج میں واجب ہے عمرہ میں نہیں۔ نیزمسجد حرام کی تحیۃ المسجد طواف ہے۔ (آپ کے مسائل:ج ۴/ص ۱۰۹)

### طواف وداع کے ضروری مسائل

مسئلہ: مسئلہ: طواف وداع مکی اور میقاتی کے لیے مستحب ہے۔

مئلہ:۔جو محص مکہ مکرمہ یا حوالی مکہ مکرمہ کو متنقل طور سے وطن بنا لے تواس سے بیطواف وداع ساقط ہوجا تاہے بشرطیکہ بارہویں ذی الحجہ سے پہلے نیت اقامت وائمی کی کرے اگر بارہویں کے بعدا قامت کی (تھہرنے) نیت کی توبیطواف ساقط نہوگا۔

مسئلہ:۔ اگرنیت اقامت کے بعد مکہ کرمہ سے سفر کرنے کا ارادہ ہوگیا تو بھی طواف وداع واجب نہ ہوگا۔ جیسے کہ کرمہ میں رہنے والا اگر کہیں جائے تو اس پر واجب نہیں ہوتا۔

مسئلہ:۔اگر کسی نے مکہ تمر مہ میں اقامت کی نیت کی کنیکن مستقل وظن نہیں بنایا ، تو طواف و واع ساقط ندہوگا۔اگر چہ سالہا سال رہے۔

مسئلہ: اول وقت طواف وداع کاطواف زیارت کے بعد ہے۔ نیز اگر طواف وداع کے بعد اگر کچھ قیام ہوگیا تو چلنے کے وقت دوبارہ طواف وداع (اگر وقت ہو) مستخب ہے۔
مسئلہ: جو خص بلاطواف وداع کے مکہ مرمہ ہے چل دیا ہے تو جب تک میقات سے نہ لکلا ہوا
اس کو مکہ مرمہ واپس آ کر طواف کرنا واجب ہے (جب کہ واپس آ نااپ اختیار میں ہو) احرام
کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میقات سے نکل گیا تو اب اس کو اختیار ہے کہ دم بھیج دے۔
مسئلہ: طواف زیارت کے بعد چلتے وقت طواف وواع کرنا افضل ہے طواف زیارت کے
بعد اگر نفل طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف و داع کے قائم مقام ہوجائے گا۔
بعد اگر نفل طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف و داع کے قائم مقام ہوجائے گا۔

# مكه مكرمه كے اہم تاریخی مقامات

(۱) اوقات نماز میں مبحد حرام میں باجماعت نماز ادا کرناافضل ترین عبادت ہے۔ جس کا تو اب ایک لا کھنماز کے برابر ہے۔

(۲) بقیداوقات میں جج وعمرہ کے ارکان کی ادائیگ کے علاوہ طواف کعبہ کا اہتمام کثرت سے کرنا جاہئے۔

سے رہا ہے۔ (۳) کی حضرات تاریخی حوالہ سے بعض مقامات دیکھنے کا ذوق رکھتے ہیں۔ انہیں چاہئے کہ ان مقامات پرکوئی ایساعمل نہ کریں جوشرک و بدعت کے زمرے میں آتا ہو۔ زبانی عشق و مجذوبی کے دعوے اور ہوتے ہیں پیغیبر اللہ کی اطاعت کے تقاضا ور ہوتے ہیں۔ ان مقامات کو چومنا، ان سے جمننا، یا اپنے مزعومہ مقاصد کے لیے دھاگے باندھنا، یہاں رقعے بھینکنا اور پہنے رکھنا کہ اس سے مرادیں پوری ہوگی۔ بیسب بچھشری طور پر درست نہیں، اس لیے کہ ہمارے بیارے نبی رحمۃ اللعالمین شفیع المذربین تقافیے نے بہاں ایسا کرنے کا حکم نہیں و یا اور پھر آپ ایسیہ کے سیجے عاشق و محت حضرات صحابہ کرام بہاں ایسا کرنے کا حتم نہیں و یا اور پھر آپ ایسیہ کیا۔ اندریں صورت حال کسی شرکیہ عمل کو تو حید کا واولیائے عظام نے اپنے طور پر ایسانہیں کیا۔ اندریں صورت حال کسی شرکیہ عمل کو تو حید کا

عنوان نہیں دیا جاسکتا۔ تو تھی بدعت پر نام نہاد محبت کالیبل لگادیے سے وہ سنت نہیں بن جا تا بلکہ سی محبت کا تقاضا ہے کہ تو حید وسنت پر قائم رہیں اور شرکت و بدعت سے بچیس۔

(م) بعض لوگ تاریخی مقامات سے مٹی یا پھراٹھا کر کے جاتے ہیں جبکہ حرم کی مٹی اور پھر کوحدود حرم سے باہر لے جانا شرعاً منع ہے۔

سرور کا کنات علیہ کی جائے بیدائش

یہ وہ گھرہے جس میں رسول النیکھیے کی مبارک ہستی اس دنیا میں تشریف لائی۔ مروہ کے مقابل اور شعب ابی طالب کے قریب آج بھی یہ جگہ مشہور ومعروف ہے۔ اس شعب ابی طالب کے گردنواح میں آنخضرت کیلیڈ کا قبیلہ بنو ہاشم آبادتھا۔ شعب ابی طالب کے گردنواح میں آنخضرت کیلیڈ کا قبیلہ بنو ہاشم آبادتھا۔ شخ عباس قطان نے دستالے میں ایک لائبریری تقمیر کرادی تھی۔ جواب مبحد حرام کی شرقی صحن سے متعمل برلب ہوک ہے۔ اس پر 'مکتبۃ اُمکر مہۃ'' کابورڈلگا ہواہے۔ اس مقام کی تاریخی حیثیت واہمیت مسلم ہے۔ مگر اسکوچومنا اس سے چمٹنا اسکے دروازے کھڑکیوں پر مزعومہ مقاصد کیلئے دھاگے باندھنا شرعی طور پر ٹابت نہیں اور حضرات صحابہ کرام ؓ واولیائے عظام ؓ نے ایسانہیں کیا۔

#### غارجرا

یے غارجبل نور کی چوٹی پر مجد حرام کے شال میں واقع ہے اسے جبل حراء کہتے ہیں۔
سطح سمندر سے اس کی بلندی ۱۲۱ میٹر اور سطح زمین سے ۲۸۱ میٹر ہے اس پہاڑ کی چوٹی
پر موجود غارتک بینچنے میں تقریباً ایک گھنٹہ صرف ہوتا ہے اس مبارک غارمیں رسول الٹھائیے
اپنی بعثت سے قبل عبادت کیا کرتے تھے۔ غار کی شالی سمت دروازہ ہے جس تک بینچنے کے
لیے دو پھروں کے درمیان سے گزر کر جانا پڑتا ہے جن کا درمیانی فاصلہ صرف ۲۰ سینٹی
میٹر ہے۔ غار کی لمبائی تین میٹر بلنداور دومیٹر چوڑ ائی کہیں کم کہیں زیادہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ
چوڑ ائی ۲۰۰۰ میٹر ہے۔ اس میں دوآ دی ایک دوسر سے کے آگے چیچے نماز پڑھ سکتے ہیں۔
داخی سست بھی تھوڑی ہی جگہ ہے جس پرایک آدمی بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے۔

اس غارکی اہمیت اورعظمت کا دوسرا پہلویہ ہے کہ یہاں جبرائیل رسول الٹھافیکے پر پہلی وحی کے لیےتشریف لائے۔(اقو أباسیم ربک الذی خلق.)(سورۃ العلق:ا) میں ہیں۔

### غاريثور

یہ غارجبل تورہیں مجدحرام سے جارکلومیٹر جنوبی سمت میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس بہاڑی بلندی ۵۸ میٹر ہے۔ اور سطح زمین سے ۴۵۸ میٹر ہے۔ یہ غاراس کشتی کے مشابہ ہے جس کا نجلاحصہ او پرکوکر دیا جائے۔ اس غار کی اندرونی بلندی ۴۵،۱ میٹر ہے اور طول عرض ۳٬۵۳۰ میٹر ہے اس غار کے دودھانے ہیں ایک مغربی سمت میں ہے جس سے رسول التعاقب داخل ہوئے تھے اس درواز ہ سے لیٹ کرہی اندر جایا جاسکتا تھا نوی صدی ہجری کے التعاقب داخل ہوئے تھے اس درواز ہ سے لیٹ کرہی اندر جایا جاسکتا تھا نوی صدی ہجری کے آغاز سے تیر ہویں صدی ہجری تک اس دھانے کومرحلہ واروسیع کیا جا تار ہا اب اس کی

اونچائی والی سیڑھی کوملاکرتقر بہاایک میٹر ہے۔ دوسرادروازہ مشرقی سمت میں ہے جومغربی دھانے سے زیادہ کشادہ ہے اور بعد میں بنایا گیا ہے۔ تاکہ لوگوں کوغار میں داخل ہونے اور تکلنے میں سہولت ہو۔ ان دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ ۳،۵ میٹر ہے۔ اس غارتک چڑھنادشوار ہے عموماً غارتک چہنچنے میں ڈیڑھ گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ غار کاکل وقوع پہاڑی چوٹی سے ذراینچے ہے۔

#### مسجد ببعث

بیمبرمنی میں اس جگہ واقع ہے جہاں انصار مدینہ نے نبوت کے بار ہویں سال

الا عمی آنخضرت اللہ کے دست مبارک پر بیعت کی جس میں قبیلہ اوس اور خزرج کے بارہ

سربرآ وردہ افرادشر کیک تھے۔ دوسری بیعت جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے وہ نبوت کے

تیر ہویں سال ۱۲۲۲ء میں اس جگہ منعقد ہوئی اس میں بیعت کرنے والے ۲۲۳م واور دو

عور تیں تھی۔ اس دفعہ انصار مدینہ نے آپ تابید کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی۔ اس بیعت کو

بیعت عقبہ کبری بھی کہا جاتا ہے۔

يبين جلوه افروز تتضمير بآقأ بهرطرف تصحبان نثارالله الله

عبای ظیفہ ابوجعفر منصور نے ۱۲۳ ہے میں اس جگہ پرایک مسجد تغیر کرادی جس کے نام کا کتبہ مسجد کی قبلہ رخ دیوار میں ہیرونی جانب نصب ہے۔ اس کامحل وقوع جمرة عقبہ سے تغریباً ۱۳۰۰ میٹر کے فاصلہ پرمنی سے مکہ کی طرف انز نے والے بل کے دوئی سمت بہاڑی کھاٹی میں ہے۔

#### مسجدجن

یہ مجدمعلاۃ جاتے ہوئے بائیں جانب ہے اور کراسٹک بل سے متصل ہے۔ اس کو''مسجد جن' اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جنات کی ایک بڑی جماعت نے رسول التعلقہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر آپ ایک خط صد فاصل کے طور پر تھینجے دیا۔ بن مسعود متعے۔ آپ اللہ کے طور پر تھینجے دیا۔ بن مسعود متعے۔ آپ اللہ کے طور پر تھینجے دیا۔

واضح رہے کہ اس سے قبل نبوت کے دسویں سال طائف سے واپسی پرمقام نظلہ میں بھی پچھے جنات نے آپھائی سے ملاقات کی تھی۔

الماس الصين مسجد كى تجديد مولى -اس مسجد كا دوسرانا م مسجد حرس بھى ہے ـ

#### مسجددابير

مسجد شجره

(درخت والی مسجد) ازرتی (متونی ۲۲۴ه مید) کہتے ہیں کہ مسجد شجرہ مسجد جنگے مقابل واقع ہے۔ اسکے بارے ہیں مشہورہ کہ یہ مسجداس جگہ پر بنائی گئی ہے۔ جہال سے آپ الفقہ نے درخت کو بلایا تھا۔ اس وقت آپ الفقہ مسجد جن کے قریب تشریف فرمال متھے۔ درخت چل کرآیا جب آپ الفقہ نے اس کوواپس جانے کا تھم دیا تو وہ واپس چلا گیا۔

### مسجدخالدبن وليده

فنخ مکہ کے موقع پر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ وہ مکہ کے حضرت خالد بن ولید کوفر مایا کہ وہ مکہ کرمہ کے شیری علاقہ سے شہر میں داخل ہوں اور آبادی کے شروع میں اسلامی جھنڈا گاڑ دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو تھم دیا کہ اللیط (جرول کی سمت شیمی جگہ کا نام) سے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو تھم دیا کہ اللیط (جرول کی سمت شیمی جگہ کا نام) سے

جموم کی مسجد فنتح

مرانظیم ان دادی سے پہلے جموم بھی ایک منزل ہے۔ یہاں بنوسلیم قبیلہ آباد تھا اب بیجہ مرد کے تال میں ۲۵ کلومیٹر کے قاصلہ پر ہے مبجد میں تاکشہ سے اس کا فاصلہ سرف ۱۸ کلومیٹر ہے۔ رسول الله الله الله سے اس کا فاصلہ صرف ۱۸ کلومیٹر ہے۔ رسول الله الله الله الله الله میں حضرت زید بن حارث کی قیادت میں ایک گروپ کو ہنوسلیم سے جنگ کے لیے روانہ فرمایا۔

آپٹالیٹی نے جموم میں جہاں قیام فرمایا اور نمازیں اوا کیں اس جگہ پرایک مسجد تغیر کردی گئی جومسجد فتح کے نام سے موسوم ہے۔

### مسجد صخره

یہ مجدعرفات میں جبل رحمت کے دامن میں بائیں طرف کی چڑھائی پرسطے زمین سے تھوڑی بلندی پرواقع ہے اس کے گردچھوٹی ہی چاردیواری ہے جس کے اندر چٹانیں ہیں جن کے نزدیک رسول التھائی عرفات کے دن قصواء اونٹنی پرتشریف فرما دعاؤں میں مشغول تھے جیسا کہ حضرت جابر گی روایت ہے کہ'' آپ آلی ہے اورا پی اونٹنی نماز مسجد نمرہ کی جگہ پراوافر مائی تھی پھراونٹنی پرسوار ہوکر موقوف پرتشریف لائے اورا پی اونٹنی کی پشت چٹانوں کی طرف کی ۔ اپنے سامنے لوگوں کے گزرنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اورخود قبلہ روہوکر غروب میں مشغول ہے۔

يهيں به آيت كريمه نازل ہوئى ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمَ لُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتُمَمُتُ عَلَيْكُمْ وَأَتُمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِيْناً ﴾ (سورة مائده:٣) عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً ﴾ (سورة مائده:٣) ترجمہ:۔آج كے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین كوكمل كردیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کردی ہے۔اور میں نے تہارے لیے اسلام کودین منتخب کیا ہے۔ اس جگہ کی نشاند ہی کے لیے ایک چاردیواری بنادی گئی ہے قبلہ کی سمت اور دیوار کی لمبائی ۱۳٬۳۴میٹر دہنی اور بائیں جانب کی دیوار کی لمبائی آٹھ میٹر ہے جب کہ تقلٰی دیوار دائر ہ کی شکل میں گول ہے۔

شیخ بکرابوزید کہتے ہیں۔ کہ بہاڑ کی چڑھائی کے دائی طرف جنوبی سمت میں ایک ہموار ٹیلہ ہے جس کوتقریبانصف میٹراونجی دیوارے گھیردیا ہے یہی مسجد صحر قہے۔

### جبل رحمت

سیایک چوٹا پہاڑجس کامشہورنام' جبل رحت' (رحت کا پہاڑ) ہے اس کو اِلال
اورنابت بھی کہتے ہیں۔قرین بھی ایک نام ہے۔ میدان عرفات کی مشرق سمت ہیں ہڑک
نمبر کاور ۸ کے درمیان ہے بیخت پقروالی پہاڑ ہے۔ اس کاکل وقوع خط عرض ۲۲،۲۱،۲۰ شال میں اور خط طول، ۲۲،۲۱،۵ شرق میں ہے مجد نمرہ سے اس کافاصلہ تقریباً ڈیڑھ کا کومیٹر ہے اس کافاصلہ تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر ہے اس پر چڑھنے کے لیے جوسٹر ھیاں بنائی گئیں ہیں۔ ان کی تعداد ۱۹۸۱ہ اس کلومیٹر ہے اس پر چڑھنے کے لیے جوسٹر ھیاں بنائی گئیں ہیں۔ ان کی تعداد ۱۹۸۱ہ اس پہاڑکی سطح کشادہ اور ہموار ہے۔ جسکے چاروں طرف کے سینٹی میٹر اوراو نچی منڈ بر ہے، اس کے درمیان میں تقریباً ۴ سینٹی میٹر او نچا چبوترہ ہے جس کے ایک طرف آٹھ میٹر بلند، مرابع سنون ہے جودور سے اس پہاڑ کو شعین ونمایاں کرتا ہے۔ اس کا ہرضلع ۸۰، امیٹر ہے اس پہاڑی کے اور گرد تقریب ہی نمرز بیدہ کی گزرگاہ تھی اس پہاڑی کے اردگر د تقریب ہی نمرز بیدہ کی گزرگاہ تھی اس پہاڑی کے اردگر د تقریب ہی نمرز بیدہ کی گزرگاہ تھی اس پہاڑی کے اردگر د تقریب ہی نمرز بیدہ کی گزرگاہ تھی اس پہاڑی کے اردگر د تقریب ہی نمرز بیدہ کی گزرگاہ تھی اس پہاڑی ہے۔ اور گرمی کی شدرت میں خفیف ہوتی ہے۔ اور گرمی کی شدرت میں خفیف ہوتی ہے۔

#### دارالندوة

آتخضرت و بین کلاب نے دارالندوہ تغییر کرایا۔ اسمیل مشورے ہوتے جنگ وجدال کے لیے جمنڈ سے تقسیم ہوتے نیز دارالندوہ تغییر کرایا۔ اسمیل مشورے ہوتے جنگ وجدال کے لیے جمنڈ سے تقسیم ہوتے نیز اجتماعی امور سے متعلق مشورے کے لیے اس عمارت کا استعال ہوتا۔ گویا یہ قبیلہ قریش کی

پارلیمنٹ تھی۔ یہی وہ مکان ہے۔ جس میں قریش کے سردارا کھے ہوتے اوراسلام کے خلاف مشورے کرتے۔ حیٰ کہ وہ آخری مشورہ بھی یہی طے پایا جس میں معاملات پراس انداز میں سوچا گیا کہ بہت سے سحابہ کرام میں دینہ جرت کر چکے ہیں۔ اب امکان ہے کہ محلیق کے میں۔ اب امکان ہے کہ محلیق میں کے جا کیں گے۔ اوران شب کا دہاں جمع ہوتا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ لہذا آنحضرت اللہ کو کہ بین قبل کر دیاجائے گراللہ کی قدرت سے آپ تالی ان کے درمیان سے نکل کر جرت فرمال گئے اوراللہ تعالی کا دین سرباند ہوایہ دارالندوۃ چونکہ مجد تزام سے متعل تھا اس لیے جج وعمرہ کے دوران بہت سے امراء وخلفاء اس میں قیام کرتے۔ ایک وفعہ امیرالمؤمنین حضرت عرش نے بھی اس میں تیام فرمایا پھرعبای خلیفہ مختصد باللہ نے سنہ میں اس جگری میں شامل کردیا۔ اس کا رقبہ ۲۸۳ سے ۱۳۳۲ مراح طور پرای سمت میں اس جگہ کعبہ کے شال مغرب میں مطاف اور مقف جھے میں ہے۔ یادگار کے طور پرای سمت میں ایک دروازہ کا نام باب النہ وہ رکھ دیا گیا ہے۔

مقبرة المعلى

یہ مقبرہ مکہ کرمہ کے تاریخی مقامات ہیں سے ایک ہے۔ جو مجدحرام کی مشرقی جانب ایک پہاڑی کی گھائی ہیں واقع ہے فا کہی کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کی گھاٹیوں کاطبعی رُخ ٹھیک قبلہ کی طرف نہیں ہے۔ سوائے مقبرہ المعلیٰ کی اس گھاٹی کے کہاں کارخ خطمتقیم سے قبلہ کی طرف ہے۔ اس مقبرہ کی فضیلت میں پچھ روایات کتب حدیث میں ندکورہ ہیں جن میں سے ایک روایت میں آ ہے تھا ہے ارشا دفر مایا " یہ قبرستان کیا ہی احجماعے"۔ (حدیث میں سے ایک روایت میں آ ہے تھا ہے ارشا دفر مایا" یہ قبرستان کیا ہی احجماعے"۔ (حدیث میں )

اسی قبرستان میں ام المؤمنین حضرت خدیج پی قبرمبارک ہے نیز بہت ہے صحابہ وتابعین اور برزرگان دین کی قبریں ہیں اس قبرستان کے علاوہ مکہ مکرمہ میں اور بھی تاریخی قبرستان ہیں۔ (ماخوذ تاریخ مکۃ المکر مہاز ڈاکٹر محمدالیاس عبدالغی صاحب)

جنت المعلی مکه معظمه کا تاریخی قبرستان ہے اس کے دوجھے ہیں۔ درمیان میں سڑک ہے سڑک کے شالی جانب قبرستان کا جوجھہ ہے اس میں اسلام کی شیر دل اورسب سے پہلی محسنہ خاتون اُم المؤمنین وسیدۃ المؤمنات حضرت خدیجۃ الکبری کامزار مبارک ہے۔ جنت المعلی کے ان دونوں حصول میں تقریباً چو ہزار جلیل القدر صحابہ ،اور لا تعداد نامی گرامی علائے اسلام اور سلحائے امت پوندِ زمین حرم محرم ہیں۔اس خاک پاک کا ہرذرہ اپنی زبان حال سے ترجمان ماضی ہے۔ بیمقام جوار بیت اللہ میں عالم ارواح کا مکم عظمہ ہے۔ حصہ میں میں مالکہ کا رضی رائے ترائی عندار میں اسلام دورہ میں ماردہ کا میں میں دورہ میں ماردہ ہوں۔

حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها کے مزرارمبارک سے پہلے چندقدم پر ہندوستان کی قابلِ فخراور مایہ ناز دومقدس ستیاں(۱) مجاہداسلام حضرت اقدس مولا نارحمت الله صاحب بانی مدرسه صولتیه۔(۲) حضرت اقدس حاجی امدادالله صاحب مندوستانی مہاجر کمی ایک چھوٹے سے احاطے میں کمین جنت وقرین رحمت ہیں۔

### قبرستان شبيكه

کم معظمہ کا دوسرا تاریخی قبرستان مدرسہ صولتیہ کے قریب ہے، اسلام کے ابتدائی دور میں جب کہ کفارِ قریش کی عداوت وحالات کی پیچیدگی سے مسلمانوں کی تدفین میں دشمنانِ اسلام مزاحم ہوئے تو اُم المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پیز مین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے دے دی جس میں اس زمانے سے تقریباً نو سے سال قبل تک بے شاراللہ کے صالح ومقبول بندے اس یا دگارزمانہ قبرستان میں فن ہوتے رہے واسلاھ کے تباہ کن ہیں جس کی ابتداء منی سے ہوئی۔ اور ہزاروں تجاج اور مقامی رہے واسلاھ کے تباہ کن ہیں جس کی ابتداء منی سے مجوراً مکم معظمہ کے دونوں قبرستان لوگ اس وبائی مہلک مرض کے شکار ہوئے اس لیے مجبوراً مکم معظمہ کے دونوں قبرستان (جنت المعلی اور مقبرہ شبیکہ ) کھول دیئے گئے ہوئے ہوئے اس شبیکہ عرصہ سے چاروں طرف آبادی کے دسط میں آپھا تھا۔ اس لیے حکومت عثانیہ کی دزارت صحت کے حکم سے اس متعدی مرض کے بعد یہاں تدفین بند کردی گئے۔ ج کے زمانہ میں نیک تجاج بیاں بھی فاتحہ اور الیمال ثواب کے لیے بکثر سے ہیں۔

مکان حضرت خدیجة الکبری (رضی الله عنها) مکان محلّه قشاشیه کے زقاق (گلی) بن جرجس کاآب نیانام 'مثار عاالصافہ'' ہے یہاں دوطرفہ سنار سی کریم اللہ کی شادی حضرت خدیجۃ الکبری ہے ہوئی یہیں نبی کریم اللہ کی سے مشہور ہے ہی مکان میں نبی کریم اللہ کی شادی حضرت خدیجۃ الکبری ہے ہوئی یہیں نبی کریم اللہ عنہا، صاحبزادیا سیدہ رقیہ (رضی اللہ عنہا) سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا اور آپ کے صاحبزادیا سے وعبداللہ (جن کی کنیت طیب وطاہر ہے) ہیدا ہوئے۔ آپ فاضی یہ جاروں صاحبزادیاں مدینہ منورہ (جنت البقیع) میں اوردونوں صاحبزادیاں مدینہ منورہ (جنت البقیع) میں اوردونوں صاحبزادے مکہ معظمہ (جنت المعلی) میں آرام فرماں ہیں۔

حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ہجرت مدینہ منورہ تک نبی کریم آلیاتہ اس مکان میں قیام فر ماں رہے۔ اس یادگارز مانہ مکان میں ایک کمرہ آپ آلینہ ک عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اوراس میں آپ آلینہ پروجی نازل ہوتی تھی۔

### مزار حضرت ميمونه رضي اللدعنها

مدیند منورہ جاتے ہوئے موقع ملے یانہ ملے۔ زمانہ قیام مکہ معظمہ میں یہاں سے
تقریباً پانچ چھیل کی مسافت پر' وادی فاطمہ' (ایک مشہور آبادی) کے قریب پختہ سڑک کے
باکیں طرف پندرہ میں قدم پر بہاڑ کے دامن میں' اُم المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا'
کی قبرمبارک ہے۔ اس مقام کانام' سرف' ہے۔ یہ عجیب تاریخی اتفاق ہے کہ کے میں اللہ
کر میم اللہ عمرہ کے لیے تشریف لائے تواس مقام' سرف' میں حضرت میمونہ رضی اللہ
عنہا ہے آ ہے اللہ کا نکاح ہوا (یہ آپ کی آخری ہوی) یہیں وہ نبی کر میم اللہ کی خدمت
میں حاضر ہوئیں اور اے میں اس مقام پر آپ کا انتقال ہوا۔

## حضرت عبداللدابن عمررضي اللدعنه كامزار

امیرالمؤمنین عمرابن الخطاب رضی الله عنه کے صاحبز ادے زبردست می دشہ اور اسپیمتی ، پر ہیزگار ، فاتح وغازی ہاپ کے ہم پلہ نظے ، آپ مکہ منظمہ میں مدفون ہیں۔ اسپیمتی ، پر ہیزگار ، فاتح وغازی ہاپ کے ہم پلہ نظے ، آپ مکہ منظمہ میں مدفون ہیں۔ عمرہ کے لیے تعیم کوجاتے ہوئے تحلّه ' شہدا' سے آپ گزریں گے۔ یہاں سڑک سے بائیں طرف ایک بہت جھوٹی ہی مسجد سے چندقدم پر پہاڑے دامن میں آپ کی قبر

مبارک ہے۔ اس جگہ صرف تین قبریں ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ عنہ کی، دوسری آپ کے فادارغلام کی (تیسری قبر کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس کی ہے۔) ذی علم اور باخبر حجاج کرام کرام فاتحہ وایصال تو ال کے لیے یہاں آتے رہتے ہیں۔

### مسجد حضرت بلال رضي اللّدعنه

یہ سجد جبل ابوقبیس کی چوٹی پر ہے۔ جو سجد حرم محترم کے حق سے بجانب مشرق نظر آتی ہے۔اس پہاڑ کی بلندی کچھ زیادہ نہیں، اس مبارک پہاڑ پر نبی کریم ایک سے مجز و شق القمر (جاند کے دوکلزے ہوجانا) ظہور میں آیا۔

## مسجد حضرت ابوبكرصديق رضي اللدعنه

بیمبیرمخلمی میں ہے، یہاں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ جودرحقیقت مکہ معظمہ میں سب سے پہلی مسجدہ۔ اس مکان میں ہجرت سے قبل مسلمان باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہیں سے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نبی کر میم اللہ کے ساتھ ہجرت مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔

#### متجداستراحه

منی ہے آتے ہوئے مکہ مکرمہ کا پہلا محلّہ ' معاہدہ' ہے۔ نبی کریم اللہ نے اللہ فی اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا اللہ کا کہ کا

## مسجدتنعيم

یہ دمسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے۔ تعظیم اس مقام کا نام ہے۔ جوحدود حرم سے باہر ہے اور یہاں سے نبی کریم آلیا ہے نے جمۃ الوداع (اپنے آخری جج) میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عمرہ کرنا افضل ہے۔ یہ مسجداس جگہ کے بیاں سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ یہ مسجداس جگہ کے قریب بنائی گئی ہے یہاں اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے احرام عمرہ کی نبیت فرمائی تھی۔

#### للمسجد حديبيه

اب میہ جگہ دھمیسی''کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔ نبی کریم اللہ فی نے یہاں بیس روز قیام فرمایا۔

#### متجدجرانه

نی کریم اللہ نے جہ الوداع، اپنے آخری تج، میں یہاں سے عمرہ کااحرام ہاندھا،
یہ جگہ بھی حدود حرم ہے۔ یہاں ایک متجداور تاریخی کنواں ہے۔ جس کا پانی پھری اور گردہ کی صفائی کے لیے مسلسل پیاجائے تو اللہ تعالی شفاعطا کرتا ہے۔ اس مقام سے عمرہ کرنے کو عام اصطلاح میں 'بڑا عمرہ' اور تعیم سے عمرہ کرنے کو 'جھوٹا عمرہ' کہا جاتا ہے۔ ان دونوں مقامات کی مسافت کے لحاظ ہے یہ نام رکھ دیئے گئے ہیں۔ ورنہ عمرہ کا چھوٹا یا بڑا ہوتا کوئی حقیق چیز ہیں، دونوں مقامات (جمر انہ عیم) سے عمرہ کے اجروثو اب میں کوئی فرق نہیں۔ حقیق چیز ہیں، دونوں مقامات (جمر انہ عیم) سے عمرہ کے اجروثو اب میں کوئی فرق نہیں۔

#### مسجدخيف وغارمرسلات

یمنی میں سب سے بڑی اور مشہور مجد ہے۔ جس میں دس برار سے زیادہ آدمی بیک وفت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ (خیف) پہاڑ کے دامن کو کہتے ہیں۔ یہ مجد چونکہ پہاڑ کے یہ وفت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ (خیف) پہاڑ کے دامن کو کہتے ہیں۔ یہ مجد چونکہ پہاڑ کے یہ وسط میں ایک گول محارت (گنبد) ہے۔ ججۃ الوداع میں اس جگہ نبی کریم ہوئے گئے کا خیمہ لگایا گیا تھا اور آپ نے یہاں پانچ نمازین (۸/ ذی الحجہ کوظہر، عصر مغرب وعشاء ۹/ ذی الحجہ کوجہ کی نماز پڑھ کرعرفات کے لیے روانہ ہوگئے ) اوافر ماکیں، اس لحاظ سے مجد خیف قابل ذکر وزیارت ہے، مجد خیف کی جنو بی سمت میں 'جبل صفائے''کے دامن میں ایک جھوٹا ساغار ہے۔ نبی کریم ہوئے نے اس سمت میں 'جبل صفائے''کے دامن میں ایک جھوٹا ساغار ہے۔ نبی کریم ہوئے نے اس بہاڑ کے سائے میں آرام فرمایا، آپ غار میں تشریف لے گئے، تو ''سورہ مرسلات' (پارہ نہار کی اور کی ، اس لیے یہ ''غار مرسلات' کے نام سے مشہور ہے، اس بابر کت مقام کی زیارت کے لیے جاج بگرت جاتے ہیں۔

### مسجدتمره

سیم مجدحرام اور حدود عرفات سے باہر ' وادی عربہ ' بیں ہے۔ اس فاص جگہ کا نام ' ننمرہ' ہے۔ جہال سیم سید بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کا نام مبد نمرہ ہے۔ نبی کریم آفائی نے اس جگہ تا م مبد نمرہ ہے۔ بہال ظہر وعصر ، کی نماز اور خطبہ کے بعد آپ نے ' جبل رحت' کے قریب وقوف عرفات کا وقت ( زوال کے بعد ہے غروب آ فاب تک ) پورا کیا۔ آج یہاں امام وخطیب مبد نمرہ میں کھڑ اہوتا ہے۔ اس بابر کت جگہ پر نبی کریم آفائی نے نماز پڑھائی تھی۔

#### مسجد مزدلفه

اس کومبرد دمشعرالحرام ' بھی کہتے ہے۔ بی کریم اللہ جمۃ الوداع (آئزی جج) کے موقع پر مزدلفہ کی بابر کت رات میں جس جگہذ کر وفکر ،عبادت ودعاء میں ہمہ تن متوجہ رہے ہے موقع پر مزدلفہ کی بابر کت رات میں جس جگہذ کر وفکر ،عبادت ودعاء میں ہمہ تن متوجہ رہے ہیں مبارک مقام کی یادکوصد ہوں سے زندہ کئے ہوئے ہے۔ مزدلفہ کی رات بری عظمت وفضیلت کی رات ہے۔

#### مسجدعقبه

کہ کرمہ سے جاتے ہوئے منی کی ابتداء میں یا کمیں جانب پختہ سڑک سے ہٹ کر پہاڑکے دامن میں بیت ساریخی مسجد ہے اس جگہ انصار مدینہ منورہ کی ایک جماعت نے ہی متالیق سے آپ کے چھاحشرت عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں بیعت کی۔اسلیے اس کو دمسجد بیعت '' بھی کہتے ہیں۔

### مسجدكوثر

میمنیٰ کی آبادی کے وسط میں درمیانی شیطان کے قریب ایک اچھی سی مسجد ہے۔ اس جگہ نی کریم اللغظی پر''سورہ کوٹر''نازل ہوئی جسکی یادگار میں یہ سجد ہے۔ یہاں بھی حجاج زیارت مسجد کے لیے آتے ہیں۔

### مسجد منكي

اس کو' دمسجدنح'' بھی کہتے ہیں۔ بیہ جمرۂ اولی (پہلاشیطان) اور جمرہُ وسطیٰ کے درمیان عرفات کے لیے جانے والی سڑک کے دائنی جانب واقع ہے۔ نبی کریم الطاقی نے اس جگہ عیدالاضیٰ کی نماز پڑھی اور قربانی کے جانور ذکے کئے۔ (میم نامہ جے ص ۲۵ تا ۲۷۔ مدرسہ صولتیہ مکہ عظمہ)

### وادى محصر

## مدینهٔ منوره کی حاضری

مدینه منورہ میں حاضری بلاشبہ جج کاکوئی رکن نہیں ہے۔ لیکن مدینے کی نیم معمولی عظمت وفضیلت، مسجد نبوی میں نماز کا بے پایاں اجروثواب اور در بار نبوی میں حاضری کا شوق، مومن کوکشال کشال مدینے پہنچادینا ہے۔ اور اُمت کا بمیشہ سے بہی دستور بھی رہا ہے۔ آدمی دوردراز کا سفر کر کے بہت اللہ پہنچاور در بار نبوی میں درودسلام کا تحفہ پیش کے بغیر والیس آئے، یہ زبردست محرومی ہے۔ ایسی محرومی کہ اس کے تصور سے مومن کادل د کھنے کا کہا ہے۔

### مدینهمنورہ کے فضائل

مدینه منوره کی تقدس اوراس کی عظمت شان صرف اسی بات سے ظاہر ہے کہ وہ بہترین انبیا حلیقہ کا مسکن تھا اوراب ان کامدن ہے بیدایک ایسی بڑی فضیلت ہے جوکسی دوسرے مقام کونصیب نہیں اورکوئی دوسری فضیلت کیسی ہی کیوں نہ ہواس کی ہمسری کسی طرح نہیں کرسکتی۔

مدید منورہ کے نام احادیث میں بکٹرت واردہوئے ہیں یہ بھی ایک شعبہ اس کی فضیلت کا ہے۔ منجملہ ان کے چندنام یہاں لکھتا ہوں طابہ طیبہ طبیبہ طائبہ، اور بھی بہت سے نام ہیں جوعلاء نے ذکر کئے ہیں سب سے زیادہ مشہور نام مدینہ ہے۔ احادیث میں مدینہ منورہ کے فضائل بہت واردہوئے ہیں۔ اس مقام برصرف چند حدیثیں حجے صحح کا بھی جاتی ہے۔

(۱) جب شروع شروع میں رسول اللہ اللہ جرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس وقت وہاں کی آب وہوانہ ایت ناقص و خراب تھی اکثر وہائی بیاریاں رہتی تھیں چنانچہ اس وقت رسول خدا ہوئے نے یہ دعامانگی تھی کہ اے اللہ عنہ آتے ہی سخت بیارہوگئے تھے اسوقت رسول خدا ہوئے نے یہ دعامانگی تھی کہ اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے حبیبا کہ ہم لوگوں کو مکہ سے محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ڈال درمین برکت دے اور مدینہ کی آب وہوا کو درست کردے اور اسکا بخار مجفع کی طرف بھیج دے۔ (ضحیح بخاری)

(۲) آتخضرت الله کومدینه منوره سے اس قدر محبت تھی کہ جب کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تولوٹے وقت جب مدینه منوره قریب رہ جا تا اوراس کی عمارتیں وکھائی ویئے لگتیں تو حضرت اپنی سواری کو کمال شوق میں تیز کر دیتے اور فرماتے کہ بیطا بہآ گیا۔ (صحیح بخاری) اوراپنی چا در مبارک اپنے شانهٔ اقدس سے گرادیتے۔ اور فرماتے کہ بیطیبہ کی ہوائیں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں جوکوئی بوجہ گردوغبار کے اپنامنہ بند کرتا تو آپ منع کرتے اور فرماتے کہ مدینہ کی خاک میں شفاہے۔ (جذب القلوب)

(٣) نبي كريم اللينة نے فرمايا ہے كەايمان مدينه كى طرف لوٹ آئے گاجيسے كەسمانپ

اسيخسوراخ كى طرف لوث آتا ہے۔ ( سيح بخارى )

نبی کریم اللہ نے فرمایا کہ د جال کا گزر ہرشہر میں ہوگا۔ مگر مکہ ومدینہ نہ آنے یائے گا۔ فرشتے ان شہروں کی محافظت کرینگے۔

تنی کریم میلانی نے فرمایا ہے کہ مدینہ بُرے آ دمیوں کواس طرح نکال دیتا ہے جیسے لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کو نکال دیت ہے۔ ( سیح بخاری )

یه خاصیت مدینه منوره میں ہروفت موجود ہے اور خاص کراس خاصیت کاظہور قیامت کے قریب بہت اچھے طور پر ہوگا۔ تین مرتبہ مدینہ میں زلزلہ آئے گا۔ کہ جس قدر بد باطن لوگ اس وقت و ہاں پناہ گزیں ہوئے ہوں گےنکل جائیں گے۔

نبی کریم بھاتھ جب مکہ مکرمہ ہے ہجرت کر کے چلنے لگے تو دعاء کی کہا ہے ہروردگار اگرتو مجھےاس شہرے نکالتا ہے جوتمام مقامات سے زیادہ مجھے محبوب ہے تو اس مقام میں مجھے **لے جاجوتمام شہروں سے زیادہ تحجے محبوب ہے۔** 

(2) نی کریم الله نے فرمایا ہے۔ کہ جس سے یہ بات ہوسکے کہ مدیند میں مرے اس کو جاہے کہ مدینہ میں مرے کیونکہ جو تحق مدینہ میں مرجائے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرونگا۔اوراس کےایمان کی گواہی دونگااوردوسری حدیث میں آیا ہے کہ سب سے يبلے جن لوكوكوميرے شفاعت كى دولت نصيب ہوگى وہ اہل مدينہ ہو سنگے بعداس كے اہل مكه، بعداس کے اہل طاکف۔

(۸) نبی کریم تالی نے فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ میرے جمرت کا مقام ہے اوروہی میرا مدفن ہے۔ اور وہیں ہے میں قیامت کے دن اٹھونگا جو تخص میرے پڑ وسیوں بعنی اہل مدیند کے حقوق کی حفاظت کریگا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرونگا اور اسکے ایمان کی گواہی دونگا۔دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو تحض اہل مدینہ کے ساتھ برائی کریگاوہ ایسا کھل جائے كاجيے مك يانى ميں كمل جاتا ہے۔

(۹) مدینه کی خاک باک میں اور وہاں کے میوہ جات میں حق تعالیٰ نے تا فیر شفا ود بعت فرمائی ہے۔جیسا کہ احادیث سیحدے ابت ہے۔ایک مقام ہے وادی بطحان وہاں کی مٹی سرورعالم الطاقی مرض تپ میں تجویز فرماتے تھے اور فورا ہی شفا ہوتی تھی اکثر علاء نے اس مٹی کے متعلق اپنا تجربہ لکھا ہے۔ چنا نچہ شخ عبدالحق محدث دہلوی بھی جذب القاوب میں لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں مدینہ منورہ میں، میں مقیم تھا میر سے ہیر میں ایک مرض سخت پیدا ہوگیا کہ تمام اطباء نے اس امر پراتفاق کرلیا کہ اس مرض کا آخری نتیجہ موت ہے۔ صحت وشوار ہے۔ میں نے اس خاک پاک سے اپناعلاج کیا تھوڑ ہے ہی دنوں میں بہت آسانی سے صحت حاصل ہوگئی۔ اس فتم کی خاصیتیں وہاں کی تھجور میں بھی مروی ہیں اور لوگوں نے تجربہ تھی کہا ہے۔ (علم الفقہ: ج ۵/ص 24)

مسجد نبوی آلیکی کی زیارت کی نبیت سے سفر کرنا؟

مسئلہ:۔ یہ آپ نے غلط سنایا غلط سمجھا ہے کہ سجد نبوی آلیکی کی نبیت سے سفر نہیں کر سکتے ۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ سجد نبوی آلیکی کی نبیت سے سفر کرنا شیح ہے البتہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ روضۂ اقدس کی زیارت کی نبیت سے سفر جا تر نہیں لیکن جمہورا کا برامت کے نزدیک روضۂ شریف کی زیارت کی بھی ضرور نبیت کرنی چاہئے ۔ اور روضۂ اطہر پر حاضر ہموکر شفاعت ممنوع نہیں ۔ فقہائے امت نے زیارت نبوی آلیک کے آداب میں تحریفر فایا ہے۔ کہ بارگاہ عالی میں سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی درخواست کرے۔ امام جزری درخصن حصین 'میں تحریفر ماتے ہیں کہ اگر آنحضرت آلیک (کی قبر مبارک) کے پاس دعاء مول نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ صلو قو وسلام اور شفاعت کی درخواست پیش کرنے کے بعد قبلہ قبول نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ صلو قو وسلام اور شفاعت کی درخواست پیش کرنے کے بعد قبلہ مرخ ہوکر دعاء ما تکئے اور مدینہ طیبہ میں درود شریف کثر ت سے پڑھنا چاہئے اور قر آن کریم کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئ کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئ کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئ کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئ کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئ کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئ کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئ کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئ کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئ کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئ کی مقدار بھی بڑھاد بنی چاہئے۔ (آپ کے مائل: جم/ص۱۵ اور قاوئی کے دو خواست کے مائل بیں مائل کی مقدار بھی بڑھا کی میارک کے اور مائل کی مقدار بھی بڑھاد بنی جائل کی مائل کے مائل کی مائل کی مائل کی میں میں کرنے کے اور کیل کے مائل کی مائل ک

کیاروضہ مبارک کی زیارت میں بھی بدلیت ہے؟

مئلہ: ۔ جج بدل میں زیارت روضہ اطہر داخل نہیں ہے۔ اگروہ مخص جو جج بدل کے لیے بھیجا گیا ہے زیارت روضۂ اطہر کر ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور موجب ثو اب ہے مگراس میں نیابت اور بدلیت نہیں ہے۔ جوکوئی زیارت کرے گااس کوثو اب ملے گا۔ اور جس نے اس كام (ج بدل) كے ليے رو پيد يا ہے اس كوصدقه كا ثواب ہوگا۔

( فتآويٰ دارالعلوم: ج۲/ص ۲۷ ۵)

حاجی کاروضهٔ مبارک کی زیارت کئے بغیر آجانا؟ سوال: ـ اگرکوئی حج کیلئے جائے اور زیارت روضہ کئے بغیر آ جائے تواس کا حج کمل ہوجائے گایانہیں؟

مسجد نبوی میں کیا جالیس نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟

سوال: عمره اداکر کے مسجد نبوی آلی میں حاضری دی اوروایس آگیا یعنی مدینه طیبه میں حاضری دی اوروایس آگیا یعنی مدینه طیبه میں حالیس نمازیں پوری نہیں کی کیا کوئی گناہ ہے؟

ایک خاص فضیلت ہے کہ جمبیر تحریمہ نو ت نہ ہو۔ یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد نبوی ایک میں چالیس نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ

ادا کرنے کی خاص فضیلت آئی ہے۔ اس کے الفاظ بیہ ہیں'' حضرت انس رضی اللہ عنہ

(منداحمہ:جس/ص۱۵۵،آپ کے مسائل:جہ/ص۱۵۳ وفاوی محبودیہ:جس/ص۱۸۹) مسئلہ: مسجد نبوی قلیقی میں جالیس نمازیں باجماعت ادا کرناافضل ہے ملازمت کی وجہ سے (وقت نیل سکا) نہ ہو سکے تو کوئی قباحت نہیں ۔ حج میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔

(فآويٰ رهيميه:ج۵/۲۲۲)

مسکلہ:۔روزانہ پانچویں وقت یا جس وقت موقع ہوروضۂ اقدی ﷺ پرعاضر ہوکر درودوسلام پڑھنا جائز ہے۔

مسئلہ:۔روضہ اقدی تیکی کا طواف کرنا جرام ہے اور ضہ کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا جرام ہے۔ مسئلہ:۔روضہ کی طرف بلاضر ورت شدیدہ پشت نہ کرے نہ نماز میں اور نہ نماز کے علاوہ۔ مسئلہ:۔ جب بھی روضہ مبارک کے برابرے گزرے، حسبِ موقع تھوڑ ابہت کھہر کرسلام پڑھے اگر چے مسجد سے باہر ہی ہو۔

مسئلہ: ۔ مدینہ منورہ کے قیام میں درودوسلام، روزہ، صدقہ اور مسجد کے خاص ستونوں کے پاس نماز اور دعاء کی کثرت رکھے بالحضوص حضور اللہ ہے نے زمانہ کی جومسجد ہے اس کا خیال رکھا گرچہ ثواب ساری مسجد میں برابرہے۔

مسکد:۔روضہ مبارک کی طرف دیکھنا تو آب ہے۔ اورا گرمسجد کے باہر ہوتو قبہ کوہمی دیکھنا تواب ہے۔(معلم الحجاج:ص٣٢٥)

## مسجد نبوى اليسام كاعظمت وتاريخ

مسجد نبوی الیست کی عظمت اور فضیات کے لیے یہی بات کیا کم ہے کہ اس کی تغیر خود نبی الیہ ہے کہ اس کی تغیر خود نبی الیہ نبی الیہ نبی الیہ نبیت کی نبیت ایک میارک ہاتھوں سے فرمائی اور برسوں سے اس میں نماز پڑھی اس کی نسبت ایک طرف فرمائی اور اس کواپنی مسجد کہا ہے۔ آپ آپ آگئے کا ارشاد ہے: ''میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد وں میں ہزار نماز پڑھنا دوسری مسجد حرام کے۔''

حضرت انس رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ نبی کریم تعلیق نے ارشادفر مایا:''جس مخص نے میری اس مسجد میں مسلسل چالیس وفت کی نمازیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی تو اس کے لیے جہنم کی آگ اور ہرعذاب سے برات لکھ دی جائے گی۔'' (مسنداحمہ،الترغیب) جائے گی۔'' (مسنداحمہ،الترغیب)

سرورکا نئات میکانی جب مکہ مکرمہ ہے ہجرت فرما کرمدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ آلیانی نے مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کے لیے ایک مرکز کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ آپ آلیانی نے نمازادا کرنے کے لیے ایک مبحد کی تعمیر کے لیے تھم فرمایا

حفرت ابوبوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ایک ناہموار زمین کا ککڑا تھا جودراصل نخلتان تھا۔

بیز مین دو بیتیم بچون بهل اور بهیل کی ملیت تھی۔ بچے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے زیر پرورش تھے۔ حضورا کرم اللہ کے ان بیٹیم بچوں سے ارشاد فر مایا کہ یہ زمین ہمارے ہاتھ فروخت کردو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں معجد تعمیر کی جائے۔ ان بیٹیم بچوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ اللہ بیز مین بلا معاوض آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مگراللہ کے دسول اللہ اللہ بین بیس ہوئے اور بیز مین دی دینار میں فرید کی۔ اور بیدی دین دی دینار میں فرید کی۔ اور بیدی دینار میں فرید کی۔ اور بیدی دینا ور مینار میں فرید کی مورک دینا ہم دینا کے میں اللہ تعالیٰ عند نے اوا کئے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ مند نے اوا کے دینار وزیک ای عالمت میں ورخت کا ف ویئے جا کیں اور ٹیلوں کو برابر کردیا جائے۔ چندروز تک ای عالمت میں ورخت کا ف ویئے جا کیں اور ٹیلوں کو برابر کردیا جائے۔ چندروز تک ای عالمت میں آپ بیا ہے نے نماز اوا فر مائی۔ پھراس کی تعمر کا انتظام فر مایا۔

### رياض الجنة

مسجد نبوی کاوہ حصہ جومنبراور قبرشریف کے درمیان ہے۔ وہ ریاض الجنة کہلاتا ہے۔اس مقام کے تعلق حضور ملاقطے نے ارشاد فر مایا ہے جو جگہ میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

لین یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ککڑاہے جواس دنیا میں منتقل کردیا گیاہے۔ اور قیامت کے دن پیکڑا جنت میں شامل ہو جائے گا۔

محراب النبي لليسطة

اس ریاض البحة میں حضور الله کامصلی بھی ہے جہاں آپ الله کھڑے ہوکر امامت فرمایا کرتے تھے۔ اس جگہ اب ایک خوبصورت محراب بنی ہوئی ہے۔ جومحراب نبوی الله کی ہے۔

حضورا قدس الله کے وصال کے بعد مسلی رسول جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کو برقرار رکھنے کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھنے کی جگہ پر دیوار بنوادی تھی البتہ قدم مبارک کی جگہ چھوڑ دی تا کہ آپ الله کے سجدہ کی جگہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اب اگر کوئی حاجی مصلی رسول کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھے تو سجدے میں اس کی پیشانی حضورا قدس آلے تھے تھے موکر نماز پڑھے تو سجدے میں اس کی پیشانی حضورا قدس آلے تھے تھے موکر نماز

گنبدخضراء

روضہ اقد س اللہ کے اوپر گنبر خضریٰ ہے۔ اس سبر گنبد سے نور پھوٹنا ہوامحسوں ہوتا ہے۔ جواطراف واکناف کوروٹن کررہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بینارنور ہے۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہی بھی ہو۔ اس کی سب سے برنتمناوآ رزویہی تھی ہے کہ گنبدخضریٰ کوایک نظر دکیے میں جہاں کہی بھی ہو۔ اس کی سب سے برنتمناوآ رزویہی تھی کے گئبدخضریٰ کوایک نظر دکیے لیے خوش نصیب ہوتی ہے۔ لیخوش نصیب ہوتی ہے۔ لیخوش نصیب ہوتی ہے۔ میں الملک المنصور قلا دن صالحی کے عہد میں روضہ اقدس سب سے پہلے ۸ے ہے مربع اوراوپر ہے مثن (یعنی آٹھ کوشہ) تھا۔ دیواروں پرگنبد (قبر) بنایا گیا۔ گنبدینچے سے مربع اوراوپر ہے مثن (یعنی آٹھ کوشہ) تھا۔ دیواروں

کے سروں پرلکڑی کی تختیاں اور ان کے او پرسیسے کی پلٹیں لگا دی گئیں۔

المحمد میں الملک اشرف قائت بائی نے سنقر جمالی کومبود کی تغییر ومرمت کی خدمت انجام دینے سے لیے بھیجا۔ سنقر جمالی نے روضہ اقدس کی دیواروں پرایک گنبد بنایا اوراس گنبد کے اوپرایک دوسرا گنبد بھی تغییر کرایا۔ پھراس کے بعدا یک بہت بڑا گنبد بنایا جس نے دونوں گنبدوں کو گھیرر کھا تھا انہوں نے مسجد شریف کی مرمت اور جھیت بیں بھی چنداور گنبدقی رکرائے۔ اس وقت روضہ اقدس کے کارنگ سفیدتھا اوراسے قبۃ البیصا کے نام سے یادکیا جاتھا۔

مرمیره میں سلطان قائت بائی نے روضہ اقدس کی نکڑی کی مبارک جالیوں کیجکہ نئی جالیاں نحاس اصغر لینی پیتل کی بے حدخوبصورت بنوا کیں۔ اس میں ریاض البحثہ کی طرف (مغرب میں) جودروازہ بنوایا گیااس سے باب الرحمت باباب الوقو دکہا جاتا ہے۔ قبلہ کی جانب روضہ اقدس میں جمرو کہ بنوایا گیااورا کی دروازہ بھی رکھا۔ مشرقی سمت والے دروازے کو باب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شالی دروازہ کو باب تبجد کہا جاتا ہے۔ سلطان نے دروازہ کو باب تبجد کہا جاتا ہے۔ سلطان نے دوضہ اقدس کے اس کے فرش کو جس پر حضور سرورکونین رحمتہ اللعالمین توایقہ کے قدم مبارک برخے میں سے تیم کا ای حال میں رہے دیا۔

سلطان سلیمان رومی نے دسویں صدی جمری کے وسط میں روضہ اقدی کاسٹگ مرمر کا فرش بنوایا، جوآج تک موجود ہے۔ روضہ اقدی (مقصورہ شریف) کا طول شالاً جنوبا ۱۹ میٹر بعنی تقریباً ۵۲ فٹ اورشر قاوغر با ۱۵ میٹر بعنی تقریباً ۴۸ فٹ ہے۔ چاروں گوشوں میں سنگ مرمر کے بڑے بڑے بڑے ستون ہیں جن کی بلندی حجبت کے برابر تک ہے۔

معرفی میں سلطان سلیم ٹانی نے روضہ اقدی کا قابل رشک گنبد بنوایا، اسے رنگین پھروں سے سجایا اور پھرزردوزی نے اس کے حسن کواورا جاگرکردیا۔ گنبد برسبزرنگ کرایا۔ جب کہ پہلے گنبدکارنگ سفید تھا اس ون سے عاشقانِ رسول تھا تھے اس بے نظیر قبہ مبارک کو گنبدخصرا کے نام سے یا دکر تے ہیں۔

یہاں ایک بات یا در کھنے کی ہے کہ حضور پاک علیات کے مزارمبارک کے سامنے

تین جالیاں ہیں اور مینوں میں سوراخ ہیں۔ عام لوگ بلکہ اکر عرب حضرات ہی اس غلطہی میں جالیاں ہیں اور مینوں میں سوراخ ہیں۔ عام لوگ بلکہ اکر عرب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسری جالی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عشر آرام فر مارہ ہیں۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ درمیان والی جل میں تینوں آرام فر مارہ ہیں۔ درمیان والی جالی میں ایک گول سوراخ رکھا گیا ہے۔ بیا ہی میں تینوں آرام فر مارک کے سامنے ہاتی سوراخ سے تعوز اہث کر حضورا کرمیا گیا ہے۔ بیا آپ میں ایک گول سوراخ رکھا گیا ہے۔ بیا آپ کی میں ایک جہاں پر حضرت ابو بکر صدتی رضی اللہ تعالی عنہ کا سرحہ ہیں ایک گول سوراخ ہے جو حضرت ابو بکر صدتی رضی اللہ تعالی عنہ کا سرحہ ہیں ایک گول سوراخ ہے جو حضرت ابو بکر کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سرحہ ہیں ایک گول سوراخ بنا ہوا ہے۔ گویا درمیان کی جالی ہیں تینوں آرام فر مارہے ہیں۔

جب آپ در میان کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس جگہ کی پیچان ہے ہے کہ در میان کی جالی ہیں ہاتھ پر ایک گول سوراخ ہے۔ یہ حضورا قدس آلی ہے جرہ مبارک کے ساتھ ہی ما ہوا ایک دروازہ ہے جو بندر ہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ایک دروازہ ہے جو بندر ہتا ہے۔ اس کے فور آبعددا کیں ہاتھ کی ہی طرف ایک گول سوراخ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے چرہ مبارک کے سامنے ہے۔ (محدرفعت قامی)

#### مسجد نبوی کے مخصوص سات سنتون

#### ستون حنانه

ریمرام النی آنگائی کے قریب ہے حضورا قدی آنگی اس ستون کے پاس کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہبی وہ تھجور کا تنہ دفن ہے۔ جوککڑی کامنبر بن جانے کے بعد آپ کے فراق میں بچوں کی طرح رویا تھا۔

### ستون عا ئشەرىنى اللەتغالى عنە

ایک مرتبه حضور اقدی تالی نے فرمایا کہ 'میری معجد میں ایک ایسی جکہ ہے کہ اگر

لوگوں کو دہاں نماز پڑھنے کی نضیلت کاعلم ہوجائے تو وہ قرعدا ندازی کرنے لگیں'۔ (طَبرانی) اس جگہ کی نشاندہی حضرت عا مَشہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ستون عا مَشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اس مقام یہ بناہوا ہے۔

### ستون ابولبابهرضي الثدنعالي عنه

ایک صحافی حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قصور سرز دہوگیا تھا۔ انہوں نے اپ آپ کو یہاں بنے ہوئے ستون سے اس نیت سے باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ کی جانب سے میر اقصور معاف نہیں ہوگا تب تک میں اپ آپ کوائی سے باندھ کر رکھونگا۔ چنانچہ ایک موقع دہ آیا کہ نبی کریم اللہ نے ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصور کی معافی کی خشخبری سنائی۔ اب اس مقام پرایک ستون بنا ہوا ہے جے ستون ابولبابہ کہتے ہیں۔

ستنون سربر

اس جكه نى اكرم الله اعتكاف فرمات ينها اوررات كويبين آپ الله كے ليے بستر بجهاديا جاتا تھا۔

#### ستون حرس

اس مقام پرحضرت علی رضی الله تعالی عندا کشر نماز پڑھاکرتے تھے۔اوراس جگہ بیٹھ کرسرکاردوعالم اللہ کا پاسبانی کیاکرتے تھے۔اس کوستون علی رضی الله تعالی عند بھی کہتے ہیں۔
سنتون وفو د

اس جكه ني اكرم الله المرسة آنے والے وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔

#### ستنون تهجد

نی کریم الطاق اس جگہ تبجد کی نماز ادافر مایا کرتے تھے۔ بیتمام سنون مسجد کے اس حصہ میں ہیں۔ جوحضورا قدر مطابقہ کے زمانے میں تھی۔ ان سنونوں کے پاس جا کر دعا واستغفار سیجئے ۔ اور جب بھی موقع ملے ان کے پاس نوافل ادا سیجئے۔ بیر بڑے متبرک مقامات ہیں۔

#### اصحابصفه

صفدسا ئبان کواورسابیددار جگہ کو کہا جاتا ہے قدیم مسجد نبوی کے شال مشرقی کنارے پرمسجد سے ملا ہوا ایک چبوتر اتھا۔ بیرجگہ اس وقت باب جبرائیل سے اندر داخل ہوتے وقت مقصورہ شریف کے شال میں محراب تہدے بالکل سامنے ۲ فٹ او نیے کٹہرے میں کھری ہوئی ہے اس کی لمبائی ۴۰۰×۴۰ فٹ ہے۔ اس کے سامنے خدام بیٹے رہتے ہیں۔ اور پہاں لوگ قرآن یاک کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔اگرآپ یہاں بیٹھ کر تلاوت کرنا جاہیں تومشکل ہی ہے جگہل سکے گی ، یہاں وہ مسلمان رہتے تھے جن کا کوئی گھریار نہ تھا۔ نہ ہی ہوی بے اورنہ کوئی اور۔ بیال صفہ کہلاتے تھاس لیے اس جگہ کو'صفہ' کے نام سے یادکرتے لیے دوسرے مقامات پر جاتے ہے۔ یوں تو تمام محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت سادہ تھی ۔ مگرامحاب صفہ کی زند کیوں میں اور بھی فقروسادگی اور دنیاوی چیزوں سے بے نیازی اور بے تعلقی یائی جاتی تھی۔ بیلوگ دن رات تزکیدنس اور کتاب و تعکمت کے حصول کی غاطر فیضان مصطفوی سے فیض یاب ہونے کے لیے خدمت نبوی تنافیہ میں حاضرر ہے تھے۔ ندانہیں تجارت سے کوئی مطلب تھااور نہ زراعت سے کوئی سروکار۔ ان حضرات نے اپنی آ تکھوں کوآ پ الفاقع کے دیدار کا نو ل کوآپ کے کلمات اورجسم د جان کوآپ کی محبت کے لیے وقف کررکھاتھا۔ بیاوگ دین کی دولت سے مالامال تنے، مردنیاوی زندگی میںافلاس ونا داری کابیمالم تفا که حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں۔

''بیں نے سر اصحاب صفہ کود یکھا جن کے پاس چا در تک نہیں تھی صرف تہبندتھا یا فقط کمبل، چا در کو گلے میں اس طرح باندھ کراٹکا لیتے کہ وہ بنڈ لیوں تک اور بعض کے محملنوں تک پہنچ جاتی تھی اور ہاتھ سے اسے تھا ہے دکھتے کہ ہیں سر کھل نہ جائے۔ (بخاری ٹریف:ج الم ۱۳۳۲)



#### زیارت روضه مقدسه کے فضائل

حضرت سیدالمرسلین کی زیارت سرمایی سعادت دنیاوآخرت ہے اوراہل ایمان محبت کا مقصدا صلی اور حقیقی غایت اس کے فضائل بیان کرنے کی چندال حاجت نہیں۔ مگراس بارگاہ رحمت سرامت کی فیاضی کا مقتصیٰ ہے کہ جولوگ آستانہ عالی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ایکے لیے علاوہ اس دولت بے بہایعنی دیدار جمال بے مثال روضہ سرورا نبیاء کے اور بھی بڑے بڑے اور بھی بڑے برے اعلیٰ مدارج کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمونہ کے طور پردو چار حدیثیں تکھی جاتی ہیں۔

(۱) نبی کریم آلی ہے نے فرمایا کہ جو خص میری زیارت کے لیے آئے اور میری زیارت کے سوااس کا کوئی کام نہ ہوتو میرے اوپر ضروری ہے۔ کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔

(۲) نبی کریم آلیا ہے۔ نے فرمایا ہے۔ کہ جو مخص حج کرے پھر بعدمیری وفات کے میری قبرگی زیارت کرے، وہ شل اس شخص کے ہوگا جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ قبرگی زیارت کو است کی۔ (۳) نبی کریم آلیا ہے۔ کہ جو مخص قصد کر کے میری زیارت کو آئے وہ قیامت کے دن میرے پڑوں میں ہوگا اور جو مخص حرمین میں سے کسی مقام میں سے مرجائے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے خوف لوگوں میں اٹھائے گا۔

(۷) نبی کریم آلی نی کریم آلی نے نے فرمایا ہے کہ جو تخص بعدوفات میری زیارت کریگا گویااس نے میری زیارت کریگا گویااس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اورجس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگئ۔ اور میری امت میں جس کسی کومقد ورہو پھروہ میری زیارت نہ کریے قاس کا کوئی عذر نہیں (سناجائے گا۔)۔

حضرت ابن عمر کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے آتے توسب سے پہلے روضہ مقد سہ پر حاضر ہوکر جناب نبوی میں سلام عرض کرتے۔

معزت عمر بن عبدالعزیز شام سے مذیبه منورہ قاصد بھیجا کرتے تھے اس لیے کہ وہ انکاسلام بارگاہ رسالت میں پہنچادے اور بیز مانہ لیل القدر تابعین کا تھا۔ انکاسلام بارگاہ رسالت میں پہنچادے اور بیز مانہ لیل القدر تابعین کا تھا۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین اس زیارت پر کیسے دلدادہ تھے اور اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے اور در حقیقت مومن کے لیے حق سبحانہ کے دیدار کے بعداس سے زیادہ اور کونی دولت اور نعمت ہوسکتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس قبہ نور کی زیارت کرے اور اس کس بیساں تکیہ گاہ ہر دوجہان کی خدمت میں سلام عرض کرے اور اس سے مشرف ہو۔ (علم الفقہ:جہم اس ۸۵) ملام عرض کرے اور اس کے جواب سے مشرف ہو۔ (علم الفقہ:جہم اس ۸۵)

روضها قدس الله كازيارت كاطريقه

حضرت مصطفیٰ علیہ کی قبر کی زیارت بلاشبہ قرب الہی کا بہت بڑاذ ربعہ ہے۔ اورمہتم بالشان عمل ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ وہ ارض پاک جہاں پر خیرالرسل سرورانبیا علیہ کے مرقدہےاللہ کے نز دیک اسے ایسی ایک خاص اہمیت اور برتری حاصل ہے جے معرض تحریر میں نہیں لایا جاسکتا۔ مزید برآ ں زیارت قبور کا اصل مقصد آخرت کے تصور کا تازہ کرنا ہے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت بہصراحت آئی ہے۔ تا کہ انسان اس سے عبرت حاصل کر سکے اور آخرت کی یا دآئے۔بس اگر زیارت قبر کا مقصد صحیح معنوں میں وہی ہے جوشارع علیہ السلام نے بتایا ہے تو بہر حال وہ امر مستحسن ہوگا۔اور بیامرتو ظاہر ہے کہ آنخضرت اللہ کی قبر کی زیارت سے اہل دل پر جتنااثر ہوتاہے وہ اوردوسری عبادتوں سے بہت زیادہ ہے۔ پس جو خص حضور کالیتی کی قبر کے سامنے پہنچ کراس امر کا تصور كرے كہ آپ كودعوت حق دينے اورلوگوں كوشرك كے اندھيرے ميں ہدايت كى روشنى دکھانے کی راہ میں کیسے کیسے حالات سے دوجارہونا پڑااورکس طرح آپ کودنیا میں اخلاق فاضلہ کے پھیلانے اور دنیا بھر کی برائیوں کے مٹانے اورایک ایسی شریعت کی تبلیغ کے لیے جس کی بنیادتمام بنی نوع انسان کی اجتماعی بہبود کے حصول اور برائیوں کا قلع قمع کرنے کے کیے رکھی گئی ہے کیسی کیسی مشکلات کاسامنا ہوا تو یقیناً دلوں میں اس رسول اللہ کی محبت جا گزیں ہوجائے گی جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کاحق ادا کیا تو ضرورہے کہ ایسے اعمال کے بجالانے کی رغبت ہوگی جن کاحضور علیہ نے حکم دیا اور لامحالہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی یرشرمسار ہوگا۔اورا تنا ہوجائے تواس کو بڑی کامیابی کہنا چاہئے۔ یقیناً آنخضرت تیلید کی قبر کی زیارت اورنزول وحی کی سرز مین کےمشاہدہ اورا یسے

مخلص نیکوکاروں کے مزار پر حاضری سے جنہوں نے دین حق کی حمایت میں اپنی جان اور اپنے مال کواللہ کی راہ میں قربان کیا، بغیراس کے کہ انہیں حکومت کا شوق ہوان کا دل حیات د نیوی کی لذتوں اور دل فریبیوں کی جانب راغب ہو، بلکہ وہ اپنی دوئت فراواں اور عیش بے اندازہ کو ترک کرکے اللہ کی راہ میں اور اس کی خوشنو دی کی خاطر اعدائے وین کے مقابلے اور دین کی حمایت کے لیے نکل پڑے ان کی پائیداری یا دتازہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتی ہے۔ اس سے زیارت کرنے والوں کے دلوں کوایک کارگر نصیحت حاصل ہوتی ہے اور انسان ان بزرگان دین کے قول وقعل کی پیروی پر آمادہ ہوجا تا ہے۔

اگرمسلمان حقیقی معنوں میں اس طریق عمل کواختیار کریں جوان قبروں میں آرام کرنے والوں نے اختیار کی سلطنق کوزک پہنچایا،
کرنے والوں نے اختیار کیا تھا، جن کے کارناموں نے روم وفارس کی سلطنق کوزک پہنچایا،
توانبیس نمایاں تقویت حاصل ہو۔ ہر چند کہ آج مسلمانوں کی مادی قوت دشمنان اسلام کے مقابلہ میں قابل و کرنبیس ہے تا ہم مسلم قوم ایک این اہمیت کی حامل ہے جس کا مقابلہ کوئی توم نہیں کرسکتی۔

غرض آنخضرت بالله کی قبر کی زیارت اور حضو بالله کی کاراصحاب رضی الله تعالی عنه کے مزارات (پر حاضری) تقرب الله کا ایک برا ذریعه اور خلوص نیت سے عمل کرنے والوں کے دل پر جوخدائے واحد کے پرستار اور خداور سول علیہ کے احکام پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بازر ہے والے بامر ادلوگ ہیں، نہایت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ پس جب کہ قبر آنخضرت آلیہ کی زیارت بجائے خودا یک بہترین پندا ور گہرے تاثر کا موجب ہو تواسے بہترین اعمال صالحہ میں سے قرار دینے کے لیے کافی ہے، اس لیے دین حنیف نے اس کی رغبت دلائی ہے، پھروہ مسلمان جسے جج بیت الله کی توفیق ہوئی اور جوقبر نبوی اللہ پر حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر زیارت سے حروم رہے تواس کے دل کوقر اروسکون کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کمہ میں یعنی مہدط وتی شہر مدید کے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کمہ میں یعنی مہدط وتی شہر مدید کے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کمہ میں یعنی مہدط وتی شہر مدید کے حاصل ہو اور اس کے دل میں مدید ہو اور مرار نبوی الله کی زیارت کا شوق رہ رہ کرنہ قریب ہواور اس کے دل میں مدید بہنچنے اور مزار نبوی الله کی زیارت کا شوق رہ رہ کرنہ انہوں ہو۔

واضح ہوکہ فقہاء نے بی اللہ کی قبر مبارک اور دوسری مساجد کے لیے مندرجہ ذیل آ داب زیارت مقرر کئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص زیارت نبوی اللہ کے ۔ اور مکہ لیے جانے کا ارادہ کرے تو تمام راستے کثرت سے سلام اور درود پڑھتا ہوا جائے۔ اور مکہ سے مدینہ کوجائے تو جب مدینہ منورہ کی فصیل نظر آئے تو حضو تو اللہ پر درودوسلام بھیجے اور یوں کہے: (اللہ م هذا حرم نبیک ف اجعله وقایة لی من النار و امانا من العذاب و سوء الحساب.)

(بارالہامیہ تیرے نبی کاحرم ہے۔اس کی برکت سے مجھے نارجہنم سے بچالے نیز عذاب اور حتی محاسبہ سے امان میں رکھ) اور حیاہئے کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اگر موقع ہوتو اور پھر داخل ہونے کے بعد عسل کرے اور خوشبولگائے اور اپنا بہترین لباس زیب تن کرے اور مدینہ میں عاجزی، سکون اوروقار کیساتھ داخل ہو۔ اگر جگہ وموقع ہو تو حضورها الله کے منبر کے پاس دورکعت نماز پڑھے (نماز کے لیے )اس طرح کھڑا ہونا جاہے كەمنبركاستون دائيں شانے كے محاذييں ہو۔حضور الله اللہ كھڑے ہوتے تھے۔ بيجگہ قبرشریف اورمنبر کے درمیان ہے۔ (ورنہ جہاں بھی جگہ ملے تو دورکعت شکرانہ کی پڑھے) پھراللہ تعالیٰ نے (یہاں تک پہنچنے کی) تو فیق جوعطا فرمائی اس کاسجدہ شکر بجالائے اور جودل جاہے مانگے۔ پھروہاں سے چل کرآ مخضرت اللہ کی قبری جانب آئے اور حضور اللہ کے سر ہانے کی طرف قبلہ روہ وکر کھڑا ہو۔ پھر قبر کے تین چار ہاتھ کے فاصلہ پر پہنچ جائے ،اس سے آگے نہ بڑھے، اور قبر کی دیوار پر ہاتھ نہ رہے اوراس طرح ادب سے کھر اہوجیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر حضور علیہ کی شکل مبارک کا تصور کرے کو یاوہ اپنے مرقد میں سورہے ہیں۔ اور گویااس کی موجود گی کوجانتے ہیں۔ اوراس کی بات سن رہے ہیں پركم: (السلام عليك يانبي الله ورحمته وبركاته، اشهدانك رسول الله فقد بلغت الرسالة اديت الامانة)

( یعنی السلام علیک یا نبی الله ورحمته الله و بر کانه ، میں اس امر کا گواہ ہوں کہ بلاشبہ آپنائیں کے بلاشبہ آپنائیں کے اللہ کی امانت آپنائیں کے رسول کی اور اللہ کی امانت اداکر دی۔ امت کونصیحت فرمائی )۔

(السلام عليك يارسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك الى ربك فاشفع له ولجميع المؤمنين.)

(یعنی اےرسول اللہ! آپ پرفلال کی جانب ہے۔ سلام ہو۔ وہ آپ کے پروردگار
کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا طالب ہے۔ پس اس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت
فرمائے )۔ پھرجدھرحضوں اللہ کا چہرہ ہے اس طرف قبلہ رخ کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو
اور جونسادرووج ہے پڑھے اور پھرکوئی ہاتھ کھرہٹ کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے
سرکے سامنے جائے اور تب ہے کے:

(السلام عليك ياخليفة رسول الله السلام عليك ياصاحب رسول الله في الغار السلام عليك يارفيقه في الاسفار)

(یعنی اے فلیفدرسول اللہ آپ پرسلام ہو۔ اے غار میں رسول اللہ اللہ کاساتھ ویے والے آپ پرسلام ہوا ورحضو ہوگئی کے شریک سفر رہنے والے آپ پرسلام ہو) اس کے بعدوہاں سے ہمٹ کر حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی طرف آنا چاہئے، وہاں پر یوں کہنا چاہئے: (السلام علیک یا امیسر السمؤ منین، السلام علیک یا مظہر الاسلام، السلام علیک یا مکسر الاصنام، جزاک الله عنا افضل الجزاء ورضی الله عنه.)

(بعنی اے امیر المؤمنین آپ پرسلام ہو۔اے اسلام کے پشت پناہ آپ پرسلام ہو۔اے اسلام کے پشت پناہ آپ پرسلام ہو۔اے بنول کونوڑنے والے آپ پرسلام ہو۔اللہ تعالیٰ جماری طرف سے آپ کو بہترین اجرعطافر مائے اوراس سے راضی ہوجس نے آپ کو حلیفہ بنایا)۔
اجرعطافر مائے اوراس سے راضی ہوجس نے آپ کو حلیفہ بنایا)۔
اس کے بعد جود عایاد ہووہ کرے اور جوجی جا ہے دعامائے۔

زیارت قبر نبوی الله استان ہے۔ فارغ ہوکر (قبرستان) بقیع کی جانب جانا اور قبرول اور مزارات پر حاضر ہونا چاہئے۔ یہاں پر حفرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، حفرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، زین العابدین ، ان کے فرزند محمد باقر اور ان کے بیٹے جعفرصا دق ، امیر المؤمنین سیدنا عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی آلیا ہے کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد از واج نبی آلیا ہے اور آپ آلیہ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ عنہا نیز دوسرے بہت سے صحابہ وتا بعین بالحضوص امام مالک اور سیدنا نافع کے مزارات کی سیدنا حمز ہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جعرات کے روز شہدائے اُحد بالحضوص سیدالشہداء نیارت کی جائے۔ اور مستحب سے کہ جعرات کے روز شہدائے اُحد بالحضوص سیدالشہداء قبور! وہ صبر واستقامت کا جس کا تم نے مظاہرہ کیا اس پر تہمیں سلام ہو۔ وار آخرت کیسی اچھی جب ۔ ایمان والوں کی اس ا قامت گاہ پر سلام ہوہم بھی ان شاء اللہ تم سے ملنے والے میں۔) یہاں پر آئیت کری اور سوؤ اخلاص ( قل ھواللہ احد ) پڑھنی چاہئے اور ہفتہ کے روز بیس مسجد قباء پر آنامستحب ہے۔

مستحب سے کہ جب تک مدینہ میں رہنا ہوتمام نمازیں مسجد نبوی اللے میں اداکی جائے میں اداکی جائے ہیں اداکی جائے جائیں اور جب اپنے شہر میں واپسی کا ارادہ ہوتو دور کعت نماز و داع مسجد میں اداکی جائے اور جومراد ہواس کیلئے دعاما نگی جائے اور پھر حضو والیا ہے گی قبر پر آکر دعا کیں مائے اللہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے (آمین) (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ:ج الص ۱۱۸۰)

(اوربی تصوراورخیال کرتے ہوئے کہ میں بارگاہ عالی مقام میں حاضرہوں کہ آ قامیلی آ فامیلی آ واز ہے صلاۃ آ قامیلی آ واز ہے صلاۃ اسلی آ فامیلی آ واز ہے صلاۃ وسلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اور شفاعت کی درخواست پیش کرے۔ صلاۃ وسلام کے صیغے محصر بھی ہیں اور طویل بھی جس طرح کا ذوق ہوا ہے اختیار کرے البتہ عام لوگوں کے لیے مختر سلام بہتر ہوگا۔

(الصلواة والسلام عليك يارسول الله) "إكالله كرسول آپ پردرودوسلام" (770

(الصلواة والسلام عليك ياحبيب الله)

"اكالله كمجوب آب بردرودوسلام"

(الصلونة والسلام عليك ياخير خلق الله)

''اے نٹد کے مخلوق میں سب ہے بہتر آپ پر دروو وسلام''

(السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته)

"اے اللہ کے نی آب پرسلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں"

طویل سلام کاذوق ہوتو جے وزیارت پرکھی جانے والی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔
مدینہ منورہ میں قیام کے ایک ایک لیحہ کوئنیمت سمجھا جائے جس قدر ہوسکے طاعت وعبادت میں صرف کرے۔ ہرنماز جماعت کے ساتھ مہجد نبوی قبیلتے میں اوا کرے بلکہ کوشش کرے کہ ریاض الجنة یااس جھے میں پڑھے جو حضورا قدس قبیلتے کے زمانہ میں مہجرتھی۔ درووثریف کا ورد ہروقت جاری رکھے۔ کثرت کے ساتھ روضہ اقدس قبیلتے پر حاضری ویتا درور میں کرتار ہے کیونکہ پھریہ دولت کہاں نصیب ہوگی۔ اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی قبیلتے میں گزارے۔

اکٹر جوم کی وجہ سے مواجہہ شریف میں پہنچ کرسکون واطمینان سے صلوٰۃ وسلام اورعرض ومناجات کاموقع نہیں یا تاہے۔ البتہ تجربہ کے مطابق مندرجہ ذیل تین اوقات میں اس کاموقع مل سکتا ہے۔ (۱) عشاء کے تقریباً ایک محفشہ بعد۔ (۲) فجر کے ڈیڑھ محفشہ بعد۔ (۲) ظہر کے ڈیڑھ محفشہ بعد۔ (۳) ظہر کے ایک محفشہ بعد۔ (۳) کا میں کھنٹہ بعد۔

اگرمواجہ شریف میں اطمینان وسکون کے ساتھ صلوٰ ق کے ساتھ صلوٰ ق وسلام کا موقع نہ اسکے تو مسجد نبوی میں جس جگہ ہے بہ مہولت ہو سکے صلوٰ ق وسلام اور درو دشریف کا وردر در کھے۔ کا ور در کھے۔

مدیند منورہ میں قیام کے دوران ہر نماز کے بعد کوشش کرے کہ احادیث مبارکہ میں واردشدہ درودوسلام کے چالیس صفح ایک بار پڑھ لے۔انشاء اللہ اس کے بہت نواکد محسوس کرےگا۔ بانماز میں پڑھے جانے والا درودشریف پڑھتار ہے۔ آپ ہے التجاء ہے کہ آپ جب روضہ اقد سے اللہ اورائے اقارب واحباب کا درود وسلام پیش فرما نمیں تو اس گنهگار کا درود وسلام بھی پہنچادیں۔ جو محص میرے سلام ودرود کومیرے آقا پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیرعطافر مائے۔ آمین۔ (محمد رفعت قاسمی)

## که مدینه منوره کی دیگرزیارت گامیں که جنت البقیع جنت البقیع

مدین طیبہ میں مسجد شریف روضہ مقدسہ کے بعدسب سے اہم مقام وہاں کا قدیمی قبرستان جنت البقیع ہے جوحرم بنوی سے بہت تھوڑے فاصلے پر ہے اس میں اکثر از واج مطہرات بنات طاہرات اور اہل ہیت نبوت، جلیل القدر صحابہ کرام، تابعین، بے شارائمہ عظام اور اولیاء کرام محواستر راحت ہیں۔ اہل بقیع میں سب سے افضل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کامرقد ہے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کوچھوڑ کریاتی تمام از واج مطہرات اس جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

حضرت أكرم الله كى دائى عليمه معديد رضى الله عنها اور حضوه الله كله عنه حضاجزاد به سيد ناابراجيم رضى الله عنه حضرت فاطمة الزبر الورضورة الله كى ديمرصا جزاد يال حضرت مسيد ناعباس رضى الله عنه حضرت سيد ناامام حسن رضى الله عنه ، سيد ناعلى ابن حسين (زين العابدين رضى الله عنه ) امام محمد باقر ، حضورة الله كله بحائى حضرت عثمان بن مظعون العابدين رضى الله عنه ، حضورة الله كى جو بحى حضرت صفيه رضى الله عنه ، حضرت على كى والده فاطمه بنت رضى الله عنه ، حضرت على كى والده فاطمه بنت اسدرضى الله عنه ، عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، فاتح عراق حضرت سعد بن وقاص رضى الله عنه ، عبد الرحمن الله عنه ، عبد الله عبد الله عنه ، عبد الله عبد الل

بجبلِ أحد

اُحدوہ بہاڑ ہے جس کے متعلق رسول مقبول اللہ فیصلے نے فرمایا ''حبہ بحسبنا'' (ہم کواس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے )۔ اس بہاڑ کے دامن میں جنگ اُحد شوال سے محبت ہے۔

میں ہوئی تھی جس میں آنخضرت آلیت خودشد یدزخی ہوئے تھے اور تقریباً ستر جاں شار صحابہ شہید ہوئے تھے۔ جن میں آپ آلیت کے بچاحفرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بیسب شہداء کرام یہیں مدفون ہیں۔ رسول اللہ آلیت اہتمام سے یہاں تشریف لاتے اوران شہیدوں کو سلام ودعا سے نوازتے تھے۔ معتمدروا یوں سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر بھی سلام ودعا سے نواز تے تھے۔ معتمدروا یوں سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر بھی یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ لہذا کم از کم ایک مرتبہ یہاں حاضری ضرور دیں اور شہداء کرام کومسنون طریقے سے سلام عرض کرکے ان کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت ورحمت کی دعا کی عادراللہ ورسول کے ساتھ بھی وفاداری اور دین پر استقامت کی دعا اپنے لئے ما تکئے۔

# 🖈 مدینه منوره کی مساجد 🌣

#### فضيلت مسجد قباء

الله تعالى نے اس متحد كا قرآن مجيد ميں ذكر فرمايا ہے (كَـمَسُـجِـدُ أُسِّـسَ عَلَى التَّقُوىٰ مِنُ أَوّلِ يَوُمٍ اَحَقُّ أَنُ تَقُومَ فِيْهِ) (سورة توبه)

ترجمہ:۔جومسجداول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔

صدیث شریف میں اس کی فضیلت کوامام بخاریؓ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ ہفتہ کے روز پیدل یا سوار ہوکر مسجد قباء تشریف لاتے اور دورکعت نمازادافر ماتے تھے۔ آپ آلیا کہ کاار شاد مبارک ہے کہ جو محض گھر میں وضوکر کے مسجد قباء آئے اور دورکعت نمازادا کرے اس کوعمرہ جتنا ثواب ملے گا۔

#### مسجدقباء

مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر جوآبادی ہے اسے قباء کہاجاتا ہے یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے، ان میں عمر و بن عوف کا خاندان بھی تھا۔ اس خاندان کے سربراہ کلثوم بن الہدم تھے۔ آپ تھی قبایت نے قبامیں چاردن قیام فرمایا۔ بیشرف اس خاندان کے مقدر میں لکھا تھا۔

قیام قباء کے درمیان تاریخ اسلام کے زریں باب کی تعمیر مسجد جسے مقد س شاہ کارے شروع کیا گیا۔ حضرت کلثوم بن الہدم کی ایک افقادہ زمین جہاں تھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ اس مبارک قطعہ زمین پرآ پھائے نے اپنے دستِ حق پرست سے مسجد قباء کی بنیادر تھی۔ مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ شاہ کو نین کیا ہے جسے مصروف کارر ہے۔ بھاری اوروزنی پھراٹھاتے ،عقیدت مندآتے اور عرض کرتے ''یارسول اللہ! آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جا کیں ،آپ چھوڑ دیں ،ہم اٹھا کیں گے۔''

آپی ان کی درخواست کوشرف قبولیت سے نوازتے ہوئے جھوڑ دیے گر پھر بھی اسی وزن کا دوسرا پھراٹھا لیتے۔ اسلام کی تاریخ میں یہی مسجد سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے۔

#### مسجدالجمعيه

اس مسجد کے دونام اور ہیں ،مسجد الوادی اور مسجد عاتکہ بیمسجد مدینہ طیبہ سے قباء جاتے ہوئے راستہ میں ملتی ہے۔حضور علیقہ جب قباء ہے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تصور آپ علیقہ بیا ہے۔ نے اس جگہ مسجد بنادی گئی ہے۔ جومسجد الجمعہ کہلاتی ہے۔ نے اس جگہ مسجد مصالی مسجد مصلی

مدینہ طیبہ سے غربی جانب بیا عیدگاہ ہے۔ یہاں حضور علیقیہ عیدین کی نمازادا فرماتے تھے اس کومسجد عمامہ بھی کہتے ہیں۔

### مسجدا بوبكررضي الثدعنه

عیدگاہ کے شال جانب ایک مسجد ہے جس میں بعض روایات میں جھنرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کااس جگہ نفل پڑھنااور بعض روایات میں اپنے زمانۂ خلافت میں یہاں نماز پڑھنامروی ہے۔



### مسجدعلى رضى اللدعنه

بیمسجد بھی عیدگاہ سے قریب ایک وسیع مسجد ہے۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عیدین کی نماز پڑھنامروی ہے۔

#### مسجد بغله

اس معجد کا دوسرانام ہوظفر ہے۔ یہ سجد جنت البقیع کے پورب میں ہے۔ اس مسجد کے پاس ایک پھر ہے۔ اس مسجد کے پاس ایک پھر ہے اس کے خیر کے کے پاس ایک پھر ہے اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ اس پرسرور کا سُنات کا لیکھنے کے خیر کے سم کا نشان ہے اس وجہ ہے اس کو مسجد بغلہ کہتے ہیں۔

#### مسجدالا جابه

یہ مبحد جنت اُلِقیع کے اتر جانب ہے۔ بنومعاویہ بن مالک جواوس کے ایک قبیلہ کے تھے ان کی مسجد ہے۔ یہال حضورایک دن تشریف لائے اورنمازادا کی اور دیر تک دعاء کرتے رہے جومقبول ہوئی۔

#### مسجدشقيا

حضوطاللہ نے بدرجاتے ہوئے یہاں نماز ادافر مائی تھی۔

# مسجداحزاب (فنخ اعلیٰ)

یہ میرسلع پہاڑی کے پیمی کنارے پرواقع ہے عزوہ خندق کے موقع پر تین دن مسلسل کفار پر فتح پانے کی حضورا کرم اللے نے یہاں دعا فرمائی۔ چو تھے روز دعا قبول ہوئی اور فتح نصیب ہوئی۔ ای وجہ ہے اس کو مجد نتے بھی کہتے ہیں۔ ای کے قریب پانچ مسجدیں اور ہیں۔ مسجد ابوبکر رضی اللہ عنہ مسجد عثمان رضی اللہ عنہ مسجد علی اور مسجد سلمان فاری ۔ یہ چھ مسجدیں (مسجد سنہ) کہلاتی ہیں۔ یہ مسجدیں غالبًان مقامات پر ہیں جہاں محلبہ کرام جنگ حزاب میں مورچہ پر متعین ہے۔

#### مسجد بنى حرام

مدینہ منورہ سے متحدا حزاب جاتے ہوئے دائنی طرف ہے یہاں رسول التعلقہ نے نماز پڑھی ہے اس کے قریب ایک غار ہے۔ جس کو کہف بنوحرام کہتے ہیں۔ اس غار میں جنگ خندق کے موقع پر حضورا کرم آلیا ہے۔ رات کوآرام فرماتے تھے۔ اس غار میں حضور اللہ ہے پر دحی بھی نازل ہوئی تھی۔

مسجدذباب

یہ مجد جبل ذباب پرہے جنگ خندق کے موقع پراس جگہ حضور اللہ کا خیمہ نصیب ہوا تھا۔ اوراس جگہ آپ ملائے کا خیمہ نصیب ہوا تھا۔ اوراس جگہ آپ ملائے نے نماز بھی پڑھی تھی۔

### مسجد فبكتين

مدینہ منورہ کے شال ومغرب میں دادی عقیق کے قریب واقع ہے۔ اس میں دومحراب بنی ہوئی ہیں۔اس میں ایک محراب بیت المقدس کی طرف اور دوسری خانہ کعبہ کی جانب بنی ہوئی ہے۔ آنخضرت عقیدہ ایک مرتبہ وہاں تشریف لے گئے۔اور ظہر کا دفت ہوگیا آپ نماز پڑھارہ ہے تھے۔ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ (فَسوَلِ وَ جُھِکَ هَسطُسوَ الْمَسْجِدَ الْحَوَامِ.) (اب آپ اپناچہرہ مجدحرام کی طرف کیجئے۔)

# مسجد للمسجد

بونفیریبود بون کا جب حضور الله علیه وسلم نے محاصرہ فرمایا، اس جگه آپ کا جبمه نصب مواقعا، اور چهروز تک آپ کا جبمه نصب مواقعا، اور چهروز تک آپ نیاد پر بشکل مربع بغیر چهت کے مسجد قباء کے مشرق جانب تھی۔ مربع بغیر چهت کے مسجدِ قباء کے مشرق جانب تھی۔

#### مسجد بنى قريظه

میبودی بنی قریظہ کے محاصرہ کے وقت حضوطی کی بیاں قیام فرمایاتھ ااورایک محوشہ میں نماز پڑھی تھی۔

### مسجدابراتهم (ماربيقبطيه)

ماریة قبطیه ابراہیم بن بنی کریم آلیک کی والدہ ماجدہ کا ایک جھوٹا ساباغ تھا۔حضرت ابراہیم ابن رسول التعلق ہے ہیں پیدا ہوئے۔حضوطی اس باغ کے ایک حصے میں نماز ادا فرماتے تھے۔ بیمسجد بنوقریضہ کی مسجد ہے ثنالی کی طرف واقع ہے۔ مسجد البقیع (مسجد اُبی)

یہ مسجد جنت البقیع کے متصل ہے اس جگہ حضرت ابی ابن کعب کا مکان تھا۔ رسول اللّٰه اللّٰهِ اکثریبال تشریف لاتے اور نمازیڑھتے ۔

### مسجدابوذر (مسجد طریق السافله)

یہ میجد سیدالشہد او حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزارِ مقدس کو جوراستہ گیا ہے۔اس پر داقع ہے۔ اس جگہ حضو تطافیہ نے دور کعت نمازا دافر مائی ہے اوراسی مقام پرآپ تافیہ کومژوہ دیا گیا کہ جوامتی آپ تیانیہ پر درود بھیجے گااس پراللہ تعالی درود بھیجے گا۔ اس مژوہ پرآپ نے بہت ہی طویل مجد وُشکرا دافر مایا تھا۔

( تفصیل وکمل معلومات دیکھئے مدینه منورہ کی تاریخی مساجداز ڈاکٹر محمدالیاس عبدالغنی صاحب )

الله المالية المين المين

#### آ داب مدینه طبیبه

(۱) راستے میں کٹرت کیساتھ درودشریف پڑھیں جبشہرمدینہ نظرا ہے تو زیادہ اشتیاق اور بے قراری کے ساتھ پڑھیں۔ (۲) مدینہ طیبہ بڑج کرا بناسامان اطمینان کے ساتھ رکھیں اگر ہوسکے تو عسل وغیرہ کر کے معجد نبوی آئے۔ میں حاضر ہوں۔ (۳) معجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے (ہسم الله و الصلواۃ و السلام علیٰ رسول الله اللهم افتح لی داخل ہوں د حسمتک) پڑھ کر پہلے دا بنا پیر کھیں۔ جب بھی معجد نبوی میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کریں۔ (س) معجد بنوی میں داخل ہونے اعتکاف کی نیت کریں۔ (س) معجد بنوی میں داخل ہونے اعتکاف کی نیت کریں۔ (س) معجد بنوی میں داخل ہونے کے بعد جگہ لل سکے تو روضة الجمة

میں دورکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ورنہ جہاں جگمل جائے پڑھ لیں بشرطیکہ وقت کروہ نہ ہو۔
(۵) اس کے بعد حضو تعلقہ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں اور مواجہ شریف کے سامنے ذراسابا کیں طرف مڑکر کھڑے ہوکر بیسلام پڑھیں: (السلام علیک یارسول الله، السلام علیک یاشفیع المذنبین،السلام علیک یا خاتم النبین السلام علیک یا شعین، السلام علیک یا خاتم النبین السلام علیک وعلیٰ آلک اصحابک اجمعین، السلام علیک یا یہا النبین ورحمۃ اللہ وبرکاته.)

(۲) اس کے بعد تقریباً ایک ہاتھ ہٹ کردائی جا بب حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہوکراس طرح سلام کے (السسلام علیک یا خلیفة رسول اللہ علیہ ہاتھ دائی جا بہت کر حضرت عمر کو ای طرح سلام کریں۔ (السسلام علیک یساامیہ اللہ عاصر ہوکرسلام کرنا فسسادوقی )(۸) جتنے دن قیام مدینہ طیبہ میں دے دوزانہ ای طرح حاضر ہوکرسلام کرنا جائے۔ (۹) قیام مدینہ میں درود شریف محتصریہ ہے:

(اللهم صل على محمد والنّبيّ الأمِّيّ وعلى اله وسلّم تسليما.)

صلوٰۃ وسلام کی چہل حدیث چھی ہوئی ملتی ہوئی ملتی ہے اس کوساتھ رکھیں تو بہتر ہے۔ اس کو پڑھا کریں۔ (۱۰) مسجد قبائی زیارت کریں حدیث شریف میں ہے کہ اس میں دور کعت نقل کا تواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ (۱۱) احد پہاڑی زیارت کریں حدیث شریف میں ہے کہ ہم کواس سے محبت ہے اور اس کوہم سے محبت ہے۔ (۱۲) احد پہاڑ کے دامن میں ستر جال نثار صحابہ کرام مدفون ہیں ان کی قبروں کی زیارت کرے اور ایصال تواب میں ستر جال نثار صحابہ کرام مدفون ہیں ان کی قبروں کی زیارت کرے اور ایصال تواب کی زیارت کریں وہاں حضور اللہ عنہ ہی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما ، آپ آلیہ کے کی زیارت کریں وہاں بیت رضی ما جزادیاں رضی اللہ عنہما ، آپ آلیہ کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما ، آپ آلیہ کی اللہ عنہ ، دوسرے اہل بیت رضی اللہ عنہ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام شب شارائمہ عظام اور شہداء مدفون ہیں۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام شب شارائمہ عظام اور شہداء مدفون ہیں۔ حضرت عثان چالیس نمازیں پوری ہوجا کیں۔ حدیث شریف میں ہے جو حض میری معجد میں چالیس نمازیں اواکر ہے اورکوئی نمازاس کی فوت نہ ہوتواس کے لیے دوزخ ہے برات کہ جائے گی۔ (۱۵) زیارت کے وقت روضہ کی دیواروں کو چھونا بوسہ دینایا لپنتا ناجا کر اور ہے اوبی ہے۔ (۱۲) روضہ کی طرف بلاضرورت دیواروں کو چھونا بوسہ دینایا لپنتا ناجا کر اور ہے اوبی ہے۔ (۱۲) روضہ کی طرف بلاضرورت شدیدہ پشت نہ کرے نہ نماز میں نہ خاری نماز میں۔ (۱۷) جب بھی روضہ مبارک کے برابر ہے گزرے حسب موقعہ تھوڑ ابہت تھہرکرسلام پڑھے اگر چہ بحدے سے باہر ہی ہو۔ (۱۸) روضہ شریف کی طرف و کھنا تواب ہے۔ اوراگر معجد کے باہر ہوتو قبہ کو بھی در کھنا تواب ہے۔ اوراگر معجد کے باہر ہوتو قبہ کو بھی کر وضہ اقدی پر حاضر ہوکر آخری درود سلام پڑھے اور دعا مانے کے در ۱۹) جب بدینہ طیب سے واپسی ہوتو معجد نبوی میں دورکعت نفل پڑھے کر وضہ اقدی پر حاضر ہوکر آخری درود سلام پڑھے اور دعا مانے کے در ۱۲) اگر مکر وہ وقت نہ ہوتو اپنی سبتی میں پڑھے کر پہلے دورکعت نفل اپنی معجد میں پڑھیں اس کے بعد گھر آخیں۔ ہوتو اپنی سبتی میں پڑھی کر پہلے دورکعت نفل اپنی معجد میں پڑھیں اس کے بعد گھر آخیں۔

(او با او با کو بنا تو با لایغادر علیناحو با ) (مسنون دعا کیں)

(۲۳) گریس بی کی کربھی دورکعت نفل پڑھیں اور حق تعالیٰ کاشکرادا کریں کہ اس نے سلامتی اور عافیت کے ساتھ سفر پورا فر مایا اوراس سعادت کبری نعمت عظمی ہے مشرف فرمایا۔

(۲۳) جب حاجی لوگ حج ہے واپس آئیس تو ان سے ملاقات کروسلام ومصافحہ کرواوران کے گھر پہنچنے سے پہلے اپنے لئے دعاء کراؤ۔ حاجی کی دعاء قبول ہوتی ہے۔

(1۵) حاجی کو رخصت کرنے یاواپس کے دقت لینے کے لیے عورتوں کا ساتھ چلنا، ہنگامہ اور جشن منانا، عورتوں سے مصافحہ کرنا، فوٹو گرافی کرنا، ویڈیوریکارڈ نگ کرنا، پھر پرتکلف دعوتوں کا اہتمام کرنا ہی سبت بری حرکتیں ہیں۔

دعوتوں کا اہتمام کرنا ہی سب بہت بری حرکتیں ہیں۔

زیادہ ہوجائے ، ڈنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے۔ اس لیے حج کے بعداعمال صالحہ کا اہتمام اور یابندی نیادہ ہوجائے۔ اس لیے حج کے بعداعمال واخلاق کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہے اور طاعت وعبادت میں خوب سعی بعدا سے اعمال واخلاق کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہے اور طاعت وعبادت میں خوب سعی بعدا سے اعمال واخلاق کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہے اور طاعت وعبادت میں خوب سعی بعدا عمال واخلاق کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہے اور طاعت وعبادت میں خوب سعی بعدا سے اعمال واخلاق کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہے اور طاعت وعبادت میں خوب سعی بعدا عمال واخلاق کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہے اور طاعت وعبادت میں خوب سعی بعدا عمال واخلاق کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہے اور طاعت وعبادت میں خوب سعی بی خوب سعی کو جو سے دی بی خوب سعی خوب

کرناچاہئے۔معصیت اورا خلاقِ رذیلہ سے نفرت اوراجتناب کرناچاہئے۔اوردینی اعمال کی طرف زیادہ سے زیادہ لگناچاہئے۔ بہتر ہے کہ دینی ماحول میں رہا کرے ہوسکے تو تبلیغی جماعت میں شریک رہے۔ بزرگوں کی خدمت میں حاضری دیتارہے تا کہ نیک صحبت میں ماحول بہت خراب ہے۔جوآ دمی کوجلدی متاثر کردیتا ہے۔ اپنی حفاظت مشکل ہوجاتی ہے۔ نیزاس کے لیے دعا بھی کرتارہے۔

(بیان فرموده شیخ مفتی محمود حسن مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند ما منامه النور ۲<u>۰۰۲</u>ء) سیر

### حاجیوں کا استقبال کرنا؟

مسئلہ:۔حاجیوں کا استقبال تو اچھی بات ہے ان سے ملاقات اور مصافحہ ومعانقہ بھی جائز ہے اور ان سے دعا کرانے کا بھی تھم ہے۔لیکن یہ پھول اور نعرے وغیرہ حدود سے تجاوز ہے اگر حاجی کے دل میں عجب بیدا ہوجائے جج ضائع ہوجائے گا۔اس لیے ان چیزوں سے احتراز کرنا جاہئے۔(آپ کے مسائل: جم/ص۱۲۲)

مسکہ:۔حاجی کے نگلے میں ہاروغیرہ ڈالنابیسبطریقے خلاف سنت اورغلط او**رقابل ترک** ہیں۔ (فقاویٰمحمودیہ:ج۳/۳۲)

مسکلہ: رجج کوجانے والے کونعرول کے ساتھ رخصت کرنا یہ ایک نمائش ہے۔ (جو کہ جائز نہیں ہے)۔ (فناویٰمحمودیہ: ج ۱۰/ص۸۲)

معفرت عبدالله رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عنایہ نے فر مایا جب تم حاجی سے ملوتو اسے سلام کرواوراس سے مسافحہ کرواوراس کے گھر میں جانے سے پہلے اس سے اپنے لیے دعاءِ مغفرت کراؤ کیونکہ وہ بخشایا آیا ہے۔

تشریج: تشریح کرے واپس آنے کیساتھ وطن کے لوگوں کو تین کام کرنے جا ہمیں۔

(۱) اسكااستقبال كرنالعني يجهذا صله سے لينے كے ليے جانا۔

(r) سلام ومصافحہ کے بعداس کو دعاء دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہاراجج قبول فرمائے۔

(۳) ال ہے اپنے دعاءِ مغفرت کرانا۔

اسکی ایک عمدہ صورت تو یہ ہے کہ اشیشن پریابستی میں آ کرمسجد میں (حاجی دور کعت

54

نقل بڑھر) سب دعاء کریں ، حاجی دعاء کرائے اور باتی سب آمین کہیں ، اور یہ بھی مناسب ہے ہر خص کیلئے ملاقات کے وقت علیحہ و مناجہ ہے خضراور جامع الفاظ میں وعاء کردی جائے۔

(التر غیب التر ہیب: جہ می ۱۰۰۰ بوالہ سندا حمد نق کے موقع پر مبارک باوو یے کی عام این عزیز واقر باء کواور درست وا حباب کوخوشی کے موقع پر مبارک باوو یے کی عام ہدایت تو ہے ہی خاص طور سے حضو رہ اللہ ہے کی مبارک بھی دی ہے۔ آنخضر ستا ہوئے گئے نے معارک بادی دی تھی۔ (مجمع الزوائد: جسم اس کا کہ اس کے جام کی مبارک بادی دی تھی۔ (مجمع الزوائد: جسم ۱۲۲۴ می مقبول اس کے جام کی مبارک بادی دی تھی۔ کا اور انہیں ان کے جے کے مقبول مونے کی وعاء بھی و یہ جے کا اور انہیں ان کے جے کے مقبول مونے کی وعاء بھی و یہ جے کا اور انہیں ان کے جے کے مقبول مونے کی وعاء بھی و یہ جے کے اور اتنا کہنا بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جے و عمرہ قبول فرمائے اور اینے لئے وعاء کی درخواست کریں کہنا بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جے وعمرہ قبول فرمائے اور اینے کے دعاء کی درخواست کریں کہنا بھی کی دعاء قبول ہوتی ہے۔ (مجمد رفعت قامی)

حاجیوں کی آید پر دعوت کرنا؟

مسئلہ:۔اگررشتہ دارصلہ رحی کی نیت ہے یا کوئی قریبی تعلق والا اس مبارک سفر کی نسبت پر جاجی کے اعزار میں سید ھے ساد ہے طریقہ پر بور ہے اخلاص کے ساتھ اس کی دعوت کرے یا ہدیہ پیش کرے بشر طیکہ دونوں اس کو ضردری نہ بھتے ہوں۔ دینے والا صرف رضاء الہی کے لیے چیش کرے، دکھا وا، شہرت اور بڑائی ہے گزمقصود نہ ہواور لینے والے کو بھی پورااطمینان ہویہ ول سے اخلاص کے ساتھ مدیہ چیش کرر باہے یا دعوت کر رہا ہے۔ بدلہ چکانے یا آئندہ وصول کرنے کا بالکل شائبہ نہ ہوتویہ فی نفسہ مباح اور انشاء اللہ باعث اجرہے۔

سنگرآج کل ان چیزوں پرجس انداز ہے عمل ہور ہاہے وہ عمومآرسم وراج کے طور پر ہےاس لیےاس زمانہ میں ان چیزوں سے احتراز ہی ضروری ہے۔اوران رسم ورواج کے بند کرنے کا ہی تھم کیا جائے گا۔

آج کل عموماً ایما ہوتا ہے کہ نئی میں جانے والا اگر دعوت نہ کر سے یالوگ اس کی دعوت نہ کر سے یالوگ اس کی دعوت نہ کر میں تو جانبین میں برامانتے ہیں اور دعوتوں کواس قدر ضروری سمجھا گیا ہے کہ نہ کرنے پر شکا پیتیں ہوتی ہیں۔ طعنے سنائے جاتے ہیں اور گاہے ان دعوتوں میں فضول خرجی ہوتی ہے ،خوب دھوم دھام ہوتی ہے۔

یہی حال ہدایا اور سوغات کی لین دین کا بھی ہے، اس کو بھی ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔
یہاں بھی وہی شکایتیں ہوتی ہیں۔ اور نیت بھی عموماً شیحے نہیں ہوتی۔ دینے والے عموماً
دیکھاوے، شہرت اور بڑائی کے خیال سے دیتے ہیں اگر نہیں دینگے تو لوگ کیا کہیں گے، خالی
ہاتھ ملاقات کے لیے جانا معیوب اور اپنے لئے باعث خفت سمجھتے ہیں، ہدیہ پیش کرنے میں
جواخلاص ، للہیت اور خوش دلی ہونا چا ہے وہ عموماً نہیں ہوتی۔ صرف لعن وطعن سے نہتے یا
بدلہ چکانے یا آئندہ بدلہ وصول کرنے کے خیال سے ہوتا ہے۔ اور جو ہدیداس خیال سے پیش
کی جا تا ہا ہدیہ قبول کرنا بھی جا تر نہیں ، حدیث شریف میں ہے ''کسی مسلمان کا مال اس
کی دل کی خوش کے بغیر حلال نہیں' نیز حدیث شریف میں ہے۔ کہ رسول الٹھ اللہ نے نہیں
فرمایا ان لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے جونخر کے لیے کھانا کھلا کیں۔

حاصل کلام میہ ہے کہ ایک چیز مباح کے درجہ میں تھی اسے ضروری سمجھ لیا گیا ہے اورلزوم کا درجہ دیدیا گیا ہے۔ اور شرعی قاعدہ میہ ہے کہ اگر مباح چیز کو ضروری سمجھ لیا جائے تو وہ قابل ترک ہے۔ اور خاص کراگراس میں غیر شرعی امور شامل ہوجا ئیں تو اس کا ترک انتہائی ضروری ہوجا تا ہے۔ (فتاوی رحیمیہ: ۱۰ص/۱۸۳ واصلاح الرسوم۔ ۹)

### مجے سے واپسی برحاجی کا دعوت کرنا؟

مسکہ:۔ جے اسلام کاعظیم الثان رکن ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی اوائیگی پراگرکوئی فخص شکویہ کے طور پرغرباء ومساکین اور اعزہ واحباب کو کھانا کھلائے یا پچھ ہدید دے تو شرعاً درست ہے لیکن بعض جگہ اس میں ریاء اور فخر کی شان ہوتی ہے گویا کہ اپنے جے کا اعلان ہوتا ہے کہ جے کرکے آئے ہیں۔ اور بعض جگہ پر کھانالازم اور ضروری تصور کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اپنے بیسہ نہ ہوتو قرض لے کر کھلایا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کے لیے سودی قرض کے کہا تا ہے اور بعض دفعہ اس کے لیے سودی قرض کیا جاتا ہے۔ ایس صورت میں شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ، اس سے پر ہیز کیا جاتا ہے۔ اس طرح کھلانے سے بھی اور ایسا کھانے سے بھی۔ (فاوی محمودیہ: جے کہا ص ۱۸۵)

#### حاجيوں كاتخفے تحا ئف دينا؟

سوال: ۔ اکثر لوگ جب عمرہ یا ج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے عزیز انہیں تخدین مشائی ، نفقررو ہے وغیرہ دیتے ہیں ، اور جب یہ لوگ ج کرکے واپس آتے ہیں۔ تو تیمرک کے نام سے ایک رسم اداکرتے ہیں جس ہیں تھجو، یں ، زمزم ، اور ان کے ساتھ دوسری چیزیں رسمایا نشتے ہیں ، کیا یہ رواج درست ہے ؟

جواب: بعزیزہ وا قارب اور دوست واحباب کو تھنے تھا کف دینے کا تو شریعت میں تھم ہے کہ اس سے مجت بڑھتی ہے۔ گردلی رغبت ومجت کے بغیر محض نام کے لیے یارسم کی لیسر پیٹنے کے لیے کوئی کام کرنا بری بات ہے۔ حاجیوں کو تھنے و بینا اور ان سے تھنے وصول کرنا آج کل ایسارواج ہوگیا ہے کہ محض نام اور شرم کی وجہ سے بید کام خوابی ونخوابی کیا جاتا ہے۔ بیشر عاج چوڑ نے کے لائن ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم/ص ۱۲۱)

### جو حج وعمرہ کے بعد بھی گناہ سے نہ بیج؟

سوال: میرے دوست نے جوکہ تبوک میں مقیم ہیں، جج وعمرہ کر کے واپس آگر وی ہی، آر پرعریاں فلمیں دیکھیں، ان کے لیے کیا تکم ہے۔ وہ ابھی پچھتارہے ہیں؟ جواب: معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تسیح معنوں میں جج وعمرہ نہیں کیابس مھوم پھر کرواپس آگئے ہیں۔ جج کے مقبول ہونے کی علامت میہ ہے کہ جج کے بعد آ دمی کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اور اس کارخ خیر اور نیکی کی طرف بدل جائے۔

ان صاحبوں کواپے نعل ہے تو بہ کرنی چاہئے۔فرائض کی پابندی اور محرمات سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ اللہ کو مات سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قصور کومعاف فرماد یکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کومعاف فرمائے۔ (آبن)۔ (آپ کے سائل: جہ/ص۱۵۳)

### جے کے بعداعمال میں سستی آئے تو؟

سوال: رجج کرنے کے بعدزیادہ عبادت میں ستی کا ہلی آگئی، حج سے پہلے دیلی کاموں میں دلچیسی لیتا تھا۔لیکن اب اس کے بعد برتئس ہوگیا ہے،آپ سے میں معلوم کرتا ہے كه حج كرنے ميں كوئى فرق تونبييں ہوگيا، كياد وبارہ حج كے ليے جاتا ہوگا؟

جواب:۔اگر پہلا جے صحیح ہو گیا تو دوبارہ کرناضروری نہیں ہے۔ جے کے بعدا ممال نیر سرچہ دور

میں ستی نہیں بلکہ چستی ہونی جا ہئے۔ (آپ کے مسائل:جسم/ص۱۵۵)

مسئلہ: ۔ جو شخص جے سے پہلے بھی گناہوں میں ملوث تھااور جے کے اندر بھی بے پروائی سے کام لیتار ہااور جے کے بعد بھی گناہوں سے پر ہیز نہ کیا تو اس کا جے کوئی فائدہ نہ دیگا، اگر چہاس نے فرائض جے کو بورا کرلیا۔ (معارف القرآن: ج ا/ص ۳۳۸)

جح کرنے کے بعد نام کیساتھ'' حاجی'' لکھنا؟

مسئلہ:۔اپنے نام کیماتھ کج کرنے کے بعد 'صابی' کالقب لگانا بھی ریا کاری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جج تورضائے البی کے لیے کیاجا تا ہے۔لوگوں سے 'صابی' کہلانے کے لیے مہیں، دوسرےلوگ اگر 'صابی صاحب' کہیں تومضا کقہ نہیں کیکن خودا پنے نام کے ساتھ ''صابی' کالفظ لکھنا بالکل غلط ہے۔ (آپ کے مسائل: جہ/ص ۱۲۱)

مسئلہ:۔جو محض حج بدل کرکے واپس آئے وہ''حاتی'' کہلائے گا، اپنے حج کئے بغیر ہی وہ ''حاجی'' کہلائے گا۔ (آپ کے مسائل:ج۳/ص۷۶)

(مولانااشرف علی تفانوی دیهات میں نماز کے وقت مسجد پہنچے، مولانا مرحوم نے مسجد بینے، مولانا مرحوم نے مسجد بیں نمازیوں سے معلوم کیا تمہارا کیانام ہے؟

جواب دیا جاجی ابراہیم مولانا نے دوسرے شخص سے معلوم کیا تو ہتا یا جاجی پیقوب
کئی سے معلوم کیا تو ہرا یک نے اپنے اپنے نام کے ساتھ لفظ ' حاجی' نگا کر ہی نام بتایا۔
بعد میں ان لوگوں نے مولانا سے معلوم کیا اجی ! تھارا (تمہارا) کیا نام ہے؟
(مولانا تھیم الامت ہی کہلاتے تھے اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کوامت کا نباض بنایا تھا)
فرمایا میرانام اشرف علی نمازی ہے۔

گاؤں واکے بین کرچو نکے اور بولے ابی انمائی (نمازی) کیا ہوتا ہے؟ مولانانے فرمایا کہ بتاؤ کہتم نے کتنے تج کئے اکثر نے ایک بی بتایا، اس پرمولانا عنے فرمایا کہ جب تم ایک جج کرنے کے بعدا پے نام کے ساتھ ''صابی'' کالفظ لگاتے ہو تو میں تو دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں کیوں ندا پنے تام کیساتھ نمازی نگاؤں ایک بات پرگاؤں دالے شرمندہ ہوئے اور مولانا تھانویؒ نے اس طریقہ سے ان کی اصلاح فرمائی۔

غرض ہیر کہ جج کرنے کے بعدا پنے نام کے ساتھ ازخود ہی لفظ'' حاجی'' استعمال کرنا صحیح نہیں ہے ،اگر کوئی دوسرااحتر اما حاجی صاحب کہدد ہے تو کوئی مضا کقہ بھی نہیں )۔ (محمد رفعت قاسمی )

ميزان حج

ترازوکے ذریعہ آپ ہر چیز کا سی طور پروزن معلوم کر لیتے ہیں۔ ہاتھ میں اگر ترازوہ ہوجائے،
ترازوہ تو آئھیں کا نئے پرگی رہتی ہیں کہ قدراوروزن کا بھینی علم اوراندازہ ہوجائے،
سفر جج بھی حقیقت حال کی ترازوہ جس میں نیت وجذبات کا اصل وزن معلوم ہوتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ '' حاجی' ہوگئے (اللہ تعالی قبول فرمائے) جج کے ذریعہ آپ نے
اسلام کا پانچواں اہم رکن اواکر کے اپنے دین کی تکیل کی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔ کہ'' جج
مرورومقبول کے بعدایک نئی زندگی حاصل ہوتی ہے، گزرے ہوئے زمانہ کی کمزوریوں کا
جائزہ لیجئے اور آج سے نئی زندگی کے لیے کوئی ایسے راہ اختیار کیجئے جس سے معلوم ہو کہ آپ
میں نمایاں طور پر تبدیلی پیدا ہوئی اور دینی ، اخلاقی ، معاشرتی ، اعتبار سے آپ کے خیالات،
میں نمایاں طور پر تبدیلی پیدا ہوئی اور دینی ، اخلاقی ، معاشرتی ، اعتبار سے آپ کے خیالات،
میں نمایاں طور پر تبدیلی پیدا ہوئی اور دینی ، اخلاقی ، معاشرتی ، اعتبار سے آپ کے خیالات،

جے، کوئی رسم یا شہرت یا دکھاوے کی چیز نہیں " حاجی" بننے کے لیے اس زحمتِ سنر،
اس زیرباری کے نتیجہ میں آپ نے کیا کمایا، کیا حاصل کیاروز مرہ کے اجتماعی ماحول میں کیا خبرواصلاح کی شکلیں پیدا ہوئیں، مناسکِ جے کی ادائیگی، مکہ معظمہ ومدینہ منورہ کی باریابی وشرف زیارت، کفن بردوش میدان عرفات وشب منی ومزدلفہ کی دعا دُن اور آہ وزاری کے ساتھ ساتھ ان تمام مراحل ہدایت وارشاد سے گزرکراس نمونہ سنر آخرت کو پورا کر کے آپ خود ماتھ ساتھ ان تراز و، کائل) بن گئے، اپنے آپ کوتو لئے رہنے، اپناوزن خود معلوم کرتے رہیے، اور تراز و، کائل) بن گئے، اپنے آپ کوتو لئے رہنے، اپناوزن خود معلوم کرتے رہیے، اور تراز و کے کانئے پر ہروفت نگارہ رکھئے۔

کیونکہ جج حقیقت حال کی آبک کسوئی بھی ہے۔ کہس نے خدا کی اس تو فیق سے واقعی فائدہ اٹھایا ہے اور کون بوقع پانے کے باوجودم رہ گیا۔

جج کے بعد کی زندگی اور سرگرمیاں واضح کردین ہیں کہ س کا جج واقعی جج ہے اور

کون سارے ارکان اداکرنے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے باوجودمحروم رہ گیا۔ ج کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی توفیق ہے کہ اصلاح حال کی تمام متندکوششوں کے باوجود بندے کی زندگی میں جوبھی کھوٹ اور تقص وکی رہ جائے وہ ارکان جج اور مقامات ج کی برکت سے دور ہوجائے اور وہاں سے ایسایاک وصاف ہوکرلو نے کہ

محویااس نے آج ہی جنم لیاہے۔

نیز بیمی یا در کھنے کی بات ہے۔ تج ادا کرنے کے بعد شیطان عمو آانسان کے دل میں اپنی بڑائی و ہزرگی کا خیال ڈالٹا ہے۔ جواس کے تمام اعمال کو بیکار کردیئے والا ہے۔ جس طرح جج سے پہلے اور جج کے اندراللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے اس طرح جج کے بعد اس سے زیادہ ڈرنا اور گنا ہوں سے پر ہیز کا اہتمام لازم ہے۔ کہ کہیں بیکری کرائی عمادت ضائع نہ ہوجائے۔

اب آپ خود خور سیجے اور اپنے اندرونی حالات کا جائزہ کیجئے کہ جج کے بعدوالی ٹی زندگی میں آپ نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ جذبات خیرواصلاح خلوص اور محبت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ؟ نفع یا نقصان کا آپ خود حساب سیجئے ، کیونکہ آپ جج کے بعد خود ''میزان'' (ترازو) بن مجئے ہیں۔

(اللهم وفقنالماتحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية) طالب دعا

> محمد رفعت قاسمی خادم الند رئیس دار العلوم دیو بند ۲۲/ رمضان المبارک ۱۳۳۵ه ۸/نومبر ۲۰۰۲ء۔

#### چندلوگوں سے جج بدل کی رقم لے کرجے بدل کرنا کروانا؟ (حوالہ نبر۱۰۲۳)

کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

ایک شخص ہندوستان سے حج بدل کرانے کے لیے مختلف لوگوں سے رقم لے کر پچھ
لوگوں کے ذریعے مکہ، یااسکے آس پاس سے حج بدل کردیتا ہے۔ ایسی صورت میں حج بدل
درست ہوجا تا ہے یانہیں؟اوراس شخص کا یہ کاروبار جائز ہے۔ یانہیں؟
فقط: محمد شاہ: امام شاکر خال بلند شہر

باسمه سبحانة وتعالى

الجواب وبالله العصمة والتوفيق، حامداومصليا ومسلما

ہندوستان (وطن آمر) سے جج بدل کرانے کی فاطراؤگوں سے رقم وصول کرتا اور مکہ المکر مہ یاس کے آس یاس سے رقح بدل کرادینا جائز ہیں اس طرح جج کرانے سے رقح بدل اوانہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں سے رقمیں لی ہیں ان کو پوری رقوم واپس کرتا واجب ہے۔ فاوئ شامی میں ہے۔ (قول و حج السمامور (بنفسه) فلیس له احجاج غیرہ عن السمیت و ان موض مالم یافن له بذاک الثانی عشر (من شو انط صحة الحج عن المعیت و ان موض مالم یافن له بذاک الثانی عشر (من شو انط صحة الحج عن المعیت ان یحوم من المیقات فلو اعتمو وقداموہ بالحج شم حج من مکة لایہ جو زوید سمن امج ۲/ص ۲۳۹) (باب انج عمرالغیر) فض مذکور فی الوال کا یہ کاروباراورد هندہ جموث فریب اورد گرح ام امور کا مجموعہ نیز اسلام کے رکن اعظم (جج) میں ظل ویگاڑکا موجب ہے پس اس کاحرام ہونا ظاہر ہے۔

تج بدل کرانے والوں کوبھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان کوچا ہے کہ خوب دیکھ بھال کرا پیے شخص کو تبحویز کریں کہ جوعالم ہو (اوراس ایک شخص کی طرف سے خود ہی بدل کرے ) اور بہتر ہے کہ اپنا تج فرض اواء کر چکا ہولائق اعتماد ہو۔ اداءِ مناسک پراچھی طرح قادر ہو، جج بدل کروانے کے عنوان پرلوگوں سے رقیس نہ این ٹتا بھرتا ہو۔ فقط

(والله سبحانه وتعالى اعلم)

حرره احقر محمودحسن غفرله بلندشهري دارالعلوم ديوبند - يوم الجمع ٢٧٧ اه-

## جج ہے متعلق اہم سوال وجواب

سوال: اگرکوئی محض صرف عمره کرنے کے ادادہ سے مکۃ المکر مہینجیا، اورطواف کعبۃ التدکے بعد سعی سے پہلے سرمنڈ اکر طلال ہو گیا، تو اس محض پر کتنے دم واجب ہو تگے؟
جواب: اگرمحرم بالعمرۃ سعی کئے بغیر سرمنڈ اکر طلال ہوجائے تو اس پردودم واجب ہو تگے، ایک ترتیب کے ساقط ہونے کی وجہ سے جو واجب ہے اور دوسراسعی کوترک کرنے کی وجہ سے جو واجب ہے اور دوسراسعی کوترک کرنے کی وجہ سے واجب ہے۔ (زیدۃ المناسک ص۳۷۳)

سوال: ایک مخص نے طواف افاضہ مبدرام کی جھت پر کیا، اور بھیڑکی شدت کی وجہ سے سعی گاہ کی جھت پر کیا، اور بھیڑکی شدت کی وجہ سے سعی گاہ کی جھت پر سے گزر نے پر مجبور ہو گیا۔ جب کداسے بیہ معلوم ہے کہ سعی گاہ مسجد حرام سے خارج ہے۔ تو کیا اس کا طواف شیح ہو گیا۔ اگر نہیں ہوا تو اس پر کیا واجب ہے؟ خاص طور پرصورت حال ہے ہے کہ وہ اپنے ملک واپس آئی ہاہے۔ اور اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ دو ہارہ جاکر جج کر سکے؟

جواب: ۔ فدکورہ محص نے طواف معجد سے باہر کیا ہے۔ لہذااس کا طواف جہیں ہوا،
کیونکہ طواف کا معجد کے اندر ہوتا ضروری ہے۔ جس قدر ممکن ہوطواف کا اعادہ لازم ہے۔
اورا گرزندگی میں اس کی اطاعت نہ ہوسکی تو موت سے پہلے بدنہ (اونٹ) کی قربانی کی
وصیت اس پرواجب ہوگی ۔ لیکن اگر اس نے بار ہویں تاریخ کے غروب آفاب سے پہلے
طواف نفل کر لیا تو اس کی وجہ سے دم واجب ساقط ہوجائے گا۔ اورا گر بارہ تاریخ کے بعد ذرئے
کرتا ہے تو تا خیر کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ (زیدۃ المناسک ہیں۔ ۲۰۳)

سوال: کسی خص نے قرابی کے ذمہ دار بینک کو جی تمتع کی ہدی (قربانی) کاوکیل بنایا، پھراسے معلوم ہوا کہ رمی ، ہدی (قربانی) حلق میں ترتیب ضروری ہے۔ جب کہ بینک میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، چنا نچہ اس نے دوسری بکری ہدی کے لیے خریدی ، اور جس بکری کا بینک کو دکیل بنایا تھا۔ اس کواپ ذمہ واجب دم جبر کی طرف سے قربانی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ تو کیا صرف نیت بدل لینا اس کے لیے کافی ہوگا۔ یا بینک کواس تبدیلی نیت کی اطلاع ضروری ہے۔ جب کہ یہ دشوار مسئلہ ہے۔ تو کیا اگر بینک دم شکر کی نیت سے جانور کو اللاع ضروری ہے۔ جب کہ یہ دشوار مسئلہ ہے۔ تو کیا اگر بینک دم شکر کی نیت سے جانور کو

ذرج کردے، جب کہ میخض اس جانورکودم جرگی طرف سے قربان کرنا چاہتا ہے۔ تو اس پر واجب دم جرساقط ہوگا یانہیں؟

جواب: ۔ جی ہاں نیت بدلنا کافی ہوجائے گا اسلیے کہ قربانی کے سلسلہ میں مالدار اپنے غیرکوقائم مقام کرسکتا ہے اوراس تبدیلی کی اطلاع وکیل کودینی ضروری نہیں اور یہاں موکل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ وکیل کی نیت کا الیکن بینک اس کی قربانی کو دم شکر کی جانب سے ذرئے کرتا ہے ۔ لیکن جب مؤکل نے دم جرکی نیت کرلی تو مؤکل کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ وکیل یعنی بینک کا اعتبار نہیں ہوگا۔ (الا شباہ ص م دغدیة المناسک: ص ۱۹۸)

سوال:۔اگر ہاپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کواپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے طواف کیا۔ اوراس بیٹے کی طرف سے بھی اس نے طواف کی نیت کرلی۔تو کیا باپ پراس بیٹے کی طرف سے طواف کی دورکعت نماز پڑھنا ہوگی یانہیں؟

جواب: \_صورت مسئولہ میں ہاپ پراپنے چھوٹے بیٹے کی جانب سے طواف کی دو رکعت لازم نہیں ہوگی۔ (غنیۃ المناسک:ص2۲)

سُوال: منابالغ بچہ نے اپنے والد کے ساتھ تھت کیا، جب کہ اس سے پاس ہدی کی قیمت نہیں تو کیا والد اپنے او پرلازم کرسکتا ہے۔ یانہیں؟ قیمت نہیں تو کیا والد اپنے او پرلازم کرسکتا ہے۔ یانہیں؟ کیونکہ وہی اس کی کفالت کرتا ہے۔ اور اگر باپ اپنی وسعت کے باوجود ہدی نہ دے تو کیا وہ گئنگار ہوگا۔ اور کیا اس ممیز بچہ پر بالغ واستطاعت کے بعد بچھ واجب ہوگا یا صغیر پرتمت میں نہ روزہ ہے نہ ہدی؟

جواب: پہ جب تک بالغ نہ ہواس وقت تک وہ کسی شرعی تھم کا مکلف نہیں ،البتہ اس پرجے بھی فرض نہیں ، اگر وہ جج کرتا ہے تو نفلی جج ہوگا اورا گرکسی مخطور کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر بچھ واجب نہیں اور باپ کو بیٹے کی جانب سے دینا بھی ضروری نہیں۔ لہذا سوال فرکورہ میں تہتے کی وجہ ہے ہدی (قربانی) بھی واجب نہیں ،اور باپ کو بیٹے کی جانب سے دینا بھی ضروری نہیں ہے۔اور نہ دینے کی وجہ سے گنہگا رنہ ہوگا۔ای طرح نابالغ بچہ پردوزہ بھی واجب نہیں۔ (شامی جس/ص ۲۱۲)

سوال: ۔زید نے عمرہ کے بعد پورے سرکے بالوں کو چھاٹنا (جیما کہ آج کل ہینی سے کٹانے کارواج ہے) کیکن انگل کے پورسے (لیمنی ایک انچے سے بھی کم) چھوڑے (کٹوائے) پھروہ اپنے ملک واپس آگیا۔ اور کئی سال ای حالت بیس گزر گئے تواس کے باوجوداس کا حلال ہونا درست ہے یاوہ محرم ہی رہے گا۔ اور اتنی مدت ممنوعات کے ارتکاب کیوجہ سے اس پردم واجب ہوگایا نہیں۔ اور اس وقت اس پر کیا واجب ہے کیا ان جھوڑے ہوئے بالوں کو کٹوائے بغیر حلال نہ ہوگا۔ اور اس مقرم بی اور کیا دلیل ہے؟

جواب: ۔ اگر کوئی مخص حلق کی بجائے تقصیر کرائے تو حتی طور پر انگل کے پور کے بقدر اورا حتیاطاً اس سے زیادہ کٹو انا ضروری ہے پور سے کم تعداد کٹو انے سے حلال نہیں ہوگا۔ لہذا اگرای طرح وطن لوٹ آیا اور ممنوعات احرام کرتار ہاتو اس پردم لازم ہوتے رہیگے۔

(اليناح الناسك:ص١٨٠)

سوال: فالدنے ج فرض اوا کیا۔ لیکن اس نے ج کی سی نہیں کی، اوروہ حلال ہونے اورطواف کرنے کے بعد کھروا ہیں آئی پھرا گلے سال اس نے نفلی ج کیا۔ اور تمام ارکان کمل کئے۔ جب کہ اس نے سال گزشتہ کئے ہوئے ج کی باتی ماندہ سعی کا تدارک نہیں کیا۔ تو اب اس پر کیا واجب ہوگا۔ کیا باتی ماندہ سعی پوری کرنے کے ساتھ دم جر بھی لازم ہوگا یا مرف سعی کی وقت اوکا فی ہو مالازم نہیں ہے؟

جواب: اگرکوئی فخص کی تمام ارکان ادا کرنے اور کمل سعی یا کٹرسعی کو چھوڑ دیے تو ایس کو جھوڑ دیے تو ایس سی سے ہے گھرا گروہ فخص کھر آ میمیا اور دوبار جہرسدہ سال جج کے لیے جائے تو اس پراس سعی کی قضاء لازم نہیں ، بلکہ دم جبر کا نی ہے۔ سال جج کے لیے جائے تو اس پراس سعی کی قضاء لازم نہیں ، بلکہ دم جبر کا نی ہے۔ البت آگر عذر شدید کی وجہ ہے سعی نہ کرس کا تو اس پر پھی ہی واجب نہیں۔

سوال: المرآفاقی تجارت یا این رشته دار سے ملنے کے لیے جل مثلاً جدہ جانا چاہے، نیکن جس راستہ سے وہ سفر کرے گاوہ راستہ داخل حرم سے ہو کرنگائی ہے۔ لہذا پیخص حرم کا قصد کئے بغیر داخل مکۃ الممکزمۃ سے گزرنے پرمجبور ہے۔ بلکہ مسافر کی طرح ہے تو کیا اس محض پراحرام لازم ہوگا۔ اورا گر بغیراحرام کے گزرگیا، تو اس پردم لازم ہوگایانہیں، یہاں کچھ علماء نہ اُٹروم دم کے قائل ہیں۔ کیونکہ دم تو اس پرلا زم ہوگا جو مکۃ المکر مہ کا قصد کرے نہ کہاس کے علاوہ کا تو کیا یہ قول درست ہے؟

جواب: مصورت مذکورہ میں مختص مذکور پراحرام باندھ کرمرورحرم لازم ہے۔ حج یا عمرہ کے احرام کے بغیر گزرنے پردم لازم ہوگا۔ قائل کا قول اس صورت کے موافق نہونے کی وجہ ہے درست نہیں ہے۔ (غدیۃ المناسک ص ۲۷)

سوال:۔زیدنے جج قران کی نیت کی ،گرطواف عمرہ کر لینے کے بعد سعی کرنا بھول میں اور اس کی نیت کی ،گرطواف عمرہ کر لینے کے بعد یاد آیا کہ سمی سمیااورای احرام کیساتھ جج کے لیے روانہ ہوگیا۔ پھروقوف عرفہ کر لینے کے بعد یاد آیا کہ سمی عمرہ نیس کی ،تو اب اس پر کیالازم ہے۔ کیا حرم جا کر سعی کرسکتا ہے اور بیسی سعی عمرہ کی کفایت کر سکے کی یافد بید یناضروری ہے۔

جواب: ۔ بی ہاں زید کے لیے حرم جا کروقوف عرفہ کے بعد سعی کرلینا جا نز ہے اور بیسعی سعی عمرہ کی کفایت کر سکے گی اوراس پر کوئی کفارہ لازم نہیں مکر تا خیر کی وجہ سے کراہت ضروری آئے گی۔ (غدیۃ المناسک: ص ١٠٩)

### ☆ مَأخذومراجع كتاب 🖈

| نام مصنف                                     | نام کتاب               |
|----------------------------------------------|------------------------|
| مفتى محرشفيع صاحب مفتى اعظم بإكستان          | معارف القرآن           |
| مولا نامحم منظور نعمانی صاحب                 | معارف الحديث           |
| مفتى عزيز الرحمٰن سابق مفتى دارالعلوم ديوبند | فآوي دارالعلوم         |
| مفتی عبدالرحیم لا جبوری ّ                    | فآوي رحميه             |
| مفتی محمود صاحبٌ سابق مفتی دارالعلوم دیوبند  | ن <b>آ</b> ویٰمحود بیه |
| مولا نا اشرف على تقانو گ                     | ابدادالفتاوي           |
| مولا ناظفرعثاني ومفتى عبدالكرييم             | المادالاحكام           |

| <u>مباس ن</u> |                                      | سنسل وبدش                       |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|               | مولا نامفتی رشیداحمه گنگونگ          | فآوي رشيديه                     |
|               | مولا نامفتى رشيداحمه صاحب            | احسن الفتاوي                    |
|               | مفتى محرشفيج مفتى اعظم پاكستان       | جوابرالفقه                      |
|               | مفتى محرشفيع مفتى أعظم بإكستان       | احكام                           |
|               | مولا نامفتي محمود حسن بإكستان        | ر فتل الحجاج                    |
|               | يشخ عبدالعزيز بن عبدالله             | جج بیت اللہ کے اہم فقادی        |
|               | دارا <i>لع</i> لوم حرم               | میم نامدحج                      |
| ļ             | مولا ناعبدالشكورصاحب                 | علم الفقت                       |
| <u></u>       | مولانا قاری سعیداحرٌ                 | معلم الحجاج                     |
|               | علامه عبدالرحيم الجزري               | كتاب الفقه على المذاهب الاربعه  |
|               | علامه ابن عابدينٌ                    | در مختار                        |
|               | الامام الحافظ زكى الدين المنذري      | الترغيب والنتهذ بيب             |
|               | حضرات علماءاورنگ زیب                 | فتأوي عالمكيري اردو             |
|               | علامه نواب قطب الدين خال د ہلوگ ً    | مظاهر حق جديد                   |
|               | مولا نامحمر بوسف لدهيانويٌ           | آپ کے مسائل اور انکاحل          |
|               | مولا نامفتی محمر سعید صاحب پاکن پوری | رحمة اللدالواسعه                |
|               | مولا نااصغر حسين محدث دارالعلوم      | الجواب المثين<br>الجواب المثين  |
|               | ڈاکٹر محمدالیاس عبدالغنی صاحب        | تاريخ مكة المكرّمة              |
|               | ڈاکٹرمحدالیاس عبدالغنی صاحب          | مدینه منوره کی اہم تاریخی مساجد |
|               |                                      |                                 |

☆ ثمت بالخير☆

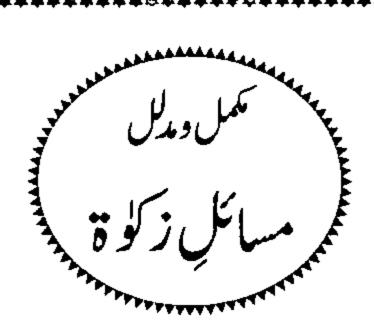

قرآن وسنت کی روشنی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تصدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دارالعلوم دیوبند



#### ☆ کتابت کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں 🌣

ممل ويدلل مسائل زكوة نام كتاب:

حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمي مفتى ومدرس دارالعلوم ديوبند تاليف: کمیوزنگ: دارالتر جمه وكمپوز تك سنشر ( زير تكراني ابو بلال بر مان الدين صديقي )

> تصحيح ونظر ثاني: مولا بالطف الرحمن صاحب

بر بان الدين صديقي فاضل جامعه دارالعلوم كراجي ووفاق المدارس ملتان سنتگ: وخرج مركزي دارالقراءمدني مسجد نمك منذي بيثاورا يم اعربي بيثاور يونيورش

> جمادي الاولى ٢٩٣٩ه اشاعت اول:

> وحیدی کتب خانه بیثاور ناشر:

استدعا: الله تعالى ك فضل وكرم سے كتابت طباعت صحيح اور جلدسازى كے تمام مراحل میں بوری احتیاط کی عمیٰ ہے لیکن پھر بھی انسان کمزورہ اگراس احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی نظرا ئے تومطلع فرمائیں انشاء الله آئندہ ایدیشن میں اصلاح کیا جائے گا۔ منجانب: عبدالوماب وحيدي كتب خانديشاور

### (یگرہلنے کے پتے

كراجي: اسلامي كتب خانه بالقابل علامه بنوري ثاؤن كراجي

: مكتبه علميه سلام كتب ماركيث بنوري الأون كراجي

: کتب خاندا شر فیه قاسم سننرار دوباز ارکراچی

: زم زم پېلشر زار دوبازار کراچي

: مكتبه عمر فاروق شاه فيصل كالوني كراجي

: كتبه فاروقيه شاه فيصل كالوني جامعه فاروقيه كراجي

راوالينڈى: كتب خاندرشيد بيراجه بإزار راوالينڈى

كوئنه: كمتبدرشيد بدسركى رود كوئنه بلوچستان

يثاور : حافظ كتب خانه محلّه جنكي يثاور

: معراج كتب خاند قصه خوانی بإزار بیثاور

لا مور: مكتبدرهمانيدلا مور

المميز ان اردو بإزار لا ہور

صواني: تاج كتب خانه صواني

: كمتبه رشيد بيا كوژه خنك

مكتبهاسلاميه سوازي بنير

سوات: کتب خاندرشید به منگوره سوات

تیمر گره: اسلامی کتب خانه میمر گره

بإجوز: مكتبة القرآن والسنة خاربا جوز

# فہرست مضامیں

| مفحه       | مضمون                                      | سفحه | مضمون                                       |
|------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| ۳۱         | ز کو ۃ کے فوائد                            | 14   | انتساب                                      |
| 44         | خدائی فیصله                                | *    | عرض مؤلف                                    |
| 20         | ز کو ۃ مال کامیل ہے                        | IA   | تصديق حضرت مولانامفتي محمودحسن صاحب         |
| ٣٦         | عالم برزخ ميں زكوة نيديينے والوں كاانجام   | 19   | اارشاوكرامي حضرت مولانامفتى نظام الدين صاحب |
| <b>F</b> A | ز کو ة نه دینے پر د نیوی عذاب              | ۲٠   | رائے گرامی مولانامفتی ظفیر الدین صاحب       |
| 15         | مسلمان کیلئے ز کو ۃ انشورنس ہے             | 71   | آيتِ قرآني مع ترجمه وخلاصة فسير             |
| m9         | سرمایه داری اورز کو ة                      |      | ز کو ة کی وجبهشمیه                          |
| ۴٠         | کیاز کو قراسلامی ٹیکس ہے                   | 22   | ز کو ة کی تعریف وتفسیر                      |
| m          | ز کو ة اور ٹیکس کا بنیا دی فرق             | *    | ز کو ة اوراسکا ثبوت                         |
| 2          | زكوة كاايك نمايال فرق                      | 70   | ز کو ہ کے احکام کا جاننا کب فرض ہے؟         |
| ۳۳         | کیاز کو ہ کی وصولیاں بھی حکومت پرہے؟       |      | ز كوة كب فرض موئى ؟                         |
| *          | کیاسرکاری ٹیکس ز کو ہ میں محسوب ہوسکتا ہے؟ | ra   | ز کو ة کاحکم پہلی شریعتوں میں               |
|            | كياانكم فيكس اداكرنے سے زكوة اداہو         | 14   | مكى دورمين زكوة كامطلب                      |
| mm         | جائے گی؟                                   | 1/2  | مدنی دور میں زکو ۃ کی نوعیت                 |
| #          | حاكم وقت اورز كوة                          | *    | ز کو ۃ کے تین پہلو                          |
| ,          | اموال ظاہرہ وباطنہ کی زکو ۃ کا حکم         | M    | ز كوة كاايك اورمقصد                         |
| ra         | ز کو ق کے واجب ہونے کی شرطیں               | *    | منكرِزكوة كاحكم                             |
| 149        | ادا ئىگى ز كۈ ة كىشرطىي                    | 19   | مانعین ز کو ۃ ہے جنگ                        |
| ۵٠         | مال کےضائع ہونے پرز کو ۃ کاحکم             | ۳.   | حضرت ابوبكر ﴿ نِي مانعينِ زِكُو ة ہے جنگ    |
| *          | مد ہوش پرز کو ۃ کا حکم                     | *    | اسلام اورمسئله غربت كاحل                    |

102

IMA

109

10.

101

101

گڑی زکوۃ کس طرح دی جائے؟

عطروروعن كى زكوة كاحكم

| صفحہ     | مضمون                                | صفحه | مضمون                                   |
|----------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| :        | سال کے درمیان جانور کے مرنے          | ۲۵۱  | دو کان کی زکو ہ کس طرح ادا کی جائے؟     |
| 121      | يرزكوة كأحكم                         |      | بساط خانه کی زکو ہ کا حکم               |
| 121      | بكرى كے بچوں برز كؤة كا حكم          | ş    | ادويات پرز كۈ ۋ كاھىم                   |
| •        | جومواتی جنگل میں جرے اور گھر میں بھی | 104  | كتب خانه كي زكوة نكالنے كاطريقه         |
| *        | تجارتی مواش کی ز کو ہ کا تھم         | •    | پر چون کی ز کو ۃ                        |
| <b>!</b> | دودھ فروخت کرنے کی نیت سے پال        | 1    | دواخانه کی ز کو ة                       |
| 144      | ہوئی جمینسوں کا حکم                  | IOA  | جس د کان کا حساب نه ہواس کی زکو ۃ       |
| ۶        | زرعی سر مائے پرز کو ہ                | ,    | دوکان چھوڑنے کی صورت میں زکو ہ کا حکم   |
| 120      | عشر کے واجب ہونے کی دلیل             | 129  | مویشیوں پرز کو ہ کیوں ہے؟               |
| *        | عشر کامفہوم کیا ہے؟                  | *    | شريعت مين مويشيون كي زكوة كي اجميت      |
| 124      | نصاب عشر کیا ہے؟                     | 14+  | سائمه جانور کیا ہیں؟                    |
| *        | کیامقروض پرعشرواجب ہے؟               |      | جوجانورسال کے درمیان حاصل ہو<br>۔       |
| •        | عشر کے واجب ہونے کی شرطیں            | 171  | اس کاهم                                 |
| 141      | عشروخراج کے احکام                    | •    | ز کو ة میں کیسے مولیش لیے جائیں؟        |
| •        | عشراورز کو 6 میں فرق                 | ייצו | مشتر كه جانورون كى زكوة كالحكم          |
| 149      | خاتمہ زمینداری کے بعد مسئلہ عشر      | יודו | جوجانوراستعال مين موان كي زكوة كاحكم    |
|          | کیا ہندوستان کی زمین پرعشرواجب ہے؟   | arı  | کن کن جانوروں پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی ؟ |
| •        | جواشيا ومحفوظ كرلى جائے ان كاتھم     | 177  | مخلوط النسل جانوروں کی زکو ۃ            |
| 1/4      | عشرکس پرہے؟                          | •    | وقف کے جانور پرز کو ہ کا حکم            |
| IAI      | چاره والی زمین کانتھم                | ۰    | الدنتون كى زكوة كينصاب كي تفصيل مدايات  |
|          | کھیتی کینے سے پہلے فروخت کرنے        | 179  | م اے اور بھینس کی زکو ہ کانصاب          |
| •        | يرعشر كأعظم                          | 14.  | بكريون اور بهيرون كي زكوة كانصاب        |

| صفحہ | مضمون                                                                         | صفحہ | مضمون                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 191" | شریعت کااصل منشاء کمیا ہے؟                                                    | IAY  | نا كافى پيداواركائكم                     |
| 1914 | فلاحی میں ادارے زکوۃ دینا کیساہے؟                                             | ,    | بٹائی کی زمین کاعشر کس طرح پرہے؟         |
| #    | وین مدارس میں زکو ة دینا کیساہے؟                                              | s    | کیا پیداوار کاخر چہ نکال کرعشر ہے؟       |
| 490  | ,                                                                             | 111  | کٹائی کاخر چہاور عشر                     |
|      | ز کوۃ کی تقتیم غیر سلموں سے                                                   |      | کیا کھیت کی قیمت پرز کو ۃ ہے؟            |
| *    | کرانا کیساہے؟                                                                 |      | کیاسرکاری مال گزاری اداکرنے سے           |
| 197  | ز کو ہیں مال دیاجائے یااس کی قیمت؟<br>ا                                       |      | عشرادا کیاجائے گا                        |
| •    | ز کو ہیں کیسا مال دیا جائے؟                                                   |      | جس غله کاعشرنه نکالے وہ حلال ہے          |
| *    | ز کو ة میں کس قیمت کا اعتبار ہے؟                                              |      | ياحرام؟                                  |
| 194  | کیا حکومت زکو ہ کا ہے؟                                                        |      | جن چیز وں میں عشر واجب ہے؟<br>مد سیر     |
| •    | استعال شدہ چیز ز کو ہیں دینا کیساہے؟<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | IAA  | عشرکے چند ضروری مسائل                    |
|      | نہ فروخت ہونے والی چیزز کو ہ                                                  |      | زمین فروخت کی توعشر وخراج نمس پرہے؟      |
| '    | میں دینا کیساہے؟<br>دوروں میں است                                             | IAA  | مندرجہذیل پیداوار میں عشر واجب جہیں ہے ا |
| *    | ردی(خراب)چیز ز کو قامین دینا کیساہے؟<br>سر                                    | IA9  | کیاعشر کی رقم پرز کو ہے؟                 |
|      | ز کوۃ اداکرنے سے قبل اس رقم کا                                                |      | عشرادا کرنے کے بعد جوغلہ فروخت           |
| 19.4 | خوداستعال كرنا                                                                | 19+  | كيااس كاتفكم                             |
| *    | سودکی رقم سے زکو ۃ ادا کرنا کیسا ہے؟<br>سورگی رقم سے زکو ۃ ادا کرنا کیسا ہے؟  | #    | باغ بیچنے پر عشر کون دیے؟                |
| *    | ز کو ۃ میں کس کرنسی کا اعتبار ہے؟<br>نہیں سے                                  |      | جن صورتوں میں عشر ساقط ہوجا تاہے؟        |
| 199  | غیر ملکی سکہ ہے ادائے زکو ہ کا طریقہ<br>میں سے سرتنہ ا                        | 191  | عشرکی رقم کامصرف کیاہے؟                  |
| *    | پیشگی ز کو ة دینے کی تفصیل<br>در این میں ایکار سات                            |      | کیاوفت ضرورت زکوٰۃ میں تبدیلی            |
|      | جس غریب کو پیشگی زکوة دی اگروه                                                | ¥    | ہوسکتی ہے؟                               |
| 7+1  | مالدارجو                                                                      | 195  | کیا مقدارنصاب ہمیشہ کیلئے ہے؟            |

| صفحه       | مضمون                                        | صفحہ        | مضمون                                      |
|------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|            | ز کو ق کی رقم فقراء کے فائدے کیلئے           | r+1         | مجوزہ پیشگی زکوۃ کی رقم سے قرض             |
| rım        | خرچ کروینا کیساہے؟                           |             | دینا کیساہے؟                               |
| **         | ز کو ة کس کولینااور دینا جائز ہے؟            | *           | موجودہ رقم سے زکو ہ دے یا الگ ہے؟          |
| rim        | کیا مستحق کے حالات کی تفتیش ضروری ہے؟        | *           | ز کو ة دینے میں شک ہوجائے تو کیا حکم ہے؟   |
|            | ز کوۃ کے زیادہ مستحق مدارس                   | T+T         | فی سبیل الله میں کون لوگ داخل ہیں؟         |
| *          | 35/1939                                      | r.m         | مصارف کی قدرتی ترکیب                       |
| 110        | قابل توجه بات                                | 4.14        | کیاز کو ہتمام مصارف میں تقلیم کرے؟         |
|            | جن کے عقا کد خراب ہوان کوز کو ۃ              |             | ز کو ة وصول کننده اصول وفضائل              |
| FIT        | وینا کیساہے؟                                 | r•0         | کیاعامل ز کو ہ ہدیہ قبول کر سکتا ہے؟       |
| 112        | ز کو ۃ کااندازادینا کیساہے؟                  | <b>r</b> •∠ | عاملين كون بين؟                            |
| *          | بغیر حساب لگائے زکوۃ دینا کیساہے؟            | r•A -       | دوسوالون كاجواب                            |
| MA         | ز کو ہ کی رقم سے مہینہ مقرر کردینا           | *           | عاملین کووکیل کس نے بنایا                  |
| ,          | تھوڑی تھوڑی کر کے زکو ۃ دینا کیسا ہے؟        | r+9         | کیامدارس کے سفراءعاملین میں داخل ہیں؟      |
|            | جننی زکوۃ واجب ہےاس سے زیادہ                 | 110         | ز کو ہ کی شہیر کرنا کیسا ہے؟               |
| <b>119</b> | ديناكيها ہے؟                                 |             | مستحق نه ملنے پرز کوۃ کی رقم دریے          |
|            | کیازائدوی گئی رقم کوآئندہ سال کی             | rII         | ديناكيها ہے؟                               |
| *          | ز كوة مين لگاسكته بين؟                       |             | ز کوة کی رقم کوفقراء کیلئے آمدنی کاذر بعیہ |
|            | ز کو ۃ میں وکیلِ بنانا کیسا ہے؟              | *           | بنانا كيسا ہے؟                             |
| 3          | شرا يُط كيسا تھ وكيل بنانا كيسا ہے؟          |             | ز کوۃ کی رقم سے غریبوں کو تجارت            |
| 140        | کیاوکیل اپنانائب بناسکتاہے؟                  | rir         | کرناکیہاہے؟                                |
| ,          | وكيل كاز كوة كى رقم ميں ردوبدل كرنا كيسا ہے؟ |             | زكوة ميں بيع كى قيمت كم كرنا               |
| ***        | وكيل كامدزكوة عيكوئى چيزخريدكردينا؟          | *           | کیاہے؟                                     |

| صفح | مضمون                                    | صفح  | مضمون                                     |
|-----|------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| ~   |                                          | ~    | 03                                        |
| rrr | زكوة كى رقم سے اسكول كاسامان خريدنا      |      | کیاوکیل این ذی رحم کوزکوۃ دے              |
| ,   | زكوة كى رقم سے رسالہ جارى كرانا كيسا ہے؟ | rrr  | عتے ہیں؟                                  |
| , # | زكوة كى رقم سے كارخاندلگانا؟             | *    | كيادكيل خودزكوة ليسكتاب؟                  |
|     | ز کو ہ کی رقم ہے مکان بنا کر کسی غریب    | ***  | كياوكيل زكوة اپنفس پرخرچ كرسكتاب؟         |
| *   | كوديدينا؟                                | 222  | وكيل كے پاس سے زكوۃ كى رقم ضائع           |
|     | ز کو ہ کی رقم سے سوسائٹی کے ذریعہ        |      | ز کو ۃ میں حیلہ کرنا کیسا ہے؟             |
| *   | كامكان بنوانا؟                           | rra  | حیلہ میں شرط لگانا کیسا ہے؟               |
|     | ز کوۃ کی رقم ہے شرائط کیساتھ مکان        | *    | حله میں تملیک کی شرط کیوں ہے؟             |
| ۲۳۳ | تقشيم كرنا                               | 774  | اگر حیله میں تملیک مقصود نه ہو؟           |
| rra | ز کو ہ کی رقم ہے مکان بنا کرمستحقین کو   | 112  | معجد کے لئے حیلہ تملیک کرنا کیاہے؟        |
|     | غریب کوبغیر کرایہ کے زکوۃ کی نیت         |      | حیلہ کے ذریعہ قبرستان کیلئے زمین          |
| 724 | ہےرکھنا؟                                 | 111  | میں وقف کرنا                              |
|     | زكوة كى رقم سے غريب كے مكان كى           | *    | زكوة كى رقم ي قبرستان پر قبضه لينا كيسا ي |
| ,   | مرمت کرانا؟                              |      | قبرستان میں زکوۃ کی رقم کاصرف کرنا        |
| ,   | حکومت ہے کمحق مدارس میں ز کو ۃ دینا      | ,    | کیاہے؟                                    |
| 172 | جس مدرسه میں زكوة كى مدنه موومان         | 779  | مقدمه میں زکوۃ کی رقم دینا کیساہے؟        |
| ,   | فرضی مدرسہ کے نام سے زکو ہ وصول کرنا     | ,    | اشیاء کی شکل میں زکوۃ دینا کیساہے؟        |
|     | مستحق طلباء کی آمد کی امید پر چنده کرنا  | rr.  | زكوة كى رقم افطارى ياشبينه مين خرج كرنا   |
| rm  | مہتم طلباء کاوکیل ہے یامعظی کا؟          | ,    | زكوة كىرقم دين كتب وقرآن تقسيم كرنا؟      |
| _6  | کیاغریب مہتم مدرسه کی زکوۃ               |      | زكوة كى رقم سے كتابين خريد كروقف          |
| ,   | استعال كرسكتا ہے؟                        | 1771 | کرناکیہاہے؟                               |
| 927 | كياركوة كرم مهتم كوية على وجائك؟         | ,    | ز کو ہ کی رقم سے خریدی ہوئی کتابیں        |

www.besturdubooks.net

| صفحہ     | مضمون                                        | صفحه         | مضمون                                        |
|----------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|          | کیاماز مین مدرسہ کے مطبخ سے                  | 114.         | مخلف مدات کارو پیه یکجا جمع کرنا             |
| rm       | کھانا کھا کتے ہیں؟                           | ¢            | مدرسه کے رو پیدیا تھم                        |
|          | طلباء کو کھانا پکانے کی اجرت مد زکو ہ        | TITI         | مارس مین ذکو ة خرج کرنے کاایک اور طریقه      |
| rra      | ہے دینا؟                                     |              | ز کو ہ کی رقم کو مدرسین کو نخواہ میں دینے کی |
| <i>s</i> | مؤذن وامام كوز كوة وعشردينا كيساب؟           |              | زکوۃ کے روپیہ سے مدرسہ کی تقییر              |
| •        | امام کورسم کے طور پرز کو ۃ دینا کیساہے؟      | *            | اورمکان خرید نا؟                             |
| 10+      | ز کو قاکی رقم ہے مبلغین کو وظائف دینا؟<br>آل | ۲۳۲          | ز کو ة کی رقم غریب مدرس کودینا؟              |
|          | سبلیغی جماعت کے افراد پرز کوۃ                | *            | ز کو ق کی رقم اپنے استاد کودینا              |
| ] *      | صرف كرنا كيها ہے؟                            | 444          | ز کو ة کی رقم ہے سفیر کی شخواہ وغیرہ دینا؟   |
|          | مسافر کوز کو ة لینااور دینا کیسا ہے؟         | *            | سفیرکاز کو ق کی رقم تبدیل کرنا               |
| rai      | مسافر کا قرض زکو ہے اداکرنا کیساہ؟           | بابابا       | سفير كاز كوة كى رقم استعال كرنا              |
| •        | مسافر کورقم کے بجائے تکٹ خرید کردینا؟        |              | اگر سفراء کے ہاتھ سے زکوۃ کی رقم             |
| ,        | اپنے خادم کوز کو ة دینا کیساہے؟              |              | ضائع ہوجائے؟                                 |
|          | نوکر کے اضافہ تنخواہ کے مطالبہ پرز کو ۃ      |              | طالب علم کوز کو ۃ دینا کیسا ہے؟              |
| ror      | ے دینا؟                                      | rra .        | جوطلبهكم دين كيهاته صنعت وحرفت               |
| rom      | خادم کو پیشکی رقم دے کرز کو ق کی نبیت کرنا   | *            | جوطلبةوانين مدرسك بإبندى نبيس كرت            |
|          | ز کو ہ کی رقم سے خادمہ کوز بور دیدینا        | <b>1174</b>  | جن طلبہ کے بارے میں علم نہ ہو کہ ستحق ہیں    |
| ,        | غریب لڑی کی شادی میں زکوۃ کی رقم دینا        | *            | طالب علم کوسوال کرنا کیسا ہے؟                |
|          | ز کو ة کی رقم سے میت کی تجہیر و تکفین        | *            | طلباء كوز كوة دينے كيلئے انكى اہليت كى       |
| rom      | کرنا کیساہے؟                                 |              | کیا کھانا پکا کر کھلانے سے زکوۃ ادا          |
|          | كياميت كے كفن كا تواب زكوة د ہندہ            | rrz          | ہوجائے گی؟                                   |
| raa      | زكوة كى قم معرده كاقرض اداكمنا كيسام؟        | <b>r</b> r/A | بلاتمليك مطبخ سے كھانادينا؟                  |

| صفحه | مضمون                                    | صفحه | مضمون                                        |
|------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 745  | یقینی مساکین کون ہیں؟                    | St.  | ز کو ق کاروپید مردہ کے ایصال ثواب            |
| *    | حکمی مساکین کون ہیں؟                     | raa  | كيليّه وينا؟                                 |
| ,    | پیشه ورفقیرول کوز کو ة دینا              | ray  | ا پنغریب شو ہر کوز کو ۃ دینا؟                |
|      | جوفقیرناجائز کاموں میں خرچ کرے           | *    | مالدار بیوی کے غریب شوہر کوز کو ۃ دینا؟      |
| 244  | ان کودینا                                | ,    | شادی شده عورت کوز کو ة دینا؟                 |
| *    | مالىدارفقىركوز كو ة دينا                 | 102  | مالداراولا دوالی بیوه کوز کو ة دینا؟         |
| 240  | جوفقیر کمانے پر قاد ہواں کوز کو ۃ وینا   | #    | مفلوک الحال بیوه کوز کو ة دینا؟              |
| *    | يتيم خانه مين ز كوة دينا كيسا ہے؟        | ,    | برسرروز گاربیوه کوز کو ة دینا؟               |
| 277  | ز کو ہ کی رقم ہے یتیم خانہ کی تعمیر کرنا | 2    | بد کردار کی بیوی کوز کو ة دینا؟              |
|      | رسول التُعلِينَةِ كَ خاندان والول كو     | ran  | بےروز گارکوز کو ۃ دینا؟                      |
| *    | ز کو ة دينا                              | *    | معذورلڑ کے کے باپ کوز کو ۃ دینا؟             |
| 742  | سيداورهاشي كوز كوة ديناجائز ٢ يانهيس؟    | \$   | سفيد پوش کوز کو ة دينا؟                      |
| 747  | جس کی ماں سیدہ ہواس کوز کو ۃ دینا        | ø    | ز كؤة كى رقم غريب الركيون كى تعليم مين دينا؟ |
| *    | جوشجره نسب نهر کهتا هواس کوز کو ة دینا   | 109  | کثیرالعیال کوز کو ة دینا؟                    |
| *    | جوسيدمشهورو مواس کوز کو ة دينا           | *    | مال دارضر ورت مندكوز كوة دينا كيسامي؟        |
|      | سادات کوز کو ۃ نہ دینے کی عقلی وجہ       | 14.  | بےنمازی کوز کو ۃ وینا کیساہے؟                |
| 749  | سادات کوز کو ۃ نہ دینے کی نفلی وجوہات    | *    | نشہ کے عادی کوز کو ۃ وینا کیسا ہے؟           |
| 14.  | سىدى ز كۈ ة سىدكودىيەنا                  | 141  | غیرمسلم فقیروں کوز کو ۃ دینا کیساہے؟         |
|      | سیدکی بیوی کوز کو ة دینا                 | *    | غيرمسلموں كى تعليم گاہ ميں ز كو ة دينا؟      |
| ,    | سیده عورت کی اولا د کوز کو ة دینا        | 747  | بلالحاظ مذهب زكوة دينا                       |
|      | سیدکا قرض مال زکوۃ سے                    | \$   | ملحداورمر مدکوز کو ة دینا                    |
| 1/21 | ادا ہوسکتا ہے یانہیں؟                    | *    | مسكين كس كو كہتے ہيں؟                        |

|      |                                           | _            |                                            |
|------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                     | صفحه         | مضمون                                      |
|      | ان حضرات كوزكوة دينے سے زكوة              | 147          | كياسيداضطراري حالت مين زكؤة                |
| 144  | ادائييس ہوتی                              | #            | وے سکتے ہیں؟                               |
| 12A  | قرض کے نام سے زکو ۃ دینا کیسا ہے؟         |              | ا گر غلطی ہے سید کوز کو ہ دے دی گئی تو     |
|      | ز کو ہ کی رقم مسی دوسرے عنوان سے          | *            | کیاتھم ہے؟                                 |
| 12.9 | دیناکیساہے؟                               |              | شیعه اور قادیانی کوز کو ة دینا کیسا ہے؟    |
|      | غریب کاامیر ہونے کے بعدز کو ق             | 121          | مستحق کی تقید بی کرنا کیسا ہے؟             |
| PAT  | میں ملی ہوئی چیز استعمال کرنا             |              | رشته دارمسکین کوز کو ة دینا                |
|      | کیا فقیر کوز کو ہ میں ملی ہوئی چیز غنی کے | #            | معمولی آیدنی والے کوز کو ة دینا            |
|      | لئے جائز ہے؟                              | *            | بھائی کوز کو ہو ہے کر باپ پرخرچ کروانا     |
|      | جس کوز کو ۃ دی گئی اس کاہدیہ قبول         | 121          | سوتنلی ماں کوز کو ۃ دینا                   |
| M    | کرناکیہاہے؟                               | *            | اینی ناجائز اولا دکوز کو ة دینا            |
|      | ز کوۃ کی رقم اگر چوری ہوجائے              | ø            | جس كورووه ملايا گيااس كوز كو ة دينا        |
|      | تو کیا تھم ہے؟                            | #            | ز کو ہ کی رقم ہے شفاخانہ قائم کرنا         |
|      | ز کو ۃ کی رقم منی آرڈ روڈ رافت ہے بچھنا   | <b>1</b> 214 | ا ادائے زکو ہ کی ایک صورت                  |
| 127  | رجشری یامنی آرڈرے زکو ۃ نہ پہنچے          | •            | سيلاب ز دگان كوز كو ة دينا                 |
|      | ز کو ة میں دی ہوئی اپنی چیزخر بید تا      | 720          | مدز كوة سے قيد يوں كو كھانا كھلانا كيساہے؟ |
| tar  | غیر ستخق کوز کو ۃ دے دی گئی؟              | ٤            | فوجی کوز کو ة دینا کیساہے؟                 |
|      | مآخذ ومراجع                               | <b>12</b> Y  | يارسل كرابي مين زكوة كى رقم خرچ كرنا       |
|      | <b>\$\$</b>                               |              | ان حضرات کوز کوۃ دینے سے زکوۃ              |
| _    |                                           | ,            | اداہوجاتی ہے                               |
| фф   | ***                                       | <b>☆☆</b>    | ***                                        |

#### بسم الله الرحدن الرحيم

# [بيتيمراب

راہِ خدامیں اپنے گھر کاتمام اسباب پیش کرنے والے یارِ غارضایفہ اول سیدنا حضرت ابو بکرصد بین کی اس همشر بے نیام کے نام جس کی چیک نے سرکارِ دوعالم محبوب البی الفی کا سے وصال کے فور ابعد مانعین زکو ق کی آٹھوں کو خیرہ کر دیا اور ان کی گر دنیں احکام خداوندی اورا طاعب رسول میں ہے آئے جھکنے پر مجبور ہوگئیں۔

> محمد رفعت قاسمی غفرلهٔ مدرس دارالعلوم دیو بند (اعثریا) ۱۳۱۳ اه مطابق ۱۹۹۲ء۔

### عرض مؤلف

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم

نیز شیئر ز ،فکسڈ ڈیازٹ ،سیونگ سرٹیفیکیٹ ،انشورنس ،فنڈ ، بینک ہیں جمع شدہ رقومات ، تجارتی اموال ومواثی ، جا نداد وزرعی پیداوار ومعد نیات وغیرہ کے احکامات اورز کو ۃ وصول کنندہ کے لیےشرعی اصول وا حکام اور اس کامصرف قابلِ ذکر ہیں۔

احقر کی استدعاء ہے کہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے والے حضرات مجھ کو دعاء میں یا در تھیں اور خاص طور سے میر ہے شیخ ومر بی سید فقیہ الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب مدخلۂ العالی مفتی اعظم دار العلوم دیو بندگی صحت کے لیے بھی دعاء فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کوقوت وصحت کلی عطافر مائے اور تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ ہم خور دول پر موصوف کا سابہ عاطفت قائم رکھے۔ ( ہمین یارب العالمین )۔

طالب دعا

محمد رفعت قائمی مدرس دارالعلوم دیو بندیو پی (انڈیا) ۱۳۱۸ زی الجبه ۱۳۱۲ همطابق ۱۵/جولائی ۱۹۹۳ء۔

### تضديق

جامع شریعت دطریفت فقیه الامت سیدی حضرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب دامت بر کانند چشتی ، قادری ، سبرور دی ، نقشبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیو بند

نعمدة ونصلى على رسوله الكريم

زیرنظر کتاب' مسائل زکوۃ' اسم باسٹی ہے۔عزیر محترم قاری محمد رفعت صاحب نے بہت محنت سے بہت محترم قاری محمد رفعت صاحب کے بہت محنت سے بہت کی کتابوں سے تتبع کر کے مسائل ذکوۃ کوجع کیا ہے،اورکوشش مید کی ہے کہ اختلافی مسائل میں قول راجج ومفتیٰ بہکوا ضیار کریں ،اللہ تعالیٰ جزائے خیرد سے اوران کی محنت کو قبول فرمائے مجلوق کو فقع دے۔ ( آمین )

اس سے قبل بھی مؤلف زید مجد ہم نے متعدد کتابیں تالیف فرمائی ہیں اور مخلوق کوان سے

نفع پہنچاہ، دعاءہ۔۔

الله كريه زورقكم اورزياده

العبدمحمود عفی عنه چهمته مسجد دارالعلوم دیوبند ۲/شوال المکرم سواس ا

# ارشادِگرامی

حضرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب دامت بر کانهٔ صدرمفتی دارالعلوم دیوبند باسمه تعالی

نعمدة وصلى على رسوله الكريم

مجموعہ مسائل زکو ۃ ، مرتبہ جنا ب مولا ٹا قاری رفعت صاحب سلمۂ مدرس دارالعلوم دیو بندنظرنو از ہوا۔اللہ تعالی نے موصوف کو مدل درا جج مسائل کے استقصاء وانتخاب میں بے نظیر ملکہ عطافر مایا ہے ، چنانچہ موصوف کی اس شان کی بینویں کوشش ہے۔اس کے قبل کی شائع شدہ کوششیں عوام وخواص سب کے نزد کیے مقبول ہو چکی جیں اور خراج تحسین حاصل کر چکی جیں۔
مشل سابق بید چی نظر تالیف (مسائل زکو ۃ) بھی ہے اور زکو ۃ کے بینکڑوں جزئیات پر مشتل ہے۔خصوصاً زمانہ حاضر کے بیچیدہ پیداشدہ نے مسائل کا بہترین مجموعہ ہے بیجی بڑی محنت ومشقت کا نتیجہ ہے۔اور بہت زیادہ کا وش اور عرق ریزی کا پہد دیتا ہے۔ ہرمسکلہ کے اخیر میں مستندوم تبول فی کے حوالوں ہے بھی مزین ہے جس سے اس کی نافعیت اور زیادہ ہے۔
دعاء ہے کہ اللہ تعالی قبول فرما ئیں اور مرتب کے درجات و نیاو عقبی میں بلند فرما ئیں دورای طرح کی مزید کو فیق عطافر ما ئیں۔ آ مین۔

كتبه العبد المسكين المدعو بحمد نظام الدين الاعظمى غفر الله له و كتبه العبد المعلين ولسائر مشائخه واساتذه واحبابه الجمعين وسائر مشائخه واساتذه واحبابه الجمعين وساس ۱۹۹۳/۳/۳۰ و



# دائے گرامی

حضرت مولانامفتى محمظفير الدين صاحب زيد مجد بهم مفتى وارالعلوم ويوبند المصمرلله و تفنى وسلام على عباده (الزين (الصطفى

آج کی د نیاسہولت پسند ہوگئی ہے،اورساتھ ہی ان میں عجلت بھی آگئی ہیں،الحمد لله علماء اسلام کی حالات ِ عاضرہ پر گہری نظر ہے اور موجودہ حالات کے مطابق مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں ،تا کہ آسانی کے ساتھ وہ دینی احکام ومسائل ہے باسانی استفادہ كرسكيس اورانبيس كچھ زيادہ كدوكاوش كى ضرورت نه يڑے،اس سلسله ميں ہمارے يہال مولانا قاری محدر فعت صاحب استاذ دار العلوم بہت زیادہ مستعدیائے گئے۔اوروہ کئی سال سے ہرعنوان يرمسائل جمع كر كے شائع كرر ہے ہيں ،ان كى محنت اور جدوجبد ہم سب كے ليے باعث رشك ہے، الله تعالی ان کی ہمت کی بلندی اور تر تیب وتزئین اور جمع کی مشقت قائم رکھے، ان کی متعدد کتابیں شائع ہوکرمقبول ہو چکی ہیں۔اس وقت 'مسائل زکوۃ مدل وکمل' میرے سامنے ہے، فناوی کی چوالیس متند کتابوں ہے انہوں نے زکوۃ کے مسائل کو یکجا کیا ہے،ان میں ترتیب قائم کی۔اور جہال ہے جومسئلہ ملاء اس کے حوالوں کے ساتھ جمع کیااور بڑی جانفشانی سے کام لیا، مولا ناموصوف کی بیہ جفائشی لائقِ صدمہار کہاد ہے۔اور اُردوداں طبقہ پران کابیہ بڑااحسان ہے کہ ز کو ة ہے متعلق جتنی چیزیں قر آن دحدیث اور فقہ کی کتابوں میں بگھری ہوئی تھیں سب کو بیجا کر دیا '' تا کہ اس کتاب کو پڑھ کرآ دی اور بہت ساری کتابوں سے بے نیاز ہوجائے ،اورذ بن انسانی میں جس قدرمسائل کی صورتیں آسکتی ہیں وہ سب سوال وجواب کی شکل میں اس مجموعہ میں فراہم ہو گئی ہیں۔

دعاء ہے کہ رب العالمین مولف موصوف کی اس گران خدمت کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔آمین۔

> محمد ظفير الدين غفرله مفتى دارالعلوم ديوبند ٢٥/رمضان السبارك سلام إحديوم شنبه

### بسم اللدالرحمن الرحيم

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ويوم يحمي عليها في نارجهنم فتكوئ بها جباههم و جنوبهم و ظهور هم ،هذا ماكنزتم لا نفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ٥

آورجو لوگ سونا چاندی جمع کرکرر کھتے ہیں اوران کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سوآپ ان کوایک بڑی دردناک سزا کی خبر سناد بجئے ۔ جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوز خ کی آگ میں تیایا جائے گا پھران سے لوگوں کی پیشا نیوں اوران کی کروٹوں اوران کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ بیدوہ ہیں جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر کر کے رکھا تھا ،سواب جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

### خلاصةنفبير

''بینی جولوگ سونے جاندی کوجمع کرتے رہتے ہیں اوراس کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کوعذاب در دناک کی خوش خبری سنادیجیے''

و لا یہ نے فقو نھا کے لفظوں سے اس طرح اشارہ ہو گیا کہ جولوگ بفتر رضروری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو باقی ماندہ جمع کیا ہوا مال ان کے حق میں مصر نہیں۔

حدیث میں خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس مال کی زکو ۃ ادا کردی جائے وہ کنز تیم میں داخل نہیں۔(ابوداؤد،احمد وغیرہ)

جس سے معلوم ہوا کہ زگوۃ نکالنے کے بعد جو مال باقی رہے اس کا جمع رکھنا کوئی گناہ نہیں، جمہور فقہاء وائمہ کا یہی مسلک ہے۔

آیت میں اس عذاب الیم کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے۔

ویوم یحمیٰ علیها فی نار جهنم فتکویٰ بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزونo لیخیٰ زکوة نداداکرنے والوں کو بیعذاب الیم اس دن ہوگا جب کدان کے جمع کے ہوئے سونے چاندی کوجہنم کی آگ میں سے تپایا جائے گا ، پھران سے ان کی پیٹانیوں ، پہلوؤں اور پشتوں پر داغ دیئے جائیں گے ، اور ان سے زبانی سزا کے طور پر کہا جائے گا کہ بیہ وہ چیز ہے جس کوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا ، سوا پنے جمع کیے ہوئے سرمایہ کو چکھو ، اس سے معلوم ہوا کہ جزاء کمل میں عمل ہے ، جوسر مایہ نا جائز طور پر جمع کیا تھا ، یا اصل سرمایہ تو جائز تھا گر اس کی زکو ۃ ادانہیں کی تو خودوہ سرمایہ ہی ان لوگوں کا عذاب بن گیا۔

اس آیت میں داغ لگانے کے لئے پیشانیوں، پہلوؤں، پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے یا تواس سے مراد پورابدن ہے اور یا پھران تین چیزوں کی خصیص اس بناء پر ہے کہ بخیل آدمی جو اپناسر مایداللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا، جب کوئی سائل یاز کو ہ کا طلب گارا سکے سامنے آتا ہے تو اسکود کھے کرسب سے پہلے اسکی پیشانی پربل آتے ہیں پھراس نے نظر بچانے کے لئے داہنے با کیں مُرِنا چاہتا ہے، اور اس سے بھی سائل نہ چھوڑے تو اسکی طرف پشت کر لیتا ہے۔ اس لئے بیشانی، پہلو، پشت اس عذاب کے لئے خصوص کیے صحے۔

(معارف القرآن ١٣٣٣ جلدم)

### ز کو ة کی وجه تسمیه

ز کو ق کے لغوی معنی ہیں ' طہارت و برکت اور بڑھنا ''۔اصطلاح شریعت ہیں زکو ق کہتے ہیں اپنے مال کی مقدار معین کے اس حصہ کوجو کہ شریعت نے مقرر کیا ہے کسی مستحق کو مالک بنا دینا ، مال کے باتی ماندہ حصے کو پاک کر دیتا ہے ،اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے برکت عنایت فرمائی جاتی ہے اور اس کا وہ مال نہ صرف میہ کہ دنیا میں بڑھتا اور زیادہ ہوتا ہے بلکہ اُخروی طور پراللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے ،اواس کے مالک کو گنا ہوں سے اور دیگر بری حصاتوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک وصاف کر دیتا ہے ،اس لئے اس فعل کو زکو ق کہا جاتا ہے۔

'' زکو ق''کوصد قد بھی اس کئے کہا جاتا ہے کہ بیغل اپنے مال کا ایک حصہ نکالنے والے کے ایمانی دعویٰ کی صحت اور صدافت پر دلیل ہوتا ہے۔

(مظاهرت مديد ص ١٨١ج ١ وكتاب الملقد باب الركوة ص ٩٥٨ ج١)

# ز کو ة کی تعریف وتفسیر

اپنے مال کی ایک خاص مقدار کاکسی ایسے نادار مسلمان کو مالک بنادیتا جونہ ہاشی خاندان ہے ہو، نداس محض کا (شرعی نقط نظر سے ) غلام ہو، اور اس عطیہ کے پیچھے نداس مخض کی کوئی دُنیاوی منفعت اور کسی عوض کا لا ہج بھی نہ ہو، بلکہ خص خدا کی رضا پیش نظر ہو، شریعت میں لفظ ذکو قاکیہ بی مطلب سمجھا جاتا ہے۔ (عالمگیری ص ۲۳ ج ۴ بحوالہ بیمین الحقائق) میں لفظ ذکو قاکیہ بی مطلب سمجھا جاتا ہے۔ (عالمگیری ص ۲۳ ج ۴ بحوالہ بیمین الحقائق) کی ہرطرح کی منفعت اس مال سے منقطع ہو جائے ۔لہذا ذکو قادا کرنے والا اپنی ذکو قانہ الی خراج کی مراح کی منفعت اس مال سے منقطع ہو جائے ۔لہذا ذکو قادا کرنے والا اپنی ذکو قانہ الی خراج کی منفعت ہے۔ اور نواسہ نوائی کودے گا ،اور ندا پی فروع یعنی بیٹا بیٹی پوتا ہوتی اور نواسہ نوائی کودے گا۔اس لئے کہ ان کے دینے میں فی الجملہ اس کی منفعت ہے۔ اور نواسہ نوائی کودے گا۔اس لئے کہ ان کے دینے میں فی الجملہ اس کی منفعت ہے۔ اور نواسہ نوائی کودے گا۔اس کے کہ ان کے دینے میں فی الجملہ اس کی منفعت ہے۔ (یعنی ذکو قاکا کہ مال کوئی کی ایک کہ ان کے دینے میں فی الجملہ اس کی منفعت ہے۔ (یعنی ذکو قاکا فائدہ اس کوئی خراج ہے) (دُری تارس ۲۰۰۷)

#### ز کو ة اوراس کا ثبوت

مست الماء: - ذکو ۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر مخص پر فرض ہے جو شرائط (آئندہ جو بیان ہوں گی) پورا کرتا ہو۔

ز کو هٔ ۲ جری میں فرض ہوئی اور دین (اسلام) میں اس کا فرض ہوتا بہر حال سب کو

معلوم ہے۔

اس کی فرضیت کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔وَ الْتُو اللّٰو کو اَہ "بیعنی زکو ۃ ادا کرو۔

اور حدیث میں زکو ہ کے حکم کے متعدد ثبوت ملتے ہیں مجملہ ان کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ امور مین اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ امور مین زکو ہ کا ذکر فرمایا ہے اور مجملہ ان کے وہ حدیث بھی ہے جو ترفدی نے سلیم بن عامر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں گہ۔

" ابوامامہ سے میں نے سناوہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے جمتہ الوداع والی تقریرین ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنی پنچ گانہ نمازیں پڑھا

کرواوررمضان آئے تو روز ہ رکھواورا پنے مال کی زکو ۃ ادا کرواورا پنے حاکم کی اطاعت کرو جنت میں جاؤگے'۔

ان کے علاوہ اور بھی احادیث اس ہی مضمون کی ہیں۔ رہاا جماع سوتمام امت اس امریر شفق ہے کہ ذکلو قار کان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کی خاص شرائط ہیں۔ (کتاب الفقہ ص ۲۵۹ جلدا)

مسئلہ:۔درمختاروشامی میں ہے کہ زکوۃ کا حکم قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ۳۲ جگہ آیا ہے۔ اور نماز کے علاوہ جوذ کرآیا ہے وہ نہیں لکھا۔ (فتاوی دارالعلوم ص ۲۱ جلد ۲)

ز کو ہے احکام کا جاننا کب فرض ہے؟

مسئلہ:۔آدمی جب تک نصاب زکو ہ لینی ساڑھے سات تو لے سونا کے گرام 9 کے 4 ملی گرام یا ساڑھے باون تولہ ۲۱۲ گرام ۳۵ ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نفتدی ،سامان تجارت وغیرہ کا مالک نہ ہو،اس وقت تک اس کواحکام عملیہ زکو ہ سیکھنا فرض اور ضروری نہیں گواعتقاد فرضیت کا فرض ہے۔ اور جب مال کا مالک ہوائس وقت احکام عملیہ زکو ہ سیکھنا فرض اور ضروری ہوگیا۔اس وقت احکام عملیہ کی قیداس کئے لگائی کہ عقیدہ کے درجہ میں تو ہر شخص کوزکو ہ کی فرضیت کا افر ارضروری ہے۔ (امداد سائل الزکو ہ ص ۱ بحوالہ تاسیس البیان ص ۲)

# ز كوة كب فرض هو كى؟

احادیث اورآثارے یہ معلوم ہوتا ہے اور فرائض خمسہ کی تاریخ وتشریع سے اس امر
کی تائید ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہی گانہ نمازیں شب معراج میں مسلمانوں پرفرض ہوئیں،
پھر مدینہ طیبہ ۱ ہجری میں روز نے فرض ہوئے اور اس کے ساتھ ذکو ق ، فطر فرض ہوئی تاکہ
روزہ دار لغواور ف سے پاک ہوجائے اور عید کے روز مسکینوں کی امداد ہوجائے ، بعداز ال
زکو ق مع نصاب اور مقادر فرض ہوئی ، لیکن اس امر پرکوئی قطعی دلیل موجود ہیں ہے کہ ذکو ق
کے بارے میں بیتحد یدات (LIMITATIONS) کس سنہ میں مقررہ و کئیں۔
(فقدالزکو ق ص ۱۰ اجلداول فاوی دار لعلوم دیو بندس اس ج۲)

صدقہ، زکوۃ کی فرضیت سے کہ اوائل اسلام ہی میں مکہ کرمہ کے اندر نازل ہو چک تھی، جیسا کہ امام تفییر ابن کیڑ نے سورۃ مُزمل کی آیت "و اقیہ مُو ا المصلوق و اتو المسؤ سے ہے ، اس میں نماز کے ساتھ زکوۃ کا بھی تھم ہے۔ البتہ روایات احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتہ روایات احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام میں زکوۃ کا بھی تھم ہے۔ البتہ روایات احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام میں زکوۃ کے لئے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہتی، بلکہ جو کھا ایک مسلمان کی اپنی ضرورتوں سے نگر رہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا، کہ اللہ کی راہ میں ہوا ہے اور پھر زکوۃ وہ سابوں کا تعین اور مقدار زکوۃ کا بیان ہجرت کے بغد مدینہ طیبہ میں ہوا ہے اور پھر زکوۃ وہ باجماع صحابہ و تابعین آئی صدقات کی وصول یا بی کا نظام محکمانہ انداز کا فتح مکہ کے بعد کمل میں آیا ہے۔ اس آیت میں متعین کے گئے ہیں وہ صدقات فرض کے باجماع صحابہ و تابعین ہیں ۔ (معارف القرآن ص سے سے وہ ان آٹھ مصارف میں متعین کے گئے ہیں وہ صدقات فرض کے مصارف میں متعین ہیں نظی صدقات میں روایات کی تصریحات کی بناہ پر بہت وسعت ہے وہ ان آٹھ مصارف میں متحصر نہیں ہیں۔ (معارف القرآن ص ۳۹۳ جسم)

ز کو ة کاحکم پہلی شریعتوں میں

زکواۃ کی اس غیر معمولی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے اس کا تھم پہلے پیغیبروں کی شریعتوں میں بھی نماز کے ساتھ ہی ساتھ برابر رہاہے۔ سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبز ادے حضرت یعقوب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیاہے۔ و او حیا البہم فعل المحیو ات و اقام المصلواۃ ایتاء الماز کے واقب کرنے کا (خاص کر) نماز قائم کرنے الماز کے واقب کی اور ہم نے ان کو تھم بھیجا نیکیوں کے کرنے کا (خاص کر) نماز قائم کرنے اور زکو ۃ دسے کا۔

اورسورہ مریم میں حضرت اساعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیاہے: و کان یامو اہلۂ بالصّلوٰہ و الزّ کوہ اوراپنے گھروالوں کونماز اورز کوۃ کا حکم دیتے تھے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے ظاہر ہے کہ نماز اورز کوۃ ہمیشہ سے آسانی شریعتوں کے خاص ارکان اور شعائر رہے ہیں ، ہاں ان کے حدود اور تفصیلی احکام و تعینات میں فرق رہا ہے ارویہ فرق تو خود ہماری شریعت کے بھی ابتدائی اور آخری تھمیلی دور میں رہاہے مثلا یہ کہ پہلے ہر فرض نماز صرف دور کعت پڑھی جاتی تھی، پھر فجر کے علاوہ باتی چار وقتوں میں رکعتیں بڑھ کیئیں۔
ای طرح ہجرت سے پہلے مکہ کے زمانۂ قیام میں ذکو قا کا تھم تھا۔ چنا نچے سور ہ مؤمن و مُل اور سور ہو لقمان کی باکل ابتدائی آیتوں میں اہل ایمان کی لا زمی صفات کے طور پراقامتِ صلو قایمی نماز قائم کرنا اور کو قادا کرنے کا ذکر موجود ہے جبکہ یہ تینوں سور تیں مگی ہیں۔

(معارف الحديث ص٢٣ج٣)

# مكى دورمين زكوة كامطلب

کیکن مکّی دور میں زکوٰۃ کا مطلب صرف بیاتھا کہ اللہ کے حاجت مند بندوں پراور خیر کی دوسری راہوں میں اپنی کمائی صرف کی جائے۔

نظام زکو قفصیلی احکام اس وقت نہیں آئے تھے، وہ ججرت کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے ، پس جن مورضین اور مصنفین نے یہ کھا ہے کہ زکو قا کا تھم ججرت کے بعد دوسر سال میں یا اس کے بعد میں آیا، ان کا مطلب غالبًا یہی ہے کہ اس کی حدود تعینات اور تفصیلی احکام اس وقت آئے ، ور نہ زکو قا کا مطلق تھم تو یقینا اسلام کے ابتدائی دور میں ہجرت سے کائی پہلے آچکا تھا۔ ہاں نظام ذکو قا کے مطلق تھم تو یقینا اسلام کے ابتدائی دور میں ہجرت سے کائی پہلے طور پر اس کی خصیل دصول کا نظام تو کھھ کے بعد قائم ہوا۔ (معارف الحدیث صفح ۲۲ جلدیم) قانون اسلامی کی تاریخ میں مشہور بات یہی ہے کہ زکو قامد بینہ منورہ میں فرض ہوئی ہے ، اس لئے کہ یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کی دور کی سورتوں میں کس حد تک ہم آ ہنگ ہے ، اس لئے کہ یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کی دور کی سورتوں میں کس حد تک ہم آ ہنگ ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کی دور کے قرآن میں جس زکو قاکا ذکر آیا ہے وہ بعینہ وہ زکو قائم کی نیارت کی مصارف میں فرج کرنے کے لئے کارندے بھیج گئے اور دیاست نے کہ کے اور دیاست نے اس کا نظام کرنے کی ذمہ داری سنھائی۔

سنگی دور میں جوز کو قاتقی وہ مطلق تھی اور اس میں حدود اور قیودنہیں تھیں اور اس کا مدار افراد کے ایمان اور ان کے شعور اور ان کے احساس اخوت پر تھا۔اور اس وقت مؤمنین ممل دیدل سے ممل دیدل کے ساتھ دیا دہ خرج کرنا پڑتا تھا۔ کے ساتھ حسن سلوک میں مجمعی کم خرج کرنا پڑاادر مجمعی زیادہ خرج کرنا پڑتا تھا۔ ۱-۱۰ میں ۱۲ میں میں مجمعی کم خرج کرنا پڑاادر مجمعی زیادہ ہوں کا بیادہ د

( فقدالز کو ۵۵۸ ج از ڈ اکٹریوسف القرضاوی )

# مدنى دورمين زكوة كى نوعيت

تمی دور میں مسلمانوں کی دعوت اسلام انفرادی تھی اوروہ دعوت کی بناء برمعاشرے ہے کٹ کرالگ تھلگ ہو گئے تھے جبکہ مسلمان مدینہ منورہ پہنچے تو ایک منظم اجتماعی صورت میں آ مے اور مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست تشکیل یا گئی اور ان کا اقتدار قائم ہو گیا پھراس لیے اسلامی ذہبے داریوں نے بھی اس نئ صورت حال میں تعیم اور اطلاق کی جگہ تحدید اور تحصیص کی صورت اختیار کرلی اور جو پہلے راہ نمائی کرنے والی ہدایا تحصیں وہ اب لازمی قوانین کی صورت اختیار کر منی اوران قوانین کے نفاذ کے لیے ایمان ویقین کے ساتھ ساتھ اقتدار اور قوت سے کام لینا ناگزیر ہوگیا ہے۔ چنانچہ مدیند منورہ میں آکرز کو ق نے بھی یہی صورت اختیاری کہ شارع علیہ السلام ( بعنی حضور صلی الله علیہ وسلم ) نے ان اموال کی تحدید فریادی جن میں زکوۃ فرض ہے،اور اس کی فرضیت کی شرائط اور اس کی لازمی مقداروں کا تعین فرمادیا،اس کےمصارف مقرر کر دیئے اور اس کی تنظیم اور اس کے دائر و کا رکا ایک لائے عمل مقرر فرماديا\_ (فقدالزكوة ص١٨ج١)

#### ز کو ۃ کے تین پہلو

ز کو ۃ میں نیکی اورافادیت کے تین پہلو ہیں۔ایک بیر کہ مؤمن بندہ جس طرح نماز کے قیام اور رکوع و سجود کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی اور تذلل و نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان ہے کرتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت اور اس کا قرب اس کو حاصل ہو،ای طرح زکوۃ اداکر کے دہ اس کی بارگاہ میں اپنی مالی نذراسی غرض ہے چیش کرتا ہاوراس بات کاملی ثبوت دیتا ہے کہاس کے یاس جو پھی جملی ہے وہ اسے اپنائبیس بلکہ خدا کا سمجھتا اوریقین کرتا ہے ،اس کی رضا کا قرب حاصل کرنے کے لئے وہ اس کوقر ہان کرتا اور نذرانه لإحاتاب. ز کو قاکا شار''عبادت''میں اس پہلو ہے ہے ، دین وشریعت کی خاص اصطلاح میں''عبادات''بندے کے انہی اعمال کو کہا جاتا ہے جن کا خاص مقصد وموضوع اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبدیت اور بندگی کے تعلق کو ظاہر کرنا اور اس کے ذریعہ اس کارتم وکرم اور اس کا قرب ڈھونڈھنا ہو۔

دوسرا پہلوز کواۃ میں بیہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ضرورت منداور پریشان حال بندوں کی خدمت واعانت ہوتی ہے۔اس پہلو سے زکو ۃ اخلا قیات کا نہایت ہی اہم باب ہے۔

تیسرا پہلواس مین افادیت کا بیہ کہ حب مال (مال کی محبت) اور دونت پرتی جو ایک ایمان کش اور نہایت مہلک''روحانی بیاری'' ہے زکو قاس کا علاج اور اس کے گند ہے اور زہر لیے اثر ات سے نفس کی تظہیراور تذکیہ کا ذریعہ ہے۔ (معارف الحدیث ص۲۰ج ۴م)

#### زكوة كاايك اورمقصد

اسلام بینبیں چاہتا کہ دولت کسی ایک گروہ کی تھیکیداری میں آجائے ،یا سوسائی میں کوئی ایسا طبقہ پیدا ہوجائے جو دولت کوخزانہ بنابنا کرجمع کرے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دولت ہمیشہ سیروگردش میں رہے ادرزیادہ سے زیادہ تمام افراد میں تھیلے اور منقسم ہو۔

یمی وجہ ہے کہ اس نے ورثاء کے لئے تقسیم واسہام کا قانو نافذ کر دیا۔اوراقوام عالم کے عام قوانین کی طرح یہ بیس کیا کہ خاندان کے ایک ہی فرد کے قبضہ میں رہے۔جوں ہی ایک شخص کی آئکھیں بند ہوئیں اُس کی دولت جواس وقت تک تنہا ایک جگہ میں تھی ،اب واثوں میں بٹ کرکئی جگہوں میں بھیل جائے گی اور پھرائن میں سے ہروارث کے وارث ہوں گے۔ (حقیقت الزکو قص ۲۰)

# منكرز كوة كأحكم

ز کو ق کی اہمیت کے پیش نظر فقہائے کرائم نے فرمایا ہے کہ زکو قاوراس کی فرضیت کا اٹکار کرنے والا کا فرہے اور اسلام سے بالکل خارج ہے۔

اس سلسلے میں امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جوحال ہی میں اسلام لایا ہو، یا اسلامی ماحول سے دور کہیں جنگل میں پلا بڑھا ہوا اور وہ ذکوۃ کی فرضیت سے انکار کر کے اسے ادانہ کر بے تو اسکواولا فرضیت زکوۃ کی وجوہ اور اسکی اہمیت بتائی جائے گی اگروہ اس کے باوجود بدستورا ہے انکار پر قائم رہے تو اسکے نفر کا تھم لگایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلم معاشرے میں رہتا ہوا ور اسے زکوۃ کی فرضیت کاعلم ہوا در اسکے باوجود اسکا انکار کر بے تو وہ کا فرہ و جائے گا اور اس پر مرتد کے احکام جاری ہوں سے یعنی پہلے اسے تو بہ کیلئے کہا جائے گا اور تو بہ نہ کرنے پر قبل کردیا جائے گا کیونکہ ذکوۃ کی فرضیت کاعلم لازی ہے اور اس علم کے باوجود اسکا انکار اللہ اور اسکے رسول کی تک فرضیت کاعلم لازی ہے اور اس علم کے باوجود اسکا انکار اللہ اور اسکے رسول کی تکذیب ہے (انجموع ص ۱۳۳۳ ج۵)

غرض کے منکرین زکوہ کے بارے میں واضح شری تکم موجود ہے اور جس پر اجماع بھی ہے۔ (فقہ الزکو ۃ ص ۱۲ ج اوکتاب الفقہ ص ۹۵۹ ج ۱)

#### مانعين زكؤة سيے جنگ

اسلام نے صرف اس امر پر اکتفائیس کیا کہ نادہندگان سے مالی تاوان لے لیا جائے یا اُنھیں تعزیری سزا کیں دے دی جا کیں بلکہ اگر صاحب قوت گروہ سرکٹی افتدیار کرکے اوائے زکو ق سے انکار کردے تو اسلام نے ان سے جنگ کرنے کا تھم بھی دیا ہے اوراس فرض کی ادائیگی کی خاطر جان سے مارڈ النے (قتل نفس) اورخون بہانے سے بھی در لیے نہیں کیا ہے۔ حالا تکداسلام تو آیا تی اس لئے ہو خون جن کی خاطر سے وہ رائیگال نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قتل ہونے والا اسکی خون جن کی خاطر سے وہ رائیگال نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قتل ہونے والا اسکی زمین میں عدل قائم کرنے کی خاطر مرجانے والا بھی نہیں مرتا اور جوجا نیس اللہ اور رسول کی نافر مانی کی بناء پر الفد اور اس کا حقور اس کی جوئے عہد کی پاسداری انہ کرنے واراس سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری انہ کرنے ورش سے خود بی تحفیل اور اپنی نمری مرتا اور بی اس وجہ سے ہوں گی کہ انہوں نے اپنے طرز عمل اور اپنی نمری روش سے خود بی تحفیل اور اپنی نمری دوش سے خود بی تحفیل کر دیا جو اسلام نے ان کوعطاء کیا تھا۔ (فقد الزکو ق ص ااات) ایک میں اور بعناوت کے طور پر زکو ق سے انکار کرنے والوں سے (قال) جنگ احاد یہ صحفے سے اور اجماع صحاب شے تا جس ایس ہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکو ق نددیے پر اصرار کرنے والے عربوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صد بی نے بیر موقف اضیا رکیا اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس موقف کی تائید کی اور آپ کے ساتھ مانعین زکو ق سے جنگ میں شریک ہوئے ، یہاں تک کہ اس جنگ میں ان صحابہ کرام نے بھی شرکت فرمائی جو ابتداء جنگ کے بارے میں حضرت ابو بکڑی رائے سے پوری طرح متفق نہیں تھے۔ (اور اس طرح اسلامی شریعت میں مانعین زکو ق سے جنگ کرنا ایک اجتماعی صورت افتریا رکڑیا۔ یونکہ جنگ کے موقف کی تائید میں حضرت ابو بکڑنے و لائل دیئے یہاں تک کہ صحابہ کرام نے آپ کی رائے سے اتفاق کرلیا میں حضرت ابو بکڑنے دلائل دیئے یہاں تک کہ صحابہ کرام نے آپ کی رائے سے اتفاق کرلیا اور اس طرح ان کے موقف کی تائید

# حضرت ابوبكرصد بن في في مانعين زكوة سے جنگ كيول كى؟

حضرت ابوبر کا مانعین زکو ہ سے جنگ غالبا اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلاموقع تھا کہ کوئی حکومت وریاست معاشرے کے کمزورافراداورفقراء اور مساکین کے حقوق آخیں ولانے کے لیے آمادہ جنگ ہوگئی ،جبکہ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ ساج کہ حافقوں کو کھاتے رہا وراحکام اورامراء نے بھی غریوں اور بہت پنائی نہیں کی بلکہ اکثر و بیشتر حکومت وقت نے دولت مندطبقہ کی جمایت کی ہے۔ (الا ماشاء اللہ) (فقہ الزکو ہے ااج)

# اسلام اورمسئله غربت كاحل

اسلام نے مسئلہ غربت کا جوحل پیش کیا ہے اور جس طرح ضرورت مندوں اور کمزوروں کی کفالت کا نظام قائم کیا ،اسکی آسانی غداجب میں یا انسانوں کے بنائے ہوئے مرقبہ قوانین میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور اسلام نے اس سلسلے میں جو نظام تربیب وراہ نمائی دی ہے اور جو تو انین میں کوئظام تربیب وراہ نمائی دی ہے اور جو تو انین کے نفاذ اور تظیم احتفار اجم کے بیں اور جوان تو انین میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کے جو تو اعد بتائے بیں ان کی و نیا کے غداجب و تو انین میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسلام نے غربت کے مسئلہ کوحل کرنے کی جانب جس قدر زیادہ توجہ دی اور جتنا اسلام نے غربت کے مسئلہ کوحل کرنے کی جانب جس قدر زیادہ توجہ دی اور جتنا

زیادہ اس بات کا اہتمام کیا ہے اسکا اندازہ اس امر سے بخو بی ہوسکتا ہے کہ اسلام نے اپنے بالکل ابتدائی دور ہی میں جبکہ مسلمان محض چند گنتی کے مجبور و ہے کس افراد سے اور جو دعوت اسلام قبول کرنے کے جُرم میں ہوشم کے ظلم وستم سہدر ہے سے اور جن کا کوئی سیاسی وجود نہ تھا اور نہ ہی انھیں کوئی اقتدار حاصل تھا ، اسلام نے اس دور میں غریبوں کے مسئلے کی جانب پوری توجہ کی اور قرآن کریم نے اس توجہ کی اور قرآن کریم نے اس مسکین غریبوں کو کھا نا کھلانے کے الفاظ سے کیا اور اس پر مخاطبین کوآ مادہ مسکیا کو اس کے ہوئے رزق سے انفاق کی تصیحت کی اور بھی ساکل اور محروم کا حق اوا کہ اور کبھی ساکل اور محروم کا حق اوا کہ کیا ہے ، اور بھی ساکل اور محروم کا اور کھی تاکید کی اور بھی ساکل اور محروم کا حق اوا کرنے کی تاکید کی اور بھی "ایت ا

غرض اس طرح کی دور کے آغاز ہی ہے قر آن کریم نے مسلمانوں کی روح میں یہ حقیقت جانگزیں کردی ہے جہے بہر حقیقت جانگزیں کردی ہے کہ ہرانسان کے مال پرغریب اور مختاج کالازی حق ہے جہے بہر طور ادا کیا جانا جا ہیے کیونکہ ریمن نفلی صدقہ نہیں ہے اگر جا ہے ادا کرے اور جا ہے ادا نہ کرے۔ (فقد الزکو قص اے ج)

#### ز کو ۃ کےفوائد

(۱) آج بوری دینا میں سوشلزم کی بات ہورہی ہے، جس میں غریبوں کی فلاح و بہودکا نحرہ دکا کر انھیں متول (مالدار) طبقہ کے فلاف اُ کسایا جاتا ہے۔ اس تحریب کا کہاں تک ہوتا ہے؟ بیدا ہوتی مستقل موضوع ہے تحریباں نیے کہنا چاہتا ہوں کہ امیر اور غریب کی بید جنگ صرف اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے متمول طبقہ کے ذمہ پسماندہ طبقہ کے جوحقوق عائد کیے ہے آن سے انھوں نے بہلو تھی کی ،اگر بورے ملک کی دولت کا چالیسواں حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے اور بیمل ایک وقتی می چیز ندر ہے ملکہ ایک مسلسل مصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے اور بیمل ایک وقتی می چیز ندر ہے ملکہ ایک مسلسل عمل کی شکل اختیار کر لے اور امیر طبقہ کی ترغیب وتحریص اور جبر واکراہ کے بغیر ہمیشہ بیفریضہ اوا کرتا رہے اور بھراس رقم کی منصفانہ تقسیم مسلسل ہوتی رہے تو بچھ عرصہ کے بعد آپ دیمیس می کہ غرباء کوامیروں سے شکایت ہی نہیں رہے گی اور امیر وغریب کی جس جنگ سے دنیا جہنم

کرہ بنی ہوئی ہے وہ اس نظام کی بدولت راحت وسکون کی جنت بن جائے گی۔

میں صرف پاکتان کی ملت اسلامیہ سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں اور معاشروں سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے نظام زکوۃ کو نافذ کرکے اس کی برکات کا مشاہدہ کریں اور سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے نظام زکوۃ کو نافذ کرکے اس کی برکات کا مشاہدہ کریں اور سرمایہ دارملکوں کی جنتی دولت کمیونزم کا مقابلہ کرنے برصرف ہورہی ہے وہ بھی اس مدمیں شامل کرلیں۔

(۲) مال و دولت کی حیثیت انسانی معیشت میں وہی ہے جوخون کی بدن میں ہے اگر خون کی گردش میں فتور آ جائے تو انسانی زندگی کوخطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دل کا دورہ پڑنے سے انسان کی اچا تک موت واقع ہو جاتی ہے۔

ٹھیک ای طرح اگر دولت کی گردش منصفانہ نہ ہوتو معاشرہ کی زندگی خطرہ میں ہوتی ہےاور کسی وفت بھی حرکت قلب بند ہوجائے کا خوف طاری رہتا ہے۔

حق تعالی نے دولت کی منصفانہ تھیم اور عادلا نہ گردش کے لئے جہاں اور بہت کی مقدیر ہیں ارشاد فرمائی ان میں سے ایک زکو ہ وصدقات کا نظام بھی ہے اور جب تک بدنظام سیح طور پر نافذ نہ ہواور معاشرہ اس نظام کو پورے طور پر بہضم نہ کرلیں تب تک نہ دولت کی منصفانہ گردش کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ معاشرہ اختلال اور زوال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ منصفانہ گردش کا تصور کیا جا اسکتا ہے اور نہ معاشرے کو اسکے اعضاء بھی ۔ آپ جانے ہیں کہ کسی حادثہ یا صدمہ ہے کسی عضو میں خون جمع ہو کر مجمد ہوجائے تو وہ گل سر کر کر چوڑے ہیں کہ کسی حادثہ یا صدمہ ہے کسی عضو میں خون جمع ہو کر مجمد ہوجائے تو وہ گل سر کر کر جہد نکتا ہے اسی طرح جب معاشرے کے اعضاء میں فرورت سے زیادہ خون جمع ہو جاتا ہے وہ بھی سر نے لگتا ہے اور پھر بھی قبیش پندی اور فضول فروت سے زیادہ خون جمع ہو کہ جس ضائع ہوتا ہے بھی بیاریوں اور جیلوں کے چکر میں ضائع ہوتا ہے بھی بیاریوں اور جیلوں کے چکر میں ضائع ہوتا ہے بھی بیاریوں اور جیلوں کے چکر میں ضائع ہوتا ہے بھی بیاریوں اور جیلوں اور جیلات کی تعییرات میں ہربا دہوجا تا ہے۔ قدر سے ان پھوڑے پھنسیوں کا علاج تجویز کیا محددت نے زکو ہ وصدقات کے ذریعے ان پھوڑے پھنسیوں کا علاج تجویز کیا ہے جودولت کے انجام کی بدولت معاشرے کے جسم پرنگل آتی ہیں۔

(۴) ایپے بنی نوع سے ہمدردی انسانیت کاعمدوترین وصف ہے جستخص کا دل ایپے

جیسے انسانوں کی بے چارگی ،غربت وافلاس ، بھوک ،نقروفاقہ ،اور ننگ دستی وزبوں حالی دیکھ کر نہیں پہنچنا ، وہ انسان نہیں جانور ہے اور چونکہ ایسے موقعوں پر شیطان اور نفس ،انسان کو انسانی ہمدردی میں اپنا کر داراوا کرنے سے بازر کھتے ہیں اس لیے بہت کم آ دمی اس کا حوصلہ کرتے ہیں ،حق تعالی شانہ نے اپنے کمزور بندوں کی مدد کے لیے امیر لوگوں کے ذمہ یہ فریضہ عائد کر دیا تا کہ اس فریضہ خداوندی کے سامنے وہ کسی ناوان دوست کے مشورے پڑمل نہ کریں۔

(۵) مال جہاں انسانی معیشت کی بنیاد ہے، وہاں انسانی اخلاق کے بنانے اور دگاڑنے میں بھی اسکو گہرادخل ہے۔ بعض دفعہ مال کا نہ ہونا انسان کو غیر انسانی حرکت پر آمادہ کرتا ہے اور وہ معاشرہ کی ناانصافی کو دیکھ کر معاشرتی سکون کو غارت کرنے کی ٹھان لیتا ہے بعض اوقات وہ چوری ڈکیتی، سٹے اور جو اجیسی فتیج حرکات شروع کر دیتا ہے، بھی غربت وافلاس کے ہاتھوں شک آکروہ زندگی سے ہاتھ دھو لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، بھی وہ پیٹ کا جہنم بھرنے کے ہاتھوں شک آکروہ زندگی سے ہاتھ دھو لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، بھی وہ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیا پنی عزت وعصمت کو نیلام کرتا ہے اور بھی فقروفا قد کا مداوا ڈھونڈ ھنے کے لیے اپنے دین وائیان کا سودا کرتا ہے اس بناء پر ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ فقروفا قد آدمی کو قریب قریب کفرتک پہنچا دیتا ہے۔

بیتمام غیرانسانی حرکات معاشرہ میں فقرو فاقہ ہے جنم کیتی ہیں اوربعض اوقات گھرانوں کے گھرانوں کو ہر بادکر کے رکھ دیتی ہیں۔ان کا مداوا (حل) ڈھونڈھنا معاشرہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے اورصد قات وز کو ق کے ذریعہ خالق کا ئنات نے ان ہرائیوں کاسد باب بھی فرمایا ہے۔

(۱) اس کے برعکس بعض اخلاقی خرابیاں وہ ہیں جوافراط دولت سے جنم کیتی ہیں،امیر زادوں کو جو جو چو نچلے سوجھتے ہیں اور جس قتم کی غیرانسانی حرکات ان سے سرز دہوتی ہیں انھیں بیان کرنے کی حاجت نہیں ۔صدقات وزکوۃ کے ذریعے حق تعالیٰ نے مال و دولت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بُر ائیوں کا بھی انسداد فرمایا تا کہ ان لوگوں کوغر باء کی ضروریات کا بھی احساس رہے اورغر باء کی حالت ان کے لیے تازیانہ مجمور سے ہے۔

(2) زکو ة وصد قات کے نظام میں ایک حکمت بیجی ہے کہ اس سے وہ مصائب وآفات کُل جاتی ہیں جوانسان پر نازل ہوتی رہتی ہیں اسی بناء پر بہت سی احادیث مین بیان فر مایا گیا ہے کہ صدقہ کے ذریعے بلا دُور ہوتی ہے، اور انسان کی جان و مال آفات سے محفوظ رہتی ہیں۔
(۸) زکو ة وصد قات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے مال و دلت میں برکت ہوتی ہے اور زکو ة وصد قات میں بُخُل کرنا آسانی برکتوں کے درواز سے بند کر دیتا ہے، حدیث شریف اور زکو قوم زکو قروک لیتی ہے اللہ تعالی اس پر قحط اور خشک سالی مسلط کر دیتا ہے اور میں ہے کہ جوقوم زکو قروک لیتی ہے اللہ تعالی اس پر قحط اور خشک سالی مسلط کر دیتا ہے اور میں ہے بارش بند ہوجاتی ہے۔ (طبر انی، حاکم ۔ آپ کے مسائل اور ان کاحل ص ۲۳۳ جس

### خُدائی فیصله

انسان کی مادی ضرورتوں کا اس کا تنات کی مادی چیزوں سے وابسۃ ہونا ایک قدرتی چیز ہے اور یہ بھی حکمت خداوندی کا نقاضہ اور عالم تکوین کا اٹل فیصلہ ہے کہ مادی اسباب و وسائل تمام انسانوں کو برابرتقسیم نہ کیے جا ئیں بلکہ ضروری ہے کہ جو بچھلوگوں کو وسائل زندگی اوراسباب معاش اورقدرتی فراوانی سے دیئے جا ئیں کہان کی ضروتات زندگی سے بہت زیادہ ہوں ،اور بچھلوگوں کو اس میں سے اتنا کم حصہ ملے کہ وہ اپنی روزانہ کی ضروریات بھی آ سانی سے بوری نہ کرسکیس ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوٰ قالدنیا. (سوره زخرف آیت ۳۳ پاره ۲۵)
ترجمه: "که بم نے دنیا کی زندگی میں ان کے اسباب معاش اس کے درمیان تقسیم کردیئے ہیں
اور بعض کو بعض پر بدر جہافا کق بنایا ہے کہ ان میں کا ایک دوسر کے واپنا تا بعد اربنالیتا ہے۔
اور دنیا کانظم و نسق قائم رکھنے اور تو ازن برقر اررکھنے کے لئے بیاوٹج نی بالکل
ضروری اور لا بُدی چیز ہے لیکن خداتعالی نے بیاوٹج نی مقرر کرکے دونوں فریق کو ان کے
حال پرنہیں چھوڑ دیا، بلکہ جہاں ایک طرف ہزاروں" تکویٰی "مصلحوں کے تحت بیاوٹج نی کو کئی ہے وہیں خدائے قیوم نے" تشریعی" طور پربیت کم بھی دیا ہے :۔,,فی امو الھم حق معلوم ... المخ، کہان کے مالوں میں حصہ مقرر ہے مانگنے والوں اور (وسائل معاش سے)
معلوم ... المخ، کہان کے مالوں میں حصہ مقرر ہے مانگنے والوں اور (وسائل معاش سے)
محروم کے لیے۔ (سورة المعارج آیت ۲۲ یاره ۲۹)

یعنی مالداروں کے مالوں میں محروم اور حاجت مندوں کا حصہ طے محکہ ہ اور متعین ہے جوان کا حصہ بنہیں دیتاوہ گویا غاصب ہے اور ناجا رُز طور پراس پر قبضہ جمائے ہوئے ہے چنا نچدا کی حدیث شریف سے اشار ہ نہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس شخص پرز کو ہ جس وقت واجب ہوجاتی ہو جاتی وقت خدائی کھاتے میں خود بخو داس مال کا چالیہواں حصہ علیجد مستحق کے نام لکھ دیاجا تا ہے، اب اس کا ادانہ کرنا'' مال کا نہ نکالنا' نہیں ہے بلکہ اس کے مقررہ حصہ کوا ہے مال میں دوبارہ'' شامل کرنا'' ہے ارشادی نبوی ہے "ما حالطت الذکو ہ مالا قط کوا ہے مال میں دوبارہ' شامل کرنا'' ہے ارشادی نبوی ہے "ما حالطت الذکو ہو شامل میں بھی شامل ہوگا اس کو ہلاک کر کے چھوڑ ہے گا الااھلکته'' یعنی زکو ہ کا مال جس مال میں بھی شامل ہوگا اس کو ہلاک کر کے چھوڑ ہے گا

اورا یک حدیث میں زکوۃ کو مال کامیل قرار دیا گیا ہے کہ: ''ان هذه الصدقات انها هی او ساخ الناس ''(مشکوۃ ص ۱۲ اج ۱) یعنی بلاشبہ بیز کوۃ کا مال لوگوں (کے مال) کے میل کے سوا کی خیبیں ہے۔

چنانچہائی میل سے ان مالوں کو پاک صاف کرنے کے لیے ارشاد خدادندی ہے کہ:۔ خد من اموالهم صد قة تطهرهم و تزکیهم بها ٥ ترجمہ انکے مالوں میں سے زکوۃ لے کرآپ (اے محمدان کے مالوں) کو پاک کرد ہجئے اور انھیں زکوۃ کے ذریعے یاک باطن کرد ہجئے ''۔ (سورۃ تو بہ آیت ۱۰۳۔ یارہ ۱۰)

ابوداؤد میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ''اللہ تعالیٰ نے زکوۃ اس لیے فرض کی ہے (کہاس کے ذریعہ)تمھارے بقیہ مال کوصاف کردیے'' (مشکوۃ ص۲۵۱ج۱)

# ز کو ۃ مال کامیل ہے

جیسے گئے کے رس کو پکا کر جب اس کا گڑ یا شکر بناتے ہیں تو کچھ دیر پکنے کے بعد اوپر جھاگ کی شکل میں میل آ جا تا ہے جس کا نکالنا ضروری ہوتا ہے اگراس کو پورے رس سے علیحد ہ نہ کیا جائے ، تو پورا مال گندہ ، خراب اور بدشکل تیار ہوتا ہے۔ اس طرح بقدر نصاب مال پر جب ایک سال کی مدت گزر جاتی ہے تو اس کا میل نکل کراو پر آ جا تا ہے جس کی خبر چشم نبوت کے مشاہدہ کر کے جمیں دیدی ہے ، اگراس میل کو جوجھٹ کرخود بخو دعلیحد ہ ہو چکا ہے ، دوبارہ

اس میں شامل کر دیا جائے تو بورا مال خراب ہوجاتا ہے اور جس طرح صاف اور عدہ مال کی مارکیٹ میں وہ گندہ اور میلا گرد یا شکر نہیں چل سکتا ،اس طرح سے مال اس صاحب شروت را مالدار) آ دمی کے ایجھے کاموں میں خرج نہ ہوگا بلکہ طرح طرح کی ناگہانی اور غیر متوقع آ فتوں میں خرج ہو کر ضائع و تباہ ہوگا ،جس کا ارشاد اوپر والی حدیث میں بھی ہے،اور بھی متعدد احادیث اس ہی تیم کی ہیں۔ (الترغیب والتر ہیب ص ۱۲۵ج ۲۔ کتاب الصدقات)

شریعت کا اگر صرف نظام زکو ق ہی کلمل طور پر قائم ہوجائے تو دنیا کی آدھی ہے زیادہ مصببتیں و پریشانیاں خود بخو د دور ہوجا کیں۔ مالدار جب غریب کے پاس رقم (زکو ق و صد قات وغیرہ) لے کر پہنچتا ہے اور چیکے سے اس کے حوالے کر دیتا ہے تو غریب کے دل میں جواس کے مال سے بعض وحسد کی چنگاری سکتی رہتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھ جاتی میں جواس کے مال سے بعض وحسد کی چنگاری سکتی رہتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھ جاتی ہے اور خود میہ مالدار جب غریبوں کے قریب ہوتا ہے اور ان کی پریشانیاں اور مشکلات اس کے ادر خود میہ مالدار جب غریبوں کے قریب ہوتا ہے اور ان کی پریشانیاں اور مشکلات اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کے اندرا پی خوش حالی پر خدا تعالیٰ کے لیے جذبہ مفکر بیدا ہوتا ہے اور وہ مال کی قدر کو بہجا نتا ہے۔ (الترغیب ص ۱۹۹ ج۲)

عالم برزح میں زکو ۃ نہدیے والوں کا انجام

رسول النُدُصلی الله علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا آپ نے فر مایا ایک قوم پر گز رہوا کہانگی شرمگاہ پرآ گے اور پیچھے چیتھڑے لیٹے ہوئے تھے اور وہ مواثی کی طرح چررہے تھے اور زقوم اور جہنم کے پھر کھارہے تھے۔

آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جرئیل علیہ السلام نے کہا بیدہ لوگ ہیں جواپئے مال کی زکو قادانہیں کرتے۔ادران پرالٹد تعالیٰ نے ظلم ہیں کیا اور آپ کارب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔(نشر الطیب ص ۵۱)

ز کو ۃ ادانہ کرنے والوں کے لیے جوہزائیں خدا تعالیٰ نے آخرت میں تجویز فرمائی ہیں وہ تو الگ ہیں۔ یہ عذاب تو حشرہی سے شروع ہوجائے گا۔ جس طرح بعض علین مجرموں پرمقدمہ فیصل ہونے سے پہلے ہی بچھ ختیاں حوالات ہی ہے ہونے گئی ہیں اور عدالت میں بھی ان کوذلت ورسوائی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ای طرح خدا کے ان باغی عدالت میں بھی ان کوذلت ورسوائی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ای طرح خدا کے ان باغی

مجرموں کے ساتھ بھی حشر میں ایسا ہی ہوگا۔ (ترغیب ۱۸۲ ج۲) حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیز وں پر ہے۔ (۱) اس کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور ریہ کہ محمہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرنا۔ (۳) زکو ۃ اداکرنا۔ (۴) بیت اللہ کا حج کرنا۔ (۵) رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ (بخاری شریف ومسلم ص۳۳ج ۱) ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکو ۃ اداکر دی اس نے اس

ایک اور حدیث میں ہے کہ بس میں نے اپنے مال می زلو ۃ ادا کر دی اس نے اس کے شرکودورکر دیا۔( کنز العمال مجمع الزوائد ص ٦٣ ج ٣)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جبتم نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کر دی تو تم پر جو ذمہ داری عائدہوتی تھی اس ہے کہ جب تم نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کر دی تو تم کی جو ذمہ داری عائدہوتی تھی اس سے تم سبکدوش ہوگئے۔ (تر مذی ص ۷۸ج ۱)

ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے مالوں کوز کو ۃ کے ذریعے محفوظ کرو، اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، اور مصائب کے طوفان کا دعاء وتضرع سے مقابلہ کرو۔ (ابوداؤد) ایک اور حدیث میں ہے کہ جوشخص اپنے مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتا، قیامت میں اس کا مال شنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لیٹ کر گلے کا طوق بن جائے

گا\_(نیائیص۳۳۳)

جس مخص کواللہ جل شانہ نے مال عطاء کیا ہواوروہ اس کی زکو ۃ ادانہ کرتا ہوتو وہ سانپ بن کراس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اوروہ کہے گا کہ میں تیرامال ہوں تیراخز انہ ہوں۔
سانپ جس گھر میں بھی نکل آتا ہے ، دہشت کی وجہ سے اندھیرے میں اس گھر میں جانا مشکل ہوجاتا ہے کہ ہیں لیٹ نہ جائے ،لیکن اللہ پاک کا پاک رسول فرما تا ہے کہ بہی مال جس کو آج محفوظ خز انوں میں اور لوہے کی الماریوں میں رکھا جاتا ہے ، زکوۃ ادانہ کرنے پرکل کوسانپ بن کرتمہیں لیٹادیا جائے گا۔

گھر کے سانپ کالپٹنا ضروری نہیں ہوتا مجھن احتمال ہے کہ شاید لپٹ جائے اوراس احتمال پر بار بار فکر وخوف ہوتا ہے کہ کہیں ادھر سے نہ نکل آئے اُدھر سے نہ نکل آئے ۔زکوۃ ادانہ کرنے براس کاعذاب یقینی ہے پھر بھی اس کاخوف ہم کونبیں ہوتا (فضائل صدقات ص ۲۳۲ج)

#### ز کو ة نه دييخ پر د نيوی عذاب

حضرت بریدہ رسنی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوبھی قوم زکوۃ وینا جیوڑ ویتی ہے اللہ تعالی اس کوقیط سالی میں جتلا کر دیتا ہے۔ اور اپنے اپنے مالوں کی زکوۃ وینا جیوڑ میں گے تو ضرور آسان سے بارشیں روک دی جاشیں گی جی کی آگر چوپائے نہ ہوں تو ایک قطرہ نہ پر ہے۔ (ترغیب ۱۹۹۶۔ وفقہ الزکوۃ ص ۱۹۶۰) قطری وہا ، ہم لوگوں پر ایسی مسلط ہور ہی ہے کہ اس کی صرفہیں ہزاروں تدبریں اسکے زائل کرنے کے واسطے کی جاتی ہیں لیکن کوئی بھی کارگر نہیں ہور ہی ہے جب اللہ تعالی کوئی وہال کسی گناہ پر اتار ویں تو و نیا ہیں کسی کی کیا طاقت کہ اس کی جرشا ہے ہوائی کرنا کے ہوائے ہوں کوئی وہائی کرنا ہے ہوگا ہے۔ اللہ تعالی کی حدودہ تو ہو تا سے ہٹانے مرض بھا دیا ہے اور اسکا سے جاتی بھاج گا۔ مقصودہ وتو صحیح علاج بتا دیا ہے اگر مرض کو زائل کرنا مقصودہ وتو صحیح علاج (قرآن وحدیث کی روشنی میں ) اختیار سیجے گا۔

(فضائل صدقات ص۲۵۲ج۱)

''جس مال کی زکو ۃ ہاتی رہ جاتی ہے وہ اس مال کوخراب کردیتی ہے''۔ حدیث ندکور ہ بالا کے دومطلب ہیں۔ایک بید کہ جس مال کی زکو ۃ اس مال میں ہاقی رہ گئی ہواورا دانہ ہوئی ہوتو وہ زکو ۃ اس مال کے ضیاع اور خرابی کا ہاعث بن جاتی ہے۔ دوسرامطلب بیہ ہے کہ ایک شخص جوخود مالدار ہواگروہ زکو ۃ لے لے ادراہے اپنے مال میں شامل کرنے تو اس کا سارا مال ضائع ہوجا تا ہے۔

(فقدالز كوة ص ١٠٨ج ابحواله نيل الاوطارص ٢٦٦جه)

# مسلمان کے لیے زکو ۃ انشورٹس ہے

زكوة مسلمانول كى آپر يؤسوسائل به ان كى انشورنس كمپنى بے يہ ان كا پراويْدن فنڈ ہے بيان كے ليے بےكارول كاسر مايداعانت ہے، بيان كے ليے معذرول، اپا جول، بيارول، بتيمول، بيواك كا ذريعه پر درش ہے۔اوران سب سے بڑھكر بي(زكوة) وہ چيز ہے جومسلمانوں كوفكر فردا ہے بالكل بے نيازكرد يتى ہے۔اس كابدھا سادااصول بہ ہے کہ آج تم مالدار ہوتو دوسروں کی مدد کرو،کل تم نادار ہو گئے تو دوسر ہے تہماری مدد کریں گے۔ تم کو بی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم مفلس ہو گئے تو کیا ہے گا؟ مرگئے تو بیوی بچوں کا کیا حشر ہوگا؟ کوئی آفات نا گہانی آ پڑی، بیار ہو گئے، گھر میں آگ لگ گئی ،سیلاب آگیا، دیوالہ نکل گیا تو ان مصیبتوں ہے خلص کی کیا سبیل ہوگئی؟ سفر میں پیسہ ندر ہاتو کیونکر گزر بسر ہوگی؟ ان سب فکروں سے صرف زکو قاتم کو ہمیشہ بفکر کردیت ہے، تہمارا کا م بس اتنا ہے کہ اپنی انداز کی ہوئی دولت میں ہے وہائی فی صدو ہے کراللہ تعالی کی انشورنس کمپنی میں اپنا بیمہ کرالو، اس وقت تم کو اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، بیان کے کام آئے گی جو اس کے ضرورت مند ہوگی یا تمہاری ااولا دیا بیوی ضرورت مند ہوگی تو نے سے ضرورت مند ہوگی یا تمہاری ااولا دیا بیوی ضرورت مند ہوگی تو نے کام آئے گی جو اس کے ضرورت مند ہوگی یا تمہاری ااولا دیا بیوی ضرورت مند ہوگی تو نے سے سے تھی زیادہ تم کو واپس مل جائے گا۔

(فقەالز كۈة ص١٤٢٢)

#### سرمایپداری اورز کو ة

سرمایہ داری اور اسلام کے اصول و نتائج میں گلی تضاد نظر آتا ہے کہ سرمایہ داری کا تقاضہ ہیہ ہے کہ رو پیہ جمع کیا جائے اور اس کو برھانے کے لیے سُو دلیا جائے تا کہ ان نالیوں کے ذریعہ آس پاس کے لوگوں کا رو پیہ سمیٹ کر اس جھیل میں جمع کیا جائے ۔ اسلام کے بالکل خلاف ہے تھم دیتا ہے کہ رو پیہاول تو بالکل جمع ہی نہ ہو، اور اگر جمع ہو بھی تو اس میں ذکو ق کی نہریں ذکال دی جا کیں تاکہ جو کھیت سو کھے ہیں ان کو پانی پنچے اور گرد و پیش کی ساری زمین شاداب ہو جائے ۔ سرمایہ داری کے نظام میں دولت کا مبادلہ مقید ہے اور اسلام میں زاد، سرمایہ داری کے تالا ب سے پانی لینے کے لیے ناگر یہ ہے کہ خاص آپ کا پانی پہلے سے دہاں موجود ہو، ورنہ آپ ایک قظرہ آپ (پانی) بھی نہیں لے سکتے ۔

اس كے مقابلے ميں اسلام كے خزاند آب كا قاعدہ يہ ہے كہ جس كے پاس ضرورت سے زيادہ پانى (مال) كى سے زيادہ پانى (مال) كى ضرورت ہووہ اس ميں لاكر (زكوة) ڈال دے اور جس كو پانى (مال) كى ضرورت ہووہ اس سے لے لے۔

(4.

ظاہرہے کہ بیددونوں طریقے اپنی اصلی طبیعت کی لحاظ ہے ایک دوسرے کی پوری ضد ہیں اور ایک ہی منظم معیشت میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔(فقدالز کو ہ ۱۲ اے ۲۲) کیا زکو ۃ اسلامی شیکس ہے؟

زکوۃ ٹیکس نہیں ہے۔ بلکہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں زکوۃ کا ایک نہایت گھٹیا تصور ہے کہ وہ اس کو حکومت کا ٹیکس سمجھتے ہیں جسطرح کہ تمام حکومتوں میں مختلف قتم کے ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں ، حالا نکہ زکوۃ کسی حکومت کا عائد کردہ نہیں ، نہ رسول اللہ نے اسلامی حکومت کی ضروریات کے لیے اس کوعائد کیا ہے بلکہ حدیث میں صاف طور پر ارشاد ہے کہ 'زکوہ مسلمانوں کے متمول (مالدار) طبقہ سے لیکران کے تنگدست طبقہ کولوٹادی جائے۔

ای طرح بیسمجھنا بھی غلط ہے کہ زکوۃ دینے والے فقراء ومساکین کا مالداروں پر احسان ہے، ہرگز نہیں بلکہ خود فقراء ومساکین کا مالداروں پراحسان ہے کہ ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی رقم خدائی بینک میں جمع ہورہی ہے،اگر آپ کسی کو بینک میں جمع کرانے کے لیے کوئی رقم سُپر دکرتے ہیں تو کیا آپ اس پراحسان کررہے ہیں؟اگر بیاحسان نہیں تو فقراء کوز کوۃ دیتا بھی احسان نہیں۔

پہلی اُمتوں میں مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ کے طور پر پیش کیا جاتا اس کا استعال کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا بلکہ وہ'' سوختنی قربانی کہلاتی تھی''۔اس کو قربان گاہ میں رکھ کر دیا جاتا تھا،اب اگر آسان سے آگ آکراُسے راکھ کر جاتی تو قبول ہونے کی علامت تھی۔اللہ علامت تھی۔اللہ تعالیٰ نو قبول ہونے کی علامت تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر بیغاض عنایت فرمائی ہے کہ اُمراء کو تھم دیا گیا کہ وہ جو چیز تن تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں اس کو ان کے فلاں بندوں (فقراء ومساکین) کے حوالے کر ویس۔اس عظیم الثان رحمت کے ذریعے ایک طرف فقراء کی حاجت کا انتظام کر دیا گیا، دوسری طرف اس اُمت مرحومہ کے لوگوں کو رُسوائی اور ذکت سے بچایا گیا ہے،اب خدا ہی جانتا ہے کہ کون پاک مال سے؟ جو محض رضائے اللی جانتا ہے کہ کون پاک مال سے؟ جو محض رضائے اللی

کے لیے دیتا ہے اور کون نام ونموداور شہرت وریا کے لیے الغرض زکوۃ ٹیکس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے قرض حسنہ فرمایا ہے۔ ﴿ مَن ذَالَّذِی یُقوِضُ اللَّهَ قَرضًا حَسَنًا فَیُضِعِفَهُ لَهُ اَضُعَافاً کَثِیرَۃ ﴾

(ياره ٢ سوره بقره)

یہاں صدقات کو قرض حسن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح قرض واجب الااداء ہے ای طرح صدقہ کرنے والے مکوظمئین رہنا چاہیے کہ ان کا بیصدقہ ہزاروں برکتوں اور سعادتوں کے ساتھا انھیں واپس کر دیا جائے گا۔ بیمطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کوکسی چیز کی احتیاج ہے۔

یہ ہی وجہ ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔اورفقیر گویا اس دینے والے سے وصول نہیں کرر ہاہے بلکہ بیاُسی کرطرف سے دیا جار ہاہے جوسیب کا داتا ہے۔ (آپ کے مسائل س ۳۳۸ج۳)

اسلامی نیکس (زکوۃ) میں یہ فرق ہے کہ حکومت ٹیکس لے کراینے کاموں میں خرچ کرتی ہے اوراسلام ٹیکس (زکوۃ) کی رقمیں غرباء،مساکین اورمختا جوں میں تقسیم کرا دیتا ہے۔ اسلام نے اس رقم کوخرچ کرنے کے لیے آٹھ حلقے بنائے ہیں۔ (حقیقت الزکوۃ ص ۵۸)

# ز کو ۃ اور ٹیکس کا بنیا دی حق

عسد الله: فیکس کی ادائیگی کوز کو ق کے لیے کافی سمجھ لینایاز کو ق کی کچھ رقم کا بطور قبکس اراکردیا فردست ہے اور نہ کافی زکو قاور قبکس کے درمیان بڑا بنیادی اور جو ہری فرق ہے زکو قالیہ عبادت ہے ، اس لیے اسمیس نیت اور ارداہ ضروری ہے ، خلاص خداو ندی مطلوب ہے اس کے لیے متعین مصارف ہیں ، انہیں پر اُ نکوخر چ کیا باسکتا ہے غیر مسلموں اور عام رفائی کا موں میں اسکا استعال جائز نہیں ہے۔ (زکو ق جن کودی جائے وہ مستحق بھی ہوں اور مالک بنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں ) اسکی ایک مقدار اور تناسب متعین ہے ، واجب ہونے کے لیے دولت کی ایک حدمقرر ہے پھراس کی ادائیگی کے لیے ایک سال کی مدّت ہے بعض خصوصی ولات کی ایک حدمقرر ہے پھراس کی ادائیگی کے لیے ایک سال کی مدّت ہے بعض خصوصی اُموال ہی ہیں جن میں واجب ہوتی ہے ہر مال پر واجب نہیں ہوتی ہے سارے احکام قرآن و

سنت ہے تابت ہیں اسمیس اونیٰ تبدیلی اور تغیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے برخلاف ٹیکس عبادت نہیں ہے بلکہ حکومت کی اعانت یا اس کے لیے بہنچنے والے فائدہ کا معاوضہ ہے، نداس کے لیے کوئی متعین تناسب اور مقدار ہے نہ کسی مال کی تعین ہے، نداس کے لیے نہ کسی مال کی تعین ہے، نداس کے مصارف وہ ہیں جوز کو ہ کے ہیں اور نداس کے مصارف وہ ہیں جوز کو ہ کے ہیں اور نداس کے لیے وہ مناسب حدیں ہیں جوشر بعت زکو ہ کے لیے متعین کرتی ہے، بلکہ بسا اوقات بیٹلم کی سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ (جدید فقہی مسائل س ۱۲۵)

#### ز كوة كاايك نمايان فرق

سب ہے پہلافرق زکوۃ اور ٹیکس کے درمیان ان کے ناموں سے نمایاں ہے کہ زکوۃ کوۃ کوۃ کوۃ کے معنی پاکی نشونما اور برکت کے ہیں، شریعت اسلامیہ میں مال کے اس جھے کو جوز کوۃ دہندہ نقیر کو دیتا ہے ذکوۃ کہا ہے۔ اس ہے ذکوۃ دہندہ کے نفس میں بیتا شرپیدا کرنا ہے کہ اسکا بیمل سراسر خیرو برکت کا حال اور اسکے مال کونشو دنما دینے والا اور اس کو پاک کر دینے والا ہے۔ جب کئیکس (ضریبہ ) کالفظ محض جبرہ الزام کامفہوم اواکرتا ہے یعنی بیا یک تاوان ہے جوز بردی اور بالجبر مالدار شخص پرلاودیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ فیکس کوایک بے صد تا گوار ہو جھ اور اس کے مال پریز جانے والا ڈیڈس کھتے ہیں۔

ز کو ق کا لفظ این پاکیزگی، برکت اور نشو ونما کے مفاہیم کے ساتھ اس امرکی بھی نشان وہی کرتا ہے دہ ناپاک و خان دی کرتا ہے دہ ناپاک و خان دہ کی بغیر جمع کرتا ہے دہ ناپاک و خس رہتا ہے اور زکو ق ہی ہے جو اس مال کو پاک کرتی ہے اور صاحب مال کو کا اور حرص سے پاک کرتی ہے۔ زکو ق کا لفظ بتلا تا ہے کہ جو مال بظاہر ادا سئے زکو ق سے کم نظر آتا ہے در حقیقت وہ نشو ونما پار ہا ہے اور اس میں افزودگی ہور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ (پارہ سمیں) در فقد الزبو او کر بی الصدفت ک (مناتا ہے اللہ سود کو اور بر صاتا ہے نی الصدفت ک (مناتا ہے اللہ سود کو اور بر صاتا ہے خیرات کو)۔ (فقد الزکو ق ص ۵۹۹ ج ۲)

# کیاز کو ہ کی وصولیا بی حکومت پرہے؟

رہابیسوال کہ جب زکوۃ ٹیکس نہیں بلکہ خالص عبادت ہے تو حکومت کواسکا انظام
کیوں سپُر دکیا جائے؟ اس کامخضر جواب ہیہ ہے کہ اسلام پورے معاشرے کوایک اکائی قرار
دے اسکانظم ونسق اسلامی حکومت کے شپر دکرتا ہے۔ اس لیے فقراء و مساکین جو اسلامی
معاشرے کا جزء ہیں ، انگی ضروریات کا تکفل بھی اسلامی معاشرے کی قوت مقتدرہ کے شپر د
کرتا ہے۔ اور اس کفالت کے لیے اس نے صدقات وزکوۃ کا نظام رائج فرمایا ہے جوفقراء و
مساکین کی کفالت کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پرعائد کی گئی ہے۔ اس لیے اس مد
کے لیے مخصوص رقم کا بندو بست بھی حکومت کا فریضہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ حکومت کی
جانب سے صدقات کی وصولی وانتظام پر مقرر ہوں ، حدیث شریف میں ان کو ' عازی فی سبیل
جانب سے صدقات کی وصولی وانتظام پر مقرر ہوں ، حدیث شریف میں ان کو ' عازی فی سبیل
جانب سے صدقات کی وصولی وانتظام پر مقرر ہوں ، حدیث شریف میں ان کو ' عازی فی سبیل

جس میں ایک طرف ان کی خدمات کوسراہا گیا ہے اور دوسری طرف نازک ذمہ داری کا بھی انھیں احساس دلایا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ اس فریضہ کو جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر اداکریں گے تب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے اور اگرانہوں نے اس مال میں ایک بیسہ کی بھی خیانت روار کھی تو انھیں اچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ وہ خدائی مال میں خیانت کے مرتکب ہورہ ہیں جو اُن کے لیے آتش دوزخ کا سامان ہے، چنا نچہ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ''جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقرر کیا اور اس کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا، میں ارشاد ہے کہ ''جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقرر کیا اور اس کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا، اس کے بعد اگر اس مال سے بچھ لے گا تو وہ غنیمت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ (ابوداؤد) اس کے بعد اگر اس مال سے بچھ لے گا تو وہ غنیمت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ (ابوداؤد)

کیاسرکاری ٹیکس زکوۃ میں محسوب ہوسکتا ہے؟ سوال:۔سرکار تجارت کے منافع اور مکانات کے کرایہ پڑئیس کیتی ہے۔کیایہ زکوۃ میں محسوب ہوسکتا ہے؟

جواب: کیکس میں جورو پیددیا جاتا ہے وہ زکوۃ میں محسوب نہیں ہوسکتا، زکوۃ علیحدہ اداکرنی عاہیے۔ (فقاوی دارلعلوم ص ۱۲۲ج اج ۲ بحوالہ شامی باب الزکوۃ العنم ص۳۲ج۲) كيااكم بيس اداكرنے سے زكوة ادابوجائے گى؟

عسد خلے: ۔ اَنَمُ نَیکُس ملک کی ضروریات کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے جبکہ ذکوۃ ایک مسلمان کے لیے فریضہ خداوندی ہے اور عبادت ہے۔ اَنکم فیکس اداکر نے سے زکوۃ ادا نبیس ہوگی، بلکہ ذکوۃ الگ اداکرنا فرض ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۸۷ج ۳)

حاتم وفت اورز کوه

مسئلہ:۔اگرحاکم وقت کوئی مسلمان عادل ہے تو اس کو ہرتنم کی زکو ۃ لینے کاحق حاصل ہے و تمام لوگوں ہے زکو ۃ وصول کر کے مستحقین پرصرف کرئے گا۔

عسمنا : اگرحاکم وقت کوئی ظالم یاغیر مسلّم ہوتو اس کوز کو قالینے کا پچھرتی نہیں ہے اوراگر وہ جبراً لے لے تو دیکھنا چا ہے کہ اس نے اس مال کو مستحقین پرخرچ کیا یانہیں؟ اگر مستحقین پر صرف کیا ہے تو خیر، ورندان لوگوں کو دینا چا ہے کہ پھر دوبارہ زکو قانکالیں اور بطورخو دمستحقین پرتقسیم کریں۔

مسئله : اگرکوئی مخص زکو ة نددینا موتوحاکم وفت کوچاہیے کہ اس کوقید کردے اوراس سے زکو قطلب کرے، جبرا اسکے مال کوفرق ندکرنا جاہیے، کیونکہ زکو قکے جمجے ہونے میں نیت شرط ہے اور سیہ بات ظاہر ہے کہ جب اس کا مال جبرالیا جائے گا۔ تو وہ نیتِ زکو ق نہ کرےگا۔ شرط ہے اور سیا بات ظاہر ہے کہ جب اس کا مال جبرالیا جائے گا۔ تو وہ نیتِ زکو ق نہ کرےگا۔ شرط ہے اور سیا بات ظاہر ہے کہ جب اس کا مال جبرالیا جائے گا۔ تو وہ نیتِ زکو ق نہ کرےگا۔

اموال ظاہرہ و باطنه کی زکو ۃ کاحکم

میں۔ مذالے :۔ حکومت صرف اموال ظاہرہ کی زکو ۃ وصول کرے گی۔ اموال باطنہ کی زکو ۃ شخص اپنی صوابدید کے مطابق ادا کرسکتا ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۱۳۳۱ ج۳)

کارخانوں اورملوں میں تیار ہونے والا مآل ہتجارت کا مال اور بینک میں جمع ہُدہ سر مایہ اموال ظاہرہ ہیں اور جوسونا بیا ندی ،نفتری گھرون میں رہتی ہے ان کواموال باطنہ کہا جاتا ہے۔ (محمدرفعت قاسمی غفرلہ )

مسئله :-ابوه زمانه ب كهمسلمان كوخوداس كاانتظام كرناجاب كه برخص ايي زكوة خود

تواعدِشرعہ کے لخاظ سے نکا لے اور خود اپنے طور پر مستحقین پرصرف کر ہے اور خود ہی اپنے صند وقیہ (صیف وغیرہ) کوز کو قاکا بیت المال بنائے لیعنی زکو قاکا سال جس وقت ختم ہو یاعشر جس وقت واجب ہوتو فوراً اگر مستحقین دستیاب ہوجا ئیں تو ای وقت تقسیم کر دے ورنداس کو صند وقیہ میں علیجدہ جمع رکھے جس وقت مستحقین ملتے جا ئیں اس مال کوصرف کرتا رہے ،اس زمانہ میں جولوگ مستعدی سے قواعدِشریعت قادسہ پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر زمانہ میں جولوگ مستعدی سے قواعدِشریعت قادسہ پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے ،جیسا کہ احادیث صحیحہ میں بھراحت موجود ہے ۔اللہ تعالی ہم سب کو تو فیق عنایت فرمائے۔ آمین (علم الفقہ ص ۲۱ ج

### ز کو ۃ کے واجب ہونے کی شرطیں

(۱) مسلمان ہونا، کافر پرزگؤۃ فرض نہیں (خواہ وہ پہلے مسلمان ہویا مرتد ہونے کے بعد اسلام لایا ہو۔ آگر مرتد (اسلام سے نکلا ہوا) مسلمان ہوجائے تواس پرارتداد کے زمانے کی زکوۃ اداکرنا واجب نہیں۔ مسلمان ہونا جس طرح زکوۃ کے واجب ہونے کی شرط ہے اس طرح صحت ادائیگی کی بھی شرط ہے ، کیونکہ زکوۃ بغیر نبیت کے درست نہیں اور کافر کا نبیت کرنائی درست نہیں (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعث ۱۹۳۰)

(٢) بالغ مونا، نابالغ پرز كوة فرض نبيس\_

(٣) عاقل ہونا ، مجنون پرزگوۃ فرض ہیں۔ نہ اس مخص پر جس کے دماغ میں کوئی مرض پیدا ہوگیا ہواوراس سبب سے اس کی عقل میں فتورآ گیا ہو۔ ہاں اس قدر تفصیل ہے کہ جنون غیر اصلی (جنون اگر بالغ ہونے سے پہلے عارض ہوا ہوتو اصلی ہے ورنہ غیر اصلی) اور بید فقصان عقل اگر پورے سال بحررہے گاتو زکوۃ فرض نہ ہوگی۔ اوراگر پورے سال بحرنہ دہ تب بھی ذکوۃ فرض ہوگی ، البتۃ اگر جنون اصلی ہے تو اس کا ہر حال میں اعتبار ہوگا ، سال بحرنہ رہے تو اس کا ہر حال میں اعتبار ہوگا ، سال بحرنہ سال کو رہے سال کو رہے سال کو رہے سال کو رہے تو اس کا ہر حال میں اعتبار ہوگا ، سال بحرنہ سے تو اس کا جنون ذائل ہوا ہے تو اس سال کی ذکوۃ اس پر فرض نہ ہوگی مثلاً کسی کو سال بحر میں دو ایک مرتبہ جنون ہوجائے تو اس سال کی ذکوۃ اس پر فرض نہ ہوگی بلکہ جس وقت سے اس کا جنون ذائل ہوا ہے اس وقت سے اس کے سال کی ابتداء مجمی جائے گی۔ (ردالحقار)

(۷) نو و کی فرضیت سے واقف ہونا یا داراسلام میں ہونا جو مخص زکو و کی فرضیت سے

نا واقف ہواور دارالاسلام میں جھی ندر ہتا ہواس پرز کو ۃ فرض تہیں۔

(۵) آزاد ہونا،غلام پر گووہ مکا تب (بعنی وہ غلام جسکو اسکے آ قانے اس شرط پر آزاد کردیا ہوکہوہ اس قدرروپیہ کما کراسکودے دے جب تک روپیاس قدر کما کرنہ دے غلام ر ہتا ہےاور دینے کے بعد آزاد ہوجاتا ہے ) یا ماذون ہوز کو ۃ فرض تہیں۔ ماذون وہ غلام جس کوآ قانے اجازت دی ہو کہ و مکائی کرے اوراینے آ قاما لک کولا کردے )۔

(علم الفقه ص ۱۱ ج ۳ )

(۱) الیی چیز کے نصاب کا مالک ہونا جوایک سال تک قائم رہتی ہو،جو چیز ایک سال تک قائم (باقی) نەرہتی ہو جیسے ککڑی ،کھیرا ،تر بوز ہ بخر بوز ہ اور باقی تر کاریاں وغیرہ ان پر ز کو ۃ فرض تہیں (بلکہ عشر ہے )۔

(2) اس مال پر ایک سال کامل گزر جانا ، بغیر ایک سال کے گزرے ہوئے زکو ۃ فرض تہیں۔

(۸) سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا پورا ہونا جا ہے ، جا ہے سال کے درمیان میں کم ہوجائے، ہاں اگر سال کے شروع یا آخر میں نصاب کم ہوجائے تو پھرز کو ق فرض نہ ہوگی۔ (9) ۔ اس مال کا ایسے قرض ہے محفوظ ہونا جس کا مطالبہ بندوں کی طرف ہوسکتا ہے خواہ الله جل الله شانه کا قرض ہوجیسے زکو ۃ بعشر بخراج (گذشتہ سالوں کی) دغیرہ کہ جن اللہ تو ہیں حمران کا مطالبہ امام وفت کی طرف ہے ہوسکتا ہے ، یا وہ بندوں کا ہو بیوی کا مہر بھی ای قرض میں داخل ہے۔اگر چےمہرموقبل ہو، (وہ مہر جوفوری طور پر واجب الا داء مہیں ہوتا)۔جو مال اس قسم کے قرض میں مستفرق ہویا اس قدر قرض ہو کہ اس کے اداکرنے کے بعد نصاب بورانہ رہے تو اس برز کو ہ فرض نہیں ، ہاں اگر ایسا فرض ہو کہ جس کا مطالبہ بندوں کی طرف ہے نہیں ہوسکتا مثلاتسی پر کفارہ ( رمضان المبارک کے روز ہ کو جان بو جھ کی تو ڑنے ہے کفارہ واجب ہوتا ہے )واجب ہویا حج ،تو اس پرز کو ۃ فرض ہوگی ،سال کے درمیان میں اگر قرض ہو جائے توسمجها جائے گا کہ وہ مال فنا ہو گیا ، یہاں تک کہ اگر قرض خواہ اس قرض کومعا ف کر دے تب بھی زکو ہ نہ ویٹا پڑے گی، بلکہ جس وقت اس نے معاف کیا ہے اس وقت ہے اس مال کے

سال کی ابتداءر کھی جائے گی۔

اگرکسی کے پاس کئی تم کے مالوں کا نصاب ہو، اور اس پر قرض ہوتو اس کو چاہیے کہ قرض کو ایسی چیز کی طرف راجع کرے جس کی زکوۃ کم ہواور اس کی زکوۃ نہ دے مثلاً کسی کے پاس چاندی کا ایک نصاب ہواور بکری کا بھی ایک ہوتو اس کو چاہیے کہ قرض کو چاندی کے نصاب کی طرف راجع کرے ۔ کیونکہ چاندی کے ایک نصاب کی زکوۃ بہ سبب اس کے کہ چاندی کے ایک نصاب کی زکوۃ سے بہت کم ہوتی چاندی کے ایک نصاب کی زکوۃ سے بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں اگر قرض اس قدر زیادہ ہو کہ ایک چیز کا نصاب اس کے لیے کافی نہ ہوتو پھر جتنے نصابوں میں اس کی ادئیگی ممکن ہوائی قدر نصابوں کی طرف راجع کیا جائے گا اور ان کی زکوۃ تندی کے دی جائے گا اور ان کی زکوۃ تندی کی در علم الفقہ ص ۱۸ ج می)

(۱۰) وہ مال اپنی اصلی ضرور توں سے زائد ہوجو مال اپنی اصلی ضرور توں کے لیے ہواس پرز کو ۃ فرض نہیں ، پس پہننے کے کپڑوں اور رہنے کے گھر پر اور خدمت کے غلاموں پر ، اور سواری کے گھوڑوں پر اور خانہ داری کے اسباب پرز کو ۃ فرض نہیں اور اسی طرح ان کتابوں پر جو تجارت کی نہ ہو، خواہ کسی طالب علم کے پاس ہوں یا کسی جابل کے پاس ہوں ۔ اور اسی طرح پیشہ ورول کے اوز ار واسباب پرز کو ۃ فرض نہیں ، خواہ وہ اوز ار اس قتم کے ہوں کہ ان سے نفع لیا جائے اور باقی رہیں جیسے کلہاڑی ، بسولی وغیرہ۔ اور اسی طرح وہ روپیہ جواپی اصلی ضرور توں کے لیے رکھا ہو ، اس پر بھی زکو ۃ فرض نہیں ، بشرطیکہ وہ ضرورت اسی سال میں مرور توں کے لیے رکھا ہو ، اس پر بھی زکو ۃ فرض نہیں ، بشرطیکہ وہ ضرورت اسی سال میں در پیش ہوا اور اگر وہ ضرورت سال آئندہ میں پیش آنے والی ہو بالفعل نہ ہو (فی الحال سال میں کے اندر نہ ہو ) تو پھراس پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ (ردالمخار)

(۱۱) مال کا اپنے وکیل کے قبضے میں ہونا، جو مال ملک اور قبضے میں نہ ہو، یا ملک میں ہو قبضے میں نہ ہو، یا قبضے میں ہو ملک میں نہ ہو، اس پرز کو ق فرض نہیں ۔ پس مکا تب کے کمائے ہوئے مال میں زکو ق نہیں ، نہ اس پر نہ اس کے مولی پر اس لیے کہ وہ مال مکا تب کی ملک میں نہیں گو قبضے میں نہیں گو قبضے میں نہیں گو ملک میں ہے اور اس طرح ماذون کی کمائی میں بھی زکو ق فرض نہیں ۔ اور رہن کی ہوئی چیز پر بھی زکو ق فرض نہیں ، نہ رہن رکھنے والے پر میں بھی زکو ق فرض نہیں ، نہ رہن رکھنے والے پر میں بھی زکو ق فرض نہیں ، نہ رہن رکھنے والے پر

اور نہ دہن کرنے والے پر ،اس لیے کہ رئن رکھنے والا اس کا ما لک نہیں ، گواس پر قابض ہے۔ اور رئن کرنے والا اس پر قابض نہیں گواس کا ما لک ہے۔

اس طرح جو مال ایک مذت تک کھویار ہابعداس کے لگی تو جس زمانہ تک کھویا مہاب دائی کے لو جس زمانہ تک کھویا رہائی ذاکو قفر ضہیں کیونکہ اس وقت تک قبضے بین نہیں تھا اس طرح مال دریا بیس گر جائے اور پچھز مانہ کے بعد نکل آئے بعنی بل جائے تو جس زمانہ تک گرار ہا، اس زمانہ کی ذاکو قفر ضہیں ، اس طرح جو مال کسی جنگل میں فن کر دیا گیا ہوا وراس کا مقام یا دنہ ہوا ور پچھز مانہ بعد یا دا جائے تو جننے زمانہ تک بھولا رہا اسکی ذکو قفر ضہیں ، ہاں اگر کسی مکان میں فن کیا گیا ہوا وراس کا مقام یا ذر ہے اور پھر یا دا جائے تو جس زمانہ میں بھولا رہا اس کی ذکو قفر ضربوگ کیونکہ وہ قبضے سے باہر نہیں ہوا۔ اس طرح جو مال کسی کے پاس امانت رکھا گیا ہوا ور بھول جائے کہ کس کے پاس امانت رکھا گیا ہوا ور بھول جائے کہ کس کے پاس رکھا تھا اور پھر یا دا جائے تو جس زمانہ تک بھولا رہا اسکی ذکو قفرض نہ ہو گی ، بشرطیکہ وہ خص جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اجنبی ہو، اگر کسی جانے ہوئے آدمی کے پاس رکھی جائے اور یا دنہ رہے تو اس بھولے ہوئے زمانہ کی ذکو قائم فرض ہوگی ، اس کل نہ ہوخواہ یاس کی خرص ہوگی ، اس کی نہ ہوخواہ قرض دار مالدار ہویا مفلس ، پھر چندر دوز کے بعدوہ لوگوں کے سامنے یا قاضی کے دو ہر وہ قرار مراد الدار ہویا مفلس ، پھر چندر دوز کے بعدوہ لوگوں کے سامنے یا قاضی کے دو ہر وہ قرار میں کرے قائم کار کر مانے کی ذکو قافرض نہ ہوگی۔

ای طرح جو مال کسی سے ظلما چین لیا جائے اور پھر پچھ عرصہ کے بعد وداس کومل جائے تو جس زمانہ تک وہ اس کوئیں ملاء اس زمانہ کی زکو ۃ اس پر فرض نبیں ہوگی۔حاصل ہیکہ جب مال قبضہ اور ملک سے نکل جائے تو زکو ۃ فرض نہ رہےگی ۔ زکو ۃ فرض ہونے کے لیے قبضہ اور ملک دونوں کا ہونا شرط ہے۔

(۱۲) مال میں ان تین وصفوں میں سے ایک وصف کا پایا جانا(۱) نقدیت (۲) سوم (۱۲) مراضے والی) (۳) نیت تجارت ،سونے اور چاندی میں نقدیت پائی جاتی ہے، لہذاان میں بہر حال زکوۃ فرض ہوگی ،خواہ نیت تجارت کی ہو یا نہ ہواورخواہ سونا چاندی مسکوک ہوغیر مسکوک ،خواہ اس کے زیور یا برتن بنائے گئے ہوں ،مال میں اگر تجارت کی نیت کی جائے تو

ز کو ہ ہوگی ور نہیں ہوگی ،خواہ مال کتنا ہی قیمتی ہواور از قتم جواہر ہی کیوں نہ ہو، تجارت کی نیت مال کے خرید نے وقت ہونا چاہیے۔اگر بعد خرید نے کی نیت کی جائے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔تاوقتنیکہ اسکی تجارت شروع نہ کر دی جائے اگر کوئی مال تجارت کے لیے خریدا گیا ہواور خرید نے کے بعد بینیت نہ رہے تو وہ مال تجارتی نہ رہے گا اور اس پرز کو ہ فرض نہ رہے گی پھراس کے بعد اگر نیت کی جائے تو وہ قابل اعتبار نہ ہوگی جب تک کہ اسکی تجارت نہ کر دی جائے۔ کے بعد اگر خشریا خراج اس اس مال میں کوئی دوسراحق مثلاً عشریا خراج کے واجب نہ ہو،اگر عشریا خراج اس مال پر ہوگا،تو پھراس پرز کو ہ فرض نہ ہوگی۔ کیونکہ دوحق ایک مال پر فرض نہیں ہوتے۔ مال پر ہوگا،تو پھراس پرز کو ہ فرض نہ ہوگی۔ کیونکہ دوحق ایک مال پر فرض نہیں ہوتے۔ مال پر ہوگا،تو پھراس پرز کو ہ فرض نہ ہوگی۔ کیونکہ دوحق ایک مال پر فرض نہیں ہوتے۔

ادا ئیگی ز کو ۃ کی شرطیں

(۱) مسلمان ہونا۔کافر کاز کو ۃ دیناضیح نہیں ،اگر کوئی کافراپنے مال کی کئی سال پیشگی ز کو ۃ دیدےاوراس کے بعدمسلمان ہوجائے تو وہ ز کو ۃ دینااس کا لیے کافی نہ ہوگا بلکہاس کو پھرز کو ۃ دیناہوگی۔

(۲) عاقل ہونا، مجنون اور ناقص العقل کی زکو ہ صحیح نہیں۔

(٣) بالغ ہونا، نابالغ کی زکوۃ سیجے نہیں۔

(٣) زکوة کا مال فقیرکودیے وقت زکوة کی نیت کرنا لیخی اول دل میں بیارادہ کرنا کہ میر ہے اوپرجس فقدر مال کا دینا فرض تھا محض اللہ تعالیٰ کی خوش نودی کے لیے دیتا ہوں۔اگر کوئی زکو قدینے کے بعد نیت کرے اور مال فقیر یعنی جس کوزکو قد کا مال دیا ہے ابھی تک اس کے پاس موجود ہے تو بینیت سی جو جائے گی اگر مال زکو قد فقیر کے پاس خرچ ہو چکا ہے تو نیت سی خیج نہ ہوگی اور پھراس کو دوبارہ زکو قدینا ہوگی ،اگر کوئی شخص اپنے وکیل، (مینجر مہنیم منشی معتمد) کوزکو قد کا مال تقسیم کرنے کے لیے دے اور دیتے وقت زکو قد کی نیت کر لے نو درست ہے خواہ وکیل فقیروں کو دیتے وقت نیت کرلے یا نہ کرلے (کوئی حرج نہیں)۔اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے زکو قد کا مال علیحدہ کرلے یا نہ کرلے (کوئی حرج نہیں)۔اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے زکو قد کا مال علیحدہ کرلے یا نہ کرلے وقت زکو قد کی نیت دل میں ہوتو میہ نیت کا فی ہے، گوفقیروں کو دیتے وقت نیت نہ بھی کرے۔

(۵) زکوۃ کے مال کا جس شخص کوریا جائے اس کو مالک اور قابض بنادینا ،اگر کوئی شخص کچھ کھانا پکوا کرفقیروں کواپنے گھر میں جمع کر کے کھلا دے اور نیت زکوۃ کی کر لیے توضیح نہ ہوگا، ہاں اگر وہ کھانا فقیروں کو دیدے اور آخیں اختیار دے کہ اس کوجو جا ہیں کریں ، جہاں جا ہیں کھا نمیں تو پھر درست ہے۔

(۱) زگوۃ کامال ایسے خص کودینا جواس کامستحق ہو۔ (علم الفقہ ص ۲۱ج ۳) مال کے ضا کع ہونے برز کو ۃ کا حکم

ز کو ۃ واجب ہوجانے کے بعداگر مال ہلاک (ضائع) ہوجائے تو زکو ۃ ساقط ہو جائے گی خواہ زکو ۃ کے دینے کا دفت آگی اہو،اور حاکم دفت کی طرف ہے اس کا مطالبہ بھی کیا گیا ہو،اوراس نے کسی وجہ ہے زکوہ نہ دی ہو، ہاں اگرخود ہلاک کردی تو پھراس کوزکو ۃ دینا ضروری ہوگی۔مثلاً جانور دں کوچارہ (گھاس) پائی نہ دے اور وہ مرجا کیں۔ یا کسی مال کو قصد اُضائع کردے، کسی کو قرض یا عاریت دینے کے بعد اگر مال تلف ہوجائے تو اس کا شار ہلاک کرنے میں نہ ہوگا اور اس کی زکو ۃ ساقط ہوجائے گی۔

تجارتی مال کو تجارتی مال سے بدل لینے کے بعد مال خود ہلاک ہوجائے تو اس بدل لینے میں ذکو ۃ ساقط ہوجائے تو اس بدل لینے میں ذکو ۃ ساقط ہوجائے گی۔ تجارتی مال کوغیر تجارتی مال سے بدل لینا ،اسی طرح سائمہ جانور کے بدل لینا ہلاک کر لینا ہے۔ اور اس سے ذکو ۃ ساقط نہ ہوگی۔ (علم الفقہ ص ۲۹ ج سے عالمگیری صریم ج۲)

مد ہوش برز کو ۃ کا حکم

مسئله : جو محض بهوش بخواه اس برسلسل سال بعرتک بهوشی طاری رب، زکوة و اجب بوگ در جهوشی طاری رب، زکوة و اجب بوگ در جبکه صاحب نصاب بو) داجب بوگ در جبکه صاحب نصاب بو

بجياور پاگل پرز کو ة کاحکم

عسسنا : -نابالغ شری کے مال میں زکو ہ واجب بہیں ہے اورنصوص سے بچے کاغیر ملکف ہونا اور مرفوع القلم ہونا ثابت ہے ۔ اور جب نہ ہونا نماز وروز ہ و جج اور جملہ عبادت وغیرہ کا

نابالغ پر،دلیل عدم وجوں زکوۃ کی ہے۔ (فآویٰ دارالعلوم ص ۲۳ ج۲)

مس شام از کو ہ بالغ پر داجب ہے، اور بلوغ کی خاص علامتیں مشہور ہیں۔ اگر لڑکا یالڑکی پندرہ سال کے ہوجا کیں گرکوئی علامت بلوغ کی خاہر نہ ہوں تو پندرہ سال کی عمر ہونے پروہ بالغ تصور کیے جا کیں گے۔ (آپ کے مسائل ص۳۳۳ج ۳)

## ز کو ہ ہجری سال سے ہے یا عیسوی سے؟

عسئله: ایک سال کی پوری مت گزرجانے کا مطلب بیہ کرز کو قاس وقت تک واجب الااد ونہیں ہوتی جب تک کمی فخص کو اس مال کا مالک ہے رہنے کی مت ایک سال نہ ہو جائے ۔ اور سال سے مراد قمری (چاند) کے حساب کا سال ہے ، مشی (انگریزی) حساب کا سال ہے ، مشی (انگریزی) حساب کا سال ہیں سوچون ۳۵۳ دن کا ہوتا ہے ۔ اور شمسی نہیں ۔ (کیونکہ) قمری حساب سے ایک سال تین سوچون ۳۵۳ دن کا ہوتا ہے ۔ اور شمسی سال بھی تین سوپینے ۳۵۵ دن کا ہوتا ہے ۔ اور بھی ایک دن اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ سال بھی تین سوپینے ۳۵۵ دن کا ہوتا ہے ۔ اور بھی ایک دن اس سے زیادہ ہوتا ہے۔

مسئله: ۔زکوۃ کے اواکرنے میں قمری سال کا اعتبار ہے ہمشی سال کا اعتبار ہمیں ۔ اب یا تو قمری سال کے اعتبار سے اواکر تا جا ہے اوراگر شمشی سال کے اعتبار کرتا ہی تاگزیر ہوتو دس ون کی زکوۃ مزیداواکرنی جا ہے ۔ (آپ کے مسائل س۲۲ سے سوفقاوی عالمگیری سسا جسمودر مختار ص• ۵ج ۲و کفایت المفتی ص۱۳۵ج س)

## ز کو ة میں مہینه کا اعتبار ہے یا تاریخ کا؟

مسئلہ:۔زکو ہے کے حساب کے لیے تاریخ کا اعتبار ہے،جس تاریخ کوسال پوراہو جائے۔ ای تاریخ میں زکو ہ واجب ہوگی،جس وفت بھی زکو ہ ادا کرے گا اعتبار اس تاریخ وجوب کا رہے گا۔ا گلے سال اس تاریخ میں زکو ہ واجب ہو جائے گی جس تاریخ پر پچھلے سال واجب ہوئی تھی۔( فآویٰ دارالعلوم ص ۷ے ج۲ بحوالہ مشکوہ شریف ص ۷۵۱ج ۱)

عسئلہ:۔اصل تھم تو یہ ہے کہ جس تاریخ سے آپ صاحب نصاب ہوئے ،ایک سال کے بعداسی تاریخ کو آپ پرز کو ہ فرض ہوگی ،تا ہم ذکو ہ پیشگی ادا کرنا بھی جائز ہے اوراس میں تاریخ کی بھی گنجائش ہے ،اس لیے کہ کوئی تاریخ مقرر کرلی جائے اگر پچھ آگے بیچھے ہوجائے تب بھی حرج نہیں۔(آپ کے مسائل ص ۲۸ سی سوعالگیری ص ۵ ج ہم)

#### زكوة كاسال شاركرن كااصول

سسئلہ:۔جس تاریخ کوکسی مخص کے پاس نصاب کے بقدر مال آجائے ای تاریخ سے جاند کے حساب سے پوارسال گزرنے پرجتنی رقم اس کی ملکیت ہواس کی ذکو ۃ واجب ہے۔ (آپ کے مسائل صرح ۲۳ج جس

عسناء :۔ شرع مسلم یہ ہے کہ سال کے سی مہینے میں بھی جس تاریخ کوکوئی شخص نصاب کا مالک ہوا ہو، ایک سال گزرنے کے بعدای تاریخ کواس پرزکو ۃ واجب ہوجائے گی خواہ محرم کام ہینہ ہویا کوئی اور مہینہ ہو۔ اور اس شخص کوسال پورا ہونے کے بعداس پرزکو ۃ اواکرنالازم ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۸۸ جس)

## صاحب نصاب کوا گرتاریخ یادنه رہے

آپ قمری ماہ کی جس تاریخ کوصاحب نصاب ہوئے تھے ہمیشہ وہی تاریخ آپ کی ذکوہ کے حساب کے لیے متعین رہے گی ۔اس تاریخ میں آپ کے پاس سونا چاندی ، مال تجارت اور نقذی جو کچھ بھی ہوخواہ ایک روز قبل ملا ہوسب پرز کو ہ فرض ہوگی ، زکو ہ کا حساب ہمیشہ اسی تاریخ میں ہوگا ،ادا جب چاہیں کریں۔ (جلدی ادا کرنا بہتر ہے ،موت کا اطمینان نہیں) اگر درمیان سال میں بقد رنصاب مال نہیں رہا گر متعین تاریخ میں نصاب پورا ہوگیا تو بھی ذکو ہ فرض ہے ،البتہ اگر درمیان میں مال بالکل نہ رہا تو اب پھر جس تاریخ میں صاحب نصاب ہوں گے وہ متعین ہوگی ،اگر صاحب نصاب بننے کی قمری تاریخ یاد نہ رہے تو غور وفکر کے بعد جس تاریخ کاظن غالب ہووہ متعین ہوگی ،اگر کسی تاریخ کا بھی ظن غالب نہ ہوتو خود کو کی قمری تاریخ کا جی ظن غالب نہ ہوتو خود کو کی قمری تاریخ کا جی ظن غالب نہ ہوتو خود کو کی قمری تاریخ کا جی ظن خالب نہ ہوتو خود کو کی قمری تاریخ متعین کرلیں۔ (احسن الفتائی صفحہ ۲۵ جلد ۴)

اختتام سال کااعتبار ہے

عسد الله: قری سال کے ختم ہونے پڑجس کے پاس جتنامال ہواس پرز کو قاداہوجائے گ۔
مثلاً کسی کا سال زکو ق کیم محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اگلے سال کیم محرم کواس کے پاس جتنامال
ہوا، اس پرز کو قادا کر ہے، خواہ اس میں پچھ حصد دو مہینے پہلے ملا ہو یا دودن پہلے ۔ الغرض سال
کے دوران جو مال آتارہے اس پر سال گزرنے کا حساب الگ سے نہیں لگا یا جائے گا بلکہ
جب اصل نصاب پر سال پورا ہوگا، تو سال کے اختتام پر جس قدر بھی سرمایہ ہو، اس پورے
سرمایہ پرز کو قواجب ہوجائے گی خواہ پچھ صوں پر سال پورانہ ہوا ہو۔

(آپ کے سائل ص۱۲۳ج۳)

# ز کو ۃ اداکرنے پرا گلے سال کا شارکب ہے؟

سوال: گزشته سال زکو ة ادانہیں کی جاسکی دوسراسال شروع ہوگیا تو نے سال کا حساب کس طرح کیاجائے؟

جواب: برجس تاریخ کو پہلاسال ختم ہوا ،اس دن جتنی مالیت تھی ،اس پر پہلے سال کی زکو ۃ

فرض ہوگی۔اگلے دن ہے دوسراسال شروع سمجھا جائے گا۔ ( آپ کے سائل ص ۳۹۸ج ۳) کیارمضان میں ہی زکلو قادینا جائیے ؟

مسئنلیه: رمضان شریف کےعلاوہ اور مہینوں اور دنوں میں زگو قامینار سے ہے، رمضان شریف کی اس میں پچھ خصیص نہیں ، بلکہ جس وقت بھی مال پرسال پورا ہواسی وقت ز کوہ دینا بہتر ہے۔

البنة جن کا سال زکو ۃ رمضان المبارک میں پورا ہو وہ رمضان میں زکو ۃ ویدے، بیضرور ہے کہ رمضان المبارک میں زکو ۃ وینے سے ثو اب ستر گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ (فاویٰ دارالعلوم ص٠٠ج٢)

عسد خلمہ :۔ ادائے زکو ہ کے لیے شرعاً کوئی مہینہ یا کوئی دن مقررتہیں ، البتہ بعض مہینوں اور دنوں کی فضیلت کواس میں دخل ضرور ہے ، یعنی فی نفسہ متبرک ہے جیسے رمضان المبارک کہ اس میں صدقات وغیرہ کی ادائیگی بھی افضل ہے ہاں ضرورت اس کی ہے کہ جس مہینہ میں ادائے زکو ہ واجب ہے اس مہینہ میں ادائے زکو ہ واجب ہے اس مہینہ میں اداکرے اور پھراس مہینہ کومقرر کرلے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص٢ يح ٦ بحواله شامي ١٥ ج٢ )

## ز کو ۃ کورمضان المبارک تک روکنا کیساہے؟

عسد بله: - ذكوة كاداكر في بين ايك مثال حساب كفلط بوف كى بهت باريك بوه يدكداكثر لوگول كى عادت بكر مضان بين ايك فرض كا ثواب ستر فرض كر برابر بهاس لي رمضان المبارك بين ذكوة نكالت بين اور پحر رمضان بى سے سلسله حساب كا ركھتے بين ـ پهر بهم تواب المرائ سے سلسله حساب كا ركھتے بين ـ پهر بهم تواب المرائ سے جوسال شروع بوا بوء وہ مضان سے تين چار ماہ بہلے مثلاً ختم ہوگيا تھا تواس فحض نے رمضان المبارك سے حساب ركھنے كے ليے تين چار ماہ كى ذكوة بھى دى ـ پھر آئند كے ليے رمضان سے رمضان تك حساب حارى ركھنا ـ حساب حارى ـ حساب حساب حارى ـ حساب

اور مجھی ایسا ہوتا ہے کہ ہررمضان سے تین چار ماہ بعدسال ختم ہوتا ہے،تو بدرمضان

میں زکو ۃ ادا کر کے اپنے کوجلدی سبکدوش سمجھ لیتا ہے گر غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب
رمضان میں بیشن نو ۃ نکالتا ہے تو جتنا مال رمضان شریف میں اس کی ملکت میں ہے یہ
اس کی زکو ۃ نکالتا ہے ، حالانکہ احتمال ہے کہ جوختم سال اس کا واقعی ہے اس میں نصاب اس
وقت سے زیادہ ہواور زکو ۃ واقع میں اس زیادہ حساب سے واجب ہوگی تو اس طور پرحساب
سے پکھ زیادہ زکو ۃ اس کے ذمہرہ جائے گی ۔ اور اس طرح سے یہ حساب غلط ہو جائے گا
مثلا اس کا سال رجب میں ختم ہوتا ہے اور اس وقت اس کے پاس ایک ہزاررہ پے تھا، جس
کی زکو ۃ پچیس رہ پے ہوتی ہے اور رمضان شریف میں اس کے پاس آٹھ سورہ پے رہ گئے کہ بیس
رو پے ادا کیے تو پانچ رہ پے اس کے ذمہرہ گئے ، اس طرح آگر اس کا سال ذی الحجہ میں ختم ہوتا
ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سورہ پے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ
ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سورہ پے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ
ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سورہ پے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ
ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سورہ پے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ
ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سورہ ہے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ
ہے نام کی دوئے ، اس طرح ہرختم سال پر بہی احتمال ہے۔

سوفرض کیجیا گراتفاق سے پانچ سال تک بھی قصدر ہاکہ تم سال پرتو ہزاررہ پ
ہوتے ہیں اور مضان میں آٹھ سورو پتو پانچ رو پے سال میں جمع ہوکر پانچ سال میں پجیس
رو پے اس کے ذمے واجب الا داءر ہے ، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے پانچ سال میں چارسال کی ذکؤ ق
دی اور ایک سال میں نہ دی ، اس لیے یہ ضرور ہے کہ ختم سال پر نصاب کو ضرور دیکھا جائے
اور اس کی ذکؤ ق کی مقدار کو یا در کھے ، پھر اگر سال رمضان سے پہلے ختم ہوا ہے تو رمضان
شریف میں اس مقدار کی برابر خیال کر کے ذکو ق دے اور اگر رمضان کے بعد سال ختم ہوتا
ہوتو رمضان میں جتنا انداز سے دیا ہے اس کو یا در کھیں پھر ختم سال پرجتنی مقدار زکو ق کی ہے
اس اداکی ہوئی کو اس سے ملاد ہے ، اگر پچھادا کرنے سے رہ گیا ہوتو پورا کر ہے اور اگر زیادہ
دے دیا ہوتو اس کھی سال میں لگالیتا جا کڑے۔ (امداد مسائل ذکو ہوس سے سام سے)

#### زكوة كانصاب قديم وجديد كااوزان سے

عسم خلہ : - چاندی کانصاب دوسودرہم یعنی بقدرساڑ سے باون تولہ ہے، اورسونے کانصاب ساڑ سے سات تولہ سونا ہے اور اگرز بوردونوں طرح کا ہوتو سونے کی قیمت کرے جاندی میں

( فآوى دارالعلوم صسه ج٢ بحواله مديه باب زكوة المال ص ١٤١ج ١)

عسد خلہ: ۔ سونے کا نصاب ساڑھے باون تولہ سونا اور موجودہ اوز ان سے ستاس گرام، چارسو
اناس ملی گرام (۸۸گرام ۲۵۹گرام) اس شخص کے لیے جس کے پاس صرف سونا ہو، چاندی،
مال تجارت اور نفذی میں ہے کچھ بھی نہ ہو، اس طرح چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ
اور موجودہ اوازن سے چے سوبارہ گرام پینیٹیس ملی گرام (۱۱۲ گرام ۳۵ ملی گرام) اس صورت
میں ہے کہ صرف چاندی ہو، سونا، مال تجارت اور نفذی ( لیعنی کیش) بالکل نہ ہو، اگر سونے یا
چاندی کے ساتھ کوئی دوسرا مال زکوۃ بھی ہے تو سب کی قیت لگائی جائے گی، اگر سب کی
مالیت ستاسی ۸۸گرام چارسوؤناس ۲۵۹ ملی گرام سونے یا چے سوبارہ ۱۲۲ ملی گرام پینیٹیس گرام
چاندی کی قیمت کے برابر ہوتو زکوۃ فرض ہے۔

#### خلاصتهنصاب

ذکو ق کے نصاب کا خلاصہ یہ ہے کہ سونا ساڑھے سات تولہ ستاسی گرام چاراً ناسی ملی گرام یا چاندی ساڑھے باون تولہ، چوسو بارہ گرام پینیتیس ملی گرام، یا مال تجارت یا نفذی یا ان چارواں چیزوں (سونا، چاندی، مال تجارت، نفذی) میں سے بعض کا مجموعہ سونے یا چاندی کے وزن مذکور کی قیمت کے برابر ہو ۔ (احس الفتادی ص۲۵۴ج سے وقعہ الزکو قاص ۲۹۰۱ج)

### ز کو ہ کانصاب کونسامعترہے؟

عسم بناہ :۔ نصاب جاندی (جس مقدار پرزگؤۃ ہے) ساڑھے بادن تولہ (۲۱۲ گرام ۳۵ ملی گرام) ہوتا ہے، کیونکہ شریعت میں دراہم کے اندروزن سبعہ معتبر ہے اور اس کی تصریح فقہاء کی کتابوں میں ہے اور وزن سبعہ میہ ہے، کہ دس درہم برابرسات مثقال کے ہوں ،اس حساب سے دوسودرہم برابر ایک سو جالیس ۴۵ امثقال کے ہوگئے اور مثقال وزن مشہور ساڑھے جار ماشہ ہے۔

. چنانچداس کی تصریح بہت جگہ موجود ہے اور علمائے کبار نے اس کو اختیار کیا ہے۔ پس دوسودرہم برابرچھہسوتمیں ۱۳۰ ماشہ کے ہوئے اوراس کو بارہ میں تقسیم کرنے سے ساڑھے باون تولہ خارج قسمت نکلا، یہی نصاب فقہ ہے ( فقاویٰ دارالعلوم ص ۷۶ ج۲ بحوالہ ردالمختارص ۲۳۸ج۲ )

### نصاب کے کیامعنی ہیں؟

نصاب مال کی وہ خاص مقدار ہے جس پرشریعت نے زکوۃ فرض کی ہے۔ مثلا اُونٹ کے لئے پانچ اور پچپیں وغیرہ کے اعداد بکری کیلئے چالیس اور ایک سواکیس وغیرہ کا عدد،اور چاندی کیلئے دوسودرهم اورسونے کیلئے ہیں مثقال۔ (عالمگیری ص ے ج ۴)

جا ندی کے نصاب کومعیار بنانے کی وجہ

دوم یہ کہ انخضرت نے چاندی کا نصاب دوسو درہم (لیعنی ساڑھے باون تولے تقریباً چھسوبارہ گرام پنیتیس ملی گرام ۔اورسونے کا نصاب مثقال (ساڑھے سات تولے لیعنی تقریباً چارسواناسی گرام کملی گرام مقرر فرمایا۔اب خواہ سونے چاندی کی قیمتوں کے درمیان تناسب جوآپ کے زمانے میں تھا قائم رہے یا ندرہ سونے چاندی کے ان نصابوں میں تبدیلی کرنے کا ہمیں حق نہیں۔ جس طرح فجرکی نماز میں دو کے بجائے چارر کعتیں اور مغرب کی نماز میں تین کے بجائے دویا چارر کعتیں پڑھنے کا کوئی اختیار نہیں۔

سوم:۔ جس کے پاس نفقد روپیہ بیسہ یا مال تجارت ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے لیے سونے چاندی میں سے کسی ایک نصاب کو معیار بنا نا ہوگا۔ رہا یہ کہ چاندی کے نصاب کو معیار بنا نا ہوگا۔ رہا یہ کہ چاندی کے نصاب کو معیار بنا نا ہوگا۔ رہا یہ کہ چاندی کے نصاب کو معیار یا جائے یا سونے کے نصاب کو باس کے لیے فقہائے اُمت نے جو در حقیقت حکمائے اُمت بین فیصلہ دیا ہے کہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی نصاب پورا ہو جائے گا۔ مثلاً چاندی کی قیمت سے نصاب پورا ہوتا ہے (اور یہ بی آپ کے سوال کا بنیا دی تکت ہے اور اس میں فقراء کے نفع کے لیے ہے اور اس میں فقراء کے نفع کے لیے ہے اور اس میں فقراء کے نفع کے لیے ہے اور اس میں فقراء کا نفع زیادہ ہے دوسرے یہ کہ اس میں افتیار بھی زیادہ ہے کہ جب کہ نفتدی (کیش) چاندی کے نصاب کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے اور دوسرے سونے کے ساتھ نورا ہو جاتا ہے اور دوسرے سونے کے ساتھ فیصل بی است کے ساتھ اور دوسرے سونے کے جب کہ نفتدی (کیش) جاندی کے نصاب کے ساتھ کے ساتھ نورا ہو جاتا ہے اور دوسرے سونے کے ساتھ نفسا ہے کہ جس نصاب کے ساتھ نورا ہو جاتا ہے اور دوسرے سونے کے ساتھ نصاب پورا نہیں ہوتا تو اختیاط کا تقاضہ یہ ہوگا کہ جس نصاب کے ساتھ نے دوسرے یہ کے ساتھ نے کہ بی اس نے دوسرے نے کے ساتھ نورا ہو جاتا ہے۔ اس کا اعتبار کیا جائے۔

(آپ کے سائل ص ۳۵۹ج۳)

#### جب بدینه نه موکه کب سے صاحب نصاب مواہے؟

عسد خلمہ: ۔گمان غالب کے موافق جسوفت ہے وہ نصاب والا ہوگیا ہے ای وفت زکو ۃ ادا
کرنی چاہئے۔گزشتہ سالوں کی زکو ۃ بھی دی جائے اور گمان غالب سے سوچ لیا جائے یا
قرائن سے اندازہ لگا یا جائے اور احتیاطاً کچھ زیادہ ہی مدت لگائی جائے ۔مثلاً اگر ڈھائی
سال کا گمان ہوتو تین سال کی زکو ۃ دی جائے علی ہٰدالقیاس کچھ زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے،
ثواب زیادہ ہے ،اور کم ہونے کی صورت میں عماب کا خوف ہے۔

( فمآویٰ دارالعلوم صههم ج۲ بحواله درمتمار کتب الزکو ة ص۲ ج۳)

## زكوة غفلت كى وجهسے نددى تو كياتكم ہے؟

مسئلہ :۔ اگرکوئی صاحب نصاب ایک سال ذکو ہ دینے سے خفلت کی مجمدے قاصر رہاتو دوسرے سال اسکوموجودہ اور پچھلے سال کی زکو ہ دین چاہئے اور حساب یہ ہے کہ پچھلے سال کے ختم پر جس قدر مال رو پیدو غیرہ ہو، اسکی زکو ہ دے دے۔ اور اس سال جس قدر رو پید

## وغیرہ ہے اسکی زکو ۃ دیدے۔ ( فناویٰ دارالعلوم ص ۲۵ ج۲ بحوالہ درمخنارص ۹ ج۲ ) صاحب نصاب کو جو مال دوران سمال حاصل ہوا

سوال:۔میرے پاس سال بھرت کچھر قم تھی جوخرج ہوتی رہی شوال کے مہینے سے ماہِ رجب تک میں ہوئی کیا تک میں ہوئی کیا تک میں دس ہزار روپے بچھ اور رجب میں ہی ۳۵ ہزار روپے کی آمدنی ہوئی کیا رمضان المبارک میں صرف دس ہزار کی زکو ہ نکالنی ہوگی یا ۳۵ ہزار بھی اس میں شامل کیے جا کیں گئے؟ جبکہ ۳۵ ہزار کوصرف تین ماہ گزرے ہیں؟

جواب: ۔ جو آ دمی ایک نصاب کا مالک ہوجائے تو جب اس نصاب پر ایک سال گررے تو سال کے دوران حاصل ہونے والے کل سرمایہ پرز کو ۃ واجب ہوگی ۔ ہررتم پر الگ الگ سال کے دوران حاصل ہونے والے کل سرمایہ پرز کو ۃ واجب ہوگی جو سال گررنا شرطنبیں ،اس لیے رمضان المبارک میں آپ پرکل رقم کی زکو ۃ واجب ہوگی جو اس وقت آپ کے پاس ہو۔ (ااپ کے مسائل ص ۳۵۲ جسے علم الفقہ ص ۳۰ج ہم)

#### ز کو ۃ کانصاب نفز میں کتناہے؟

سوال: کسی مخص کے پاس سونے وجاندی کا مقرر کردہ نصاب نہیں ہے تو فی زمانتا کتنے رویے نقذ ہونے سے زکو ہ فرض ہوگی؟

جواب: به جننے روپے میں ساڑھے باؤن تولہ چا ندی خریدی جاسکے، اسنے روپے کے مالک کو صاحب نصاب (نصاب والافخص) قرار دیا جائے گا۔ اور زکو قامال کا چالیسواں حصہ نکالنا ہو گی۔ (بہشتی زیورس ۲۲ج سبحوالہ در مختارص ۱۳۳۸ج اوفیا و کی رجیہے س۲۱۳ج سوفیا و کی محودیوں ۵۰ج س

# نقذ کے ساتھ نصاب سے کم سونے کا حکم

سوال:۔اگرکسی کے پاس اڑسٹھ ہزار ۲۸ ہزار روپے اور چھتولہ سونا ہےتو اس پر بھی زکو ۃ دی جائے یاصرف نفتررویے کی؟

جواب:۔اس صورت میں زکو ہ سونے پر بھی واجب ہے،سال پورا ہونے کے دن جو قیمت ہواس کے حساب سے چھوتو لے سونے کی مالیت کو بھی رقم میں شامل کر کے زکو ہ اوا کی جائے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۵۲جس

## نصاب ہے کم سونے کا حکم

عسینلہ :۔اگرکس کے پاس صرف (نصاب سے کم سونا ہو،اس کے ساتھ چاندی یا نقدرہ پہیہ (کیش)ادر دیگر قابل زکو ہ چیزیں نہ ہو،تو ساڑھے سات تولہ (۸۷گرام ۲۵۹ ملی گرام) سے کم سونے پرزکو ہنبیں ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۵۹ ج۳)

نصاب سے کم سونے وجا ندی کا حکم

سوال: ۔ ایک عورت کے پاس کچھزیور چاندی کا ہے اور کچھسونے کا تکر دونوں نصاب سے کم بیں تو زکو قاکا کیا تھم ہے؟

جواب:۔اس صورت میں قیمت کا حساب لگا کرز کو ہ واجب ہوگ ۔مثلاً سونے کو بیاندی کی قیمت میں کرکے کل مجموعہ کو دیکھا جائے گا۔اگر نصاب جیاندی کا پورا ہو گیا تو زکو ہ لازم ہوگی۔(فاوی دارلعلوم س۲۲ اج البراکق ص ۲۳ ج۲)

لینی سونے کی قیمت کودیکھا جائے گا کہ اس قیمت سے کیا باؤن تولہ چا ندی آسکتی ہے!گرآ جائے تو زکلو ۃ واجب ہے۔محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

قیمت بره حکرنصاب کو پہنچ جانے کا حکم

عسنله: اگرکی فض کے پاس کوئی تجارتی مال ہوگراس کی قیمت نصاب سے کم ہوتو پھر چند روز کے بعداس چیز کے گرال (مہنگی) ہوجانے کے سبب اس کی قیمت بڑھ کر بقدرنصاب ہوجائے توجس وقت سے قیمت بڑھی ہے اس وقت سے اس کے سال کی ابتدء بھی جائے گی۔ مسئلہ : ہرچیز کا نفع جو سال کے اندر حاصل ہوا ہو، اس کی اصل کے ساتھ ملالیا جائے گا اورا خیر سال میں جب اس کی اصل کی زکو ہ دی جائے گی تو اس کی زکو ہ بھی دی جائے گی، کو اس بر سال پورانہیں گردا۔ (علم الفقہ ص ۳۰ ج ۳)

دونصابون كاحكم

اگر کسی کے پاس ایک مال کے دونصاب ایسے ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملایا

نہیں جاسکنا مثلاً ذکو ہ دیتے ہوئے جانوروں کی قیمت کا پھھروپیاس کے علاوہ ہو، پھراس کو کہراس کو کہراس کو کہراس کو کہراس کو ہمراس کے ساتھ ملالیا جائے گا جس کا سال ختم ہوتا ہو اگر بکر یوں کی قیمت کے روپے کا سال پہلے ختم ہوتا ہو، تو بیروپیاس کے ساتھ ملالیا جائے گا۔اوراگر دوسرے روپ کا سال پہلے ختم ہوتا ہو، تو بیروپیاس کے ساتھ ملالیا جائے گا۔اوراگر دوسرے روپ کا سال پہلے ختم ہوتا ہو، تو بیروپیاس کے ساتھ ملالیا جائے گا۔(علم الفقہ ص ۳۱ جس)

#### صاحب نصاب کی اجازت کے بغیرز کو ۃ لینا

سسئلہ:۔ایک مخص پرز کو ہ واجب ہے گروہ ادائیں کرتا، تو کسی مختاج کو بیاجازت نہیں کہ بغیر اس صاحب مال کی اطلاع کے اس کے مال میں سے زکو ہ کی نیت سے پچھ رقم لے لئے۔اگر کسی ضرورت منداور مختاج نے (بیچر کت کی اور اس طرح) مال لے لیا، تو ما لک کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ مال واپس لے لئے،اگر فی الوقت اس مختاج کے پاس موجود ہے،اور اگرموجود نہیں ،ختم ہوگیا تو وہ فقیر (زبردی یا بغیراجازت لینے والا) اس کا ضامن ہوگا۔ اگرموجود نہیں ،ختم ہوگیا تو وہ فقیر (زبردی یا بغیراجازت لینے والا) اس کا ضامن ہوگا۔

## صاحب نصاب ہے زبردستی زکو ۃ وصول کرنا؟

عسد خلت :۔ زکو ۃ اور چرم قربانی وصدقہ فطرکارو پید برادری کے چودھر (بڑے افراد) آگر جبر ااصول کریں تو بیرجا کرنہیں ہے ( فآوی دارلعلوم ۱۸۰ ج ۱۶ بوالد در بخار س ۱۳ ج ۲۰ فاوی کو دیس ۱۳۵ برای السول کریں تو بیرجا کرنہیں ہے ( فاوی دارلعلوم سے ۱۳۵ برای کا ہے کہیٹی والے یا گاؤں کا چودھری ابتحال وغیرہ و کو دھری ماحب نصاب سے زبر دستی وصول کر کے تقسیم کرتے ہیں جو کہ شرعاً جا کرنہیں ہے، کیونکہ اس میں نیت شرط ہے وہ یہاں یا کی نہیں جائی گی مجدر فعت قامی خفرلہ )

### ضرورت اصلیہ کی ہے؟

مست اسلی ہے۔ جو مال آ دمی کے پاس موجود ہووہ اس کی حاجت اصلی ہے بیعنی اسکی بنیا دی ضرور یات زندگی کے علاوہ ہو، جیسے رہائش مکانات، بدن کے کپڑے، گھریلوسامان ،سواری، کے جانور (یامشین موٹر سائنکل کار وغیرہ) خدمت گار غلام اور استعال ہتھیاروں پر زکوۃ واجب نہ ہوگ۔ ایسے ہی خوردنی اشیاء پراور آرائشی ظروف پرز کو ق واجب نہ ہوگی بشرطیکہ وہ سونے چاندی کے نہ ہوں ، ایسے ہی جواہرات ، موتی یا قوت اور زمرد وغیرہ اگر تنجارت کے لیے نہ ہوں تو ان پرز کو قواجب نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر اخراجات کے لیے پچھ سکے خرید نے وان پر بھی زکو قواجب نہ ہوگی۔ اسی طرح الل علم کی کتابوں پر (جوذاتی مطالعہ واستفادہ کے لیے ہوں) اور پیشہ وروں کے آلات کاریگری پرزکو قواجب نہیں۔ (بیسب ضرورت اصلیہ میں داخل ہوں گی ۔ فتاوی عالمگیری اُردوس ہے جہم الفقہ ص ۱۲ جس

کیااولا د کا نکاح حوائج اصلیہ میں داخل ہے؟

مسئلہ: حامداُومصلیا ۔ اولا داگر بالغ ہے تواس کا نکاح باپ کے ذمہ فرض نہیں ، بلکہ نکاح کی ذمہ داری شرعاً اولا د (لڑکوں) پرخود ہے اگر اولا و نابالغ ہے تو اس کے نکاح کا شرعاً ضروری نہ ہونا ظاہر ہے۔

اولاد کا نکاح حوائج اصلیہ میں داخل نہیں ،صرف عدم بلوغ کی حالت میں باپ کے ذمہ نفقہ (ضروری خرچہ ) واجب ہوتا ، ہے ، وہ بھی جب کہ خود اولاد کی ملک میں اتنا نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے نفقہ بورا ہو سکے ،اگر اولاد کی ملک میں مال ہے تو نفقہ باپ کے ذمہ نہیں بلکہ اس مال سے دیا جائے گا۔ (فقاوی محمودیہ ۱۳ جس بحوالہ زیلعی ص ۱۲ جس) میں بلکہ اس مال سے دیا جائے گا۔ (فقاوی محمودیہ ۱۳ جس بحوالہ زیلعی ص ۱۲ جس کی معدورین کا نفقہ (ضروری خرچہ ) تو باپ کے ذمہ ہے اس لیے محص نفقہ حوائج اصلیہ میں داخل ہے لیکن ان کی شادیوں کے رسی اخراجات کا تصور حوائج اصلیہ میں داخل ہے لیکن ان کی شادیوں کے رسی اخراجات کا تصور حوائج اصلیہ میں داخل ہے لیکن ان کی شادیوں کے رسی اخراجات کا تصور حوائج اصلیہ میں داخل ہے اور نہ وہ وہ ب زکو ہ ہے۔ (کفالت المفتی ص ۱۲۳ جس)

ز کو ق کن چیزوں پرہے؟

جواب:۔زکو ۃ مندرجہ ذیل چیز وں پر فرض ہے:۔ (۱) سوتا۔ جب کہ ساڑھے سات تولہ (۹۷سملی گرام،۵۸گرام) یااس سے زیادہ ہو۔

(۲) جاندی جب کرساڑھے باون تولد (۳۵ ملی گرام ۱۱۲ گرام ) یااس سے زیادہ ہو۔

(۳)روپید، پبیداور مال تجارت ، جب کهاس کی مالیت ساڑھے باون توله (۲۱۲،۳۵ گرام) کے برابر ہو۔

نوٹ : ۔ اگر کس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے ، پچھ چا ندی ہے ، پچھ نفذرو پے ہیں ، پچھ مال تجارت ہے ، اور ان کی مجموعی مالیت ساڑھے باؤن تولہ (۱۲،۳۵ گرام) چا ندی کے برابر ہے تو اس پر بھی زکو ق فرض ہے اس طرح اگر پچھ سونا ہے ، پچھ چا ندی ہے بچھ نفذرو پید ہے یا کہ چھ چا ندی بچھ مال تجارت ہے تب بھی ان کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ ساڑھے باؤن تولہ چا ندی بچھ چا ندی کی مالیت بنتی ہے یا نہیں ؟ اگر بنتی ہوتو زکو ق واجب و ورز نہیں العرض سونا ، چا ندی کے اور تنہیں العرض سونا ، چا ندی کی مالیت جب چا ندی کے نساب کے برابر ہوتو اس پر نفذی ، مال تجارت مین سے دو چیز وں کی مالیت جب چا ندی کے نساب کے برابر ہوتو اس پر نو ق فرض ہے۔

(۳) ان چیز ول کےعلاوہ چیز والےمویشیوں پر بھی زکو ۃ فرض ہے۔اور بھیڑ مکری، گائے ،بھینس اوراُ ونٹ کےالگ الگ نصاب ہیں۔

(۵) عشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوہ فرض ہے جس کوعشر کہا جاتا ہے۔(آپ کے مسائل مس ۳۵ جس واحسن الفتاوی ص ۲۸ جس و کتاب الفقہ م ۹۲۸ جس)

کیاز کو ۃ ہرسال ہے؟

عسم بنا اله : بسرو ببیاورزیور پرایک سال زکو ة دی جائے گی ، جب دوسراسال پورا ہوگا پھر زکو ة دینالازم ہے۔ ہرسال زکو ة واجب الا داء ہوتی ہے ،خواہ اس روپے سے پچھ نفع ہوا ہو یانہ ہوا ہو۔ (فآویٰ دارلعلوم سے ۲۲ بحوالہ ردالتقارص ۱۳۳۲ کتاب الزکو ۃ کفایت المفتی میں ۱۳۳۲ جس)

### ز کو قادا کرنے میں تاخیر کرنا کیساہے؟

مسئلہ:۔جب مال پر پوراسال گزراجائے تو فوراادا کردیاجائے نیک کام میں دہراگا نااچھا نہیں کہ شایداجا تک موت آجائے اور بیمواخذہ اپنی گردن پررہ جائے۔اورا گرسال گزرنے پرز کو قادانہیں کی ،یہاں تک کہ دوسراسال بھی گزرگیا تو گناہ ہوا ،اب تو بہ کر کے دونوں سالوں کی زکو قادے دے باتی ندر کھے۔ غرض اپنی زندگی میں مگزشتہ سالوں کی زکوۃ جوادا نہیں کی تھی وہ ضرور ادا کرے۔(فقدالز کو ہم۲۳ج۲بحوالہ فتح القدر م۲۸۳ج ادا مداد سائل الز کو ہم اےور مختار ۱۳۰۰ج۱)

ز كوة مين نبيت كاحكم

نیت بہرحال ضروری ہے، نیت ہی کے تحت تعل کے اثر ات ونتائج مرتب ہوتے ہیں اسلے جب ز کو قادا کی جائے اس وقت نیت ضروری ہے یا اپنے مال سے واجب شدہ مقدار کو علیحد ہ کرتے وقت ز کو ق کہ کی نیت ہونی جا ہے اگر الی صورت ہوئی کی ز کو ق کی نیت تو فی نفسہ کر لی مگر اس وقت اس غرض سے کوئی رقم اپنے سرمائے سے علیحد ہ نہیں کی بلکہ آنجر سال تک بتدر ت کی مگر اس وقت اس غرض سے کوئی رقم اپنے سرمائے سے علیحد ہ نہیں کی بلکہ آنجر سال تک بتدر ت کی گھر نہ کے ذکو ق دیتار ہا اور اس پوری مدت میں کسی وقت بھی ز کو ق کی نیت مال کا لئے اور اوا کرتے وقت نہیں کی تو ز کو قادانہ ہوگی ہاں اگر اس طرح ز کو ق کا مال دینے کے دور ان اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ یہ کیا دے دے ہوتو وہ بلا تا مل جواب د سے کہ ز کو ق ہے تو اس کو نیت کہا جائے گا اور اگر یہ کہا کہ اخیر سال تک جو بچھ صدقہ کروں گا ، وہ سب ز کو ق کی نیت سے ادا ہوگا تو بیہ جائز نہیں ۔ (سراجیہ)

مسئلہ:۔زکوۃاداکرنے کے لیے کسی کووکیل بنایا تواس کورقم دیتے وفت نیت کرلینی کافی ہے۔اگر وکیل بناتے وفت نیت نہیں کی ،البتہ زکوۃ کی رقم وکیل کو دیتے وفت نیت کرلی تو یہ صورت بھی درست ہے۔ (جوہرہ نیزہ)

مسئلہ:۔زکو ہیں موکل کی نیت معتر ہوتی ہے نہ کہ وکیل کی۔(معراج الدرایہ) مسئلہ:۔کسی ذمی کوزکو ہ کی تقسیم کی ذمہ داری شپر دکی جاسکتی ہے اس لیے کہ جس نے زکو ہ دی ہے اس کی نیت کافی ہے۔(محیط السرحسی)

عدد مثله : وکیل کورقم دینے کے بعد مؤکل کی نیت بدل گئی ہے جبکہ دکیل نے زکو ہ تقسیم نہ کی ہو، اب بدرقم بعد والی نیت کے تحت ادا ہوگی جبکہ دکیل کوزکو ہ ادا کرنے کے لیے پچھرقم دی، مگررو پیٹنسیم کرنے سے بل مؤکل نے بیرقم اپنی نذر (منت) میں دینے کی نیت کرلی تو اب بیرقم نذر کی شار ہوگی ۔ (سراج الوہاج)

مستها الركس نادار فخص كى امانت كسى صاحب امانت كے پاس ضائع ہوجائے اور رفع

نزاع کی خاطروہ اس امانت کے بقدررقم زکو ۃ کی نیت سے اس شخص کوادا کردیے تو زکو ۃ ادانہ ہوگی۔( فتاویٰ قاضی خاں)

مسئلہ: کسی مختاج کونیت کے بغیر کچھ رقم دی اور پھراس نے زکو ہ کی نیت کر لی تو یہ نیت اس وقت سیح ہوگی جب کہ نیت کے وقت تک اس مختاج شخصنے وہ رقم خرچ نہ کی ہو،اگر خرچ کر لی تو اب زکو ہ کی نیت درست نہیں، (اگرز کو ہ کی نیت کر بھی لی تو زکو ہ ادانہ ہوگی)۔

(معراج الداريه، بحرائق عینی، هدایه فقاوی دارلعلوم ص۹۵ج۶ بحواله ردالوقارص۱۳ج۱) عسائله: ایک شخص نے کسی دوسر مے شخص کی جانب سے خود ہی اس کے مال سے اس کی ز کو ۃ ادا کر دی ، پھراس شخص نے اس کی اجازت دے دی تو اس وقت تک اگر دی ہوئی رقم

اس مستحق کے پاس موجود ہے توز کو ۃ ادا ہوجائے گی ، ورندادانہ ہوگی۔ (سراجیہ)

میں سے استاہ نے جس نے اپناسارامال خیرات کردیا مگرز کو ق کی نیت نہیں کی تو بطوراسخسان اس کے ذمے سے زکو ق ساقط ہوجائے گی، یعنی قیاس کا تقاضہ تو یہ ہی تھا کہ نیت کے بغیرز کو قادا نہ ہو، مگر چونکہ اب اس کے پاس کوئی مالیت باقی نہ رہی اس لیے اس صورت کے تحت زکو ق اس کے ذمے سے ساقط ہوجائے گی۔ (عالمگیری ص ۵ جس)

عسائے اور کو قاکی مقدار کو باقی مال سے جداکرتے وقت کی نیت بھی کافی ہے اگر چہ یہ خلاف اصول ہے ، کیونکہ مستحقین کو دیتے وقت نیت علیجد ہ علیجد ہ ہوگی اور ہر مرتبہ نیت کرنے میں دشواری ہوگی ،اس لیے زکو قاکی رقم علیجد ہ کرتے وقت کی نیت کافی ہوگی ۔لیکن محض جدا کرنے سے عہدہ برانہیں ہوگا، بلکہ فقراء کو دے کرعہدہ براہوگا۔ (فقدالز کو قاص ۱۳۳۱ج۱)

#### بلانیت ز کو ة دینا کیسا ہے؟

سسئلہ:۔جورقم بلانیت زکو ۃ خیرات کی گئی وہ زکو ۃ میں محسوب نہیں ہوگی اور زکو ۃ ادانہیں ہو گی ( فناویٰ دارالعلوم ص٣٣٣ج٦) و درمخنارص ١٣٠ج١) ( اور اگر کسی نے سار امال ہی خیرات کر دیا بتو زکو ۃ ساقط ہوجائے گی ، کیونکہ مال ہی ختم ہوگیا۔محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

#### کیا گھروالے زکو ہ کی نبیت سے پچھر قم دے سکتے ہیں سوال:۔جس مخص کوزکوہ دین ہو،اگراس کے گھر کے افراد زکوہ کی نبیت ہے کسی کو پچھ

سوال: ۔ بس مص لوز نو ۃ دبی ہو ،اگراس کے گھر کے افراد زکو ۃ کی نبیت سے سی کو پچھ دیدیں اور مالک کواطلاع کردیں تو کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ اگر مالک (صاحب نصاب) نے پہلے ہے اپنے گھر کے آدمیوں کو اجازت دے رکھی ہے، زکو ۃ ادا کرنے کی ، تب توجس وقت اسکے گھر کے افراد نے بہنیت زکو ۃ کسی کو پچھ دیا زکو ۃ ادا ہوگئی ۔ اور اگر ایبانہیں تو پھر مالک کی اجازت دیئے تک اگر وہ رو پیرز کو ۃ کا اسکے پاس موجود ہے۔ جسکودیا کیا تو نیت زکو ۃ سیح ہوگیا اور زکو ۃ ادا ہوگئی ، اور اگر خرج ہوگیا تو زکو ۃ ادا نہوگی۔ ( فراوی دارلعلوم ص ا ا ج الحرالہ روالحقارص م ا ج ح)

## كياز كوة وصدقه كاثواب سب كهروالول كوملے گا؟

سوال: ۔ اگر کسی گھر میں نویا دس افراد ہیں اورا کی شخص کا اختیار تمام چیزوں پر ہے اور مختار سبب کی خوشی سے بنایا گیا ہے ، اگر صدقہ دے گا تواسی کوثواب ملے گایا سب کھروالوں کو؟ جواب: ۔ جب صدقہ و خیرات سب کے مال مشتر کہ سے ان کی اجازت سے ہے تو سب کو ثواب ملے گا۔ (فاوی دار العلوم ص ۲۳۳ ج۲)

عسستله: اگرزكوة اداكى جائے اوركى شركى وجهے وہ ادانہ بوتو تو اب ملى الله الله كار وائد بوتو تو اب ملى الله كار ﴿ وَاللَّهِ لَا يُضِينُعُ اَجُوَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (القرآن) \_ (فاوى دارالعلوم ص٣٣٣ ج٢)

# زكوة اداكي بغيرمرجائة كياتكم بيج؟

سوال: ایک صاحب نصاب کے ذمہ مال کی زکو ہ واجب الا دائھی جمروہ زکو ہ اوا کیے بغیر ایک نابالغ لڑکا چھوڑ کرفوت ہوگیا ، تو کیا بیوی اس مال میں سے زکو ہ نکا لے؟ جواب: بغیر وصیت کے مرنے والے کے مال متر و کہ مشرکہ سے زکو ہ اوانہیں کی جاسکتی کیونکہ وارث نابالغ لڑکا بھی ہے اس کے حصہ میں بلاوصیت کے بیتصرف نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وارث نابالغ لڑکا بھی ہے اس کے حصہ میں بلاوصیت کے بیتصرف نہیں کرسکتا۔ ( فاوی دارالعلوم سے ۱۳۳۳ جوالہ روالحقارم ۹۸ ج۲باب مدد الفلر )

# مرحوم شوہر کی زکوۃ کا حکم

سستلہ :۔مرحوم شو ہر کی زکو ہیوہ کے ذمہ فرض نہیں ہے،اس کے مرحوم شو ہر کے ذمہ ہے وہی گناہ گار ہوگااس کی طرف سے اگر وارث اداکر دیں تو اچھاہے۔

(آپ کے مسائل ص ۲۴۲ج ۳ وفقد الزکو قاص ۳۸۰ج۲)

# زكوة واجب مونے كے بعدانقال موكياتو كياتكم ہے؟

عسد الله : اگر کمی فخص پرز کو قاواجب ہوجانے کے بعد مرجا کے تو اسکے مال کی زکو قاندلی جائے گا۔ کو بیتہائی جائے گی ، ہاں اگر وہ وصیت کر گیا ہوتو اسکا تہائی مال زکو قامیں لے لیا جائے گا۔ کو بیتہائی پوری ذکو قامیت نہ کرے اور اگر اس کے وارث تہائی سے زیادہ و بینے پر تیار ہوں توجس قدروہ اپنی خوشی سے دیوری لے لیا جائے گا۔ (علم الفقہ ص اس جس)

# زكوة كى رقم الگ كر كفوت بهوگيا تو كيا تكم ہے؟

سوال:۔زکوٰۃ کی نیت ہے زکوٰۃ کی رقم الگ کر لی یا دکیل کودے دی۔،اس حالت میں ادلیکی ہے جل انقال ہو گیا تو اس رقم کا کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ اگر میت نے وصیت بھی کی بھوتو بیر تم زکو ۃ میں دی جائے گی ، بشر طیکہ کل ترکہ کی ایک تہائی سے زائد نہ ہو،اوراگر وصیت نہیں کی ترکہ میں شار کر کے وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ وکیل مزکی (مرنے والے نے اپنی زکو ۃ کا وکیل بنایا تھاا نفتیار دیا تھا) نفتیر کے قائم مقام نہیں ، اور جس پر کہ ذکو ۃ واجب ہوئی تھی ،اس کی موت سے بیمعزول ہو گیا ہے ،اس لیے اس کو بیہ رقم ذکو ۃ میں صرف کرنے کا اختیار نہیں ۔ (احسن الفتاوی صرف کرنے کا اختیار نہیں ۔ (احسن الفتاوی صرف کرے ہو)

# كياميّت كے مال سے زكوۃ وصول كى جائے گى؟

عسم خلد: ميت كمال سے ذكوة وصول نبيس كى جائے گى، كيونكه ذكوة كے ليے نبيت شرط به ، وه اس صورت ميں بائى نبيس كى ، اور اگر مرنے والے نے ذكوة اداكر نے كى وصيت كى تھى تو ذكوة كا اس كے تہائى مال سے لينا معتبر ہوگا،كل مال سے لينا معتبر نبيس ہے، كيونكه

وصیت تنہائی مال میں جاری ہوتی ہے،البتہا گرور ٹا وکل مال ہے دیتا جا ہیں تو کل مال سے لیتا درست ہوگا۔( درمختارص ۴۹ ج۲ د عالمگیری ص ۴ س ج ۳)

# كيا كاغذ كينوث مال كي علم ميں ہيں؟

سونے اور جاندی کوخصوصیت قانون شرعی میں اس لیے دی گئی ہے کہ بوری ونیا میں وہی معیار زرگ حیثیت رکھتے ہیں ۔انھیں کھایانہیں جاسکتا۔اوراوڑ ھانہیں جاسکتا، بچھایا نہیں جاسکتا ،ان کی اہمیت فقط رہے ہے کہ ان کے بدلے دوسری ضروریات حاصل کی جاسکتی ہے،ایک گرام سونا دے کرآپ اپنی ضروریات زندگی فراہم کر سکتے ہیں اور پیکاغذ کا نوٹ ہی د ہے کرآپ جاندی اورسونا بھی خرید سکتے ہیں ۔لہذااس کاغذ کے نوٹ کی قانونی حیثیت جو بھی ہو،وہمسلمہطور پر مال اور دولت ہے محض ظاہرشکل و ہیت نے اس کی افادیت میں کوئی فرق واقع نبیس کیا۔ قرآن شریف میں دسیوں جگہ پر اللہ تعالی نے رزق کا ذکر فر مایا ہے۔ (١) ﴿واللَّه يَرزُقُ مَن يَّشَاءُ بِغَيرِ حِسَابِ ﴾ الله جے چاہے بے صاب رزق ديتا ہے (٢) ﴿ يَسُوزُ أَفُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ والمُنسس رزق دينا بآسان اورزين \_ ہر پڑھالکھاجانتا ہے کہ ایس تمام آیات میں رزق ہے مراد تھن یکا ہوا کھانا، یا اناج ( جنس ) یا جا ندی سوتا یا جائیداد نبیس بلکه و ه چیز ہے جسے محاور ہے میں'' مال ومنال'' کہا جاتا ہے ۔ کسی شخص کے پاس سوتا جاندی نہ ہو گر ایک کروڑ رویے کا غذی نوٹوں کی شکل میں جمع ہوں تو اسے مفلس وغریب نہیں بلکہ مالدار کہیں گیے،ان نوٹوں بر''رزق'' کا اطلاق ہوگا كيونكه بيكاغذى بفائده رسيدين بيس بلكهابني پشت يرحكومت وفت كى ضانت ليے ہوئے سكتے ہیں جن سے ہر چیز بلک جھیتے ہی خریدی جاسکتی ہے اور آج تو عرف عام میں سونا حیا ندی بھی ان کی کنیزوغلام ہیں۔ کیونکہ زندگی گز ارنے کا ہرسا مان بیچنگی ہجاتے ہی مہیا کر سکتے ہیں۔ مزیدد میکے گاسورہ بقرہ میں فرمایا گیاہے۔

﴿ اللَّذِينَ يَنفقُونَ امو اللهم بِاللَّيلُ وِ النَّهَارِ سُرًّاوٌّ عَلَانِيةً... النَّهُ ﴾ جُولُوگ اللّٰد کی راہ میں اپنامال دن رات ، چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ، ان کے لیے اللّٰہ کے پاس ان کا اجر ہے۔ (پار ۳ سورہ بقرہ) کیا آ دمی دن رات غرباء کوسونا جا ندی بانے گا؟ کیا اس آیت میں مال کا اطلاق سوائے ان سکو ں کے بھی کسی اور چیز پر ہوتا ہے جن سے ہر چیز خریدی جاتی ہے۔

قرآن بار بارلفظ اموال انجی استعال کرتا ہے، اموال بال ہی کی جمع ہے۔ مال ہروہ شے ہے جس کے بدلے آپ کوئی ضرورت زندگی حاصل کرسکیں اس کاغذ کے نوٹ سے بروہ شے ہے جس کے بدلے آپ کوئی ضرورت زندگی حاصل کرسکیں اس کاغذ کے نوٹ سے بروہ کر مال اور کیا ہوگا جسے کی بھی ملک ہیں اس سرے سے لے کرا سسرے تک ہر فرو بلاتا مل قبول کر کے بدلے ہیں مطلوبہ چیز دیتا ہے ہندوستان کا نوٹ پاکستان ہیں اور پاکستان کا نوٹ پاکستان ہیں اور پاکستان کا نوٹ باکستان ہیں اور پاکستان کا نوٹ ہا جوز کو ہ کا بندوستان ہیں بندوستان ہیں بنیادی موجب ہے، یعنی اہل حاجت کی حاجت براری آپ بیکاغذی نوٹ ہندوستان ہیں بیٹے کرکسی امریکی غریب کو تو دے نہیں رہے ہیں جواس کو امریکہ لے جاکر غلّہ وغیرہ خرید نے بیٹے کرکسی امریکی غریب کو تو دے نہیں رہے ہیں جواس کوا می ملک میں اس کی کوشش کرے گا۔ آپ اپنے ہی ملک کے ان غرباء کو دے رہے ہیں جواسی ملک میں اس کی کوشش کرے گا۔ آپ اپنے ہی ملک کے ان غرباء کو دے رہے ہیں جواسی ملک میں اس کے کا کو شروریات زندگی حاصل کریں گے۔ پھر بتا ہے کیا وجہ ہو کہ اس کا غذی نوٹ پرزکو ق

( بعنی اس کاغذ کے نوٹ ہی ہے تمام چیزین خریدی جاسکتی ہیں ہے مدر فعت قاسمی غفرلہ ) م

سونے وجا ندی کی اہمیت کیوں ہے؟

سونا اور چاندی دونوں آکی قیمتی نادر اور نفیس اشیاء ہیں ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں اشیاء کونوع انسان کے لیے اس قدر مفید بنایا ہے کہ انسانیت کے آغاز آفر نیش سے بید دونوں چیزیں معاشر ہے میں زرنفذاور قیمت اشیاء کے طور پر استعال ہور ہی ہیں۔ آئ لیے شریعت نے ان دونوں معدنی اشیاء کی فطری طور پر افزیکش پذیر دولت (مال نامی لیمنی برضنے والی) قرار دیا ہے اور ان پرزگوۃ فرض کی ہے ،خواہ بیز رنفذکی صورت میں ہوں یا ان کے پر سے اور تختیاں ڈھال کی ہوں یا ان کے برتن جسے ، آرائشی اشیاء اور زیورات وغیرہ بنالیے گئے ہوں۔ (فقد الزکوۃ ص ۲۳۱ جاول)

انسان جہاں بھی رہا اس نے سونے ، جاندی کی دریافت کے بعد انھیں مالی معاملات اور کاروباری لین دین کے لیے معیار اور پیانہ قرار دیا ہے، دُنیا کی تمام مادی اشیاء

کی قدرو قیمت ای کے تحت قائم کی جاتی ہے اور تبادلہ اجناس میں بھی اس کو بنیادی حیثیت عاصل رہی ہے۔ دین البی نے بھی اپنی تشریخ وتفصیل میں انسانی زندگی کے ہراً تارچڑ ھاوکو ملحوظ رکھا ہے، چونکہ انسانی آبادیوں میں سونے اور چا ندی کو ایک بنیادی پیانے کی حیثیت دائی طور پرحاصل ہوگئی ہے، اس لیے اسلام نے بھی اس پیانے کو برقر اررکھا ہے۔ دائی طور پرحاصل ہوگئی ہے، اس لیے اسلام نے بھی اس پیانے کو برقر اررکھا ہے۔

### سونے جا ندی کے نصاب میں اس قدر تفاوت کیوں؟

سوال: - زکوۃ ان نوگوں پر واجب ہے جنگے پاس ساڑھے باؤن تولہ چاندی یا ساڑھے سا
تولہ سونا سال بھر تک رہا ہو ہجو نہیں آتا کہ ان باون تولہ چاندی کوساڑھے سات تولہ سونے
سے کیا نسبت ہے ، مثلاً چاندی کا بھاؤ (ریٹ) اگر روپیہ تولہ ہے تواسکی قیمت باون روپیہ تھ
آنے ہوتی ہے اور اگر سونے کا ریٹ تھیں روپیہ تولہ ہوتو اس کی قیمت دوسو پچیس روپ ہو
جاتے ہیں ۔ کیا پہلے زمانہ میں نہ کورہ بالاوزن سونے اور چاندی کی قیمت برابرتھی؟
جواب: - آنخضرت کے زمانے میں اور اس کے بعد ایک زمانے تک چاندی اور سونے کی
قیمت میں تقریباً اس قدر تفاوت تھا، جس قدر ان کے نصاب میں ہے ۔ اس زمانہ میں ایک
دینار سونے کا دس درہم نقرہ (چاندی) کی قیمت کے برابرتھا۔ اس حساب سے سونا تقریباً دس
دینار سونے کا دس درہم نقرہ (چاندی) کی قیمت کے برابرتھا۔ اس حساب سے سونا تقریباً دس
دینار سونے کا دس درہم نقرہ (چاندی) کی قیمت کے برابرتھا۔ اس حساب سے سونا تقریباً دس

# سونے وچاندی پرزکو قاکیوں ہے؟

سوال: بین عذر که اگر ہرسال زکو ہ دیتے رہیں تو بعضے مال تو تقریباختم ہو جائیں گے مثلاً جس روپ سے ہم تجارت ہیں کرتے ویسے ہی رکھا ہے، یا زبور کہ تجارت کے کام ہی کانہیں تو نشونما کچھ ہوگانہیں ،اور ہرسال ایک جزوز کو ہ کا نکالا کرے گا تو یوں ہی فنا (ختم) ہو جائے گا؟

، جواب:۔اس کا بیہ ہے کہ رو پریہ ہے تجارت کرنے کو کس نے منع کیا ہے۔اگرخود نہ کر ونو شریعت اس کی ذمہ دارنہیں۔ ای طرح چاندی ، سونا ، زیور کے لیے اصل خلقت میں وہ کمن ہے (یعنی رو پہسکہ رائج الوقت) جو تجارت کے لیے پیدا ہوا ہے ۔ سو زیور تم نے خود اپنی خوشی ہے ، بنایا ہے شریعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے ، جب تم چاہوا سے سکہ (روپے) بدل کر تجارت کر سکتے ہواور جس سے وہ اپنی زکو ہ کا خود کفیل محمل ہو سکتا ہے۔ (امداد مسائل زکو ہ ص میم ج) معمل ہو سکتا ہے۔ (امداد مسائل زکو ہ ص میم ج) معمل سے مقدار پرزکو ہ فرض کر کے انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ اس سرمایہ کو ہے کا رنہ پڑا رہنے دے بلکہ اسے افز اکش بخش کا موں (تجارتوں) میں انکا کمیں ،خود فاکدہ کی خواد معاشرے کو اور ساجی اقتصادیات کو فاکدہ کی جی اے۔

(فقدالز كؤه مساج ا)

( فناويٰ دارالعلوم ص۵۳ ج۲)

(اسلام کے اس قانون زکو قاکا منشاء یہ جھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ روپے جمع کرکے ہے کا ر نہ رکھ چھوڑیں بلکہ اسے کا روبار میں یاز مین و جائیداد میں لگائیں تا کہ ملک وقوم کواس سے فائدہ ہواورز کو قابار نہ گور سے نفتہ جمع رکھنے سے ملک اور قوم کا کھلا نقصان ہے، کیونکہ اس روپے میں یاسونے چاندی میں نمواور بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، اب کوئی اسے روک کر رکھے خرج نہ کرے اور جو کام اس سے لینا ہے نہ لے ، تو بیرو کئے یعنی جمع کرنے والے کا قصور ہے، ذکو قاکے واجب ہونے کا سبب زیادتی نہیں، اس مالیت میں خود صلاحیت موجود ہے، در کو قائی خفراد،)

ز کو ق کے ڈرسے مسلم کوغیرمسلم کھوانا کیسا ہے؟

سوال: ایک صاحب نے ایک عورت کومشورادیا ہے کہ اگر دہ اپنے آپ کو غیر مسلم تکھوادی تو زکو ہ نہیں کئے گی (سرکاری طور پر) کیا ایسا کرنے سے ایمان پر اثر نہیں پڑے گا؟ جواب: کی قص کا اپنے آپ کو غیر مسلم تکھوانا کفر ہے۔ زکو ہ سے بیخے کے لیے ایسا کرنا ڈیل کفر ہے اور کسی کو کفر کا مشورہ دیتا بھی کفر ہے۔ پس جس تحص نے غیر مسلم لکھوانے کا مشورہ دیا اس کواسپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنا چاہئے۔اورا گربیوہ عورت نے اس کے کفر میمشورہ بڑمل کرلیا ہوتو اس کو بھی از سرنوا یمان کی تجدید کرنی چاہئے۔

(آپےسائلص۳۳۳ج۳)

### زكوة سے بيخے كے ليے مال كا بہركرنا؟

عسنلہ: اگرکوئی خص اپنا مال کی کو ہبہ (بغیر پیپوں کے) کرد ہا یک سال کے بعدر جوع کرے یعنی وہ ہبہ کی ہوئی چیز داپس لے لئواس کی زکو ۃ دا ہب (ہبہ کرنے دالے) پر ہوگی نہ کہ موہب (جس کو دیا) پر ادر ہبہ کرنے سے پہلے جتنے زمانہ تک وہ مال دا ہب کے قضہ میں رہا تھا وہ زمانہ کا لعدم سمجھا جائے گا ،اس کا حساب نہ کیا جائے گا ،مثلا کی نے ذکوتی مال (جس مال پرزکو ۃ داجب) ہوئی تھی دس مہنے تک اپنے پاس رکھ کرکسی کو ہبہ کردیا چرچند روز کے بعداس سے داپس لے لیا تو اب وہ زمانہ محسوب کر کے دو مہینے کے بعداس پرزکو ۃ دیے کا عمر میں کو بہ ہوگی جب اس دیے کا تھم نہ دیا جائے گا ، بلکہ از سرنو پوراسال گورجائے گا ، تب زکو ۃ داجب ہوگی جب اس برزکو ۃ فرض ہوگی۔

اورا گرکوئی مخص خاص کرز کو ق کے ساقط (ختم) کرنے کی نیت سے بید الرک کے کہ نیت سے بید المرک کے کہ ذکو قاکا کی کو ہدکرد سے پھرواپس لے لے تو اگر چہزکو قاسال جب ختم ہونے کے قریب آئے تو وہ مال کسی کو ہدکرد سے پھرواپس لے لے تو اگر چہزکو قاسا قط ہو جائے گی مگر بیغل اس کا مکر وہ تحریبی ہوگا ، کیونکہ اس میں فقیروں کا نقصان اوران کے حق کا باطل کرنا اورز کو قائے درواز سے کا بند کرنا ہے۔ (علم الفقہ من سے جس)

صاحب نصاب د بواليه بهوجائة كياتهم ہے؟

مسند الدنكی كرمارامال گزرگیا، کین انجی زكوة نبیس نكالی هی كرمارامال چوری موگیا، یا اور کسی طرح سے جاتا رہاتو زكوة بھی معاف ہوگی۔ اگرخودا پنامال کسی کودے دیا، یا اور کسی طرح اینے اختیار سے ہلاک کرڈالاتو جتنی زكوة واجب ہوتی تقی وہ معاف نبیس ہوئی، بلکہ دیتا پڑے گی۔ (ببہتی زبورص ۲۷ج ۳ بحوالہ ہداری ۱۲۲ج)

**عسئلہ:**۔سال پوراہونے کے بعد کس نے اپناسارا مال خیرات کر دیا تب بھی زکو ۃ معاف ہوگی۔(بہثتی زیورص ۲۷ج۳ بحوالہ ہدایہ ۱۶۸ج۱)

مسال کے بعداس میں سے ایک دوسور و پے تھے، ایک سال کے بعداس میں سے ایک سور و پے چوری ہو گئے یا ایک سور و پے خیرات کر دیئے تو ایک سور و پے باقی ماندہ کی زکو ۃ دینا پڑے گی اور ایک سوکی زکو ۃ معاف ہوگی۔ ( بہتی زیورص ۲۷ج ۳۲ جوالہ مشکو ۃ ص ۱۵۹ج ۱)

# سونے وجا ندی کا جالیسواں حصہ اگر پیسوں سے نکالاتو آئندہ زکو ق<sup>ا کا حکم</sup>

سوال: - میرے پاس نصاب کا سونا آٹھ تولہ ہے میں نے آٹھ تو لے کی زکو ۃ اوا کی (پیمیوں ہے) آٹھ تو لے کی زکو ۃ اوا کی (پیمیوں سے) آئندہ سال کی زکو ۃ نکال کریہ سونا نصاب سے کم ہے بعنی موجو دتو آٹھ تو لے ہی ہے لیکن چونکہ میں آٹھ تو لے کی زکو ۃ چالیسواں حصہ ادا کر چکا ہوں تو وہ چالیسواں حصہ نکال کر پھر حساب ہے گایا ہر سال آٹھ تو لے یہ بی زکو ۃ دینا ہوگی ؟

جواب: پہلے سال آپ کے پاس آٹھ تولدسونا تھا، آپ نے اس کی زکو ۃ اپنے پاس سے پیدوں سے اداکردی اور وہ سونا جوں کا توں آٹھ تو لے محفوظ رہاتو آئندہ سال بھی اس پرزکوہ واجب ہوگی ۔ ہاں اگر آپ نے سونا ہی زکو ۃ میں دیدیا اور سونے کی مقدار ساڑھے سات تو لے سے کم ہوگئ ہوتی اور آپ کے پاس کوئی اٹا شہر (سامان وغیرہ) بھی نہ ہوتا جس پرزکو ۃ واجب نہ ہوتی۔ (آپ کے مسائل ص ۲۹۳ جس) تقی ہوتو اس صورت میں آپ پرزکو ۃ واجب نہ ہوتی۔ (آپ کے مسائل ص ۲۹۳ جس) مست کے باس محفوظ ہے اور سال پورا ہونے تک محفوظ رہے گی ۔ اس لیے آئندہ سال بھی اس پوری مالیت پرزکو ۃ لازم ہوگی ، البتہ آگر سونے ہی کا بھے حصہ ذکو ۃ میں اداکر دیتیں اور باقی مائدہ سونا بھر زماب ندر ہتا تو اس صورت میں بید کھنا ہوگا کہ اس سونے کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی الین چیز تو نہیں جس پرزکو ۃ فرض ہے ہوگا کہ اس سونے کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی الین چیز تو نہیں جس پرزکو ۃ فرض ہے مطاف نفتدرو پیدیا تجارتی مال یا کسی کہنی کے صور (شیئرز) وغیرہ پس اگر سونے کے علاوہ کوئی مثلاً نفتدرو پیدیا تجارتی مال یا کسی کمپنی کے صور (شیئرز) وغیرہ پس اگر سونے کے علاوہ کوئی

اور چیز بھی موجود ہوجس پرز کو قآتی ہے اور وہ سونے کے ساتھ ال کرنصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہوتی ہے۔ جاتی ہے تا ہ

مسئلے: جس روپے کی زکو ہ ایک سال ادا کردی گئی ہے تو اگر وہ روپ (نصاب کے برابر) استدہ سے سال کے براس میں آئندہ زکو ہ ادا کرنی ہوگی برابر) استدہ سال تک محفوظ رہے اور بفتر رنصاب ہوتو پھراس میں آئندہ زکو ہ ادا کرنی ہوگی اور جب نصاب ہے کم ہوجائے تو زکو ہ نہیں ہے (کفایت المفتی ص۱۵۴ج)

كيا كاغذ كنوثول برزكوة ہے؟

رسول الله علی کے دمانے میں درہم (چاندی کے سکتے) کے وہ بنیادی اکائی کی جس پرسارے لین وین چالوہ وتے تھاس کے بعد سونے کو بینار (سکتے) کو بید درجہ حاصل تھالیکن زیادہ ترکاروبار درہموں ہی پر ہوتا تھائی وقت باہر کی ترقی یافتہ و نیا بھی انہی بیانوں سے آشناتھی اس لیے اس وقت شریعت نے مالی اعتبار سے لین وین ذکو ہ صدقات و خیرات وغیرہ کی جس سے آشناتھی اس لیے اس وقت شریعت نے مالی اعتبار سے لین وین ذکو ہ صدقات و خیرات کا بھی لحاظ کیا گیا ہے اور درہم کی عدوی حیثیت کو بھی ذکو ہیں خاص اہمیت حاصل ہے اس وقت دنیا درہم کے جین سے خالی ہو چی ہے گر درہم کی مالیت کا بدلہ درائی الوقت سکول کو قرار وحت دنیا درہم کے جین سے خالی ہو چی ہے گر درہم کی مالیت کا بدلہ درائی الوقت سکول کو قرار مشکل یا پاونڈ ہو یا ڈالر یا روبل ہو لیرہ یا وینار ہو، دوسو درہم کی مالیت (ساڑھے باؤن تولہ جو یا وین تولہ ویا ڈالر یا روبل ہو لیرہ یا وینار ہو، دوسو درہم کی مالیت (ساڑھے باؤن تولہ جو یا دینار ہو، دوسو درہم کی مالیت (ساڑھے باؤن تولہ جو یا دینار ہو، دوسو درہم کی مالیت قائم مقام قرار دیا جائے گا۔ اس طرح ہر ملک میں ہر وقت ذکو تا کیا نصاب چالواور نافذ ہو سکتی میں ہر وقت ذکو تا کا بینصاب چالواور نافذ ہو سکتی ہوں۔

سسئلہ: نوٹ (کاغذ کے)جب کہ بقدرنصاب ہوز کو ہ واجب ہے اورز کو ہ روپے سے ادام وجاتی ہے۔ (فآوی دارالعلوم ص۸۳ج۲)

سىدىنلە: -كاغذىكۇنۇل پرحولان حول كىينى سال گزرىنى پرز كۈ قالازم بھوجاتى ہے۔ (فآوي دارالعلوم ص١٦٣ج٢ بحواله ردالخارص ١٣٦ج٢)

مسئله : جهورفقهاء كزويك كاغذ كرنى نوثون پرزكوة واجب بي كيونكه عام كاروبار

میں سونے جا ندی کی جگدان سے کام لیاجا تا ہے اور ان کالین دین جا ندی کے بجائے بغیر کسی دشواری کے مکن ہے ( کتاب الفقدص ۹۸۴ ج اوفقہ الرکو قاص ۹۵ ساج ۱) (ہرقانون کے بچےمصالح اور مفادات ہوا کرتے ہیں زکو ہ کی بیصلحت کسی تشریح کی مختاج نہیں کہ جن لوگوں کواللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت سے زیادہ رز ق دیا ہے وہ اینے رز ق کا سچھے حصهان بندگان خدا کی طرف منتقل کرے جنہیں رزق کم ملاہے اور مزیدرزق کے محتاج ہیں۔ نوٹ کی تعیث آئین حیثیت خواہ کی چھ ہود مکینا ہے ہے کہ اس پر مال و دولت کا اطلاق ہوتا ہے یانہیں آج بی نہیں بلکہ ہمیشہ سے سے بداصطلاح زبان زدخاص وعام ہے کہ فلال تعخص مالدار ہے اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے بیشوشکسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس مخفس کے باس لاز مآسونا جاندی جمع ہے بلکہ صرف بیہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ پیخف میے والا ہے اور اب بھی لکھ بی کروڑ بی اسے بی کہتے ہیں جس کے پاس لا کھ کروڑ رو پے جمع ہواور کا غذی نوٹوں کی شکل میں ہوخواہ جا ندی یا سونے کے سکوں کے شکل میں آج کل تو سم ہے تھم جمارے ملک میں جاندی یا سونے کے سکوں کا سوال ہی نہیں تا پید ہیں دولت یا تو جائداد کی شکل میں ہوتی ہے یا کاغذی نوٹوں کی شکل میں بیکا غذ کا نوٹ ہی وہ چیز ہے جس ہے آپ بازار کی ہر چیز خریدتے ہیں خریداراور فروخت کنندہ کے درمیان یہ بحث نہیں اُٹھتی کی بیاصل دولت ہے یا اس کی رسید ہونے یا جا ندی سے بڑھ کران کاغذوں میں تا شیرہے كەمثلاً ايك ماشەجا ندى ياسونا لے آپ سبزى فروش كى دوكان پر چلے جائيں كەلا ودوكلوگونجى اورایک کلوآلودے دواور باقی پیےلوٹا دوتو وہ آپ کی صورت دیکھ کر ہنے گا اور طرح طرح کی چەمى گوئياں ہوگى كىكن مەكاغذ كانوث لے كرآپ جائىمى تونىسى بحث اورتا خبر كے بغيرآپ كونز کاری وغیرہ اور بقیدر بزگاری وغیرہ مل جائی گی اس کا نام ہے دولت یہی ہے وہ چیز جسکی غریب کوحاجت ہے فاقد کشی کے لیے پیٹ کی آگ بُجانے کے لیے آپ کا دیا ہوا یہ کاغذ کا نوٹ ہی کافی ہوجا تا ہے اور نان بائی ، ہول والا اس سے بحث نہیں کرتا کہتم دولت نہیں بلکہ صرف رسید لیے پھررہے ہو،خلاصہ بیر کہ کاغذ کے نوٹوں پرنصاب کے برابر ہوجائے تو زکو ۃ ہے(محدرفعت قائمی غفرلہ)

### جمع شدہ نوٹوں پرز کو ہ کیوں ہے؟

سسنلہ:۔روپیرهقیقة رکھے (جمع) کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کام (تجارت) بڑھانے کے لیے ہے اس کو بے کاراور محفوظ رکھنا اصل کے خلاف ہے اس لیے اس کے رہنے اور رکھنے میں زکو قرسا قط نہیں ہے ، ( کفایت المفتی ص ۱۳۵ج م)

## نوٹ ٹھنانے پر بٹہ لینا کیساہے؟

عسد مله : فرورت کے دفت نوٹ نُھنانے میں بند دینا جب کہ کوئی صورت پورار و پید ملنے کے نہ ہو درست ہے اگر چداصل قاعدہ سے بند ( کٹوتی ) دینا نوٹ پر درست نہیں کیکن بضر ورت مجبوری بند دینا درست ہے اور لینا درست نہیں ہے۔

( فأوي دارالعلوم ١٦٣ ج٦ بحواله ردالخيّارص١١ ج٦ )

### کیاسرکاری مکٹوں برز کو ہے؟

پوسٹ کے نکٹوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی محص اپنی دولت ان نکٹوں میں منتقل کر کے نہیں رکھتا ،اگر بیکٹ رائج الوقت ہیں تو لوگ انھیں خرچ کے مطابق ہی خرید تے ہیں بخرید کراستعال کرتے ہیں ان برسال گزر نے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا ،اگرسال گزر جائے تو بیضر وریات میں شامل ہیں ،اٹھیں اگر کاروباری مراسلت میں صرف کیا جاتا ہے تو ،ان کی زکو ق فی الحقیقت اس زکو ق میں شامل ہے جو کاروبار پر قواعد کے مطابق واجب ہوگی ،اوراگر وہ ذاتی مراسلت کے لیے ہیں تو ان کا'ضروریات' میں شامل ہونا ظاہر ہی ہے ،آخر غیر تجارتی کتابوں اور ذاتی رہائش کے مکانون اور مصنوعات نکا لنے والی مشینوں پر بھی زکو ق واجب نہیں ہوتی۔

رہے وہ پڑانے نکٹ جنھیں بعض ٹوگ جمع کرتے ہیں تو اگر محض شوقیہ جمع کیا ہے تو فلا ہرہے کہ رہے ہیں تو اگر محض شوقیہ جمع کیا ہے تو فلا ہرہے کہ رہے ہیں اور اگر فروخت کی نیت سے کیا ہے تو ان کی قیمت ہی متعین نہیں محض اتفاق (چانس) پر مخصر ہے کہ دو پہنے والائکٹ دو ہزار کا بک جائے یا دور و بے کا بھی نہیں محض اتفاق (چانس) پر نی الحال زکو ق عائد نہیں ہوگی کہ یہ مال ہی نہیں ہیں ، ہاں جسب فروخت ہو

جائیں گے تو حاصل شدہ رقم پر سال بھر بعد اس قاعدے سے زکو ۃ واجب ہوگی جس قاعدے سے روپے پیسے پر ہوتی ہے ،محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

ضروریات کے لیے جورقم ہےاس کا حکم

سوال:۔ایک شخص کے پاس کئی ہزاررو پے جمع ہیں ،اس پرسال بھی گزر چکا ہے گر اس کے پاس نہ مکان ہے اور نہ ہی گھر بلوسامان ابھی شادی بھی نہیں کی ،انہی ضروریات کے لیے جمع کررکھا ہے۔اس پرزکو ۃ فرض ہے یانہیں؟

جواب:۔اس پرزکوۃ فرض ہے البتۃ اگر سال پورا ہونے سے قبل تغییر مکان کا سامان یا گھریلواستعال کی اشیاء وغیرہ خرید لے تو زکوۃ فرض نہ ہوگی۔

(احسن الفتاوي ص ٢٩١ج ٢٠ بحواله ردالمختارص ٢ج٦)

عسئلہ: ۔اگرنصاب کے بقدررقم کسی خاص مقصد مثلاً بہن وغیرہ کی شادی کے لیے جمع کر رکھی ہوتب بھی اس پرز کو ہ واجب ہے۔ (آپ کے مسائل س۳۲۳ جس) مسئلہ:۔اپنی کسی خاص ضرورت کے لیے جورو پیچمع کیا ہے تواس پر بھی ایک سال گزرنے کے بعدز کو ہ واجب ہے۔ (فاوی دارالعلوم س۳۲ ج۲ بحوالہ ردالمخارص ۱۳ ج۲) (یعنی سال کے اندراندراگرختم ہو جائے تو زکو ہ نہیں ہے اور باقی نصاب کے برابر ہے تو زکو ہ ہے۔ (محمر فعت قاسمی غفرلہ)

کیا گھر کے تمام افراد کے مال کی زکو قا گھر کے ہمر براہ بر ہے؟
سوال: میں گھر کا سربراہ ہوں، میرے دونوں لڑے صاحب روزگار ہیں۔ اور میرے لڑکوں
کی بیویوں کے پاس کم سے کم بارہ بارہ تولہ فی کس زیورات ہیں اور میری اہلیہ کے پاس پانچ
تولہ کے زیوراور کنورای لڑکی کی شادی کے لیے تین تولہ کے زیورات ہیں جس کو ایک سال
سے خرید کر رکھا ہوں، نیز آج کل مشتر کہ خاندان میں بھی زیور ہر متعلقہ عورت کی ذاتی ملکیت
ہی شار ہوتا ہے۔ ایک عورت کا زیور دوسری عورت مستقل طور پڑئیں لے سکتی، یہاں تک کہ
ساس اپنی بہوکا زیورا پی لڑکی کو نہیں دے سکتی۔ کیا ایسی صورت میں مجھے گھر کے تمام زیور کی

مالیت کےمطابق زکوۃ لکالناجا ہے؟ یاافراد کےحساب ہے؟

جواب: ۔ زلا ۃ کے واجب ہونے میں جرفض کی انفرادی ملکت کا اعتبار ہے۔ آپ کی بہو و الراکران وال کے پاس جوزیور ہے، دیکھنایہ ہے کہ اسکا مالک کون ہے؟ آپ کی بہووں کا زیوراگران کی ملکت ہے قوز کو ۃ ان کے ذمہ واجب ہے اوراگر کچھزیور بہووں کی ملکت ہے مثلاً جو زیور ان کے میکے سے ملا ہواور کچھڑکوں کی ملکت ، ہوتو اگر ہرایک کی ملکت نصاب کو پہنچی ہے تو ذکو ۃ واجب ہے ورنہیں ، ای طرح آپ کی اہلیہ کے پاس جوسونا ہے وہ اگر اس کی مالک ہیں اوراس کے علاوہ ان کی ملکت میں کوئی روپ پسینہیں تو اس کے ذمہ ذکو ۃ نہیں ہوتی ) اوراگر وہ سونا آپ کی ملکت ہے تو دوسرے اموال ذکو ۃ کے ساتھ اس زیور کی ذکو ۃ ہی آپ پر ہوگی آپ نے لاک کے جو سونا خریک کی ملکت ہے تو سونا خریک کی ملکت ہے جو سونا خریک کر کھا ہے اس کے بارے ہیں بھی ہے د کھنا ہوگا کہ آپ نے وہ سونا لاکی کی ملکت کر وہ سونا اس کے باس نفر روپ پیر پیر ہیں ہوتی کی زکو ۃ آپ کے ذمہ ہے۔ اوراگر لاکی کی ملکت کے دو باتھ اس کے باس نفر روپ پیر پیر ہیں ہے تو اس کی زکو ۃ آپ کے ذمہ ہے۔ اوراگر لاکی کی ملکت ہے اوراگر کو ہو وہ بنہیں اوراگر کچھرو پیر ملکت ہے اوراگر کو ہو اس کے باس ہے تو زکو ۃ اس کے ذمہ واجب ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵۰ ت ۳)

انفرادی ملکیت پرز کو ہے

سوال: کسی گھر میں تین بھائی استھے رہتے ہوں آیک ہی جگہ کھاتے ہیں لیکن کماتے الگ ہوں ہوں آیک ہی جگہ کھاتے ہیں لیکن کماتے الگ ہوں ہرایک کی بیوی کے پاس ڈھائی یا تین تولد سونا ہوا ورسب کا ملاکر تقریباً ساڑھے تھا تھا تولہ سونا بنرآ ہوتو کیاان کوزیور کی زکوۃ اداکرنا ہوگی؟

جواب: ۔ اگران کے پاس اور کوئی مال نہیں جس پرز کو ۃ فرض ہواور نصاب کی حد کو پہنچا ہوتو ان پرز کو ۃ فرض نہیں ۔ کیونکہ نصاب ز کو ۃ میں انفرادی ملکیت کا اعتبار ہے اور یہاں کسی کی انفرادی ملکیت بقدر نصاب نہیں۔ (آپ کے مسائل ص ۳۴۹ج ۳)

مشتر كه گھر دارى ميں زكوة كا حكم

سوال: - جارے گھر میں بیطریقہ ہے کہ سب بھائی تنخواہ لاکر والدہ کو دیتے ہیں جو گھر کاخرج

چلاتی ہیں، جب کہزیوراور پچھ بچپت کی رقم ہمارے پاس ہوتی ہے۔تو کیاز کو ۃ دینی ہمارے ذمہہے یا والدہ صاحبہ کے؟

جواب: ۔ اگر وہ سونا اور بچت کی رقم اتنی ہو کہ اگر اس کوتقسیم کیا جائے تو سب بھائی صاحب نصاب ہو سکتے ہیں توز کو ۃ واجب ہے ور نہیں ۔ (آپ کے سائل ۳۳۹ج ۳ در مخارص ۵۸ج۲) معمد علیہ: ۔ اگر پچھے مال چندلوگوں کی شرکت میں ہوتو ہرا یک کا حصہ کھید ہ کر کے اگر نصاب پورا ہوتا ہوتو زکو ۃ اس پر فرض ہوگی ور نہیں ۔ (علم الفقہ ص ۲۸ج۲۷)

# جورقم والدین کودی جائے اس کی زکو ہ کس پرہے؟

زیدنے جوروپیہ ماہواری خرچہ کے طور سے اپنے باپ عمر کو دیا اوران کے پاس بھیجا ،عمر (باپ) اس کا مالک ہوگیا۔ پھر جو پچھروپیئر نے بچایا (اگر چہاس خیال سے بچایا ہوکہ میدروپیہ بیٹے زید کے کام آئے گا) اس کا مالک عمر ہے اور بقدر نصاب ہوجانے پر سال مجرکے بعد اس کی زکو ہ عمر پر واجب ہے لیکن اگر زید عمر کی طرف سے عمر کی اجازت سے زکو ہ گزشتہ زمانہ کی اور آئندہ کی اواکرے تو درست ہے اور زکو ہ اوا ہوجائے گی۔ زید کو ہا گوچاہے کہ میں زکو ہ اس روپے کی گذشتہ زمانہ کی اواکر تا ہوں اور آئندہ بھی اواکر تا ہوں اور آئندہ بھی اواکر تا ہوں اور تبدیدے۔

( فمآویٰ دارالعلوم ص ۱۳۸ ج۲ بحواله شامی ص ۱۳ ج۲ )

# جو مال کسی دوسرے کے قبضہ میں رہے اس کا تھم

سوال: ــ زید کا مال اس کے والدین اور بھائی کے قبضہ میں رہاس بلُوغ ہے اس وقت تک کہ اب زید کی عمر بائیس سال ہے، اب زید اپنے کل مال پر قا در و قابض ہوا ہے تو زکو ہ کیسے اور کب اداکرنا جا ہے؟

جواب:۔آئندہ کو جب سے اس کے قبضے میں مال آیا ہے (ایک سال گزرنے پر) زکوۃ ادا کرے سکا شنہ زمانے کی زکوۃ لازم نہیں ہے۔

( فآوي دارلعلوم ٥٥ ج٦ بحواله ردالحقارص ٨٨ ج٣ باب الزكوة المال)

# جومال باپ اور بیٹے نے کمایا، اُس کی زکوۃ کس پرہے؟

سوال:۔(۱) زیدنے اپنا کمایا ہوا مال والدین کے پاس رکھ دیا اور والدکوا ختیار تام حاصل ہے قوز کو قائس پر واجب ہے؟ (۲) اور ایک مال والداورلڑ کے دونوں نے کمایا ، والد کے قبضے میں ہےاور وہی متصرف ہے، زکو قائس پرہے؟

جواب:۔(۱)جو مالک ہے اس پرز کو ۃ واجب ہے، لیعنی لڑکے پر۔(۲)اوراس صورت میں چونکہ والد کوتمام تصرفات اورانظامات کے متعلق اختیارتام حاصل ہے تو پھرز کو ۃ ادا کرنا بھی انہی کے ذمہ ہے۔(فآویٰ دارالعلوم ص• کے ج۲ بحوالہ ہداییں ۲۵ اج1 کتاب الزکو ۃ)۔

### مسافر برزكوة كأحكم

مسئلہ:۔مسافر پربھی (جب کہ وہ صاحب نصاب ہو)اینے مال کی ذکو ۃ اس لیے واجب ہے کہ وہ اپنے نائب کے ذریعہ سے اپنے مال میں تصرف کی قدرت رکھتا ہے۔ (فاوی عالمکیری ص بے جس)

### كيااستعال واليزبور برزكوة هي؟

سوال: ــ زیورجوعورت کے استعال میں رہتے ہیں ، کیا اُن پرز کو ۃ ہے؟ کیونکہ استعال میں رہنے والی اشیاء پرز کو ۃ نہیں ہے اور بعض عرب لوگ ایسے زیور کی زکو ۃ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ روز مرہ استعال کی چیز ہے۔

جواب:۔ امام ابوصنیفہ کے نزویک ایسے زیورات پر بھی زکوۃ ہے جو استعال میں رہتے ہوں۔(آپ کےمسائل ص ۳۲ سرج ۲)۔

سسئل :۔ زیورسونے وجاندی کا جب بمقد ارنصاب ہواس میں زکو ہ واجب ہے استعال کرے یانہ کرے؟ (ہدایص ۲۷ج)

مسئله : فقروپیاورزیورغرض سونے وجاندی کی ہر چیز اورسکد پرزکو ۃ ایک سال گررنے کے بعدلازم وفرض ہے آگر چہوہ (زیورروپی، پیبہ بغرض حفاظت) دفن ہو یا استعال میں نہ آتا ہو۔ (فآوی دارالعلوم ص کاج ۲ بحوالہ ردالخارص ۲۲ ج۲)

عس ملت: حنیفہ کے نز دیک زیورات پر بہر حال ذکر ہ واجب ہے خواہ وہ مردوں کے ہوں یا عور توں کے ،تر اش کر ہے ہوں یا بچھلا کر ، برتن ہوں یا پچھاور ، (استعال میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں) یعنی اگر نصاب کے برابر ہوں گے تو زکو و ہے۔ (کتاب الفقہ ص ۹۷۸ج)

#### کھوئے ہوئے زیور کی زکو ۃ

سوال: - اگروہ زیور (مال) خرج کر دیا تو سالہائے گذشتہ کی زکوہ واجب رہے گی۔اور اگرخود کم ہوگیا تو گذشتہ مالوں کی زکوۃ ساقط ہوگئی۔اوراگر کم ہونے کے بعد مل گیا تو دیکنا سے کہ اگراس سال زکوۃ پوراہونے کے بعد ملا ،توان ایام کم شتکی کی زکوہ لازم نہ آئے گی، رہا آئندہ کے لیے زکوۃ کا آٹا،اس کا تھم ہے کہ اگر سوائے اس کے اس شخص کے پاس پہلے سے اس میم کا نصاب ہے کہ سے اس میم کا نصاب سے کم سے تب پارٹیم کا نصاب ہے کہ سے تب پارٹیم کا نصاب ہے کہ اگر سال کے اندر مل گیا جب بھی ہے تب پارٹیم کا اوراگر سال کے اندر مل گیا جب بھی دی بیائی سے اگر نہیں تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس سوائے اس کے اور مال بھی اس تیم کا ہے یا نہیں ۔اگر نہیں تو دی خوا نے تب لازم آئے گی ۔اوراگر مال بھی ہے کہ وفوں مل کر نصاب زکوہ یا زائد ہو جائے تو اس کی زکوۃ مال باقی کے ساتھ دی جائے گی۔(امداد الفتاد کی صاتھ دی جائے گی۔(امداد الفتاد کی صرح ہے)

#### ز بور کی ز کو ہے متعلق چند سوالات

سوال: ۔(۱) مختلف اوقات میں مختلف زیورخرید ہے گئے ،ان پر زکو قاکب فرض ہوگی؟۔ (۲) زیورات کی خرید کی قیمت پر زکو قاہے یا کہ موجودہ قیمت پر؟ (۳) زیورات کی قیمت میں موتوں اور گینوں کی قیمت اور بنائی کی بھی اجرت لگائی جائے گی یا کہ صرف سونے کی قیمت لگائیں گے؟۔

(۴) زیور میں سونے کے علاوہ ملاوٹ بھی ہوتی ہے کیا اس پراسکی زکو ۃ فرض ہے؟ جواب:۔ آپ کے پاس جس روز اتنا مال ہو گیا کی سونا ، چا ندی ، مال تجارت اور نفذی ،ان چاروں یا بعض کا مجموعہ یاان میں سے کوئی ایک چیز ۴۱۲،۳۵ گرام چا ندی کی قیمت کے برابر ہوگی،اس روزآپ صاحب نصاب ہو گئے،اُس دن کی قمری تاریخ یادر کھیں،ایک سال کے بعد پھر جب بہی قمری تاریخ آئے گی،اس میں آپ کے پاس فدکورہ چاروں چیزوں میں سے جومقدار موجود ہوگی اس پرزکو ق فرض ہوگی،اگر چہکوئی چیز تاریخ فدکور سے صرف ایک ہی روز پہلے آپ کی ملک میں آئی ہو، بشر طیکہ اس تاریخ میں نصاب پورا ہو، یعنی چاروں چیزوں کا مجموعہ ۱۱۲۳۵ گرام چاندی کی قیمت سے کم نہ ہو۔

(۲) جس قمری تاریائخ میں سال بوراہواس میں جونرخ ہواہوگاوہ لگایا جائے گا۔

(۳) صرف سونے کی قیمت پر زکو ۃ ہے ،موتیوں اور نگینوں کی قیمت اور زیور ہوانے کی اجرت نہیں لگائی جائے گی۔

(۳) زیور بنانے میں جس حساب سے ملاوٹ شامل کی گئی ،اس قتم کے مخلوط قیراطی سونے کی قیمت لگائی جائے گی۔(احسن الفتاوی ص ۲۷ج۳)

بیوی کے صاحب نصاب ہونے سے شوہر کا تھم

مسئلہ :۔ بیوی اگرصاحب نصاب ہوتواس کی وجہ سے شو ہرصاحب نصاب نہیں ہوتا، اور قربانی اور زکو قوغیرہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔

( فمآويٰ دارالعلوم ص ٥٠ ج٢ بحواله مداييص ١٢١ج اكتاب الزكوة )

#### بیوی کاز بوراور قرض مرد پر

سے نامے:۔زیور بیوی کا ہے اور قرض مرد کے ذمہ ہے،اس لیے زکو ۃ اداکر تے ونت اس قرض کو منہا (وضع نہیں کیا جائے گا۔، بلکہ بیوی پورے زیور کی زکو ۃ اداکرے گی ،البتہ اگر بیوی کے ذمہ قرض ہوتو وہ منہا کیا جائے گا۔ (آپ کے مسائل ص سے ۳۳ جس)

### کیاز کو قامیں شوہر کی اجازت ضروری ہے؟

مسئلہ: ۔ اَکروہ زیورشو ہر کادیا ہوا اور بنوایا ہوا ہوا وراس نے بیوی کی ملک نہیں کیا جیسا کہ (بعض جگہ کا) عرف ہے تو اس کی زکوہ شوہر کے ذمہ ہے عورت پر اس کی زکوۃ لازم نہیں

ہے۔اگر شوہراس کی زکو ۃ ندد ہےگا۔تو وہ گنہگار ہوگا،عورت گنہگار نہیں ہوگی۔اوراگر وہ زیور عورت کے جہیز میں اس کے والدین کی طرف ہے آیا ہوا ہے تو وہ اس کی ملک ہے،ای میں سے پچھ حصہ (یا) فروخت کر کے زکوہ اوا کر ہے،اور شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ (فآوی دارالعلوم ص ۱۲۵ج الجمالہ ہوایہ کتاب الزکوۃ ص ۱۲۵ج ۱

مس مند الله: - جب كه شوہر نے اس زیور كاما لك بیوی كو بنادیا تو كو ة بیوی كے ذمہ ہے اگر اگر شوہراس كی طرف ہے ذكو ة اداكر ہے ، بير بھی درست ہے۔

( فَنَاوِيٰ وَارَالِعَلُومِ صِ ١٣١ج ٢ ، وص ١٣٨ ج ٢ بحواله ردالحقّارص ٢٠٥ ج ٢ )

#### ز بورات کی ز کو ۃ عورت کہاں ہے دے؟

سوال:۔ زیورعورت کی ملکیت ہوتے ہیں اس کی زکو قا کا بوجھ مردوں پر کیوں ڈالا جاتا ہے؟اوراگرعورت خودادا کرے تو کہاں ہے؟ کیونکہاس کے پاس سوائے زیورات اور پچھ (نفذ)نہیں ہے؟

جواب: - جوزیورعورت کامملوکه ومقبوضه ہے اور نصاب کی برابر ہے، اس پرزکو ۃ اس عورت ہی جواب: - جوزیورعورت کامملوکہ ومقبوضه ہے اور نصاب کی برابر ہے، اس پرزکو ۃ اس عورت موہر ہے ہی کے ذمہ واجب ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کو دیتا ہے، اس میں سے (بچاکر) ادا کرد ہے تو یہ جائزہ ہے اور اگر کہ کھے بھی نہ ہوسکے تو اس عورت کو اس زیور میں سے ذکو ۃ دینی پڑے گی۔ ہے اور اگر کہ جھے بھی نہ ہوسکے تو اس عورت کو اس زیور میں سے ذکو ۃ دینی پڑے گی۔

( فَأُونُ دارالعلوم ص ٢٨٥ج٢ بحواله ردالخيَّار ص ١٨٠ج٢ )

ز بور کا کیچھ حصہ بفذرز کو ۃ دے دیا جائے گا کہ بیفرض اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۹ ۱۰ ج ۶ و آپ کے مسائل ص ۳۴ ج ۳ ج

#### کیابیوی کے زیور کی زکوۃ مرد پرہے؟

سوال: ایک تھوڑی آ مدنی والے فخص کی بیوی شادی کے موقع پر دس تو آیسونا زیورات کی شکل میں لاقی ہیں، کیا شو ہر کے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں اس کی زکو قادا کر ہے؟ جواب: ۔ چونکہ بیزیورات بیکم صاحبہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ان زیورات کی زکو قابیکم صاحبہ کے ذمہ ہے ،غریب شو ہر کت ذمہ تبیل ،عورت کو جا ہے کہ ان زیورات کا بفقر واجب حصہ زکلے قبیں وے دیا کرے اپنی زکلو قاشو ہر کے ذمہ نہ ڈالے۔

سسئلہ:۔زیوراگر بیوی کی ملکیت (بقدرنصاب ہے توز کا قاس کے ذمہ ہے کیکن اگر بیوی کے کہنے پراس کی طرف سے مردز کا قادا کردے توادا ہوجائے گی۔

(آپ کے سائل ص ۳۳۵ ج۳)

#### شوہراور بیوی کی زکوۃ کاحساب

سوال:۔شادی پرلڑ کیوں کو جوزیورات ملتے ہیں وہ انکی ملکیت ہوتے ہیں،کیکن وہ زکو ۃ اپنے شوہروں کی کمائی ہوئی رقم سے اداکرتی ہیں تو کیا اس صورت میں اگر شوہروں کے پاس بھی کچھ رقم ہولیکن نصاب ہے وہ کم ہوتو کیا اس رقم کو بیویوں کے زیورات کے مالیت ہیں شامل کرکے ذکو ۃ دی جاسکتی ہے یا دونوں کا حساب الگ الگ ہوگا؟

جوائب: دونوں کا الگ الگ حساب ہوگا (آپ کے مسائل ص ۳۴۲ج س)

# دوہن کوجوز بورد یاجا تا ہے اسکی زکوۃ کس پرہے؟

سوال نه دولہا کاباپ دلہن کر جوزیور چڑھا تا ہے(ویتا ہے) اس کی زکوۃ کس کے ذمہ ہے؟ جواب :۔ وہ زیور جو دولہا (بینی لڑکے کا) باپ دیتا ہے ،وہ زیور ہمارے عرف میں دلہن کی، ملک نہیں ہے لہٰذا اسکی زکوۃ دولہا کے باپ کے ذمہ ہے۔(فاویٰ دارالعلوم ص۱۷ج۳و کقابت المفتی ص۲۳۶ج س)(اور جہال عرف میں وہ زیوردلہن کی ملک قراریا تا ہے اسکی زکوۃ دلہن پر ہوگی ہے مرفعت قامی غفرلہ)

## الرکی کے زیور بنوا کررکھا تواس کی زکوۃ کس پرہے؟

سوال: ۔جوزیورلز کیوں کی شادی کے لیے بنوا کررکھا جاتا ہے، تو لڑکی کے ایسے زیور پرز کو ة اس کے والدین پرہے یالڑکی پر؟

جواب:۔حامدادمصلیا۔اگروہ زیورلڑی کی ملک کردیا ہے۔تواس پرزکو ہ بلوغ سے پہلے فرض نہیں ہےندلڑی پر نہوالدین پر۔ بالغ ہونے کے بعدخودلڑی پرفرض ہوگی،اگرلڑی کی ملک نہیں کیا توجس کی ملک ہے اس پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ ( فناوی محمودیہ سے ۱۳۱ ج۱۱)
سوال: ۔زید کی بیوی کو جوزیور والدین سے ملاہے اسکی زکو ۃ زید پر ہے یا بیوی مذکورہ پر؟
جواب: ۔ز کو ۃ زید کی بیوی کے ذمہ ہے۔ ( جوزیور ماں کے گھرسے ملاہے ، کیونکہ اس کی لڑکی
ہی ما لک ہوتی ہے۔ وہی ادا کرے ،زید کے ذمہ اس کی زکو ۃ ادا کر نالا زم نہیں ہے ،اور جب
زید کو وسعت ہو جائے۔ اور وہ اپنی بیوی کی طرف سے زکو ۃ دینا چاہے تو وہ بھی دے
سکتا ہے .اور کئی سال کی زکو ۃ متفرق طور سے تھوڑی تھوڑی دینا بھی درست ہے۔

( فقادى دارالعلوم ١٦٣ ج٢ بحواله ردالمختار كتاب الزكوة ص١٦ج٣ )

### مہر میں جوزیور دیا گیا اُس کی زکو ہ کس پرہے؟

مسئلہ:۔جب وہ زیوعورت کومہر میں دیا گیا تو وہ مالک ہوگئی زیور کی ،پس زکو ۃ اس زیور کی اس کے (عورت) ذمہ ہوگی۔ اس کے (عورت) ذمہ ہوگی۔ اس کے (عورت) ذمہ ہوگی۔

( فآويٰ دارالعلوم ٢٥ ج٠ بحواله ردالمخارص ١٣ ج٠ كتاب الزكوة )

#### عرف يعنى رواج كامطلب

(شریعت نے مرد کو آزاد چھوڑا ہے کہ ہوی کے لیے جو زیور ہنوا کیں اسے اپنی ملکیت میں رکھ کر عاربیۃ (ادھار صرف استعال کرنے کے لیے ) اسے استعال کرا کیں یا ملکیت بھی ہوی ہی کی کر دیں شریعت کی بھی صورت میں آپ پر دباؤیا پابندی نہیں لگاتی ہے، اب رواج کود کھھے گا، کہ کسی کنے و خاندان میں زیور کے متعلق جو بھی رواج ہوگا وہ عملی نظائر کی بنا پر ہی تو ہوگا دی میں پچاس سووا قعات ایسے ضرور پیش آئے ہوں گے جن سے واضح ہوگیا ہوگا، کہ اس کنے کے مردا پنی ہویوں کوزیور عاربیۃ ویتے ہیں یا تخفۃ اگر تخفۃ وت یا تواس کا مطلب میہ ہوا کہ ہو جاتی ہیں ۔ ایسی صورت میں اس کنے کا کوئی بھی مرداگر ہوی کوزیورد سے گا اور دیتے وقت میں راحت نہ کرے کہ بیاریۃ ہے یا تخفۃ تو قدرتی بات ہے کہ ہوی کی ملک ہو جائے گا۔ اور اگر شوہ ترخفۃ نہین دینا چا ہتا تھا، تواس پرلازم تھا کہ بات ہے کہ ہوی کی ملک ہو جائے گا۔ اور اگر شوہ ترخفۃ نہین دینا چا ہتا تھا، تواس پرلازم تھا کہ بات ہے کہ ہوی کی ملک ہو جائے گا۔ اور اگر شوہ ترخفۃ نہین دینا چا ہتا تھا، تواس پرلازم تھا کہ دیتے وقت وضاحت و صراحت کر دیتا کہ میں عاربیۃ و میں رہ ہوں ، تب بے شک عورت دیتے وقت وضاحت و صراحت کر دیتا کہ میں عاربیۃ و سے رہا ہوں ، تب بے شک عورت

ما لک نه بنتی \_اسی طرح برعکس \_

اگر عملی نظائر کی بنیاد پر کنیے والے بیہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جوزیور ہیویوں کو ویا جاتا ہے وہ تختہ نہیں دیا جاتا بلکہ عاریۃ دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کنے کا جومروا پی بیوی کوکوئی زیوردے گا اور کسی تسم کی وضاحت نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ کنے کے معروف رواج کے مطابق اس نے عاریۃ ویا یے تخفۃ نہیں ،الہذا عورت اس کی مالک نہ نے گا۔

یہاں اس ہے بحث نہیں کہ دوائ کیا ہے۔ اور دوائ ہے نہو عاریۃ ویے کا ہویا تخفۃ ، یہ انسانوں کی اپنی اپند کا معاملہ ہے، اسمیں جو بھی صورت خاندان پند کرتا ہے بشریعت اس کے لیے جواب دہ نہیں ۔ مثلاً جس کنے کے آپ فرد ہیں فرض کیجے اس میں روائ ہے کہ زیور عورتوں کو عاریۃ ویا جا تا ہے نہ کی تخفۃ ۔ اب آپ اپنی لاکی کی شاد اس ہی کنے کے کی فرد ہے کرنا چا ہے ہیں اور خواہش یہ ہے کہ جوزیور آپ کی بیٹی کو ملے وہ عاریۃ نہ ملے بلکہ تخفۃ ملے ہتو بے شک آپ کو یہ خواہش کرنے کا حق ہے۔ شریعت بالکل منع نہیں کرتی ملے بلکہ تخفۃ ملے ہتو بے شک آپ کو یہ خواہش کرنے کا حق ہے۔ شریعت بالکل منع نہیں کرتی فرمادی تا کہ وہ خور کر سیس کہ یہ بات ہمارے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ۔ اگر آپ اظہار نہیں فرمادی تا کہ وہ خور دائی ہلے مطارفیوں فرمادی سے سے مارت کے کئے فرمادی تا کہ وہ خور دائی ہلے میں اس کے سواکیا سمجھا جائے گا کہ جوروائی ہلے رفتہ آپ کی بیٹی یہ کو ہا ہی کا مشر وط 'نو کا ہے اس کی کو آپ نے بھی مان لیا ہے۔ پھریہ کیسے جائز ہوگا کہ بعد میں کسی وقت آپ کی بیٹی یہ دعوی کرے دوروائی ہرکا دیا ہوازیور میری ملکیت ہے۔ اس ہی کا نام ہے 'المعروف کا کمشر وط'نو کو گا ہے ہوں کہ ہور کی کہور نہ کھی اس پر ہی ہے جس کی ملک زیور ہو جمر رفعت قائی غفر لہ)

لڑ کیوں کے نام سونا کرنے پرز کو ہ کا حکم

موال: میری تین بیٹیاں ہیں ، میں نے ان کی شادی کے لیے ہیں تولد مُونا کے رکھا ہے۔
اوراس کے علاوہ برتن ، کپڑے وغیرہ بھی ہیں ، کیاان چیز دل پر بھی زکو قادی پڑے گی؟
جواب: ۔ اگر آپ دنے اس سونے کا مالک اپنی بچیوں کو بنادیا ہے تو ان کے جوان (بالغ)
ہونے تک توان پرزکو قاواجب بیں ، جوان ہونے کے بعدان ہیں جوصا حب نصاب ہوں

ان پرز کو قاہوگی ،اورا گربچیوں کو ما لک نہیں بنایا ،ملکیت آپ ہی کی ہے ،تو اس سونے پرز کو قا فرض ہے ، برتن ، کپڑے ،استعمال کی چیزیں آپ نے ان کے لیے رکھی ہیں ان پرز کو قانہیں ہے۔( آپ کے مسائل ص ۳۴۵ج۳)

(آپ کے سائل ص۳۲۳ ج۳)

# صرف نام کرناہی کافی تہیں ہے

عسنا :۔ اگرائوی کوزیورکا مالک بنادیا توجب تک وہ اڑی نابائغ ہے اس پرز کو قانہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اڑی کے دمہ زکو قاواجب ہوگی ، جب کہ صرف بیزیوریا اس کے ساتھ کچھ نقتہ رو پیدنصاب کی مقد ارکو پہنے جائے صرف بیزیت کرنے سے کہ بیزیور لڑی کے جہز میں دیا جائے گا ذکو قاسے مشتی نہیں قرار دیا جاسکتا جب تک کہ لڑی اس کا مالک نہ بنایا جائے۔ اور لڑی کو مالک بنادیے کے بعد پھراس زیورکا (بغیر لڑی کی اجازت کے) خود پہنا جائز نہیں ہوگا۔ (آپ کے مسائل ص ۱۳۸۸ ج

مسئلہ: کیکن اولا دکو ہبہ کرنے کے بعداس زیور پر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

(آپ کے مسائل ص۲۲ سے ۳۰

# کیامہرکے وصول ہونے سے قبل زکو ہے؟

سوال: عورت کا مہر جوشو ہرنے ادانہیں کیا تو اس صورت میں عورت کے ذمہ مہر کی زکو ق

واجب ہے یائبیں؟

جواب:۔زکو ۃ اس پروصول ہونے سے پہلے نہیں ہے۔

( فقاديٰ دارالعلوم ص ۵۷ ج بحواله روالمختارص ۳ ج۲ وفقا ويُ محموديي ۸۷ ج ۳ )

عسبنا : حنفیہ کے زرد یک پورے طور پر مالک ہونے کے بیمعنی ہیں کہ مال قبضے ہیں ہو۔
اگر کوئی شخص ایک چیز کا مالک قرار پایا جوابھی تک اس کے قبضے میں نہ آئی ہو، تو اس پر زکو ة
واجب نہیں ہے، جیسے عورت کا مال مہر کہ جب تک اس کے قبضے میں نہیں آیا اس کی زکو ة
واجب نہیں ،اسطرح اس مال پر بھی زکو ۃ نہیں ہے۔جس پر کوئی شخص قابض ہو الیکن اس کا
مالک نہ ہو، جیسے مقروض کہ مال تو اس کے قبضہ میں ہوتا ہے، کیکن اس کا مالک دوسر المحض ہوتا
ہے۔ (سمار المفقہ علی المذا ہب الابعث الاج جا)

(مہروصول ہونے قبل زکوۃ واجب نہیں وصول ہونے کے بعداس روپے پر پورا ایک سال بھی گزرجائے جب ڈھائی فی صد کے حساب سے ذکوۃ واجب ہوگی اور جور و پہیے سال کے اندرخرج ہوگیا ہے اس پرنہیں ہے صرف بچت پر ہے اور گزشتہ سالوں کی بھی نہیں ہے۔ (محدرفعت قامی غفرایہ)

### مهروالىعورت كوز كوة دينا كيساہے؟

عدد خلته : ایک عورت کامهر ہزاررہ ہے ہے لیکن اس کا شوہر بہت غریب ہے کہ ادائیس کر سکتا، تو ایس عورت کو بھی زکو ہ کا بیبہ دینا درست ہے اور اگر اس کا شوہر امیر ہے لیکن مہر نہیں دیتا ، یا اس عورت کو زکو ہ دینا درست نہیں دیتا ، یا اس عورت کو زکو ہ دینا درست ہے ایکن جس عورت کو دیا دیس ہے ، لیکن جس عورت کو بیامید ہوکہ جب اپنے شوہر سے مہر مانگوں گی وہ اوا کرد ہے گا ہتو الی عورت کو زکو ہ کی ایس میں ہے۔ (امداد مسائل الزکو ہ ص ۲۷)

# کیا بیوی کامہرز کو ق کے واجب ہونے میں مانع ہے؟

مسئلہ: مقدارنصاب کاما لک ہونے کے بعد زکو ۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب آ دمی پراتنا زیادہ قرض نہ ہوکہ اس کے ادا کرنے میں نصاب زکو ۃ باتی نہ رہ سکے۔اس قرض سے حقوق الله مشتیٰ ہیں۔ یعنی بندوں پر الله تعالیٰ کے جوقرض ہیں مثلاً کفارے صدقہ فطر، جج وغیرہ ان کے اخراجات منہا (وضع) کرنے کے بعدا کر مال اتنا ندر ہتا ہو کہ ذکو ہ واجب ہوگ اور بیحقوق الله ذکو ہ کے واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ (خلاصة الفتادیٰ ص ۲۳۰۶) البتہ بندوں کے جو تقوق ہوں ان کی ادائیگی کے بعدا گر نصاب باتی نہ رہتا ہوتو ذکو ہ واجب نہ ہوگی۔ اس کا تقاضہ ہے کہ بیوی کے مہرکی رقم وضع کرنے کے بعدا گر نصاب باقی نہ رہتا ہوتو نکو ہ واجب نہ ہوگی گر عمو ماچونکہ اس زمانہ میں لوگ مہرکی طرف سے بہت باقی نہ رہ پاتا ہوتو ذکو ہ واجب نہ ہوگی گر عمو ماچونکہ اس زمانہ میں لوگ مہرکی طرف سے بہت مافل ہو چکے ہیں اور بیویاں عمو ما اے معاف کردیتی ہیں اس لیے اس قرض کی وجہ سے ذکو ہ پرکوئی اثر نہیں پڑے گا ، اور زکو ہ واجب ہوگی۔

. فقاوی عالمگیری میں ہے کہ مرد کے ذ مہ مہر موجل ہواور اس کی ادائیگی کا رادہ نہ رکھتا ہوتو یہ فرض وجوب زکو ۃ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔

( فآویٔ عالمگیری ص ۹۸ ج۱، وجدید فقهی مسائل ص ۲۴)

سسئلہ: مہرموقل (جونوری طور پرواجب الا دانہیں) جبیبا کے عموماً ہوتا ہے مانع زکو ہے۔ نہیں ہے بینی میفرض (عورت کا) مہرموقل روپہیے سے وضع نہیں کیا جائے بلکہ تمام روپہیہ موجودہ کی زکو ہ ویناضروری ہے۔

مثلاً اگر کسی کے پاس دس ہزار رو پییموجود ہے اور پانچے ہزار کا قرنس مہر موجل ہوی کا اس کے ذمہ ہے تو وہ مخص پورے دس ہزار روپے کی زکوہ ڈھائی سوروپے ادا کرے گا۔ (فاوی دارالعلوم ص ۲ سم ج۲ بحوالہ ردالج ارص ۲ ج۲)

مست کی ادا کرنا ضروری ہے یا مہر واجب ہے اگر وہ محبل ہے یعی جس وقت بھی ہوی اللب کر ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے یا مہر موجل (فوری نہیں) ہے کین شو ہرخود بی اس کو ادا کرنے کی فکر اور سعی میں لگا ہوا ہے اور بتع کرر ہا ہے تا کہ اور کر سے بنو ایسا دین (خرض) مانع عن وجوب زکو ہ ہے۔ اگر اس مقدار دین کے علاوہ اس کے پاس بقدر نصاب مال ہوگا تو اس پرزکو ہ واجب ہوگی ورنہیں۔ اور اگر شو ہرا داکر نے کی فکر وسعی میں لگا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کو اظمینان ہے کہ او انہیں کرنا تو ایسا دین مانع عن وجوب زکو ہ نہیں ہے (نا دی محمود یوس موجوب الحمینان ہے کہ او انہیں کرنا تو ایسا دین مانع عن وجوب زکو ہ نہیں ہے (نا دی محمود یوس موجوب اللہ کو ہوئیں ہے (نا دی محمود یوس موجوب اللہ کو اللہ کی محمود یوس موجوب کی تو تا ہوئی ہوگا تو اس

# عورت کومہرمل جانے پرز کو ق کا حکم

اگرکسی عورت کونکاح کے بعد پورامہر مل جائے اورایک سال تک اس کے قبضے میں رہے اورایک سال تک اس کے قبضے میں رہے اوراس کے بعد اس کا شوہر خلوت سیحہ سے قبل اس عورت کوطلاق دے دے اور دیئے ہوئے مہر میں سے نصف واپس کر لے تو اگر وہ مہر نفذ یعنی سونے ، جاندی کی تشم سے ہے تو اس عورت کو پورے مہر کی عورت کو پورے مہر کی زکو ہ دینا ہوگی ۔ اور اگر وہ نفذ کی تشم سے نہیں ہے تو پھر پورے مہر کی زکوہ اس کے ذمہ نہ ہوگی بلکہ نصف کی ہوگی ۔ (علم الفقہ ص ۳۳ جس)

# مهرمیں دی ہوئی زمین کا حکم

سوال: ۔ایک زمین جومیں نے تجارت کی نیت سے لی تھی وہ یا اس کا ایک حصہ میں اپنی اہلیہ کو اس کے مبر کی رقم کے بدلے میں وینا چاہتا ہوں کیا میری اہلیہ کو اس زمین کے جھے پر زکو ۃ وپنی ہوگی؟ اگروہ اس کو گھر بنانے کی نیت ہے رکھنا جا ہے؟

جواب: ۔ آپ کی اہلیہ پراس زمین کی زکو ۃ فرض نہیں خواہ اس میں تجارت کی نیت کرئے یا تغمیر کی البتہ مہر کی رقم کے عوض میں آپ سے خرید تے وقت اگر اس کی تجارت کی نیت ہوتو زکو ۃ فرض ہوگی ۔ (احس الفتاویٰ ص۲۹۲ج ۲۲)

مسئلہ: عورت کا مبرمثلاً دس کوعل گیہوں تھا،اس نے وصول کرتے وقت اس میں تجارت کی نبیت کی کہ اس میں تجارت کروں گی ،اور کھاؤں گی نہیں تو صرف نبیت تجارت سے زکو قا واجب نہیں ہوگی ، جب عمل تجارت نہ کرے (احسن الفتاوی ص ۲۹۵ج م)

### كيااستعال والےزيورات پرزكو ة ہے؟

مسئله : رزیورسونے وجاندی کا جب بمقد ارتصاب ہواس میں زکو ہواجب ہے استعال کرے یانہ کرے۔ (ہداییس کے اج ا)

مسئلہ: سونے وچاندی کی ہر چیز اور سکتہ پرز کو ۃ ایک سال گزرنے پر ہے اگر چہوہ دنن ہو یا استعال میں نہ آتا ہو۔ (فرآوی دار العلوم ص کا ج۲)

### اشرفی پرز کو ة

سوال: کیاز کو قادونوں اقسام کے سونے ، چاندی پر ہے یا صرف اشر فی کی شکل کے سونے بر، اور جاندی بر؟

جواب: ۔ ز کو قادونوں پر واجب ہے، یعنی زیوارت اوراشر فی دونوں پر۔ (جب کہ نصاب کو پہنچ جائے )۔ آپ کےمسائل ص ۳۱۵ جس)

### ز بور کے نگ اور کھوٹ کا حکم

عسد خلدہ :۔ سونے کے زیور میں جونگ وغیرہ لگاتے ہیں، ان پرزگو ۃ نہیں، کیونکہ ان کوالگ کیا جاسکتا ہے، البتہ جو کھوٹ ملادیتے ہیں وہ سونے کے وزن میں شارہوگا۔ اس کھوٹ ملے سونے کی بازار میں جو قیمت ہوگی، اس کے حساب سے زکو ۃ اداکی جائے گی۔ (آپ کے سائل ص ۲۵ جسی)

#### جڑاؤزیورات کی زکوۃ کس طرح دے؟

سوال: کسی زیور میں چیڑا بھرا ہوا ہے اور بعض میں تگ جڑے ہوئے ہیں، اگر بین کال دیئے جا کیں تو زیور خراب ہوجائے گا، اگراندازہ کرایا جائے تو پوری طرح پیتنہیں چل سکتا ہے، اگر سونا نصاب سے کم ہوتو اس کی زکوۃ بشمول جا عدی کے دی جائے گی یا سونے کی زکوۃ علیحدہ دی جائے گی اور سونے کی زکوۃ سونے دی جائے گی اور سونے کی زکوۃ سونے اور جائے گی اور سونے کی زکوۃ سونے اور جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ حرج تو نہیں ہے؟

جواب: انداز میچ کراکز بورسونے و چاندی کی زکو قدینی چاہیے، یددست ہے گراندازہ کرنے والے اسے کہد یا جائے کہ جہاں تک ہوا حتیاط کو مدنظر رکھے، مثلاً زیادہ سے زیادہ جس قدر چاندی وسونا اس میں معلوم ہواس کالیا جائے اورسونے کوالی صورت میں قیمت کرکے چاندی سے زکو قدی جائے ۔خواہ دونوں کی وکو قسونے سے دکو قادی جائے ۔خواہ دونوں کی وکو قسونے سے دی جائے ۔الغرض ایک چیز سے زکو قاد ینا درست ہے۔ ڈھائی فی صدے حساب سے ذکو ق

دی جائے ،اور زکوٰۃ میں زیور ہی دید یا جائے تو کچھ حرج نہیں ہے۔(فاویٰ دار العلوم ص۱۱۹ج۲ بحوالہ ردالحخارص ۳۵ ج۲باب الزکوہ المال وہداییس۷۱جاول)

# جس زیور میں جواہرات جڑ ہے ہوں اس کا حکم

عمد شله :۔زیور جوچاندی اورسونے کا ہو (جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہوں) آسمیں بفدر چاندی وسونے کے زکو ۃ فرض ہے۔ یعنی اگر آسمیں جواہرات ہوں تو ان کی مالیت پر زکو ۃ فرض ہیں ہے صرف چاندی سونے کی مالیت پرزکو ۃ ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۲۹ج۳ وفآوی دار معلوم ص ۱۳۰ج۲ بحوالہ روالحقارص ۳۲ج۲)

### خالص جواہرات کے زیورات کا حکم

عسست المان الموزيور فالص جواہرات كے ہوں ، مثلاً ہيرا، زمرد لعل، يا قوت وغيره پرزكوة نہيں ہے مگر جب كدوہ تجارت كے ليے نہوں ( فقاوى دارالعلوم ١٣٣٣ ج٦) العسستان ہے كر جب كدوبور فالص جواہرات كے ہوں ، ان كائتكم بيہ كدزيورات جواہرات كا اگر تجارت كے اگر تجارت كے الر تجارت كے الر تجارت كے الر تجارت كے الر تجارت كے الدنہيں ہيں تو ان پر زكوة نہيں ہے۔ ( فقادى دارلعلوم ص ١٣٠ ج١ اجوالہ ردالخار ص ١٨ ج٢ وفقادى محدد يوس اے جواہرات كے الدنہ المخار

**مسئلہ:۔ سپچمونیوں کے ہاروغیرہ پرز کو ہ نہیں ہے، گر مال تجارت پر ہے۔** (بہنتی زیورص ۲۵ج ۳ردالحقارص ۱۳۱ج ۲)

عست الماس الماس المان كالمان المان المان المان المان المنا المان المنا المان المان

## جن زیورات میں عش ملا ہوا ہوان کا حکم

سوال: - ہمارے یہاں جوزیورسونے کا بنتا ہے اس میں تیسرا حصیفش ( کھوٹ) کا ملایا جاتا ہے۔ایسے زیور کی نوکو قاکس حساب سے دی جائے گی؟ سے مصرف میں مصرف نوزن میں مصرف کو نوزن کی جائے گی؟

جواب:۔جس میں غالب سونا ہو، یعنی نصف سے زائد سونا ہوتو وہ سونے کے حکم میں ہے اور

مثل خالص سونے کے اس میں زکو قاواجب ہے۔

( فأوي دارالعلوم ص ١٥ ج٢ بحوالدردالحقارص ١٣ ج٢)

مست نسله : فیروزه میا توت وغیره پرز کو ة واجب نبیس ،ان کے وزن کومحسوب کر کے سونے جا تدی کے زیور کی زکو ة اداکی جائے گی۔ ( فتا وی محمود بیص ۱۱۳ج ۱۳)

نوٹ:۔اگر کسی مخفس نے ہیرے وجواہرت کوشوقیہ جمع کرکے رکھا ہے تو اس پر زکو ہ نہیں ہے۔اوراگر صرف زکو ہ سے بچنے کے لیے یہ حیلہ کیا تو شرعی اعتبار سے حنفیہ کے نز دیک ان پرزکو ہ نہیں ،لیکن چونکہ غرباء کا حق مارا جاتا ہے تو نیت کے پیش نظر عنداللہ موّا خذہ کا خوف ہے۔(رفعت)۔

ملاوثي اشياء برزكوة كاحكم

عسد خله :۔حفیہ کے خزد کی ملاوئی اشیاء میں اس دھات کا اعتبار کیا جائے گا جس کا مقدار زیادہ ہو بخواہ وہ سونا ہویا چا ندی یا کوئی اور دھات للبذا سونے کے ساتھ چا ندی لمی ہوئی اشیاء میں اگر سونا زیادہ ہے تو سونے کے مطابق زکوۃ ادا کی جائے گی اور اس پوری چیز کوسونا نصور کیا جائے گا۔ اور اگر چا ندی کی مقدار زیادہ ہے تو چا ندی تصور کیا جائے گا۔ پس اگر نصاب بورا ہوجائے تو زکوۃ تکالی جائے ورنہیں۔

( كتاب الغقه ص ٩٩٦ ج ا در مخارص ٥٦ ج٢ فناوي محموديي ا عرج ٣٠)

سچے گوشاور کامدار کپڑے پرزگوۃ

سوال: عورتوں کے قیمتی کپڑے جس میں چاندی کے تارہوتے ہیں ایسے کپڑوں کی زکوۃ
کس طرح متحص کی جائے کیونکہ اس میں بیاندازہ نہیں ہوتا کہ چاندی کتنی ہے؟
جواب: ۔ جوتارزری کے بناری کپڑوں وغیرہ میں ہیں ان کا اندازہ خودکر کے یا جانے والوں
سے کراکر زکوۃ دینی چاہیے اور (سچے چاندی وغیرہ) کوٹے ٹھے کا بھی اندازہ کرالینا
چاہیے۔اس کا اندازہ آسان ہے کہ مثلًا شھیہ کا ویسائی تھان تول کرد کھے لیا جائے کہ س قدر
وزن کا ہے۔الغرض ایسے مواقع میں اندازہ کافی ہے ،اندازہ (تحمینہ)حق الوسع ایساکیا

جائے کہ کی نہرہے، جا ہے کچھزیادتی ہوجائے۔

( فتاوي دارالعلوم ص ١٦ اج٦ بحواله بدايه باب الزكوة المال ص ١٥ ج ا)

عست است المن المراهاب موجائة والمين ذكوة واجب به بيا الرفعاب موجائة والمين ذكوة واجب به بيا الرفعاب حيا ندى وغيره كا موجود موتب بهمي كونے كا اندازه كركے اس ميں شامل كركے ذكوة دين حيا ہيں۔ ( فناوى دارالعلوم ص ١٣٣٠ج ٢ بحواله ردالختار باب الزكوة المال ص ١٣٠٠ع)

و المسئلة: استعالی برتن اور کپڑوں پرز کو ة واجب نہیں، ہاں ان کپڑوں میں اگرسچا کام ہو تواس میں زکو ة واجب ہوگی بیتجارتی سامان اور تجارتی کپڑوں میں زکو ة واجب ہے قباوی رجیمیہ ص۵۳ ج۵ بحوالہ درمختار مع الشامی ص٠١ج ۲ وابداد الفتاوی ص٢ج۲)

مسئل این این برچاہے جتنے قیمتی ہوز کو ہ نہیں ہے، لیکن ان میں سچا کام اتناہے کہ اگر چاندی چھوڑ ائی جائے تو ساڑھے باؤن تولہ بیٹھے تو اس جاندی پرز کو ہے اور اگر کم ہوتو زکو ہ نہیں ہے۔ ( بہشتی زیور بحوالہ جو ہرہ نیرہ ص کا او کفایت المفتی ص۵۳ اج سم)

جورقم ورثاء کے لیے جمع کی ، کیااس پرز کو ہ ہوگی؟

سوال: ایک شخص نے اپنی جائدادا پی زندگی میں فروخت کر دی اور وہ رقم اپنے ورثاء کے لیے رکھی ہے تو اس پراس رقم کی زکو ۃ واجب ہے یانہیں؟

جواب نوفى الحال و محض اس رقم كاما لك ب،اس كياس رقم كى زكوة واجب بـ

( نآویٰ رحیمیص ۱۵ ج۵)

تركيب لمنه برزكوة كاحكم

سوال: ۔ ایک بیوہ جس کے اولاد بھی ہے جوشو ہر کے ترکہ میں تقریباً چالیس ہزار روپیہ ملا ہے۔ کیااس پرزکو ہ واجب ہے؟

جواب:۔اس رقم کوشری حصوں پرتقتیم کیا جائے۔ ہرایک حصے میں جورقم آئے ،اگر وہ نصاب (ساڑھے باوئن تولہ چاندی کی مالیت) کو پیچی ہوں تو اس پرز کو ۃ فرض ہے، نابالغ بچوں کے حصے پرنہیں۔(آپ کے مسائل ۳۹۲ج۳)

### كذشته سالون كي زكوة كاحكم

عس بنا : گذشته سالوں کی زکوۃ جوادانہیں ہوئی، اسکی ادائیگی کی اب اسکے سوائے اور کچھ صورت نہیں ہوسکتی کہ اپنے خیال میں ان برسوں کا اندازہ کیا جائے کہ ہرسال میں کتنارہ پی تحمینا موجود تھا اور اس اندازہ سے جس قدررہ پیہ ہرسال میں موجود ہونا خیال میں آئے، اسکی زکوۃ کا حساب کراکر اسکوادا کیا جائے حتی الوسع تخمینہ ایسا کیا جائے کہ اپنے خیال کے موافق اس میں کمی نہ رہے، پچھ زیادہ ہی ہوجائے کہ احتیاط اس میں ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٣٣٧ ج٢ )

#### سابقہ زمانہ کی زکو قامعلوم نہ ہوتو کیا کرے؟

سوال: ۔ زکو ۃ کے واجب الاواء ہونے کی مدت کا شار جب کہ زکو ۃ کی رقم کا ٹھیک ٹھیک حساب کرنا دشوار ہے ، کیونکہ سونے کا بھاؤ (ریث) حاصل کرنا مشکل ہے تو پھرز کو ۃ کس طرح ادا کی جائے؟

جواب:۔اس صورت میں تحمینہ اور اندازہ ہی کیا جاسکتا ہے کہ تقریبًا اتنی رقم واجب الا داء ہو گی،احتیاطًا اندازہ سے زیادہ دیں۔ (آپ کے مسائل ص ۳۶۷ج m)

# شادی کے بعد سے زکو ہندی تو کیا تھم ہے؟

سوال: شادی کونوسال ہو گئے ہیں، بیکم صاحبہ کے پاس جب سے اب تک اُس تولہ سونا ہے، ہم نے ابھی تک زکو ق ادائبیں کی، کیونکہ میری آ مدنی اتن نہیں ہے کہ پچھ نی جائے ،اب زکو ق کیے اداکریں؟

جواب: اس استی تولد سونے کی زکوۃ آپ کے ذمینیں ، بلکہ آپ کی بیوی کے ذمہ ہے۔ اگر زکوۃ اداکر نے کے لیے پیسے نہ ہوں تو اتنا حصہ زیور کا دے دیا جائے ، بہر حال محد شتہ سالوں کی زکوۃ آپ کی بیوی کے ذمہ لازم ہے۔ ہر سال کا حساب کر کے جتنی زکوۃ بنتی ہے اداکی جائے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۳۸ ج

# ز کو ة خرید کرده قیمت پر ہوگی یا موجوده قیمت پر؟

سوال: ـ ز کو ة مال کی خرید کرده قیمت پر موگی یا موجوده قیمت پر؟

جواب:۔زکو ۃ کے ادا کرتے وقت جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا ،اورز کو ۃ کا حساب بیہے کہ چالیسواں حصہ زکو ۃ میں دینا (یااس کی قیمت )لازم ہے۔

( فَمَا وَيُ دارالعلوم ص ٢١ ج ٢ بحواله ردالمختارص ١٣٠ ج ٢ ز كو ة الغنم )

مسئله : ادائیگیز کو ة میں مال کی قیمت جہاں مزگی ( زکو ة دینے والا ) ہے وہاں کی معتبر نہ ہوگی بلکہ جہاں مال موجود ہو ، وہاں کی قیمت معتبر ہوگی ،اورحولانِ حول بھی وہاں کا معتبر ہو گا، جہاں مال موجود ہو۔ (احسن الفتاویٰ ص۲۶۸ج ۳)

#### سونے وجاندی کی زکوۃ کس ریٹ پردی جائے؟

سوال: ۔سونے کا ریٹ (بھاؤ) ڈلی کا تواور ہے اور ہے ہوئے زیور کا الگ ہے، کس نرخ (ریٹ) پرزگو ق دی جائے ،کیونکہ بازار والوں کا دینے کا نرخ اور ہے اور لینے کا الگ ہے۔اگرفقراءکوسوناز کو قیمیں دیا جائے توان کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بازار والے ان سے کم قیمت میں خریدتے ہیں۔

جواب: ۔ جونرخ (ریب) بازار میں ایسے سونے کا ہے، بینی جس قیمت کو دوکا ندار فروخت کرتے ہیں ، وہ قیمت لگا کر زکو ہ دے ۔ اور سونا ہی زکو ہیں دینا ہوتو موجود سونے کا چالیسوال حصہ زکو ہیں دیدے یہ بھی درست ہے اور زکو ہادا ہوجائے گی، اگر چہ فقراء کم قیمت کوفروخت کردیں۔ (فاوی دارالعلوم س۱۲۳ ج۲، بحوالہ ردالیخارز کو ہافخم ۲۳ ج۲)

(سونے و چاندی کی قیمت لگا کرا گرز کو قدینا ہوتو جو قیمت زکوہ نکالنے کے وقت چاندی سونے کی وہاں کے بازار میں ہو،اسی حساب سے ادا کرے کیونکہ خرید کے دن کے حساب کا اعتبار نہ ہوگا۔اور قیمت بھی فروخت ہونے کی وہ لگائی جائے گی جس قیمت پروہ سوتا چاندی اس دن فروخت ہوستا ہے۔محمد رفعت قاسمی حفرلہ)

مست است است است المائي كي زكوه اورعشر مين وفت وجوب كي قيمت معتبر هي البيته زكوة

سوائم میں وقت اداء کی قیمت کا اعتبار ہے۔ احسن الفتاوی ص ۲۶۸ج ۲)

#### ریٹ معلوم نہ ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال:۔اگر قیمت سونے وجاندی کی صحیح معلوم نہ ہوتو اندازہ کر کے دو چار ماہ پیشتر ریث ذہن میں رکھ کرز کو ۃ ادا کی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: ۔ اصل تو بی ہے کہ ادائے زکوۃ کے وقت جو قیمت ہوائس کی تفتیش کر کے اس کے مطابق زکوۃ ادا کی جائے ۔ گر چونکہ دو ماہ میں کوئی مزید فرق ہوتا اس وجہ سے اگر جانب احتیاط کو پیش نظرر کھ کراس طریقہ سے زکوۃ ادا کر ہے تو ادا ہوجائے گی۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ١٣١٦ جمواله ردالحقارص ١٣٠٠ ج٢ باب الغنم )

#### قرض حسنه کی زکو ة

سوال: جوروپیدسی کوقرض حسد دیا، اس پرز کو ق ہے یائیں؟
جواب: وصول ہونے کے بعد اس روپید کی زکو ق دی جائے گی ،اگر وصول ہونے سے قبل
زکو ق دید ہے تو یہ بھی درست ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ص ۲۵ ہے ہوالہ دالحقارص ۱۲ ہے الدرالحقارص ۱۲ ہے الدرالحقارص ۱۲ ہے الدرنساب ہے ق
مصد بنات : قرض جودیا گیااگر دہ تنہایا دوسر ہے روپے موجود کے ساتھ ل کر بعد رنساب ہے ق
اس پرز کو ق واجب ہے ، کیکن اواء کرنا بعد وصول قرض کے لازم ہوتا ہے اگر قبل از وصول بھی
زکو ق دے دی تو اداء ہو جائے گی ،اور وہ قرض جس کے عوض ( بدلہ ) نچھ زیور بن رکھا ہوا
اور وہ قرض جس کے عوض پچھ رہن نہ رکھا ہوز کو ق کے تھم میں دونوں برابر ہیں ، دونوں کی زکو ق
بعد وصول بی کے لازم ہوتی ہے ،اور وہ شبہ ( کہ بمیشہ زکو ق دیتے دیتے نصاب نہ رہے ،
بعد وصول بی کے لازم ہوتی ہے ،اور وہ شبہ ( کہ بمیشہ زکو ق دیتے دیتے نصاب نہ رہے ،
جب کہ تجارت میں نہ لگا ہو ) اس کا جواب یہ ہے کہ روپیہ جمع شدہ زکو ق دیتے دیتے جب
حساب سے کم ہو جائے گا اس وقت زکو ق آئندہ کو ساقط ہو جائے گی ،اور جسب تک بھڈر
مساب روپیہ موجود ہے تو زکو ق واجب ہونا خلاف عقل نہیں ہے ، کیونکہ جو محض ما لک نصاب
نصاب روپیہ موجود ہے تو زکو ق واجب ہونا خلاف عقل نہیں ہے ، کیونکہ جو محض ما لک نصاب
ہے جہ دینا مرق خیل کو الدار ) کہ ایا تا ہے ،اور غی کوئیا جوں کی خبر گیری اوران کو اپنے مال

( فآوي دار العلوم ٢٥٠ ج٢ بحواله مدايد باب زكوة المال ٢٥٥ ج١)

(اسلام کے اس قانون کا منشاء یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ روپے جمع کرکے ہے کا رنہ رکھ چھوڑیں بلکہ اس روپے کوکار و بار میں یا تھیت وزمین میں لگا کیں تا کہ ملک وقوم کا فا کہ ہوا ور کو قابار نہ گزرے، کیونکہ روپے اور سونے زکو قابار نہ گزرے، کیونکہ روپے اور سونے چاندی میں نمواور بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، اب جو اس کو جمع رکھے اور جو کا م اس کا ہے اس سے نہ لے یعنی تجارت وغیرہ میں لگا کرنفع نہ اُٹھائے تو بید و کئے والے کا قصور، ہے زکو قاسب نیا دتی نہیں جمحہ رفعت قاسی غفرلہ )

#### جوقرض تھوڑ اتھوڑ اوصول ہو، اُس کی زکو ۃ

مسئلہ: جس وقت جس قدر قرض وصول ہوتا جائے ،اس وقت تک کی مع پیچھلے سالوں کے زکو ۃ ادا کرنی چاہیے اگر مقروض ہے قرض کے بدلہ میں زمین آئی ،تب بھی قرض وصول ہو گیا، گذشتہ سالوں کی زکو ۃ لازم ہوگی۔ (فاور دارالعلوم س۸۵ج ہوالہ روالحقارص ۴۸ج۲)

#### جس قرض کے وصول ہونے کی اُمیدنہ ہو

مسئلہ: قرض میں جورو پیے ہے اس کی زکو ۃ وصول ہونے کے بعداداء کرنا واجب ہوتی ہے۔ پس جورو پیدوصول نہ ہواس کی زکو ۃ اوا کرنالا زم نہیں ہے۔

( فتاوي دارالعلوم ص ١٤٠٥ ردالحقارص ١٦ ج٦)

## جس قرض کی وصولیا ہی کی اُمیدنہ تھی اور وہ مل جائے؟

عست الماند جس ونت قرض وصول ہوجائے اس وقت بچھلے سالوں کی بھی زکو ۃ دینا واجب ہے۔اور جس سے وصول نہ ہواس کی زکو ۃ اس وقت واجب نہیں ہے،لیکن اگر بھی وصول ہو گیا تو پچھلے سالوں کی بھی زکو ۃ دینا واجب ہے۔

( فآويٰ دار العلوم ص ٧٤ ج٢ بحواله روالحقارص ١١ ج٧)

### قرض کی زکو ہ کس کے ذمہ ہے؟

سوال: - دس ماہ پیشتر زید نے بکر کومیں ہزار روپے قرض حسنہ دیا ۔ادائیگی کی مدت لامحدود

ہے۔ بکرنے دس ہزار روپے مکان خریدنے میں اور دس ہزار کاروبار میں لگائے ، رقم مناقع کے ساتھ اب دس ہزار سے بڑھ کرتیرہ ہزار ہوگئ ہے، کیا اس صورت میں زکو ۃ واجب ہوگی ؟اوراگر ہوگی تو کس صورت میں؟

جواب: اصول یہ ہے کہ جورقم کسی کو قرض کے طور پر دی جائے اس کی زکو ہ قرض ویے والے کے ذمہ ہوتی ہے، قرض لینے والے کے ذمہ ہیں ہوتی ، پس زید نے جوہیں ہزار کی رقم بکر کودے رکھی اس کی ذکو ہ زید کے ذمہ ہیں ہوتی ، پس زید نے جوہیں ہزار کی رقم بکر کودے رکھی اس کی ذکو ہ زید کے ذمہ ہوا ہو، یاس جو سر مایہ کے خواہ کار و بار میں لگا ہوا ہو، یاس وجو د ہو، اس تمام سر مایہ کی مجموعی رقم میں ہیں ہزار رو پید منہا کر دیا جائے ، جواس کے ذمہ قرض ہے۔ ہاتی سر مایہ اگر ساڑھے باوئ تولہ جاندی کی مالیت کے برابر ہے تواس کے ذمہ اس کی ذکو ہ واجب ہے۔

( آپ کے مسائل ص ۳۵۱ ج ۳ کفایت اکمفتی ص ۲۵۱ جلدم )

کیا قرض دی ہوئی رقم پرز کو ہے؟

سوال:۔اگر پیچھرقم کس کوقرض دی ہوئی ہوتو اس قم پرز کو ۃ دینی ہوگی؟ جواب:۔ جی ہاں!اس رقم پر بھی ہرسال ز کو ۃ واجب ہے۔البتہ آپ کو بیہا ختیار ہے کہ ہر

سال جب دوسرے مال کی زکو ۃ دیتے ہیں اس کے ساتھ قرض پر دی ہوئی رقم کی زکو ۃ دے دیا کریں اور یہ بھی اختیار ہے کہ جب قرض وصول ہو جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکو ۃ ، جو

اس قرض کی رقم پرواجب ہوئی تھی وہ یک مُشت ادا کریں۔ (آپ کے مسائل ص ۳۵۱ج ۳۷)

ناد ہندہ قرض دار کودی گئی رقم پرز کو ۃ

سوال: بمجھ سے پانچ سال پہلے دوستوں نے کچھ رقم اُدھار لی تھی ،واپس دینے کی کوئی تاریخ یاتح برنہیں کھی گئی تھی ،کئی مرتبہ مطالبہ بھی کیا۔ پانچ سال ہو گئے ہیں کوئی اُمیدنظر نہیں آتی ،اور میں نے اب نا اُمید ہوکر مانگنا بھی جھوڑ دیا ہے۔کیااس قم پر جو کہ میرے پاس نہیں ہے، پانچ سال ہوگئ ہیں ذکو قدینی گئ

جواب : - جورقم كسى كوقرض دى جواس برزكوة لازم ب-البته بداختيار بكره واست برسال

ادا کر دیا کرے یا وصول ہونے کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوۃ کیمشت (ایک ساتھ)ادا کرے۔(آپ کے مسائل ص۳۵۲ج۳)

# مقروض کے انکار کی صورت میں زکو ہ کا حکم

مسئلہ:۔اگرمقروض قرض ہے منکر ہوا ور قرض دہندہ کے پاس گواہ بھی نہ ہوتو وصول ہونے ہے۔ سے پہلے اس کی زکو ۃ لا زم نہیں اور وصول ہونے کے بعد بھی گذشتہ سالوں کی زکو ۃ نہیں ہے۔ ( آپ کے مسائل ۳۵۲ جسم ورمخارص ۱۵جماحت احسن الفتاوی ص۲۶۲جسم)

### صاحب نصاب مقروض برزكوة كأتفكم

سوال: ایک خص مقروض ہے اور اس کے پاس کچھ سونا ہے تو اس پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں ہے؟ جواب: قرض وضع کرنے کے بعد اس کے پاس جو سونا یاسونے کے زیورات ہوں وہ زیورات استعال میں آتے ہو یانہ آتے ہواگر وہ ساڑھے سات تولہ ہو یااگر کم ہو گراس کے پاس چاندی یا اس کا زیور ہو یا نفذر قم ہو یا تجارتی مال ہوا ور سونا چاندی یا اس کا زیور ہو یا نفذر قم ہو یا تجارتی مال ہوا ور سونا چاندی کا نصاب بن جائے تو اس پر تجارتی مال اور سونا مل کر اتنی مالیت کا ہوجائے کہ سونے یا چاندی کا نصاب بن جائے تو اس پر واجب ہوگی ورنہ ہیں۔ (فاوی رہمیہ ص ۵۵ ج کے کوالہ ہدایہ سے اس اے ای ا

#### ز کوہ فرض ہونے کے بعدمقروض ہوگیا تو کیا تھم ہے؟ مسئلہ:۔اگروجوب زکوۃ کے بعدقرض ہوگیا تواس سے زکوہ ساقط نہ ہوگی۔

(احسن الفتاويٰص١٥١ج٣)

مستناہ:۔اصول ہے کہ اگر کسی کے پاس مال بھی ہو،اور وہ مقروض بھی ہوتو ہے کھنا جا ہے کہ قرض وضع کرنے کے بعداس کے پاس نصاب کے برابر مالیت بچتی ہے۔(بعنی ساڑھے باؤن تولہ جاندی کی مالیت یانہیں؟

اگر قرض وضع کرنے کے بعد نصاب کے برابر نکج رہتی ہوتواس پر زکوۃ واجب ہے،خواہ وہ قرض ادا کرے یا نہ کرے ،اورا گرقرض وضع کرنیکے بعد نصاب کے برابر مالیت نہیں پچتی تواس پرز کو ہنبیں ہے۔ (آپ کے مسائل ۳۹۹ج ۳)

### کیامقروض قرض کی زکو ۃ ادا کرسکتا ہے؟

سوال:۔زید نے بکر کو ایک ہزار روپیہ قرض حسنہ دیا ، پھر باہمی رضا مندی سے سال کے اختیام پر بکر نے اس رقم کی زید کی طرف سے زکو ۃ ادا کر دی تو کیا زید کے ذمہ زکو ۃ ساقط ہو جائے گی ؟

جواب:۔دوسرا آ دی (جس نے رقم قرض نہ لی ہو)اجازت لے کراپی رقم سے صاحب مال کی طرف سے زکو ۃ اوا کردے تو ادا ہو جاتی ہے ،مگر بکرنے زید سے روپیة قرض لیا ہے ،اس وجہ سے اس کا ادا کرناسُو دشار ہوگا ،الہٰ ذاز کو ۃ ادا نہ ہوگی ، زید کے ذمہ ذکو ۃ باقی رہے گی۔ (فتاویٰ رجمیہ ص ۱۳۸ج۵)

### مسى كى طرف سے اجازت لے كرز كو ة اداكرنا

مسئلہ:۔اگردوسراتخص صاحب مال کے حکم یا اجازت سے اس کی طرف سے زکو ۃ ادا کرے تو ادا ہوجائے گی۔( آپ کے مسائل ص ۳۷۸ج ۳)

### مسى كى طرف سے بلاا جازت زكوة دينا كيسا ہے؟

مسئلہ: ۔ اگر کسی نے کسی سے پیمین کہا، اس نے بلاا جازت کے اس کی طرف سے اسکی زکوۃ اپنی طرف سے اسکی زکوۃ اپنی طرف سے اداکر دی توزکوۃ ادائیس ہوئی، اگر بعد میں اجازت بھی دے دے تب بھی درست نہیں اور جتنی رقم اس کر طرف ہے دی ہے اس کی وصول کرنے کاحق بھی نہیں۔ بھی درست نہیں اور جتنی رقم اس کر طرف ہے دی ہے اس کی وصول کرنے کاحق بھی نہیں۔ (احسن الفتادی صوب ہے ہی الدردالحقارص ۱۲ جاتا ہی صوب اج

### ز کو ہے مقروض کا قرض ادا کرنا کیسا ہے؟

عسنلہ:۔قرض معاف کرنے سے زکوہ ادائہیں ہوتی صحیح صورت یہ ہے کہ مقروض کوز کو ہ کی رقم دے کر قرض میں واپس لے لے ،اگر وہ واپس نہ کرے تو جبراً بھی واپس لے سکتا ہے اوراگر واپس نہ کرنے کا خطرہ ہوتو اس (مقروض) سے کہا جائے کہ کسی کو اپنے طرف سے زکو ہ کی رقم وصول کر کے اس سے قرض اوا کرنے کا وکیل بنائے۔(احسن الفتاوی ص ۲۵۰جہ)

### بیوہ کا قرض اس نبیت سے ادا کرنا کہز کو ق میں وضع کرلوں گا کیسا ہے؟

سوال: ایک بیوه مستحق زکو ق ہے، اگر کوئی شخص اس عورت کا قرض اس نیت ہے ادا کردے کر آئندہ زکو ق میں اس رویے کو وضع کرلوں گا، جائز ہے یانہیں؟

جواب:۔ اس طرح قرض ادا کر دینے سے زکو ۃ ادائین ہوتی بلکہ ادائے قرض کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ جس قدرر و بید دینا ہو وہ رو بیداس بیوہ کو دیے کراس کی ملک کر دیا جائے پھراس سے لے کراس کے قرض میں دے دیا جائے اس طرح زکو ۃ بھی ہوجائے گی اور قرض بھی ادا ہوجائے گا۔ ( فآویٰ دار العلوم ص ۸ ج ۲ بحوالہ ردالخارص ۲ اج۲)

مسئلہ :۔اگر مالک بعنی صاحب نصاب مستحق زکوۃ کا قرض اس سے کے بغیر خودہی اپنے مال زکوہ سے اداکر دیے توزکوۃ ادانہ ہوگی ،البتۃ قرض تو ادام وجائے گا۔

(كتاب الفقه ص١٠١ج١)

### واجب الوصول رقم كى زكوة

سوال: میں ایک ایبا کام کرتا ہوں کہ خدمت کی انجام دہی کی رقوم کافی لوگوں کی طرف واجب انوصول رہتی ہیں ،کیاان کی زکو ۃ ہے؟

جواب: کار میرکوکام کرنے کے بعد جب اس کاحق الخدمت بینی مزدوری اُجرت وصول ہو جائے تب اس کا مالک ہوتا ہے ، پس اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو جب آپ کا زکو ہ کا سال پورا ہو ، اس وقت تک جتنی رقوم وصول ہو جا ئیں ، ان کی زکو ہ ادا کر دیا سیجئے ۔ اور جو آئندہ سال وصول ہوں گی ، ان کی زکو ہ بھی آئندہ سال دی جائے گی۔

(آپ کے سائل ص ۲۷۳ ج ۳)

جوقرض فسطول میں وصول ہو،اس کا تھم اوراگر باقساط ہوتو جس قدر وصول ہوتا جائے اس کی زکو ۃ اداکرتار ہے اوراگر ایک دفعیل کی ز کو ة د ے د بے خواہ پہلے مابعد میں ، پیھی درست ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ٩٦ ج٢ بحواله ردالحقارص ١٥ج٣)

# کیاکسی غریب کا قرض معاف کرنے سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی؟

سوال:۔ ایک شخص پر میر ہے پانچ ہزار رو پیہ قرض ہیں، میں بھر زکو ۃ اس کو دے دوں (معاف کردوں) تو زکو ۃ اداہوجائے گی؟

جواب۔صورت مسئولہ میں زکو ۃ ادانہ ہوگی ،اس کا آسان طریقہ بیہے کہ پہلے اپنی طرف سے پانچ ہزار روپے اس کو دے کراس کو مالک بنا دیا جائے ، پھر وہ بتد قرض ادا کر دیے تو اس صورت میں زکو ۃ بھی ادا ہوجائے گی اور قرض بھی وصول ہوجائے گا۔

( فرَا ويُ رحيميه ص١٦ ج ٧ كفايت المفتى ص٢٨٣ ج ٣ )

### قرض معاف كرنے برزكوة كاحكم

مسئلہ:۔اگرسال بعد قرض خواہ اپنا قرض مقروض کومعاف کردے، تو قرض خواہ کوز کو ۃ اس ایک سال کی نہ دینا پڑے گی ، ہاں اگر وہ مدیون یعنی جس کو قرض دیا تھا، مال دار ہے تو اس کو معاف کرنا مال کا ہلاک کرنا سمجھا جائے گا۔اور دائن یعنی قرض خواہ کوز کو ۃ دینی پڑے گی۔ کیونکہ ذکو ۃ مال کے ہلاک کر دینے سے ساقط نہیں ہوتی۔

(امدادمسائل الزكوة م ٩٥ وفقاديٰ عالمكيري م ٢٠٣٠)

# قرض دی ہوئی رقم میں زکوۃ کی نیت کرنا کیساہے؟

سوال: کوئی غریب شخص قرض لی ہوئی رقم کو آج تک واپس نہیں کر سکا ،اور نہ ہی اُمید ہے۔
اب کیا ہم اسکو قرض دی ہوئی رقم کوز کو ق کی نیت کر کے چھوڑ ویں تو زکو ق ادا ہوجائے گی؟
جواب: ۔ جوصورت آپ نے لکھی ہے اس سے زکو ق ادا نہیں ہوگی ، کیونکہ زکو ق اداء کرتے
وفت نیت کرنا شرط ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۸۳ج ۳)

مسئلة: وصول كرك پھراس كوز كو ة كى نبيت ہے د ہے د

( فآويٰ دارالعلوم ص ١٠١ج ٢ بحواله ردالحتارص ١٣ ج٦ )

# قرض دارجس کی ذاتی آمدنی بھی ہے؟

عسب المان الكشخص كے ذمه دو ہزاررو بے قرض ہیں اور پچھ سرمابی آید نی بھی ہے، جوقرض سے كم ہے تو جب كه قرض اس كے ذہبے سرمابي آيد نی سے زيادہ ہے تو اس پر زكو ۃ واجب نہيں ہے۔ ( فناوی دارالعلوم س ۵۱ ج ۲ بحوالہ ہدائي زكو ۃ المال ص ۷۷ جاوقد وری ص ۳۷)

رببن كارو پيه جوسال بعرر كھار ہےاس كاحكم

عسنلہ: کسی خص نے قرض لیااورائی زمین وغیرہ رہمن رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ بیمقروض ہے اور مدیون ہوتی ہوتی لیس اگر اس ہے اور مدیون ہے لور مدیون پر بفترروین ( قرض ) کی زکو ۃ واجب نہیں ہوتی پس اگر اس شخص کے پاس اور پچھ روپیہ وزیوروغیرہ علاوہ اس روپے کے بفتر نصاب نہیں ہے تو اس قرض کی زکو ۃ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ ( فناوی دار العلوم ص۵۳ ج۲)

# گروی رکھی ہوئی چیز کی زکو قائس پرہے؟

مسئلہ: گروی یعنی رہن دی ہوئی چیز کی زکو قانددینے والے پر ہے اور ندر کھنے والے پر ہے اور ندر کھنے والے پر ہے۔ ( فقاویٰ پر رحیمیہ ص ۱۱ ج۲ بحوالہ شامی ص ۹ جلد دوم )

#### قرض بتلا کرز کو ة دینا کیساہے؟

عسمتا : کسی نے قرض نا نگا درتم کومعلوم ہے کہ وہ اتنا تنگ دست اور مفلس ہے کہ بھی اوانہ کر سکے گایا ایسانا دہندہ ہے کہ قرض لے کر بھی اوانہیں کرتا، اس کوقرض کے نام سے زکو قاکا وہید دے اور اپنے ول میں زکو قاکی نیت کرلی تو زکو قادا ہوگئی، اگر چہ وہ اپنے ول میں ایبی سمجھے کہ مجھے قرض ویا ہے۔ (ایدادمسائل زکو قاص ۱۸ وشامی سماج اے) مسمنا : مستحق زکو قافیر بہت غیرت مندہو، اگر زکو قاکی قم معلوم ہوجائے تو وہ نہیں لے گا اور قرض بتلایا جائے تو لے لے گا کہ بیرقم تم کوبطور قرض دی جارہی ہے، جب آپ کے گا اور قرض بتلایا جائے تو لے لے گا کہ بیرقم تم کوبطور قرض دی جارہی ہے، جب آپ کے

پاس گنجائش ہو،ادا کردینا۔ساتھ ساتھ زکوۃ کی نیت کرلے،تواس طرح زکوۃ اداہوجاتی ہے۔بعد میں اسکو کہددو کہ میں نے معاف کردیا، تا کہ اس کو کمینان وسکون ہوجائے۔ ہے۔بعد میں اسکو کہددو کہ میں نے معاف کردیا، تا کہ اس کو کمینان وسکون ہوجائے۔ (شامی سے ۲۵۳ ج۲)

# قرض وصول ہونے کی اُمیدنہ ہوتو زکو ۃ کا کیا تھم ہے؟

مسئلہ: قرض دینے او لے کواپنا قرض وصول ہونے کی امید نہ ہو، یا وصول ہونے میں تردّ د ہے، ٹال مٹول کررہا ہے تو ایسے قرض کی زکو ہ وصول ہونے سے پہلے ادا کرنالا زم نہیں بلکہ وصول ہونے سے پہلے ادا کرنالا زم نہیں بلکہ وصول ہونے کے بعدادا کرنالازم ہے اور جتنا وصول ہوتا رہے گا استنے کی زکو ہ ادا کرنالازم ہے اور جتنا وصول ہوتا رہے گا استنے کی زکو ہ ادا کرنالازم ہے اور گزرشتہ سالوں کی زکو ہ اس پر واجب نہیں۔

(امدادالفتاويٰص٣٥ج٢وفقهالز كوةص١٨٣ج١)

# تجارتی قرض کی ز کو ۃ کا حکم

سسئلہ :۔اگرتھوک(ریٹیل میں) مال بیجا جائے اوراس کی رقم َ عاصل ہونے کی امیدرہتی ہے کیکن دہر میں وصول ہوتی ہے تو ایسے قرض کے وصول ہونے پر گزشتہ سالوں کی زکو ہ بھی اداکرنا لازم ہے جیسا کہ آج کل عام طور سے تجارت اور کاروبار (برنس) میں یہی طریقہ رائج ہے۔(ایضاح المسائل ص ااا بحوالہ درمختار مع شامی ۳۰۵ ج۲)

### مقروض کوز کو ہ دے کرا پنا قرض وصول کرنا کیسا ہے؟

سسئلہ:۔زید کا ایک شخص پررو پے قرض ہے اور وہ مفلس ہے زید بید حیلہ کرتا ہے کہ اپنے رو پوں کی زکو ق نکال کر اس مقروض کو دیتا ہے اور پھر اس سے قرض وصول کر لیتا ہے تو اس طریقے سے زکو ق بھی ادا ہو جائے گی ، (اور قرض بھی وصول ہو جائے گا)۔

( فتاويٰ دارالعلوم ٣٣٥ ج٢ بحواله ردالمختارج٢ )

مسئلہ: مقروض کودوسری رقم زکوۃ کی نیت سے دے دے جب وہ اس روپے کا مالک اور قابض ہوجائے اس سے اپنا قرض مائے اگر نہ دے تو جبراً چھین لینا بھی جائز ہے اور اس میں کچھرج نہیں ہے۔ (امداد المسائل الزکوۃ صسم وفقہ الزکوۃ ۲۹۵ج ۳۶پ کے مسائل ص ۳۹۹ج۳) عس خلہ: کین اگرایی صورت میں قرض دہندہ (مالک) کو یہ خطرہ ہوکہ مقروض کے ہاتھ میں زکوۃ کی رقم جانجے کے بعد قرض کے نام سے واپس نہیں دے گایا فرار ہوجائے گاتواس کے حل کے لیے دوطریقے ہیں (۱) قرض دہندہ مقروض کو زکوۃ کی رقم دے کرفورا اپنا ہاتھ ہر حاکراز خود اپنے قرض کے نام سے قبضہ کرلے کیونکہ مقروض شرعاً ٹال مٹول کرنے والا بن گیا ہے اور ایسے مقروض سے اپنا قرض زبروتی وصول کر لیمنا جائز ہے (۲) قرض دہندہ کے کیا ہوا وہ کیل مقروض کی خادم یا نوکروغیرہ کو مقروض زکوۃ وصول کرنے کے لیے وکیل بنائے وہ وکیل مقروض کی طرف سے قرض اداکرنے کا وکیل بن کر بنام قرض کی طرف سے قرض اداکرنے کا وکیل بن کر بنام قرض کی طرف سے قرض اداکرنے کا وکیل بن کر بنام قرض کی قرض دہندہ کو دیں دیے واس طرح نوکو ہونوں ادا ہوجا کیں گئیں گے۔

(ورمختار مع شامی ۱۷ ج۲)

مال ہبہ کی ز کو ۃ کا حکم

عسب نامہ :۔ ہبہ(کسی نے تخفۃ گفٹ دیا) کے لیے قبول لازم ہے قبول کے بعد سے موہوب (جو چیز بھی دی گئی ہے اس) پر ملک حاصل ہوتی ہے ، پس جب تک آپ نے ہبہ قبول نہیں کیا آپ کی ملک اس پر حاصل نہیں ہوئی جس وقت قبول کرلیا اس وقت ہے آپ مالک ہیں اس وقت سے اس برزگو ہ کا حساب ہوگا (اگرزگو ہ والی چیز ہے)۔

مال حرام كي تفصيل اورز كوة كالحكم

دوسرا مال حلال بھی ہے اور اس میں حرام کو ملا و یا تو امام ابوصنیفہ یے نز دیک زکو ۃ اس پرلازم ہے۔ اور اگر دوسرا مال حلال بفتر رنصاب نہ ہوتو زکو ۃ اس پر لازم نہیں، بلکہ وہ کل مال صدقہ کرنا واجب ہے، بعنی جب کہ لوٹا تا مالکول یا ان کے وارثوں پر محتذر ہو، (صدقہ جب ہے کہ جب ما لک یا وارث نہل سکیں) اور مسجد بنانا حرام مال سے درست نہیں ہے، اور مدرسہ کے طلباء پر صدقہ کرنا بصورت نہ ملنے مالکول کے یا ان کے در ثاء کے درست ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ۲ ۸ بحواله ردالخآرص ۳۳ ج۲ وفيآويٰمحمود پيرم ۸ ج ۳ )

### کیاحرام کی زکو ہنہیں دینی جا ہیے؟

عسفلہ: بیعذر کے ماحب ہمارا مال تو حلال نہیں ہے، حرام مال میں ذکو قبی نہیں، یہ بھے لینا علیہ نے کہ یہ مسئلہ نے مدام مال جب اپنے حلال مال میں ال گیا، وہ ملک میں داخل ہو گیا، گوملک خبیث ہی ہو، اور وجوب زکو ق کے لیے ملک ہونا شرط ہے، طیب (پاک) ہونا شرط نہیں ، طیب ہونا تو مقبولیت کی شرط ہے۔ پس اس لیے ذکو ق واجب ہوگی ، گومقبول نہ ہوگی (ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے) کہ پھر دینے سے کیا فائد ہ جواب یہ ہے کہ خدد سے جوعذ اب ہوتا ہے اس سے محفوظ رہے اور قبول نہ ہونے سے عذاب نہیں بلکہ تو اب سے محموظ رہے اور قبول نہ ہونے سے عذاب نہیں بلکہ تو اب سے محموظ رہے اور قبول نہ ہونے سے عذاب نہیں بلکہ تو اب سے محموظ رہے اور قبول نہ ہونے سے عذاب نہیں بلکہ تو اب سے محموظ رہے اور قبول نہ ہونے سے عذاب نہیں بلکہ تو اب سے محموظ رہے اور قبول نہ ہونے سے عذاب نہیں؟

البنة خود حرام کمائی کا جوعذاب ہے وہ الگ ہے،اسکی نفی نہیں کی جاتی ،لیکن نہ دیئے ہے دوعذا بول کا استحقاق ہونا کسب حرام (حرام کمائی) کا الگ اورز کو قاند دینے کا الگ، اور اب ایک ہی ہوگا،تو کیا بید دونوں بھی یکسال ہیں؟ ہرگزنہیں۔

(اصلاح انقلاب ص ١٥١ج ا) تفصيل كے ليے ديكھے فقد الزكوة ص ٢١٣م م ٢٨ ج٢)

# غصب ورشوت کے مال برز کو ۃ کا حکم

عیسنلہ : غصب درشوت کے مال پرز کو ہ نہیں ہے وہ سب مال خیرات کر ناچا ہیے جب کہ مالکوں اور وارثوں کا پیتہ نہ کگے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۸۸ ج۲ بحوالہ ردالحقار ۳۳ ج۲ ز کو ۃ الغنم )

# بینک کے سُو دیرِزگو ق کاحکم

سوال: \_سیونگ بینک ہے جوئو دوصول کیا جائے ،اس قم پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟ جواب: \_ئو د کی خالص رقم پرز کو ۃ واجب نہیں ، کیونکہ وہ ساری رقم واجب التصدق (جس کا صدقہ کرنا واجب ہے ) ہے \_( کفایت المفتی ص۱۳۲ج ۲)

كيادلالى سے جمع كى ہوئى رقم برزكوة ہے؟

سوال:۔زید دلالی کرتا ہے اور خرید ارسے کہتا ہے کہ فلال شخص اتنار ویے دیتا تھا گریں سے
اس کونہیں دیا،گا کہ اس ترغیب سے خرید لیتا ہے اور زید کو اُجرت دلالی کی دیتا ہے، زید کے
پاس الی اجرت سے بفتر رنصا ب روپیہ جمع ہو گیا ہے تو زید پرز کو ہ واجب ہے یانہیں؟
جواب:۔اس صورت میں زید جھوٹ ہو لنے کی وجہ سے گنہ گار ہوا، اور حدیث شریف میں ہے
کی الی بچے میں برکت نہیں ہوتی لیکن زیداس قم کا مالک ہوجا تا ہے اور زکو ہ لازم ہوگی۔
کی الی بچے میں برکت نہیں ہوتی لیکن زیداس قم کا مالک ہوجا تا ہے اور زکو ہ لازم ہوگی۔
( فاوی دار العلوم ص ۹۴ ج۲ بحوالہ ہدایہ کتاب الزکو ہ ص ۲۵ اج

ضانت ملازمت کی رقم پرز کو 6 کا حکم

سوال:۔ایک مخص نے بغرض ملازمت ایک ہزاررو پی بیطورضانت سرکار جمع کیا، جب تک وہ مخص ملازم رہے گا، جب تک وہ مخص ملازم رہے گا،اس وقت اس کوضان واپس نہیں ملے گا، جب پہنشن یا کسی وجہ سے برخاست ہوگا تو رو پیاس کو دیا جائے گا،تو اس روپے پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں،تو بعد واپسی کے یا ہرسال زکو ۃ اداکرنا واجب ہے؟

جواب:۔اس روپے کی زکو ۃ واپسی کے تمام گذشتہ سالوں کی ادا کرنالا زم ہے،اگراس خیال سے کہ بعد واپسی کے گذشتہ سالوں کی زکو ۃ دینی پڑے گی اور زیادہ رقم ہو جائیگی ،ہرسال موجودرویے کے ساتھ زکو ۃ دے دیا کرے تو یہ بھی درست ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص٠١١ج٢ بحواله ردالمخيّار ص١١ج٣ كتاب الزكوة )

زرصانت کی وجہ سے ملازمت ملی ہے گویا کہ وہ ان روبوں کے ذریعہ مال حاصل کرنے والا ہوا ہے، تو عقلاً بھی زرصانت پر گزشتہ سالوں کی زکو ۃ واجب ہونی جا ہے ،اگر ممل و مدلل وہ نصاب کے برابر شہے ۔مجمد رفعت قاسمی غفر لی<sup>ا</sup> )

# امانت كى رقم برز كوة كاحكم

سوال: میرے پا*ٹ کسی کی امانت ہے تو اس پر زکو* قادینامیر افرض ہے یاجسکی رقم ہووہ زکو قا

جواب:۔جس مخص کی امانت آپ کی پاس ہے،آپ کے ذمہاس کی زکو ہ نہیں بلکہاس کی ز کو ۃ امانت رکھوانے والے کے ذمہ لازم ہے۔ اگراس نے آپ کو اختیار دیدیا ہے تو آپ بھی اس رقم میں سے اوا کر سکتے ہیں۔ (آپ کے مسائل س۳۵۳ج ۳۰وکفایت اُمفتی ص ۲۳۲ج ۲۳)

#### اگرامانت کی رقم ہے حکومت زکو ۃ کاٹ لے؟

سوال:۔ دوسرے شہروں کے لوگ اپنی تنجارت اور امانت کے طور برنسی کے باس جو رقم جمع کراتے ہیں تو حفاظت کے خیال ہے وہ مخص اپنے نام سے بینک میں رکھ دیتا ہے اور وقتا فو قٹان لوگوں کی ہدایت کے پیش نظر رقم نکالٹا بھی رہتا ہے تو کیا حکومت ان رقوم پر زکو **ۃ** منہا کرنے کی حقدارہے یائبیں؟

جواب: بص مخص کی امانت ہے اس کے ذمہ زکو ہ فرض ہوگی۔ مگر چونکہ آپ کے اکاونٹ مين زبردى كاث لتى ب\_اس ليامانت ركھوانے والے كوجائے كرآب كوز كو ة اواكرنے کا اختیار دیدے،اس اختیار دینے کے بعدان کی رقم سے جوز کو ۃ کئے گی وہ ان کی طرف سے ہوگی۔ اور آپ سے زکوۃ کی رقم جو کاٹ لی گئی اس کومنہا کر کے باقی رقم ان کو واپس کردیں مے۔ (آپ کے سائل ص۳۵۳ج۳)

(بیمسئلہ اسلامی حکومتوں میں اسلامی بینکوں کا ہے۔محمد رفعت قاسمی غفرلہٰ )

# رقم پیشگی و پگڑی کی زکوۃ کس پرہے؟

سوال: کراہیے کے مکان (ودُ کان ) پر جورقم بطورضانت پیشکی کرایددارے لی جاتی ہے وہ قابل والیس ہے اور کئی سیال مالک مکان کے پاس امانت رہتی ہے،اس کی زکار ۃ اوا کرے گا؟ جواب: ۔ جو محص رقم کامالک ہو،اس کے ذمہ زکو ہے، پس امانت کی رقم کی زکو ہاس برنیس ہے، بلکہ امانت رکھوانے والے مالک کے ذمہ ہے اور (جورقم پینٹگی کرایہ دار ہے واپسی کی شرط پرلی ہے ) زرامانت کامالک کرایہ دار ہے ،اس کی زکو ہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۵۳ج ۳)

(اور جورقم آج کل پگڑی کے لی جاتی ہے وہ واپس کرایہ دار کونہیں ملّی ہے بلکہ مالک مکان ودوکان اس رقم کا مالک ہوتا ہے وہ جائز ہے یانہیں؟الگ بحث ہے،اگر بیرقم واپسی کی شرط پر نہ ہوتو اس کی زکو ۃ مالک مکان پر ہے۔محد رفعت قاسمی غفرلہ')۔

#### متروكه مال كى زكوة امين پرہے ياؤ رثاء پر؟

سوال: میت کا متروکہ مال ابھی وارثوں پرتقسم نہیں ہوا ،امین کی زیر تخو میل ہے اور سب وارث بالغ ہیں بعض کے حصے مقرر اور بعض کے ابھی مقرر نہیں ہوئے ،اس مناقشہ ہیں سال کامل گزرگیا ،اس صورت میں زکو ۃ امین پر ہے یانہیں؟

جواب:۔زکو ۃ مال کی بزمتہ مالکوں کے لازم ہوئی ہے،امین کے ذمہ زکو ۃ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مال سونا جاندی ہے تو وارثوں پر حصہ زکو ۃ لازم ہے جس وفت انکے پاس انکا حصہ پہنچ جائے گااور مال زکو ۃ بفتد رِ نصاب انکے پاس ہوتو زمانہ گزشتہ کی زکو ۃ بھی ان کے ذمہ لازم ہوگی۔(فآویٰ دارالعلوم ص ۲۸ ج۲ بحوالہ ردالیخارص ۱۸ج۲)

### امانت کے رویے سے زکو ۃ اداکرنا؟

سوال: زید کے پاس کچھرو پیدیمر باہر چلا گیا ہو، زیدکولکھتا ہے کہ میر سے امانت سے زکو ہ کا فریضہ اداکر دیا جائے زید نے واجب الاداء قیمت سے کچھ دینی کتابیں لے کرمصرف زکو ہ میں دے دیں؟

جواب:۔ای طریق سے زکو ۃ اداکر دینا درست ہے اور زکو ۃ عمر کی سیحے ہوگی۔ (نناوی دارالعلوم ۲۷ ج۲)

حفاظت كى رقم پرز كوة كاحكم

سوال .۔زید نے اپنے بھائی عمر کو پانچ سوروپے بغرض حفاظت دیا اور کہا کہ جا ہے تم ان کو

کاروبار میں لگا کرنفع نقصان اٹھاؤیاو بیے ہی رکھےرکھو، جارسال بعداس رقم کی واپسی ہوئی تو کیاان جارسال کی زکو ۃ واجب ہوگی؟ جواب:۔ان جارسال کی زکو ۃ لازم ہوگی۔

( فمَا وَيْ دِارِالْعَلُومِ ٣٨ ج٢ بحواله رِدالْحِمَّا رَصِ١٢ ج٢ كمَّابِالرَّكُو ۾ )

### مقدمه کر کے وصول ہونے پرز کو ہ حکم

سوال: ایک مخص کے (اسامی پر) نالش (مقدمه) کرنے سے سات سوروپے وصول ہوئے اور چار سوروپے عدالت میں خرج ہوئے اور ان چارسوروپے کی زکوۃ اداکر چکا تھا،اب کل سات سوکی زکوۃ اداکرنا ہوگی یا بعد منہا (وضع) کرنے خرچ کے؟

جواب : کل روپے کی زکو ۃ اواکر تاہوگی ہخرچ منہانہ ہوگا۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ١٥٥ج ٢ )

### ڈگری کے ذریعہ جو مال ملے اس پرزکو ق کب ہے ہے؟

سسدلہ:۔جس وقت سے ڈگری ہوئی زید کے ذمہ ذکو قارو پیدواجب شدہ کی ای وقت سے لازم ہوگی اورادائے زکواۃ بعدوصول رو پید کے لازم ہوگی۔ ( فناوید ارالعلوم ص ٩٩ ج٦٧)

#### نيوننه لےروپے کی ز کو ۃ

سوال:۔(۱) زیدایک ہزاررہ پیپینونہ (شادی وغیرہ کے موقع پر جو بھات یا نفذرقم وغیرہ دی جاتی ہے) دس سال بعدوصول ہواتو کیاتھم ہے؟

(۲) زید کے پاس ہزار روپے ہیں اور بانٹج سوروپے برواج برادری نیونہ دینا ہے تو اس صورت میں س قدرروپے کی زکو قادینا ہوگی؟

جواب: ۔(۱) ایسے صورت میں روپے کی زکو ہ وصول ہونے کے بعد دینالازم ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٥٠ ٢ بحواله ردالحقار كتاب البهيه قبل باب الرجوع ٢٠٠٥ج س )

( نیو تہ لیعنی جوخوثی کے موقع پر دی جا تاہے ،اس میں بحث یہ ہے کہ بیقرض کے حکم سے

میں ہے یا بہد کے علم میں ہیں ،اگر قرض کے علم میں ہے تو وصول ہونے کے بعد کا اشتہ سالوں کی زکو قادینالازم ہے۔اور جورقم نیونہ لوگوں کے ذمہ ہے ، زکو قائے حساب کے وقت بیر قم وضع کر لی جائے گی اور بقیہ کی زکو ۃ لازم ہوگی۔

اوراگراس نیوته کوقرض یا بهبرقر اردینے کا مدارر سم ورواج پر ہے کہ بعض برادر یوں میں بطور قرض بیرقم دی جاتی ہے اور حساب لکھا جاتا ہے اور بعد میں شادی کے موقع پرضروری طور پر دصول کیا جاتا ہے ادر بعض برادر یوں میں حساب کتاب نہیں لکھا جاتا کہ اگر مل گیا تو لے لیا ، ورنداسکا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا ، تو گویا یہ بطور بہہ ہوتا ہے۔

ای لیے مفتی صاحب کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہبہ قرار دیا ہے۔ اگر ہبہ کا بدلہ آگیا تو اب آئندہ کی زکو ۃ بشرط نصاب دے ورنہ ہیں ،اور نیو تہ کی رقم جو ذمہ ہے چونکہ ہبہ کے حکم ہے لہذہ اسے حساب میں وضع قرار نہیں دیا۔ (بقلم مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب دامت برکانہ ، برجاشیہ فرآوی دارالعلوم ص ۵۹۹)

جے کے لیے جورقم رکھی ہےاس پرزکو ہے؟

سوال: ۔ ایک صاحب نے چھ سال سے جج کے لیے روپیالخید ہ نکال کرر کھ دیا ہے ،امسال جج کو جانا جا ہے ،امسال جج کو جانا جا ہے ہیں تو کیا اس روپیہ پرتمام گذشتہ سالوں کی زکو ۃ واجب ہے یا ہیں؟

جواب اس روپے کی زکو ق<sup>'</sup>دینا واجب ہے جب تک وہ روپیے خرچ نہ ہو جائے اس وفت تک تمام سالہائے گذشتہ کی زکو ق<sup>ا</sup>دینالازم ہے۔( فآویٰ وارالعلوم ص١١٦ج٢ بحوالہ ہدایہ کتاب الزکو ق<sup>ص ١١</sup>٢ع اوفاً ویٰمحود بیص ٩٣ج ج<u>٩١</u>)

جے کے لیے جمع کرائی ہوئی رقم پرز کو ہ کا حکم ۔

موال: ایک مخفس رمضان میں زکوۃ نکالتا ہے، اس سال نج کو جانے کا خیال ہے البذاج کو جانے کا خیال ہے البذاج کو جانے کے لیے پیشکی رقم جمع کرائی ہے، اب اس کی روائلی شعبان میں متوقع ہے، البذاجور قم جمع کی گئی ہے اس برز کوۃ نکالنی ہوگی یانہیں؟

جواب: ۔ آمد ورفت کے کرایہ اور معلم وغیرہ کی فیس کے لیے جورقم دی گئی ہے اس پرز کو ہ منہیں ہے ۔ اس سے زائد رقم جوکرنسی کی صورت میں اس کو واپس ملے گئی ،اس میں سے کیم رمضان المبارک تک جتنی رقم بیچے گئی اس پرز کو ہ فرض ہے، جوخرج ہوگئی اس پرنہیں۔ رمضان المبارک تک جتنی رقم بیچے گئی اس پرز کو ہ فرض ہے، جوخرج ہوگئی اس پرنہیں۔ (احسن الفتادی ص۲۲۴ج ہم بحوالہ روالحقارص ہے تا)

#### مجے کے لیےزکوۃ لیناکیساہے؟

سوال: ۔ اگرکوئی جج کوجار ہاہے اورا سکے پاس پنیے کم پڑجا ئیں تو اسکوز کو ۃ دینا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ۔ جس کے پاس خرچ کم ہو،اس کو جج کے لیےز کو ۃ کا پیسہ لینا جائز نہیں الیکن اگر پیسہ پورا تھا اور چلا گیا مگر راستہ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا کہ رو پیضا کع ہوگیا اور مکان سے منگانے کی کوئی صورت نہیں تو اس کو وہاں زکو ۃ کا پیسہ بقدر ضرورت لے لینا درست ہے۔
کی کوئی صورت نہیں تو اس کو وہاں زکو ۃ کا پیسہ بقدر ضرورت لے لینا درست ہے۔
(فاوی محمودیوں ۹۴ جسا)

# تحسی کواتنی ز کو ۃ دینا کہاس پر جج فرض ہوجائے؟

سوال:۔عالم کواگرلوگ اتنی ز کو ۃ دیں کہاس پر جج فرض ہوجائے ،کیسا ہے؟ شامی کی عبارت سے جائز معلوم ہوتا ہے۔

جواب: ۔ اتنی رقم مد مذکورہ میں دینا مکروہ ہے کہ جس سے فقیر صاحب نصاب ہو جائے،
ہمارے دیار میں وجوب حج سے قبل ہی صاحب نصاب ہونا ظاہر ہے، لہذا اتنی رقم دینا کہ حج
فرض ہوجائے بطریق اولیٰ مکروہ ہے۔ شامی کی عبارت منقطع الحاج سے مرادوہ شخص ہے جو
حج کے لیے نکلا ہو مگر سفر میں اس کا مال جاتا رہا اس کوز کو قد دینا بلا کراہت جائز ہے عالم بلکہ
عامی کو بھی اتنی زکو ق نہیں لینا جا ہیں۔ (احسن الفتادی ص۲۹۳ج مبحوالہ ردالحقارص ۲۲۶۲)

# ز کوہ کی رقم سے حج کرانا کیساہے؟

عسئله : اگرز کو ق کاروپیچ کرنے والے کی (اگرصاحب نصاب نہیں ہے) ملک کردیا جائے کہ وہ اپنا حج کرے یا جس خرچ میں جا ہے صرف کرے تو یہ درست ہے اورز کو قادا ہوجائے گی۔ (فناوی دارالعلوم ص۲۷۳ج۲)

عسئلہ: اپنی زکوۃ کے روپے سے اپنا حج درست نہیں ہے البتہ بیجائز ہے کہ فقیر کوز کوۃ کے روپے کا مالک بنا دیا جائے ، پھرخواہ وہ اپنا حج کرے یا دیگر مصارف میں صرف کرے اسکو اختیار ہے غرض بیہ ہے کہ زکوۃ کے روپے میں مالک بنا دینا مختاح کوشرط ہے بغیراس کے زکوۃ ادانہ ہوگی۔ (فاوی دارالعلوم ص ۲۷۸ ج۲ بحوالہ ردالمخارص ۱۸۵ج)

(البنته ایک مخص کواتی رقم زکو قاکی دینا کدوه صاحب نصاب ہوجائے مکروہ ہے، لیکن زکو قادا ہوجاتی ہے،اور بیجی جب ہے کہ دہ غریب عیال دار نہ ہو محمد رفعت قامی غفرلۂ) کسی کواتنی زکو قادینا کہ وہ صاحب نصاب ہوجائے؟

سوال: یکسی فقیر کواتنی ز کو قاکی رقم دینا که وه صاحب نصاب ہوجائے مکروه ہے، مگر سوال بیہ ہے کہاس نصاب سے کیا مراد ہے؟ موجب ز کو قانصاب مراد ہے یا وہ نصاب جوز کو قالینے سے منع ہو؟

جواب:۔ ذکوۃ لینے سے مانع نصاب مراد ہے، یہ کراہت جب ہے کہ نقیر عیال دار نہ ہو اگر عیال دار ہے تواس کو یک مُشت اتنی رقم مد مذکورہ سے دی جاسکتی ہے کہ اس کے عیال (بال بچوں) پرتقسیم کریں توان مین سے کوئی بھی صاحب نصاب نہ ہے۔

(احسن الفتادي ص٢٩٣ ج٣ بحواله روالمختارص ٢٣ ج٣)

مسئله: یکمشت کسی ایک کوز کو ة بقدرنصاب دے دیئے سے زکو ة تو ادا ہوجاتی ہے، مگر کسی کو یک مُشت اتن زکو ة دے دینا کہ وہ صاحب نصاب ہوجائے مکر وہ ہے۔

(آپ کے سائل ص ۲۷۷ج۳)

# شيرز (حصص) پرز کو ة کاتھم

مسئلہ: ۔ حصص اگر بہنیت تجارت خرید ہے ہوں یعنی خود حصص کی خرید فروخت مقصود ہوتو حصص کی کرید فروخت مقصود ہوتو حصص کی کل قیمت پر زکو ہ واجب ہے ، درنہ حصص کی صرف اس مقدار پر زکو ہ ہوگی جو تجارت میں گئی ہوئی ہے۔ کارخانہ کی مشینری اور مکان پرصرف شدہ مقدار پر زکو ہ نہیں۔ تجارت میں گئی ہوئی ہے۔ کارخانہ کی مشینری اور مکان پرصرف شدہ مقدار پر زکو ہ نہیں۔ (احسن الفتادی ص ۲۸۷ج ہوفقہ الزکو ہ ص ۲۹۹ج)

حصص برز کو ہ کون سی قمت برہے؟

سوال:۔ایک مخص نے تجارتی سمپنی کے صفص خرید ہے۔ جب سمپنی شروع ہو کی تھی اس وقت ایک حصہ پانچ سور و پے کا تھاا در جس وقت اس نے خصے خرید ہے اُس وقت ایک حصہ کی قیمت ایک ہزارتھی اور اس وقت ایک حصہ کی قیمت پانچ سور و پے ہے تو پیخص کس قدرز کو ۃ دے؟ جواب:۔جو قیمتاس وقت ہے لیعنی پانچ سور و پے کی ادا کر ہے۔ ( فقادیٰ دارالعلوم ص۲۳اج۲ بحوالہ ردالمخارص۳۴ ج۲ہابز کو ۃ الغنم )

کیا مصص پرزگوۃ انفرادی طور پرہے؟

سوال: یتمام کمپنیاں زکو ۃ وعشرا ثانہ جات پرز کو ۃ منہا کرتی ہیں اور رقم زکو ۃ فنڈ کونتقل کر دی جاتی ہے، کیاا کیک مرتبہ اجتماعی کار دیار میں سے زکو ۃ منہا ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ ہر حصہ دارکوایئے حصص پرانفرادی طور پرز کو ۃ ادا کرنی ہوگی؟

جواب: اگر حصد دااروں کے خصص سے زکوۃ وصول کرلی گئی تو ان کو انفرادی طور پراپنے اپنے حصوں کی زکوۃ دینے کی ضرورت نہیں البتداس میں گفتگوہو سکتی ہے کہ حکومت جس انداز سے زکوۃ کاٹ لیتی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ بہت سے علماء کرام اس طریق کار کی تصویب کرتے ہیں اور اس سے زکواۃ ادا ہو جانے کا فتو کی دیتے ہیں جب کہ بہت سے علماء کی رائے اسکے خلاف ہے اور وہ حکومت کی کائی ہوئی زکوۃ کواداشدہ نہیں سجھے ان حضرات کے نزدیک ان تمام رقوم کی زکوۃ مالکان کوخودادا کرنی چا ہے جو حکومت نے کاٹ کی ہو۔

(آیکےمسائلص۳۷۳۶۳)

کیاشیئرز کی خریداری برز کو ہے؟

سوال:۔زیدنے ایک سمپنی کے پندرہ حصے پانچ ہزار کے خریدے، اسمیں جو پچھ نفع ہوتا ہے وہ سالا نہ تقسیم ہو کر حصہ داروں کو ملتا ہے تو کیا زید کے ذمہ پانچ ہزار کی زکو ۃ دینا لازم ہے یا منافع سالا نہ کی رقم پرزکو ۃ لازم ہوگئ؟

جواب: \_زیدکواس رقم یا نج ہزار کی زکو ہ بھی دینی لازم اور فرض ہے \_

( فتأويٰ دارالعلوم ص بهماج ۲ بحواله ردالحتار ص ۱۳ ج

سسنله: اگر کمپنی تجارت کرتی ہے تو زکو ۃ جمع شدہ رقم پر ہوگی ،اورا گر کرایہ وصول کرنے کی سمپنی ہے تو جمع شدہ مال پرز کو ۃ نہیں بلکہ حاصل شدہ نفع پر ہوگی ۔ (کفایت المفتی ص۱۳۳ج ۲۶) سسنله: شیئر زپرز کو ۃ ہے ،اگر کمپنی تجارت کرتی ہے ،مثلاً کپڑا،لوہے ،سامان مشینری وغیرہ فروخت کرتی ہے، سیمنٹ بیجی ہے ، بجلی سپلائی کرتی ہے (جیسے الیکڑک تمپنی) توشیئر زکی اصل رقم (شیئر زکی قیمت) اورشیئر زکے منافع دونوں پر زکوۃ ہے اور اگر تمپنی تجارت نہیں کرتی ،صرف کرایہ وصول کیا جاتا ہے جیسے ٹرام کمپنی بس تمپنی تو اسکے شیئر زپر زکوۃ ہے یعنی منافع پر زکوۃ ہے اصل رقم پر زکوۃ نہیں۔ (فاوی رجمہ مس میں 16 بے کے مسائل ص 224 جس

# شيئرزى مختلف فتتمين اوراس كاحكم

عسد خلدہ : منعتی اُوزاروں کے سلسلہ میں جواصول مزکورہوا ہے اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ کارخانوں میں حصد دار بنے کی دوصور تیں ہیں (۱) یا تواس نے ایسے کارخانوں میں شرکت کی ہے جس کا کام تجارت اور خرید و فروخت نہیں ہے۔ مثلاً دھان کو ثنا آتا چینا وغیرہ۔ اس میں محض اُجرت کے کرایک کام کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف آید نی ہی پر زکو ق میں محض اُجرت کے کرایک کام کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف آید نی ہی پر زکو ق واجب ہوگی اور اگر ایسا کارخانہ ہوکہ آئیس تجارت بھی کی جاتی ہو، چیزیں خرید کر تیار کی جاتی اور فروخت کی جاتی ہوں تو اب اخراجات نکا لئے کے بعد سال بھر کی آید نی کے علاوہ خام اور تیارشدہ مال پر بھی زکو ق واجب ہوگی، جیسے روئی خرید کر پڑ ابنے اور گنا خرید کر شکر یعنی چینی بنانے والے کارخانے ، جو پھر اسے فروخت کر دیتے ہیں ، اس لیے کہ اب اس مال کی حیثیت بنانے والے کارخانے کی جو مسائل واحکام نہ کور ہوئے ، ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ تمام میں نہوں کو ق نکال دی جا حصد داروں کی نیت اور ارادہ سے بجاوہ رقم زکو ق نکال دی جا حد داروں کی نیت اور ارادہ سے بجاوہ رقم زکو ق نکال دی جا حد داروں کی نیت اور ارادہ سے بجاوہ رقم زکو ق نکال دی جائے ، اور یہ بھی درست ہے کہ ہر حصد داروں کی نیت اور ارادہ سے بجاوہ رقم زکو ق نکال دی جائے ، اور یہ بھی درست ہے کہ ہر حصد دارا ہے طور پر حساب کر ہاور اپنے حصد کے تاسب سے ذکو ق نکال دے۔

(جديد فقهي مسائل ص١٢٣)

عسینلہ:۔کارخانوں اور ملوں کے صمی پربھی زکو ہ واجب ہے کہ ان حصی کی مقدار مقدار نصاب ہویا دوسری قابل زکو ہ چیزوں کو ملا کرنصاب بن جاتا ہو، البتہ مشینری اور فرنیچر وغیرہ کوستشنی کر کے باتی کی زکو ہ اداکرتا ہوگی۔ (آپ کے مسائل ص ۳۳۳ جس) مسلسنلہ :۔سونا، چاندی مال تجارت اور کمپنی کے صمی کی جو قیمت زکو ہ کا سال پورا ہونے کے دن ہوگیا اس کے مطابق زکو ہ اداکی جائے گی۔ (آپکے مسائل ص ۳۳۳ جس)

# تمینی میں نصاب کے برابرجع شدہ رقم پرز کو ۃ

سوال: میں نے پیسے کسی کمپنی کو دیئے ہیں ، جو کہ منافع ونقصان کی بنیا دیر ہر ماہ منافع ادا کرتی ہے ، جس سے ہمارے گھر کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں ،اگر زکوۃ ناہا نہ آمدنی سے ہوتو فاقہ کی صورت پیش آتی ہے ،اوراگراصل مال سے نکلواتے ہیں تو مزید آمدنی کم ہوجاتی ہے؟

جواب:۔جورقم آپ نے نمپنی میں جمع کررتھی ہے،اگروہ مالیت نصاب بیعنی ساڑھے باؤن تولہ چاندی کے برابر ہےتو اس کی زکوۃ آپ کے ذمہ ہے،اورادا کرنے کی جوصورت بھی ہو آپ اختیار کریں۔(آپ کے مسائل ص ۳۷۵ جس)

# سرکاری وغیرسرکاری کمپنیوں کی زکو ہ کاحکم

مسئلہ: کمپنیوں کی زکو ۃ میں اختیار ہے، اجتماعاً اور انفراڈ دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ جو کمپنیوں اور ادار کے ممل طور پر سرکاری ہیں ، ان کے پاس کسی حصہ پر بھی زکو ۃ نہیں ، اور جو جزء سرکاری ہیں اُن کے سرکاری حصہ پر زکو ۃ نہیں صرف غیر سرکاری حصوں پر زکو ۃ ہے، سرکاری اموال پر اس لیے زکو ۃ نہیں کہ بیخصی ملکیت نہیں۔ (احسن الفتاوی ۲۸۸ج)

# کیا بلاٹ کی زکو ۃ مارکیٹ کی حیثیت پرہے؟

عسئلہ:۔جوز مین یا پلاٹ خرید اجائے خریدتے وقت اس میں تین قتم کی نیتیں ہوتی ہیں ، کبھی تو یہ نیت ہوتی ہے کہ بعد میں ان کو فروخت کردینگے،اس صورت میں ان کی قیمت پر ہر سال زکو ہ فرض ہوگی اور ہر سال مارکیٹ میں جوان کی قیمت ہو،اس کا اعتبار ہوگا، مثلاً پلاٹ آپ نے پہاس ہزار کا خریدا تھا،ایک سال کے بعد اس کی قیمت سر ہزار ہوگئی، تو زکو ہ سر ہزار کی دینی و نئی ہوگئی، اوراس دس سال بعد اس کی قیمت پانچ لا کھ ہوگئی تو اب زکو ہ بھی پانچ لا کھ کی دینی ہوگی۔اور ہوگئی۔الغرض ہر سال جتنی قیمت مارکیٹ میں ہواس کے حساب سے زکو ہ دینی ہوگی۔اور کبھی یہ نیت ہوتی ہوتی ہوگی۔اور اس پرزکو ہ نہیں۔

ای طرح اگرخریدتے وقت نہ تو فروخت کرنے کی نبیت کی تھی اور نہ خودر ہنے گی، اس صورت میں بھی اس پرز کو ہنہیں ہوگی۔ (آپ کے مسائل ص اسس جسس)

مسئلہ:۔ تجارت کی نیت سے خرید کردہ زمین اور مکان اور برائے فروخت تعمیر کردہ مکا تات کی موجودہ مالیت پرز کو ۃ فرض ہے۔ (اصل سرمایہ پر نہ ہوگی)۔ (احسن الفتادیٰ ص ۲۹۹ج ہم)

مکان کی خرید پرخرچ ہونے والی رقم پرز کو ہ کا حکم

سوال: ۔ ایک ماہ قبل مکان کا سودا کر چکے ہیں۔ ہم نے دو ماہ کا دفت لیا ہے جو کُرختم ہور ہا ہے، بیانہ ایڈوانس (پیفیگی) ادا کر چکے ہیں ،اب ادائیگی زکوہ کس طرح ہوگی کیونکہ رقم تو اب ہماری نہیں ہے، بلکہ مالکِ مکان کی ہوگئی ،اب ہمارا تو مکان ہوگیا، کیا اس رقم سے زکوۃ اداکریں جو کہ مالک کودنی ہوگی؟

جواب:۔اگرز کو ۃ ادا کرنے سے بل مکان کی قیمت ادا کر دی تو اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہے، اور اگر سال ختم ہو گیا (نصاب کا)۔اب تک مکان کے پیسے ادا نہیں کیے بلکہ بعد ہیں وقت مقرر برادا کریں گےتو اس ہے زکو ۃ ساقط نہ ہوگی ،اس برز کو ۃ واجب ہوگی۔

(آپ کے سائل ص۲۲ ج۳)

بلإث برزكوة كاحكم

عسد بله: پلاٹ (زمین) اس نبیت سے خرید لیا گیا تھا کہ اس کوفروخت کریں گے، تب تو وہ مال تجارت ہے اور اس پرز کو ہ واجب ہوگی ، اور اگر ذاتی ضرویات کے لیے خرید لیا گیا تھا تو اس پرز کو ہ نبیس ، اور اگر خرید تے وقت تو فروخت کرنے کی نبیت نبیس تھی ، لیکن بعد میں فروخت کرنے کی نبیت نبیس تھی ، لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہوگیا ، تو جب تک اس کی فروخت نہ کر دیا جائے ، اس پرز کو ہ واجب نبیس ۔ (آپ کے مسائل میں ۲۷ ج

جو بلاٹ رہائش مکان کے لیے ہو؟

سوال: میرے پاس زمین کا ایک پلاٹ ہے، مکان کی تغییر کا خیال ہے، کیا اس پرز کو ۃ ہے؟ جواب: ۔ جو پلاٹ رہائش مکان کے لیے خریدا گیا ہو، اُس پرز کو ۃ نہیں ہے۔ ( آپ کے سائل ص-۲۲ج ہ

### کیا تجارتی بلاٹ پرز کو ہے؟

سوال:۔اگرمکانات کے بلاٹوں کی خرید وفروخت کی جائے تو کیا یہ مال تجارت ہے اوران کی کل مالیت برز کو ہے یا نفع بر؟

جواب: - اگر پلاٹوں (زمین یا مکان وغیرہ) کی خرید و فروخت کا کا روبار کیا جائے اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خرید اجائے تو پلاٹوں کی حیثیت تجارتی مال کی ہوگی اور انگی کل مالیت برز کو قاہر سال واجب ہوگی

عسس مله : - جوز مین مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہو، اس پر ہر سال زکو ہ واجب ہوگی ۔ ہر سال جننی اس کی قیمت ہو، اس کا چالیسواں حصہ نکال لیا کریں۔

(آپ کے ساکل ص ۲۷۱ج۳)

مسئلہ :۔اگر پلاٹ یامکان تجارت کی نیت سے خریدا (جس دفت تیت مقدار نصاب کو پہنچ جاتی ہو ) تو یہ مال تجارت ہے لہذا اس پرز کو ۃ فرض ہے جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے خریدی جائے وہ مال تجارت میں داخل ہے؟ (احسن الفتاوی ص ۲۹۵ج ۴)

### جومکان کرایہ پر چلانے کے لیے خریدا گیا؟

سوال: ایک مخفس نے اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ ایک اور مکان کرایہ پر چلانے کے لیے خور بدا ور دو پر چمی محفوظ ہے تو کیا اس مکان کی زکار قاہے؟

جواب:۔اس صورت میں مکان کی قیمت پرز کو ہ نہ ہوگی بلکہ کرایہ کار و پیدنصاب کے بفتر ریا زیادہ جمع ہوگا اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اسکی زکو ہ دینالا زم ہوگی۔

( فمَا ويُ دارالعلوم ص ١٥ اج٢ بحواله ردالحقارص ١٠ ج٣ )

### ضرورت سے زائدمکان پرزگوة

سوال: بجب كه جائيداد يامكان ذاتى ضرورت سے زيادہ ہوں ،ان سے كرايد كى آمدنى ہوتو زكوة جائيداد كى قيمت پر ہوكى يا آمدنى پر؟

جواب: ۔ جائیداد (زمین ومکان) کی قیمت پرلازم نہ ہوگی بلکہ کرایہ آ مدنی پر جونصاب کی

مقدارکوپہنچ جائے اوراس پرتنہایا دیگر رقوم موجود ہے ساتھ سال پورا ہوجائے تو زکو ۃ لازم ہو گی ،جو کرایہ کی آمدنی جمع ہواس پر زکو ۃ لازم ہو گی حسب شرط مذکورہ بالا۔ ( فاویٰ دارالعلوم ۱۳۳ج ہمحالہ ردالحقارص ۱ ج ۲ وآپ کے مسائل ص ۳۱ ج ۳ د کفایت کمفتی ص ۱۳۳ ج ۲۰

جس رویے سے مکان خریدا کیااس پرز کو ہے؟

سوال: ایک محض نے پانچ ہزار کا مکان خریدا، گھر والوں نے پہند نہیں کیا، اس لیے فروخت
کرنے کا ارادہ کرلیا، اس صورت میں پانچ ہزار روپے کی زکو ۃ واجب ہے یانہیں؟
جواب: ان پانچ ہزار روپے کی زکوہ واجب نہیں ہے جن سے مکان خریدا گیا، جس وقت
تک وہ روپیہ موجود تھا اور مکان نہ خرید لیا، اس وقت تک کی زکو ۃ لازم تھی۔ (اگر سال پورا
ہوگیا تھا، اور اگر سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے (جب مکان خرید لیا، اس وقت سے زکو ۃ
اس کی ساقط ہوگی، اور جس وقت مکان فروخت ہوکر نقدر دیپیہ حاصل ہوگا، تو اس پر کمل ایک
سال گرز نے براس برزکو ۃ لازم ہوجائے گی۔

( فَأُولُ دارالعلوم ص ٢٩ اج٢ بحواله روالحقّار كناب الزكوّ ة ص • اج٢ وص ١٩ ج٢ )

# اجاره کی زمین پرز کو ة کاحکم

مسئلہ:۔جوزین طبیکہ پرلیعنی اجارہ پر لی جائے اور ہرسال کی اجرت معین کرکے چندسال کی اجرت معین کرکے چندسال کی اجرت معین کرکے چندسال کی اجرت پیشگی دے دی جائے تو بیدورست ہے اور اس روپے کی زکو قلازم نہیں ہے۔
کی اجرت پیشگی دے دی جائے تو بیدورست ہے اور اس روپے کی زکو قلازم نہیں ہے۔
( فراد کی دارالعلوم مسسس ج۲ )

# زمین ومکان کی مالیت پرز کو ہے یا آمدنی پر؟

عسم الله : مالیت زمین و جائیدا و برز کو ة نہیں ہے بلکه کراید وغیرہ کی آمدنی جوجمع ہوا ورخر ج وغیرہ کے بعد سال بورا ہونے پر باقی رہے ،اس برز کو ة واجب ہوگی ،اور زیور ونفذ بر بھی ز کو ة واجب ہے،ز کو ة کی شرح بیہ ہے کی چالیسواں حصدرو پیدوزیور وغیرہ کا دینا واجب ہے لینی اڑھائی روپے سیکڑہ۔ ( فراد کی وارالعلوم ص ۲۵۶ بحوالدر والحقار باب الزکو ة والمال ۲۳۸ج۲)

### کیار ہائٹی مکان وسامان خانہ داری برز کو ہے؟

مست ملہ:۔رہائش مکان پہننے کے کپڑوں گھر کا سامان ،سواری کے جانوروں اور استعالی ہتھیا روں اور ایسے ظروف (برتن) اور آرائش کی چیزوں پر جو سجاوٹ کے لیے استعال کیے جائیں اور سونے وجاندی کے نہو، زکو ۃ واجب نہیں۔ (کتاب الفقہ ص ۹۶۸ ج ااور در مختار ص ۱۳۸۲)

#### زىراستعال چىزوں پرز كو ة

سوال : کی آرام و آسائش کی چیزوں مثلاریڈیو ، ٹی وی ،فریج ، واشنک مشین ،موٹر سائیکل وغیرہ پر بھی زکو ق ہے؟

جواب: ۔ یہ چیزیں استعال کی ہیں ان پرز کؤ ہ تہیں البتہ زیورات پرز کؤ ہے جواہ وہ پہنے ہوئے۔ ہوںیانہ (جب نصاب کو پہنچ جائیں)۔ (آپ کے سائل س ۳۷۳ج ۱۹ وقد وری س ۳۷) معد منطقہ استعال کے لیے رکھے ہوں معد منطقہ استعال کے لیے رکھے ہوں خواہ ان کے استعال کے لیے رکھے ہوں خواہ ان کے استعال کی نوبت کم ہی آتی ہو،ان پرز کؤ ہواجب نہیں۔

(آپ کےمسائل ص۲۲۳ج۳)

# کیامرغی فارم اور محیطی پالن پرز کو ۃ ہے؟

عس نام اور چوز ہے خرید تے وقت اگر خودا نہی کی بیچنے کی نیت ہوتو ان کی مالیت پرز کو ہ نہیں،
مرغیاں اور چوز ہے خرید تے وقت اگر خودا نہی کی بیچنے کی نیت ہوتو ان کی مالیت پرز کو ہ فرض
ہے،اورا گران کی ہجائے ان کے انڈ ہے اور بیچے بیچنے کی نیت کی ہوتو ز کو ہ نہیں ۔ تالاب
میں مجھلیاں یا اُن کے بیچ خرید کرڈ الے ہوں تو ان کی مالیت پرز کو ہ فرض ہے در نہیں ، مرغی
خانہ اور تالا ہے کی آمد نی پر بہر صورت زکو ہ ہے۔ (احسن الفتاوی ص ۳۰۰ جس

مندرجہذیل اشیاء پرز کو ہ نہیں ہے

عسب المعادة المياجوسمندر سے نكالى جائيں جيے عبر، موتى ، مونكا، مجھلى وغيره ، اس پركوئى مطالبہ بيس (يعنی زكو ة نہيں ) ہاں اگران کی تجارت کی جائے تو زكو ة واجب ہوگی۔ مطالبہ بیس (يعنی زكو ة نہيں ) ہاں اگران کی تجارت کی جائے تو زكو ة واجب ہوگی۔ (كتاب الفقہ ص ۹۹۸ج۱)

کے احکامات ہیں ،اگر مندرجہ بالا چیزوں کی تجارت پر زکو ہے احکامات ہیں ،اگر مندرجہ بالا چیزوں کی تجارت کی جائے گئوز کو ہ واجب ہوگی ہمجدرفعت قائمی غفر لاد)

سسنسلہ:۔جوہرات پرمثلاً ،یا قوت ،زبرجد وغیرہ پرز کو ہنیں ہے ،بشرطیکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہوں۔( کفایت المفتی ص ۹۲۸ج1)

مشک پرز کو ۃ ہے یانہیں؟

عدر خلہ :۔اگر کسی کومشک یا زباد ( آیک خوشبودار چیز جومشک بلا وُ سے نگلتی ہے ) دستیاب ہو موتی ہمونگا وغیرہ حاصل ہوتو اس پر کوئی زکو ہ نہیں ہے خواہ اس کی مقدار زکو ہ کے نصاب کو پہنچ جائے۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۰۰اج ۱ )

(اگر تنجارت کی جائے گی تو تجارتی لحاظ ہے ذکو ۃ واجب ہوجائے گی محمد رفعت)

کیاسونے جاندی کے مصنوعی اعضاء پرز کو ہے؟

بعض حالات میں اور بعض خاص مصلحتوں کے چین نظر سونے چاندی کے مصنوی اعضاء کا استعال کیا جاتا ہے جیسے ناک ، دانت ، کھو کھلے دانتوں کا سونے چاندی سے بھرتا سونے کے تاروں سے کو ہاندھنا وغیرہ ان جی سے بعض کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو استعال کیا بادر ان کو رکھا ہی اس طرح جاتا ہے کہ ان کولگا یا اور تکالا جاتا رہے، جب کہ بعض اعضاء جی دھات لینی سونا چاندی اس طرح فٹ کی جاتی ہیں کہ ان کو اس آسانی سے نکالا نہیں جاسکتا ہیں دھات لینی سونا چاندی اس طرح فٹ کی جاتی ہیں کہ ان کو اس آسانی سے نکالا نہیں جاسکتا ، بلکہ وہ مستقل طور پرلگائی جاتی ہیں ، جواعضاء نکالے جاسکتے ہیں آسانی سے نکالا نہیں جاسکتا ، بلکہ وہ مستقل طور پرلگائی جاتی ہیں ، جواعضاء نکالے جاسکتے ہیں طرح نہ ہوں ان میں زکو ہ واجب ہو نے کے لیے طرح نہ ہوں ان میں زکو ہ واجب نہیں ہوگی ، اس لیے کہ زکو ہ واجب ہو نے کے لیے ضروری ہے کہ مال نامی یعنی ان میں نشو ونما اور بردھور کی کی مخبائش ہواور موجودہ صورت میں ظاہر ہے کہ مال نامی یعنی ان میں نہوتو اب وہ انسان کی بنیا دی ضروریات (حاجت اصلیہ ) میں داخل جس کوالگ کیا جاتا تھک نہ ہوتو اب وہ انسان کی بنیا دی ضروریات (حاجت اصلیہ ) میں داخل جس کوالگ کیا جاتا تھک نہ ہوتو اب وہ انسان کی بنیا دی ضروریات (حاجت اصلیہ ) میں داخل جس کوالگ کیا جاتا تھک نہ ہوتو اب وہ انسان کی بنیا دی ضروریات (حاجت اصلیہ ) میں داخل جس کوالگ کیا جاتا ہوتا ہوتوں میں بھی در کو ہ واجب نہیں ہوتی ۔ (جدید فقعی مسائل ص ۱۲۱)

#### کیاماہانتنخواہ پرزکوۃ ہے؟

سوال: ۔ اپنی پخواہ کی کتنی فی صدرقم میں دینی جا ہیے؟ جواب: ۔ اگر بچیت نصاب کی برابر ہو جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو ڈھائی فی صد زکو ۃ واجب ہے ورنہیں

سسنسله: ۔زکو ۃ بچت کی رقم پر ہوتی ہے جب کہ بچت کی رقم ساڑھے باؤن تولہ بعنی (۳۵ء ۲۱۲ گرام چاندی کی مالیت کو پہنچے جائے جب کچھ بچتا ہی نہیں تو اس پرز کو ۃ نہیں۔

(آپ کے مسائل ص ۳۵۹ج۳)

مس خلہ: تخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہواس پرز کو ہ نہیں تخواہ کی رقم ملنے کے بعداس پر پورا ایک سال گزرا ہوگا تب اس پرز کو ہ واجب ہوگی اورا گر آپ پہلے سے صاحب نصاب بیں تو جب نصاب پرسال پورا ہوگا اس شخواہ کی وصول شدہ رقم پر بھی زکو ہ واجب ہوجائے گی۔ بیں تو جب نصاب پرسال پورا ہوگا اس شخواہ کی وصول شدہ رقم پر بھی زکو ہ واجب ہوجائے گی۔ (آپ کے مسائل ص ۳۲ جس

پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ کا حکم

عدد بنا : ملازمان کی تنواه میں جو کچھرو پیدوضع (کتا) ہوتا ہے اور پھراس میں کچھرقم ملاکر بوقت ختم ملازمت ملازموں کو ملتا ہے وہ ایک انعام سرکاری سمجھا جاتا ہے اسکی ذکو ہ گوشتہ سالوں کی واجب نہیں ہوتی ،آئندہ کو وصول ہونے کے بعد جب سال بھر نصاب پر گور جائے ،اس وقت دینا لازم ہوگی۔(فادی وارانعلوم ص ۳۳ جاری دوالحقارص ۲۹ ج ۱ باب الزکو ہونام الفتادی ص ۲۱۲ جاوف الزکو ہ ص ۱۸ جائے اوفقہ الزکو ہ ص ۱۸ ج

### فنزكي فتميس اورز كوة

مسلط : گورنمٹ پراویڈنٹ فنڈ اور پرائیوٹ کمپنیوں کے پراویڈنٹ فنڈ کی نوعیت میں کچھ فرق ہے، جس کی وجہ سے احکام میں بھی فرق ہوگا۔ گورنمٹ پراویڈنٹ فنڈ میں حکومت مستاجر ہے اور ملازم اجبر ہے، فنڈ کی رقم مستاجر (حکومت) کے قبضہ میں رہتی ہے اس پر اجبر کا قبضہ نہیں ہوتا قبضہ نہ ہونے کی وجہ ہے اس کی ملک میں نہیں آئی للہٰ داس پرز کو ق فرض نہیں، وصول میں نہیں ہوتا قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ملک میں نہیں آئی للہٰ داس پرز کو ق فرض نہیں، وصول

ہونے کے بعد بھی اُس پر گزشتہ زمانہ کی ذکو ہ نہیں بلکہ آئندہ کے لیے (جب کہ روپہ باقی سال بھر تک بیچ) زکو ہ فرض ہوگی ،البتہ اگر اس فنڈ میں سے ملازم نے کسی انشورنس ممپنی میں حصہ لیا تو اب بیمہ کمپنی کا قبضہ اجبر کی طرف منسوب ہوگا ،اور کمپنی بمنزلہ وکیل ہوگی ۔اور وکیل کا قبضہ مؤکل کا قبضہ شار ہوتا ہے، لہذا اجبر کی ملک میں آجانے کی وجہ سے ہرسال اس کی زکو ہ اواکرنا فرض ہے۔

پراویڈنٹ فنڈ کمپیوں کا پراویڈنٹ فنڈ ایک مستقل کمپنی کی تحویل میں دے دیا جا تا ہے جس میں ملازم کا ایک نمائندہ ہوتا ہے ، یہ کمپنی بچونکہ ملاز مین کی وکیل ہے لہذا کمپنی کا قبضہ ملازم کا قبضہ شار ہوگا ،اور بیرقم ملازم کی ملک ہوگی ،اس لیے اس پرز کو قافرض ہے۔ دسے ہونے ماصر مدورہ میں م

(احسن الفتاويٰ ٤٠٠٠ جم)

مسئلہ: ۔فنڈ کی زکو ہ سلسلہ میں اگر کوئی مخص تقوی اورا حتیاط پڑل کرتے ہوئے سالہائے گزشتہ کی بھی زکو ہ دے دیتو افضل اور بہتر ہے، ندد ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ فتوی امام اعظم کے قول پر ہے کہ فنڈ خواہ جبری ہویا اختیاری ،زکو ہ کے مسائل میں دونوں کے احکام بکساں ہیں (بینی وصول ہونے کے بعد سال گزرنے پرزکو ہ ہے، گزشتہ کی نہیں)۔ احکام بکساں ہیں (بینی وصول ہونے کے بعد سال گزرنے پرزکو ہ ہے، گزشتہ کی نہیں)۔

عد منظہ:۔ جب فنڈ کی بیرتم ملازم یا اس کے وکیل کو وصول ہوگئ تو زکو ہے کے مسائل ہیں امام ابو حنیفہ کے ند ہب پراس کا حکم اور ضابطہ وہی ہوگا جو کسی اورنٹی آمدنی اور مال مستفاد کا ہوتا ہے اور تفصیل اس ضابط کی ہیہے۔

(۱) ملازم آگر وصول یا بی ہے پہلے بھی صاحب نصاب نہیں تھااور فنڈکی رقم بھی اتن کم ملی کہا ہے۔ کہا تن کم ملی کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا کہ اسے ملا کر بھی اس کا کل (سب) مال نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتا تو زکو ہ کے واجب ہونے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔

(۲) اگرصاحب نصاب بیس نفاتگراس رقم کے ملنے سے صاحب نصاب ہوگیا تو وصول یابی کے وقت سے جب تک پوراایک قمری سال ندگز رجائے ،اسپرز کو ق کی ادائیگی واجب نہ ہوگی اور سال پورا ہونے پر بھی اس شرط پر واجب ہوگی کہ اس وقت تک بیٹخص صاحب نصاب رہے،لہذااگر سال پورا ہونے سے پہلے مال خرچ کیایا چوری وغیرہ ہوکرا تناکم رہ گیا کہ میخف صاحب نصاب ندر ہاتو زکو ہ واجب نہ ہوگی اورا گرخرچ ہونے کے باوجود سال کے آخرتک مال بقدر نصاب ندر ہاتو زکو ہ واجب نہ ہوگی اورا گرخرچ ہونے کے باوجود سال کے اآخرتک تو مال بقدر نصاب بچار ہاتو جتنا بچا صرف اس کی زکو ہ واجب ہوگی اور جوخرچ ہوگیااس کی زکو ہ واجب نہ ہوگی

(٣) اگر پہلازم پہلے سے صاحب نصاب تھا تو بیفنڈ کی رقم مقدار نصاب سے خواہ کم نیلے یا رہاں کا علیحد ہ شار نہ ہوگا بلکہ جو مال پہلے سے اس کے پاس تھا جب اس کا سال پورا ہوگا فنڈ کی وصول شدہ رقم کی زکو ہ بھی اس وقت واجب ہوجائے گی خواہ اس نئی رقم پرایک ہی دن کا گزرا ہو مثلاً ایک محض کی ملکیت ساڑھے باؤن تولہ چاندی کے قیمت کے برابر نفذی بھر سے رقم موجود تھی سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے اسے پراہ یڈنٹ فنڈ کے ایک ہزار روپے اور مل گئے تو ایب اگلے روز اسے پورے تین ہزار روپے اور مل گئے تو ایب اگلے روز اسے پورے تین ہزار روپے کی زکو ہ اداکرنی ہوگی۔

عسئله: ۔ جو تحض پہلے سے صاحب نصاب تھا اور سال پورا ہونے سے مثلاً چار ماہ پہلے اسے فنڈ کی رقم مل کئی مگر وصول یا بی کے بعد چار ماہ گزرنے نہ پائے تھے کہ پچھر و بے خرچ ہو گئے تو اب باتی ماندہ مال اگر بقدر نصاب ہے تو جتنا باتی ہے اس کی زکو ہ واجب ہوگی اور جوخرچ ہوگیا، اس کی واجب نہ ہوگی اگر باتی ماندہ مال نصاب سے کم ہے تو بالکل واجب نہ ہوگی۔ مسئله :۔ ملازم کو جورتم اس کے فنڈ میں سے بنام قرض دی جاتی ہے شرعاً بی قرض نہیں بلکہ اس کا جوقرض محکمہ کے ذمہ تھا اس کے فنڈ میں سے بنام قرض دی جاتی ہے شرعاً بی قرض نہیں بلکہ اس کا جوقرض محکمہ کے ذمہ تھا اس کے ایک جزوکی وصول یا بی ہے۔

(امدادالمسائل ز کو ة ص ۲۶ بحواله جدید مسائل کے شرعی احکام ص ۲۳ تاص ۲۹) نوٹ:۔ تفصیل ملاحظہ ہو ہراویڈنٹ فنڈ ہرز کو ۃ۔مولا تامحمدر فیع عثمانی)

### كيابينك ميں جمع شده مال برزكوة ہے؟

۔ مسئلہ : بیک میں جورتم جمع کی جاتی ہاس کی حیثیت 'امانت' کی ہوتی ہے، صاحب مال بھی بھی اپنارہ پیدوسول کرسکتا ہے اور اس میں تصرف کرسکتا ہے، زکو ۃ واجب ہونے کے لیے عملی طور پر قبضہ ضروری نہیں ہے بلکہ اگر وہ بروفت تصرف کرنے کے موقف میں ہوتو

حكماً قابض سمجما جائے گا،اس كى نظيرىد بے كەخرىد كيے ہوئے مال (سامان) پر قبضه سے پہلے ہى ذکر قاد واجب ہوجاتی ہے۔ "اما المبيع قبل القبض الصحيح انديكون نصاباً"۔ من ذكر قود اجب ہوجاتی ہے۔ "اما المبيع قبل القبض الصحيح انديكون نصاباً"۔ (المبوط ص ١٩٠٠ جارہ مام سردى)

لہذا بینک میں جمع شدہ رقم بر کھل اور ہرسال زکو ہ واجب ہے۔ (جدید نقبی سائل ۱۱۹ ج۱) عست کے است اربینک میں رقم رکھی ہوئی ہے، ایک سال اس پر گزر گیا اگر صاحب نصاب ہے تو زکو ہ واجب ہے۔ (فناوی رجمیہ ص۱۲ ج فناوی دار العلوم ص۱۳۳ ج۲)

#### فكسدُ دُيازٹ برز كو ة ہے؟

عسینیلہ:۔ آج کل بینک میں رقم جمع کرانے کی ایک صورت وہ ہے جس کو'' فکسڈ ڈیازٹ'' کہا جاتا ہے ،اس طرح ریے رقم ایک مخصوص مدّت تین یا پانچ سات سال وغیرہ کے لیے تا قابل واپسی ہو جاتی ہے۔ اور اس مدّت کی جمیل کے بعد ایک قابل لحاظ شرح سود کے ساتھ روقم واپس ملتی ہے۔

امام ابو صنیفہ کے یہاں وجوب زکو ہ کے لیے "ملک تام "ضروری ہے ،اور ملک تام بیہ کہوہ شئے (چیز )اس کی ملکیت میں بھی ہواوراس کواس پر قبضہ بھی حاصل ہو،ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے تو زکو ہ واجب نہ ہوگی ،لیکن فقہی نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ آ دمی جوسامان خودا ہے افقیار سے کسی دوسرے کے قبضہ میں دیدے گر اس چیز پراس کی ملکیت باتی ہوتو سر دست قبضہ نہ ہونے کے باوجود زکو ہ واجب رہتی ہے، اس چیز پراس کی ملکیت باتی ہوتو سر دست قبضہ نہ ہونے رکو ہ واجب ہوتی ہے،اس لیے یکسڈ چنانچیاس سے پہلے کرر چکا ہے کہ قرض پر کئی ہوئی رقم پرزکو ہ واجب ہوتی ہے،اس لیے یکسڈ ڈیازٹ کی رقوم پر بھی زکو ہ واجب ہوگی۔

البنته أيك ہى ساتھ تمام سالوں كى ذكوة اس وقت اداكى جائے گى جب كه رقم صاحب مال كووصول ہوجائے \_ (جديد فقيمى مسائل ص ١٢٠ بحواله كتاب الفقه ص ١٩٥ ج١) مسائل على المحال الفقة ص ١٩٥ ج١) مسائل على المرائز المرائشورنس يہودى قرض مائل على المرائز المرائشورنس يہودى قرض ہيں ، انعامى بائد ہيں سود كے علاوہ قمار بھى ہے ،اس ليے اصل رقم پر ذكوة فرض ہے اوركل منافع حرام ہونے كى وجہ سے واجب التقدق ہے ۔ (احسن الفتاوي ص ١٨٥ ج٣)

### کیابینک اورانشورٹس کے انٹرسٹ پرزکو ہے؟

سسئل : بینک انشورنس پرجوانٹرسٹ ملتا ہے وہ سودتو ہے ہی، بسااوقات جوا (قمار) بھی ہوجاتا ہے اوراس لیے مال حرام ہے مال حرام کوصدقہ کی نیت سے نہیں دیا جاسکتا۔ یہ کارِ اوراس کے مال حرام ہے۔ حضور نے فرمایا "لاصدفه فی غلول" (ترندی) وابنیں ہے۔ حضور نے فرمایا "لاصدفه فی غلول" (ترندی)

چنانچ فقد کی مشہور کتاب 'قینہ' میں ہے کہ اگر پورانصاب حرام مال ہی ہے تو اس کے ذمدز کو ق واجب نہیں ہوگی ، کیونکہ اس تمام کے تمام مال کو دے دینا ضروری ہے (جب کہ صاحب مال کو واپس کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو ، ورنہ صدقہ کردے جب ما لک نہ ملیں ) پھراس کے ایک حصہ میں زکو ق واجب کرنے کا کیا حاصل ؟ راس لیے اگر تمام مال حرام ہی ہواورا کی تم کی رقم پرمشمتل ہو ، تب تو زکو ق واجب نہ ہوگی ، اور اگر مال کا غالب حصہ طال ہوا ور پچھ حصہ حرام تو دونوں کے مجموعہ پرزکو ق واجب ہوگی ، اور اس کی نظیر ہے کہ فقہاء نے ایسے خصب کردہ مال پرزکو ق واجب قرار دی ہے جس کو آ دمی اپنے مال کے ساتھ مخلوط کردے ، ولو خلط السلطان المال المغصوب بمالہ ملکہ فتجب الزکو ق فیہ " (درمختار ص ۳ ج ۲ وجد یرفقہی مسائل ص ۱۲۱

بإنثروغيره برزكوة كاحكم

سوال: ۔ زید کے پاس اپی حوائج ضروریہ کے علاوہ ایسارہ پیہ ہے جس سے اس نے بانڈ (جو ایک نے بانڈ (جو ایک فترض بلا ایک فترض کو ترض بلا سودوے دیا تو اسکا کیا تھم ہے؟

جواب:۔ ان سب صورتوں میں زکوۃ واجب الا داہے ، کیکن قرض دینے کی صورت میں وصول ہونے کے بعد گزشتہ زمانہ کی زکوۃ واجب الا داء ہے بعنی لازم ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص٢١١ج ٢ بحواله روالحقارص١١ج٦ )

موت کےمعاوضہ پرجورقم ملی اس کا تھم

سوال: \_تصادم ریل (جہاز بس ،موٹر وغیرہ) نے زید کا انتقال ہوگیا ہے بنی نے اس کی جان

کے معاوضہ میں اس کے والدین و بیوہ اور ٹابالغ بچوں کومبلغ تمیں ہزار روپے دیئے ،تو ان بچوں اور بیوہ کی رقوم پرز کو ۃ فرض ہوگی یانہیں؟

جواب: نے جب تک نابالغ ہیں ان کے جصے کے روپے پرز کو ۃ واجب نہیں اور بیوہ اور والدین کے جصے میں جورہ پیر آ یا ہے اس پرز کو ۃ (جب کہ سال بھر تک وہ رقم موجودرہے) والدین کے جصے میں جورہ پیر آ یا ہے اس پرز کو ۃ (جب کہ سال بھر تک وہ رقم موجودرہے) واجب ہے اور بچے جس وقت بالغ ہوجا کیں گے تو ان کے جصے کے روپے پر بھی زکو ۃ اس وقت سے واجب ہوجائے گی۔ (فآدی دارالعلوم سسسانے ۲ بحوالدردالحقار کتاب الزکو ۃ صس جس

دفینه کا کیا حکم ہے؟

سوال: ۔ جور و پیدز مین میں مدفون ہے اور اس ہے کئی تشم کا نفع نہیں ہےتو اس میں زکو ۃ ہے یا نہیں؟

جواب اس روپے کی زکو ة ہرسال دین چاہئے۔ ( فادیٰ دارتعلوم ۱۳۸۸ جوالدردالخارص ۱۳۶۹) کا نو س اور دفینوں کی زکو قاکاتکم

عسمنا :- زمین کاندرکانوں کے جوقدرتی خزانے ہیں، ان میں تین طرح کی اشیاء برآ مد ہوتی ہے (۱) حرارت سے تجھلنے والی دھا تیں (۲) رقیق اور بہنے والی چیزیں (۳) یا پھر وہ چیزیں جوندآگ پر تجھلنے والی دھات کی پر تجھلنے والی دھات کی جیزیں جوندآگ پر تجھلنے والی دھات کی قسمیں ہیں، سونا، چاندی، لو ہا، رانگ، تا نبا، کانسی وغیرہ۔ ان میں زکو ق کا وجوب پانچویں حصے کے بقدر ہوتا ہے، کان سے دھا تیں برآ مدکر نے والا آزاد آ دمی ہو، یا غلام ہو، ذمی ہو یا لڑکا ہو یا عورت ہو، بہر حال پانچواں حصہ زکو ق کا اداکر نے کے بعد باتی شے کا برآ مدکر نے والا مالک ہوگا۔

مسئلہ:۔اگر کسی دفینے کو برآ مدکرنے میں دھخص (ایک ساتھ) جدوجہد کریں اوران میں سے ایک کے ہاتھ اجائے گا،اورا گرکوئی سے ایک کے ہاتھ آجائے گا،اورا گرکوئی مخص کان کئی کا ٹھیکہ لیے تو دفینہ کا وہی ایک خص کان کئی کا ٹھیکہ لیے تو کان سے جومقدار برآ مدکر ہے گااس کا وہی مالک قرار دیا جائے گا۔ (بحراالرائق)

عسد بنله: دوسری شم وه ہے جور قبق اور تبلی ہو، جیسے گندھک، نمک، تبل، پیڑول اور تیسری قشم وہ ہے جوندر قبق ہواورنہ تبھلنے والی ہو، جیسے چونا، کچ ،کوئلہ، جواہر یا قوت، ان دوقسموں پر ''تہذیب'' کے مطابق زکو ۃ واجب نہ ہوگی۔ سیماب (پارہ) میں زکو ۃ کا پانچواں حصہ نکالنا ماد

مسئلہ: اگر کسی مخص کودار اسلام میں کسی ایسی جگہ دفینہ ہاتھ آئے، جوجگہ کسی کی ملکیت نہ ہو جسے صحرائی علاقتہ ہتو اگر مدفون سکوں پر اسلامی سلطنت کی کوئی علامت کندہ ہوتو اس دفینہ کا وہی تھا مت کندہ ہوتو اس دفینہ کا وہی تھم ہے جو پڑی ہوئی چیز کے پالینے کا ہے۔ اور اگر دورِ جا ہلیت کی علامت ہوتو پانچواں حصہ ذکو قاکا لکا کر باتی جار جھے یانے والے کی ملکیت ہونگے۔

میں شلع : کوئی دفینہ سی مخص کی ذاتی زمین میں برامہ ہوتو فقہاء کے نز دیک بالا تفاق اسمیں زکو قاکا یانچواں حصہ واجب ہے۔

عست الله: ۔ اگر کسی جگہ سامان مثلاً گھر بلوا سباب کپڑے اور تنگینے برآ مد ہوں تو وہ بھی خزانے کے حکم میں ہے اور اس پرز کو ہ کا پانچواں حصہ واجب ہوگا۔

(تفصيلُ د كيميِّ فأوي عالمُكيري أردوص٢٣ ج٣ وكتاب الفقه ص٩٩٦ ج١)

معدن وپیٹرول وغیرہ پرز کو ۃ کاحکم

عسئلہ: کان اور معدن مائع جیسے پیٹرول اور غیر منطبع (جوڈھالے نہ جاتے ہوں۔۔۔ ٹیس (پانچواں حصہ) نہیں ہے، اور منطبع غیر مائع (جوڈھالے نہ جاتے ہوں گر ہتے۔۔۔ ہوں) پڑتمس واجب ہے، البتہ زیبن کے معدن پر مائع ہونے کے باوجاڈیس ہے، اس لیے کہ یہ دوسری اشیاء کے ساتھ مل کر انطباع (ڈھالے جانے) کی صلاحیت رکھتا ہے۔صاحبین رحم ما اللہ کے یہاں ایسا معدن خواہ سرکاری زمین میں پایا جائے یا اپنی مملوکہ زمین میں یا کسی گھرومکان ودوکان میں بہر حال اُس پٹمس ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی گھرودوکان میں پائے جانے والے معدن پرخمس نہیں ، ذاتی زمین سے متعلق امام صاحب رحمہ اللہ سے دوروایتیں ہیں ترجیج روایتِ واجب کودی گئی ہے۔ سرکاری زمین میں معدن پایا گیا تو پانے والے کی ملک ہے اوراگراپئی ذاتی زمین میں موتوما لک زمین کی ملک ہے۔ (احسن الفتاوی ص ۲۸۸ج ۲۲)

عسد بلہ: مائع اشیاء جیسے تارکول اور مٹی کا تیل، پیڑول یا گیس، نمک وغیرہ کے برآ مدہونے پرکوئی مطالبہ نہیں ہے (زکوۃ نہیں ہے ) اسی طرح الی اشیاء پر بھی جونہ آگ پر بگھلائی جاتی ہوں اور نہ مائع ہوں جیسے چونا پھر اور جواہرات وغیرہ پر بچھ عائد نہیں ہوتا ،البتہ مائع اشیاء میں سے پارہ اس حکم سے مشتیٰ ہے۔ پارہ برآ مدہوتو اس پڑس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔ واضح ہوکہ دفینہ میں وہ تمام اشیاء شامل ہیں جو زمین کے اندر دستیاب ہوں، مثلاً ہتھیار، آلات، سامان خانہ داری وغیرہ یعنی ان تمام اشیاء پڑس واجب ہوگا۔

(كتاب الفقه ص ٩٩٧ ج١)

کیامنت کی رقم پرز کو ہے؟

سوال: ایک شخص نے کسی آمدنی کا تیسرا حصہ اللہ کے نام مان لیا جب کوئی شخص قابل رحم نظر
آیاتواس کی امداد کی ، کیااس قم پرز کو ہ ہوگی ، جواس نے غریبوں کے لیے یا اللہ کے نام رکھی ہے؟
جواب: اگر زبان سے نذریا منت کا لفظ کہا ہوتو یہ نذروا جب ہوگئی ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر
ز کو ہ فرض ہے ، مگر الگ سے ادا کر نا ضروری نہیں ، بلکہ اس رقم کا چالیسواں حصہ بہنیت ز کو ہ
دے سکتا ہے ، باقی بمدِ نذرصد قد کرے ، بفتر رز کو ہ کی نذر ساقط ہوجائے گی اگر یہ کل رقم بغیر
نیت زکو ہ مساکین کو دے دی تو بھی اس میں سے چالیسواں حصہ زکو ہ میں گیا اور باقی نذر
میں ، یہ حکم اس صورت میں ہے کہ نذر کی رقم الگ متعین ہو، ورنہ مطلق رقم کی نذر میں یہ ساری
میں ، یہ حکم اس صورت میں ہے کہ نذر کی رقم الگ متعین ہو، ورنہ مطلق رقم کی نذر میں یہ ساری
میں ، یہ حکم اس صورت میں ہوگی ، اور اس کی زکو ہ الگ فرض ہوگی ، اگر بغیر نیت زکو ہ کل رقم
صدقہ کر دی تو بھی زکو ہ ادا ہوگئی ، مگر بفتر رز کو ہ مزید بمید نذرصد قہ واجب ہوگا۔

(احسن الفتاويٰ ص٢٦٦ج ٣)

### کیاوقف مال برز کو ۃ ہے؟

عدد خلہ :۔ وقف شدہ مال پر بھی زکو ہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اسکا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس طرح اس کھیتی پر بھی زکو ہ (عشر) نہیں ہے، جو مباح (غیر مملو کہ اراضی) زمین کی پیدا وار ہو کیونکہ اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہے (کتاب الفقہ ص ۴۱ می اوفقہ الزکو ہ ص کے اج ا) عدد خلہ :۔ اسی طرح اس حکم سے وہ مال بھی خارج ہے جو کسی کے لیے معین کیے بغیر وقف کیا گیا ہو، مثلاً کوئی باغ مسجد یا سرائے کے لیے یا بالعموم فقراء ومساکین کے لیے بلاتعین وقف ہوتو اس کے بچلوں اور پیدا وار پرزکو ہ (عشر) نہیں ہے، البتہ اگروہ زمین (وقف شدہ) ٹھیکہ دی گئی اور اس پر بھیتی کی گئی تو ٹھیکہ دار کو اس کے لگان کے علاوہ وہ زکو ہ (عشر) بھی دینی

. (یعنی وقف پرتونہیں ہے لیکن ٹھیکہ دار نے زمین لے کر زراعت وغیرہ کی تو جواس کے حصہ میں آئے گا،اس میں عشر ہوگا مجمد رفعت قاسمی غفرلہ )

کیاز کو ق کی رقم پرز کو ق ہے؟

سوال: کسی نے اپنے مال کی زکوۃ نکالی اسے کسی مشتحق کے حوالے نہیں کیا اور ایک سال تک رکھی رہی تو کیا اس قم پر بھی زکوۃ ہے؟

جواب: \_ز کو ۃ پرز کو ۃ نہیں ،اس قم کوتو ز کو ۃ میں ادا کر ہے۔

(آپ کے سائل ص ۲۷ جسوفقه الز کو ۱۲۵ جاج او کفایت المفتی صسماج م

# كياچنده كى رقم پرزكوة ہے؟

مسئله: مدرسه کا چنده جوبفدرنصاب جمع ہوجا تا ہے اورسال بھراس پر گزرجا تا ہے اس میں زکو ہنہیں۔ ( فناویٰ دارالعلوم ص ۴ م ج۲ بحوالہ ردالمختارص ۹ ج1)

مسئلہ: محلّہ کاوہ روپیہ جو جماعت (یا تمپنی) کامشترک روپیہ ہواورلوگوں کے کام آنے کے لیے جمع کیایا مسجد کاروپیہ ہو،اس پرز کو ق نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۵۰ج ۲۳) سسئلہ:۔مہتم مدرسہ کے پاس جورقم مدرسہ کی جمع رہتی ہے اس میں زکو ۃ فرض ہیں ہوگی۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص۵ج۲ بحوالہ ردالخار کتاب الزکو ۃ ص۹ج۲)

مسئلہ:۔جورقم کسی کارخیر کے چندہ میں دی جائے ،اس کی حیثیت مال وقف کی ہوجاتی ہے اوروہ چندہ دینے والوں کی ملکیت سے خارج ہوجاتی ہے،اس لیےاس پرز کو قائبیں۔ (آپ کے مسائل ص ۲۷۳ج ۳)

جن مدارس میں زکوۃ کی رقم ہووہاں زکوۃ دینا کیساہے؟

سوال: یعض مدارس میں زکو ۃ کے روپے تقریباً چالیس ہزار جمع ہوجاتے ہیں تو ایسے مدرسہ میں زکو ۃ دینے سے زکو ۃ اداہو گی یانہیں؟

جواب: مدرسه والول کوز کو ة کی رقم اس سال میں کام میں لے لینی چاہیے ،مدرسه میں چاہیے ،مدرسه میں چاہیے ،مدرسه میں چاہیے ،مدرسه میں چاہیے ،مدارس میں چاہیے ہوں ،ایسے مدارس میں نہیں ویتا چاہیے ، جہاں کام میں صرف کی جاتی ہے اور ضرورت ہوو ہیں وین چاہیے۔ نہیں ویتا چاہیے ، جہاں کام میں صرف کی جاتی ہے اور ضرورت ہوو ہیں وین چاہیے۔ (فاوی رہمیہ سے ۱۹۳ج ۵ وفاوی کی جودیہ ۲۶ جس)

#### بلاضرورت زكوة وصول كرنا؟

سوال:۔(۱) زکو ہے پییوں کی فی الحال ضرورت نہیں ہے مگر مدرسہ کے بقاءاوراسٹیکام کے پیش نظر بطور پیش بنی زکو ہ کی قم لے لی تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

(۲) مہتم مدرسہ زکو ۃ وصول کر کے حیلہ تملیک کر لے اور پھر حسب مصالح صرف کرتارہے تو ۔ حیلہ تملیک سے زکو ۃ ادابوجائے گی؟

جواب: ۔ (۱) حامد أومصلياً ۔ مدرسہ کے بقاء اور انتخام کے لیےصورت مسئولہ اختیار کرنا ورست ہے۔

(۲) تملیک ہے زکو ق فور آادا ہوجائے گی۔ ( فقاویٰ محمود میں ۳۹ج ۳ بحوالہ ہدامیں ۹ کاج ۱)

تميشن برزكوة كاچنده وصول كرنا

سوال: ـ مدارس میں اکثر چندہ رقم میں ہے حصہ مقرر ہ پر چندہ مائٹتے ہیں بعض کی تنخواہ مقرر

ہوتی ہے، اگرز کو ق کی رقم ان کودی جائے تو کیاز کو قادا ہوجائے گی؟

جواب: ۔ چندہ کے جصے پرسفیرمقرر کرنا ناجا ئزنہیں۔ مدارس کو جوز کو ۃ دی جاتی ہے اگر وہ صحیح مصرف پرخرچ کریں گے تو ز کو ۃ اداء ہو جائے گی ورنہیں ۔اس لیے ز کو ۃ صرف انہیں مدارس کو دی جائے جن کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ ٹھیک مصرف پرخرچ کرتے ہیں۔ مدارس کو دی جائے جن کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ ٹھیک مصرف پرخرچ کرتے ہیں۔ (آپ کے مسائل ص ۲۰۳۲ج)

عدد بلہ :۔ کمیشن پر چندہ کرنے کے بارے میں تفصیل ہے ہے کہ اگر شخواہ دار ملازم ہے تواس کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے شخواہ کے علاوہ فی صد کمیشن بطور انعام دینا جائز ہے ، کیکن زکو ق کے پیسے سے دینا جائز نہیں ہے بلکہ زکو ق کا پیسہ مدرسہ میں جمع کر نا لازم ہے اور بیا نعام مدرسہ اپنے امدادی فنڈ میں سے دے سکتا ہے ، اور اگر شخواہ دار ملازم نہیں ہے کمیشن پر چندہ اجارہ فاسد ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

(بدایش ۲۹۱ج ۳ وفآوی دارالعلوم ج۲ وفآوی محمودیش ۱۰ جساو۳۳۳ج۱۰)

## ز کو ۃ وغیرہ جبراً وصول کرنا کیساہے؟

سوال:۔ جبر آوصول کر کے مدرسہ و مکتب میں صرف کرنا کیسا ہے؟ جواب:۔ جبر کرنا صدقہ نفلی میں درست نہیں ہے۔ ( فتا ویٰ دارالعلوم ص ۳۳۸ ج۲)

### ز کوۃ کی رقم بلاا جازت خرج کرنا کیساہے؟

مسئل :۔ ایک فخص کے پاس مہتم مدرسے کے چھرو پیدز کو قا کا طلبہ کے واسطے رکھ دیا تھا، اس کو پچھ ضرورت پڑی اس نے بلا اجازت مہتم مدرسہ کے اپنے خرچ میں صرف کرلیا اور پھر ادا کر دیا تو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ اس کو ایسا کرنا جائز نہ تھا، لیکن ادا کرنے کے بعدوہ بری ہو گیا۔ (فنا وی دارالعلوم ص ۳۳۸ج۲)

# ز کو ق کی رقم میں سے کمیشن وینا؟

سوال: ایک مخص این رشتہ داروں کو ہندوستان میں زکو ہ کے پیسے بھیجنا ہے ،آج کل روپوں کے بھیجنے میں کمیشن وینا پڑتا ہے تو کیا زکو ہ میں سے دے سکتا ہیں؟ مثلاً زکو ہ کے ہزارروپے بھیجیں تو مرسل الیہ کوآٹھ سوروپے پہنچتے ہیں تو بیددوسوروپے زکو ۃ کے ہوں گے یا جس کو بھیجے ہیں اس کی رقم قرار دیں؟

جواب:۔ مذکورہ دوسوروپے زکوۃ کے شار نہ ہوں گے ،للہذا دوسوروپے ادا کرنے ہوں گے۔( فناویٰ رحیمیہ ص•اج۲)

تجارتی مال برز کوۃ کیوں ہے؟

الله تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تجارت کرنا اوراس سے نفع حاصل کرنا جائز قرار دیاہے؟بشرطیکہ بیتجارت کسی حرام شئے (چیز) کی نہ ہو،اور معاملات میں سچائی ،امانت داری وغیرہ کے اخلاقی اصولوں کوترک نہ کیا جائے اور تجارت کی مشغولیت ذکر اللہ سے اور حقوق الله كى ادائيكى سے غافل نه كرے۔ بيربات بھى قابل تعجب نه ہونى جا ہے كماسلام نے تجارت سے حاصل ہونے والی اس دولت پرزرنفتد کی طرح سالا نہ زکو ۃ مقرر کر دی ، تا کہ تعمیتِ الہی کاشکر ادا ہوجائے اوراس کے بندوں میں سے ضرورت مند بندوں کاحق ادا ہوجائے اور:ین اور ر یاست کی عام مصالح (مفادات عامه) میں شرکت ہوجائے جو کہ ہرز کو ہ کے مقاصد ہیں۔ فقداسلامی میں تجارت پرزکوۃ کے احکام بھی بیان کیے گئے تا کہ مسلمان تاجرکو معلوم ہوجائے کہاہے کسی مال پرز کو ۃ دینی ہے اور کس مال پرز کو ۃ سے چھوٹ حاصل ہے۔ فقہا ہتجارتی دولت کو''عروض تجارت'' کہتے ہیں اوراس سے ان کی مرا دز رنفذ کے علاوہ ہرسامان ہوتا ہے جو تجارت کے لیے مہیا کیا گیا،خواہ کسی بھی قشم کا ہو،مثلاً آلات اور مشینیں ہوں، استعالی سامان ہوں، کپڑے ہوں، کھانے پینے کی اشیاء ہوں، زیورات و جواہرات ہوں،حیوانات و نباتات ہوں،گھر ہوں یا زمین یامنقولہ اور غیرمنقولہ جائیدادیں ہوں (غرض )جواشیاء فائدہ حاصل کی غرض سے خرید وفر وخت کے لیے مہیا کی گئی ہیں ،وہ سامان تنجارت ہیں ،غرض ہیہ ہے کہ جس کسی کے پاس سامان تنجارت ہواور اس پر سال گزر جائے اوراس کی قیمت بفذرنصاب ہوتو اس پرز کو ہ کی ادلیکی لازم آئے گی ۔ یعنی سامان کی قیمت کا جالیسواں حصہ یا ڈھائی فی صد جس طرح زرنفتد کی زکو ۃ کا حساب ہوتا ہے۔ (فقدالزكوة ازص ١٣ تا١١م ج١)

اسلام نے نہ صرف تجارت اور محنت کی ترغیب دی ، بلکہ تا جروں کواس بات کی بھی ترغیب دی ہے کہ تجارت کے بھی ترغیب دی ہے کہ تجارت کے مسائل اور اس کاعلم حاصل کریں آج دنیا میں ہر جگہ کومرس (comoerco) کالج قائم ہیں ،لیکن اس کی ابتداء سب سے پہلے حضرت عمر فاروق ٹے نے کی تھی۔

جامع ترندی کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دورِ خلافت میں میہ اعلان کیاتھا کہ ہمارے بازاروں میں صرف وہی لوگ تجارتی لین دین کریں جنکو دین کی سمجھ اور تجارت کے مسائل سے واقفیت ہو، پھر حضرت عمر نے باقاعدہ اس کیلئے انسٹی ٹیوٹ (ادارہ جات) قائم کیے، جسمیں اسوقت کے علمائے کرام تشریف لے جاتے تھے اور تا جربھی وہاں جمع ہوتے تھے، تا جر حضرات اپنے اپنے در پیش مسائل علمائے کرام سے حل کراتے تھے۔اورامام مالک کا بیعالم تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے دات کے بارہ بج تک مدینہ طیبہ کے تا جرول کے لے کر بیٹھے رہتے تھے اور تجارتی لین دین اور زکو ق وغیرہ کے مسائل سکھایا کرتے تھے۔محدرفعت قاسمی غفرلہ)

### تجارتی مال کی ز کو ۃ کی شرا ئط

عسئلہ: حنیہ کے نزدیک مال تجارت میں زکو ہ واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں۔

(۱) ایک شرط یہ ہے کہ اس کی (تجارت کی) قیمت سونے یا چاندی کے حساب سے نصاب پوراکرتی ہو، اور بیا ختیار ہے کہ سونے یا چاندی کے سکوں میں سے جس سکہ میں چاہے قیمت لگائی جائے (بیخی نصابوں میں سے چاندی وسونے کا جونصاب ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابرا گر تجارت کا مال ہے توزکو ہ واجب ہے اور مال کی وہ قیمت لگائی جائے گی جواس شہر میں ہو، اگروہ مال کسی غیر آباد جگہ بھیجا جائے (جہاں قیمت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا) تو اس علاقہ کے قریب جوشہر ہوو ہاں کی قیمت کے لحاظ سے اس کی مالیت لگائی جائے۔

(۲) دوسری شرط میہ ہے کہ اُس مال پرایک سال گزرجائے اوراس بارے میں سال کے دونوں سروں کو دیکھا جائے گا، درمیانی حصہ کو نہ دیکھا جائے گا، کہ درمیانی حصہ کو نہ دیکھا جائے گا، کہذا اگر کوئی شخص (تاجر) سال

کے آغاز میں نصاب کا ما لک ہواور درمیانِ سال میں وہ مال نصاب سے کم رہ جائے کیکن سال کے فتم ہونے پر پھرنصاب پوراہوجائے تو زکو ۃ واجب ہوگی۔البنۃ اگر سال کے آغاز وانجام میں نصاب کم رہاتو زکو ۃ واجب نہ ہوگی۔

(۳) ایک شرط بہ بھی ہے کہ اس مال سے تجارت کی نیت ہو،اور نیت کے ساتھ ملی طور پر تجارتی کاروبار شروع بھی کردیا ہو،لہذاا گرکوئی جانور خدمت (سواری) کے لیے خریدا گیا ہو پھرارا دہ کیا کہ اس کی تجارت کی جائے تو وہ مالِ تجارت متصور نہ ہوگا، جب تک کہ فی الواقع اُسے بیجنایا کرا ہے بردینا شروع نہ کردے۔

بہ آگر کسی شخص کو نقتری کے علاوہ ہمجھ مال تنجارت عطیہ کے طور پر ملا ، یا کسی نے اس کے حق میں وصیت کی نویہ نیت تسلیم نہ حق میں وصیت کی اور عطیہ یا وصیت کے وقت اس مال سے تجاریت کی نمیت کی تو یہ نمیت تسلیم نہ کی جائے گی جب تک کہ اس مال سے کارو ہارنہ شرع کیا جائے۔

اگر کسی نے تجارتی مال کواس طرح کسی اور مال سے تبادلہ کیا تو نیت کا انحصار اصل مال تجارت پر ہوگا،مبادلہ پر نیت منحصر نہ ہوگی،لہذا تبادلہ کا مال تنجارت ہی کے لیے سمجھا جائے گا اور بنیا دی طور پر جونیت کی گئی تھی اُسے کافی سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر تبادلہ کے دفت تجارت کی نیت نہ رہی ہوتو اب و مال تجارت متصور نہ ہوگا۔

(۳) ایک شرط بیجی ہے کہ اس مال میں بیصلاحیت ہو کہ اس میں تجارت کرنے کی نیت درست ہو، لہذا اگر کسی نے عشری زمین (جس کی پیدا دار پرعشر داجب ہواہے) خریدی اور اسمیں کاشت کی ، یا کھڑی کھیتی اور اسکی پیدا دار کوخر بدلیا تو اس زمین سے جو پیدا دار ہوگی اس پرعشر داجب ہوگا، زکو ہ واجب نہ ہوگی ۔ بیتھم خرابی زمین کانہیں ہے اس پر زکو ہ (عشر) داجب نہ ہوگی ۔ بیتھم خرابی زمین کانہیں ہے اس پر زکو ہ (عشر) داجب نہ ہوگی ۔ بیتھم خرابی زمین کانہیں ہے اس پر زکو ہ (عشر) داجب نہ ہوگی ۔ بیتھم خرابی زمین کانہیں ہوتی ، اگر چہ ذراعت (سمیتی) نہ کی گئی ہو۔

اگرکسی کا مال مولیثی (جانور) ہے اور ہنوز (ابھی تک) سال نہ گزراتھا کہاں کی تجارت کا ارادہ ترک کردیا اور آسے دودھ یانسل کشی کے لیے یا لیے ہی کسی اور کام کیلئے جس کا ذکر سائمہ جانوروں کی زکو ہیں بتایا گیا اور جنگل میں چرانا شروع کردیا تو مال تجارت کا سال منقطع ہوجائے گا اور سال اس وقت سے شروع ہوگا جب کہ آسے سائمہ جانور بنایا گیا اور پھر

سال پوراہوتواسکی زکو ۃ سائمہ جانور کے طریقہ سے نکالی جائے گی قیمت لگا کرنہیں (اس کا ۔ جانوروں کی زکو ۃ میں بیان ہے )۔

سونے وجاندی کی تجارت ہوتو اس کی زکو ۃ نقدی کی زکو ۃ کے طریق (متذکرہ سابقہ) کے مطابق اداکی جائے۔ان کی زکو ۃ واجب ہونے کے لیے تجارت کی نیت کرنا شرطنہیں ہے۔اگر کسی کے پاس تجارت کا مال سالہا سال پڑار ہا پھراس کے بعد فروخت کیا توہرسال کی زکو ۃ واجب ہوگی ،صرف ایک سال کی نہیں ۔(سمال کی زکو ۃ واجب ہوگی ،صرف ایک سال کی نہیں ۔(سمال کی نہیں ۔

# زكوة كے ليے سال گزرنا كيوں شرط ہے؟

شریعت نے زکو ہ کے وجوب کونہ تو حکمرانوں کی مرضی پر چھوڑا کہ جب چاہیں زکو ہ وصول کرنا شروع کردیں، اور نہ بخیل لوگوں کی مرضی پر ہے دیا کہ جب وہ چاہیں زکو ہ دے دیا کر یں، بلکہ ایک محدود مقررہ ضابطہ کے تحت سالانہ گردش کیساتھ قائم کر دیا ہے۔ اور سال کو مقدار کے طور پر اس لیے مقرر کیا ہے کہ سال بھر میں فصلوں کے تمام تغیرات مکمل ہوجاتی ہیں، مال والوں کی آمد نیاں مکمل ہوجاتی ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں سامنے آجاتی ہیں، غرض سال کی مدت ایک ایسی معقول مدت ہے جس میں اصل مال کا بڑھنا محقق ہوجاتا ہے، تجارت کا نفع نقصان سامنے آجاتا ہے اور مویشیوں کی نئی سل آجاتی ہے اور چھوٹی نسل بڑی ہوجاتی ہے۔

امام ابن قیم رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ہرسال ذکو قاس کیے واجب فرمائی ہے کہ ایک سال میں ہر طرح کی فصلیں اور پھل تیار ہوجاتے ہیں اور بیدت بردی مبنی بر انصاف ہے اس لیے کہ اگر ہر ہفتے یا ہر مہننے ذکو قر واجب ہوتی تو یہ صاحب نصاب (مالداروں) کے لیے باعث تکلیف ہوتا اور اگر زکو ق عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہوتی تو یہ بات مسکین (ضرورت مند) کے لیے باعث مصرت ہوتی ۔ اس لیے سال کی مدت وجوب زکو ق کے معاملے میں یقیناً ایک عادلانہ مدت ہے۔ (فقد الزکو ق ص ۲۲۲ ج ۲ بحوالہ ہدایة المجتبد ص ۲۲۱ ج اوز ادا لمعادص کے بس جلداول و ججة اللہ الباخی سے جلدوم)

# کتنی تجارت پرز کو ۃ ہے؟

عسد المله : وجوب زكوة كے ليے نصاب زكوة پر پوراسال گزرنا ضرورى ہے، خواہ قريب قريب پوراسال ہونے كوہو۔ چنانچہ اگركوئی شخص آغاز سال ميں نصاب ہے كم مال كا مالك تھا، پھراس كم مال ہے تجارت كى جس ہے اتنا نقع ہوا كہ نصاب (ساڑ ھے باون تولہ چاندى) كى قيمت كے برابر مكمل ہوگيا تو جس وقت ہے نصاب مكمل ہوا أس وقت ہے پوراسال گزرنا معتبر ہوگا۔ چنانچہ نصاب پوراہونے كے بعد جب ايك سال گزرجائے تب زكوة واجب ہوگی۔ اگر شروع سال ميں نصاب پورا تھا پھر دورانِ سال ميں اس ہے تجارت كر كے نقع ميں ہوگی۔ اگر شروع سال ميں نصاب پورا تھا پھر دورانِ سال ميں اس ہے تجارت كر كے نقع ميں وہى كچھ حاصل كيا جو اُس مال كى جنس ميں ہے ہوتو اس مال كو جواس كے پاس تھا اس نفع ميں شامل كر كے تمام سال كى ذكوة پورے اصل مال كى اداكى جائيگى، بشر طيكہ اصل مال ميں شامل كى داداكى جائيگى، بشر طيكہ اصل مال نصاب كو پوراكرتا ہوتو اس كے فائدے كو بھى اصل مال ہى تصور كيا جائے گا۔ ( كتاب الفقہ ص ٩٢٥ ج))

عسہ خلہ:۔سامانِ تجارت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر بھی زکو ہ فرض ہے( یعنی چھسو بارہ گرام پینیتیس ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو)۔ (ایداد مسائل زکو ہ صرم)

#### تجارت كى زكوة نكالنے كاطريقه

عسئله: اصل مال تجارت کی قیمت لگا کرز کو قادا کرنا واجب ہے، تمام مال کی قیمت لگا کر اور تا نے پتیل کا باہم اکٹھا کرلینا چاہئے، خواہ وہ مال مختلف نوعیت کے ہوں ، مثلاً کیڑا اور تا نے پتیل کا سامان ۔ اسی طرح سال کے دوران جونفع ہواً س کوبھی مال کی قیمت میں شامل کرلیا جائے نیز تجارت کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے جو مال حاصل ہو، مثلاً وراثت یا ہمہو غیرہ سے تہ وہ منافع اور بید مال سب کو ملا کر نصاب پورا ہواور سال بھی پورا ہوجائے تو سب کی زکو ق نکالی جائے بشرطیکہ نصاب پورا ہواور سال کے خاتمہ پر (نصاب سے ) کم نہ ہوگیا ہو غرض زکو ق کے واجب ہونے کا خصار پورے سال بھر تک نصاب کے قائم رہنے پر ہے۔

واجب ہونے کا انحصار پورے سال بھر تک نصاب کے قائم رہنے پر ہے۔

(کتاب الفقہ ص ۱۹۹۴ ج))

عسئلہ:۔جبز کو ہے اداکرنے کا وقت آجائے تو اپی نفتدی اور تجارتی سامان کا جائزہ لیا جائے اور جملہ سامانِ تجارت کی نفتدی میں قیمت متعین کرلو پھر اس قم میں اس قرض کو بھی شامل کرلوجو تم نے کھاتے پیتے آسودہ حال لوگوں کو دے رکھا ہو، پھر اس مجموعی رقم میں سے وہ قرضہ جات جوتم پر واجب الا داء ہوں ،منہا کر کے بقید رقم کی ذکو ہ اداکر دو۔

(فقدالزكوة ص٢٣٢ج١)

مسئے است: کسی کے پاس کچھ سونا و جاندی اور کچھ روپیہا ور کچھ مال تجارت ہے کیکن علیحدہ علیحدہ ان میں سے بقدر نصاب کوئی چیز نہیں تو سب کو ملا کر دیکھیں اگر اس مجموعہ کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کے برابر ہوجائے تو زکو ۃ فرض ہوگی۔

(امدادمسائل ز کو ة ص ۴۸ و کتاب الفقه ص ۹۶۳ جلداول)

قرض کی قسموں پرز کو ۃ کے احکام

عسئلہ:۔شریعت میں جورقم یا چیز کسی کے ذمہ باقی ہو،اُسے'' دَین'' کہتے ہیں۔زکو ۃ کے احکام کے لحاظ سے بید دَین جارتم کے ہیں:۔

(۱) وہ قرض جو کسی مخض کو دیا گیا ہویا تاجر نے وہ سامان جو تجارت ہی کے لیے تھا، پیچا ہواور اس کی قیمت باقی ہو، اگر بیر قم گل کی گل ایک ساتھ مل جائے تو سب کی زکو ہ اداکر نی ہوگی اوراگر کئی سالوں کے بعد ملی تو تمام سالوں کی بیک وقت زکو ہ اداکر تی جائے گی۔ اوراگر بیر قم تھوڑی تھوڑی وصول ہوتو جتنا رو پیہ وصول ہوا تنے کی زکو ہ اداکر تا جائے لیکن اگر بیر قم نصاب زکو ہ کے لیے 110 سے بھی کم ہوتو پھر زکو ہ واجب نہیں ہوگی۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں 'دَین قوی' کہتے ہیں۔

(۲) دوسری صورت میہ ہے کہ کسی سامان کی قیمت توباقی ہولیکن وہ سامان اصلاً تجارت کے لیے نہیں تھا ،اس مال پر بھی زکوۃ اس وقت واجب ہوگی جب وہ وصول ہوجائے گا اور وصولی کے بعد اس نے وہ سامان بیجا تھا۔ وصولی کے بعد اس نے وہ سامان بیجا تھا۔ البتہ اس رقم پراسی وقت زکوۃ اداکرنی ہوگی جب بیتمام رقم اسمی وصول ہوجائے اور زکوۃ البتہ اس رقم پراسی وقت زکوۃ اداکرنی ہوگی جب بیتمام رقم اسمی وصول ہوجائے اور زکوۃ کے نصاب کی مقد ارکو بہنی جائے۔اگر تھوڑی تھوڑی رقم وصول ہوتی رہے بھی سوبھی دوسو، بھی

چارسوتواس میں زکو ہ نہیں ہوگی۔الیی باتی رقوم کو'' ذینِ وسط'' کہتے ہیں۔ (۳) الیی رقمیں جوکس مال کے ہدلے میں باقی نہ ہوں جیسے مہر کی رقم کہ وہ کسی مال کے عوض میں نہیں ہے بلکہ عورت کی عصمت کا معاوضہ ہے اس پر زکو ہ اس وفت واجب ہوگی جب مال پر قبضہ ہوجائے اور قبضہ کے بعد ایک سال گزر جائے۔فقہ کی اصطلاح میں اس کو '' ذَین ضعیف'' کہتے ہیں۔ (خلاصۃ الفتاویٰ ص ۳۳۸ج اول)

(۷) ایسا قرض جس کی وصولیا بی ایسا ال جس کو حاصل کرنا دشوار ہواس پر بھی زکو ۃ واجب نہیں ہوتی ۔ ہاں اگر غیر متوقع طور پر بھی وہ مال وصول ہوگیا تو اب اس پوری مدت کی زکو ۃ اوا کرنی ہوگی۔ وقد کی اصطلاح میں اس کو' مال صار' کہا جا تا ہے۔ (فاوی ہندیوں ۸۹٪) بیفقتی احکام گوکہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے جدید نہیں ہیں مگر آج کل بقایا جات بید میں ہیں مگر آج کل بقایا جات

میں ہی ہوں ہوں ہیں ہوں ہیں ہو ہیں سے حاط سے جد بیریں بی حراج من بھایا جات اور دَین ( قرض ) کی جومختلف صور تیں نئے معاثی نظام اور طریق انتظام کی وجہ ہے پیدا ہوگئ ہیں ان اصولی احکام کے ذریعہ ان کو بہآسانی حل کیا جاسکتا ہے۔ (جدید نعتہی مسائل ص ۱۱۸)

# نفذ مال اورخرج وغيره كي زكوة كاحكم

عسد نام :۔ آخرسال میں جس قدرر و پید نقداور مال تجارت موجود ہے سب پرز کو ہواجب ہے۔ اور جور تم بذمہ دوسروں کے قرض ہے اس پر بھی ذکو ہے ہے گراواء کرناز کو ہ کا اس پر بعد وصولی کے ہے، اور جور تم وصول نہ ہواس کی ذکو ہ ساقط ہے اور معاف ہے۔ اور جو مال سال مجرکے اندر ختم سال سے پہلے خرج ہوگیا اس کی ذکو ہ الازم نہیں اور جو برتن (دوکان کا سامان فرنیچر وغیرہ) تجارت کی غرض ہے نہیں خریدے گئے ان پر بھی ذکو ہ نہیں ہے۔ البتدان میں فرنیچر وغیرہ) تجارت کی غرض ہے نہیں خریدے گئے ان پر بھی ذکو ہ نہیں ہے۔ البتدان میں سے جوظر وف فروخت کردیئے اور اس کی قیمت شاملِ رقم موجود ہے اسکی ذکو ہ دی جائے گی۔ (فاوی دار العلوم ص ۵۸ ج۲ بحوالہ دوالحقارص ۲ اج ۲ کتاب الزکو ہ)

• ( فآویٰ دارالعلوم ص ۲۰ ج۲ بحواله ردالمختارص ۱۳ ج۲ )

# کیا تا جراُ دھارونفند دونوں کی زکو ۃ دیے؟

سوال:۔ ایک تاجر ہے اس کا رو پیہ کھھ اُدھاراور کچھ نفتر موجود ہے تو وہ تمام روپے کی زکو ۃ اداکرے باصرف نفتد کی؟

جواب: - تمام روپے کی زکوۃ اداکر ہے لیکن جس قدر روپیة قرض ہے اسکی زکوۃ بعد وصول کے اداکر نی لازمی ہوتی ہے۔ وصول ہونے کے بعد گزشتہ ایام کی بھی زکوۃ دینا لازم اور واجب ہے۔ ( فناوی دارالعلوم ۱۵۱ج ۱ بحوالہ ردالمختارص ۱۲ج۲)

#### ز کو ہے کیے کیاروزانہ کا حساب رکھنا ضروری ہے؟

عسب ایک تاریخ ایندگی مقرر کرلیجیئے۔ مثلاً میم رمضان المبارک کو پوری دوکان کے قابلِ فروخت سامان کا جائزہ لے کراس کی مالیت کا تعین کرلیا جائے۔ اوراس کے مطابق زکو قرادا کرد ہےئے۔ جس تاریخ کوآپ نے دوکان شروع کی تھی، ہرسال اس تاریخ کوحساب کرلیا کیجیئے۔ تاریخ کوآپ نے دوکان شروع کی تھی، ہرسال اس تاریخ کوحساب کرلیا کیجیئے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۸۷ج ۳۷)

### کیا آمدنی کا ہرسال حساب کرناضروری ہے؟

مست است اگرآمدنی میں کی زیادتی کا تغیر ہوتار ہتا ہے تب ہرسال اپنی آمدنی کا حساب کرناضروری ہے اگر صرف ایک رقم کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے یازیور کھا ہے اور کوئی آمدنی ایسی نہیں کہ جس پرز کو قاواجب ہوتو صرف ایک مرتبہ حساب کرلینا کافی ہے اسکے بعد اس حساب سے ہرسال زکو قادا کردی جائے۔ (فناوی محمودیہ سے مرسال نکو قادا کردی جائے۔ (فناوی محمودیہ سے مرسال نکا فناوی محمودیہ سے مرسال نکو قادا کردی جائے۔ (فناوی محمودیہ سے مرسال نکا فناوی کو کی مدیر سے مرسال کردی جائے کے دو مدیر سے مرسال کردی جائے کے دو کردی ہوئے کے دو کی مدیر سے مرسال کردی ہوئے کردی ہوئے کی کردی ہوئے کرد

#### تھوڑی بجیت والا زکو قاکس حساب سے اداء کرے؟

عدد مله : بیاصول مجھ لیجئے کہ جس شخص کے پاس تھوڑی تھوٹی بچت ہوتی رہی جب تک اس کی جمع شدہ پونجی ساڑھے باون تولہ (چھسو بارہ گرام پینیٹیس ملی گرام) جا ندی کی مالیت کونہ پہنچ جائے اس پرز کو ہ واجب نہیں اور جب اس جمع شدہ پونجی اتن مالیت کو پہنچ جائے اور قرض سے بھی فارغ ہوتو اس تاریخ کو وہ''صاحب نصاب'' کہلائے گا۔اس سال کے بعد اس قمری تاریخ کو اس پرزکو ۃ واجب ہوجائے گی۔اس وقت اس کے پاس جتنی جمع شدہ پونجی ہو (بشرطیکہ نصاب کے برابر ہو)اس پرزکو ۃ واجب ہوگی۔سال کے دوران اگروہ رقم کم وبیش ہوتی رہی اس کا اعتبار نہیں ،بس سال کے اول وآخر میں نصاب کا ہونا شرط ہے۔ ہوتی رہی اس کا اعتبار نہیں ،بس سال کے اول وآخر میں نصاب کا ہونا شرط ہے۔

ادا ئیگی ز کو ة میں کونسی قیمت کا اعتبار ہوگا؟

سوال:۔زکو ۃ مال خرید کردہ پر ہوگی ، یا موجودہ نرخ پر؟ جواب:۔زکو ۃ کےادا کرتے وقت جو قیمت ہےاس کا اعتبار ہوگا۔

( فتاوي دارالعلوم ص ٢١ ج٢ بحواله ردالمختار باب زكوة المال ص ٣٠ ج٢)

عس ئاس ناسه: - ز کو ة میں اشیاء کی وہ قیمت معتبر ہوگی جوعام طور پر رائج ومعروف ہو، تا جرانہ قیمت کا اعتبار نہیں ۔ کیونکہ وہ بمنی ہے تخفیف ورعایت مصالحہ خاصہ پر بلکہ متفرق خریدار جس وقت سے لیتے ہیں وہ معتبر ہے۔اوراگراس میں اختلاف ہوتو اکثر اور شہر کا اعتبار ہے۔ (امداد الفتاوی ص۲۳ ج۲)

مسئلہ:۔زکوۃ میں مالِ تجارت کی قیمتِ فروخت لگائی جائے گی۔(احس الفتاؤی ص۹۹۳جہ) جورقم سال بھر میں گھٹتی بڑھتی رہے اس کا حکم

عسئلہ : سال کے اول وآخر میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے، اگر درمیان میں رقم کم ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ۔ مثلاً ایک شخص سال کے شروع میں تین ہزار روپے کا مالک تھا، تین مہینے بعد اس کے پاس بندرہ سوروپے رہ گئے۔ پھر چھ مہینے بعد چار ہزار روپے ہوگئے، اور سال کے ختم پر ساڑھے چار ہزار روپے کا مالک تھا تو سال پورا ہونے کے وقت اس پر ساڑھے چار ہزار روپے کی زکو ہ واجب ہوگی، درمیانِ سال میں اگر رقم گھٹی بڑھتی رہی، اس کا اعتبار نہیں۔ (آپ کے مسائل سی ہیں ہوتا وی دارالعلوم سے کے حال الفقہ ص ۹۲۹ جا)

علائے لیہ :۔سال کے اول وآخر میں مالدار (صاحب نصاب) ہوا ورسال کے نیچ میں اس

مقدار سے کم رہ جائے تب بھی زکو ۃ واجب ہے بھوڑے دن کم ہوجانے سے زکو ۃ معاف نہیں ہوتی ،البتہ اگرسب مال جا تار ہا،اس کے بعد پھر مال ملاتو جب سے پھرملا ہے تب سے سال کا حساب کیا جائے گا۔ (ہدایہ)

مسئلہ: کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی تھی پھرسال گزرنے سے پہلے دود چار تولہ یا نودس تولہ سونا اور مل گیا تو اس سونے کا حساب الگ شار نہیں ہوگا بلکہ جب اس چاندی کا سال پورا ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ بعد میں ملے ہوئے سونے کا سال بھی پورا ہوگیا تو اس پورے سونے چاندی کی زکو ق کی اوائیگی اسی وفت فرض ہوجائے گی۔

(بدابیدوامدا دمسائل ز کو ة ص ۹۷ بحواله احکام ز کو ة ص ۱۹)

بجيت سے زيادہ قرض والے کا حکم

سوال: ۔ زید نے کپڑا کمپنی میں ہیں ہزاررہ یہ اے کرخریدلیا ہے،اس وقت زید پرز کو ۃ فرض ہے انہیں؟ جب کہاس کو بچت قرض کی ادائیگی کی وجہ سے نہیں ہے؟

جواب:۔اس صورت میں جب کہ بقدرِ مال موجودہ کے اس کے ذمہ قرض ہے اور بچت کچھ نہیں ہے، تواس پرز کو ہ واجب نہیں ہے۔(ناویٰ دارالعلوم ۱۵ج۲ بحالہ ردالقارص ۹ج سم کتاب الزکوہ)

جورو پید بارہویںمہینہ میں خرچ ہو گیااس کا حکم

سوال: ایک هخف کے پاس حاجتِ ضرور بیہ سے زائدرو پہیہ، جب اس پر گیارہ ماہ گزرے تواس نے مکان یاسامان وغیرہ خریدلیا تواس رہ پیدی زکو ہے بیانہیں؟ جواب: ۔ جب تک حولانِ حول (مکمل سال نہیں ہوا اور اس نے مکان یاسامان خریدلیا جس میں زکو ہے ہے تواس رہ بیدی زکو ہ ساقط ہوگئی۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ٠ ٢ ج ٢ بحواله بداية كتاب الزكوة ص ١٦٨ ج ١)

سال کے خرج کے بعد جوغلہ بچے اس کا تھم

عسد اله : جوغلہ کھانے کے لیے سال بھر کے لیے خریدااور خرج ہوکر سال کے ختم کے بعد باقی رہ گیا، اس پرز کو ہ واجب نہیں ہے۔ ( فناوی دارالعلوم ساے بحوالہ عالمگیری ص ۱۳ اج اکتاب الزکوۃ )

# نفتراور مال تتجارت موجوده اورقرض كاحكم

سوال: ایک تا جرتفریباً دس ہزار روپے نفذتحویل میں رکھتا ہے اور پانچ ہزار روپیہ کا مال تیار رکھتا ہے اور اس مال میں ہے اکثر مال تبدیل ہوتا جا تا ہے اور دو ہزار روپیہ کا مال کا رخانہ میں مکمل رکھتا ہے اور تفریباً پانچ ہزار روپے لوگوں کے ذمہ بقایا ہے جو کہ بتدر تربح وصول ہوتا ہے تو کیا نفذتحویل میں جوموجود ہے اس کی زکو قدے یا مال اور بقایا کی بھی ؟

جواب: نقداور مال تجارت موجودہ اوراس روپے کی جولوگوں کے ذمہ ہے سب کی زکو ہ دیا لازم ہے۔ البتہ جورہ پیدلوگوں کے ذمہ ہے وصول ہونے کے بعد گزشتہ سال کی بھی لازم ہوتی ہے۔ مثلا اگر قرض دوسال کے بعد وصول ہوا تو بعد وصول ہونے کے دونوں سالوں کی زکو ہ دیٹالازم ہوگی۔ پس اگر وصول ہونے سے پہلے بھی دے دیتو کوئی خرج نہیں ہے۔ بہر حال زکو ہ سب کی لازم ہے خواہ نقد ہوخواہ مال تیار شدہ یا غیر تیار شدہ اورخواہ لوگوں کے ذمہ قرض ہو،اور جو قرض اپنے ذمہ ہواس کو منہا ( وضع ) کرلیا جائیگا۔

( فآويٰ دارالعلوم ١٣٨٥ج ٢ بحواله ردالحقارص ١١ ج كتاب الزكوة )

عست الله : سال کے ختم پردیکھا جائے کہ جس قدر مال تجارت ونفقرر و پیموجود ہواس کا حساب کر کے ذکو ۃ اداکی جائے اور جور قوم لوگوں کے ذمہ قرض ہیں ، ان کی زکو ۃ بھی واجب حساب کر کے ذکو ۃ بھی بعد وصول ہونے ہے گراداکر نابعد وصول یا بی کے واجب ہوتا ہے۔ گزشتہ زمانہ کی ذکو ۃ بھی بعد وصول ہونے کے دینی لازم ہے۔ ( فرآ دکی دارالعلوم ص ۱۳۳ جلد ۲ )

### جس مال کی قیمت بدلتی رہتی ہے اس کی زکو ۃ

سوال: بس مال کی قیمت بدلتی رہتی ہے اور بعض مرتبہ تو قیمت خرید سے بھی کم ہوجاتی ہے اور مال فروخت ہونے کی کوئی صورت نہ ہوتو اس کی زکو قریسے دین چاہئے؟ جواب: بسب وقت پوراسال مال تجارت پر ہوجائے تو جو قیمت اس مال کی اس وقت ہواس کا حساب کر کے چالیسوال حصد و بے یا نفتہ سے یا اس مال موجودہ میں ہے۔ کا حساب کر کے چالیسوال حصد و بے یا نفتہ سے یا اس مال موجودہ میں ہے۔ کا حساب کر کے چالیسوال حصد و بے یا نفتہ سے بااس مال موجودہ میں ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۱۳۵۸ جوالدردالحقار باب زکو قالحنم ص ۱۳۶۳)

سسنله: مال کی قیمت وه لگائی جائے جواس شہر میں ہواگر وه مال کسی غیر آباد جگہ بھیجا جائے جہاں قیمت کا طاقہ جہاں قیمت کا طاقہ سے اس کی میں ہوتا تو اس علاقہ کے قریب جوشہر ہوو ہاں کی قیمت کے لحاظ سے اسکی مالیت لگائی جائے۔ (کتاب الفقہ ص ۹۸۷ جلدا)

#### تاجر کی قیمتِ خرید کااینتبار ہے یا موجودہ کا؟

سوال:۔تاجرکے پاس مال موجود ہے،اب زکو ۃ وینا چاہتا ہے سال بھر کے بعد ،تو اس مال کی قیمتِ خرید کا اعتبار ہوگایا بازار کے بھا ؤ کالحاظ ہوگا؟

جواب: مال بنجارت کی جو قیمت بازار میں بوقت زکو قادینے کے ہے، ای قیمت کے اعتبار سے زکو قادا کی جائے ،خواہ قیمتِ خرید سے زیادہ ہویا کم ۔ (فقاد کی دارالعلوم صاسما ہے ۲) مساخلہ :۔ اسباب تجارت پرزکو قاس قیمت کے اعتبار سے دی جائے گی جو قیمت بازار کے موافق نے کا جائے گی جو قیمت بازار کے موافق ہے اس پڑمل کرنا جا ہے ،اگر نرخ خرید کے موافق زکو قادے اور باعتبار نرخ بازار زیادہ واجب ہوئی تھی تو باقی زکو قاس کے ذمہر ہی اس کوادا کرے۔

( فآوىٰ دارالعلوم ص٩٣ اج٢ بحواله ردالحقارص ٣٣ ج٣)

# قرض ہے جو تجارت کی اس کی زکو ہ

سوال:۔زید نے گیارہ ہزاررو پے قرض لے کر تجارت شروع کی ، ذاتی سرمایہ پچھٹیں تھا۔ تو کیازید پرز کو ة لازم ہے؟

جواب:۔ابھی کچھز کو قاس پرلازم نہ ہوگی، جب گیارہ ہزارے زیادہ بفذرِنصاب اس کے پاس حاصل ہوجائے اس وقت زائد کی زکو ق دے۔

( فآوي دارالعلوم ص اسم اجلد ٢ بحواله ردالحقارص ٩ ج ٢ كتاب الزكوة )

### جورو پییتجارت میں لگااس کی ز کو ة

مسئلہ:۔ جوروپیتجارت میں لگا ہواہے اور سامانِ تجارت اس سے خریدا گیاہے ، اس تمام پرز کو ہ واجب ہے جب کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے ، اور سال بھی گز رجائے۔ اور جوروپیرزمین ومکان کی خریداری بر صرف کیا جائے ، اگر زمین ومکان بھی تجارت کے لیے خریدے جائیں۔مثلاً زمین ومکان کرایہ پردیئے جائیں ان کے کرایہ کی آمدنی پرنصاب پوراہونے کے بعدز کو ق ہے۔(بعنی اگر کرایہ کی آمدنی سال بھر تک بچی رہے اورنصاب کو پہنچ جائے۔ رفعت قائمی غفرلۂ)۔(فآوی دارالعلوم ص۱۳۷ج ۲ بحوالہ ردالمخارص ۱ ج۲)

# تجارت میں نفع وخرچ کی زکو ق<sup>س</sup>یسے دے؟

سوال:۔ایک تا جراگر ایک ہزار رہ پیہ سے تجارت شروع کرتا ہے اور سال بھر کے بعد جب حساب کرتا ہے تو اس کے پاس ڈیڑھ ہزار رہ پے کا مال موجود ہے اور سال بھروہ اس میں ہے اپنا خرچ بھی ساتھ کرتا رہا ہے تو کیا اس کواب زکوۃ سال بھر کا خرچ نکال کردیٹی جا ہے یا کہ ڈیڑھ ہزار کی یوری بغیر نکا لے خرچ ؟

جواب: \_اب اس کوڈیڑھ ہزار کی زکو ۃ ادا کرنی لا زم ہے۔( فآویٰ دارالعلوم ص ۳۵ ج۲ بحوالہ ہدایہ کتاب الزکو ۃ ص ۷۵ اج او کفایت المفتی ص ۳۳ جس)

# قابلِ فروخت مال مع منافع برز كوة

سوال:۔ جمجے دوکان چلاتے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں، میں نے بھی زکو ہ نہیں دی، کیا دوکان کے پورے مال پرز کو ہے یا اس سے جوسالا نہ منافع ہوتا ہے اس پر ہے؟ جواب:۔ آپ کی دوکان میں جتنا قابلِ فر وخت سامان ہے اس کا حساب لگا کر اور منافع جوڑ کرسال کے سال زکو ہ دیا تیجئے اور اس کے ساتھ گھر میں جو قابلِ زکو ہ چیز ہواس کی زکو ہ بھی اس کے ساتھ ادا تیجئے ، گزشتہ سالوں کی زکو ہ بھی آپ کے ذمہ واجب الا داء ہے اسکو بھی حساب کر کے ادا تیجئے ۔ سال کے اندر جور فم گھر کے مصارف اور دیگر ضروریات میں خرج ہوجاتی ہے اس پرزکو ہ نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل میں ۱۲ سے میں

# گردی زکو ہ<sup>ی</sup>س طرح دی جائے؟

سوال: \_ مال تجارت گرو ہے اس کی زکو ہ کس طرح دین چاہئے؟ جواب: \_ گرو کی قیمت کر کے جالیسواں حصہ زکو ہ دی جائے یا گردہی زکو ہیں دیدیا جائے۔ (فادی دارانعلوم ص۱۵۳۲)

### خريدكرده نيح يا كهاد برزكوة

مسئلہ:۔ زمین کے لیے جو کھا دیا ج خرید کرر کھ لیا ہے اس پرزکو ہ واجب نہیں ہے۔ (آپ کے سائل ص ۲۲ جس)

مختلف نوعیت کے مال کی زکو ۃ کا حکم

سوال: -ایک محض کیڑے کی تجارت (برنس) کرتاہے پانچ ہزار کا مال اس کے پاس موجود ہاوراس نے جواُ دھار فروخت کیا ہے، اس ہیں سے پانچ ہزار کے آنے کی تو قع بھینی ہے اور تین ہزار کے وصول ہونے میں شک ہے۔ اورایک ہزار روپے کے وصول ہونے کی امید بالکل نہیں۔ اور یحف چار ہزار کا مقروض ہے، تو اس صورت میں کس قدر م کی ذکو قد بنی ہے؟ جواب: ۔ جس قدر مال اور نقد موجود ہے اس کی ذکو قاس وقت ادا کرے اور جو مال اُدھار فروخت ہوا ہے اور جی مال اور قد موجود ہے اس کی ذکو قاس می ترض ہے اس کی ذکو قادا کرتا وصول ہونے پر واجب ہوگی ، جس قدر وصول ہوتار ہے اس کی ذکو قاد بتار ہے اور جس قدر اس کے ذمہ پر قرض ہے اس کی ذکو قادا کرتا وصول ہونار ہے اس کی ذکو قاد بتار ہے اور جس قدر اس کے ذمہ قرض ہے اس کی ذکو قادر سے دمہ قدر اس کے ذمہ قدر اس کے دمہ قدر اس کے ذمہ قدر اس کے دمہ قدر اس کی در کو تا کہ در اس کی در کو تا کہ در اس کے دمہ قدر اس کے دمہ قدر اس کے دمہ قدر سے اس کی در کو تا کہ کی در کو تا کہ در سے اس کی در کو تا کہ کی در کو تا کہ در سے اس کی در کو تا کہ در سے در کی در کو تا کہ در سے اس کی در کو تا کہ در سے د

( فآويٰ دارالعلوم ٣٧ مهاج٢ بحواله ردالحقارص ٩ ج۴ كتاب الزكوة )

### جومال بيوياري كےحواله كرےاس كى زكوة

سوال:۔ اکثر بڑے برنس مین (تجارتی آدمی) اپنا تجارتی مال بیوپاریوں کے حوالے کردیتے ہیں، اور اس کی قیمت کا اداہونا قرائن قویہ سے متعین بھی ہے، الیم صورت میں قیمت معہود نصابِ زکو قامیں محسوب ہوگی یا نہ۔ کیونکہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج تاجروں کے پاس آیا اورکل ہویاری بطور قرض کے اُٹھالے گئے۔

جواب: ۔ اس مال کی زکو ہ واجب ہے گر بعد وصول ہونے کے اداکرنا زکوہ کا واجب ہوتاہے، اور گزشتہ زمانہ کا بھی لحاظ زکوہ میں کیا جاتا ہے، مثلاً اگر کی سال میں وہ رو پیدوصول ہوتا گے، اور گزشتہ زمانہ کی بھی زکو ہادا کرنالازم ہے۔

(فقاوي دارالعلوم ٢٥٠١ ج٢ بحوالدردالمختار باب زكؤة المال ١٨٠ ج٣)

# منافع کی زکوۃ کیسے دی جائے گی؟

سوال: - کیا تجارت میں قبل تمام سال جومنافع ہوتا ہے اس کو اصل کے ساتھ ملا کرز کو ۃ نکالیں یا صرف اصل کی زکو ۃ نکالی جائے؟

جواب:۔درمیان کے جومنافع ہوئے وہ ختم سال اصل مال پرز کو ۃ دینے کے لیے تارومعتبر کیے جائیں گے۔(فآویٰ دارالعلوم ص۵۱ اج۲ بحوالہ ہداییص ۵۵ اج اکتاب الزکؤۃ فصل فی الخیل) عسمنلہ:۔ سال گزرنے کے بعداصل قم مع منافع کے جتنی رقم بنتی ہواس پرزکو ۃ ہے۔ (آپ کے مسائل ص۱۲۳ جساد کفایت المفتی ص۱۳۲ جس

مال کی سپلائی پرز کو ہ کا حکم

سوال: میں شہرے مال لاکردیبات (گاؤں) میں سپلائی کرتا ہوں، جینے میں مال لیتا ہوں ان کا قرضہ میرے اوپر تقریباً و ۱۰۰۰۰ (تین لاکھ) روپے ہیں۔ اور دوسروں کے اوپر میرا قرضہ تقریباً ۱۰۰۰۰ (ایک لاکھ اسی ہزار) روپے ہے اور میرے پاس تقریباً ۱۰۰۰۰۰ (۸ لاکھ) کا مال موجود ہے معلوم بیکرنا ہے کہ میں کس طرح ذکو ہ نکالوں؟ جواب: جننی مال آپ کے پاس موجود ہے خواہ نفذی کی شکل میں ہویا مال کی شکل میں نیز آپ کے وہ قرضے جولوگوں کے ذمہ ہیں ان سب کو جمع کرلیا جائے ،اس کی مجموعی رقم میں سے وہ قرضہ جات منہا کردیے جائیں جوآپ کے ذمہ ہیں، منہا کرنے کے بعد جننی مالیت باقی رہے اسکی زکو ہ آپ کے بعد جننی مالیت کے ایک زکو ہ آپ کے بعد جننی مالیت کے ایک کی درکو ہ آپ کے بعد جننی مالیت کے ایک کی کو ہو آپ کے دمہ ہیں، منہا کرنے کے بعد جننی مالیت کی درکو ہ آپ کے بعد جننی مالیت کے دمہ جن میں ۱۸ ہزار روپے کی ذکو ہ آپ کے بعد جننی مالیت کے دمہ جن کی درکو ہ آپ کے درکو ہوں کے دمہ جن کی درکو ہ آپ کے درکو ہوں کی درکو ہوں کی درکو ہوں کے درکو ہوں کی درکو ہوں کے درکو ہوں کی درکو ہوں کے درکو ہوں کی درکو ہوں کو درکو ہوں کی درکو ہوں کی

# قرض لے کر کاروبار برز کو ۃ

ذمدواجب ہے۔ (آپ کے سائل ص ۲۱ جس)

سوال: - زید نے قرض کے پیپوں سے ایک دوکان کھولی، سال پوراہونے پر حساب کرکے دیکھا تو ۹۵۰۰۰ ہزاررو پے کا مال موجود تھا جب کہ شروع میں ۹۵۰۰۰ کا مال ڈالا تھا، اور قرض جودوکان پر ۱۰۰۰۰ ہزاررو پے کا بقایا ہے اور نقذ دو ہزار رو پے پڑے ہوئے ہیں تو کیاان پر زکوۃ اداہو مکتی ہے یا نہیں؟

جواب:۔جتنی مالیت کا سامان قابلِ فروخت ہے،اس کی قیمت میں سے قرض کی رقم منہا کرکے باقی ماندہ رقم میں دوہزار جمع کر کےاس کی زکو قادا کرد بیجئے ( آپ کے سائل س ۳۶۳ج۳)

# صنعت پرز کو ة کاحکم

سوال: صنعت كيسلسله مين كون سامال زكوة سيمشتني ب؟

جواب: ۔ صنعت کار کے پاس دوشم کا مال ہوتا ہے۔ ایک خام مال ، جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے۔ دوسراتیارشدہ مال ، ان دونوں شم کے مالوں پرز کو قہے البنتہ مشینری اور دیگروہ چیزیں جن کے ذریعہ مال تیار کیا جاتا ہے (اوز اروغیرہ) ان پرز کو قانبیں۔

(آپ کے سائل ص ۲۲ س ج ۳ و کفایت المفتی ص ۲۳ ج ۳ )

#### شركت دالے كاروبار كى زكو ة

سوال: ایک بھائی نے دوسرے کو دوکان کھلوائی ہے رقم ایک بھائی کی ہے اور چلاتا دوسرا بھائی ہے، نفع برابرکا ہے، اس کی زکو ہ کون ادا کرے؟ جبکہ بیکاروبارشرکت میں ہوگیا؟ جواب: پہلے یہ بچھ لیجئے کہ جب کسی کاروبار کے لیے مال دیاجائے اور نفع میں حصد رکھا جائے تو شرعی اصطلاح میں اس کو''مصار بت' کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں عام طور سے اس کو''شراکت'' کہد یاجا تا ہے۔ اس کاروبارا یک اصل رقم ہوتی ہے اور ایک اس کا منافع ۔ اس کو نشراکت' کہد یاجا تا ہے۔ اس کاروبارا یک اصل رقم ہوتی ہے اور ایک اس کا منافع ۔ اصل رقم کی زکو ہ اس کے مالک کے ذمہ ہے اور اس کے ذمہ منافع کے اس حصد کی ذکو ہ بھی واجب ہے جوا سے ملے گا، اور جونفع پر کام کرتا ہے اگر اس کا نفع نصاب کی مقدار کو پہنچے اور اس پر سال بھی گزرجائے تو اپنے حصد کی ذکو ہ اس پر بھی ہوگی۔ جوقطعہ زمین کا دوکان کے لیے خریدا ہے اس پرزکو ہ نہیں۔ (آپ کے مسائل ص ۳۵ جس)

عس ناء الله الك ك فرمه به الله المعنى جس كارو پيه به الك ك فرمه به الله ك فرمه به الله ك فرمه به الله به الله ك فرمه به الله وجائد اور واجب به اور جونفع بركام كرتا به اس كو جب نفع كارو پيه بقدر نصاب حاصل جوجائد اور سال بحركز رجائد واس ك ذرمه اس روي كي ذكوة واجب ب-

( فآويٰ دارالعلوم ص ۱۵۵ ج۲ وص ۱۳۸ ج۲ بحواله ردالمخيار باب ز کو ة الغنم ص ۳۱ ج۲ )

#### مقروض تاجرکوز کو ة دینا کیساہے؟

سوال:۔ایک تا جرقرض دار ہو گیا ساری پونچی ختم ہوگئی تو کیا زکو قادے سکتے ہیں جبکہ اس کے م میں دس ہزار کا زیور بھی ہے؟

جواب: کے میں جو دس ہزار کا زیور ہے وہ اس کی بیوی کا ہوگا،قرض خود تا جر (برنس مین ) كذمه باس ليه وه زكوة كاستحق ب- (فقاوي محمود ميص ١١ج٣)

**عسینلہ:۔ قرض دارکوز کو ۃ دیناجا تزہے،اگر چیاں کے پاس دس ہزاررو بے ہوں مگر گیارہ** ہزار(موجودہ رقم ہےزائد) کا قرض دارہے،ایسے مخص کوز کو قادینا جائز ہے۔

(امدادمسائل ز كۈ ة ص ۷۸)

مسئلہ:۔اگرکوئی شخص ہے کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے مجھے زکو ۃ کی رقم وے دی جائے تو اس قرض کا ثبوت اس سے طلب کرنا جا ہے۔

(معارف القرآن ص١٦م ج٣ بحواله قرطبي)

## جائيدادااورسامان تتجارت كى ز كوة

سوال:۔ایک مخص کے پاس جائیداد قیمتی پچاس ہزار منافع فی سال ہے اور تنجارت کا سامان ہیں ہزار کا ہے، اس میں ڈ ھائی ہزار روپے سالا نہ منافع ہوتا ہے، اور وہ مخض بھی تیس ہزار روپے چھ ماہ کے لیے قرض بھی لیتا ہے۔ان سب صورتوں میں زکو ہ کا تھم کیا ہے، اوراس کے ذمہ مہر بھی ہے؟

جواب: \_سامان، تجارت جوہیں ہزار کا ہے مثلاً اس کے کل پرز کو ۃ واجب ہے \_ حالیسواں حصہ(بااس کی قیمت)اس کا ہرسال میں زکو ۃ کارو پیہ نکالا کرے یعنی فی سیکڑہ ڈھائی روپیہ ز کو ة دینا جاہئے۔اور جائیداد کی قیمت پرز کو ہنہیں ہے۔ (روالحقارص ۱۰ج۲وص۲۴ ج۲) اس کے نفع میں جورو پید حاصل ہو(اگرخرج نہ ہواور سال بھرگز رجائے اسکی زکو ۃ ویناضروری ہے۔اور نین ہزاررو پیہ جواسکے ذمہ قرض ہوجا تا ہے،اگر هم سال پر بوقت زکو ۃ ادا کرنے کے اسکے ذمہ قرض ہوتو اسکومجرا کیا جائے گا، با قیما ندہ سامانِ تنجارت اور نفذر و پہیہ

عمل ومدلل وزیوروغیره کی زکو قامجی دے۔ (ردالحقارص ۹ ج۲)

### ادائے زکو ہیں تاجر کے کیے ایک سہولت

سوال:۔ زید نے ایک دوکان آٹھ ہزاررویے کی اور اس آٹھ ہزار میں سے تنین ہزاررویے اُدھار میں ہو گئے اور یا پچ ہزار کا مال دو کان میں باقی ہے، اب زکو ۃ مال موجود ہ پر ہی ہے یا ادهار بربھی۔ادرادهارکاروپییسال دارکل وصول نہیں ہوتا، بلکے تھوڑ اتھوڑ اوصول ہوتا ہےاور پ*ھر*ا تناہی ہوجا تاہے۔

جواب: ـ ادهار کی ز کو 5 دینا واجب تو اس وفت ہوتا ہے کہ وہ روپیہ وصول ہوجائے اوراس وفت چھلے زباندی بھی زکو ۃ دین لازم ہے،لہذا بہتریہ ہے کیل مال ادھاروموجود کی زکو ۃ کا حساب کر کے ختم سال پر دیدے تا کہ ہار ہار وصول ہونے کے وقت ادھار کے حساب کرنے كى دفت چيش ندآئے۔ (فآوى دارالعلوم ص٥٦ ج٢ بحوالدردالمخارص ٢٥ ج٢باب زكوة المال)

### کیاڈ یکوریش پرز کو ہے؟

**مست المه :۔ دوکان میں جوالماریاں دشوکیس وغیرہ سامان رکھنے کے لیے رکھی ہوں یا فرنیچر** وغیرہ استعال کے لیے رکھا ہوتو اس پرز کو ۃ فرض نہیں ہے کیونکہ یہ مال تنجارت نہیں ،البتہ اگر کوئی فرنیچری کی تجارت کرتا ہو یعنی فرنیچر تجارت کی نیت سے خرید ایا بنوایا ہوتو اس پرز کو ۃ فرض ہے کیونکہ اس صورت میں بیر مال ، مال تنجارت ہے۔ (امداد مسائل زکو ۃ ص ۶ ۵ بحوالہ در مقار )

### روزمرہ کی آمدنی والا کیسے زکو ۃ دے؟

سوال:۔ایک مخص کی روز مرہ کی آمدنی ہے وہ رو پید بنک میں جمع کرتا جاتا ہے،مثلاً ماہ جنوری ہے دسمبرتک آمدنی معتدبہ قابل زکو ہ ہوگئی۔ آخر ماہ دسمبرتک اس کا حساب س طرح کیا جائے سسی آمدنی پر گیارہ ماہ گزرے، کسی پر دس بھی پر دو جار، بلکہ کسی پر دو جاردن ،اسی آمدنی ہے خرج بھی ہوتار ہا مگرسال کے ختم برخرج کے باوجودوہ قابلِ زکو ۃ ہےتو کیسے ذکو ۃ نکالی جائے؟ جواب:۔جس وفت سے وہ ذخیرہ بقدرِ نصاب ہوگیا ہو، اس تاریخ ہے سال شروع ہوگااور اس سال کے ختم پر جس قدراس دفت موجود ہوگا۔ بشرطیکہ نصاب ہے کم نہ ہو،سب پرز کو ق واجب ہوگئ ۔ گوہر چیز پرسال نہ گز را ہواور گودرمیان سال کے نصاب سے کم رہ گیا ہو۔ (ایدادالفتاویٰ ص۱۲ج۲)

آلات ِتجارت برز کو ۃ کا حکم

سوال: تجارت کے آلات پرز کو ۃ ہے یانہیں، مثلاً پئن چکی یاٹر یکٹر کرایہ پر چلایا جا تا ہے؟ جواب: ۔ اگر بیآ لات خود فروخت کرنے کیلئے ہوں تو ان پرز کو ۃ ہوگی، اوراگر انکے ذریعہ سے کاشت کی جائے یا آٹا بیسا جائے خودان کوفروخت نہ کیا جائے تو ان پرز کو ۃ نہیں ہے۔ (فاویٰ محودیہ ۲۳ جوالہ در مخارس ۶۹ ج

آمدنی ہونے کے بعد اگر سال بھر کے بعد بچت اتنی ہوجائے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکے تواس آمدنی پرز کو ۃ ہوگی۔رفعت قاسمی غفرلہ')۔

عسے نہاں اوراُونٹ گاڑیاں وغیرہ جو ازادر بیل گاڑیاں اوراُونٹ گاڑیاں وغیرہ جو تجارت کا مال دولی ہے۔ تجارت کا مال ڈھونے (منتقل) کرنے کے لیے دوکا ندار کے پاس ہوتی ہیں، یہ سب آلات عروض تجارت میں شامل نہیں ہیں ان میں زکو ۃ واجب نہیں ہے۔

( فآویٰ دارالعلوم ص ۱۸ ج۲ بحواله رداله قارص ۱۱ ج۲ و فراوی محود بیص ۹۵ ج۱۳) ( البیته اگر ان آلات ہے حاصل شدہ منافع بقد رِنصاب ہو جائے اور اس پر سال مجی گزرجائے تو منافع کے روپیوں پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ (محمد رفعت قاسمی )

کیا کرا کری پرز کو ہے؟

مئلہ: کسی نے برتن ، شامیا نے ، فرنیچر یا سائیکلیں وغیرہ یا اورکوئی سامان کرایہ پر دینے کے لیے خرید ااور کرایہ پر چلا تار ہاتو ان چیزوں پر بھی زکوۃ فرض بیں کیونکہ کرایہ پر چلانے سے مال مال تجارت نہیں بنآاوراس پر زکوۃ فرض نہیں ہوگی ، البتہ کرایہ کی وصول شدہ رقم اگر بھند رِنصاب ہواورا یک سال گزرجائے تو اس روپے پرزکوۃ فرض ہوگی۔

(اردادمسائل زكوة ص ٥٤ بحواله قاضي خال)

## برنٹنگ براور کارخانوں برز کو ۃ کا حکم

مسئلہ:۔ پرنٹنگ پرلیں، کارخانوں وغیرہ میں جومشینیں وغیرہ فٹ ہوں، وہ بھی مال تجارت نہیں، لہذاان پرز کو قفرض نہیں درزی کی کپڑے سینے کی مشین، ڈرائی کلین وغیرہ اور ہرتئم کی مشینوں کا بہی تھم ہے البتہ اگریہ مشینیں تجارت وغیرہ کی نیت سے خریدی ہوں کہ انکوفروخت کیا کریں گے توان پرز کو قفرض ہوگی۔(امداد مسائل زکو قص ۵۲)

**عسسهٔ الماء :۔کارخانے اورمِل وغیرہ کیمشینوں پرز کو ۃ فرضنہیں ہے کیکن ان میں جو مال** تیار ہوتا ہے اس پرز کو ہ ہے، اس طرح خام مال جومِل میں سامان تیار کرنے کے لیے رکھا ہے اس پر بھی ذکو ہ فرض ہے، خام مال اور تیار شدہ مال سب کی قیمت لگا کر اس کا ڈھائی فی صدر کو ة اداکرنا فرض ہے۔ (امدادمسائل زکو قص ۹۸ج وآپ کےمسائل ص ۳۸۰ج ۳) مسئلہ : منعتی اُوز اراور سامان دوشم کے ہیں ایک وہ جن کوسی کام کے لیے استعال کیا جاتا ہے اوراس کا اثر اس چیز میں باقی نہیں رہتا دوسری قتم وہ جو بعینہ اس میں نگا دی جاتی ہیں ،مثلاً سائکل کی در تھی کے بعض اُوزارا ہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ اس سے چیزیں ٹھیک کردی جائیں،کاری گران ہے اس قدر کام لیتا ہے۔ بڑے بڑے کارخانوں میں جومشینیں ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں۔اوربعض سامان خاص اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہضرورت پڑنے پر ان کوسائنکل میں فٹ کر دیا جائے۔ان دونوں قشم میں ہے پہلی قشم کی چیزوں پر ز کو ۃ نہیں ہے۔اس میں مشینیں محری سازی، بردھی ، لوہار، موٹرسائیل درست کرنے والوں اور کاشتکاروں وغیرہ کے منعتی اُوزار داخل ہے۔ دوسری قتم کی چیزوں پرز کو ۃ واجب ہے۔اس میں گھڑی ، ریڈیو، اورموٹرسائکل وغیرہ کے قابلِ فروخت اجزاء (پُرزے) شامل ہیں۔ چنانچەفقىهاء نے پہلی قتم کی چیزوں کو'' بنیادی ضرورت'' (حاجتِ اصلیه) اور دوسری قتم کی چیزوں کو قابلِ زکو ۃ قبرار دیا ہے۔ (جدید نقهی مسائل ص۱۲۲ بحوالہ فیاویٰ ہندیہ ص۸۸ ج۱)

میکسی کے ذریعہ کراہی کی رقم پرز کو ة

سوال: ایک فخص کے پاس ایک لا کھرو پیہے،اس سے دہ ایک ٹیکسی خرید تاہے، ایک سال

بعد چالیسِ ہزاررو پیدگی کمائی ہوگئی،ابز کو قائنٹی رقم پردے؟

جواب:۔اگرگاڑی فردخت کرنے کی نوعیت سے نہیں خریدی بلکہ کمائی (کرایہ پر چلانے) کیلئے خریدی ہے تو سال کے بعد زکو ہ صرف چالیس ہزار کی دیں تھے۔ کیونکہ گاڑی کمانے کا ذریعہہے،اس پرزکو ہنبیں۔

عست ناسه: گاڑیوں سے جومنافع حاصل ہوجائے اور جونصاب تک پہنے جائے تو سال گزرنے کے بعداس پرز کو ہ آئے گی ، صرف گاڑیون پرز کو ہ نہیں آئے گی ۔ کیونکہ یہ حصول نفع کے آلات ہیں ، ان پرکوئی زکو ہ نہیں آتی ہے ۔ لیکن یہ خیال رہے کہ بعض لوگ گاڑی اس نفع کے آلات ہیں ، ان پرکوئی زکو ہ نہیں آتی ہے ۔ لیکن یہ خیال رہے کہ بعض لوگ گاڑی اس نیت سے خرید تے ہیں کہ جوں ہی اس کے اچھے وام ملیس کے اس کو فروخت کردیں گے۔ اور یہ ان کا کو یا با قاعدہ کارو بارہے ۔ الیم گاڑی در حقیت مال تجارت ہے اور اس کی قیمت پر زکو ہ واجب ہے ۔ (آپ کے ممائل ص ۲۵ جسود حسن الفتادی ص ۸۸ جسم بحوالہ طحطاوی ص ۱۹۳ جا)

كرابه برجلنے والے سامان برز كو ة كائتكم

عسئلہ:۔ آئ کے حساب سے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابررو پے ہوں گے تو زکوۃ واجب ہوگ ، اس طرح سائیل یا اورکوئی سامانِ تجارت کے لیے ہواور وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کا ہوتو اس پر بھی زکوۃ واجب ہوگی آگرسائیل اور دوکان کا دوسراسامان کرایہ پردیا جاتا ہوتو آمدنی پرزکوۃ واجب ہوگی مالیت پرنہیں۔

( فآویٰ رحیمیہ ص ۱۳۹ج۵)

مسئلہ: مشینری میں جو تجارتی نہ ہوں اس میں ذکو ہنہیں ہے۔اس کی آمدنی میں زکو ہ ہے جب حوائج اصلیہ (ضرورت) سے فاضل ہو کر نصاب کو پہنچ جائے اور پوراسال بھی ہوجائے۔(فاویٰ رحیمیہ ص۱۱ج۳)

مسئلہ: موٹر، ہوائی جہاز (وغیرہ) کہا گریہ چیزیشخص استعال میں ہیں تو ان پرز کو ہ نہیں ہے اورا گران کو کرایہ کے لیے مختص کردیا گیا ہے تو اس پرز کو ہے (جبکہ اس کی آمدنی سال مجرکے بعدنصاب کے برابریا دیگر مال وغیرہ کے ساتھ ل کرنصاب کے برابر ہوئے) کیونکہ اب بیاشیاء نماءافزائش اور نفع دینے کی ہیں اس لیےاب بیز کو ۃ کامل بن گئی ہیں۔ (نقه الز کو ۃ ص۲۰۰ج۱)

#### جومال برآمد كياجا تابياس كي زكوة

سوال:۔ جو مال ہو پاریوں کو منافع لگا کرروانہ کیا جاتا ہے، اس کا روپہیمجی سال مجر ہیں اور بھی ڈیڑھ دوسال میں وصول ہوتا ہے، اس کی ذکو قامع منافع کے نکالی جائے یا بغیر منافع کے؟اور بھی ہو پاری سال مجر کے بعد مال واپس بھی کردیتے ہیں اور ان سے روپہیہ وصول مشکل سے ہوتا ہے۔

جواب:۔جو مال بیو پاری کودیا جاتا ہے اس کی جو پچھے قیمت مع منافع اس سے مقرر ہوئی ہے۔ اس کی قیمت وصول ہونے کے بعدز کو ۃ واجب ہے، جس قدرر و پیدوصول ہوتا جائے اس کی زکو ۃ اواکی جائے اور جو وصول نہ ہواس کی زکو ۃ کچھ لازم نہیں ہے۔

(فآوي دارالعلوم ص١٥٥ ج٢ ردالحقار باب زكوة المال م ٢٥ ج٢)

# اسٹیشنری کی زکوۃ کا حکم

سوال: میں کتابوں اوراسٹیشنری کی دوکان کرتاہوں۔ سامان کی مالیت تقریباً ہارہ یا پندرہ ہزارر و پہیہوگی، دوکان کراریکی ہے۔ کیادوکان کاسامان قابلِ ادائیگی زکو ۃ ہے؟ جواب: ۔ دوکان کا جوہمی مال فروخت کیاجا تا ہے اگر اس مال کی مالیت ساڑھے ہاون تو لے چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہوتو اس مال پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ (آپ کے سائل ص ۲۸۷ج ۲۳)

## عطرور فغن کی زکو ۃ کا حکم

سوال: مثلاً ایک عطرا ورروغن وغیره چهرو پیدتوله کی لاگت کا ہے اوراس کوآتھ رو پیدتوله فروخت کیا گیاتو زکو ہے بھساب لاگت چھرو پیدتوله دی جائے گی یا آٹھ رو پیتوله کے؟ جواب: - جب که قیمت عطر کی اور روغن کی بقد رِنصاب ہوز کو ہ اس پر واجب ہے۔اورز کو ہ اس جساب سے دی جائے گی جو قیمت اس کی بازار میں ہے اور مراداس بازار سے وہ بازار ہے جس میں وہ مال ہے۔ (شامی سی جس جاباب زکو ہ العنم) اورجس حساب سے بکری ہوتی ہے اس حساب سے قبمت عطراور روغن کی لگائی جائے ، اگر نفذ دینے میں نقصان معلوم ہوتو سہولت وہی طریق ہے کہ بعینہ عطروروغن کا جائے ، اگر نفذ دینے میں نقصان معلوم ہوتو سہولت وہی طریق ہے کہ بعینہ عطروروغن کا جالیسوال حصہ نکال دے خواہ اس کوفروخت کر کے وہ قیمت نقراء کودے دے یاعطروروغن ہی تقسیم کردے۔ ( فآوی دارالعلوم ص ۸۱ ج۲ )

#### دوکان کی زکو ہ کس طرح ادا کی جائے

موال: میں نے ایک دوکان بیس ہزار کی خریدی تھی اور میں نے اسمیس بچاس ہزار روپے کا سامان خرید کر بھراتھا جسمیں سے تقریباً بیس ہزار کا مال قرض لیاتھا جواب میں نے ادا کر دیا ہے اس سے جوآ مدنی ہوتی ہے وہ میں دوکان میں ہی لگا دیتا ہوں مارکیٹ کے حساب سے میری دوکان کی قیمت بھی میری دوکان کی قیمت ایک لا کھروپے سے زیادہ ہا اور جواسمیں سامان ہے اسکی قیمت بھی سامھ یا پنیسٹھ ہزار روپے بنتی ہے، میں اس پرزگو ہ کس حساب سے ادا کروں؟ جواب: دوکان میں جتنی مالیا سامان ہے، اس کی قیمت لگا کرآپ کے ذمہ اگر قرض ہو اس کومنہا کر دیا کریں، اور باقی جتنی رقم بیچاس کا چالیہ واں حصہ زکو ہ میں ادا کر دیا کریں۔ دوکان کی عمارت، بار دانہ اور فرنچے وغیرہ پرزکو ہ نہیں صرف قابلی فروخت مال پر دوکان کی عمارت، بار دانہ اور فرنچے وغیرہ پرزکو ہ نہیں صرف قابلی فروخت مال پر دوکان کی عمارت، بار دانہ اور فرنچے وغیرہ پرزکو ہ نہیں صرف قابلی فروخت مال پر دوکان ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۸۱ ج

## بساط خانه كى زكوة كاحكم

سوال: عطارخانه (دوافروش) کی دوکان ہے ہزاروں تھم کی ادویہ ہیں اور بساط خانہ نیز دیگر سامان بھی ہے۔ اگر تخیینا قیمت لگائی جائے اور زائد کر کے لگائی جائے تو کیاتھم ہے؟ جواب: ادویہ اور سامانِ بساط خانہ کی قیمت لگائی جائے گی جواس وقت بازار میں ان کی قیمت ہے، اس قیمت ہے، اس قیمت برز کو قدی جائے گی۔ (فاوی دارالعلوم س۱۳۹ج بحوالہ ردائخار س۱۲ج)

## ادويات برزكوة كاحكم

سوال: دو کان میں پڑی ادویات پرزکو قالازم ہے یاصرف اس کی آ مدنی پر؟ جواب: دادویات کی قیمت پربھی لازم ہے۔ (آپ کے مسائل ص ٣٧٣ج٣)

#### كتب خانه كي زكوة نكالنے كاطريقنه

ز کو ق دیے میں ایک کوتاہی ہے ہے کہ اپنے نزدیک حساب سے دیے ہیں مگر واقع میں وہ حساب فلط ہوتا ہے ، مثلاً مالی تجارت میں اپنی خرید یالا گت کا حساب لگا لیتے ہیں ، فرض کیجئے کہ ایک خف نے بچھ کتا ہیں تاجرانہ قیمت سے خریدیں یا اپنے پرلیں میں چھا ہیں اور وہ ایک ہزار روپے میں اس کو پڑ گئیں مگر بازار میں وہ دو ہزار کی ہیں ، تو زکو ق دو ہزار کی دینا چاہئے اوراگر دو ہزار کی زکو ق بچاس روپ دیتے ہوئے دل دُ کھ تو سہل ہے کہ خود کتا بوں کا چاہیں اس حصہ دیدے مثلاً چاہیں مواید میں سے ایک ہداید دے دے یا ایسی کتاب دیدے جسکی ہداید کی برابر قیمت پر نکاسی ہوتی ہو۔ (ایداد مسائل زکو ق ص سے وناوی دارالعلوم ص دیدے دو ایک دارالعلوم ص

### ىرچون كى ز كۈ ة

سوال: ــ زید پنساری کی دوکان کرتا ہے، اس میں چونکہ سینکڑوں قسم کا سامان ہوتا ہے، اس وجہ سے اخیر سال میں وزن نہیں کرسکتا، اندازہ سے ذکو قادا کرتا ہے، کیاز کو قادا ہوجاتی ہے؟ جواب: ــ اندازہ کرنے میں حتی الوسع یہ لحاظ رکھے کہ پچھزیادہ اندازہ لگایا جائے تا کہ ذکو ق میں کمی نہ رہے کیونکہ در حقیقت اگراندازہ کم ہوا تو اس قدرز کو قاس کے ذمہ پرواجب رہے گی۔ (فناوی دارالعلوم سی ۱۲ جوالہ عالمگیری کتاب الزکو قاس کے ذمہ پرواجب رہے گی۔ (فناوی دارالعلوم سی ۱۲۸جالہ عالمگیری کتاب الزکو قاس کے دہ

#### دواخانه کی ز کو ة

سوال: ــزبیددواخانه کی دوکان کرتا ہے جس میں ہزاروں دوائیں ہیں جو کہ فروختگی میں ماشہ دو ماشہ (ہی بعض دفعہ ) ثکلتی ہیں جس کا با قاعدہ حساب رہنا مشکل ہے۔ان دواؤں کی زکو ۃ سمس طرح دینی جاہیے؟

جواب: ۔ حساب کرنا تو زکو ق کیلئے ضروری ہے گرتمام ادور کوعلیحدہ علیحدہ وزن کرنا اور قیمت لگانا دشوار ہے تو ایسا کیا جائے کہ سالا نہ موجودہ میں سے جس قدر فرونشگی کی میزان ہواسکومنہا (وضع) کیاجائے ،الغرض انداز ہ کرلینا مال موجودہ کا ضرور بات میں سے ہے۔ (فآدیٰ دارالعلوم ص۱۳۷ج ہروالہ دوالیقارص۲۴ ج باب ز کو ۃ المال)

#### جس دوكان كاحساب نه بهواس كي زكوة

سوال: ـ زید کی دوکان جب سے قائم ہوئی ہے اس دفت تک کوئی ایبا حساب نہیں ہوا جس سے اس کی مالیت کا سیح انداز ہ ہو سکے زکو ق کے لیے کیا کرے؟

جواب: ۔حساب کر کے زکو ۃ ادا کرنی جاہئے۔اورگزشتہ سالوں کی بھی زکو ۃ اداء کرے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٨٨ اج٢ بحواله ردالمختار بإب الزكوة المال ص ١٨ ج٢)

(یہاں پر مال کا اندازہ اور تخمینہ لگایا جائے اوراندازہ میں جہاں تک ہو سکے پچھے زیادہ ہی ہوتا کہ حقوق اللہ نہ رہے۔محمد رفعت قاسمی غفر لیُ

## دوکان چھوڑنے کی صورت میں زکو ق کا حکم

سوال: یتجارت (برنس) میں اگر بعدادائے قرضہ مثلاً پیاس ہزار روپے کا مال دوکان میں ہوتو کیا اس پیاس ہزار روپ پر زکوۃ دینا واجب ہے، لیکن دوکا نداری کا مال ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اگراس کودوکان چھوڑنے کی غرض سے فروخت کیاجائے (مال نمٹایا جائے ) تو مجھی ایک روپے کا مال ایک روپے میں فروخت نہیں ہوتا۔ اس مال کی قیمت ادائے زکوۃ کے وقت وہی محسوب جواس کی اصلی قیمت ہو بوقت موجودہ خرید ہے، یادہ قیمت محسوب کرنی چاہئے جو دوکان چھوڑنے کے وفت میں خواس کی اصلی تیمت ہو بوقت موجودہ خرید ہے، یادہ قیمت محسوب کرنی چاہئے جو

جواب: قرض دوامی کے اداکرنے کے بعد پچاس ہزار روپے کا مال مثلاً بچے تو ختم سال پر اس کی زکو ۃ دینی چاہئے اور زکو ۃ قیمت مال موجودہ بنر خ موجود کے حساب سے واجب ہوگی۔ دوکان چھوڑنے کی حالت میں جو کمی مال فروخت ہو، اس کا خیال نہ کیا جائے بلکہ زخ (قیمت ) بازار موجودہ مال کا اعتبار ہوگا۔ (فیاوی دارالعلوم ص ۱۵ اج ہجوالہ عالمگیری (مصری) کتاب الزکو ۃ باب ٹالٹ فصل ٹانی ص ۱۲۸ج ا

#### مویشیوں برز کو ہ کیوں ہے؟

الله تعالی نے اپی قدرت کا ملہ سے لاکھوں جانوراس دنیا بیں پیدافر مائے ہیں جن بیں سے بہت کم جانوروں سے انسان مستفید ہوتا ہے، اوران جانوروں میں بھی مفیدترین جانوروہ ہیں جنعیں عربی زبان میں اُنعام (مولیی) کہاجا تا ہے اور یہ اونٹ، گائے (اور بھیٹس) اور بکری (اور بھیٹر) ہیں ۔ الله تعالی نے قرآن کریم میں ان جانوروں کا ذکر ایخ بندوں پرایک احسان کے طور پر کیا ہے اور متعدد مقامات پرائے منافع بھی بیان فرمائے ہیں۔ ای شکری اوائیگی کے طور پر الله تعالی نے (ان میں) ذکو ق فرض فرمائی ہے، اس کے نصاب اور مقادیر مقرر فرمائے اور سدت نبوی صلی الله علیہ وسلم نے اسے ایک مربوط اور متحکم نظام کی صورت میں نافذ فرمایا۔

بہر حال چونکہ اہل عرب کے لیے مولیتی ،اوران میں بھی خاص طور پراونٹ ، بہت مفید اور کثیر المنافع جانور ہے اس لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالنفصیل ان کے نصاب اوران کی مقاویر کو بیان فر مایا اور آج تک بھی و نیا کے بیشتر مما لک میں حیوانی ٹروت کو ابم مالی آمدنی کا ذریعہ متصور کیا جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداو میں حیوانات پالے اور پرورش کے جاتے ہیں۔ (فقد الزکو قاص ۲۲۸ج۱)

#### شريعت ميں مويشيوں کي زکو ة کي اہميت

ز کو قدراصل اس سرمائے پرعا کد ہوتی ہے جہاں انسان کی بنیادی ضروریات کی حدثتم ہوجاتی ہے۔اسلام اورانبیاء علیم السلام کی آمد کا مقصد آخرت کی تیاری اورونیا کی اصلاح ہے، آخرت کی تیاری کے لیے تو تین عبادتیں مخصوص ہیں جوانسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتی ہیں اوراس میں آخرت کا شعور اوراُخروی زندگی کی براہِ راست محبت اور تڑپ پیدا کرتی ہیں، دوعبادتوں زکو قو جہاد حدود وقریرات پیدا کرتی ہیں، یہ نماز وروزہ اور جج کی عبادتیں ہیں، دوعبادتوں زکو قو جہاد حدود وقریرات اور دوسرے اخلاق ومعاملات کا اولین رابطہ دنیا سے ہے،ان کو تھیک مقررہ ہدایات کے تحت اسلامی اسپرے کی روشنی میں کوئی محض یا جماعت سرانجام دے تو دنیا میں عدل وانصاف

اورامن وسکون پیداہوگا، اس لیے خداوندقد وس نے خود جوفطرۃ انسانی کا خالق اوراس کی محبت اور دابستگی کو حدود آشنا کرنے کے لیے پچھ پابندیاں عائد کردی ہیں تا کہ ایک طرف خود انسان اس سرمائے کو کلیتا اپنی ملک سمجھ کرخود مختارانہ تصرف سے بازر ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کراس کی ہدایات کے مطابق سرمائے کو ٹھکانے لگائے اور دوسری طرف خود معاشرہ اور سوسائی دولت وسرمائے کی فراوانی اور سرمایہ پرستانہ ذہن و ممل کا تختہ مشق نہ بن سکے اور جماعت کے افراد دولت کے فراوانی اور سرمایہ پرستانہ ذہن و ممل کا تختہ مشق نہ بن سکے اور جماعت کے افراد دولت کے نفاوت سے بیاں طور بر بہرہ اندوز ہوں۔

زگوۃ کی اس اہمیت کو ہمیشہ برقر اردکھا گیا، نماز کے بعد زکوۃ کے احکام بیان کیے جاتے ہیں تا کہ تعلق باللہ کے بعد تعلق بالعباد قائم ہو، چنانچہ بنیا دی طور پرعرب نہ زراعتی ملک تھا نہ صنعتی ، اہل عرب کا سر مایہ نقتری سے بڑھ کران کے مولیثی تھے، اس لیے زکوۃ کا زیادہ زور مولیشیوں ہی پر رہا، اس کے بعد اور بھی چیزوں پر زکوۃ واجب ہوئی مگر مولیشیوں (جانوروں) کی اہمیت زیادہ تھی اسلے احادیث میں بھی ان سے متعلق بہت تفصیلات ملتی ہیں اس جب سے فقہاء بھی زکوۃ کے بنیادی احکام بیان کرنے کے بعد بالعموم مولیشیوں ہی کی ذکوۃ کا بیان شروع کے بارے میں تفصیلات ذکر کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جانوروں کی ذکوۃ کا بیان شروع کیا جا تا ہے۔ (فاوی عالمگیری ص ھاج ہم)

#### سائمه جانور کیا ہیں؟

مسئلہ:۔سائمہوہ جانور کہلاتے ہیں جوجنگل میں چرنے کے لیے خاص مقصد سے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ مقصد یا تو ان سے دو وہ حاصل کرنا ہوتا ہے یا ان کی نسلی افزائش ہے یا اپنی برطوتری اور بالیدگی کی بناء پر وہ پیش قیمت قرار پائیں، جن جانوروں کی نسلی افزائش اور شیرافزونی کے بجائے سواری کے لیے یا بار برداری کے لیے جنگل میں چرایا جائے ان پر زکو ہنہیں ہے۔

سائمہ خواہ نر ہوں یا مادہ خواہ مِلے جُلے ہوں ان سب پرز کو ۃ واجب ہوگی ،ایسے ہی ا گرمحض تجارتی مقصد ہے جنگل میں چھوڑ ہے جائیں توان پر زکو ۃ واجب ہوگی ،مگر تجارت کے حساب سے ہوگی ،سائمہ کے حساب سے نہ ہوگی ، ہاں اگر گوشت خوری کے لیے (جانور یا لے جائیں اور ) جنگل میں چرنے کے لیے چھوڑ ہے تو ان پرز کو ۃ واجب نہیں (اس سے پیر نہ سمجھا جائے کہ روز مرہ جو جانور ذکتے کیے جاتے ہیں اور کھانے کے کام آتے ہیں انکوجنگل میں اسی مقصد سے یالا جائے تو وہ زکو ۃ سے فارغ ہیں ،مطلب بیہ ہے کہ ایسے جانوروں پر ز کو ق سائمہ جانوروں کے حساب سے عائد نہ ہوگی ، بلکہ تجارتی نوع کی زکو ۃ ہوگی۔البتۃاگر کوئی مخص صرف اینے ذاتی استعال میں لائے اورخود گوشت کھانے کے لیے جنگل میں گائے تجینس وغیرہ کو چرنے کے لیے چھوڑ تا ہے تو اس پر کسی قتم کی زکو ہ نہیں ہے محمد رفعت قاسی غفرائ **سسئله**: ـ اگرمولیثی تجارتی موں اورانہیں چھ ماہ یا کچھزیادہ دن جنگل میں چرایا تو وہ سائمہ نہیں ہوں گے تا وقتیکہ مالک انہیں خودسائمہ بنانے کی نیت نہ کرلے، جس طرح وہ غلام جو تجارتی نوعیت کا ہو،اور ما لک اسے چندسال اپنی خدمت میں رکھنا جا ہے تو وہ اس کی خدمت میں رہنے کے باوجودحسب سابق تجارتی غلام شار ہوگا، جب تک اس کو تجارت سے نکال کروہ خدمت کے لیے مخصوص کرنے کی نیت نہ کرے۔

اوراگرسائمہ کے مالک کا بیارادہ ہوکہ وہ ان سے کام لے گایا آئہیں (جنگل میں پُرانے کے بجائے ) جارہ کھلائے گامگر وہ سال بھر تک اس ارادہ کے مطابق عمل نہ کرسکا اور سال بوراہو گیا تو سائمہ کی زکوۃ واجب ہوجائے۔

مسئلہ:۔اگر جانور تجارت کی غرض سے خریدے پھر انہیں سائمہ بنادیا ،تو سال نصاب اس وقت سے شار ہوگا جب سے انہیں سائمہ بنادیا ہے۔

( فآوي عالمگيري ص ١ اج ١١ و كتاب الفقه ص ١٥٩ ج ١)

سائمہ وہ جانور ہیں جن میں بہتین باتیں پائی جائیں (۱) سال کے اکثر حصہ میں اپنی منہ سے چرکے اکتفاء کرتے ہوں (یعنی سرکاری چراگاہ میں بغیر پییوں کے چرتے ہوں اور گھر میں ان کو پچھ نہ دیا جاتا ہو) اگر نصف سال اپنے منہ سے چرکرر ہے ہوں اور نصف

سال ان کوگھر میں کھلا یاجا تا ہوتو پھروہ سائم نہیں ہیں ،اس طرح اگر گھانس ان کے کے لیے گھر میں منگائی جاتی ہوخواہ وہ بہ قیمت ہو یا بلا قیمت ،تو پھروہ سائم نہیں ہیں۔(۲) جو گھانس جس میں وہ جرتے ہوں اس کے چرنے کی کسی کی طرف سے ممانعت نہ ہو۔اگر کسی کی منع کی ہوئی اور تا جائز گھانس میں ان کو چرائی جائے (کھلائی جائے) تب بھی وہ سائمہ نہ ہوں گے۔(۳) دودھ کی غرض سے یانسل کے زیادہ ہونے کے لیے رکھے گئے ہوں ،اگردودھ اور نسل کی غرض سے نہ رکھے گئے ہوں بلکہ گوشت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے ہوں تو پھر وہ سائمہ نہ کہلائیں گے۔(عالمگیری ص بے جم)

## جوجانورسال کے درمیان حاصل ہواس کا حکم

جو مال سال کے اندر حاصل ہوا ہو، خواہ خرید نے سے یا تناسل (جانوروں کے دینے سے ) یا وراشت سے یا ہمدوغیرہ سے وہ اپنے ہم جنس نصاب کے ساتھ ملا دیا جائے اور اس کے ساتھ اس کی بھی زکوۃ دی جائے گی۔ مثلاً شروع سال میں پچاس ادف تھے، سال کے درمیان میں ان کے پچیس نچے ہوئے تو اب سال کے درمیان میں ان کے پچیس نچے ہوئے تو اب سال کے درمیان میں اور کل اونٹوں کی زکوۃ میں چو تھے سال کا اونٹ دینا ہوگا گوان بچوں پر ابھی پوراسال نہیں گزرا، ہاں اگر اس مال کے ملاویئے سے ایک ہی سال پر دومر تبدز کوۃ دینا پڑے تو پھر نہ ملا کیں گرزاہ ہاں اگر اس مال کے ملاویئے سے ایک ہی سال پر دومر تبدز کوۃ دینا پڑے تو وہ جانورا سے ہم جنس نصاب کے ساتھ نہ ملا کی زکوۃ دے چکا ہو بعد اس کے اس ساتھ نہ ملا کیں گرز کوۃ دی جا چکی ساتھ نہ ملا کی در ان کی ذکوۃ دی جا چکی ساتھ نہ ملا کیں گرزاہ ہی جانوروں کو ساتھ نہ ملایا جائے گا۔

(علم الفقه ص ۲۰۰۰ج۴)

## ز کو ة میں کیسے مولیثی لیے جائیں؟

مسئلہ:۔ جب زکو ہوندہ مویشیوں کی زکوہ ادا کرے اور وصول کنندہ وصول کرے تو

جانوروں کی پیخصوصیات مدِنظرر کھنی جاہئیں:۔

جوجانورز کو ۃ میں دیئے جائیں ان میں کوئی عیب نہ ہو، بعنی نہ وہ بیار ہوں، نہ ان میں ٹوٹ بھوٹ ہو(مثلًا ٹا نگ ٹوٹی ہوئی ہویا کان کٹا ہوا ہو) اور نہ ایسے بوڑھے ہوں کو ان کے دانت گرگئے ہوں نے خرض ان میں کوئی بھی عیب ایسانہ ہوجس سے ان کی منفعت اور قیمت میں کمی آ جائے۔

عسطه البته ایک صورت میں عیب دارجانورز کو قمیں وصول کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر سارے ہی جانور ہوں یا سارے ہی عیب دار ہوں سارے ہی جانور بیار ہوں یا سارے ہی عیب دار ہوں اورز کو قوصول کنندہ انہی میں سے زکو قوصول کرے اور مالک کو بے عیب جانور خریدنے کا پابند نہ کرے۔ اس لیے کہ زکو قاسی مال میں سے ادا ہونی چاہئے جس مال پرزکو قاسی مال میں سے ادا ہونی چاہئے جس مال پرزکو قاسی کہ ہوتی ہے۔ (فقد الزکو قاسی ۲۸ ج۱)

عسب السامة المحامة المحامة المرزكوة مين عمده جانور بى وصول كيے جائيں (بيعام مويشيوں كا حكم ہے) تو اس ميں مالكوں كا نقصان ہے اوراگر نكم (خراب) مهانور ليے جائيں تو يہ ستحقين كے حق ميں مصرت رسال ہے اس ليے تقاضائے عدل يہى ہے كه درميانى اور متوسط سم كے جانور ليے جائيں۔ (فقدالزكوة ص ١٩٠ج ۱)

مشتر كه جانوروں كى زكو ۃ كاحكم

سسئلہ: ۔ایک شخص کی اُسی آ دمیوں کے ساتھ اُسی بکریوں میں نصف نصف کی شرکت ہے کہ ہر بکری میں نصف اس کی ہا اور نصف دوسر مے شخص کی گویا بحیثیت مجموعی اس کی جالیس بکریاں ہیں تو اما م ابو حذیفہ اور امام محمد کے نزد کیا اسی تعداد (مشتر کہ) میں زکو ہ واجب نہیں، اور یہی حکم اس وقت بھی ہوگا جب مثلاً ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ ایک شخص کی ساٹھ گاڑیوں میں شرکت ہے۔

عسائلہ :۔ دوشریکوں سے جب ان کے مشترک مال کی زکو ہ لی جائے تو اس صورت میں دونوں شریک ایک دوسرے سے اپنے اپنے حصے کے مطابق مال کا لوٹ پھیر کر لینگے۔ (بعنی حساب کرلیں گے)

عدم خلق ۔ جب دوآ دمیوں ۔ کے پاس اونٹوں کے ایک مشتر کہ گلہ میں اکسٹھ اونٹ ہوں ، ایک شخص کے پاس چھتیں ہوں تو زکو ق وصول کنندہ ان دونوں سے ایک پاس پھیں ہوں تو زکو ق وصول کنندہ ان دونوں سے ایک پانچ سال کی عمر کی اور ایک تین سال کی عمر کی اونٹنی زکو ق میں لے لے گا، اب جس شریک کے جصے میں جس قدر زائد زکو ق میں چلا گیا ہے وہ اس سے بقدر دوسرے شریک سے لے لے گا۔ (فناوی عالمگیری ص ۲۶ ج

مسئله: مویشیوں (جانوروں) زکو قواجب ہونے کی جگہوہ ہے جہاں پرمویشی موجود ہوں اندہوتو جہاں پرمویشی موجود ہوں بشرطیکہ زکو قاوصول کرنے والا وہاں پرموجود ہو، اگر مصل وہاں نہ ہوتو جہاں مالک ہے وہاں پرزکو قاواجب ہوگی۔ (کتاب الفقہ ص ۱۸۰۱ج۱)

## جوجانوراستعال ميں ہوں ان كى زكوة كاحكم

مسئلہ: سواری کے گوڑے اور زراعت کے بیلوں پرز کو قانبیں ہے۔

( فآوي دارالعلوم ١٣ ج٢ بحواله مِداييكتاب الزكوة هل ١٦٩ج ١)

مسئلہ:۔بیل جوزراعت کے اور گھوڑے سواری کے اور گائے دودھ پینے کے لیے ہیں۔ تو ان جانوروں پرز کو قانبیں ہے۔

( فنا دي دارالعلوم ص ٢ • اج٢ بحواله مداييص ١٩١ج اج اوفقه الزكو ة ص ٢٣٣ ج ١ )

مسئلہ:۔زراعت کے لیے جو جانور پرورش کیے گئے ہوں اگر چہمائمہ ہوں ،ان میں زکو ق واجب نہیں ہے ، اور دودھ پینے اور نسل حاصل کرنے وغیرہ کے لیے جو جانور پالے جائیں اور وہ سائمہ ہوں ،ان میں زکو ۃ واجب ہے بشر طیکہ نصاب کو پہنچ جائیں۔

( فآوي دارالعلوم ٥٠١ج ٢ بحوالدردالحقارياب السائمة ص٢٠ج١)

مسینا :۔ اگر مختلف حیوانات کے متعدد نصاب ایک شخص کے پاس ہیں اوراس نے ان میں سے بعض کی زکو قبید کی متعدد نصاب ایک شخص کے پاس ہیں اور اس نے ان میں سے بعض کی زکو قبید کی متحدد ہوں کے تو اب دی ہوگئے تو اب دی ہوئی زکو قان جانوروں کی جانب سے شارنہ ہوسکے گی جواس کے پاس اب موجود ہیں۔ ہوئی زکو قان جانوروں کی جانب سے شارنہ ہوسکے گی جواس کے پاس اب موجود ہیں۔ (عالمگیری ص ۱۵ جس)

## كن كن جانوروں برز كو ة واجب تہيں ہوتى ؟

سسئلہ: گھوڑوں پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی ای پرفتویٰ ہے۔ ہاں اگر گھوڑے تجارتی ہوں تو ان پر تجارتی نوعیت کی ز کو ۃ واجب ہوگی ، گھوڑ ہے تجارتی ہوں تو ان کی حیثیت تجارتی سامان کی ہوگی ،ان کی قیمت حدِ نصاب تک پہنچ جائے تو زکو ۃ لی جائے گی خواہ وہ جنگل میں چرتے ہوں یا گھر پرگھاس دانہ کھاتے ہوں۔ گدھے پر، خچر پر، سدھائے ہوئے چیتے اور کئے برای وقت زكوة واجب موكى جب وہ تجارت كے ليے مور (فقد الزكوة ص ٢٩٩ج١) مسئلہ: یخارتی گھوڑوں کی مجموعی قیمت پر جالیسواں حصہ امام ابوحنیفہ کے آخری قول کے مطابق بکری ، اونٹ اور گائے کے بیچ پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی اگران میں ہے ایک بھی نصاب کی عمر کو پہنچ جائے تو ہاقی بچے اسکے تابع ہو کرنصاب میں شار ہوں گے، البتہ وہ زکو ۃ میں نہیں لیے جائیں گے۔ یعنی زکو ۃ میں وہی پوری بکری یا اسکی قیمت لی جائے گی ، پیچھوٹے

بجے نصاب کی تھیل کا ذریعہ تو ضرور بنتے ہیں مگرز کو ہ کی ادائیگی ان سے درست نہیں ہے۔

مسئلہ:۔اگر بکری کے انتالیس بچے ہیں اور ان میں صرف ایک بکری پوری ہے۔ (جے شامل کر کے جاکیس کی تعداد پوری ہوتی ہے) تواس میں ایک اوسط درجہ کی بکری زکو ہ میں

دینی ہوگی اگر وہی ایک (پوری عمر والی) بکری درمیانہ درجے کی یااس ہے کم ہے تو زکو ۃ میں

مسئلہ: اگر سال پوراہونے کے بعدوہ بکری ندرہے،صاحبین کے نزد یک زکو ہاقط ہوجائے گی۔ایسے ہی اگراونٹ کے پچاس بچے ہیں اوران ہی میں درمیانہ در ہے گی ایک ا ونتنی بھی شامل ہے تو وہی زکو ۃ میں دیناوا جب ہے۔اگر آ دھے بیچے ضائع ہوجا ئیں تو نصف ا ونٹنی کے بقدرز کو ۃ بھی ساقط ہوجائے گی اورنصف اونٹنی کے بقدرز کو ۃ واجب ہوگی ، ز کو ۃ میں بچہ لینا جائز نہیں۔ ( فقاویٰ عالمگیری ص ۱۹ج ۴ )

مسئلہ: جنگلی اور وحثی جانوروں پرسائم بہونے کے حیثیت سے زکو ۃ واجب نہیں ہوتی اس لیےا یسے مخلوط النسل جانور پرجس کی ماں جنگلی اور دحشی ہو، زکو ۃ عائد نہ ہوگی۔ **سیئے۔** : باربرداری استعالی اور جارہ کھانے والے جانوروں پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ جس طرح آ دمی کے آلاتِ کارگردگی پرزکو ہنیں ،ای طرح وہ جانور جوزراعت کے مقصد سے پالے گئے ہوں یا جن سے بوجھ ڈھونامقصود ہواور جنھیں گھر پررکھ کر چارہ کھلا یا جا تاہو،ان متنبوں قتم کے جانوروں پرزکو ہ واجب نہیں ہوتی ،لیکن گھر پر جارہ کھانے والے جانوراگر تنجارتی نوعیت کے ہوں تو ان پر تنجارتی زکو ہ عائد ہوگی۔

( فآويٰ عالمکيري م ١٩ج ٣ و کتاب الفقد ص ٩٦٨ ج ١ )

مسئلہ:۔وقف کے جانوروں پرز کو ۃ فرض نہیں ہے۔(امدادمسائل ز کو ۃ ص ۵۱)

### مخلوط النسل جانوروں کی زکو ۃ

سائمہ جانوروں کی زکوۃ میں بیشرط ہے کہ دہ جنگلی نہ ہوں، جنگلی جانوروں پرز کوۃ فرض نہیں ، ہاں اگر تجارت کی نیت ہے رکھے جائیں تو ان پر تجارت کی زکوۃ فرض ہوگی۔ جو جانورکسی دلی اور جنگلی جانور سے ل کر پیدا ہوں تو اگران کی مال دلیمی ہے تو وہ سے سمجھ سائم سے ایس کے جنگل میں تہ جنگل سمجھ سائم سے مثل کریں ہے۔

دیسی سمجھے جائیں گے اور اگر جنگلی ہے تو جنگلی سمجھے جائیں گے۔مثلاً بمری اور ہرن سے کوئی جانور پیدا ہوا تو وہ بمری کے تھم میں ہے اور نیل گائے اور گائے سے کوئی جانور پیدا ہوتو وہ گائے کے تھم میں ہے۔

جوجانورسائمہ ہواور سال کے درمیان اسکی تنجارت کی نیت کر لی جائے تو اس سال اس کی زکو ۃ نددین پڑگی،اور جب اسنے تجارت کی نیت کی ہے اسوفتت سے اسکا تجارتی سال شروع ہوگا۔ (امداد مسائل زکو ۃ ص ۵۱)

وقف کے جانور برز کو ۃ کا حکم

مست اله : وقف كے جانورول پراوران گھوڑوں پرجودین جہاد كيلئے رکھے گئے ہوں زكوة فرض بیں ، گھوڑوں پرخواہ وہ سائمہ ہوں یا غیرسائمہ اور گدھے اور خچر پربشر طیکہ تنجارت كیلئے نہ ہوں ذكوة فرض بیں ۔ (اہدادمسائل زكوة ص ۵)

## اونٹوں کی زکو ۃ کےنصاب کی تفصیل

نوث: ٧٠ ميں ٢ ميں ٩ ميں ٩ ميں بھی ايك بكرى يا بكرا يكساله واجب موتاہے۔اى طرح

#### نيچ لکھے ہوئے حساب کو بچھئے (محدر فعت قاسمی غفرلہ )

سوال: ـ ز کو قیم اونوں کانصاب اوران پرز کو قاکا حساب بہت مشکل ہے آپ ایسے واضح طریقہ سے تحریر فرما کیں کہ بسہولت سمجھ میں آجائے؟ بینوا توجروا۔

ے جسے میروں جواب:۔ایک اونٹ سے چاراونٹوں تک معاف ہے،ان پرز کو قانبیں۔اس کے بعد بحساب زیل زکو قافرض ہے:۔

|               | يكسالدا يك بكرى يا بكرا        | 9 تک            | _  | ۵    |
|---------------|--------------------------------|-----------------|----|------|
|               | دوبکریاں یا بکرے               | سماتک           | _  | 1+   |
|               | نین بکریاں یا بکرے             | واتك            |    | 14   |
|               | حاربکریاں با بکرے              | ۲۳ تک           | _  | **   |
| (             | يك سالها ونتني (بنتِ مخاص)     | ۳۵ تک           | _  | 73   |
|               | دوسالهاونمنی (بنتِ لبون)       | ۵۳ تک           | _  | ٣٦   |
|               | سەسالەاۋنمنې (حقە)             | ۲۰ تک           | ے  | ۲٦   |
|               | <i>چارسالهاوننی (جذعه</i> )    | ۵۷تک            | ے  | וצ   |
|               | دوسال دواونشنيان               | ۹۰ تک           | ے  | 4    |
|               | سهساله دواونثنيان              | ۱۲۴ تک          | _  | 91   |
| ري            | سهرسال دواد ننثنال اورايك بكم  | ١٢٩ڪ            |    | Ito  |
| U,            | سهساله دواوننثنيان اور دومكريا | ۱۳۴۴ تک         | سے | 1174 |
| ياں           | سهساله دواد نثنيان اورتين بكر  | <b>ا</b> سما تک | ~  | iro  |
| ياں           | سهساله دواونشنان اور حاربكر    | ۱۳۳ تک          | _  | 114  |
| الدائك اونثني | سه ساله دواونشیان اور یک سا    | 149 تک          | ے  | ۱۳۵  |
|               | سيساله تنن ونثنيال             | ۱۵۳ تک          | ت  | ΙΔ+  |
| اري           | سه ساله تنين ونشنيان اورايك ؟  | ۱۵۹ تک          | ے  | 100  |
| ياں           | سهساله تنن ونثنيال اور دوبكر   | ۱۲۱۳ک           | ے  | 17+  |
|               |                                |                 |    |      |

| سهرساله تنين ونتثنيال اورتنين بكريال          | ١٦٩ تک    |    | ۵۲۱         |
|-----------------------------------------------|-----------|----|-------------|
| سهساله تمين ونثنيان اورحيا ربكريان            | ۳ که اتک  | _  | 14          |
| سهساله نبين ونثنيال اوريك سالها يك اونثني     | ۱۸۵ تک    | سے | ۱۷۵         |
| سيرسالية تبين اونثنيإل اورد وساليه أيك اونثني | 190 تک    | ے  | ΥΛt         |
| سەسالەچارادنىنياں يادوسالىد پانچے اونىنياں    | ۴۰۴ تک    | _  | 194         |
| سه ماله جإراونثنیاں اورایک بکری               | ۲۰۹ تک    | ے  | r•a         |
| سدساله جإراونثنيان اورد وبكريان               | ۲۱۳ تک    | ے  | ۲۱۰         |
| سهماله حإراونثنيان اورتنين بكريان             | ۲۱۹ تک    | ے  | 110         |
| سه ساله جاراونننیان اور جار بکریان            | ۲۲۳ تک    | سے | <b>***</b>  |
| سهساله حإراونثنيان اوريكساله ايك اونتني       | ۲۳۵ تک    | ے  | 220         |
| سهرساله جإيرا ونثنيان اور دوساله ايك اونتني   | ۲۳۵ تک    | _  | ٢٣٤         |
| سەسالىدىيا نىچ اونىڭنيال                      | ۲۵۴ تک    | ت  | ٢٣٦         |
| سه سمالیه پانچ اونشیاں اور ایک بکری           | ۲۵۹ تک    | ے  | raa         |
| سه ساليه پانچ اوننتنيان اور د و مکريان        | ۲۲۳ تک    |    | *۲4+        |
| سه ساليه پانچ اونشياں اور تين بکرياں          | ٢٢٩ تک    | _  | 240         |
| سهساليه يأنج اوننثنيال اورجار بكريال          | ۲۷۴ تک    | ے  | 14+         |
| سهرماليه يأنج اونثنيان اوريكساليه ايك اونثني  | 411عک     |    | 120         |
| سهساليه بإنج ادنثنيان اوردوساله آيك اوثمني    | ۲۹۵ تک    | ~  | tay         |
| سهرساليه خيھاوننٹنيان                         | . ۱۳۰۴ یک | ے  | <b>19</b> 4 |
|                                               |           |    |             |

اس نقشہ میں ۱۵۰ سے آخر تک دیئے گئے اعداد سے ایک کلیہ حاصل ہوا، اسکے مطابق جہاں تک چا ہیں ،اس کلیہ کا حصاب لگاسکتے ہیں، اس کلیہ کا حصاب لگاسکتے ہیں، اس کلیہ کا حاصل ہیہ ہے کہ ۱۵۰ کے بعد ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری، پھر ۲۵ سے ۱۵۵ تک بکسالہ اونٹی، پھر ۳۷ سے ۲۵ تک سرسالہ اونٹی، اسکے بعد پھر نئے سرے پھر ۳۷ سے ۲۵ تک سرسالہ اونٹی، اسکے بعد پھر نئے سرے

ے ہر پانچ پرایک بکری،۲۵ پر یکسالداونٹنی،۳۳ پردوسالد،۳۷ ہے۔۵ تک سدسالد۔
مدایات:۔

(۱) جہاں بگری واجب ہے اس میں ایک سال کی عمر لازم ہے، اور مذکر مؤنث میں اختیار ہے چاہئے بگری دے یا بگراد ہے، مگر اونٹنی مؤنث ہی دینالازم ہے، اونٹ دینا جائز نہیں ، البتہ اونٹی کی قیمت لگا کراس قیمت کے برابریا اس سے زائد قیمت کا اونٹ دے دینا جائز ہے۔ (۲) جہاں سہ سالہ چاراونٹنیاں واجب ہیں وہاں اختیار ہے کہ ایکے بجائے دوسالہ پانچ اونٹنیاں دے دے۔

(۳) زکو قاکا حساب مذکورہ اس صورت میں ہے کہ اونٹ تنجارت کیلئے نہ ہوں اورا نکا غالب چارہ باہر چرنا ہوگھر میں چارہ نہ دیا جا تا ہو یا باہر چرنے کی بہنسبت گھر کا چارہ کم ہوا گر گھر کا چارہ زیادہ ہویا دونوں برابر ہوں توزکو ۃ نہیں۔

(٣) اگراونٹ تجارت کیلئے ہوں تو اُن پرحسابِ مذکورہ کے مطابق بکری یا اونٹنی واجب نہیں ،
بلکہ دوسرے اموالِ تجارت کی طرح ان کی قیمت پرز کو ق فرض ہوگی ،خواہ باہر چرتے ہوں یا
گھر میں چارہ دیا جا تا ہو، تجارت کیلئے ہونے کا مطلب سے ہے کہ خریدتے وقت ان کوفروخت
کرنے کی نیت ہو، اگر خریدنے کے بعد بیچنے کی نیت کی ، یا اصل کو برقر ارر کھتے ہوئے انگی
نسل کو بیچنے کی نیت ہو، خواہ اصل کوخریدتے وقت سے نیت ہویا بعد میں ، ان سب صورتوں
میں ہے مال تجارت نہیں۔

(۵) جواونٹ سواری یا بار برداری کے لیے ہوں اُن پر کسی قتم کی زکو ۃ نہیں ، فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔(حسن الفتاویٰ ازص۲۷۲ تاس ۲۷۵ج ۴ دہدا ہیں ۱۸۸ج۱)

## گائے وجھینس کی زکو ۃ کانصاب

گائے اور بھینس دونوں ایک ہی قتم میں ہیں ، دونوں کا نصاب بھی ایک ہے اور اگر دونوں کا نصاب بھی ایک ہے اور اگر دونوں کو ملالیں گے ۔مثلاً ہیں گائے اور دس بھینس تو دونوں کو ملالیں گے ۔مثلاً ہیں گائے اور دس بھینس تو دونوں کو ملاکر تمیں کا نصاب پورا کرلیں گرز کو ۃ میں وہی جانور دیا جائے گا جس کی تعداد زیادہ ہونی آگر کا گئے زیادہ ہیں تو زکو ۃ میں گائے دی جائے گی۔اور اگر بھینس زیادہ ہیں تو

ز کو ۃ میں بھینس دی جائے گی۔اورا گردونوں برابر ہیں تو اختیار ہے۔

تمیں گائے بھینس میں ایک گائے یا بھینس کا بچہ جو پور نے ایک سال کا ہو ہمیں ہے میں کچھ بیں اور تمیں کے بعد انتالیس تک بھی بچھ بیر (صرف ایک سالہ بچہ ہی ہے ایس گائے بھینس میں پورے دوسال کا بچہ۔ اکتالیس سے انسٹھ تک بچھ بیں (یعنی صرف دوسالہ بچہ ہی رہے کا )۔ جب ساٹھ ہوجا کیں گے تو ایک ایک سال کے دو بچے دیے جا کیں گے بھر جب ساٹھ سے زیادہ ہوجا کیں گے ۔ تو ہر تمیں میں ایک سال ایک بچہ اور ہر چالیس میں دوسال کا بچہ اور ہر چالیس میں دوسال کا بچہ اور ایک دوسال کا بچہ اور ہر چالیس میں دوسال کا بچہ مثلاً ستر ہوجا کیں تو ایک ایک سال کا بچہ اور ایک دوسال کا بچہ۔

کیونکہ سر میں ایک تمیں کانصاب ہے اور ایک چالیس کا۔ اور جب اسی ہوجا کیں تو دوسال کے دو بچے کیونکہ اس میں چالیس کے دونصاب ہیں اور تو ہے میں ایک ایک سال کے تین بچے ، کیونکہ تو ہیں تمیں کے نصاب ہیں اور سو ہیں دو بچے ایک ایک سال کے اور ایک بھال کا۔ کیونکہ سو میں دونصاب ہیں کے اور ایک نصاب چالیس کا ہے، ہاں جہاں ایک بچہ دوسال کا۔ کیونکہ سو میں دونصاب تمیں کے اور ایک نصاب چالیس کا ہے، ہاں جہاں کہیں دونوں نصاب والے ساب مختلف نتیجہ پیدا کرتا ہود ہاں اختیار ہے چاہے جس کا اعتبار کریں۔ مثلاً ہیں میں چارنصاب تو تمیں کے ہیں اور تین نصاب چالیس کے، یس اختیار ہے کہمیں کے نصاب کا اعتبار کر کے دوسال کے تین بچ دیں۔ غرضیکہ ساٹھ کے بعد پھر دہرائی سے نصاب بداتار ہیگا، کرکے دوسال کے تین بچ دیں۔ غرضیکہ ساٹھ کے بعد پھر دہرائی سے نصاب بداتار ہیگا، کرکے دوسال کے تین بی خرفیکہ ساٹھ کے بعد پھر دہرائی سے نصاب بداتار ہیگا، کرکے دوسال کے تین بی جو گا جو اس سے پہلے دی جاتی میں۔ رعلم المقد ص ۲۵ ج ہوا تین بیل بچرا، کڑو او جو تا بھینساوغیرہ کا بھی نوو ہی ۔ گائے و بھینس کے نصاب میں زوادہ یعنی بیل بچرا، کڑو ا، جو تا بھینساوغیرہ کا بھی نوو ہی ہو تو یہ بیل بچرا، کڑو ا، جھوٹا بھینساوغیرہ کا بھی ہو تو یہ بی تھی ہو ہی ہو تا بھینساوغیرہ کا بھی ہی تھی ہو گائی ہو سے بی کھی ہو تو تا بھینساوغیرہ کا بھی ہو تو یہ بی تھی ہو گی ہو تا بھینساوغیرہ کا بھی ہو تو یہ بی تھی ہو کھی ہو تا بھینساوغیرہ کا بھی ہی تھی ہو کی ہو تا بھی تساوغیرہ کا بھی ہی تھی ہو ہی ہو تا بھی تھی ہو تا بھی تھی ہو تا بھی تھی تھی ہو تا بھی تو تا ہو تا بھی تھی ہو تھی ہو تا بھی تا ہو تا ہ

#### بكريوں اور بھيٹروں كى زكۈ ة كانصاب

سوال: ۔جو بکریاں باہر چرتی ہیں اور تجارت کے لیے بیس ہیں، ان کی زکوۃ کا کیا حساب ہے؟ کتنی بکریوں پرایک بکری واجب ہے اور بکری اور بھیٹر کا تھم ایک ہے یادونوں میں فرق ہے؟ جواب: ۔ جالیس بکریوں پرایک بکری یا ایک بکرا واجب ہے۔ جالیس سے ایک سوہیں تک یمی واجب ہے، پھرایک سواکیس سے دوسوتک دو بکریاں۔پھر دوسوایک سے تین سونناوے
تک تین بکریاں ، پھر چارسو پر چار بکریاں۔ اس کے بعد ہرسینکٹر سے پرایک بکری واجب
ہوئی) ہوں کا بھی بہی تھم ہے۔ (مینڈ سے بھی اس میں شامل ہیں)۔بھیڑ و بکری مخلوط (ملی
ہوئی) ہوں تو بھی بہی نصاب ہے،البتہ زکوۃ کی ادائیگی میں نیفرق ہے کہ بھیڑ اور بکری میں
سے جوزیادہ ہوں زکوۃ میں وہی جانورد ہے جا کمیں،اوراگر دونوں برابر ہوں تو اختیار ہے کہ
اعلی قتم سے ادنی قیمت کا جانورد سے یا ادنی قتم سے اعلی قیمت کا دے۔ (احس الفتادی س

سال کے درمیان جانور کے مرنے پرزکوۃ کا حکم

مسئلہ:۔ایک شخص کے پاس دوسودرہم کی مالیت (ساڑھے باون تولہ چاندی) کا بکریوں کا ریوڑ تھا، اتفاق سے وہ سال بھرگز رنے سے پہلے مرگئیں اس شخص نے انکی کھالیں اتارکر انھیں رنگ لیا اور اب ان کھالوں کی قیمت نصاب شری کے برابر ہوگئی، پھر بکریوں کا سال نصاب بھی بوراہو گہاتو اب ان رنگی ہوئی کھالوں پررز کو ۃ واجب ہوگئ۔

عسد نالہ :۔ کمی خص کے پاس کاروباری مقصد کے لیے انگور کے شیرے کا ذخیر ، سال بھر گزرنے سے پہلے وہ شراب میں تبدیل ہو گیا اور اسکے بعد اسکا سرکہ بن گیا جس کی قیمت نصاب کے برابر ہوگئی۔اس کے ساتھ ساتھ شیرہ کا جوسال نصاب چالوتھا وہ بھی پوراہو گیا تو اب اس سرکہ پرز کو ہواجب نہ ہوگی۔فقہاء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ پہلے مسئلہ میں کر یوں کی اون اپنی قیمت رکھتی تھی وہ بدستور (ان کے مرنے کے بعد بھی ) سال بحر تک باتی رہی اور دوسر مسئلہ میں کل مال (جوشیر ہُ انگور کی شکل میں تھا) ختم ہوگیا ،اور ایک دوسری چیز بن گئی اس لیے سال کا تھم بھی اس پر باتی ندر ہا۔ (فادئ قاضی خان وفادئ عالمگیری صرباج سی بن گئی اس لیے سال کا تھم بھی اس پر باتی ندر ہا۔ (فادئ قاضی خان وفادئ عالمگیری صرباج سی سے ساتھ بڑا جانوروں کے بچوں پر آگروہ تنہا ہوں تو زکو ہ فرض ہیں اور زکو ہ میں وہ بی جانور دیا جانور می جو اب کے ساتھ بڑا جانور می ہوگوا کے بعد اگروہ بڑا جانور می جائے تو زکو ہ ساقط یعنی ختم ہوجائے گا اور سائل زکو ہ ص اے در مینار)

## بكرى كے بچوں برزكوة كاحكم

سسئلہ :۔اگرصرف بیجے ہیں توان پرز کو ۃ نہیں ،اوراگرانے ساتھ کوئی ایک سال کی یااس سے بڑی بکری بھی ہے تو اسکے ساتھ مل کر نصاب میں بچوں کا اعتبار ہوگا اور مجموعہ جالیس پر ایک بڑی بکری فرض ہوگی۔(احسن الفتاوی ص۲۲۲ج .....وفقہ الزکو ۃ ص ۱۸۱ج ۱)

## جومواشی جنگل میں چریں اور گھر میں بھی

سوال: \_گائے(بھینس وغیرہ) جنگل میں بھی چرتی ہیں اور گھر میں بھی چارہ دیا جاتا ہے تو ان برز کو ۃ فرض ہے یانہیں ،جبکہ کامل نصاب ہے؟

جواب: عالب خوراک کا اعتبار ہے، اگر جنگل میں چرنے کی خوراک غالب ہے تو زکو ۃ فرض ہے ( یعنی بغیر پیپوں کے چرنا )اور گھر کا جارہ غالب ہے یا دونوں برابر ہیں تو زکو ۃ فرض نہیں ،البتہ تجارت کے لیے ہوں تو مال تجارت کی زکو ۃ فرض ہوگ۔

مسئے ہے:۔ جومواشی کاغالب چارہ گھر میں ہویا ہاہر چرنا کم ہو،ان پرز کو ۃ فرض ہیں ،البتہ تجارت کی نبیت سے خرید ہے۔ تجارت کی نبیت سے خرید ہے۔ تجارت کی نبیت سے خرید ہے۔ بول تو ان کی قیمت پرز کو ۃ فرض ہے۔

(احسن الفتاويٰ ص ٢ ٢٤٦ ج ٣ بحواله ردالمختارص ٢٠ ج ٢)

## تجارتی مواشی کی زکو ۃ کا حکم

سوال: - ہم بکر یوں کی تجارت کرتے ہیں، چالیس پچاس بکریاں موجودرہتی ہیں، مگرخرید وفروخت کی وجہ سے بدلتی رہتی ہیں، کوئی بکری پورے سال نہیں رہتی ، یہ بکریاں جنگل میں چے تی ہیں؟

جواب:۔ان بکریوں کی زکو قامیں بکری واجب نہیں بلکہ دوسرے اموال تجارت کی طرح ان بجریوں کی قیمت نگا کراس کا چالیسواں حصہ زکو قامیں دیا جائے گا۔

(احسن الفتاوي ص ١٤٧٢ ج ٤٠ بحواله روالمختارص ١١ج٢)

## دود هفروخت کرنے کی نیت سے پالی ہوئی بھینسوں کا حکم

جو جھینسیں جنگل میں نہیں چرتیں بلکہ ان کوخود گھر میں کھلایا جاتا ہے، تو ان پرزگوۃ فرض نہیں ، البتہ اگر بھینسوں کی تنجارت بھی مقصود ہو یعنی خرید تے وقت اس کا دودھ بیچنے کے ساتھ خود بھینس بیچنے کی نبیت ہوتو ایسی بھینس کی قیمت پرزگوۃ فرض ہوگی۔

(احسن الفتاويٰ ص ٢٧٧ج ٣٧)

#### زرعی سرمائے بیرز کو ہ

انسان پراللہ سجانہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان اور اسکی ایک بڑی نعمت خود اس زمین کی تخلیق ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہرطرح کی نباتات اور ہرتنم کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں اور بن نوع انسان کے لیے نوع بدنوع پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مغربی ماہرین اقتصادیات نے بدرائے اختیار کی ہے کہ ذری زمین پرایک جُد اگانہ کیکس ہوتا چاہئے کہ زمین ہرانی معیشت کا حقیقی سرچشمہ ہے۔

حقیقت توبہ ہے کہ نظر بصیرت رکھنے والے کے لیے بیمخش فضل الی ہے کہ اس نے زمین کو انسان کے تابع بنادیا اور اسمیس اسکی روزی پنہاں کر دی اور اسمیس برکت، وے کر تمام انسانوں کی متعین روزی کا ذخیرہ جمع کردیا۔

اوراگر ذراہم اس پرغور کریں کہ ایک دانہ کو پھل دار درخت بننے میں کن کن مراحل نشو ونما سے گزرنا ہوتا ہے اور کیا قوانین قدرت اس کی افزائش میں کارفر ماہوتے ہیں ، تو ہم اس کی مہریانی پرسجدہ چشکر بجالا کمیں۔

کیونکہ ہرمٹی روئیدگی (پیداوار) کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ مٹی میں ایسے ناگزیر عناصر درکار ہوتے جونبا تات کے پروان چڑھانے میں مددگار بنتے ہیں۔تویدایسے عناصر پر مشمل مٹی کس نے پیدا کی ہے؟

ہر نبات کے اُکنے اور نشو ونما پانے کیلئے پانی بھی لازم ہے اور اللہ تعالی نے بادلوں سے پانی برسانے اور پہاڑوں سے چشمے بہادینے کا بندوبست فرمادیا اور اسکو ایس مناسب

مقدار میں زمین میں جاری کیا کہ تلوقات انسانی اور وحشی کونقصان نہ پنچے اور جان دارغرق نہ ہوجا کمیں ، پودول کو مخصوص گیسول کی بھی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیا گیس ہوا کے اندر تخلیق فرمادیل کاربن اندر تخلیق فرمادیل کاربن سیس اور نیا تات کو تھم فرمادیل کہ وہ انسان اور حیوان کے منہ سے نکلنے والی کاربن سیس این اندر جذب کرتے رہیں اور اسطرح حیوانات اور نباتات میں بیابے نظیراور عجیب تبادلہ گیس وقوع پذیر ہوتارہے۔

نباتاتی افزائش کے لیے روشی اور گرمی ایک مناسب اور موزوں مقدار میں درکار کے گری اگرزیادہ بڑھ جائے گی تو پود ہے جل جائیں گے اورا گرکم ہوجائے گی تو پود ہے کملا جائیں گے اورا گرکم ہوجائے گی تو پود ہے کملا جائیں گے ،اور حرارت نہ ہو گی تو کا نئات میں کسی بھی ذی حیات کا وجود باتی نہیں رہے گا۔

یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا اوراس کو زمین سے استے موزوں فاصلہ پر رکھا کہ زمین تک پہنچنے والی اس کی حرارت (گرمائی) زندگی کے لیے موزوں ہوجائے کہ سورج اگر ذمین سے تریب آجائے تو ہرزندہ وجود جل کرخا کستر ہوجائے اورا گر

نتج میں نموءاور افزائش اور بڑھنے و پھلنے اور پھولنے کی صلاحیتیں کس نے وو بعت کی ہیں؟ کس نے وو بعت کی ہیں؟ کس نے کھول اور پھل والا ذی کی ہیں؟ کس نے کھجور کی تشکی سے آسان کی جانب اُٹھا ہوا، تروتازہ پھول اور پھل والا ذی قامت درخت کھڑا کیا ہے؟ کس نے دانۂ گندم کی سات بالیں پیدا کیں اور ہر بالی میں سودانے اُگائے؟

والا الله بی ہے اور ہم تو ایک تزکا بھی زمین سے ہیں اُ گاسکتے ،اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا چاہئے کہ اس قدر خوشگوار لذتوں کی حامل غذا کیں اس زمین سے ہمارے لیے پیدا فرما کیں۔اس اظہار تشکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس زمین کی پیدا وار پرز کو ق (عشر ونصف عشر وخراج) اوا کریں تا کہ مختاجوں کی ضرور توں کی تحکیل ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت ونصرت کی جاسکے۔(فقد الزکو قارض ۱۵۳ تاص ۲۵۵ ج))

## عشرکے واجب ہونے کی دلیل

تھیتی اور پھلوں کی زکو ۃ (عشریعنی پیداوار کا دسواں حصہ ) کی دلیل کتاب وسنت سے بھی ثابت ہےاللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دانو احقہ یوم حصادہ یعنی فصل کا شنے کے وقت حق اللّٰہ کا نکال دیا کرو۔ (پ۸سورہ انعام)

اورآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ'' جوکھیتی ہارش سے میراب ہو، اُس پر عشر (۱/۱۰) واجب ہے اور جس کو ڈول یا جرس یا رہٹ سے سیراب کیا ہواس مین نصف عشر (۱/۲۰ بیسواں حصہ ) واجب ہے۔

اس حدیث شریف میں اس کی تفصیل ہے جس کا ذکر مذکورہ آیت شریفہ میں اجمالی طور پر کیا گیا ہے۔ ( کتاب الفقہ ص۳۰ اج1)

#### عشر کامفہوم کیا ہے؟

لفظِ عشر کے اصلی معنیٰ دسواں حصہ ہے گر حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داجباتِ شرعیہ کی جوتفصیل بیان فرمائی ہے اس میں عشری زمین کی دوشمیں قرار دی ہیں۔ایک میں عشر بعنی دسواں حصہ پیدا دار کا اداکرنا فرض ہوتا ہے اور دوسری میں نصف عشر بعنی بیسواں حصہ لیکن فقہاء کی اصطلاح میں ان دونوں قسموں پرعائد ہونے والی زکوۃ کوعشر بی بیسواں حصہ لیکن فقہاء کی اصطلاح میں ان دونوں قسموں پرعائد ہونے والی زکوۃ عبادت بی کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ عشری زمین کی پیدا دار کی زکوۃ عبادت ہے۔(امداد مسائل زکوۃ ص ۸۱ وعشر وخراج کے احکام ص ۲۳۷)

#### نصابِ عشر کیاہے؟

مسئلہ:۔امام ابوحنیفہؓ کے نز دیک عشر کا نصاب نہیں بلکہ ہر قلیل وکثیر میں عشر واجب ہے۔ (فقدالز کو قاص ۲۰۲۶)

#### کیامقروض پرعشرواجب ہے؟

مست المان عشر باوجود قرض کے بھی لازم ہوتا ہے ہیں جس جگہ عشر لازم ہوہاں عشر کے وہاں عشر کے وہاں عشر کے وہاں عشر ک واجب ہونے کیلئے وَین بعنی قرض مانع نہیں ہے اور جہاں عشر واجب نہیں ہے وہاں بھی دید ہینے میں کچھ خرج نہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص۲۶۱ج۶)

## عشرواجب ہونے کی شرطیں

(۱) مسلمان ہونا، کیونکہ عشر خالصة عبادت ہے اور کا فرعبادت کا اہل نہیں۔ (بدائع)

(۲) زمین کاعشری ہونا ،خراجی زمین پرعشرواجب نہیں ہوتا۔

(۳) زمین سے پیدادار کا حاصل ہونا، اگر کسی ہے اختیاری سبب یا اپنی غفلت وکوتا ہی کے سبب پیدادار حاصل نہ ہوتو بہر حال عشر ساقط ہوجائے گا۔

(۴) انیمی پیداوار جو بوکر حاصل ہو،خو دروگھاس یا درخت پرعشر واجب نہیں ۔

(ارادمسائل الزكوة ص ۸۵)

مستا :۔عام احکام شرعیہ میں عاقل وبالغ ہونا بھی شرط ہے گرز مین پرعشر کے وجوب میں بید دونوں شرطیں نہیں کیونکہ عشر کے واجب ہونے کے لیے زمین کے مالک کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری نہیں، زمین کا مالک اگر بچہ یا مجنون ہے گرز مین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے توان میں عشر واجب ہوگا اور اس کے اگر بچہ یا مجنون ہے گرز مین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے تواس میں عشر واجب ہوگا اور اس کے اولیاء (سر پرستوں) کے ذمہ اس کا اداء کرنا فرض ہے۔

بخلاف زکو ۃ کے، کہ وہ بچہاور مجنون کے مال میں واجب نہیں ہوتی۔ (بدائع) مسمنہ اے :۔عشر کے واجب ہونے کے لیے زمین کاخود مالک ہونا شرطنہیں چنانچہ وقف کی

معس مذات المسترك واجب ہوئے لے بين كاحود ما لك ہونا مرطبيل چنا مجبود وفف ى زمين كى پيداوار ميں بھی عشر واجب ہوء كے بين كاحود ما لك ہونا مرطبيل چنا مجبود فف ى زمين كى پيداوار كاعشراس ميں زراعت كرتا ہے تو اس كى پيداوار كاعشراس محض كے ذمہ ہے۔ زمين كے ما لك كے ذمہ نبيل۔

**عسینلہ**: عشر کے واجب ہونے کیلئے سال گزرنا بھی شرط<sup>نہیں</sup> ۔ سال میں جتنی دفعہ پیدا وار ہوگی یا اور بڑھے گی ،اتنی دفعہ بی عشر واجب ہوگا۔

سسئلہ:۔قرض کے ہوتے ہوئے بھی عشر کا ادا کرنالا زم ہے۔ اور قرض کی رقم کومنہا بھی نہیں کیا جائے گا۔ (بعنی وضع نہ ہوگا)۔

#### عشروخراح كےاحكام

عشر وخراج شریعتِ اسلام کے دواصطلاحی لفظ ہیں۔ان دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے زمینوں پر عائد کردہ نیکس کی حیثیت ان دونوں میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ مشترک ہے کہ مشر سے کہ مشرک ہے کہ مشر سے کہ مشرک ہیں بلکہ اسمیں ایک حیثیت عبادت کی بھی ہے اوراس لیے اسکو' ذکو ۃ الارض' (زمین کی زکو ۃ) کہاجا تا ہے اور خراج خالص نیکس ہے جسمیں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔اس لیے عشر مسلمانوں کی زمین کے ساتھ مخصوص ہے اور مملی فرق یہ ہے کہ عشر تو زمین کی پیداوار ہے،اگر پیداوار نہ ہوخواہ اس کا سب مالک زمین کی غطلت ہی ہوکہ اس نے قابل کا شت زمین کو خالی جھوڑ دیا ،کاشت نہیں کی ،اس صورت میں بھی عشر لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ عشر پیداوار ہی کے ایک حصہ کا نام ہے، بخلا ف خراج کے کہ وہ قابل کا شت نہیں کی تاو جود اس میں زمین پر عائد ہے، اگر مالک نے غفلت برتی اور قابل کا شت ہونے کے باوجود اس میں کا شت نہیں کی تو خراج اس حالت میں بھی اس پرلازم ہوگا۔ (شامی سے ۲۰۰۲)

البنة زمین کا قابلِ کاشت ہونا اس میں بھی شرط ہے۔ پنجرز مین جس میں کاشت کی صلاحیت نہ ہویا پانی سے اتنی دور ہوکہ پانی زمین تک نہیں پہنچ سکتا اور بارش اتن نہیں ہوتی جس سے کوئی چیز زمین سے پیدا ہوسکے توالی زمین میں خراج نہیں ہے۔

(بدالع\_جوابرالفقهص ٢٦٣٣ ج٢)

سسینلہ:۔ ہر پیدادار میں جس سے آمدنی حاصل کرنامقصود ہوعشر داجب ہوتا ہے خواہ غلہ ہو خواہ پھل، پس کھیت اور باغ دونوں میں عشر داجب ہے۔ (امدادالفتاوی ص ۴۶ ہج۲)

#### عشراورز كوة ميں فرق

عملی طور پرعشر اورز کو ۃ میں بیفرق بھی ہے کہ اموال تنجارت اورسونا چاندی وغیرہ اگر سال بھر دکھے رہیں ان میں کسی وجہ ہے کوئی نفع نہ ہو بلکہ نقصان بھی ہوجائے مگر مقدارِ نصاب ہے کم نہ ہوں تو بھی زکو ۃ ان اموال کی ادا کرنا فرض ہے۔ بخلاف عشر کے کہ زمین میں پیدا وار ہوگی تو عشر لازم ہوگا اوراگر پیدا وارنہ ہوئی تو کچھ بھی واجب نہیں۔

(جوابرالفقه ص ۲۲۲ج۲)

مسئلہ:۔ حکومت جوخراج لیتی ہے وہ زکوۃ (عشر) نہیں ہے۔ (فاوی محودیہ ۱۳۸ہا۔) مسئلہ عشر خاتمہ کر خمینداری کے بعد مسئلہ عشر

حامد أومصلیا۔ زمینداری فتم ہونے کے بعد جب ہرز مین ملک حکومت قرار پاگئی پھر حکومت نے اپنی طرف سے جس جس کو بھی زمین دی ہے تو اس پرعشر واجب ہے نہ نصف عشر، تا ہم اگر کوئی مختص عشر یا نصف عشر اوا کر دے تو موجب خیر و برکت ہے، جس قدر بھی زیاوہ غرباء کودے گاا جروثواب یائے گا۔ (فآوی محمود میص ۸۹ جس)

کیا ہندوستان کی زمین پرعشرواجب ہے؟

مه مسلسه: - ہندوستان میں جوزمینیں مسلمانوں کی مملوکہ ہیں و عشری ہیں کیونکہ اصل وظیفہ مسلمانوں کی زمین کاعشر ہے ، پس بحالت اشتہا ہ احو ط<sup>عشر</sup> نکالنا ہے۔

عید شاہے:۔ ہندوستان کی تمام زمینوں کا ایک تھم نہیں ہے،البتہ جوزمینیں مملو کہ مسلمانوں کی ہیں اس میں عشروا جب ہے،مسلمانوں کوعشر نکالنا جا ہے۔ (جواہرالفقہ میں ۲۷۱)

قیست الله :۔ اور جب غشر بحز لدز کو ہے جو جیبا کہ ذکو ہ اموال ہر جگہ واجب ہے اسلامی شہر ہوں یا غیر اسلامی ۔ اس طرح عشر بھی ہر جگہ لازم ہوگا ، اور اگر عشری زمین سے خراج لیا جائیا جائے تب بھی عنداللہ عشر ساقط نہیں ہوتا ، اس لیے صاحب زمین کوعشر نکال کرفقراء کو دینا چاہئے ۔ الحاصل احوط بہی ہے کہ مسلمان اپنی اراضی کی پیدا وار زمین سے عشر اداء کریں۔ چاہئے ۔ الحاصل احوط بہی ہے کہ مسلمان اپنی اراضی کی پیدا وار زمین سے عشر اداء کریں۔

مسنسلیه: و احتیاط اس میں ہے کہ بغرض حصول خیر و برکت جہاں تک ہوسکے عشر ونصف عشر نکالے در مناجا ہے۔ ( نظام الفتاوی ص ۳۵۷ج ۱)

جواشياء محفوظ كرلى جائيس ان كاحكم

مسئلہ :۔فسلوں کی پیداداراور پھلوں پرسال گزرجانے سے دوبارہ زکو ۃ لازم ہیں ہوتی۔ بعنی جب ایک مرتبہ فسلوں کی پیدادار مجلوں پرعشر عائد ہو چکاتو دوبارہ ان اشیاء پر کچھ ہیں ہوگا خواہ یہ مالک کے پاس کی سالوں تک محفوظ رہیں ، اس لیے زکو ۃ کا تکرار (ہرسال عائد ہونا) صرف افزائش پذیر مال میں ہوتا ہے اور زمینی پیدا داراور پھلوں میں سے جواشیاء محفوظ کر لی جا ئیں تو چونکہ اب ان کی افزائش ختم ہو چکی ہے اور انہیں اب ختم ہوجا تا ہے۔اس لیے اب ان پرز کو ۃ واجب نہیں ہے۔(فقہ الز کو ۃ ص ۱۹۲ج ۱)

عسائلہ : عشر لیعنی بیداوار کا دسوال حصہ جس جگہ واجب ہے کل بیداوار پر واجب ہے اور جس وقت غلہ بیدا ہوات واجب ہوتا ہے، سال گزرنے کی قیداس میں نہیں ہے۔ جس وقت غلہ بیدا ہواسی وقت واجب ہوتا ہے، سال گزرنے کی قیداس میں نہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۲۵ اے)

## عشرکس پرہے؟

سوال:۔ (۱) عشر کی تعریف کیا ہے؟ (۲) کیاز کو ق کی طرح اس کا بھی نصاب ہوتا ہے؟ (۳) کیا عشر سب زمینداروں پر ہوتا ہے؟ (۴) بیکن لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے؟ (۵) ایک آدمی اگراہینے مال کی زکو قادا کر دیے تو کیا عشر بھی دینا ہوگا؟ (۲) کیا بیسال میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے یا ہرنئ فصل پر؟ (۷) کیا مویشیوں کے چارہ کے لیے کاشت کی گئ فصل پر بھی عشر ہوگا؟

جواب:۔(۱) عشر زمین کی پیداوار کی زکوۃ ہے۔اگرزمین بارانی ہوکہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہوتہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہوتی ہوتہ اس میں دسواں حصداللہ تعالی کے راستہ میں ویت اس پر دسواں حصداللہ تعالی کے راستہ میں وینا واجب ہے۔اگرزمین کوخو دسیراب کیاجاتا ہے تو اس کی پیداوار کا بیسواں حصد صدقہ کرنا واجب ہے۔

(۲) ہمارے امام ابوصنیفہ کے نز دیک اس کا کوئی نصاب نہیں بلکہ پیداوار کم ہویا زیادہ ،اس پرعشر واجب ہے۔

(m) جی ہاں! جھنے ضربھی زمین کی فصل اٹھائے اس کے ذمہ عشر واجب ہے۔

(۴) عشر کے مستحق وہی لوگ ہیں جوز کو ہ کے مستحق ہیں۔

(۵) عشر پیداوار کی زکو ۃ ہےاسلئے دوسرے مالوں کی زکو ۃ اداکرنے کے باوجود پیداوار پر عشرواجب ہوگا۔

(۲)سال میں جتنی بھی نصلیں آئیں، ہرنی فصل پرعشرواجب ہے۔

(2) جی ہاں! مویشیوں کے جارے کے لیے کاشت کی گئی فصل پر بھی حضرت امام صاحب ؓ کے نزد کیک عشر واجب ہے۔ (آپ کے سائل ص ۴۰۰ جہونا و ٹائی محددیں ۱۰۰ج ہوایی ۱۸۱ جلداول)

امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد کیک بھلوں ، سبزیوں ، ترکاریوں اور مویشیوں کے جارے میں بھی ، جس کو کا شت کیا جاتا ہو، عشر واجب ہے۔ زرعی پیدا وار میں زکو ہ واجب نہیں ہوتی ، صرف عشر واجب ہے۔ زرعی پیدا وار میں زکو ہ واجب نہیں ہوتی ، صرف عشر واجب ہے۔ (آپ کے سائل ص ۴۰۰ج سونا و ٹائی موردیں ۱۰۱ج س

حياره والى زمين كاحكم

سسئلہ:۔ عشر(پیداوارکادسوال حصہ)اس کھیتی میں بھی ہے جو جانوروں کے چارہ ( کھانے) کے لیے ہے اور غلہ یا چارہ اس میں پیدا ہوا ہوواجب ہے۔

سسئلہ: ۔کھیت کوبغیر دانہ اور بلا پختگی کے کاٹ کر جانوروں کو کھلا یا جائے توعشر نہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص١٨٦ج٦)۔

( یعنی اگرغلہ کے لیے کھیت بویالیکن ارادہ بدل گیااور کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے ہی کاٹ کرجانوروں کا جارہ بنادیا توعشر واجب نہیں ہے، جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہے۔رفونت )

تھیتی پلنے سے پہلے فروخت کرنے پرعشر کا حکم

عسد بله: اگر کھڑے کھیت کو تیار ہونے سے پہلے فروخت کردیا گیا تواس کی زکو ہ (عشر)
خریدار پرواجب ہوگی۔اوراگردانہ پک جانے کے بعد بیچا تواس کی زکو ہ بیچنے والے کے ذمہ ہے.
عسد بلہ: پھل داردرخت کی زکو ہ اس وقت واجب ہوگی جب اس میں پھل لک جائیں،
اوران کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ رہے، بایں طور کہ وہ ایسے ہوجائیں کہ ان کو کام میں لایا
جاسکے۔ پھران پر جو واجب ہوگا وہ کا شنے کے وقت نکالا جائے، البتہ غلہ کی زکو ہ (عشر) کا
وقت وہ ہے جب کہ اس کو تو ڑا اور صاف کیا جائے، اگر ما لک کے اپنے کسی ممل کے بغیر
حاصل شدہ پیداوار (ازخود) تلف ہوجائے تو اس کی زکو ہ بھی ساقط (ختم) ہوجائے گی اور
عبی علم اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس کا تو ڑنا ناگزیر ہو۔ (کتاب الفقہ ص ۱۰۰۵)

نا كافى پيداوار كاتقكم

سوال:۔بسااوقات پیداوار میں اس قدرغلہ بھی نہیں ہوتا جس کی قیمت خرج شدہ رقم کے برابر ہو،الیم صورت میں زکو ق<sup>م</sup>س طرح اوا کی جائے؟

جواب: ۔ جو پچھ پیدا ہواس کا دسوال حصہ نکا لنا چاہئے ،خواہ کم ہویا زیادہ مثلاً اگر سومن غلہ پیدا ہو تو دس من دیا جائے اور اگر دس من پیدا ہوا تو ایک من دیا جائے گا،اور اخراجات کو محسوب نہ کیا جائے گا۔ ( فناوی دارالعلوم ص ۲۷ج ۲)

## بٹائی کی زمین کاعشر کس طرح پرہے؟

سوال: میں ایک زمینداری زمین میں کاشت کرتا ہوں، دی ہزار کی کیاس ہوئی یانچ کی میرے حصد میں آئی۔ اب کیا میں پورے دی ہزار کاعشر نکالوں یا اپنے حصے میں ہے؟ جواب: آپ اپنے حصد کی پیدا وار کاعشر نکالئے ، کیونکہ اصول بیہ ہے کہ زمین کی پیدا وار جس کے گھر آئے گی ، زمین کاعشر بھی اس کے قدمہ ہوگا۔ پس مزارع کے (بٹائی) حصہ میں جتنی پیدا وار آئے اس کاعشر اس کے قدمہ ہوگا۔ پس مزارع کے (بٹائی) حصہ میں جتنی پیدا وار آئے اس کاعشر اس کے قدمہ ہے اور مالک کے حصہ میں جتنی جائے اس کاعشر اس پر لازم ہے۔ (آپ کے مسائل میں ۱۳ میں موقاوی وار العلوم میں ۱۹۵۹ ہوالہ ورعنی رہاب العشر میں 20 میں ۲

كيا پيداداركاخرچەنكال كرعشرے؟

سوال: آج کل کیڑے ماراسپرے اور کیمیائی کھا دٹر مکٹر کے ذریعے بل چلائے جاتے ہیں ، کیاخرچ فصل کی آمدنی ہے کم کر کے عشر دینا ہوگا یاکل پیداوار؟

جواب: شریعت نے اخراجات پر نصف عشر ( یعنی بیسوال حصه ) کردیا ہے۔ اس لیے اخراجات وضع کر کے عشر نہیں دیاجائے گا، بلکہ تمام پیداوار کاعشر دیاجائے گا۔

(آپ کے سائل ص۳۱۳ج۳)

مستدا : اخراجات کوضع نہیں کیاجائے گا، بلکہ پوری پیداوار کا بیسوال حصدادا کرنا ہوگا۔ نیز نیج کو بھی اخراجات میں شار کیاجائے گا۔ (آپ کے مسائل ص ۱۱۱مج ۳)

#### کٹائی کاخرچ اورعشر

سوال: ـ ڈ معائی ایکڑ زمین میں سومن گیہوں پیدا ہوا ، اس گندم کی کٹائی کا خرج تقریباً پاپنچ من ہوگا اور تقریشر ( ممہائی ) کا خرج تقریباً پندرہ من ہوگا۔ بچت آمدنی ای من ہوگئ ۔ کیاعشر سومن پر دینا ہوگایا اسی من پر؟

جواب: عشرسومن برجوگا۔ (آپ کے مسائل ص ١١١ جس)

میں شاہ :۔عشر میں مزدوری اور دیگر اخراجات کا حساب نہیں ہوتا، بینی مزدوروں کی مزدوری وغیرہ کی وجہ سے عشر میں کی نہ ہوگی ۔لہذا پیداوار کا دسواں حصہ دیتا جا ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ١٨٥ج ٢ بحواله روالحقارص ٢٩ ج ٢ باب العشر )

مسئلہ: عشرتمام پیدادارے نکالا جائے گا، بونے ، کاشے اور حفاظت کرنے ، ای طرح بیلوں ، مزد دروں اور کمینوں وغیرہ کے اخراجات عشر نکالنے کے بعدادا کیے جائیں۔

(امدادمسائل زكوة ص ٩ ٨ وكتاب الفقه ص ١٠٠١ ج ١)

مسئلة: عشريش محصول سركاري وغيره مي محدوضع نه بوگار ( فناوي دارالعلوم ص ١٨ج ٢ )

## کیا کھیت کی قیمت پرز کو ہے؟

مسئله: کمیت کی قیت پرز کو قرنبیں ہے (چاہے جنتنی قیمت ہو) زمین اگر عشری ہے تواس کی آمدنی پر یعنی جس قدر غلہ اس زمین میں پیدا ہواس پر عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگرز مین عشری نہ ہوتو کچھ واجب نہیں ہوتا۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ٥٤ ج٦ بحواله عالمكيري مصري ص ١٨٥ ج١ )

مسئلہ:۔حولانِحول یعن مال پر پوراسال گزرجانے کی شرط کھیتی اور پھلوں کے علاوہ دوسری اشیاء کیلئے ہے، کھیتی اور پھلوں کیلئے سال گزرجانے کی شرط نہیں ہے( بلکہ ہرفصل پرسال میں جنتی بھی ہوں عشر ہوگا)۔(کتاب الفقہ ص۹۲۴ج۱)

کیاسرکاری مالکذاری اوا کرنے سے عشرادا ہوجائے گا؟ مسینلہ:۔عشرزمین کازکوۃ کاطرح ایک مالی عبادت اوراس کامصرف بھی وہی ہے جوزکوۃ کا ہے۔اگر کوئی بھی حکومت خواہ سلم ہو یاغیر مسلم ،اگر زمینداروں یا کا شنکاروں سے سرکاری نگیس وصول کرتی ہے تو اس نیکس کی ادائیگی سے عشر ادانہ ہوگا بلکہ مسلم مالکان کے ذرمہ واجب ہوگا کہ وہ بطورخودعشر نکالیں اوراس کی مصرف میں خرچ کریں اور بیابید ہاییا ہے جیسے حکومتوں کے انکم نیکس اداکرنے سے اموال تجارت اور نفتہ کی زکو قادانہیں ہوتی۔

( جوابرالفقه ص۲۷۲۶ ۲۷ وامدا دالفتاوی ص۹۴ ج۲ وفرآ وی دارالعلوم ص۲۸۱ ج۲)

#### جس غله كاعشر نه زكالا وه حلال ہے ياحرام؟

مسنساء: جس نے غلہ میں دسواں حصد (عشر ) نہیں نکالی وہ غلہ حلال ہے۔ کیکن وہ مخص زمین کی زکو ق (عشر ) نہ دینے ہے گناہ گاراور فاسق ہوجائے گا۔

( فآويٰ دارالعلوم ص • ٨ اج٢ وفرآويٰ محمود ريص ١٥ ج ٣ )

#### جن چیزوں میں عشرواجب ہے؟

مسئلہ:۔اتاج،ساگ ترکاری،میوہ پھل، پھول وغیرہ جو پچھ پیدا ہوسب کا بہی تھم ہے بعنی عشرہے۔(فآوی عالمگیری ص۱۸۳)

مستنسل : عشری زمین یا بها زیاجنگل میں سے اگر شهد نکالاتواس میں بھی بیصد ته واجب ہے۔ (درمختارص ۱۳۹)

عسد مله: - تمااقسام کی ترکاریوں وغیرہ میں حضرت امام ابوصنیفہ کے نزویک عشر لازم ہے۔
جیسے خربوزہ، تربوزہ، خیارین ابسن، بیاز، دھنیہ، توری، کدو، کریلا، شکترہ و فیرہ۔ (ورمختار)
فرض جو چیزیں زمین سے بیداوار میں حاصل ہوتی ہیں جیسے کہوں، ہُو، پُتا،
چاول، کمکی، جوار، باجرہ کیاس اور ہرتئم کے وانے اور ترکاریاں، سبزیاں، پھول، ترکھجوری،
گئے، ککڑی، کھیرے، بینگن اورای تئم کی دوسری چیزیں خواہ ان کی پھل باتی رہیں یا ندر ہیں۔
عسد خلہ: الی کے بیڑوں اور بیجوں میں عشرواجب ہے، ای طرح اخروث، بادام، زیرہ اور
دھنیا ہیں بھی عشر واجب ہے۔ ای طرح میتھی، مٹر، جوار، کنوارہ وغیرہ ان میں بھی عشر لازم
ہے۔ (امداد سائل الزکوۃ ص ۸۵ بحوالہ اسلام کا مالیاتی نظام وفاوی دار العلوم ص کان ۲۲ وقد وری ص ۲۱)

المسسئلة : عشرى زمين ميں جو پچھ پيدا ہوخواہ غلہ،خواہ بيشكر ديرَى وغيرہ خواہ خشخاش يا خواہ تمبا كواوراد و بديا پھول جو بغرض نفع ہوئے گئے ہوں يااس ميں باغ كسى تسم كے پھل كا ہو،ان سب ميں بھى زكوۃ واجب ہے۔اس زكوۃ كوعشر كہتے ہيں۔ (امداد مسائل ص٣٣) السسئلة: جب پھل قابلِ اظمينان ہوجائے اس وقت كے حساب سے عشر واجب ہے۔ السسئلة: - جب پھل قابلِ اظمينان ہوجائے اس وقت كے حساب سے عشر واجب ہے۔ السسئلة : - تيارى سے پہلے جس قدر خرچ كرے كا اس سب كا حساب يا در كھاس كا بھى عشر دينا يزم كا اللہ الفتادى كا جس قدر خرچ كرے كا السب كا حساب يا در كھاس كا بھى عشر دينا يزم كا اللہ الفتادى كا محال كا بھى عشر دينا يزم كا اللہ كا كا اللہ كا كا اللہ كا اللہ كا كا اللہ كے كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كے كا اللہ كا كا اللہ كا كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كے كا اللہ كا كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا ا

عسنله : بیعشر ہرگونہ زمینی پیداوار پرواجب ہے، مثلاً گندم ،بو ،باجرہ ، جوار ، نیز دوسری شم کے دانے سبزیاں ،خوشبودار پھول گلاب ،گنا ،خربوزہ ، کھیرا ککڑی ، بینگن ، زعفران ، کھجور ، اورانگوروغیرہ خواہ وہ پھل دیریا ہوں یا نہ ہوں ،تھوڑ ہے ہوں یا بہت ہوں ،اس کے لیے نہ نصاب کی شرط ہے اور نہ سال گزرجانے کی ۔ بٹ سن ،اس کے بیج ، اخروث ، بادام ، زیرہ اور دھنیا پر بھی زکو ہے۔

سسئلہ:۔ایسے دانوں پرز کو ہ نہیں ہے جن کوزراعت کے کام میں نہیں لایا جاتا۔ (کتاب الفقہ ص ۱۰۰۴ج ۱)

# عشرکے چندضروری مسائل

اگر اپنی زمین کا عشر ہونے سے پہلے ادا کردیاتو جائز نہیں ادراگر ہونے کے بعد اُگئے سے قبل ادا کیاتب بھی جائز نہیں ادراگر بھلوں کا عشر بھلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ادا کردیاتو جائز نہیں۔ادراگر بھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد دیاتو جائز ہے۔(شامی) مسلطہ:۔اگر کسی نے اپنی زمین کونفذرو پے کے عوض کرایہ تھیکہ پردے دیاتو اس کا عشر تھیکہ دار کے ذمہ ہے جوز مین کا شت کر کے پیدا وار حاصل کرتا ہے۔ مسلطہ :۔اگرز مین دوسر مے خص کو مزارعت یعنی بٹائی پردی ہے کہ پیدا وار میں ایک معین حصہ مالک زمین کا ادر دوسر امعین حصہ کا شتکار کا مثلاً دونوں میں نصف نصف ہویا ایک تہائی حصہ مالک زمین کا اور دوسر امعین حصہ کا شتکار کا مثلاً دونوں میں نصف نصف ہویا ایک تہائی

اور دو تہائی ہوتو اِس صورت میں عشر دونوں پراپنے اپنے حصہ بیداوار کے مطابق لازم ہوگا۔

مسئلہ :۔اگر کسی نے زمین تجارت کی نیت سے خریدی اور زمین پیداوار کرر ہاہم تواس کی

پیدادار پرعشر داجب ہوگا،ز کو ة تنجارت داجب نہیں ہوگ<sub>ا۔</sub>

مسئه در مساجد، مدارس اورخانقا موس پرونف شده زمین کی پیداوار میس بھی عشر واجب موگا۔

سسنله: ۔ اگر بادشاہ وقت یااس کا تا بعشری زمین کا عشر کی خص کومعاف کرد ہے و نہ شرعاً

اس کے لے معاف کرتا جائز ہے اور نہ مالک زمین کے لیے بیعشرا ہے خرج میں لاتا حلال

ہے۔ بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ خود مقد ارعشر نکا لے اور نقراء ومسا کین پرصد قہ کرد ہے۔

مسسنلہ: ۔ اگر کسی زمین کی آب پائی پچھ بارش اور پچھ کنویں وغیرہ سے ہوتو اس میں اکثر کا
اعتبار کیا جائے مثلاً زیادہ بارانی ہوتو دسوال حصہ اور اگر کنویں وغیرہ سے ہوتو بیسوال حصہ
اور اگر دونوں طریقوں سے برابر ہوتو آدمی پیداوار کا ۱۱۰ حصہ اور آدمی پیداوار کا ۱۱۰ حصہ اور آدمی پیداوار کا ۱۱۰ حصہ ور آدمی پیداوار کا ۱۲۰ حصہ
مسائلہ : ۔ گزشتہ زمانہ کا عشرا گر کسی کے ذمہ ہے اس نے ادائیس کیا تو وہ ساقط نیس ہوتا بلکہ
گزشتہ زمانہ کا عشرا داکر ناوا جب ہے۔ مرنے گئے تو وصیت واجب ہے۔

مسئلہ: عشرادا کرنے سے پہلے جس قدرغلہ استعال کرے گایا کسی کودے گا اجرت پریا بغیر اجرت اس کے عشر کا ضامن ہوگا۔ ( درمختار )

مسئلہ: عشرز کو ہ کا جوحصہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اگر بجائے اس جنس کے اس کی قیمت دے دی جائے تو بھی جائز ہے۔ (شامی) یعنی عشر وخراج میں پیدا وار کی بجائے قیمت دینا جائز ہے۔

مسئلہ:۔افیون کے عشر میں اس کی قیمت بھی دے دینا جائز ہے۔

اگرکوئی عشری زمین اس سے زیادہ قریب ہوتو اس برعشر ہوگا۔اورا گرخرا جی زمین زیادہ قریب ہے تو اس پرخراج ہوگااورا گرعشری وخراجی دونوں تشم کی اراضی قریب میں برابر ہوں تو اس باغ پرعشر واجب ہوگا۔

مست استان :۔اوراگرمکان رہائٹی ہی ہے گراس کے حن میں باغ لگالیا تو اس پرعشر یا خراج واجب نہیں ہے۔(احسن الفتاوی ص ۳۵۷ج ۴)

مست ملت: کیاں ،اناج اور سبزی تر کاری دغیرہ ہرتشم کی پیداوار پرعشر ہے، مگر بھوسہ اور سوکھی پُری دغیرہ بعنی جس ہے! تاج حاصل کیا گیا ہو،اس میں عشر نہیں ہے۔

(احسن الفتاويُ ص١٣٣٣ج٦)

عسمتانا: - باغ کے پھل میں عشر واجب ہے، سوختہ ( جلانے کے قابل ) لکڑیوں میں عشر نہیں ہے۔( فآوی دارالعلوم ص۹۳ ج۲ بحوالہ ہداییص۱۸۳ ج۱)

### ز مین فروخت کی توعشر وخراج کس پرہے؟

کی بلکہ بدستور باقی رکھااورز مین پرمع اسکی پیداوار کے قبضہ کرلیا تو اس خریدار پرعشر واجب ہے۔ (عالمگیری سے سے ہے)

مسئلہ:۔اگر کھڑے کھیت کو تیار ہونے سے پہلے فروخت کر دیا گیا تواس کی زکو ۃ خریدار پر واجب ہوگی ،اوراگر دانہ پک جانے کے بعد پیچا تواس کاعشر بیچنے والے کے ذمہ ہے۔ (کتاب الفقہ ص۲۰۰۱ج۱)

مندرجہ ذیل پیداوار میں عشر واجب نہیں ہے

سسنلہ :۔زمین کی ایس بیداوارجس کی مالیت مقصور نہیں جیسے نرسل معمولی نے قیمت کی لکڑی اور خودروگھاس ، بھوسہ اور تھجور کے ہتے ، گوند ، حظمی اور روئی کی خالی ڈنڈی اور بینگن کی بیل ، تر بوزاور خر بوزہ کے جے اوروائیں اور دھنیہ کے ہتے وغیرہ ان میں عشر واجب نہیں ہے۔
کیونکہ ان کی مالیت مقصور نہیں ہے۔ ہاں اگر ان سے مالیت مقصود ہو جسیا کہ آت کل کے زمین دارا بی زمین میں نرسل ، بانس وغیرہ بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں اور بیان کے نزدیک اس زمین کی پیداوار شار کی جاتی ہے، تو اس میں عشر واجب ہوگا۔ (در مختار)

هدور باز در انهے اور دانہ ہے اتارا جائے تو اس میں عشرتہیں کیونکہ مقصودی پیداوار دانہ ہے، محوستہیں نے (شامی)

میں شاہے:۔ جوگھانس تانع ہوکرکسی کھیت میں ہو،اس سے پیداوار مقصود نہیں ہوتو اس میں عشر لازم نہیں ہوگا۔

مسنلہ:۔گندم اور جوار وغیرہ کی سبزی جواو پرسے کا ٹی جاتی ہے جس کوخوید کہتے ہیں اصل اس کی بدستور رہتی ہے جس سے پھروہ بحال ہو جاتی ہے،اس سبزی میں عشر نہیں ہے۔ مسئلہ:۔اگر کسی کے گھر میں پھل دار درخت ہوتو اس میں عشر واجب نہیں ہوگا اگر چہوہ باغ (گھر میں باغیچہ) ہو،اس لیے کہ دہ گھر کے تابع ہے۔ (شامی)

مسئلہ: ہمر پیداوار جوز مین کی مقصودی آمدنی نہ ہوجیسے لکڑی، گھانس، جھاؤ، کھجور کے پٹھے، گوندا، لا کھ، رال، اورادو یہ جیسے ہلیلہ، گندر، اجوائن، کلونجی اور بھنگ صنوبر، انجیروغیرہ میں عشر واجب نہیں ہے۔ (اگر کسی کی نہ کورہ چیزوں کی کاشت سے آمدنی مقصود ہوتو قاعدے کی رو ے ان اشیاء میں بھی عشر واجب ہوگا۔محد رفعت قاسمی غفرلہ')۔

سسئلہ: کسی نے اپنے گھر میں ترکاری کاشت کی یا اورکوئی کھل دار درخت ہویا اوراس میں کھیل آیا تو اس میں کھیل داردرخت ہویا اوراس میں کھیل آیا تو اس میں عشروا جب نہیں۔(امداد سائل زکوۃ ص۸۶ بحوالہ اسلامی حکومت کا مالیاتی نظام ص۱۵) مسسئلہ:۔باغ کے کچل میں عشروا جب ہے ،سوختہ یعنی لکڑیوں میں نہیں ہے۔

( فتاويٰ دارالعلوم ١٩٣٥ج٢ بحواله مدايين ١٨٣ج١)

کیاعشر کی رقم پرز کو ہے؟

سوال: باغ بیچنے کے ایک ماہ بعد کسی نے اپنی سالانہ زکوۃ نکائی تو کیا اس باغ کی رقم پرجس کا اس نے عشر دیدیا ہے زکوۃ آئے گی یانہیں؟

جواب:۔اس قم پر بھی زکوۃ آئے گی ،جب دوسری قم کی زکوۃ دیے تو اس کیساتھ اس کی بھی دے۔(آپ کے مسائل ص ۹ ۴۹ ج ۳)

نوٹ:۔حکومت جو (بعض جگہ) فی ایکڑ کے صاب سے عشر وصول کرتی ہے۔ بیر سے جہنہیں۔ ہونا یہ چاہئے کہ جتنی پیدا وار ہواس کا دسوال حصہ لیا جائے ، پورے علاقہ کے لیے عشر کافی ایکڑ ریٹ مقرر کر دینا غلط ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۴۰ جس)

عشرادا كرنے كے بعد غله فروخت كيااس كاحكم

سوال: فصل سے بروقت عشر نکالا ہے، غلہ سال بھر رکھا رہا، یعنی نہ اپنی کسی ضرورت میں استعال کیا ہے نہ فروخت کیا، تو کیا سال گزرنے پراس میں عشر دیا جائے گا؟ جواب: ایک بارعشر اداکر دینے کے بعد جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جاتا، اس پر نہ دوبارہ عشر ہے، نہ زکو ہ اور جب عشر اداکرنے کے بعد غلہ فروخت کردیا تو اس سے حاصل شدہ رقم پرزکو ہ اس وقت واجب ہوگی جب اس پر سال گزرجائے گا۔ یا اگر شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جب اس کے نصاب پر سال پورا ہوجائے گا، اس وقت اس رقم کی بھی ضاحب نصاب ہے تو جب اس کے نصاب پر سال پورا ہوجائے گا، اس وقت اس رقم کی بھی زکو ہ اداکرے گا۔ را آپ کے مسائل ص ۱۲ جو تا وی محمود میں ۱۰۰ج س

#### باغ بیجنے برعشرکون دیے؟

سوال:۔ایک مخص نے اپنا ہاغ قابل تقع ہونے کے بعد چے دیا تو کیا وہ عشر دے؟ یا خرید نے والے برعشر آئے گا؟

جواب:۔اس صورت میں خریدنے والے پرعشر نہیں، بلکہ باغ کے فروخت کرنے والے پر عشرہے۔(آپ کے مسائل ص ۱۱ س ج ۳)

#### جن صورتوں میں عشرسا قط ہوجا تا ہے

عسم بنا الله بریدادار مالک کے اختیار کے بغیر ہلاک ہوجائے توعشر ساقط ہوجائے گا۔اور اگر پچھ حصہ ہلاک ہوجائے تو ہلاک شدہ کاعشر ساقط ہوجائے گا۔ باقی کا دیناوا جب ہوگا۔ (بحرالرائق)

مسئلہ: ۔ اگر مالک پیدادارکو ہلاک کردے تو ہلاک شدہ پیدادار کے عشر کا ضامن ہوگا اوروہ اس کے ذمہ قرض ہوجائے گا اور اگر مالک کے علاوہ کسی دوسرے فخص نے پیدادار کو ہلاک کردیا تو مالک اس سے ضان لے کراس میں عشرادا کرے گا۔ (بحرالرائق)

مسئلہ: بہر جس مخص کے ذمہ عشر ہو، اس کی موت سے وہ ساقط ہیں ہوتا، بلکداس کے متر وکہ غلہ میں سے وصول کیا جائے گا۔ (شامی)

سسئله: اگر سیخص نے باوجود طافت کے زراعت نہیں کی تواس پرعشر واجب نہ ہوگا۔

(در مخاروابدا، مسائل الزكوة ص ٨٩ بحواله اسلامي حكومت كامالياتي نظام م الا وفقاوي عالىكيرى م ٣٣ جس)

میں شام :۔عشراورخراج جمع نہیں ہوتا عشری زمین سے آگر حکام نے خراج لے لیا تو ما بینہ و بین اللّٰداس مخض کوعشر دے دیتا جا ہے اوراختیاط ہے اور بیام محقق ہے۔

( فمآویٰ دارالعلوم ص ایراج۲ )

مسئل، ۔ اگرعشری زمین کی فصل کٹنے سے یا پھل تو ژنے سے پہلے یااس کے بعد ضائع ہوگئی یا چوری ہوگئی توعشر ساقط ہوجائے گا۔ (احسن الفتاوی سسم ۲۵۳ جس)۔ (جتنی فصل باقی بچے اس میں عشر دینا ہوگا ہجمد رفعت قاسمی غفر لئ) مسئلة: - ايبامسكين جوخودعشر كامعرف ب،اس پرعشر نكالناوا جب نبيس \_

(احسن النتاويُ من ١٣ سامِله ٣ وابدا دالنتاويُ من ٢٩ مِله ٣)

# عشر کی رقم کامصرف کیاہے؟

عشر کے مصارف وہی ہیں جوز کو ہ کے ہیں اور جس طرح زکو ہ کے لیے بیضروری مستحق زکو ہ کے لیے بیضروری ہے کہ کسی مستحق زکو ہ کو بغیر کسی معاوضہ کے مالکانہ طور پر قبضہ کرادیا جائے ،ای طرح عشر کی ادا میکی کا بھی یہی طریقہ ہے۔(امدادمسائل الرکو ہ ص ۹۰)

مسمنا ان از کو قا اورعشر کی رقم صرف نقراء ومساکین کودی جاسکتی ہے۔ اس کور فاہ عامہ پرخرج کرنا جا ترنبیس ہے۔ (آپ کے مسائل ص۱۲ سے ۳۱ وفاوی وارالعلوم ص۱۹ ج۲ بحوالدروالحقارص ۹ سے ۱۱

کیاوفت ضرورت زکوۃ میں تبدیلی ہوسکتی ہے؟

سوال: اسلام کے آغاز میں زکوۃ کی مقررہ مقدار (ڈھائی فیصد) جدید معاشرے کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے کیونکہ آج کے اقتصادی حالات میں بڑے انقلاب آچکے میں،اباس مسلد پر نئے سرے سے غور کی ضرورت ہے۔اوراس شرح میں،اضافہ کرناچاہے؟ جواب: بیرائے درج ذیل ولائل کیجہ سے غلط ہے۔(۱) بیرائے (موجودہ شرح زکوۃ میں اضافہ) رسوال الدصلی اللہ علیہ ولائل کیجہ سے غلط ہے۔(۱) بیرائے (موجودہ شرح زکوۃ میں اضافہ) رسوال الدصلی اللہ علیہ وسلے ماہدہ کے احد میں اوراس کی خالفت سے ڈریں۔اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ:

کو مضبوطی سے تھامی رکھیں اوراس کی خالفت سے ڈریں۔اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ:

کو مضبوطی سے تھامی رکھیں اوراس کی خالفت سے ڈریں۔اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ:

(سورونور يارو١٨)

''رسول النُه عَلِينَةَ كَى خلاف ورزى كرنے والوں كو ڈرنا چاہئے كہ وہ كى فتنہ ميں گرفتارنہ ہوجا ئيں ، ياان پر دردناك عذاب نهآ جائے''۔

(۲) بدرائے اُستِ اسلامیہ کے اجماع کے برخلاف ہے اور چودہ سوسال سے ہرطرح کے اقتصادی تغیرات اور مختلف ادوار میں اقتصادی آخیا اور میں اختلافات کے بادجود بیاجماع چلا آر ہاہے، اور مختلف ادوار میں

اُمتِ مسلمہ داخلی اور خار جی مصائب ہے دور چار ہو چکی ہے، اور اُمراء کے دور میں کئی مرتبہ خزانے خالی ہو چکے ہیں، اور اُمت کوشدید مالی دشواریاں پیش آ چکی ہیں، مگران سب باتوں کے باوجود بھی کسی فقیہہ "نے یہ بیں کہا کہ شرح زکو ہیں اضافہ جائز ہے۔

(٣) اس اجماع کی تائیداس امر ہے ہوتی ہے کہ فقہائے کرائم کے درمیان عہدقد یم ہے یہ اختلاف موجود ہے کہ کیا علاوہ زکو قالے بھی اسلامی حکومت اور حق وصول کرسکتی ہے؟ اگر زکو قائمتر نہ ہوتی تو اس اختلاف کی کوئی وجہ نہیں تھی۔اس اختلاف مقررہ شرح ثابت اور نا قابلِ تغیر نہ ہوتی تو اس اختلاف کی کوئی وجہ نہیں تھی۔اس اختلاف ہے پہتے ہے اورای لیے یہ سوال بیدا ہوا کہ اسکے علاوہ کوئی اور حق (فیکس) عائد کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

(۷) فقہاء میں سب سے زیادہ قیاس کا استعال فقہائے احناف کے بہاں ہے گروہ بھی کہتے ہیں کہ مقداروں کے بارے میں قیاس مؤٹر نہیں ہے کیونکہ تقدیر (سمی چیز کی مقدار کا بیان) اور تحدید (سمی شیخی حدود مقرر کرتا) صرف شارع کاحق ہے جوآ ہے آتھ نے مقرر کردی ہے، جب مقداروں کی تعین میں قیاس مؤٹر نہیں ہے تو نص اوراجماع سے ثابت شدہ مقداریں قیاس سے کیوں کر تبدیل ہو سکتی ہیں؟

(۵) زکوۃ کے تمام پہلوؤں میں یہ پہلوسب سے اہم ہے کہ وہ ایک وین فریضہ ہے اور دینی فرائض میں ٹابت ہیں گا اور یکن کی ہوا کرتی ہے۔ زکوۃ بالا جماع ارکانِ اسلام میں سے ایک رکن اور عظیم بنیا دوں میں سے ایک اہم اساس ہے، اگر اجتماعی حالات اور اقتصادی تغیرات کے تحت اسکی مقد اروں میں تغیر و حبد ل کیا جاتا رہاتو اسمیں ثبات ہیں گی اور یکنا کی کی صفت باقی نہیں رہ سکتی اگر ایسا ہوا تو زکوۃ حکم انوں کی خواہش کی جھینٹ جڑھ جائے گی اور کوئی حکومت نہیں رہ سکتی اگر ایسا ہوا تو زکوۃ حکم انوں کی خواہش کی جھینٹ جڑھ جائے گی اور کوئی حکومت اسے مستزا کہ تیکس بنادے گی۔ حال انکہ شریعت کے منتاء یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اور ہر حقیقت ہم مسلمہ کی بنائے وحدت ہے۔

(۲) پھرجس شئے میں زیادتی ہوسکتی ہے اس میں کی بھی کی جاسکتی ہے اور بالکلیہ ختم بھی کی جاسکتی ہے اور بالکلیہ ختم بھی کی جاسکتی ہے اس لیے اگر کسی قوم کے پاس معاشی فراوانی کا دور آجائے اور یا حکومت کے پاس

دولت کی آمد کے زرخیز ذرائع موجود ہوں، مثلاً تیل کی دولت سے ملک ہالا مال ہوگیا، ایس صورت میں وہ مخض جوآج زیادتی کا مطالبہ کررہاہے، دہ کل شرح زکوۃ میں کی کرنے یا بالکلیہ ختم کردینے کا مطالبہ ہیں کرے گا؟اوراس طرح زکوۃ کی معنویت وحقیقت اوراس کے غیر متغیر عبادت ہونے کی حیثیت اورابدی اسلامی شعار ہونے کی کیفیت پا مال ہوجائے گی۔ اور ذکوۃ جوایک اسلامی عبادت ہے بھر انوں کے ہاتھوں میں تھلونا بن کررہ جائے گی۔ اور ذکوۃ جوایک اسلامی ارکان میں ردوبدل کا دروازہ کھل گیا اورا دکام شرعی میں تغیر و تبدل کیا جانے لگاتواس سے تمام احکام میں تغیر اور تبدیلی کی جانے لگے گی۔ اور جہاں تک عصری، کیا جانے لگاتواس سے تمام احکام میں تغیر اور تبدیلی کی جانے لگے گی۔ اور جہاں تک عصری، اجتماعی ضروریات کی کھالت کا تعلق ہے اورائیک دورِ جدید کی حکومت کے ضروری مصارف کے پوراکرنے کا تعلق ہے اورائیک دورِ جدید کی حکومت کے ضروری مصارف کے پوراکرنے کا تعلق ہے تواس کے لیے علاوہ زکوۃ کے اور ٹیکس بھی عائد کیے جاسکتے ہیں۔ کے پوراکرنے کا تعلق ہے تواس کے لیے علاوہ زکوۃ کے اور ٹیکس بھی عائد کیے جاسکتے ہیں۔

#### كيامقدارنصاب بميشه كے ليے ہے؟

حق تعالیٰ کے زویکہ متعین ہے، یہ بیں کہ جس کا جی چاہے جب چاہاں (زکوۃ) میں کی وہیں کردے۔اللہ تعالیٰ نے اس معین حق کی مقدار بھی بتلانے کا کام رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دفر مایا، اور اس لیے آپ ایک اس کا اس قدرا ہتمام فر مایا کہ صحابہ کرام گھو کہ صرف زبانی بتلا دینے پر کفالت نہیں فر مائی، بلکہ اس معاملہ کے متعلق مفصل فر مان کھواکر حضرت فاروق اعظم اور عمروین حزام رضی اللہ عنہما کے سپر دفر مائے جس سے واضح طور پر خابت ہوگیا کہ ذکوۃ ہیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ خابت ہوگیا کہ ذکوۃ ہیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ خاب اور ہر نصاب میں سے مقدارِ ذکوۃ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ خابت ہوگیا کہ ذکوۃ ہمیشہ کے داسطہ سے متعین کر کے بتلا دیتے ہیں، اس میں کسی زمانہ اور کسی ملک میں کسی کوئی بیشی یا تغیرہ تبدل کا کوئی حق نہیں ہے۔ (معارف القرآن ص ۲۹۳ جس)

### شربعت کااصل منشاء کیاہے؟

شریعت میں اہلِ دولت کو جوخرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس میں کئی تحدید نہیں ہے بلکدا پی ضروریات سے جو فاضل مال ہے جس کے بغیران کے کام بند نہ ہوں وہ سب ضرورت مندوں پرخرج کردینااصل منشاء شریعت ہے کیکن ظاہر ہے اس کی ہمت ہرا یک نہیں کرسکتا تھا،اس لیے اس کولازمی تونہیں قرار دیالیکن پسنداس کو کیا ہے اور ترغیب بھی اس کی دی کہ جتنااینی ضروریات سے زائد ہووہ سب راہ خدامیں خرچ کرو۔

﴿ يسئلونک ماذاينفقون.قل المعفو ﴾ (سوره بقرپاره نمبرا آيت ٢١٩ ترغيب ص ١٥) (اس يه معلوم بهوا كه زكوة كى مقدار وتعين وغيره مين كوئى تغير نبيس بهوگا،اس پرأمت كا اجماع هم بهال جواضافه كے خوا به شمند بين وه اس آيت پرهمل كرين جوضر ورت اصليه سے زائد بوء وه سب راهِ خدا مين و كرثوا ب حاصل كرين محمد رفعت قائمى غفرله ).

### فلاحی ادارے میں زکوۃ دینا کیساہے؟

سوال: کوئی خدمتی ادارہ یا کوئی ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن کوز کو ق دینے سے زکو قادا ہوجاتی ہے؟ جواب: ۔ جوفلاحی ادار ہے: کو ق جمع کرتے ہیں، وہ زکو ق کی رقم کے مالک نہیں ہوتے ، بلکہ زکو ق د ہندگان کے وکیل اور نمائند ہے ہوتے ہیں، جب تک ان کے پاس زکو ق کا پیسہ جمع رہے گا وہ بدستورز کو ق د ہندگان کی ملک ہوگا۔ اگر وہ صحیح مصرف پرخرچ کریں گے تو زکو ق د ہندگان کی ملک ہوگا۔ اگر وہ صحیح مصرف پرخرچ کریں گے تو زکو ق د ہندگان کی ملک ہوگا۔ اگر وہ صحیح مصرف پرخرچ کریں گے تو زکو ق د ہندگان کی زکو قادا ہوگی ورنہ ہیں ہوگی۔ (آپ کے مسائل ص ۲۰۵ج سے)

مسناء اور دارد اور تظیموں کے ہارے میں پوراطمینان ہوکہ زکو قکی رہم کوٹھیک طریقہ سے جے مصرف میں خرج کرتے ہیں ان کوزکو قدینی چاہئے ،اور جن کے ہارے میں سامینان نہ ہو، ان کودک فی زکو قادانہیں ہوگی۔زکو قادینے والوں کو چاہئے کہ اپنی زکو قاد ہارہ اداکریں۔(آپ کے مسائل ص ۲۰۰۳)

عسدنا : بیادار باس زکوۃ کی رقم میں مالکانہ تضرف کرنے کے مجاز نہیں بلکہ صرف فقراء اور مختاجوں (ضرورت مندوں) کو ہانٹنے کے مجاز ہیں ،اس لیے اس رقم کوکسی کوقرض پر دینے کے مجاز نہیں ،البتہ اگر مالکان کی طرف سے اجازت ہوتو درست ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۰۲۳)

# دینی مدارس کوز کو ة دینا کیساہے؟

مستهاه : مدارس عربیه میں زکو ة دینا جائز بی نہیں بلکہ بہتر ہے، کیونکہ غرباءومسا کین کی

اعانت کے ساتھ ہی ساتھ علوم دیدیہ کی سر پرستی بھی ہوتی ہے۔

(آپ کے مسائل ص ۲ م ۲ ج ۳ وفقاوی محمودیش ۴۰ ج ۳)

# المجمنول يا تنظيمول كوز كوة دينا كيساہے؟

عدد بله: - زكوة میں فقراء کا مالک بنانا ضروری ہے بغیراس کے زكوة ادائہیں ہوتی ، پس اگر انجمن میں طلبا بھتاج ہوں تو ان کوزكوة دینا درست ہے اور ملاز مین انجمن اور واعظین کی تنخواہ میں زکوة دینا درست نہیں ہے ۔ اس میں بہت احتیاط کرنی چاہئے ، زکوة کا مال خاص محتاجوں کی ملک میں بلاکسی عوض کے دینا چاہئے ۔ انجمن کے مختلف اخراجات میں زکوة کا مال خرچ کی ملک میں بلاکسی عوض کے دینا چاہئے ۔ انجمن کے مختلف اخراجات میں زکوة کا مال خرچ کرنے سے زکوة اداء نہ ہوگی ، اور مدارسِ اسلامیہ میں جوزکوة کا روپیم آتا ہے وہ بھی خاص طلباء ومساکین کی خوراک و پوشاک میں صرف ہوتا ہے ، کسی مدرس وملازم کی شخواہ میں دینا یا تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں ہے ۔

( فتا و کی دارالعلوم ۲۳۳ ج۲ بحواله ردالمختارص ۸۵ ج۲ باب الغنم )

سسئلہ:۔الی انجمن (یا ادارہ قائم کرنا جس میں زکو ۃ کا مال مساکین وغیرہ پرصرف ہوتا ہو درست ہے۔(فآویٰ دارالعلوم ۳۳۸ج۲)

# ز کوة کی تقسیم غیرمسلم سے کرانا کیساہے؟

عدد الله : ۔ ذکو ہ کی تقسیم کا کام غیر مسلم کے سپر دکرنا جائز نہیں ، اسمیں مسلمانوں کی تو ہین لازم آتی ہے اور ایک غیر مسلم کی سرداری مسلمانوں پر ہوگی اور زکو ہ کی رقم کا غلط استعال ہوگا اور زکو ہ دہندگان کی زکو ہ ادانہ ہوگی اور اس کے ذمہ دار انجمن کے مشظمین ہوں گے۔ (یعنی جو شخص بھی بیز کو ہ کی تقسیم کا کام غیر مسلم کودے گاوہ ہی ذمہ دار ہوگا۔ رفعت قاسمی )۔

( فآويٰ رهيميص ١٥٨ج ٥)

سسئله: کسی کافریافات یا مسائل زکوة سے ناواقف شخص کواس کام پرماً مورنه کیاجائے (زکوة کی تقسیم نه کرائی جائے)۔ (کتاب الفقه ص۱۹۱ جاوفقه الزکوة ص۳۹۳ ج۲)

#### ز کو ۃ میں مال دیا جائے یااس کی قیمت؟

مسئلہ:۔ زکو ہوسینے میں اختیار ہے خواہ وہ چیز دی جائے جس پرزکو ہوا جب ہوئی ہے، یا اسکی قیمت وے دی جائے ، اور قیمت اسی زمانے کی معتبر ہوگی جس زمانہ میں زکو ہو بینا چاہتا ہے خواہ وہ زمانۂ وجوب کے اعتبار سے اسوفت اس چیز کی قیمت زیادہ ہویا کم ہو۔ مثلاً آخر سال میں جب زکو ہ فرض ہوئی تھی ، ایک بحری کی قیمت تین سورو پے تھی اورادا کرتے وقت چارسورو پے ہوجائے یا دوسورو پے دینا ہوں ۔ گے۔ (علم الفقہ ص ۲۹ ج م)

#### ز کو ۃ میں کیسا مال دیا جائے؟

سوال: ــ اگرکل مالعمده ہے تو زکو ۃ میںعمدہ مال دینا جاہئے اوراگرسب مال خراب ہے تو خراب مال دیا جائے ــ اوراگر کچھ مال عمدہ ہے اور کچھ خراب ہے تو زکو ۃ میں متوسط درجہ کا مال دینا جاہئے ــ

اگرادنیٰ درجہ کی چیز دی اوراسمیں جس قدر کی ہو، اسکے بدلے میں پچھے قیمت دی جائے ، یا اعلیٰ درجہ کی چیز دی جائے اوراسمیں جس قدر زیادتی ہے اسکی قیمت واپس لے لی جائے تو جائز ہے۔(علم الفقہ ص ۳۹ج ۴۷)

### ز کو ہ میں سی قیمت کا اعتبار ہے؟

سوال: میں چاندی کو لے کر دوکان پر جاؤں تو اس کوآ دھی قیمت کے حساب سے خریدیں گے،اوراگر کینے جاؤں تواصل بھاؤ میں دیں گے،تواب کس حساب سے زکو قادیں گے؟ جواب: ۔ حامدأ ومصلیا ۔اگر زکو قامیں آپ چاندی (وسونا) نہیں دیتے ، بلکداس کی قیمت دیتے ہیں،توجس قیمت پروہ بازار میں فروخت ہوگی ،اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ دیتے ہیں،توجس قیمت پروہ بازار میں فروخت ہوگی ،اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔

# كيا حكومت زكوة كاكسكتى ہے؟

مسئلہ: بینکوں سے حکومت کی کوتی ، زکوۃ کاموجودہ طریقہ کارقابلِ اصلاح ہے۔ مالکان کی زکوۃ اس طرح پرادا ہوجانا نہایت مشکوک ہے، ال لیے فریضہ کرکوۃ سے یقیناً سبکدوش ہونے کے لیے اپنی زکوۃ خودادا کردیا کریں۔ (امدادمسائل الزکوۃ ص ۹۰)

### استعال شده چیزز کو قامین دینا کیساہے؟

سوال: ۔ایک شخص ایک چیز چیر ماہ استعمال کرنے کے بعد وہی چیز اپنے دل میں زکو ہ کی نیت کرکے آدھی قیمت پر بغیر بتائے مستحقِ زکو ہ کو دیدیتا ہے تو کیاز کو ہ ادا ہوجائے گی؟ جواب: ۔اگر بازار میں وہ چیز فروخت کی جائے اوراتنی قیمت (جتنی صاحب نصاب نے لگائی) مل جائے تو زکو ہ ادا ہوجائے گی۔ (آپ کے مسائل ۳۸۲ ج۳۲)

# نەفروخت ہونے والے چیزز کو ة میں دینا کیساہے؟

سوال:۔ایک دوکا ندار سے ایک چیز نہیں بکتی کیاوہ چیز زکو ۃ میں دی جاسکتی ہے؟ جواب:۔ردی ،خراب چیز زکو ۃ میں دینااخلاص کے خلاف ہے۔تا ہم اس چیز کی جتنی مالیت بازار میں ہوا سکے دینے سے اتنی زکو ۃ ادا ہو جائے گی۔ ( آپ کے مسائل ص۳۸۲ ج۳)

### ردی (خراب) چیزز کو قامین دینا کیساہے؟

عس ملا المحض اوگ زکو قامین ایسی چیز دیتے ہیں جوردی اور ناکارہ مثلاً تا جرانِ کتب ایسی کتابین دیں جن کی نکاسی نہ ہوتی ہو، اس طرح تا جرپار چہ پرانے تھان نکا لے، تا جرغلہ پرانا نہ کبنے والا اناج نکا لے، اس طرح ہرتا جر، تو جس حساب میں اس نے بیہ چیز لگائی ہیں اگر بازار (مارکیٹ میں استے کونہ نکل (فروخت ہو) سکے تب تو زکو قابی ادانہیں ہوئی، بقدر کمی قیمت اس کے ذمہ رہ گئی اور اگر اتنی قیمت کی ہے تو زکو قاداء ہوگئی گر بقدر کمی خلوص کے مقبولیت میں کمی رہی۔ (امداد مسائل زکو قاص ۴ میں الفقہ ص ۲ کا جا 10

### ز کو قادا کرنے سے پہلے اس مم کاخود استعال کرنا؟

سوال: ایک شخص نے زکوۃ کی رقم وینے کیلئے نکالی لیکن عین وقت پر سے پچھرقم کی ضرورت یڑ گئی تو کیاوہ ز کو ۃ کی رقم ہے بطور قرض لے سکتا ہے؟

جواب:۔زکو ۃ کی رقم تو اس کی ملکیت ہے۔ جب تک کہسی کواوانہیں کر دیتا ،اس لیے اس کا استعال کرنا تیجے ہے۔ ( آپ کے مسائل ص ۱۳ جساوفنا وی محمود میں ۱۳۱ جاا)

**مسٹ ام**ے:۔جب تک وہ روپیہ جوز کو ق کی نبیت سے علیحدہ رکھ دیا ہے ،فقراء ومساکین کونہ دے دیاجائے ، ان کو مالک نہ بنادیا جائے ، اس وفت تک وہ روپیہ صاحب نصاب ہی کی ملک ہے۔ ( فقاویٰ دارالعلوم ص ۱۸ جاوشامی ص ۱۳ ج

### سُو د کی رقم سے زکو ۃ ادا کرنا کیسا ہے؟

مسطه: سود کی رقم صدقه کی نیت سے سی کوئیس دین جاہئے بلکہ تواب کی نیت کیے بغیر کسی محتاج کودے دین جاہئے ،صدقہ تو پاک چیز کا دیا جا تاہے،سود کا نہیں ، پس سود کی رقم سے زکو ہ ادانہیں کی جاشکتی۔( آپ کے مسائل صہما ۲ ج۳ واحسن الفتاویٰ ص۲۸ ج۴ )

### ز کو ۃ میں کس کرنسی کا اعتبار ہے؟

سوال: ۔ اپنے ملک کے مستحقین کوز کو ۃ کی رقم بھیجنا جا ہتے ہیں کیکن وہاں کرنسی اور ہاری کرلسی (سکہ ، نوٹ) میں فرق ہے۔ مثلاً یہاں سے ۵۰۰۰۰رویے جیجین کے توان کو •••• ۴، روپے ملیں گے۔معلوم بیکر تا ہے کہ زکو ۃ ••••۵ روپے کی ادا ہوگی یا •••• ۴ روپے کی اداہوگی کیونکہ وہاں کے اور یہاں کے دام میں یہی فرق چلتا ہے، اس طرح اگر ہم اپنے وطن میں زکو ہ جیجیں جہاں کی کرنسی کی قیمت یہاں کی کرنسی ہے کم ہو؟

جواب:۔زکوۃ دہندہ نے جس ملک کی کرسی ہے زکوۃ ادا کی ہے وہاں کی کرنسی کا اعتبار ہوگا۔ اس ملک کی کرنسی ہے جتنے مال کی زکو ۃ اوا کی ہےاتنے مال کی زکو ۃ شارہوگی ۔ دوسرے ملک کی کرنسی خواہ کم ہو یا زیادہ۔ دوسر ہے الفاظ میں یوں سمجھ کیجئے کہ جورقم نسی مختاج یامختا جوں کودی تحمَّی ہے وہ زکو ۃ ادا کرنے والے کے مال کا جاکیسواں حصہ ہونا جا ہے جس کرنسی میں زکو ۃ

ممل و مدلل اداکی گئی ہو،اس کرنسی کے حساب سے جالیسویں جھے کا اعتبار ہوگا۔

(آپ کے سائل ص ۱۳۳۳)

# غيرمكى سكهيءادائة زكوة كاطريقه

مسئلہ:۔حامدأومصلیا۔اداءز کو ق کے لیے ضروری ہے کہ مقدار واجب مستحقین کے پاس پہنچ جائے اوراس پہنچانے میں جو کچھٹرچ ہوگااس کامتحمل خودمز کی ہوگا۔ ( یعنی زکو ۃ و پینے والاخرچہ برداشت کرے گا)۔ز کو ہ کی رقم ہے اس کا وضع کرنا درست نہیں ہے۔ورنہ مقدار واجب میں نقصان (سمی)رہ جائے گی،اورز کو ۃ پوری ادانہیں ہونگی جو حکم فیس منی آرڈ رکا ہے وبی تکم اس کا ہے۔ ( فناوی محمود بیص اسماج ۱۲)

# پیشکی زکو ة اداءکرنا کیساہے؟

<u> مسئلہ: ۔ صاحب نصاب ہوجائے سے زکو ۃ کانفس وجوب آجا تا ہے اورحولانِ حول بعنی</u> ا یک سال پوراہونے کے بعد وجوب اداء یعنی زکو ۃ ادا کرنالا زم ہوتا ہے،اگر کوئی وجوب ادام ہے بہلےزکو ۃ ادا کرے توز کو ۃ ادا ہوجائے گی ، بعد میں اداء کر ناضروری نہیں۔ ( فَمَا وَيُ رَحِيمِيهِ ص ٩ هـاج ٥ بحواله مراقى الفلاح ص ١٥٣ ج ١، در مختار مع شاى ص ٣ m ج ٢ وفعاً و كي دارالعلوم ص٢٣٥ج وفقه الزكوة ص٢٧٥ج

# پیشگی ز کو ة دیینے کی تفصیل

مستله: مالك نصاب مونے كے بعد سال كزرنے سے يہلے ذكوة وينا جائز ہے، ہاں نصاب بورا ہونے سے پہلے دینا درست نہیں۔ پیشکی زکو ق دینے کے لیے تین شرطوں کا لحاظ ضروری ہے۔ پہلی شرط میہ ہے کہ پیشگی زکوۃ نکالتے وفت نصاب کا سال شروع ہوگیا ہو۔ دوسری شرط میہ ہے کہ جس نصاب کی زکو ہ وی جارہی ہے وہ اختیام سال پر ناقص نہ ہوجائے ۔ تیسری شرط ریہ ہے کہ درمیانی سال میں اصل نصاب ضائع ندہو، اس کی صورت ریہ ہے کہ ایک سخص کے پاس سونا یا جاندی یا تجارتی مال کا نصاب دوسودرہم (ساڑھے باون تولیہ جاندی) سے پچھ کم مقدار میں موجود ہے گراس شخص نے اس کی زکوۃ پین کی دے دی

اورنصاب بعد میں پورا ہوا، یا بیصورت ہوئی کہ نفتر دوسودر ہم یا دوسودر ہم کا تجارتی مال موجود تھا،اس شخص نے زکو ۃ کے پانچ در ہم خبرات کر دیئے اور (ان پانچ در ہم کے نکل جانے ک وجہ سے )نصاب پورانہ رہااورای ناقص نصاب پرسال بھرگز رگیا۔

یا بیصورت ہوئی کہ پیشگی دینے کے وفت نصاب تو پورا تھا مگر بعد میں (سال پورا ہونے سے پیشتر ) بیہ پورانصاب ضائع ہو گیا تواب جورقم زکو قاکے طور پر دی تھی وہ صدقہ شار ہوگی۔(طحطاوی)

جس طرح ایک نصاب کی پیشگی ز کو ۃ دیناجائز ہے۔اسی طرح متعددنصاب اگرہوں توان کی ز کو ۃ بھی پیشگی ادا کی جاسکتی ہے۔( فتاویٰ قاضی خان )

ہوں وہ میں اور ہوتا ہے۔ ایک خص کے پاس دو درہم ہیں گراس نے پیٹگی ہزار درہم کی زکو ہ دے ڈالی تواب (سال کے اندراندر) اس کے پاس مزید کچھ مال آگیا یا اس موجودہ سرمائے سے اس نے اتنا نفع کمالیا تو جب سال پوراہواتو اس کے پاس ہزار روپے تھے، تو اس صورت میں پیٹگی زکو ہ درست ہوگی اور اس کے ذمے سے ہزار روپے کی زکو ہ ساقط ہوجائے گی، ہاں اگر بیصورت ہوئی کہ (پیٹگی زکو ہ دینے کے بعد) سال پوراہو گیا اور دورانِ سال میں اس کے پاس کوئی مزید سرمایہ ہم پہنچا۔ تو اب یہ ہزار روپے کی بیشگی زکو ہ کا فی نہ ہوگی۔ نیا مال صاصل ہونے کے بعداس پرسال بھر گزرجائے ہزار روپے کی بیشگی زکو ہ کافی نہ ہوگی۔ نیا مال صاصل ہونے کے بعداس پرسال بھر گزرجائے ہزار روپے کی بعداس پرسال بھر گزرجائے تو اس کی زکو ہ واجب ہوگی۔ زبارائق)

چونکہ سبب زکوۃ موجود ہے اس لیے ایک سال سے زیادہ کی بھی پیشگی زکوۃ دیناجائزہے۔(ہدایہ)

عسائلہ:۔اگردو ہزار کی زکو ۃ دی اوراس کے پاس ہزار درہم موجود ہیں اور نیت بیکی کہاگر ایک ہزار درہم اور (اس سال میں) میرے پاس آ جائیں تو بیاس کی پیشگی زکو ۃ ہے ور نہاس ایک ہزار کی اگلے سال کی زکو ۃ ہوجائے گی تو بینیت درست ہوگی۔

عسائلہ: ایک شخص کے پاس چارسودرہم ہیں مگراس کا خیال ہے ہے کہ پانچ سودرہم ہیں اوراس نے پانچ سودرہم ہیں اوراس نے پانچ سودرہم ہی کی زکو ہ وے دی چھراس کو پتہ چلا ،تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ

وہ ز کو ۃ کی زائد دی ہوئی رقم کوسال آئندہ میں شارکر لے۔

(محیط السزهسی وفتاویٔ عالمگیری ص ۱۵ج ۴)

س السامات: الركوئي شخص البينال كان كوة سال ختم ہونے سے پہلے یا كئ سال كى پیشگی دیدے تو جائز ہے۔ (علم الفقہ ص اس ج م)

جسغریب کوپیشگی ز کو ة دی،اگروه مالدار ہوگیایا مرگیا؟

عسئات: اگرکسی مختاج کو پیشگی زکو ة دے دی تھی اور سال پورا ہونے سے پہلے وہ مختاج شخص دولت مند بن جائے یا اسکا انتقال ہو گیا یا اسلام سے نعوذ باللہ پھر گیا تو جوز کو ۃ اسکودی تھی وہ جائز ہے یعنی ادا ہوگئی۔ (فتاوی عالمگیری ص ۱۵ج ۴)

اس لیے کہ فقیر کو جس وقت زکو ۃ یا عشر دی گئی ہے یا دی جائے اس وقت کا اعتبار ہے، بعد میں کیا ہوا،اس کا اعتبار نہیں ہے اور دینے کے وقت اگر وہ فقیر تھا تو ادائیگی میں کوئی شبہیں ہے۔(عالمگیری ص ۴۸ ج۲)

مجةِ زه پيشكى زكوة كى رقم سے قرض دينا كيسا ہے؟

سوال: میں ہر ماہ زکوۃ کی رقم الگ کردیتی ہوں اور رمضان میں دیتی ہوں ،اگر کوئی عام دنوں میں قرض مائے تو کیا میں اس میں سے دیے عتی ہوں؟ جواب: ۔ جب تک وہ رقم آپ کے پاس ہے،آپ کی ملکیت ہے آپ اس کا جوچا ہیں کر عتی ہیں۔ (آپ کے مسائل ص ۳۸۰ جس)

موجودہ رقم سے زکوۃ دے بیاالگ سے؟

سوال: ۔زید کے پاس دوسورو نے ہیں تو کیا منجملہ اس قم کے پانچ رو پے زکوۃ دینا چاہئے یا بیز کوۃ اصل اپنے پاس رکھ کراور علیحدہ سے بچھا نظام وغیرہ سے پانچ رو پے زکوۃ کے دے؟ جواب: ۔ بیاختیار ہے کہ خواہ ان دوسورو پے ہیں سے پانچ رو پے زکوۃ کے دیدے یا الگ سے اس کے پاس دوسورو پے سے بچھ سے اس کے پاس دوسورو پے سے بچھ زیادہ ہوگا تو اس زائد کی بھی زکوۃ اسے اداکرنی ہوگی اور قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، غرض زیادہ ہوگا تو اس زائد کی بھی زکوۃ اسے اداکرنی ہوگی اور قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، غرض

بتیجہ رہے ہے کہ جس قدر رو پہیاس کے پاس ہے اس کی زکو ق حساب کرکے اس میں سے و بیدے۔ ( فقاویٰ دارالعلوم ص ۱۹۵ج ۲ بحوالہ روالحقار باب الزکو ق المال ص اس ج۲)۔

(اگر مالکِ نصاب نہیں ہے تو صرف دوسور و پے میں زکو ۃ نہیں ہے۔جس ز مانہ میں دوسور دیپے ساڑھے باون تولہ جاندی آتی تھی اسوقت کا یہ مسئلہ ہے ، اختیار ہے ان میں سے یاالگ سے دے دیں اگرزا کہ ہے تو مزیدز کو ۃ ہے۔ (رفعت)

# ز کو قردینے میں شک ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

عس خلیہ:۔اگرکسی مخص کوز کو ق کی ادائیگی میں شبہ پیش آجائے اور بیم علوم نہ ہوسکے کہ زکو ق دی ہے یانہیں دی تو احتیاطاً دو بارہ زکو ق دید ہے۔( نآویٰ عامکیری ص ۲۲ج سوملم الفقد ص ۲۲ج س)

#### في سبيل الله ميں كون لوگ داخل ہيں؟

سوال: \_ فی سبیل الله میں کون کون ہے مصارف ہیں؟ کیا تبلیغ وحفاظتِ اسلامی کی تنخواہ اورمصارف خوراک وسفروغیرہ اس میں داخل ہیں؟

سسنلہ:۔زکوۃ میں جوتملیک فقراءوغیرہم ضروری ہے بیشرط کسی وقت اور کسی طرح ساقط نہیں ہوسکتی ہے۔( فآوی دارالعلوم ص ۲۹۰ج۲)

لفظ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہیں، جوکام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں وہ سب اس مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، جولوگ رسول کریم میالینہ کی تفسیر و بیان اور آئم تفسیر کے ارشادات سے قطع نظر محض لفظی ترجمہ کے ذریعہ قرآن میں مجھنا جا ہے ہیں، یہاں ان کو یہ مغالطہ ہوگیا ہے کہ لفظ فی سبیل اللہ کو دکھے کر زکو ہ کے سمجھنا جا ہے ہیں، یہاں ان کو یہ مغالطہ ہوگیا ہے کہ لفظ فی سبیل اللہ کو دکھے کر زکو ہ

مصارف میں ان تما م کاموں کوداخل کردیا جو کسی حیثیت ہے نیکی یا عیادت ہیں۔مثلاً مساجد، مدارس، شفا خانوں، مسافر خانوں ، وغیرہ کی تغییر کرانا، کنوین اور بُل اور سڑ کیس بنانا اوران رفا ہی اداروں کے ملاز مین کی تنخوا ہیں اور تمام دفتر ی ضرور یات ان سب کوانہوں نے ''فی سبیل الله'' میں داخل کر کے زکوۃ کامصرف قراردے دیا، جوسراسرغلط ہے اوراجماع امت کے خلاف ہے اور جن حضرات فقہاء نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کواسمیں شامل کیا ہے تو اس شرط کیساتھ کیا کہ وہ فقیروحا جت مندہوں اور پیرظا ہر ہے کہ فقیروحاجب مندتو خودہی مصارفِ ز کو ۃ میںسب سے پہلےمصرف ہیں ،ان کو فی تنبیل اللہ کےمفہوم میں شامل نہ کیا جاتا جب بھی وہ مستحقِ زکو ۃ تھے۔اگر ایک بات پرغور کرلیا جائے تو وہ بات اس مسئلہ کے بیجھنے کیلئے بالکل کافی ہے وہ یہ کہ زکو ۃ کے مسئلہ میں اتناعموم ہوتا کہ تمام طاعات وعبادات اور ہرمشم کی نیکی پرخرج کرنا اس میں داخل ہو، تو پھر قر آن میں ان آٹھ مصرفوں کا بیان (معاذ اللہ) بالکل فضول ہوجا تا ہے۔اوررسول التّعلیفی کا ارشاد جرپہلے اس سلسلہ مین بیان ہو چکاہے کہ آپ میلائی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات متعین کرنے کا کام نبی کوبھی سپر دنہیں کیا بلکہ خود ہی اسکے آٹھ مصرف متعین فر مادیئے۔تواگر فی سبيل الله كيمفهوم مين تمام طاعات اورنيكيان داخل بين اوران مين هرايك مين زكوة كامال خرج کیا جاسکتا ہے تو معاذ اللہ بیارشاد نبوی ایک غلط مفہرتا ہے۔معلوم ہوا کہ فی سبیل الله کے لغوی ترجمہ سے جونا واقف کوعموم سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراز ہیں ہے بلکہ مراد وہ ہے جورسول الشفافیہ کے بیان اور صحابہ کرام ؓ وتا بعین کی تضریحات سے ثابت ہے۔ (تفصیل کے لیے و کیھئے معارف القرآن ص ۸ میں جس)

#### مصارف کی قدرتی ترتیب

ز کو ۃ کے آٹھ مصارف جس ترتیب سے بیان کیے ہیں۔اگرغور کرو گے تو معلوم ہوجائے گا کہ معاملہ کی قدرتی ترتیب یہی ہے۔سب سے پہلے ان دوگروہوں کا ذکر کیا جو استحقاق میںسب سے زیادہ مقدم ہیں ، کیونکہ زکو ۃ کا اولین مقصودانہی کی اعانت ہے، یعنی "فقراء "اور" ساکین " کے پھراس گروہ کا ذکر کیا جس کی موجود گی کے بغیر ذکو ہ کا نظام نہیں رہ سکتا اوراس اعتبار سے اس کا تقدم ظاہر ہے ۔ لیکن چونکہ اس کا استحقاق بالذات نہیں تھا، اس کے اولین جگہ نہیں دی جاسکتی تھی ، پس دوسری جگہ پائی ، یعن "العاملین علیها" پھر" المؤلفة قلوضم" کا درجہ ہوا کہ ان کا دل ہاتھ میں لینا، ایمان کی تقویت اور حق کی اشاعت کے لیے ضروری تھا۔ پھر غلاموں کو آزاد کرانے اور قرض داروں کو بارقرض سے سبکہ وش کرانے کے مقاصد نمایاں ہوئے ، جونسبة مؤقت اور حدود تھے۔ پھر" فی سبیل اللہ" کا مقصد رکھا گیا کہ مقاصد نمایاں ہوئے ، جونسبة مؤقت اور حدود تھے۔ پھر" فی سبیل اللہ" کا مقصد کا درواز ہاگر مستحقین کی پچھلی جماعتیں کسی وقت مفقود ہوگئی ہوں، یا مقتصیات قوت نے ان کی اہمیت کم کردی ہو، یا مالی زکو ہی مقدار بہت زیادہ ہوگئی ہو، تو ایک جامع و حاوی مقصد کا درواز ہی کھول دیا جامع و حاوی مقصد کا درواز ہی کھول دیا جائے ، جس میں دین و امت کے مصالح کی ساری با تیں آ جا ئیں ۔ سب سے کھول دیا جامے نہوں ، کیونکہ تقدم میں سب سے کم اور مقدار کے لحاظ سے آخر میں ''ابن انسبیل'' کی جگہ ہوئی ، کیونکہ تقدم میں سب سے کم اور مقدار کے لحاظ سے بہت ہی محدود صورت میں پیش آنے والا تھا۔ (در حقیقت الزکو ہوسی کا

کیاز کو ہتمام مصارف میں تقسیم کرے؟

سوال:۔ان مصارف کے بیان سے مقصود ( کیا) یہ ہے کہ'' زکو ۃ'' کی ہررقم ان سب میں وجو ہاتقسیم کی جائے یا یہ ہے کہ خرچ ان ہی میں کی جاسکتی ہے؟

جواب: اُس بارے میں فقہاء کرام نے اختلاف کیا ہے کین جمہور کا فدہب یہی ہے کہ تمام مصارف میں بیک وقت تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ جس وقت جیسی حالت اور جیسی ضرورت ہو،ای کے مطابق خرچ کرنا چاہئے اور یہی فدہب قرآن وسنت کی تصریحات اور روح کے مطابق ہے۔ آئمہ اربحہ میں صرف امام شافعی اس کے خلاف کئے ہیں۔

( در حقیقت الز کو ة ص۳۳ و کتاب الفقه علی المذ ابب الا ربعه .....ج اوعلم الفقه ص۴۴ ج۳)

#### ز کو ۃ وصول کنندہ کے اصول وفضائل

اسلامی حکومت کی طرف ہے زکو ۃ وصول کرنے کے لیے جولوگ بھیجے جاتے ہیں ان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ہدایات ارشاد فر مائی ہیں ،ان میں سے اکثر ہدایات کاتعلق ان لوگوں ہے بھی ہے جومسلمانوں کی کسی نمائندہ تنظیم یا کسی اسلامی ادارے (مدارس ومكاتب) كى طرف زكوة كى وصول يانى كے ليے (سفيروغيره) جاتے ہيں اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جوکسی حکومت کی طرف ہے ٹیکس وصول کرنے پرمقرر ہیں۔مندرجہ ذیل احادیث میں ان لوگوں کواگر بیٹیج طور پراپنی ذمہ داری ہے ادا کریں تو مختلف قتم کی خوشخبریاں اور بشارتیں دی گئی ہیں ،اور جولوگ بے پروائی ہے کام لیں اور حدودِ شرع کی پابندی نہ کریں ،ان کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔حضرت رافع بن خدیج " سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''عامل صدقات (زکوۃ وصول کرنے والا) جو محج طریقے پراللہ کے لیے کام کرتا ہوجب تک اپنے گھرنہ لوث آئے راو خدا کے غازی کی طرح ہے'۔حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''بہترین کمائی عامل کی کمائی ہے،بشرطیکہوہ خیرخواہی ہے(صحیح طریقہ پر) کام کر ہے۔ تشریح:۔ جس کام میں انسان کے پھیلنے کے مواقع زیادہ ہوں، اس سے اگر وہ سجیح سالم اور بے داغ نکل آئے تو علاوہ اس عمل کے اجروثو اب کے اس آ ز مائش میں پورااتر نے کو بھی آ قدر کی نگاہ دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سامال ودولت انسان کے ہاتھ میں آتا ہے اور اگراس کے دل میں خوف خدانہ ہوتو بہت کچھ مواقع گڑ برد کرنے کے ہوتے ہیں ،ایسے مرحلے میں آ دمی تقویٰ ویر ہیز گاری پر قائم رہے اور خدا کے حکموں کی رعایت رکھے، یہ یقینا بہت برا مجاہدہ اورنفس کےخلاف برا جہاد ہے۔ (ترغیب ص۱۹۴ج۲)

كياعاملِ زكوة مدبية ول كرسكتا ہے؟

حضرت عبداللہ بن ہریدہ اللہ علیہ والد کے حوالہ سے قال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' جس شخص کو ہم نے کسی کام پرمقرر کیا ، پھراس کوروزی ( تنخواہ ) دے دی ، اب اس کے بعد دہ جو کچھ لے گاوہ خیانت ہے''۔

اگلی حدیث ہے اس مضمون کی مزید وضاحت ہوتی ہے:۔حضرت ابوحمید ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ رسول النّد علیہ وسلم نے قبیلہ از د کے ایک شخص ابن کئیبہ کوصدقہ (بعنی زکو ق) وصول کرنے پرمقررفر ماکر بھیجا، جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے (رسول النّد صلی

الله عليه وسلم) كو مال سپر دكرتے ہوئے ) كہا، ية و آپ كا ہے اور بيد مجھے مدييه ميں ملاہے، يعنی یہ مال زکو قامیں وصول ہوا،اورا تناتحفہ کے طور پر مجھے دیا گیا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اینے عام حکیمانہ طریقے کے مطابق ان سے منہ درمنہ کچھنہیں فرمایا بلکہ آپ اللے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حمد و ثناء کے بعد فر مایا'' اما بعد'' میں تم میں ہے ایک شخص کوان کاموں میں ہے کسی کام کے لیے مامور کرتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیتمہارا ہے اور بیوہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، وہ اپنی امال اباکے گھر میں کیوںِ نہ بیٹے رہاتا کہ اگر وہ سچاہے تو اس کا ہدیداس کے پاس آتا، خدا کی تشم تم میں سے جو بھی کوئی شخص ناحق کوئی چیز لے گا تو ضرور قیامت کے دن اینے او پر لا دے ہوئے الله تعالیٰ ہے ملے گا۔ پس ایسانہ ہوکہ میں تم میں ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں بہجانوں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے ل رہاہے اور بلبلاتا ہوااونٹ یا ڈکراتی ہوئی گائے یا ممیائی ہوئی بکری کواینے اوپر لا دے ہوئے ہے۔اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے ، یہاں تک کہ آپ شائی کے بغلوں کی سفیدی آنے لگی ، اور فرمایا:۔اے اللہ! کیامیں نے تیراپیام تیرے بندوں تک پہنچادیا۔ (ترغیب ص١٩٦ج....) تشریج:۔ جب کو کی مخص ایسے سرکاری (وغیرہ) محکمے میں ہوتا ہے جس سے عام لوگوں کے کام پڑتے رہتے ہیں تو اس شخص کو جوبھی ہدیئے تخفے ( گفٹ )ملیں گے، بیشتر ان میں ای غرض سے دیئے گئے ہوں کہ شاید کسی وقت ہماراان صاحب سے بچھ کام پڑجائے۔ (زغیب ص ۱۹۷) مطلب میہ ہے کہ اس مخص (زکوۃ وغیرہ وصول کرنے والے) کو تحفہ تحا کف کی پیشکش اس کی ذات کی وجہ ہے نہیں ہے بلکہ اس کے عہدہ کی وجہ سے ہے،اگروہ زکو ۃ وصول كرنے كئے ليے عامل مقرر نه كياجاتا بلكه وہ اپنے گھر بيضا رہتا تو اس كوكوئى تحفہ (گفٹ) کیوں دیتا؟اس سے معلوم ہوا کہ اگر عامل کواس کا کوئی عزیز دوست تحفید دیے تو دیکھا جائے گا ك اگراس كے ليے تحف كى پیش كش اس كے عامل ہونے كى وجہ سے نہيں ہے بلكہ تعلقات اور دہرینہ مراسم کی وجہ سے اور بدہمیشہ کامعمول ہے تو وہ تحفداس کے لیے جائز ہوگا اورا گر تحفہ

کی پیش کش محض اس کے عہد سے کی وجہ سے ہوتو وہ تحفہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ (مظاہر حق جدیدص ۳۹۲ ج۲)

# عاملين كون ہيں؟

عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوۃ وعشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر ما مور ہوتے ہیں۔ بیلوگ چونکہ اینے تمام اوقات اس خدمت میں خرچ کرتے ہیں ، اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہے،قر آنِ کریم کی اس آیت''العاملین علیھا''نے مصارف ز کو ۃ میں ان کا حصہ رکھ کرمتعین کردیا کہ ان کاحق الخدمت ای مدِّ ز کو ۃ ہے دیا جائے گا۔ اس میں اصل بیہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے زکو ۃ وصد قات وصول کرنے کا فریضہ برا وراست رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے سپر دفر مایا ہے جس کا ذکر اسی سورت میں میں آ گے آیت میں 'خد من امو المهم صدقة ''یعنی وصول کریں آپ الفتہ مسلمانوں کے مال میں صدقہ''۔اس آیت کی رو ہے مسلمانوں کے امیر پر بیفریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ زکوۃ وصدقات وصول کرے اور یہ ظاہر ہے کہ امیر خود اس کام کو بورے ملک میں بغیر اعوان ومددگاروں کے نہیں کرسکتا، انہی اعوان ومددگاروں کا ذکر مذکورہ الصدر آیت میں ''و المعاملين عليها '' كِ الفاظ سے كيا گياہے۔ انہي آيات كي تيل ميں رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے بہت ہے صحابہ کرام رضی الٹسٹھم کوصد قات وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر مختلف خطوں میں بھیجا ہے،اور آ بہتِ مذکورہ کی ہدایت کےمطابق زکو ق ہی کی حاصل شدہ رقم میں سے ان کوخن الخدمت دیاہے، ان میں وہ حضرات صحابہ <sup>« مجم</sup>ی شامل ہیں جو اغنیاء (الدار) منے۔ بیانِ مرکورے معلوم ہوا کہ عاملینِ صدقہ کو جورقم مدِّ زکو ہے دی جاتی ہے وہ اس رقم کے مستحق ہیں اور ز کو ۃ ہے ان کو دیتا جائز ہے، اورمصارف ز کو ۃ کی آٹھ مدات میں سے صرف ایک یہی مدالی ہے جس میں زکوۃ کی رقم کوبطورِ معاوضہ خدمت دی جاتی

ہے۔ورنہ زکو ۃ نام ہی اس عطیہ کا ہے جوغریبوں کو بغیر کسی معاوضۂ خدمت کے دیاجائے ، اوراگر کسی غریب فقیر سے کوئی خدمت لے کرز کو ۃ کا مال دیا گیا تو زکو ۃ ادانہیں ہوئی۔ (معارف القرآن ص ۳۹۷ج ۳۷)

#### دوسوالول كاجواب

یہاں دوسوال پیدا ہوتے ہیں۔اول بیکہ مال زکو قاکومعاوضۂ خدمت میں کیسے دیا گیا ، دوسرا بیکہ مالدار کے لیے بیر مال زکو قاحلال کیسے ہوا؟

ان دونوں سوالوں کا کیک ہی جواب ہے کہ عاملین صدقہ کی حیثیت کو سمجھ لیاجائے، وہ یہ کہ بیدحفرات (عاملین) فقراء کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بیسب جانتے ہیں کہ وکیل کا قبضہ اصل مؤکل کے قبضہ کے تعم میں ہوتا ہے، اگر کوئی محض اپنا قرض وصول کرنے کے لیے کسی کووکیل ومختار بنادے، اور قرض داریہ قرض وکیل کو سپر دکردے تو وکیل کا قبضہ ہوتے ہی قرض دار بری ہوجا تا ہے، تو جب زکو قاک می مقاملین صدقہ نے فقراء کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کرلی تو ان کی زکو قاداء ہوگئی، اب یہ پوری رقم ان فقراء کی ملک ہے جن کی طرف سے بطور وکیل وصول کی ہے، اب جورتم بطور حق الحذمت کے ان کودی جاتی ہوئی ہونے اور فقراء کواں کوری جاتی ہوئی۔ اور فقراء کواں کوری جاتی ہوئی۔ اور فقراء کواں کوری جاتی ہوئی۔ اور فقراء کواں کی ملک ہے جب اپنا کام ان لوگوں میں ہر طرح کا تقرف کرنے اختیار ہے، ان کو یہ بھی حق ہے کہ جب اپنا کام ان لوگوں داملین ) سے لیتے ہیں تو اپنی رقم سے ان کو معاوضہ کورمت دیں۔

# عاملین کووکیل کسنے بنایا؟

اب سوال بیرہ جاتا ہے کہ فقراء نے توان کو وکیل مختار بنایانہیں، یہ عاملین ان (فقراء) کے وکیل کیسے بن گئے؟

اسکی وجہ بیہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جس کو امیر کہاجا تا ہے وہ قدرتی طور پر منجا نب اللہ پورے ملک کے فقراء غرباء کا وکیل ہوتا ہے، کیونکہ ان سب کی ضروریات کی ذمہ داری اس (امیر) پر عائد ہوتی ہے، امیر مملکت جس جس کی صدقات کی وصول یا بی پر عامل بنادے وہ سب ان کے نائب کی حیثیت سے فقراء کے وکیل ہوجاتے ہیں۔اس سے معلوم ہوگیا کہ عاملینِ صدقہ کو جو پچھ دیا گیاوہ در حقیقت زکو ہے نہیں دی گئی بلکہ زکو ہے جن فقراء کاحق ہوگیا کہ عاملینِ صدقہ کو جو پچھ دیا گیا ہ جیسے کوئی غریب فقیر کسی کواپنے مقدمہ کا وکیل بناد ہے اور اس کاحق الحدمت زکو ہے حاصل شدہ مال سے اداکرے ، تو یہاں نہتو دینے والا بطور زکو ہ کے دے رہا ہے۔ بطور زکو ہ کے دے رہا ہے۔

(ماً خوذ معارف القرآن ازص ٢٩٧ تاص ١٩٩٩ج»)

## کیامدارس کے سفراء عاملین میں داخل ہیں؟

آج کل مدارسِ اسلامیہ اورائجمنوں کے مہتم ، یاان کی طرف سے بھیجے ہوئے سفیر صدقات ، زکو ۃ وغیرہ مدارس اورانجمنوں کے لیے دصول کرتے ہیں ، ان کا وہ حکم نہیں ہے جو عاملین صدقہ کا آیت شریفہ میں مذکور ہے کہ زکو ۃ کی رقم میں سے ان کوشخواہ دی جاسکے، ملکہ ان کو مدارس اورانجمنوں کی طرف سے جدا گانتنخواہ دینا ضروری ہے، زکو ۃ کی رقم سے ان کو تنخواه نہیں دی جاسکتی ، وجہ بیہ ہے کہلوگ (سفیر مہتم ) فقراء کے وکیل نہیں ، بلکہ اصحابِ زکو ۃ مالداروں کے وحمیل ہیں، ان کی طرف سے زکو ۃ کے مال کومصرف پر لگانے کاان کواختیار و یا گیاہے، اس لیے ان کا قبضہ ہوجانے کے بعد بھی زکو ۃ اس وفت تک اداء نہیں ہوتی جب تک بیدحفزات اس کومصرف پرخرچ نه کردیں ۔ فقراء کا وکیل نه ہوتا اس لیے ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر کسی فقیر نے ان کو اپنا و کیل بنایانہیں ،اور امیر المؤمنین کی ولایت عامہ کی بناء پر جوخود بخو د وکالتِ فقراء حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں ، اس لیے بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہان کوامحاب زکو ہ کا وکیل قرار دیا جائے اور جب تک بیاس مال کو مصرف پر خرج نہ کردیں ان کا قبضہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زکو ہ کی رقم خود مال والے کے پاس رکھی ہو۔ اس معاملے میں عام طور برغفلت برتی جاتی ہے، بہت سے ادائے زکو ہ کا فنڈ وصول کرکے اس کوسالهاسال رکھے رہتے ہیں ، اورز کو ۃ دینے والے بچھتے ہیں کہ ہماری ز کو ۃ اداء ہوگئی ، حالانکدان کی زکو ۃ اس وفت اداء ہوگی جب ان کی رقم مصارف زکو ۃ میں صرف ہوجائے۔ ای طرح بہت سے لوگ ناوا تفیت سے ان لوگوں کو عاملین صدقہ کے تھم میں واخل سمجھ کرز کو قاکی رقم سے انکی تنخواہ دیتے ہیں ، یہ نہ دینے والوں کیلئے جائز ہے اور نہ لینے والوں ۔ کیلئے۔(معارف القرآن ص ۳۹۹ج ۳)

# ز کوۃ کی شہیر کرنا کیساہے؟

مسئلہ:۔ ذکوۃ کی شہیراس نیت سے تو درست ہے کہ اس سے ذکوۃ دہندگان کور غیب ہو،ا ور ریا کاری اورنمود ونمائش کی غرض سے زکوۃ کی تشہیر جائز نہیں بلکہ اس سے تواب باطل ہوجاتا ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۷۸ج۳)

مسئلہ: فقہائے نے کہاہے کہ جب آ دمی زکو ۃ اداکر ہے توعلی الاعلان اداء کرنا افضل ہے اور نفلی صدقات وخیرات کو پوشیدہ طور پراداء کرنا بہتر ہے۔ ( فاوی عالمکیری ص م ج م )۔ (بہال بھی بیضروری ہے کہ ریا کاری نہ ہوتو جائز ہے۔ محدرفعت قاسمی غفرلہ)

# دوسرے شہر میں زکوۃ بھیجنا کیساہے؟

سوال: ــ زیدا پنی زکو ۃ وفطرہ اپنے شہر کے غریبوں کونہیں دیتا بلکہ دوردراز کے شہروں میں بھیجتا ہے، کیا یہ فعل شرعاً جائز ہے؟

جواب: ۔ دوسرے شہر کی طرف زکوۃ ہمیجنا کروہ تنزیبی ہے ،گروہاں کوئی رشتہ دارمسکین (غریب) ہویا اپنے شہر کے مساکین سے کوئی زیادہ ستحق ہویازیادہ نیک ہویا طالب دین ہو یا دوسری جگہ ہمیجئے میں عامۃ اسلمین کا زیادہ فا کدہ ہوتو کوئی کراہت نہیں، بلکہ اہل قرابت کا حق اپنے شہر کے مساکین سے زیادہ ہے۔ (احسن الفتاوی ص ۲۲۹ج ہم بحوالہ درمخارص سے جوالہ درمخارص

عسد ناسه: به جب دوسری جگه کے لوگ غریب مختاج ہوں یا اعر اء وقارب ہوں ، اور وہ ضرورت مند ہوں ، یا اس جگه کے لوگ و نی تعلیم میں مشغول ہوں تو ایسے لوگوں کوز کو ق کے میں حضیت جیجئے میں کوئی مضا کقہ نہیں بلکہ بعض مواقع میں زیادہ تو اب ملے گا، جب اخلاص نیت ہو۔ (فآویٰ محودیم ۱۰۹ج سرچمیوں ۱۵۹ج ۱۶ بحوالہ ہواییں ۱۸۸ج اومعارف القرآن میں ۱۱۲ج ۳) معدد وسر سے شہر معدم وہ لوگ ہیں جوخولیش واقار ب غریب مفلس ہیں۔ ان کے بعدد وسر سے شہر

کے غرباء وفقراء ہیں۔تھوڑا تھوڑا جس جس کو ہوسکے دیدے ، پچھ رشتہ دارمختا جوں کو دے ، اور پچھ دوسرے غرباء کو دے۔ الحاصل زکوۃ ہر ایک غریب ومفلس کو دینے ہے ادا ہوجاتی ہے،کین اقارب غرباءکودینے میں زیادہ ثواب ہے۔

( فآدي دارالعلوم ص ٢٨٨ ج ٢ بحواله ردالحقارص ٩٣ ج٢)

عسسئلہ :۔زکوٰۃ کاروپیہ غیرمما لک کے مسلمانوں مختاجوں کودینا بھی درست ہے کیکن شرط ہے ہے کہ جن کودیا جائے وہ مالک نصاب نہ ہوں اورانکو مالک بنادیا جائے۔

( فمآویٰ دارالعلوم *س ۱۷۷*۳۲)

مسٹ ان انٹرش ہے کہ سب کا خیال رکھا جائے اگر گنجائش زکو ہے کے روپے پہیے ہیں ہوتو حتی الوسع ہرایک صاحب حاجت اور اہلِ قرابت کو دیدے۔اور اگر گنجائش کم ہوتو اہلِ قرابت کومقدم کرے پھر دوسر ہے تا جوں اور طلبہ کا خیال کرے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ٢٦٧ ج٢ بحواله ردالحقارص ٩٣ ج٢ باب المصر ف)

# مستحق نه ملنے پرز کو ہ کی رقم دریسے دینا کیساہے؟

سوال: \_بعض مرتبہ ستحق نہ ملنے پر زکوۃ کی رقم بڑی رہتی ہے اور دوسرا رمضان آ جا تا ہے۔ توسابقہ رقم بھی اگلی زکوۃ کی رقم کے حساب میں لکھ کرتقتیم کرنا کیسا ہے؟

جواب: کل رقم کا فوراً رمضان میں (بعنی جس وقت واجب ہو) خرچ کر دینا ضروری نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی وینے سے بھی (جیسا کہ سوال میں ذکر ہے) ادا ہوجاتی ہے، البتہ ویئے وفت نبیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جلدی ادا کرنا احوط (زیادہ اختیاط) ہے۔ (نیز) زکو ق کے ادا کرنے میں دیرکرنا مناسب نہیں بلکہ کمروہ ہے (بغیرعذرکے)۔

( فآوي محوديه ٢٣ ج٣ بحواله ردالحقارص ٢٤ ج٢ )

ز کو ق کی رقم کوفقراء کے لیے آمدنی کا ذر بعیہ بنانا کیسا ہے؟ سوال:۔زید کے پاس زکو ق کی بڑی رقم جمع ہے اس کوایک بارگ نددیتے ہوئے اس رقم ہے کوئی پراپرٹی یاز مین خرید کراس کی آمدنی ہے ستحقین مدارس اور دینی و دنیوی طلباء جواس کے مستحق ہوں ان کو وظیفہ دینا جا ہتا ہے تو کیا زکو قائی رقم سے آمدنی میں کا سامان کر کے آمدنی سے مستحقین برخرج کرسکتا ہے؟

جواب:۔ ادائیگی زکوۃ کے لیے تملیک یعنی مستحقین کو بلاعوض مالک بنادینا شرط ہے۔ اگر آمدنی کے لیے پراپرٹی قائم کی گئی یا کوئی زمین خریدی گئی توبیشر طنہیں ہوئی لہذاز کوۃ ادانہ ہوگی۔اس لیے زکوۃ کی رقم ہے آمدنی کیلئے جائیدا در فراہم کرنا جائز نہیں ہے۔

( فآويٰ رهيميص ٤ج٢ وفراويٰ دارالعلوم ٢٨٠٠ ج٢ )

# ز کو ہ کی رقم سے غریبوں کو تجارت کرانا کیسا ہے؟

سوال:۔ہمارے پہاں ایک سوسائٹ (خدائی خدمت گار) کے نام کی ہے نو جوان طبقہ نے چندہ کرکے کافی رقم جمع کی ہے چندے کی کثیر رقم زکو قاکی ہے۔اب اس سے غریب طبقہ کو بطور قرض دیتے ہیں تا کہ بہلوگ اس سے تجارت کریں منافع ہونے پراصل رقم بلاسود کے واپس کردیتے ہیں تو غریب کو بہرتم دینا شرعاً کیسا ہے؟

جواب:۔ زکوۃ کی رقم زکوۃ کے مصرف میں خرج کی جائے ،کسی غریب کوقرض کے طور پر دینے کی اجازت نہیں ہے ، اگر صاحب زکوۃ کی طرف سے اجازت ہوت بھی جائز نہیں ہے اور جب تک اس کے مصرف میں تملیکا نہ دی جائے۔ یعنی جب تک اس ضرور تمند غریب کو جس کوزکوۃ کی رقم دی جائے گی ، اس رقم کا مالک نہ بنادیا جائے ، زکوۃ ادانہ ہوگی اہذا زکوۃ کے حقد ارکوبطور قرض کے نہیں بلکہ ویسے ہی دیدی جائے۔

( فَنَا وَكُل رَحِميهِ ص ٢٠ ج ٣ فَنَا وَكُل دارالعلوم ص ١٩٥ج ٢ بحواله روالحقارص ١١ ج ٢ )

# ز کوة میں بیچ کی قیمت کم کرنا کیساہے؟

موال: صاحب نصاب نے ایک غریب کوکوئی چیز فروخت کی جسکی قیمت تین روپے ہوئی مخصی ،غریب نے اللہ کے جھوٹ مخصی ،غریب نے اللہ کے جھوٹ ما تکی اپنی غریت کی وجہ ہے اس نے ایک روپ کی جھوٹ اللہ کے لیے کردی تو کیا ہیا ایک روپیز کو 8 میں شار کرسکتا ہے؟ جواب: ۔اس طرح زکو 8 میں شار کرنا جا تزنہیں بلکہ اس چیز کے دو جھے کر لے ، ایک حصہ کو

دوروپے میں فروخت کرے اور ایک حصہ جس کی قیمت ایک روپیہ ہے وہ بلا قیمت لیے زکوۃ میں دیدے، یاوہ چیز تین روپے میں فروخت کرے رقم وصول کرے تین روپے وصول کرنے بین روپے وصول کرنے بین روپے وصول کرنے کے بعد ایک روپیدز کوۃ میں دیدے۔ (فاوی محمودیہ ۳۵ سے بحوالہ شامی ۱۳۵۲) کو قاکل رقم فقر اء کے فاکدے کے لیے خرج کروپیا کیسا ہے؟ اسسۂ اسے: جمہور فقہاء اس پر شفق ہیں کہ ذکوۃ کے معینہ آٹھ مصارف میں بھی ذکوۃ کی اوائیگی کے لیے بیشرط ہے کہ ان مصارف میں سے سی سحق کو مال ذکوۃ پر مالکانہ تبعنہ دے دیا جائے بغیر مالکانہ قبضہ دیئے اگر کوئی مال انہی لوگوں کے فاکدے کے لیے خرج کردیا گیا تو دیا جائے بغیر مالکانہ قبضہ دیئے اگر کوئی مال انہی لوگوں کے فائدے کے لیے خرج کردیا گیا تو دراس یا شفا خانے ، بغیر مالکانہ قبضہ دیئے اگر کو قباء امت اس پر منفق ہیں کہ ذکوۃ کی رقم کو مساجد یا مدارس یا شفا خانے ، بغیم خانے کی تعمیر میں یا ان کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں ،اگر چہان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دوسرے حضرات کو پہنچا ہو جوم صرف نہیں ،اگر چہان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دوسرے حضرات کو پہنچا ہو جوم صرف زکوۃ ہیں۔گران کا مالکانہ قبضہ ان چیزوں پر نہ ہونے کے سبب زکوۃ اس سے اداء نہیں ہوتی۔ (معارف القرآن ص ۹ ۲۰۰۶)

# ز کو ہ کس کولینااور دینا جائز ہے؟

عسد بلہ:۔ جس شخص کے پاس اس کی ضرور یات اصلیہ سے زائد بقد رِنصاب مال نہ ہو، اس کو زکو ہ دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے زکو ہ لینا بھی جائز ہے، اور ضرورت اصلیہ میں رہنے کا مکان ، استعالی برتن اور کپڑے اور فرنیچر وغیرہ سب داخل ہیں۔ نصاب یعنی سونا ساڑھے سات تولہ ۸۵ گرام ۲۵ ملی گرام یا چا ندی ساڑھے باون تولہ ۱۲۳ گرام ۳۵ ملی گرام یا اس کی قیمت، جس کے پاس ہو، اور وہ قرض دار بھی نہ ہو، نہ اس کو زکو ہ لینا جائز ہے نہ دینا، اس طرح وہ شخص جس کے پاس بچھ چا ندی یا کچھ پیسے نقد ہیں اور تھوڑ اساسونا ہے تو سب کی اس طرح وہ شخص جس کے پاس بچھ چا ندی یا کچھ پیسے نقد ہیں اور تھوڑ اساسونا ہے تو سب کی جمت لگا کرا گرساڑھے باون تولہ چا ندی کی قیمت کے برابر ہوجائے وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کوزکو ہ دینا اور لینا جائز نہیں ہے۔ (معارف القرآن ص ۲۹ سے ۲۷)

# کیا مستحق کے حالات کی تفتیش ضروری ہے؟

سوال: جو شخص این آپ کواپ قول یا عمل ہے مستحق زکو ۃ حاجمند ظاہر کرے اور معدقات وغیرہ کا سوال کرے، کیا دینے والوں کیلئے بیضروری ہے کہ اسکے حقیقی حالات کی تحقیق کریں اور بغیراس کے نہ دیں؟

جواب: اس کے متعلق روایات حدیث اور اقوال فقہاء بہ ہیں کہ اسکی ضرورت نہیں ، بلکہ اس کے فلا ہری حال سے اگر یہ گمان غالب ہو کہ بیخض حقیقت میں فقیر حاجت مند ہے تو اس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے، جبیہا کہ حدیث میں ہے کہ رسوال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ نہایت شکتہ حال آئے ، آپ ایک ہے ان کے لیے لوگوں سے صدقات میں کچھ لوگ نہایت شکتہ حال آئے ، آپ ایک ہے ہوگی ، تو ان کے لیے لوگوں سے صدقات (وغیرہ) جمع کرنے کے لیے فر مایا، کافی مقدار جمع ہوگی ، تو ان کودے دی گئی (زکوۃ وغیرہ) آئے ضرت صلی علیہ اللہ وسلم نے اس کی ضرورت نہیں تبھی کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات کی تحقیق فر ماتے۔ (معارف القرآن عی ۱۳ می جوالہ قرطبی)

# ز کو ة کے زیادہ مستحق مدارس ہیں یا کالج؟

سوال: بیں زکوۃ کی رقم غرباء وخولیش وا قارب اور دینی مدارس میں دیتا ہو۔ میرے ایک دوست کا کہناہے کہ مدارکِ غربیہ کے بجائے ہائی اسکول یا کالج میں پڑھنے والوں کو بطوراسکالرشپ (امداد وظیفہ) دینا زیادہ اجروثو اب کاہاعث ہے، کیا میرے دوست کی بیہ رہبری اورعمل درست ہے؟

جواب: ہرمسلمان بخو بی جانتا ہے کہ دینی و فرہبی تعلیم سب سے افضل ہے اور نہایت ضروری ہے۔ ہے۔ پہنے نبیت خاک راہا عالم یاک

واقعہ بیہ کے علوم دیدیہ کے طلباء کو مقدم رکھنے میں شریعت کی تروت کا اوراشاعت ہے کیونکہ حاملین شریعت بہی طلباء ہیں ، انہیں کے ذریعہ ملتِ مصطفور یظہور فرماہ، قیامت کے دن شریعت ہی کی پوچھ ہوگی ، جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت پرعمل کے دن شریعت ہی کی بوجھ ہوگی ، جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت پرعمل کرنے سے وابست ہے ، انبیاء بھم السلام نے جوتمام کا منات میں سب سے افضل ہیں ،

احکامِ شریعت کی دعوت دمی ہے اور احکامِ شریعت کی پابندی پر ہی نجات کوموقوف رکھا ہے اوران (انبیاءالسلام) کو بھیجنے کا مقصد تبلیغ شریعت ہی ہے۔ پس سب سے بڑی خیرات سے ہے کہ شریعت کورائج کرنے ہی کی کوشش کی جائے۔

#### قابلِ توجه بات

اس کے علاوہ قابلِ توجہ بیہ بھی ہے کہ اسکولوں ، کالجوں کوسر کاری ایڈ امداد وحمایت حاصل ہے، اس کے برخلاف ان وینی مدارس کا مدار آپ جیسے اہلِ خیرمسلمانوں کی امداد پر ہے، اب معمولی عقل والا انسان مہمی فیصلہ کرسکتا ہے کہ کہاں اور کس کو امداد دیہے میں اجر وثواب زیادہ ہے؟ خلاصہ یہ کہ دینی مدارس جوحقیقت میں اسلام کے قلعے ہیں ان کو ہاقی اور مضبوط رکھنے، نیز ان کی بقاء دتر تی کے لیےایثار اور مالی امداد کی از حدضر ورت ہے،لہذا آپ کا طرزعمل اورطریقة فکربہتر ہے، اور آپ کے دوست کی رہبری غلط اور گمراہ کن ہے۔ دینی مدارس اوران میں پڑھنے پڑھانے والوں اور خادموں اور کار کنوں کونظرا نداز کر کے ان کو بے بسی اور بے کسی کے عالم میں جھوڑ کر توجہ کرنا بہتر تو کیا،مؤاخذہ سے نجات مل جائے تو غنیمت جانيے گا۔ احیاءالعلوم میں تحریر ہے کہ زکو ۃ وغیرہ دینے کیلئے ایسے دیندارلوگوں کو تلاش کرے جود نیا کی طمع وطلب جھوڑ کر تنجارت آخرت میں مشغول ہوں ۔حضور پُرنورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِمبارک ہے کہ:''تم پاک غذا کھا ؤاور پاک آ دم زادکو کھلا ؤ''، نیز بیجھی آپ آلگا کھا ارشاد ہے کہ کار خبر کرنے والے ہی کو اپنا کھانا کھلا ؤ! کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں۔جب وہ لوگ تنگدست ہوتے ہیں تو انکی توجہ بٹ جاتی ہے۔لہذا ایک مخص کومتوجہ الی الله كردينايه بهت انصل ٢٠١ يس بزار بااشخاص كودين عد جنلي توجه دُنيا بي كي طرف موتى ہے،اور پر ہیز گاروں میں سے بھی ایسے اہلِ علم کو خاص کردیں جوایے علم سے نوجہ اللہ لوگوں کو لفع پہنچارہے ہیں اور نمر ہب اسلام کی پچتنگی اور اشاعت علوم دیدیہ اور تبلیغ میں گئے ہوئے ہیں كيونكه علم براهنا برهانا تمام عبادتول سے افضل عبادت ہے۔ حضرت عبدالله ابن مبارك بمیشهایی زکو ة وخیرات اہلِ علم پر ہی خرج کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں درجہ نبوت علیہ کے بعد علماء کے درجہ سے افضل کسی کا مرتبہ نہیں دیکھتا ہوں کیونکہ اگر اہلِ علم تنگد ست ہوں

گے تو وینی خدمت نہ ہوسکے گی جس کی وجہ ہے دینی امور میں نقص آ جائیگا۔لہذاعلمی خدمت کے لیے ان کو فارغ اور بے فکر کر دیناسب سے بہتر ہے۔

( غلاصة جواب رفآوي رهيميص ٥ ج٢ وكفايت المفتى ص ٢٧٥ج ٣)

## جن کے عقا کدخراب ہوں ان کوز کو ۃ وینا کیسا ہے؟

سوال:۔ ہمارے یہاں فقیر(غریب) جن کے یہاں شرک ، بدعت ، تعزیہ پرتی وغیرہ ان کا کام ہے۔ نمازروزہ نہیں کرتے اور جھوٹ ، فریب ، زنا ، چوری کو بُرانہیں جانے ، بچنا تو در کنار۔الیں حالت میں ان لوگون کو زکو ۃ دینا کیساہے؟ ان لوگوں کو زکو ۃ دینا اگر جائز ہوتو خیر ، ورنہ میراجی چاہتا ہے کہ دوسری جگہ باہر مظلومین کے پاس بھیج دوں؟ جواب:۔ائی بستی کے ان لوگوں کوجن کا حال آب نے لکھا ہے زکو ۃ وینا درست ہے۔ پس

جواب:۔ابن بستی کے ان لوگوں کوجن کا حال آپ نے تکھا ہے زکو ۃ وینا درست ہے۔ پس جورقم آپ نے زکوۃ کی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے وہ انہیں کو دینا درست ہے کیونکہ اینے اہل شہر کے غرباء کا بھی حق ہے بلکہ زیادہ حق ہے، اور باہر کے (دوسری جگہ کے ) مظلومین اگرچەز يادەستىق بىن تحراس مىں خرچ كرنے والے كى بےاحتياطى كااندىشە ہے جس سے بيە خوف ہے کہ زکو ، ادانہ ہو، کیونکہ زکو ، کی ادائیگی میں فقراء کوزکو ، کی رقم کا ما لک بنانا شرط ہے۔جس کی وجہ ہے (زکوۃ کی رقم)مسجد اور مکان وغیرہ کی مرمت میں اس کا صرف کرنا در ست نہیں اور بخبیز وتکفین میت میں بھی صَر ف کرنا درست نہیں ہے۔ پس معلوم نہیں جس کے پاس باہررقم زکو ہ جیجی جائے گی وہ اس شرط کا بورا الحاظ کرے گایانہ کرے گا، اوروہ مصارف زکو ہے بوری طرح واقف ہو یانہ۔آپ کے اہلِ شہرجن کا حال آپ نے لکھا ہے اگر چیخرابی ان کے اعمال وعقا کد کی ظاہر ہے تگر رہیجی ظاہر ہے کہ وہ کلمہ گواور مدعی اسلام ہیں اگرچہا عمال وعقائدان کے خراب ہوں توعمو ہان کی تکفیر کا تھم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ہاں جس تخص سے کوئی کلمہ موجب کفر سنا گیا ہوتو اس کا حال محقق طور سے معلوم ہو گیا کہ اس کے عقا ئد كفريه بين تو اس پرحكم كفر كرديا جائيگا۔ مگرعمو ما عام مسلمانوں پر ايبائقكم نه كيا جائے گا۔ پس جب کفر کا حکم عمو ماان پر عائد نہیں کیا جاسکتا تو ز کو ۃ دیناان کو درست ہے کہ غریب دمختاج ہیں اورا پنے پڑوسی ہیں (ایپے شہر کے ہیں )اس سے زیادہ کننج وکا وَ کی حاجت نہیں ہے۔

جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا صدقہ دینے کا (عام ہے کہ وہ صدقہ نفل ہویا فرض) یعنی زکوۃ اول دن (غلطی ہے) چورکودیا گیا، پھر دوبارہ زائیہ کودیا گیا، پھر مالدارکودیا گیا، اس کاافسوس ہواتو اس کوخواب میں بیکہا گیا کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہوئے کہ چورکوشا کد عبر ت ہو کہ وہ چوری سے تا بب ہوجائے اور زائیہ زناسے تو بہ کرلیوے اور مالدار کو نصیحت ہوکہ وہ بھی صدقہ وزکوۃ وغیرہ دینے گئے۔اور تینوں صورتوں میں ہمارے فقہاء حنفیہ ادائے زکوۃ کے قائل ہیں۔

( فتأوىٰ دارالعلوم ص٢٢٣ ج٢ بحواله مشكوة باب الانفاق ص٧٥ ج اورر دالمختارص٩٢ ج باب المصر ف)

#### ز کوة کاانداز أدینا کیساہے؟

سسئلہ:۔زکوۃ پوراحساب کرکے دینی چاہئے،اگراندازہ کم رہاتوزکوۃ کافرض ذمدرہے گا۔اگر پورے طور پرحساب کرناممکن نہ ہوتو کیا بیز کوۃ زیادہ سے زیادہ کا انداز ہ لگانا چاہئے۔(آپ کےمسائل س۲۳ سج ۳)

### بغیرحساب لگائے زکوۃ دینے رہنا کیساہے؟

سوال: اگرکوئی محص سالانہ زکو ق نہ نکالتا ہوبلکہ ہر ماہ پجھنے کھے کئی ضرورت مندکودیتارہتا ہو،
اوراس کا حساب بھی اپنے پاس نہ ہوتو کیا یہ زکو ق دینے میں شار ہوگا یا نہیں؟
جواب: ۔ زکو ق کی نیت سے جو پجھ دیا ہے اتنی زکو ق ادا ہوجا لیگی ، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ
اس کی زکو ق پوری ہوگئی یا نہیں؟ اس لیے حساب کر کے جتنی زکو ق ہووہ ادا کرنی چاہئے ، البتہ
یہ اختیار ہے کہ اکٹھی (ایک مشت) دے دی جائے یا تھوڑی تھوڑی تھوڑی کے سال بحر میں ادا
کردی جائے مگر حساب رکھنا چاہئے ، اور یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ زکو ق ادا کرتے وقت زکو ق
کی نیت کرنا ضروری ہے ، جو چیز زکو ق کی نیت سے نہ دی جائے اس سے زکو ق ادا نہیں ہوگی ،
البتہ اگر زکو ق کی نیت سے نہو کہ رق الگ رکھ لی جائے بھر اس میں وقیاً فو قیا دیے رہے تو زکو ق
ادا ہوجائے گی۔ (آپ کے مسائل ص ۲۵ سے بھر اس میں وقیاً فو قیاً دیتے رہے تو زکو ق

# زكوة كى رقم سيع مهينه مقرر كردينا

سوال:۔میں نے جتنی زکو ۃ نکالی تھی وہ رقم الگ کر کے رکھ دی ہے،اب ایک دوگھر دں کوجن کومیں زکو ۃ وینا چاہتا ہوں ان کو ہر مہینے اس میں سے نکال کر دے دیتا ہوں کیونکہ اگر ایک ساتھ بیرقم دی جائے تو بیٹرچ کر لیتے ہیں ،کیا ہے جے؟

جواب:۔ آپ کابیفعل درست ہے کہ زکوۃ کی رقم الگ نکال کررکھ لی، اور حسب موقع اداکرتے رہے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۸ جسونآوی محمودیں ۳۳ جسونآوی وارالعلوم ص ۹۹ ج۲)

#### تھوڑی تھوڑی کر کے زکوۃ دینا کیسا ہے؟

عسنتا :- اگرکوئی شخص بیچا ہے کہ سال کے آخر میں زکو ۃ اواکرنے کے بجائے ہر ماہ پچھر قم زکو ۃ کی نیت سے نکالٹار ہے، یعنی ہر مہینے تھوڑی تھوڑی زکو ۃ نکالتے رہنا درست ہے۔ عسبہ کے ہے :- اگر تھوڑی تھوڑی کر کے سال بھر میں زکو ۃ اواکر دی جائے تب بھی زکو ۃ اوا ہوجائے گی، اور جب سال شروع ہو، اسی وقت سے تھوڑی تھوڑی زکوۃ پیشگی اواکرتے رہیں تو یہ بھی درست ہے، تاکہ سال کے ختم ہونے پر زکوۃ بھی ادا ہوجائے۔ بہر حال جتنی مقدارزکوۃ کی واجب ہواس کا ادا ہونا ضروری ہے۔

مسه شلہ: مسکینوں اورغریوں کومتفرق طور سے جو پچھز کو ق کی نیت سے دیا جائے جائز ہے اورز کو قاس میں اوا ہو جاتی ہے۔ ( فتاوی وارالعلوم ص۳۳۳ج۲ )

# جتنی زکوة واجب ہے اس سے زیادہ دینا کیسا ہے؟

سوال:۔اگرز کو ۃ حساب سے تین سویا چارسو ہو، اس کے بجائے دوسور و پییزیادہ دیدے تو کیاز کو ۃ اس کر، بیکار ہوجائے گی؟

جواب: \_اس صورت میں ثواب زیادہ ہوا۔ز کو ۃ بھی اداء ہوگئی اور ایک دوسوزیادہ دینے کا ثواب زیادہ ہوا۔(فتاویٰ دارالعلوم ص اے ج۲)

# كيازائددى گئىرقم كوآئندەسال كى زكۈة مىں لگاسكتے ہيں؟

سوال:۔ جورقم زکو ۃ کی واجب ہوئی ہے اگر اس سے زائد خرچ ہوجائے تو اس زیادہ خرچ شدہ رقم کوآئندہ سال کی زکو ۃ میں محسوب کرسکتا ہے پانہیں؟

جواب: \_اگر زائد رقم به بیتِ زکو ة دی گئی تو وه آئنده سال کی زکو ة میں محسوب ہوجائے گی \_( فتاویٰ دارالعلوم ص۹۳ ج۲ بحوالہ ردالمختارص۲۳ ج۲ باب زکو ة الغنم )

عسئا۔ اگر کسی خص نے ایک کپڑاز کو ۃ میں دیااوراس کی قیمت دینے کے دفت آٹھ روپے لگائی ، دینے کے بعد معلوم ہوا کہاس کی قیمت بارہ روپے تھی تو اس صورت میں اگروہ کپڑا (یا چیز وغیرہ) جس کو دیا تھااس کے پاس موجود ہوتو بارہ روپے زکوۃ میں شار کرسکتا ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۹۵ ج۲)

ز کو ة میں وکیل بنانا کیساہے؟

سئلہ:۔آپ کی دوسر مے خص، یا ادارہ کواپنی رقم دے کروکیل بناسکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے مال زکوۃ کوز کوۃ کے سیحے مصرف میں خرچ کر دے ،کیکن اس میں دوباتیں پیش نظر دبنی جاہئیں۔

(۱) اول بیرکہاس وکیل پر بیہ پورااعتماد ہوکہ وہ اس زکوۃ کی رقم کوصرف مستحقین زکوۃ پر ہی صرف کرنے ہوں کے اور کی میں کر جاتے ہیں اس فی کرڈالے گا۔ (۲) دوسری بیرکہ جب تک آپ کا ذکوۃ کا مال اس وکیل کے قبضہ میں رہے گاوہ ایسا ہی ہے جبیبا کہ آپ کے پاس رکھا ہے۔ زکوۃ اسی وقت اداء ہوگی جب بیٹے خص یا ادارہ زکوۃ کے مال کوزکوۃ کے مستحقین میں خرچ ڈالے۔

بہت سے ادارے زکوۃ کی رقم جمع کر لیتے ہیں اور سالہا سال ذکوۃ کی رقم رکھی رہتی ہے، صرف نہیں ہوتی ، یہ بڑی بے احتیاطی ہے۔ (امداد سائل ذکوۃ ص ۷۰ ونقدالز کوۃ ص ۳۹۱ ج۲) شرا کط کے سماتھ و کیل بنانا کیسا ہے؟

سوال:۔زید نے عمر کو (اس شرط پر) زکو ۃ کا وکیل بنایا کہ کسی خاص مستحق کوز کو ۃ مثلاً خالد کو دینے کے لیے،اگر عمر بکر کو کہ وہ بھی ستحقِ زکو ۃ ہے دید بے تو زید کی زکو ۃ اداء ہو گی یانہیں؟ جواب:۔شامی میں ہے کہ اس میں دوتول ہیں۔ایک قول میہ ہے کہ زکو ۃ اداء ہو جائے گ، اور دوسرایہ کہ اداء نہ ہوگی۔اور وکیل ضامن ہوگا۔ پس احتیاط میہ ہے کہ کسی دوسرے کوزکو ۃ نہ دے بلکہ اسی کو دے جس کومؤکل (صاحب زکو ۃ) نے متعین کیا ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ١٥ ج٢ بحواله ردالحقارص ١٥ ج٣ كمّاب الزكوة )

سسئلہ: اگرتم نے کسی کورو پے نہیں دیئے بلکہ اتنا کہد دیا کہ جماری طرف سے زکو ۃ دے دیا اس کہنے ہے اگرتم نے کسی کورو پے نہیں دیئے بلکہ اتنا کہد دیا کہ جماری طرف سے زکو ۃ اداء ہوگئ اور جتنا اس نے رو پہتے ہماری طرف سے دیا ہے اب وہ تم سے لے لیے۔ اس خے رو پہتے ہماری طرف سے دیا ہے اب وہ تم سے لے لیے۔

(شامی ۱۳ جهزی زیورص ۲۹ ج۳)

كياوكيل اپنانائب بناسكتا ہے؟

عسنله: یم نے ایک مخص کواپنی زکو قامیں دوسورو پے دیئے تو اس کوا ختیار ہے کہ خواہ خود کسی غریب کو دید ہے یا اور کسی کے (اپنے نائب کے) سپر دکر دے کہتم بیدرو پییز کو قامیں دیدینا اور نام کا بتلا نا ضروری نہیں کہ فلال کی طرف سے بیز کو قادینا، اور وہ مخص رو پییا گراپنے کسی رشتہ داریا مال باپ کوغریب د مکھ کروید ہے تو بھی درست ہے لیکن اگر وہ خود ہی غریب ہوتو آپ ہی (خود) لینا درست نہیں البندا گرتم نے بیہ کہد دیا ہو کہ جوچا ہے کر واور جسے چا ہو دو، تو اسے اپنے آپ کے لیا درست ہیں البندا گرتم نے بیہ کہد دیا ہو کہ جوچا ہے کر واور جسے چا ہو دو، تو اسے اپنے آپ کے لیے بھی لینا درست ہے۔ (امداد مسائل زکو قاص ۱ ابحوالہ نتا وئی قاضی خال)

وکیل کاز کو ق کی رقم میں رد بدل کرنا کیساہے؟

سوال: \_ا بیک شخص نے کسی دوسر ہے تخص کوز کو ۃ یاصد قات واجبہ لی حد ہے کو کی رقم مساکیون کو

دینے کے لیے دی،اس وکیل نے وہ رقم بدل دی مثلًا اس میں سے دس دس روپے کے دس نوٹ لیے اورسوکا ایک نوٹ اس میں رکھ دیا، کیااییا کرنا جائز ہے؟ یا جو رقم ملی ہے وہی مساکین کودیناضروری ہے؟

جواب: ـ زكوة بهرحال اداء بوجائے گی، البتہ تبدیلی كا جواز اسپر موتوف ہے كہمؤكل كی طرف ہے تبدیلی كی اجازت صراحة یا دلالۂ موجود ہو، عرف بیں اسکی اجازت ہے، اس لیے صراحة اجازت نہیں ۔ معبلذ اصراحة اجازت لیے ابہتر ہے۔ (احسن الفتاد کا ص ۲۹۰ ہ ٢٩) مسسئلہ : ـ زكوة کی رقم بغیر مزکی كے (زكوة دينے والے نے جس كوا پناوكل بنايا ہواس كو) اپنا مال بیں ملادینا جائز نہیں ہے، اور زكوة مزکی اس وقت اواء ہوگی كہمصرف كے پاس پہنی جائے۔ اور اگر وكیل نے اپنے روپے میں مؤكل (جس نے وكیل ، اپنا نمائندہ بنایا) كی رقم بات ہو اور اگر وكیل نے اپنے روپے میں مؤكل (جس نے وكیل ، اپنا نمائندہ بنایا) كی رقم بیت زكوة كو ملالیا، پس اگر بیدلا نامؤكل كی اجازت ہے ہو جس وقت رقم زكوة عليحدہ كركے بہ بیت زكوة مزکی كی طرف ہے و ہے گا ای وقت زكوة اداء نہ ہوگی اور آگر بلا اجازت مؤكل کے وكیل نے نقراء عور کی اور جو پچھ وكیل نے نقراء وغیرہ کو دیا ہوگا وہ وکیل کی طرف ہے ہیہ یا صدف ہوگا۔

( فآوي دارالعلوم ١٣ ج٢ بحواله ردالخارص ١١ ج٢)

مسنلہ: کی غریب کودیے کے لیم نے ذکوۃ کی رقم کسی کو (اپنے نمائندہ یا وکیل کودی،
لیکن اس نے بعینہ وہی روپے فقیر کوئیں دیئے جوتم نے دیئے تھے بلکہ اس نے اپنے پاس سے
روپے دیدیئے اور خیال کیا کہ وہ روپے میں لے لوں گا، تب بھی ذکوۃ اداء ہوگئی، بشرطیکہ
تمہارے روپے اس کے پاس موجود ہوں اوراب وہ فخض اپنے روپے کے بدلے میں
تمہارے روپے لے لے ، البتہ اگر تمہارے دیئے ہوئے روپے اس نے (وکیل نے) پہلے
خرج کرڈ الے ، اس کے بعد اپنے روپے خریب کو دیئے تو ذکوۃ اداء نہیں ہوئی یا تمہارے
روپے رکھے تو جی کیکن اپنے روپے دیتے وقت رینیت نہی کہ میں وہ روپے لوں گا، تب
بھی ذکوۃ اداء نہیں ہوئی اب وہ روپے پھرزکوۃ میں دے۔

(ببشتى زيورص ٢٩ج ٣ بحواله شامي ص١١ج٢)

### وكيل كامدز كوة سے كوئى چيزخر يدكردينا؟

سوال: کیاوکیل زکو قاکی قم ہے کوئی چیزمثلاً کپڑا، جو تەغلە، کپل وغیرہ خرید کردے سکتا ہے؟ جواب: پیمیم کوکل کی اجازت پرموقوف ہے، اگراس کی طرف سے صراحة یا دلالیّہ اس کی اجازت موجود ہوتو جائز ہے در نہیں ۔ (احسن الفتاویٰ ص۲۹۰ج۴)

كياوكيل اينے ذي رحم كوز كوة ديسكتا ہے؟

مسئلہ: ۔اگرکسی کوز کو ۃ دینے ٹیلئے وکیل بنایا تو یہ وکیل اپنے ذی رحم کوز کو ۃ دیسکتا ہے۔
(احسن الفتاوی ص ۲۹۸ج ہے)۔(لیعنی جن رشتہ داروں کو یہ وکیل اپنی زکو ۃ نہیں دےسکتا،
لیکن وکیل ہونے کی وجہ ہے دوسروں کی زکو ۃ دےسکتا ہے۔(محمد رفعت قاسمی غفرلہ)
مسئلہ :۔کسی مخص کا وکیل اپنے لڑ کے کو ہڑا ہو یا چھوٹا یا اپنی ہوی کوز کو ۃ دید ہے قو جا کڑ ہے
بشرطیکہ بیختاج ہوں یعنی صاحب نصاب نہ ہوں ،البتہ وکیل خود نہ رکھے۔

( در مختارص ۱۳۰۰ ج اوفتا وی عالمکیری ص ۲۰۰۰ ج ۴۰)

عسم خلے:۔ زید نے عمر کوز کو قاکارہ پہتھتیم کرنے کے لیے دیا ،عمر صاحب نصاب ہے گراس کی بیوی بعنی وکیل کی مسکین ہے (صاحب نصاب نہیں ہے ) تو اس صورت میں عمرا پنی بیوی کوزید کی زکو قاکارہ پہید ہے سکتا ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص١٩١ج٦ بحوالہ ردالمخارص ۱۹۲۶)

كياوكيل خودز كوة ليسكتا ہے؟

سوال: ـ زید نے عمر کو وکیل بنایا کہ سورو پے ستھینِ زکو ۃ کومیری طَرف سے دے دو، اتفا قا عمرخود ہی فقیر (غریب) ہوگیا ۔ وکیل بنانے کے وقت وہ مالدارتھا تو کیا عمر وہ زکو ۃ خود لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: ۔ وکیل کومؤکل کی زکو ہ کواپے مصرف میں لا نا اور خو در کھ لینا جائز نہیں ہے گر جب کہ اس نے یہ کہد یا ہو کہ جہال جا ہے صرف کرلو۔ بس اگر بعد میں وکیل فقیر ہوگیا اور مؤکل نے یہ کہد یا ہو کہ جہال جا ہے صرف کرلوتو خو در کھسکتا ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ١٨٨ج ٢ بحوالدردالمختارص ١٥ج ٢)

# كياوكيل زكوة كوايي نفس برخرج كرسكتا ہے؟

سوال: \_زيدايك مسجد مين امام بے زيد كوابل محلّه صدقات نافله واجبه ديديتے ہيں جويد كهه کردیتے ہیں کہ مدرسہ کودیناء زید مدرسہ میں دے دیتا ہے اور چوبہ کہددیں کہ کسی طالب علم کودے دیتا تو وہ اپنی صواب دید برکسی طالب علم کودے دیتا ہے، بھی کوئی یوں کہہ دیتا ہے کہ جسے آپ مناسب سمجھیں دے دیں ،کسی ہے بے تکلفی کی بناء پر زیدیوں بھی تصریح کرالیتا ہے کہ جو ستحق ہوا ہے دیدوں؟ طالب علم ہویا غیرطالب علم ، وہ یوں کہہ دیتا ہے جی ہاں ، جے جِانبیں دیدیں۔ کسی سے زیدیوں بول بھی کہدریتا ہے کہ آپ مجھے چیے دیدیں میں انشاء اللہ تسجیح مصرف میں صرف کردوں گا،وہ دیتا ہے، مذکورہ رقوم سے زید پجھے تو مصارف میں صرف کرویتاہے اور پچھائی ناداری و مفلسی اورمقروض ہونے کی بناء پرخواستعال کر لیتاہے۔ زیدنے بیمسئلدسنا ہوا تھا کہ اگر معطی (دینے والا) کہے کہ 'جسے جا ہودے دو' تومستحق ہونے کی بناء پر وکیل خود بھی رکھ سکتاہے،اب زید کو احساس ہوا کہ شامی کے جزید کا بیمفہوم نہیں ہے۔زید متفکر ومغموم ہے کہ بیمیں نے کیا کیا؟ نہ تواب حساب یاد ہے کہ س کے کتنے ہیے خود برصرف کئیے اور کتنے دیئے اورا گر تخمینه لگایا جائے تو پیسے کہاں؟ اور نہ ہی دینے والوں کو آ گاہ کیا جاسکتا ہے، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کیونکہ اس کو اچھا تصور کرتے ہیں۔اب كياكياجائي ببتى زيوراخرى م اسج سيس الكرتم نے يدكه ديا موكد جوجا ہے كرواورجے جاہے دے دوتو آپ (وكيل كا) بھى لے لينا درست ہے اور" جے جاہے دے دو''اگرعطف تفسیری ہے تو ظاہر ہے، بصورت دیگر بیکس کا ترجمہ ہے؟

جواب ناس صورت میں زکو ہ اوا نہیں ہوئی، شامی کا جزیہ "ضعها حیث شنت" کا ترجمہ ہے" جہال جا ہوخری کرو" یہ جملہ تملیک ہے، اور" جے چا ہودے دو" تو کیل ہے، عرف عام میں" بہتی زیور" کے دوسرے جملہ کو جملہ اولی پر تفریح قرار دیا جا تا ہے، لینی تملیک چا ہوا ہے مصرف میں لا ویا دوسرے کو دے دو۔ گزشتہ تلافی کی کوئی صورت نظر نہیں آر بی ہے، بیصرف ایک تدبیر ہوسکتی ہے کہ مزکی لینی جن کو گوئی ہے، جس کا حال بنایا تھا، ان سے کہے کہ" لاعلی کی وجہ سے جھ سے رقم غیر مصرف میں لگ کئی ہے، جس کا صان مجھ پر سے کہے کہ" لاعلی کی وجہ سے جھ سے رقم غیر مصرف میں لگ کئی ہے، جس کا صان مجھ پر

واجب ہے اور میری ہمت واستطاعت نہیں کہ آپ کا بیقرض اداء کرسکوں ،اس لیے آپ مجھے اتنی رقم مدر فدکورہ سے دے کر بمدِ قرض مجھ سے واپس لے لیس۔واللہ نعالی اعلم

(احسن الفتاويٰ ٣٩،٨ ٢٩٠٠ج٣)

سسنسا :۔خودر کھ لینے میں زکو ۃ اداء ہیں ہوتی۔اسکے (زید کے ) ذمہ صان اس رو پہیل داجب ہے اور اس سے زکو ۃ اداء نہ واجب ہے اور اس سے زکو ۃ اداء نہ ہوگی۔ ہوگی۔ ہوگی۔ دارالعلوم ص ۹۸ج۲ بحوالہ ردالحقارص ساج سی کتاب الزکو ۃ)

وكيل كے پاس زكوة كى رقم ضائع ہوجائے تو كياتكم ہے؟

سوال: ۔ زید نے خالد کوز کو ۃ کی رقم کسی مشکین کواداء کرنے کے لیے دی، جوخالد کے پاس سے ضائع ہوگئ، ایسی صورت میں زید کے ذمہ جوز کو ۃ واجب الا داء تھی وہ اداہوگئ یانہیں؟ تو کیا خالد کے ذمہ اس رقم کا زید کوواپس کرناواجب ہوگا؟

جواب: ــ زید کی زکو ۃ ادائیبیں ہوئی ،اگر خالد نے حفاظت میں غفلت نہیں برتی تو خالداس قم کا ضامن نہ ہوگا۔ (احسن الفتاوی ص ۴۸۹جہ)

# ز کو ة میں حیلہ کرنا کیساہے؟

سوال: مدارس میں چندہ دوامی بہت کم ہے اور مدِ زکو قا وصدقہ واجبہ مثلاً کفارہ (روزہ)
وچرم قربانی وغیرہ وغیرہ کارو پیدزیادہ جمع ہوتا ہے، چونکہ چندہ دوامی میں سے مدرسین کی تخواہ
پوری نہیں ہوتی اورزکو قاکا رو پیدجمع ہوتا ہے، اس لیے مدرسہ والے اس طرح حیلہ کراتے
میں کہ کی غریب کو وہ رو پید دے کر مالک بنادیتے ہیں اوراس سے بیہ کہدیتے ہیں کہم اپنی
طرف سے مدرسہ میں ویدو، اس طرح حیلہ کرکے زکو قاکا رو پید مدرسین کی تخواہ میں صرف
کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:۔ بیرحیلہ درست ہے اوراس حیلہ کے بعد مدرسین کی تنخواہ میں خرچ کرنا جائز ہے اور جس قدرروپے کا حیلہ چاہے ایک وفت کرے ( کیونکہ ) اس میں قدرِ نصاب کی شرط لا زمی نہیں ہے بصرف اولی اورغیراولی کا فرق ہے اور حیلہ کرنے والوں اور کرانے والوں کو پچھ گناہ تہیں ہے۔ نبیب صالح پر تو اب کی امیرہے۔ (فآوی دارالعلوم ص، اج ۲ بحوالہ ردالحقارص ۲ اج ۲ وفراوی محمود بیس سر ۳۰ جسور کفایت المفتی ص۲۸۷ جس)

#### حیلہ میں شرط لگانا کیسا ہے؟

سوال: \_ زکوۃ کی رقم غریبوں کو بوں کہہ کرد ہوے کہ اس کو قبول کرکے فلاں مدرسہ میں دیدے توزکوۃ اداء ہوگی مانہیں؟

جواب: مدارنیت پرہے، وہ درست ہوگاتو زکوۃ اداء ہوجائے گا ورندادانہ ہوگا ہورت جواب نے مسئولہ میں ادائیگا کے سلسلہ میں شبہ ہے۔ کوئی شخص حیلہ کرنے پر مجبور ہوتو زکوۃ کی رقم حقدار کو پچھے کہ بغیر مالک بناد ہے پھراس کو مدرسہ وغیرہ میں دینے کی ترغیب دے اگر وہ خوش دفی سے دید ہے تو فیہا، ورنداس پرکوئی الزام نہیں۔ یعنی اگر وہ خرچ کرنا قبول نہ کر ہے تو اس پرکسی شم کا الزام نہیں کیونکہ وہ شخص مالک ہو چکا۔ نیت وطریقہ کارکی در تنگی پر پورادار و مدار ہے وہ درست ہوتو زکوۃ ہمی اداء ہوجائے گی ، تملیک کے لیے ظاہری ردوبدل کافی نہیں ہے۔ وہ درست ہوتو زکوۃ ہمی اداء ہوجائے گی ، تملیک کے لیے ظاہری ردوبدل کافی نہیں ہے۔ (فادی رجمیہ ص۹ ج ۲ وفادی محدیم ص۹ ج

### حیلہ میں تملیک کی شرط کیوں ہے؟

سوال: دین کی خدمت انجام دینے دالوں کو زکوۃ سے مشاہرہ دینادرست ہے یانہیں؟ اورامام صاحبؓ نے تملیک کی شرط کیوں لگائی ہے۔ 'انسماالصدقات للفقواء ''میں لام منفعت کے لیے بھی ہوسکتا ہے، اس کو تملیک پرمحمول کرنے کا کیا منشاء ہے، اس بارہ میں کوئی صرتے حدیث ہے یانہیں؟

جواب: ـزكوة مين تمليك فقراء وغيرهم شرط به جبيها كرآيت "انسما الصدقات للفقراء"
(قايه) ـ مستفاد به يونكه اول صدقه كالفظ بى تمليك فقير كوچا بهتا ب اور پهرلام تمليك اس كى صرت كوليل به ،اورنفع كے ليے كہنا بھى اسكے منافی نہيں ہے كيونكه فع تام بعد تمليك كے مملك له كومو (جس كوما لك بنايا هيا) موسكما به اور حديث شريف ميں "نسو خسند مسن اغنيانهم و تو دو الى فقر انهم "(ردالخارص ٨٣ جرم باب المصرف) بھى اس كى دليل

ہے، کیونکہ' تو خد'' سے خروج عن ملک الاغنیاء تابت ہے۔ ( لینی مالداروں کی ملکت سے نکلنا مال کا ثابت ہور ہاہے)۔اور' السیٰ فیقر انہم ''ملک فقراء کو مقتضی ہے۔ بہر حال جب کہ ذکو ہیں تملیک فقراء خروری ہوئی اور صدقہ کا لفظ اس کو چاہتا ہے کہ بلاکسی معاوضہ کے جو، ورنہ صدقہ ندر ہے گا تو ملاز مین و مدرسین کی تخواہ میں ویناز کو ہ کا جائز نہ ہوا، اور ایسے مصارف میں خرج کرنے کے لیے حیلہ تملیک ضروری ہے ورنہ ذکو ہ اداء نہ ہوگی۔ چنا نچہ صاحب مداید جگہ عدم تملیک کو عدم علت جواز قرار دیتے ہیں۔ ( فاوی دا العلوم ص صاحب مداید ہایہ ہاب من بجوز دفع الصدقات ص ۱۸۸ج اوفح القدیر ص ۲۲۳ج .....)

#### اگرحیله میں تملیک مقصود نه ہو؟

سوال: ۔ بعض حضرات زکوۃ کا روپیہ تبلیغ کے لیے دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ حیلہ کرلیاجائے جبکہ تملیک میں لینے والا اور دینے والا دونوں بخو بی جانتے ہیں کہ تملیک مقصود نہیں ہے تو کیااس حیلہ سے زکوۃ بھی اداء ہوجائے گی؟ اور دہ روپیہاس غرض کے لیے جائز بھی ہوجا تاہے یانہیں؟

جواب: حیلہ فقہاء نے لکھا ہے اور شرعاً جائز ہے اور بیامور جن کوآپ نے لکھا ہے مانع اس حیلہ سے نہیں ہے بیعنی باوجود ان حالات کے بید حیلہ سے بیس حیلہ کا کر لینا ضروری ہے تاکہ ذکو قدینے والے کی زکو قفوراً اداء ہوجائے۔ پھرمہتم منتظمین کواختیار ہوجا تا ہے کہ جس مصرف مناسب میں جا ہیں صرف کریں۔ (فاوی دارالعلوم ص ۱۹۹جس)

مسئلسه: در الوقی می بیشرط می کیتملیک فقراء بولینی فتاجول کواس کا ما لک بنادیا جائے اور تملیک فقراء نہ بوگی تو زکو قادانہیں ہوگی ۔ پس اگر سوائے زکو قاکی قم کے اور کو کی صورت چندہ کی نہیں ہے تو زکو قاکر و پے کواس کا میں خرچ کرنے کے جوازی بیصورت ہے کہ زکو قاکی رقم کا مالک اول کسی ایسے شخص کو بنادیا جائے کہ وہ مالک نصاب نہ ہو پھر وہ اپنی طرف سے جلسہ فدکورہ کے مصارف میں صرف کرد ہے تو اس صورت میں ذکو قادیے والوں کی زکو قائم ہوجائے گا اور اس کی تشریح

#### زبانی کسی واقف ہے کرلیں وہ تملیک کی صورت کو پوری طرح سمجھا دیں گے۔

( فتاویٰ دارالعلوم ص۲۶۹ ج۲ بحواله ردالمختارص۲ ج۲ کتاب الزکو ة )\_

(حیلہ کا مقصدا گرخواہ مخواہ بلاوجہ اور بلاضر ورت شدیدہ شریعت کے ایک حکم کو ہے معنی بنادینا اوراپی خواہشات کی تکمیل اور نفع کی تحصیل ہوتو ظاہر ہے کہ بیہ ناجائز ہوگا اور عنداللہ اس کی باز پُرس بھی ہوگی، لیکن اگر کسی واقعی دینی مصلحت کے پیشِ نظر ایسا کرنا ناگزیر ہوجائے تو اجازت ہے، کیونکہ حیلہ کی اصل بیہ ہے کہ قانونی اور اصولی بات طے ہوجاتی ہے، مثناً زکوۃ کا مصرف فقیر ومختاج اور مستحق ہے، وہ اسے مل گئی، اب وہ بحثیت مالک ہونے کے جوچاہے کرسکتا ہے، کی الگ بات ہے کہ حیلہ خواہ مخواہ کو ایک رانا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ ذکوۃ کے مصارف متعین ہیں، حیلہ کے بعد جو اصل مستحقین ہیں وہ عملاً محروم رہ جاتے ہیں اسی لیے مصارف متعین ہیں، حیلہ کے بعد جو اصل مستحقین ہیں وہ عملاً محروم رہ جاتے ہیں اسی لیے حضرت مفتی غلام فرمار ہے ہیں کہ اگر انتہائی مجبوری ہے کہ کوئی رقم عطیہ وغیرہ کی نہیں ہے مصارف منتحقین فرمار ہے ہیں کہ اگر انتہائی مجبوری ہے کہ کوئی رقم عطیہ وغیرہ کی نہیں ہے اور نہ ملنے کی امید ہوتو اس مجبوری کے تحت میصورت اختیار کی جائے۔ محدر فعت قائمی غفر لہ کی اور نہ ملنے کی امید ہوتو اس مجبوری کے تحت میصورت اختیار کی جائے۔ محدر فعت قائمی غفر لہ کی امید ہوتو اس مجبوری کے تعت میصورت اختیار کی جائے۔ محدر فعت قائمی غفر لہ کی امید ہوتو اس مجبوری کے تحت میصورت اختیار کی جائے۔ محدر فعت قائمی غفر لہ کی اور نہ میں ہوتو تا میں خور کی سے کہ کوئی رقم عطیہ وغیرہ کی خور کی خور کی جائے۔ محدر فعت قائمی غفر لہ کی اور نہ ملنے کی امید ہوتو اس مجبور کی ہوئے۔

## مسجد کے لیے حیلہ تملیک کرنا کیساہے؟

سوال:۔ایک مسجد میں پیکھے کی ضرورت تھی ،متولی مسجد خودمصرف زکو ۃ تھا ، میں نے زکو ۃ کی نیت سے پیکھا متولی کودے دیا ،اوراس نے وہ پیکھا اپنی طرف سے مسجد میں لگا دیا ، کیا میری طرف سے مسجد میں لگا دیا ، کیا میری طرف سے زکو ۃ کی اادئیگی سیح ہوگی ؟

جواب: ۔ اگرآپ نے متولی کو مالک بنادیا ہوخواہ مسجد میں دینے کی شرط سے یا بغیر شرط ، اس نے آپ کی مروت میں بلاطیب خاطر مسجد کودے دیا ، بہر حال زکو ۃ ادا ہوگی ، مگر شرط لگانے یا بلا شرط مروۃ مسجد کودینے کا آپ کو گناہ ہوگا اور پنکھامسجد میں لگانا جائز نہ ہوگا ، بطیبِ خاطر ہو تو جائز ہے۔ (احسن الفتاوی ص۲۹۲ج ۲۲)

سسئلہ :۔ زکوۃ کی رقم ہے مسجد کا جزیر نہیں خرید اجاسکتا ہے، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی غریب آدمی قرض لے کر جزیر خرید کر مسجد کو دیدے اور زکوۃ کی رقم اس غریب کوقرض اداکرنے کیلئے دیدی جائے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۸۵ ج۲)

#### حیلہ کے ذریعہ قبرستان کے لیے زمین وقف کرنا

سوال:۔ایک محض کی رقم سے قبرستان کے لیے زمین خرید کروقف کرنا چاہتا ہے اس طور سے کہ ذکو ہ کا مال کسی مختاج کو دیدیا جائے اور وہ زمین خرید کر قبرستان کے لیے وقف کر دی تو زکو ۃ ادا ہوگی یانہیں؟ اور ثو اب مختاج کو ہوگایا زکو ۃ دہندہ کو بھی؟

جواب:۔اس طریق سے زکوۃ ادا ہوجائے گی ،اول کی بختاج کو وہ روپیے زکوۃ کا دبدیاجائے اوراس کو مالک بنا دیاجائے ، پھر اس کومشورہ دیاجائے کہ وہ اس روپیہ سے زمین خرید کر قبرستان کے لیے وقف کردے تو بیصورت جائز ہے لیکن مالک ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ ایسا کرے یا نہ کرے ،اوراگروہ ایسا کرئے تو ثواب دونوں کو ہوگا۔

( فَمَا وَيُ دارالعلوم ص ٢٨٠ج ٢ بحواله ردالمختارص ١٦ج ٢ وفيّا ويم محمود بيص ٩٩ ج١٣)

# زكوة كى رقم ي قبرستان برقضه لينا كيسا ؟

سوال: بہارے شہر میں چند مساجد اور قبرستان غیر مسلم کے قبضہ میں آگئے ہیں اور ان میں نہایت ہے اور ان میں نہایت ہے اور ان میں اور ان میں ایک ہوتی ہے۔ آیا ان کوچھڑا نے کے لیے زکو قاکار و پیدکام آسکتا ہے یانہیں؟ جواب: ۔ زکو قاکے روپے سے میدکام نہیں ہوسکتا کیونکہ زکو قاکے اوا ہونے کے لیے میضروری ہے کہ کی تھتاجی اور مساکن کو بلا معاوضہ اس روپے کامالک بنا دیا جائے۔

( فمآويٰ دارالعلوم ص٢٦٦ ج٢ بحواله ردالحقارص ٨٥ ج٢ وفمّا دي محمود بيم ٩٩ ج١٣)

# قبرستان میں زکوۃ کی رقم صرف کرنا کیساہے؟

سوال:۔ ایک قبرستان میں مسجد ہے اور اس کے جارطرف تالاب تو اگر بغرض حفاظت اراضی قبرستان میں زکو ق کاروپیم رف کریں تو کیا ہے؟

جواب: ۔ مسجد کی تغییراور قبرستان دونوں جگہ زکو قاکار و پیصرف کرنا درست نہیں ہے۔ ( فناوی دارالعلوم س۲۱۳ ج۲ بحوالہ عالمگیری باب المصارف ص ۸۸ ج ۱)

## مقدمه میں زکوۃ کی رقم دینا کیساہے؟

سسئلہ: اگروہ (صاحب) مستحق زکوۃ ہے اور اسکوزکوۃ کاروپیدے دیاجائے اوروہ اس روپیہ پر قبضہ کر کے اپنے مقدمہ میں خرچ کرے تو زکوۃ اداء ہوجائے گا اور اگرزکوۃ کاروپیہ (صاحبِ مقدمہ کو) نہ دیا بلکہ برادری (پنجایت وغیرہ) جمع کرکے اسکے مقدمہ میں خرچ کرے تو اس سے زکوۃ اداء نہیں ہوگی۔ (فقاوی محمودیش ۵۲ ج۲)

نوٹ: ۔ چونکہ برادری کے جمع کرنے کی صورت میں مستحق کا مالک بنا کردینانہیں پایا گیاجو زکوۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے،اس لیے زکوۃ اداء ہیں ہوئی ہے۔ (محدر فعت قامی غفرائ)

### اشیاء کی شکل میں زکو ۃ دینا کیسا ہے؟

مسئلہ:۔زکو ہ کے روپے سے سی مستحق کو کپڑے بنا کردیدیئے جائیں تو ریجھی درست ہے۔ (فراوی دارالعلوم ۱۹۲۳)

عسئلہ: ۔ زکوۃ کی رقم سے چاول خرید کرسال بھرتک فقیروں کو بھیک دینے (تقسیم کرنے)
سے زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ (فادی دارالعلوم س۲۳۳ ج۲ بحوالہ ددالحقار باب الغنم ص۲۶۶)
سئلہ :۔ اگر اپناعزیز (مستحق زکوۃ) زکوۃ کے نام سے روپہ لیتا ہوا شرمائے تواس طرح کہہ کردیدینا درست ہے کہ اس رقم سے بچوں کے کپڑے (میری طرف سے) بنوادینا ، اپنی نیت دل میں زکوۃ کی نیت کرلینا کافی ہے، جس کودی جائے اس پر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم سے ۱۹۲ جوالہ ردالحقار صے اجا)

عدد خله : مدرسه میں جورو پیرزگو ہ کا آتا ہے اس کا مدرسہ کے مہتم کواختیار ہے کہ خواہ نفذ طلبہ کو دے خواہ کھا ناخر ید کرتقسیم کردے یا کتابیں خرید کردیدے سب جائز ہے۔ (فآدی دارالعلوم ص ۲۱۵ ج۲)۔ (لیکن مستحقین کو مالک بنادینا چاہئے ۔ محدرفعت قاسمی غفرلہ) مسلمہ استا ہے:۔ اگر کوئی شخص زکو ہ کاغلہ فروخت کر کے سی مسلمین کو کھا نا کھلا دے (مالک بنادے) یا کیڑ ابنادے تو درست ہے۔ (فاوی دراالعلوم ص ۱۰۲ ج۲) مستحقین کواشیاء (سامان وغیرہ) کی شکل میں زکو ہ دی جاسکتی ہے، لیکن بیاحتیاط میں خلہ: مستحقین کواشیاء (سامان وغیرہ) کی شکل میں زکو ہ دی جاسکتی ہے، لیکن بیاحتیاط

ملحوظ رہے کہ ردی وخراب قشم کی چیزیں نہ دی جا کیں۔ (آپ کے مسائل ۳۸۲ج۳) عمد شلت :۔ اپنی زکوۃ میں روپے (رقم، نفذ کیش) کے بجائے غلہ یا کپڑخواہ گھرسے (اگر موجود ہو) غلہ کپڑ اوغیرہ حساب کرکے دیدے یا بازار سے خرید کر دیدے ، دونوں صورتوں میں زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ (فآویٰ دارالعلوم ص۸۵ج۲)

## ز کوة کی رقم افطاری پاشبینه میں خرچ کرنا؟

سسئلہ:۔ رمضان المبارک کی افطاری یا شبینہ میں زکوۃ کا دینا (خرچ کرنا)اس طرح توجائز ہے کہ وہ افطاری کھانے والے یا شبینہ کا کھانا کھانے والے مسکین ہوں (غیرصاحب نصاب)اور تملیکا ان کو کھانا یا افطاری تقسیم کر دیا جائے اورا گر (کھانا کھلانے میں) مالدارغی ہوں توجائز نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۱۵۸ج ۲۷)

ز کوة کی رقم سے دینی کتب وقر آن مجید تقسیم کرنا

سوال: - ایک دین کتاب چیوائی گئی، اور تاجرانه نرخ بر قیمت لگا کرستخفین زکو قا کودی گئی، بقدر رقم زکو قاسے زائد نسخے اہلِ علم (حضرات جو که مخفینِ زکو قانبیں) کو بطور مدید دیئے گئے تو کیااس صورت میں شرعاز کو قاکی ادائیگی میں کوئی قباحت تونبیں؟

جواب:۔صورت مسئولہ میں بلاشبہ بغیر کسی قباحت کے زکو ۃ اداہوگئ، بلکہ بیہ کتب دیدیہ کی اشاعت کا بہترین ذریعہہے۔(احسن الفتاویٰ ص۲۸۳ج ۴)

عسئله: مدِ زكوة مِن ہر چیز رائج قیمت پرلگا کردی جاسکتی ہے، بشرطیکہ بصورت ِتملیک دی جائے لیعنی فقیر کواس کا مالک بنادیا جائے، پس دین کتابیں اگر مشخفین کی مِلک میں دے دی جائیں تو زکوة ادا ہوجائے گی، ہاں اگر مدرسہ میں وقف کردیں یا طلبہ کو عاریة مطالعے کے لیے دیں تو زکوة ادا نہ ہوگی۔ (احسن الفتادی ص۲۹۲ج میں)

مسئله: - زكوة كروب سے طلبكوكتابيں ياسيپارے ولا وينا درست ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص٢٠٠ج٢ )

مسئله :قرآن شریف زکوة کروپے سے خرید کرا گرغریب لڑکوں یا بروں کونشیم کردیئے

جائیں تو بیہ جائز ہے۔اورز کو ۃ اداء ہوجاتی ہے۔اور جوقر آن شریف امیروں کو دیااس کی قیمت کےموافق زکو ۃ اداء نہ ہوگی ، وہ پھر دینی ہوگی ۔

( فيَّا ويُ دارالعلوم ص٣ ٢٤ ج ٢ بحواله ر ١ الحيَّارص الحرج ٢ )

عسمند اگرز کو ق کی رقم ہے دین کتابیں خرید کر (یا چھپواکر) مستحق علماءاور طلباء کو مالک بنادیا جائے یامدِ زکو ق ہے دین کتابیں چھپواکر تاجرانہ زخ (ریث) پر قیمت لگا کرمستحقِ زکو ق اہلِ علم کودے دی جائیں تو دو ہرا تو اب ملتا ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ۲۱۵ ج۲ واحسن الفتاويٰ ص ۲۸۲ جه)

ز کو ہ کی رقم ہے کتابیں خرید کروقف کرنا کیسا ہے؟

سوال: مال زکو ق سے اگر کوئی شخص کسی مدرسداسلامیہ کے کتب خانہ (لا بسریری) کے لیے کتاب خانہ (لا بسریری) کے لیے کتابی خرید کروقف کردے؟

جواب:۔زکوۃ میں تملیک مختاج شرط ہے، مالک بنائے بغیرز کوۃ ادانہ ہوگی، یا توزکوۃ کی رقم ویسے بی غریب طلباء کونفسیم کردے اور اگر کپڑے یا کتابیں اس سے بنادے یا خریدے تو دہ مملوک غرباء کی کردے یعنی ان کودے دے اور تفسیم کردے ، مالک بنادے ، کسی مدرسے کے کتب خانہ میں وہ کتابیں رکھنے (وقف کرنے) سے ذکوۃ ادانہ ہوگی۔

(فآوي دارالعلوم ١٢ ج٢)

ز کو قا کی رقم سے خریدی ہوئی کتابیں مطالعہ کرانے کے لیے رکھنا

مسسنسله :۔ اگرز کو ق کی قم ہے دینی کتابیں خرید کراینے پاس (اس طور پر)ر کھے کہ جس کو ضرورت ہووہ دیکھ (مطالعہ کر) لے گرکسی کولے جانے کی اس طور سے اجازت نہیں کہ وہ مالک بن جائے تواس صورت میں زکو قادانہ ہوگی۔ (فآدی دارالعلوم ص ۱۹۸ج۲)

### زكوة كى رقم يدسكول كاسامان خريدنا

سوال:۔ ایک شخص اپنی زکوۃ کی رقم ہے سکول میں بچوں کے لیے کرسی تحت وغیر ہ بنانا چاہتا ہے تو اس رقم کوکس طرح استعال کرے؟

جواب: اوائے زکو ہے لیے تملیک شرط ہے یعنی زکو ہے کے حقد ارکور قم بلاعوض مالک ومختار بنادینا ضروری ہے اور یہ حقیقت ہے کہ مدرسہ وسکول کے ساز وسامان کے بنانے میں بیعلت نہیں پائی جاتی ،لہذاز کو ہ اواء نہ ہوگی ، ہاں اگر مستحقِ زکو ہ کو بلاعوض مالک بنادے اور پھروہ اپنی طرف سے بخوشی سامان بنانے کے لیے رقم دے تو زکو ہ ادا ہوجائے گی اوراس کو بھی تواب ملے گالیکن پہلے ہے رقم واپس لینے یا سامان بنادینے کے متعلق گفتگونہ کرے ، کیونکہ ظاہری لینے دینے سے زکو ہ اواء نہ ہوگی ، حقیقة تملیک شرط ہے۔ (فاوی رجمیہ ص اا ۲۰)

زكوة كى رقم سے رسالہ جارى كرانا كيساہے؟

سوال: ۔ زکوۃ کا روپیہ کوئی شخص کسی رسمالہ کے ادارے میں دیدے اس خیال سے کہ رسالہ کسی نا دار مفلس کو یا طالب علم کوسال بھر تک پہنچایا جائے تو کیاز کوۃ اداء ہوجائے گی؟ جواب: ۔۔ حامد أومصلیا ۔ جتنی وقت کا رسالہ مفلس کے پاس پہنچے گااتنی زکوۃ اداء ہوجائے گی ایسا کرنا ادارہ کو وکیل بنانا ہے کہتم اولاً اپنارسالہ ہمارے ہاتھ فروخت کردو، پھر ہماری طرف سے وکیل ہوکروہ رسالہ فلاں شخص (مستحقِ زکوۃ) کودے دو۔ یا خود خرید کرفلاں شخص کو قبضہ کے لیے وکیل ہوکروہ رسالہ فلاں شخص (مستحقِ زکوۃ) کودے دو۔ یا خود خرید کرفلاں شخص کوقبضہ کے لیے وکیل بنانا ہے۔ اور لعدالقبض اس کو مالک بنانا ہے اور دونوں طرح زکوۃ کا اداکرنا درست ہے۔ (فاوئ مجمود پیض ۵۰جس)

زكوة كى رقم سے كارخاندلگانا؟

سوال: کیاز کو قاکی رقم سے مِل اور منعتی کارخانے لگائے جاسکتے ہیں تا کیغر باء نا دار مستقین زکو قاکی بہترین اور مستقل طور پر مدد کی جاسکے؟

جواب: ـز کوة کی ادائیگی کیلئے فقیر کو مالک بنانا شرط ہے منعتی کارخانہ لگانے سے زکوۃ اداء نہیں ہوگی ۔ ہاں! اگر کارخانہ لگا کرایک فقیر (مستحقِ زکوۃ) کو یا چند فقراء کو اس کا مالک بنادیتے ہیں، جتنی مالیت کاوہ کارخانہ ہےاتنی مالیت کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔ (آپ کے سائل ص۳۸۳ج۳)

مسئے۔ زکوۃ کی رقم جب تک سی فقیرمختاج (بعنی غیرصاحب نصاب) کو ما لک نہیں بنادیا جائے گا،زکوۃ ادا نہیں ہوگی۔ان کواس رقم کا ما لک بنادینے کے بعدا گرانکی اجازت ہو تو وکیل سے کوئی (کاروبارکا) انتظام کیا جائے تو درست ہے۔

(آپ کےمسائل اوران کاعل ص ۲۸۳ج

# ز کو ۃ کی رقم سے مکان بنا کر کسی غریب کودیدینا؟

المسائلة: کسی نے ذکوۃ کی رقم اصل مال سے الگنہیں کی ہے اور مجموعہ رقم سے ذاتی طور پر ایک مکان تغییر کر کے جورقم خرج ہوئی اس کا حساب لگا کرز کوۃ کی نیت سے کسی نا دار ہے گھر فقیر کومکان کا مالک بنا کر فقیر کے نام رجٹر کرا کے قبضہ دلا یا اور اس میں اپنا کوئی حق وتعلق باقی نہیں رکھا تو اس طرح مکان بنادینا بلا کراہت جائز اور دوست ہے، اس لیے کہ فقیر کواس سے مالدارصا حب نصاب نہیں بنایا گیا بلکہ صرف ضرورت کا مکان فراہم ہوا ہے۔

سسئلہ:۔ زکوۃ کی رقم زکوۃ کی نیت سے الگ رکھدی ہے اور اپنی ذاتی رقم سے مکان بناکر زکوۃ کی نیت سے فقیر کو مالک بنا کر رجٹری قبضہ دیدیا ہے، پھر مدِ زکوۃ سے اتنی رقم واپس لے لیتا ہے تو بیصورت بھی بلاکراہت جائز ہے۔

مسئلہ:فقیر کونصاب سے پچھ کم کر کے قسط دار رقم دیتار ہے اور وہ فقیر رقم کو تعمیر ہیں خرج کرتا جائے ،اگر فقیر کے پاس زمین نہیں تو پہلے زمین خرید کرما لک بنا دیا جائے ،اورا سکے بعد قسط دارز کو ق کی رقم دیتار ہے اور فقیر تعمیر کرتار ہے اوراس طرح مکان مکمل کر لے تو بیصورت بھی جائز ہے۔(ایضاح المائل ص ۱۵ اواحسن الفتاوی عس ۴۹ ج ۴۷)

## زكوة كى رقم سے سوسائل كے ذريعه مكان بنوانا

سسئلہ: کسی تمینی یا سوسائٹی کوز کو ق کی رقم دیدی جائے اور دہ زکو ق کی رقم ہے مکان کی تعمیر کرا کرفقیر کو مالک بنادے جیسا کہ بعض جگہ ایساعمل جاری ہے آئمیں زکو ق توا دا ہو جاتی ہے لیکن اس میں کی خرابیاں لازم آتی ہیں کہ ذکو ہ کی رقم کا فقیر کو مالک بنانے سے پہلے وہ رقم

اسبابِ تعمیر کی خریداری میں صرف کردی جاتی ہے اور زکو ہ کی اصل رقم فقیر تک نہیں پہنچ پاتی

ہے اور درمیان میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر چهز کو ہ اواء ہوجاتی ہے لیکن

بیام ممنوع ہے۔ اب اس صورت کا بہترین حل یہ ہوسکتا ہے کہ پہلے کمیٹی کواپنی مجموعی اصل رقم

یہ مکان بنانے کا وکیل بنایا جائے اور جب مکان تیار ہوجائے تو اس کے بعد حساب لگا کر

وصول کر لی جائے تو بلا کر اہت جائز ہوسکتا ہے، لیکن اگر کمیٹی سے رقم ضائع ہوجائے تو کمیٹی

وصول کر لی جائے تو بلا کر اہت جائز ہوسکتا ہے، لیکن اگر کمیٹی سے رقم ضائع ہوجائے تو کمیٹی

ضامن بھی نہیں ہوگی کیونکہ کمیٹی محض و کیل اور امین ہے اور امانت کی رقم ہلاک ہونے سے
ضامن بھی نہیں آتا۔ خدکورہ چاروں صورتوں میں صاحب نصاب اگر اسپنا حسان کی وجہ سے
تاوان لازم نہیں آتا۔ خدکورہ چاروں صورتوں میں صاحب نصاب اگر اسپنا حسان کی وجہ سے
فقیر پر کسی قسم کا یا کسی بات میں دباؤ ڈ الٹا ہے تو سار اثو اب رائیگاں ہوجائے گا اور فقیر کی

زكوة كى رقم يدشرا كط كے ساتھ مكان تقسيم كرنا

موال: معلوم بیر رنا ہے کہ زکوۃ کی مُد سے تغییر کیے گئے فلیٹ حسب ذیل شرائط پر سخفین زکوۃ کو دیے گئے ہیں، توزکوۃ دیے والوں کی زکوۃ اداء ہوجاتی ہے یانہیں؟ شرائط یہ ہیں: ۔ (۱) یوفلیٹ کم از کم پانچ سال تک آپ کسی کے ہاتھ ہے نہیں کیس کے ، زیادہ کی کوئی حدنہیں۔ (۲) متعلقہ فلیٹ آپ کو استعال کے لیے دیا جارہا ہے ، اس میں آپ کر ایدوار نہیں رکھیں گے ، گڑی پر نہیں دے سکیں گے ۔ گڑی پر نہیں دے سکیں گے ۔ گڑی پر نہیں دے سکیں گے اور دوسرے فعمی کو استعال کے لیے ہمی نہیں دے سکیں گے ۔ (۳) اگر آپ نے یہ فلیٹ کی وی گڑی پر دیا یا کر ایہ پر دیا تو اس کی اطلاع جماعت (سمینی) کو ملئے پر آپ کے فلیٹ کا حق منسوخ کر دیا جائے گا۔ (۳) فلیٹ کی رقم جو جماعت مقرد کر ہو ہم ماہ اواء کر کے اس کی رسید حاصل کرنی پڑے گی۔ (۵) فلیٹ کی وساطت کسی دوسرے فلیٹ کے قبضہ دار سے بدلی نہیں کیا جا سے گا۔ (۲) اس عمارت کی حیوب جماعت سے نوا بجشن فلیٹ بیچے یا چھوڑنے کی صورت میں جماعت سے نوا بجشن میں رہے گی۔ (۵) بیان کردہ شرائط کے علاوہ مرمیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہوسکے گی۔ (۸) بیان کردہ شرائط کے علاوہ مرمیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہوسکے گی۔ (۸) بیان کردہ شرائط کے علاوہ مرمیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہوسکے گی۔ (۸) بیان کردہ شرائط کے علاوہ مرمیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہوسکے گی۔ (۸) بیان کردہ شرائط کے علاوہ مرمیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہوسکے گی۔ (۸) بیان کردہ شرائط کے علاوہ

جماعت کی جانب سے عمل میں آنے والے نئے ادکامات اور شرائط کو مان کران پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ بیان کر دہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے ممبر سے جماعت فلیٹ خالی کراسکے گی ، اور اس میں رہنے والے کواس پڑھل کرنا اور قانونی حق سے چھوڑنا ہوگا۔ براہ مہر بانی جواب عنایت فرمائیں ، کیونکہ ہمارے یہاں اس اسکیم میں کروڑوں روپے ذکو ق کی مَد میں لوگوں سے وصول کرکے لگائے جارہے ہیں۔

جواب: ۔ زکو ۃ جب اداء ہوتی ہے جب کر بھتاج کوز کو ۃ کے مال کاما لک بنادیا جائے اورز کو ۃ دینے والے کا اس ( رقم ) سے کوئی تعلق اور واسطہ ندر ہے ، آپ کے ذکر کروہ شرائط نامہ میں جوشر طیس ذکر کی گئی ہیں وہ عاریت کی ہیں (عارضی طور پر دینے کی ) تملیک کی نہیں ، لہذا ان شرائط کے ساتھ اگر کسی کوز کو ۃ کی رقم سے فلیٹ ( مکان وغیرہ ) بنا کردیا گیا تو زکو ۃ ادا نہیں ہوگ ۔ زکوہ کے اداء ہونے کی صورت یہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ فلیٹ دیئے جا کمیں ان کو مالک بنادیا جائے اور ملکیت کے کاغذات سمیت ان کو مالکا نہ حقوق دیئے جا کمیں کہ یہ لوگ ان فلیٹوں میں جیسے چاہیں مالکا نہ تصرف کریں ، اور جماعت ( کمیٹی یا سوسائٹی ) کی طرف سے ان پرکوئی یا بندی نہ ہو۔ اگر ان کو مالکا نہ حقوق نہ دیئے گئے تو ان زکو ۃ دینے والوں کی زکو ۃ دوبارہ اواء کریں۔ اور ایکیں ۔

(آپ کے سائل ص ۲۸۹ ج۳)

# زكوة كى رقم سے مكان بنا كرمستحقين كومعمولى كرايد بردينا

سوال: ہم لوگوں نے ایک قطعہ زمین کرایہ پرلیا ہے، اس میں مکانات تقیر کر کے غرباء کو معمولی کرایہ پر دینے کا ارادہ کیا ہے اور یہ مکانات زکوۃ کی رقم سے تقییر کیے جا کیں گے اور نیمن کا کرایہ ہمیں اداء کرنا پڑیگا، تواس طرح مکانات کی تقییر میں زکوۃ کی رقم استعال کرنے سے ذکوۃ اداء ہوگی یانہیں؟

جواب: صورت مسئولہ میں زکوۃ کے پیٹوں سے زمین خریدنایا مکانات تقیر کرانا درست نہیں ہے۔ زکوۃ اداء ندہوگی، اس لیے کہ زکوۃ کی ادائیگی کے لیے بیشرط ہے کہ زکوۃ کے

حفذاروں کو بلاشرط عوض ما لک بنادیا جائے اور وہ شرط یہاں پائی نہیں جارہی ہے۔ ( فآویٰ رحیمیہ ص۱۵ ج ۵)

#### غریب کوبغیر کرایه کے زکوۃ کی نبیت سے رکھنا؟

مسئلہ: مال کے ایک حصہ کا مالک ، مسلمان مستحق کو بنادیناز کو قہے۔ مال کا حصہ کہنے ہے نفع خارج ہوگیا لیعنی نفع زکو ق میں محسوب نہیں ہوگا۔ مثلاً کسی نے فقیر کو اپنے گھر میں (بغیر کرایہ کے ) سال بھرادائے زکو ق کی نبیت ہے رکھا، تو اس سے اس کی زکو ق ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس صورت میں گھر والے نے نفع کا مالک بنایا ہے مال کا نہیں بنایا۔ کیونکہ یہ منفعت (بعنی رہائش کا فائدہ) عین متقومہ (قیمتی مادی شے) نہیں ہے۔ (فقدالز کو قص ۱۷۸ تا)

## ز کو ق کی رقم سے غریب کے مکان کی مرمت کرانا

مسئلہ:۔اگرمستی کوز کو ہ کی رقم نہ دی بلکہ اس کے گھر کی مرمت (ٹھیک کرانے) میں خرج کردیا تو زکو ہ ادانہ ہوگی۔ بلکہ بیضروری ہے کہ وہ رقم زکو ہ کے مستحق کو دے کراس کوظعی طور پر مالک بنادیا جائے بھروہ اپنی طرف (مرضی) سے مکان بنائے یا مرمت کرائے۔ (فاوی دارالعلوم س ۲۳۱ ج ہجوالہ ردالحقارص ۱۹۳۶)

#### حکومت ہے ملحق مدارس میں زکو ۃ دینا

سوال: ۔ جو مدارس گورنمنٹ سے کمحق ہوں ، ان میں صدقہ فطر ، زکو ۃ ، چرم ِقربانی وغیرہ دینا کیسا ہے؟ جب کہ میں خوف اس بات کا ہے کہ آج نہیں تو کل بیدارس ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتے ہیں اور حکومت ان پر قبضہ کر سکتی ہے؟

جواب:۔ اگر ان مدارس میں ان رقوم کے مستحقین اور مصارف موجود ہوں تو یہ رقوم بلاکراہت ان پردینا جائز رہیں گی۔(نظام الفتاویٰ ص۲۲سمج۱)

مسئلہ: ۔ جب کہ مدرسہ کے مصارف دوسرے ذرائع سے پورے ہوجاتے ہیں تو ز کو ۃ کی مسئلہ: ۔ جب کہ مدرسہ کے مصارف دوسرے ذرائع سے پورے ہوجاتے ہیں تو ز کو ۃ کی رقم حیلہ کر کے خرج نہ کرنی چاہئے اوراب چونکہ وہ نیم سرکاری مدرسہ ہوگیا ہے اس لیے غرباء طلباء مدارس یا میہ کے مقابلہ میں ز کو ۃ کے زیادہ مستحق ہیں ۔ (فاوی محودیہ ساج ساج)

### جس مدرسه میں زکوۃ کی مدئنہ ہووہاں زکوۃ دینا

سوال: ۔ زکو ۃ ایسے مدارس اسلابہ میں دینا جس میں علاوہ تنخواہ مدرسین صاحب نصاب کے دوسری مدر نہ وجائز ہے یانہیں؟

جواب :۔ایسے مدرسہ میں زکو ۃ وینا جائز نہیں ہے اور زکو ۃ ا داء نہ ہوگی۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٥١ ج٢ بحواله ردالحقار باب المصر ف ص ٢٥ ج٢ )

# فرضى مدرسه كے نام سے ذكوة وصول كرنا

سوال: سیمی مخص نے ذکو ہ وفطروج م قربانی وغیرہ کاروبیہ وصول کرلیاتھا کہ فلاں جگہ مدرسہ قائم کروں گااور وہ قائم نہیں ہوا تو کیا دوسرے مدرسہ میں خرج کرنا جائز ہے؟ اگر خرج نہ کرے تو عنداللہ ماخوذ ہوگایانہیں؟

جواب: ۔ ز کو قاکواں کے مصرف میں صرف کردینا جا ہے ، اگر ایک مصرف میں کسی وجہ ہے صرف نہیں ہو سکا تو دوسرے میں صرف کردے ، جس کا بہترین مصرف طلباء علم دین ہیں اگر مشرف کو اس کے مصرف میں صرف نہیں کرے گا تو عنداللہ ماخوذ ( پکڑا ہوا) ہوگا ،اس کو اس کے خرج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ( فقاد کی دارالعلوم ص۲۸۳ج ۲ردالحقارص ۱۳ج۲)

# مستحق طلباء کی آمد کی امید پرچنده کرنا

سوال:۔ایک مولوی صاحب نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے جس میں خالص عربی و فاری کی تعلیم ہوتی ہے۔اوروہ ہرتشم کا چندہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پچھ رقوم جمع ہوجائے تو یہاں پر کھانے کا انتظام کیا جائے گااس امید پر ہرتشم کا چندہ لینا جائز ہے؟ جواب:۔اگر فی الحال غریب مستحق طلباہ کسلتے تم ناکانی ہوں نرکی مدیر سرکھا۔ نرکا از ظام

جواب: ۔ اگر فی الحال غریب مستحق طلباء کیلئے رقم ناکافی ہونے کی وجہ سے کھانے کا انظام نہیں ، اوروہ اس کوشش میں گے ہوئے ہیں کہ اس کا انظام کریں اور اسکی غالب تو تع ہوتو وہ الی رقم بھی لے سکتے ہیں گراسکا خیال رہے کہ جورقم جس مد کیلئے لی جائے اس مد میں اسکا خرج کرنا منروری ہے۔ (فاوی محمودیہ ص ۲۳۳ ج۱)۔ (بعض دینی درسگاہوں اور فلائی اداروں کی ٹاکامی کا ایک بڑااور اولین سبب بہی ہے کہ چندوں کے ذریعے حاصل ہونے

والا جوسر مایی خرج ہوااس میں یہ حقیقت پیشِ نظر نہیں رکھی گئی کہ اس میں مال حرام کس قدر شامل ہے اور خصب کے یہ پقر ، مدارس کی بنیادوں میں نصب ( لگائے) گئے جوان کی ناکامی ،خرابی اور ویرانی کی اصلی اور حقیقی وجہ بن گئے بلکہ اسکلی السحت "(حرام کھانے ناکامی ،خرابی اور ویرانی کی اصلی اور حقیقی وجہ بن گئے بلکہ اسکلی السحت "(حرام کھانے پر گرتے ہیں) کے عادی سر مایہ داروں کی رفاقت خود علمائے امت کی نیک نامی کو داغدار کرگئی۔ (حاشیہ فقدالز کو قص ۲۳۸ ج۲)

مہتم طلباء کاوکیل ہے یا معطلی کا؟

عسب نله: ۔ اگرار باب مدرسہ کوطلبہ کا وکیل تسلیم کرلیا جائے توبیشہ ہی (کروپیدز کو قبتدر تج خرج ہوگا) وار ذہیں ہوتا کیونکہ اس کا قبضہ طلبہ کا قبضہ ہے۔ اگر اصحاب اموال کا وکیل مانا جائے تو نفس الامر میں زکو قاس وقت اداء ہوجائے گی جب کہ طلبہ پرتفسیم ہوجائے گی، کین اگر خدانخو استہ (زکو قوغیرہ کی رقم )تقسیم سے قبل اضطرار اضا کع ہوگئی تو ارباب مدرسہ پر ضمان لازم نہیں ہے جبیا کہ سامی پرلازم نہیں اوراصحاب اموال کی زکو قاسا قط ہوجائے گی۔ ضمان لازم نہیں ہے جبیا کہ سامی پرلازم نہیں اوراصحاب اموال کی زکو قاسا قط ہوجائے گی۔ فان لازم نہیں ہے جبیا کہ سامی پرلازم نہیں اوراصحاب اموال کی زکو قاسا قط ہوجائے گی۔ فان لازم نہیں اوراصحاب اموال کی زکو قاسا قط ہوجائے گی۔ فان لازم نہیں ہے جبیا کہ سامی پرلازم نہیں اوراصحاب اموال کی زکو قاسا قط ہوجائے گی۔

مست الم : اگر با وجود حفاظت بوری سعی وانظام کے ایسا ہوجائے ( لیعنی رقم زکو ۃ اگرمہتم مدرسہ یا اسکے نائب سے کسی نا گہانی حادثے یا کسی اور وجہ سے تلف ہوجائے ) تو ضان لازم نہیں۔ ( فناوی محمود بیص سے معربی جس بحوالہ عالمگیری ص۳۳۳ ج۲)

کیاغریب مہتم مدرسه کی زکو ۃ استعال کرسکتا ہے؟ سوال:۔ مدرسہ کامہتم صاحب حاجت اور قرض دار ہے کیااس کو اپنے اہلِ وعیال پر اس کھانے وغیرہ کی چیزوں کا صرف کرنا جوطلبہ کے لیے مال صدقہ وز کو ۃ لوگوں نے دی ہے صرف کرسکتا ہے جائز ہے یانہیں؟

جواب: مہتم وقف زکو ہ وصدقہ وینے والوں کا وکیل ہوتا ہے۔ اس کو دینے والوں کی شرط کے خلاف تصرف کرنے کے فالوں کی شرط کے خلاف تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں جبکہ لوگوں نے پچھا شیاء خاص طلبہ کے لیے دی ہیں، مہتم کوخود یا مدرسین کو استعال کرنا جا ترنہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص۵۵ جس)

# كياز كوة كى رقم مهتم كوديين ساداء بوجائے گى؟

سوال:۔مدرسہ پاکسی اوراسلامی انجمن میں جب زکو ۃ کاروپیہ بھیجاجا تا ہے اس پرکسی مسکین مستخق کا قبضہ نبیں ہوتا بلکہ ہتموں کے قبضہ میں دی جاتی ہے اور وہ ہتم مسکین نہیں ہوتے توالیی صورت میں زکو ۃ اداء ہوگی یانہیں؟

جواب: مدارس کو جور قم زکو ق کی آتی ہے آسمیں مدرسہ کے مہتم الی صورت کر لیتے ہیں جس سے معطی (دینے دالے) کی زکو ق اداء ہونے میں پچھ شہدندرہ، وہ یہ کہ اس قم زکو ق کو اول کسی سکین کو جومصرف زکو ق ہودے دی جاتی ہے اوراس کی ملک کردی جاتی ہے، پھروہ شخص مدرسہ کے مصارف کے لیے مہتم مدرسہ کو دے دیتا ہے، چوکلہ زکو ق میں تملیک مسکین ضروری ہے اس لیے طریقہ نہ کورہ پہلے ہی کرلیا جاتا ہے کہ پچھ شبہ نہ رہے مطاوہ ہریں طلبہ ومساکین عمدہ مصرف زکو ق کے جیں، ان کی خوراک دپوشاک میں زکو ق کی رقم صرف کرنا بلاشبہ درست ہے، اور مدارس میں زکو ق کا رو پیے طلبہ ومساکین کے مصارف میں صرف ہوتا ہے۔ بہر حال آپ پچھ تر ددنہ سے جے ، ب تکلف رقم خرکو ق سے امداد طلبہ فرما ہے کہ اس کا اجر وثواب ڈیل ہے۔ (فراد کی دارالعلوم ص ۸۱ ج۲ بحوالہ ردالختیار ص ۱۱ ج۲)

مسئله: ـز کو ةای وفت اداء ہوگی ، جس وقت طلباء کو وہ رقم کسی صورت سے پہنچ جائے ، مثلاً کپڑایا کھانا یا نفتدان کی ملک کر دی جائے اور مدارس میں اکثر ایسا کرلیا جاتا ہے کہ ہتم مدرسه وکار کنان مدرسہ اول ہی رقم زکو ق کی تملیک کرا کرخزانہ میں رکھتے ہیں تا کہ حسب ضرورت صرف کرتے رہیں۔ ( فناوی دارالعلوم ص ۸ ور دالحقارص ۱۵ج ۲ باب الزکو ة )

#### مختلف مَدات كارويبية يكجا جمع كرنا

سوال: ایک مدرسه میں چند مدات میں رو بیہ وصول ہوتا ہے، مثلاً زکوۃ تقمیر مسجد، خیرات وغیرہ مہتم مدرسه جمله مدات کا رو پیہ ایک جگہ کرکے رکھتا ہے اور حساب میں آمد وجمع علیحدہ علیحدہ کرتا ہے، خرج کے وقت جس کھاتے کی جورقم ہوتی ہے اس میں خرج ڈالٹا ہے تو کیااس طریقے میں زکوۃ اداء ہوجائے گی؟ کیونکہ جس نے تقمیر مسجد کی مَد میں رقم وی تھی اس کی (وہی) رقم اس میں گی یانہیں؟

جواب: ۔ اگر عرف بعنی رواج مخلوط کردیے مہتم کا مختلف مدات کی رقوم کونہ ہوگا تو یہ فعل (طریقہ) مہتم کا ناجائز اورموجب ضان ہوگا، اوراگر عرف ہوگا تو یہ فعل مہتم کا جائز ہوگا۔ بشرطیکہ ان مختلف مَدات کی رقوم کے ماکلیں کو بھی علم اس عرف پر ہو، اوراس جواز کی صورت بیر مہتم ہم ہقد ارقم ہر مالک مؤکل کی رقوم مخلوط ہیں سے لے کراس کے مصرف معین پرصرف میں مہتم ہم ہقد ارقم ہر مالک مؤکل کی رقوم مخلوط ہیں سے لے کراس کے مصرف معین پرصرف کرد ہے گا توز کو قد وہندہ کو خوان کر غیر مصرف میں خرج کرد کے گا اورز کو قد وہندہ ہوجائے گی ۔ اور مجد کی تغییر کنندہ کی طرف سے مسجد تغییر کو جر رہوجائے گی ۔ اوراگر مہتم پر ہوگا، لیکن زکو قد اداء ہوجائے گی ، اوراگر زکو قد وہندہ کو خبر ہوجائے گی تو اس کا حق نہ ہوگا کہ مہتم سے اپنی رقم تلف شدہ کا ضان لے کراداء کو خبر ہوجائے گی تو اس کا حق نہ ہوگا کہ مہتم میں ہوگی کہ جب کہ رقوم جمع شدہ مختلطہ اپنی اپنی مَد میں صرف کردی جا کیں اوراختلاط کا عرف ہونے گی وجہ سے مالکوں کی جانب سے دلالۃ اذن صرف کردی جا کیں اوراختلاط کا عرف ہونے گی اور مہتم پر بھی کوئی گناہ یا ضان نہ ہوگا۔ بالخلط ہوجائے تو زکو قد بھی اوراء ہوجائے گی اور مہتم پر بھی کوئی گناہ یا ضان نہ ہوگا۔ بالخلط ہوجائے تو زکو قد بھی اوراء ہوجائے گی اور مہتم پر بھی کوئی گناہ یا ضان نہ ہوگا۔

مدرسه كروبي كاحكم

مست المرسد کام میں صرف کرنا درسد کارو پیمینی کے پاس امانت ہے اس کو اپنے ذاتی کام میں صرف کرنا درست نہیں۔ اگر صرف کرے گاتو وہ (اس کے ذمہ) قرض ہوجائے گا، امانت ندرہے گا یعنی اس کا تاوان واجب ہوگا۔ (فرآوی محمود میں ۱۰ اج ۳)

#### مدارس میں زکو ۃ خرج کرنے کا ایک اور طریقہ

سوال:۔ ہمارے یہاں ایک مکتب ہے جس میں ناظرہ قرآن مجید، اردو، دبینات وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے، مدرسہ کی آمدنی صرف چندہ (جوچھ ہزارہوتا) ہے اور فی بچہ ماہانہ آٹھ آنے اس طرح سے کل دس ہزارآ مدنی ہوجاتی ہے اورخرچ اٹھارہ ہزار ہے، باقی آٹھ ہزارز کو ۃ کے پیپوں میں سے خرچ کیے جائیں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب:۔صورتِ مسئولہ میں زکوۃ کی رقم مدرسہ کی تغمیر اور مدرسین کی تنخواہ میں استعال کرنا درست نہیں ہے، زکوۃ اداء نہ ہوگی۔ جواز کی صورت یہ ہے کہ فیس بڑھا کرایک روپیہ یا کم وبیش کردی جائے اورز کوۃ کی رقم مستقین طلبہ کو ماہانہ بطورامدادیا وظیفہ دے دیا جائے اور پھرفیس میں وصول کرلیا جائے تو زکوۃ اداء ہوجائے گی اوراس کے بعد بیرقم تنخواہ وغیرہ میں خرچ کرنا جائز ہوگا۔ (فتاوی رحیمیہ ص• ۱۵جہ)

# ز کو ۃ کی رقم کومدرسین کی تنخواہ میں دینے کی ایک صورت

عدد الله : ۔ ذکو ہ کے اصل حقد ارفقراء و مساکین ہیں ، مدارس میں نگدر قم دینے چاہئے ، غریب طلباء کو دینا افضل ہے کیکن عام طور پرلوگ مدارس میں ذکو ہ کی رقم دیتے ہیں ، اگر مہتم مدرسہ قبول نہ کر ہے تو مدرسہ چلا نا اور مدرسین کی شخواہ دینا مشکل ہوجا تا ہے ، اس لیے ایسی مجبوری کی صورت میں بقد رِضر ورت زکو ہ کی رقم لے کر شرعی حیلہ کر کے مدرسین کی شخواہ میں دینے کی گنجائش ہے بتمیری کام میں (اچھا تو یہی ہے کہ) استعمال نہ کی جائے ، اس کے لیے للدر قم حاصل کی جائے ۔ (فناوی رحیمیہ ص ۱۵ ج کہ وفناوی دار العلوم ص ۱۱ ج ۲)

## ز کو ہ کے رویے سے مدرسہ کی تعمیراور مکان خرید نا

عسئاء زكوة كروپية عدرسه يامتجد كى تغير كرانا درست نبيس ب، كيونكه زكوة ميں تمليك فقراء شرط ب فقير (ضرورت مند) كوزكوة كاما لك بنائے بغير زكوة اداء نبيس موتى ب- ( فقاوي دارالعلوم ص ٢٠١ج ٢ بحواله ردالمختار ص ٢١ج ٢)

**ىسىئلە: ــ ز كۈ ة وعشراورتمام صدقات ِ واجبه جيسے صدقه فطراور كفارات تنخواموں ميں دينا جائز** 

نہیں ہے۔ (نیقمیرات میں بلکہ )طلباءمسا کین وغر باء کےصرف میں جائز ہے۔ (فآویٰ دارالعلومص ۹ سے ۲ بحوالہ ردالنخارص ۲۱ج۲ بحوالہ ردالنخارص ۲۱ج۲)

عس مل : \_ بغیر تملیک کے زکوۃ کی رقم مدرسہ و مجدو تخواہ میں نہیں دے سکتی ، اس کی تدبیریہ موسکتی ہے کہ کوئی مختاج (مصرف زکوۃ) قرض لے کر مدرسہ میں دیدے ، اور زکوۃ کی رقم سے اس کا قرض اداء کر دیا جائے جس سے وہ اپنا قرض اداء کر دیا جائے جس سے وہ اپنا قرض اداء کر دیا جائے جس سے وہ اپنا قرض ادا کر لے ، (فاوی محمودیہ ص ۲۵ ج

## ز کو ة کی رقم غریب مدارس کودینا

سوال: کمتب کے معلم کی تخواہ مجلس کی طرف سے آتی ہے اور پچھ رقم لوگ چندہ کر کے تخواہ کے ساتھ ان کو دیتے ہیں، مگراب وہ دینا بھی مشکل ہور ہاہے، ایک صاحب نے زکو قاکی رقم دی ہے کیاوہ معلم کی تخواہ میں دے سکتے ہیں؟

جواب: ۔ ذکو ۃ کی رقم میں سے زکو ۃ دینے والے کی اجازت سے مستحق زکو ۃ مدرس کو ہاہ بماہ بطور امداد کے تھوڑی تھوڑی تھم دی ہے رہوتو ہے جائز ہے اوراس صورت میں زکو ۃ بھی اداء ہوجائے گی ، بطور تنخواہ دینا جائز نہیں ہے۔ اورا گرشخواہ میں دینا ہوتو ذکو ۃ کی امداد بھی ہوجائے گی ، بطور تنخواہ دینا جائز نہیں ہے۔ اورا گرشخواہ میں دینا ہوتو ذکو ۃ کی رقم کسی غریب مستحقِ زکو ۃ کو کسی تتم کے عہد دینان کے بغیر بطور تملیک دے دی جائے بعداس کے بعداس کو مشورہ دیا جائے کہا پی بستی کا مدرسہ بہت غریب ہے ، اگر تم بیر تم مدرسہ میں اللہ کیلئے دے دوتو استاذکی تنخواہ کا انتظام ہوجائے گا ، اور تم کو اجرِ عظیم ملے گا۔ وہ غریب یہ مشورہ تبول کر کے رقم مدرسہ میں دیدے تو اس کے بعدوہ رقم تنخواہ میں دیدا جائز ہوگا۔ ( فاوی رجم یہ ص ۱۵ نے ۵)

# ز کو ہ کی رقم اینے استاذ کودینا

سوال: مير ماستاذ معذوراورصاحب عيال ومقروض بين تو كياان كوز كوة و سكتابون؟ جواب: ميشك به بهتر اورموجب اجروثواب ہے كه ز كوة كا روپيه بقدرِضرورت اپنے استاذ صاحب عیال کودیا جائے اور باقی دیگرغر باءومسا کین کودیے دیا جائے۔ ( فنادی دارالعلوم ص۲۵۳ج۲ بحوالہ ردالعقارص ۹ ے ۲۲)

ز کو ة کی رقم سیسفیر کی تنخواه وغیره دینا

سوال: ایک شخص مدرسہ میں بچوں کے لیے کھانا پکا تا ہے اور دوسر افخص بچوں کے لیے کھانا پکا تا ہے اور دوسر افخص بچوں کے لیے کھانے کا سامان چاول تھی وغیرہ لے کرآتا ہے ، ذکو قالے بیبیاس کو بطورِ اجرت دے سکتے ہیں یانہیں؟ اس طرح مدرسے کا ایک شفیر ہے اس کے اخراجات میں ذکو قالے بیبیا استعال کرنا کیسا ہے؟ نیز ذکو قالی رقم سے کتابیں خرید کر بچوں کو پڑھنے کے لیے دینا اور سال پورا ہونے پران سے واپس لے لینا درست ہے یانہیں؟ اور پانی وبکی ومکان کائیکس ذکو قالی رقم سے اداء کریں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب:۔ زگوۃ کی رقم اجرت (کسی کام کے بدلہ) میں دینا درست نہیں ہے۔ مزدوری اور کرایہ میں بھی نہیں ہے۔ مزدوری اور کرایہ میں بھی نہیں دی جاسکتی۔ سفیر کے اخراجات میں اور کھانے پینے میں بدرقم صرف نہیں ہو کتی مستحقِ زکوۃ کو بلاعوض دی جائے ، زکوۃ کی رقم ہے کتب خانے کیلئے کتابیں خرید تا بھی جائز نہیں ، پکی ، پانی اور مکان کے ٹیکس میں استعمال کرنے سے ذکوۃ اداء نہ ہوگی ، طلباء کو دے کر مالک بنادیا جائے اور وہ اپنے لیے کتابیں خرید لیں اور واپس لینے کی شرط نہ ہو۔ کر مالک بنادیا جائے اور وہ اپنے لیے کتابیں خرید لیں اور واپس لینے کی شرط نہ ہو۔ (فاوی رجم یہ سے ۱۲۳ج ۵)

سفيركاز كوة كى رقم تنديل كرنا

سوال: ۔ زید مدرسہ کا چندہ کرتا ہے اور چندہ میں زکو ق ، فطر ہ بھی ملتا ہے ، چندہ کی مَد میں زید کے پاس مثلاً پانچ ہزاررو ہے جمع ہو گئے اور اس نے اپنے گھر پر بھائی کولکھدیا کہ مدرسہ میں میر سے نام کے کر پانچ ہزار رو ہے جمع کراوینا۔ تو یہ جائز ہے یا نہیں ؟ مقصد سوال یہ ہے کہ چندہ میں جورقم جمع ہوئی ہے اس کے بد لے دوسری اتنی رقم مدرسہ میں جمع کرادی جائے تو درست ہے یانہیں ؟

جواب:۔ مدرسہ کے چندہ کی رقم مدرسہ میں بھینے کے بچائے اپنے بھائی وغیرہ کو بیلکھ دیا کہ پانچ ہزارروپ مدرسہ میں جمع کرادو، بیصورت جائز ہے، اربابِ مدرسہ جب زکوۃ کی رقم ز کو قائے مصرف میں خرچ کریں گےاس وفت زکو قاداء ہوگی۔

ر رہا ہے رہ ہوں ہوں رہا ہوں اور استان کے بعد اگر مدرسہ کی رقم اپنے ذاتی مصرف میں استعال کرنا چاہے استعال کرنے کی اور شہیں ہے۔ (فقاوی رحمیہ ص ۱۲ ج ۵)

# سفيركاز كوة كى رقم استعال كرنا

سوال: پندہ کے لیے جانے والے بعض سفیر مالدارہوتے ہیں ، وہ اپنے ذاتی پیے ختم ہوجانے کے وجہ سے چندہ ہیں آئی ہوئی زکو قائی رقم استعال کرتے ہیں ، وہ گھر پہنچ کرصرف شدہ رقم اپنی طرف سے جمع کرادیتے ہیں ،تو کیا اس طرح کرسکتے ہیں؟ جواب: ۔زکو قائی رقم سفیرخرج نہیں کرسکتا۔ اسکو جائے کہ گھر سے متگوالے یا کسی سے قرض

کے لیے۔( فقاویٰ رحیمیہ ص ۱۲ ج ۵ وفقاویٰ محمود بیص ۲۲۴ ج ۱۲)

# اگرسُفَرُ اء کے ہاتھ سے زکوۃ کی رقم ضائع ہوجائے؟

عسد خلدہ: ۔ اگر مدارس کے سفراء کے ہاتھ سے ذکوۃ کی رقم چوری ہوجائے یا مہتم کے ہاتھ سے چوری ہوجائے یا ضائع ہوجائے اوران کی حفاظت میں کوئی کی نہیں رہی تھی تو ان لوگوں پر تا وان لا زم نہ ہوگا اور مالک کی بھی زکوہ اداء ہوجائے گی۔ اس لیے کہ بیلوگ عملاً وعرفاً فقیر ضرورت مند یعنی مستحق طلبہ کے وکیل ہیں اور وکیل کا قبضہ کویا فقیر کا قبضہ ہے۔ اوراگر ان لوگوں نے حفاظت میں کوتا ہی کی ہے یا زکوۃ کی رقم میں تبدیلی کی ہے ، یا پی رقم می ماتھ مخلوط کردیا ہے تو ان لوگوں پر تا وان واجب ہوگا۔ اورا پی جیب سے اتنی رقم فقراء کووینالازم محلوط کردیا ہے تو ان لوگوں برتا وان واجب ہوگا۔ اورا پی جیب سے اتنی رقم فقراء کووینالازم ہوگا۔ اورا پی جیب سے اتنی رقم فقراء کووینالازم ہوگا۔ (امداد سائل زکوۃ میں ۱۲ ورافقاری میں تاورد الخارص ۱۲ میں توامداد الفتادی میں تا وقاوی محمود میں اس میں س

# طالب علم كوز كوة دينا كيساب؟

سوال: \_طالب علم کوز کو ة دینا جائز ہے یا تہیں؟ جواب: \_ردالحقار باب المصر فص ۸۱ج۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم غن (مالدار) کو زکو ة دیتا درست نہیں ہے، طالب علم کی مشغولی کی وجہ سے صرف بیا جازت ہے کہ کسب یعنی کمائی میں مشغول ہونااس کوضر وری نہیں ہے۔غریب ہونے کی وجہ سے زکو ۃ لےسکتا ہے۔ (فتاوی دارالعلوم ص۲۳۳ج۲ واحسن الفتاوی ص۲۵۲ج وفقه الز کو ۃ ص۳۳ج۲)

مسئلہ:۔فی سبیل اللہ میں اگر چہ طالب علم داخل ہو سکتے ہیں لیکن مختاج ہونا اس کا شرط ہے۔ (یعنی صاحب نصاب نہ ہو)۔(فآویٰ دارالعلوم ص۲۵۲ج۲)

سسئلہ:۔ طالب علم غنی غیر مسافر کوز کو ۃ دینا اوراس کولینا جائز نہیں بلکہ حرام ہے اورز کو ۃ اداء نہ ہوگی۔( فتاویٰ دارالعلوم ص۲۶۳ج۲)

سسئلہ:۔علامہ شامیؒنے طالب علم غنی (مالدارصاحب نصاب) کے لیے بھی زکو ۃ لینے کی حرمت کوراج فرمایا ہے۔(فتاویٰ دارالعلوم ص۰۲۸ج۲ بحوالہ ردالمختار بابالمصر فـص۱۸ج۲)

# جوطلبه ملم دین کے ساتھ صنعت وحرفت وغیرہ سکھتے ہوں ان کوز کو ۃ دینا

سسئله: ـ ز کو ة کاروپیه خوراک ولباس طلبه ومساکین میں خرچ ہوسکتا ہے، اگر چه وہ صنعت وحرفت وعلم دین کیساتھ انگریزی بھی بغرضِ زبان دانی سکھتے ہوں ۔

( فتاويل دارالعلوم ص ۲۵۱ج ۲ بحواله ردالختارص ۸۵ج ۲ وفتاوی محمودیی ص ۲۰ جس)

# جوطلبة قوانينِ مدرسه كى يابندى نہيں كرتے ان كوز كو ة دينا

سوال: قواعد مدرسہ جوطلبہ پرضروری ہیں اگروہ ان کے پورا کرنے میں کمی کریں تو زکوۃ جو ان کودی جاتی ہے اداء ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب: قاعدہ مدارس کا بیہ ہے کہ زکو ہے کہ ال کی پہلے تملیک کرادی جاتی ہے پھراس مالک (تملیک کرنے والے) کی طرف سے رو پید مدرسہ کے مصارف کے لیے لے ابراجا تا ہے لہذا قواعد مدرسہ طلبہ کے متعلق جاری کرنے میں زکو ہ کی ادائیگی میں پچھ فرق نہیں ہوتا، زکو ہ پہلے ہی تملیک کے وقت اداء ہو جاتی ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۲۲ جاری دوالحقار ص ۱۵ جاری دوالحقار ص ۱۹ جاری دوالح

# جن طلباء کے بارے میں علم نہ ہوکہ مستحق ہیں یانہیں ان کوز کو ۃ دینا

سوال: ۔اگرمہتم مدرسہ کو بیہ معلوم نہ ہو کہ ان کے مال باپ یا پرورش کرنے والے صاحبِ نصاب ہیں یانہیں ،تو اس صورت میں طالب علم کی استعانت مدِ زکو ۃ سے جائز ہے یانہیں؟ جواب: ۔معلوم کرنا ضروری ہے لیکن اگر طالب علم خود کہے کہ میں غریب ہوں اور میرے والدین بھی غریب ہیں تو موافق اسکے کہنے کے اس کوزکو ۃ دینا درست ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص٢٢٠ ج٢ بحواله عالمگيري مصري ص١٩٠ ج اباب المصارف)

مسئله: وطلبه متحقین کوز کو ة کی رقم ہے وظائف بھی ویئے جاسکتے ہیں۔

( فآويٰ دارالعلوم ٢٣٠ج٦ )

مسئلہ:۔ کیکن مالدارلینی صاحب نصاب کے (نابالغ) بچوں کوز کو ق کی رقم سے وظیفہ دینا جائز نہیں ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۹ ۲۸ ج۲ بحوالہ عالمگیری ص ۷۷ ج ۱)

طالب علم كوسوال كرنا كيساہے؟

عدد مثله: حضرات فقهاء رحمهم الله نے مسکین طالب علم دین کوسوال کرنے کی اجازت تحریر فرمائی ہے، گریداس زمانہ کی بات ہے جب کہ عوام میں علم دین سے نفرت نہیں تھی ،علم دین اور اسکے پڑھانے والوں سے نفرت کے اس دور میں طالب علم دین کو بھی سوال کی اجازت نہیں ،اس میں دین کی تذلیل و تحقیر ہے، اہلِ ثروت (مالداروں) سے استعناء اور تو کل علی اللہ ہونا جا ہے۔ (احسن الفتاوی س ۲۵۸ج ۳۷)

# طلباء کوز کو ہ دینے کے لیے ان کی اہلیت کی تفتیش کی جائے یانہیں؟

عسئلہ:۔ یہ قیدطلبہ میں بھی ہے کہ وہ بھی مصرف زکو ہوں لیعنی مالک نصاب ندہوں ،سید نہوں ،سید نہوں ،اوراگروہ طلبہ نابالغ بیں تو ان کے والدین صاحب نصاب اور عنی ندہوں۔ بالغ کے

کیے تو ماں باپ کاغنی ہونا مانع نہیں ہے جب کہ وہ خود فقیر (صاحبِ نصاب نہ) ہوں اور زکو ۃ کے تو ماں باپ کاغنی ہونا مانع نہیں ہے جب کہ وہ مصرف زکوہ ہوں ،غنی نہ ہوں ، سے کپڑے یا کتابیں اسی وقت دینا درست ہے کہ وہ مصرف زکوہ ہوں ،غنی نہ ہوں ، اور مالداروں کی اولا دصغار (بیجے) نہ ہوں اس کی تحقیق کرلینی جاہئے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢١٩ج٦ بحواله ردالمختارص ٨٨ج٢ باب المصر ف)

# كيا كهانايكا كركهلانے سے زكوة اداء موجائے گى؟

عسد الله : ۔ زکو قاداء ہونے کے لیے تملیک (اس کا مالک بنادینا) شرط ہے، طلباء کو کھانا پکاکر کھلانے میں تملیک نہیں پائی جاتی ہے۔ (کیونکہ ملکیت نہیں ہوئی جب تک کہ انکو کھانے کا مالک نہ بنا یا جائے ، بٹھا کرنہ کھلائے بلکہ کھانا دیدیا جائے )لہذا مستحق طلبہ کوزکو ق کی رقم دیدی جائے اور ہدایت کی جائے کہ کھانے کی فیس اداکریں پھروہ رقم کھلانے میں خرچ کی جائے ، اس طرح زکو ق بھی اداء ہو جائے گی ، اور طلباء کو کھانا بھی مل جائے گا، یا کھانا مستحقین کودے کرما لک بنادیا جائے ، جیسا کہ دار العلوم دیو بندوسہاری پور میں ہوتا ہے۔

(فآوي رهميص ١٢١ج ٥ وفآوي محموديي ٨٨ج٣)

عسد اله الرکھانامستحقین کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ ان کواختیار ہو، لے جانے کا اور وہ کھانا قیمت میں جتنی زکوۃ واجب تھی ، اس قدر ہو، تب تو زکوۃ اداء ہوجائے گی اوراگر لے جانے کا اختیار نہ ہو بلکہ بٹھلا کر (دعوت کے طریقہ پر) کھلا یا جائے تو زکوۃ اداء نہ ہوگی ، کیونکہ دعوت میں ملکیت نہیں ہوتی ہے۔

سسئلہ:۔ای طرح اگر پکا ہوا کھانا یا سِلا ہوا کپڑاوغیرہ اتنی قیمت کا نہ ہوجتنی پرز کو ۃ واجب تھی مثلاً کھانا یا سِلا ہوا کپڑاوغیرہ بگڑ گیا تو بقدر گھٹنے کے اوراتنی زکو ۃ دینا پڑے گی۔

(امدادمسائل الزكوة صسم وفياً وي محموديي ٥٢ جس)

سسنلہ:۔جننی زکو ۃ واجب ہے،اگرا تناسامان خور دنوش لےکراس کا کھانا پکا کرسی ستحق طالبِ علم (وغیرہ) کو دیدیا جائے (مالک بنادیا جائے کہ کھائے یاکسی کو دیے یا فروخت کرے دعوت کے طور پر نہ ہوتو) تب بھی زکو ۃ اداء ہوجائے گی۔

( فآوی محمودیه ص۲۵۵ج کے دور مختار ص ۲۵۷ج۲)

### بلاتمليك مطبخ يسيكهانادينا

سوال: - اگرمہتم مدرسہ زکوۃ کے روپے سے مطبخ قائم کرے اور بلاتملیک طلبہ مدرسہ کو کھاتا کھلائے تو اس صورت میں زکوۃ ادا ہوجائے گی یانہیں ؟ جبکہ طلبہ کو بیا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے کو ایس صورت میں یا جو جا ہیں کھلائیں؟ کون ہی الیں صورت ہوگی جس ہے زکوۃ کا روپیاس کے مصرف میں صرف ہو؟

جواب:۔ زکوۃ میں تملیک ضروری ہے اور بیصورت طلبہ کو کھانا کھلانے کی جوآپ نے لکھی ہوا ہے۔ نکھی ہے تاکھی ہے تملیک کی صورت نہیں ہے اس طرح زکوۃ اداءنہ ہوگی ، اسکی تدبیر بیہ ہے کہ اول نفذر و پیدیا اجناس کی خرکوۃ کی تملیک کرادی جائے ، پھراس کی طرف سے داخل مدرسہ کر کے کھانا طلبہ کو کھلایا جائے۔ ( فقاویٰ دارالعلوم ص۲۳۳ ج۲ بحوالہ ردالمختار ص۲۱ج۲)۔

(مدارس والے جوز کو ق کی رقم وصول کرتے ہیں ان کواس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ بید رقم زکو ق یا تو ایسے بالغ بچوں کی ضرور بات پرصرف کی جائے جوخودنصاب زکو ق کے مالک نہ ہوں ، یا ایسے نابالغ بچوں پرخرچ کی جائے کہ جن کے والدین استے مال کے مالک نہ ہوں کہان پرز کو ق واجب ہوجائے ،اورنہ ہی زکو ق کوبطوراجرت دی جائے۔(محرفعت قامی غفرل)

# كياملازمين مدرسه كے مطبخ سے كھانا كھاسكتے ہيں؟

سوال: بعض مدارس میں مدرسین کی شخواہ میں خوردونوش کے علاوہ (کھانے پینے کے)
متعین کی جاتی ہیں گویا کہ مکمل شخواہ میں سے خوردونوش کی شخواہ کا اللہ جاتی ہے تواب
اگر مدرسہ کے اندر بمدِ زکوۃ وصدقات کوئی مال آئے تو اسکا کھانا (مدرسین کے لیے) جائز
ہے یانہیں؟ جب کہ اساتذہ کھانے کی قیمت اداء کررہے ہیں؟

جواب:۔۔ حامد اُومصلیا۔ جتنی مقداراسا تذہ جزوا تنخواہ (خق الخدمت) کے طور پر کھا کیں گے اتنی مقدارز کو قادا نہیں ہوگی ،اس کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ای طرح دیگر ملاز مین وغیر مستحقین پرصرف کرنے کا حال ہے۔ (فآوی محمود بیص ۲۲۳ ج۱۲)

# طلباء کے کھانا پکانے کی اُجرت مدرز کو ۃ ہے دینا

عسئلہ :۔جوباور چی صرف طلّبہ کیلئے کھانا تیار کرتا ہوا سکی تنخواہ مدِز کو ۃ وعشرے دی جاسکتی ہے۔ (احسن الفتاوی س۲۹۲ج ۴)۔ (اس سے ایسے طلبہ مراد ہیں جو سخق زکوۃ ہوں ،انکے کھانے یکانے کی اجرت دینا جائز ہے، لیکن عام طور پر مدارس کے مطبخ سے مستحق وغیر مستحق اور مدرسین بھی کھانا کھاتے ہیں ،اس لیے اس مسئلہ میں اختیاط ضروری ہے۔ (رفعت قاسمی)

مؤذن وامام كوز كوة وعشردينا كيساہے؟

سسئلہ: مصرف عشر کا وہی ہے جومصرف زکو ہ کا ہے، پس جیسا کہ زکو ہ کوامامت کی اجرت میں دینا نا جائز ہے، اس طیس دینا نا جائز ہے، اس صورت میں عشر وصد قئہ فطر بھی اجرت امامت میں دینا نا جائز ہے، اس صورت میں عشر وصد قئہ فطر وغیر ہ صد قات واجبہ اداء نہ بول گے اور عدم جواز کے قائلین تمام فقہاء عظام ہیں۔ (فاوئی دارالعلوم ص ۲۷ ج ۲ بحوالہ ددالحقارص ۲ ج ج باب المصر ف) معسد کے استالہ المام محبور محتاج اور فقیر (صاحب نصاب نہیں) ہے توز کو ہ دینا جائز ہے ور نہ نہیں۔ (بغیراجرت کے )۔ (فاوئی دارالعلوم ص ۲۳۵ ج ۲ بحوالہ بدایہ سے سے توز کو ہ دینا جائز ہے ور نہ ہیں۔ (بغیراجرت کے )۔ (فاوئی دارالعلوم ص ۲۳۵ ج ۲ بحوالہ بدایہ سے سے سے سے تو کوئی ذکو ہ کا سختی نہیں ہوجا تا، امامت کی اجرت کے طور پرزکو ہ دینا بھی صحیح نہیں۔ (آپ کے سائل ص ۲۰۰۱ جو نقادی محمود ہیں تو ان رفع ہو ہے کہ اگر امام محبد ومؤذن غریب ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کو تو دینا جس کے کہ اگر امام محبد ومؤذن غریب ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کوزکو ہ دینی اور لینی جائز ہے، اجرت کے طور پر نہ ہونی چاہئے ، الگ سے محتاج سمجھ کر دی جائے اور وہ سحق زکو ہ ہیں تو درست ہے۔ رفعت قاسمی )۔

امام کورسم کے طور برز کو ہ دینا کیسا ہے؟

سوال: - ہمارے علاقہ میں امام کے لیے کسی فٹم کی تخواہ مقرر نہیں کرتے بلکہ بیر سم ہے کہ لوگ اس امام کوز کو ق دیتے ہیں، پہلے سے بیہ طے نہیں ہوتا کہ میں امامت کروں گا تو مجھ کوز کو ق دینا۔ اس لیے امام کوز کو ق دینا بھی معلوم ہے کہ رسم کی وجہ سے ہے اور قوم کو بھی ۔ کیا زکو ق ہوجاتی ہے؟

جواب: ۔ اگر چہامام صاحب سے میہ بات طے نہیں ہوئی کہ ان کوز کو ق کی رقم سے تنخواہ دی جائے گی کیکن چونکہ'' المعروف کالمشر وط'' کے اصول کے مطابق کہ جو چیز پہلے سے ذہن میں طے شدہ ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ اس کی شرط لگائی جائے ۔

چنانچہ جب امام صاحب اور زکوۃ دینے والوں کے ذہنوں میں یہ بات پہلے ہے ہے کہ اس امام کی تخواہ مقرر نہیں کی جائے گی ،اس کو زکوۃ کی رقم دی جاتی رہے گی ،لہذاز کوۃ کی رقم سے امام کو تخواہ یا بالفاظِ دیگر اس کی امامت کی اجرت دینا جائز نہیں ہے۔البتہ اگر اس کو امامت کی اجرت الگ دی جاتی رہے ، پھر غریب مختاج ہونے کی وجہ سے اس کو زکوۃ دے دی جائے توضیح ہے۔ (آپ کے مسائل ص۲۰۲ جسم)

# ز كوة كى رقم ي مبلغين كووظا نف دينا

سوال:۔زکو قے سے مبلغین المجمن تبلیغ وطلباء کو وظا نُف دینا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ۔طلباء مساکین کو وظیفہ دینا زکو قاسے جائز ہے اور مبلغین کی تنخواہ دینے میں حیلهٔ تملیک ضروری ہے، بغیر حیلہ دینا درست نہیں ہے کیونکہ زکو قائے لیے تملیک شرط ہے۔ (فاوی دارانعلوم س۲۲۳ جائے درانجار باب المعر فیص ۱۳۳۹)

### تبلیغی جماعت کے افراد برز کو قصر ف کرنا کیساہے؟

مسئله: ــ ذکوة کی قم تبلیغی جماعت کے افراد پرخرج کرسکتے ہیں ،اگروہ مصرف زکوۃ ہیں تو ان پرصرف کرنا درست ہے ،لیکن مصرف سیح کوان میں منحصر کرنا سیح نہیں ہے۔ ( فآو کی محمودیہ ص ۵۱ جسس)۔ ( بعنی تبلیغی افراد ستحقِ زکوۃ کوہی مصرف سمجھنا غلط ہے۔ کیونکہ اور مصرف بھی تو ہیں۔ رفعت قائمی غفرل')

#### مسافر کوز کو ۃ لینااور دینا کیساہے؟

س ناء : مسافر کوز کو ہ لینا درست ہے جب کہ اس کے پاس مال بفتد رِنصاب نہ ہوا گر چہ اس کے مکان پر ہو۔ ( نقادیٰ دارالعلوم ص۲۸۳ج۲ بحوالہ روالفقارص ۸۸ج۲ وکتاب الفقہ ص۱۰۱ج۱) مست نام نام : ۔ ایک شخص اپنے گھر کا بڑا مالدار ہے لیکن سفر میں ایساا تفاق ہوا کہ اس کے پاس خرج نہیں رہا، سارامال چوری ہوگیایا کوئی اور وجہ ایسی ہوئی کہ اب گھر تک چنجنے کا بھی خرچ نہیں رہا، ایسے خص کوبھی زکو ق کا دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر حاجی کے پاس راستہ کا خرج خبی سریا، ایسے خص کوبھی زکو ق کا دینا درست ہے۔ ایسے بی اگر حاجی کے میں راستہ کا خرج ختم ہوگیا اور اس کے گھر مین مال و دولت ہے، اس کوبھی زکو ق کا دینا درست ہے۔ فتم ہوگیا اور اس کے گھر مین مال و دولت ہے، اس کوبھی زکو ق کا دینا درست ہے۔ (ایداد مسائل زکو ق ص ۲ کے عالمگیری ص ۱۸ اج ۱۰)

## مسافر كافرض زكوة تصاداء كرنا كيسامي؟

عدد خلده - اگروه مسافر مالک نصاب بیس به بلکه مقروض به اور سیز بیس به تواس کوزکو قد و بینا اور اس قدررو پریزکو ق کا و بینا جس سے اس کا قرض اُتر جائے درست ہے۔ جبیبا که قرآن کریم میں ہے۔ "انسما المصدفات المخ" (سور ہ تو بہ، ع ۸) ۔ ( فاوی دارالعلوم ص الماج ۲ بحوالہ بدایہ باب من لا بجوز دفع العدا قات الیدص ۱۸۸ جا الفقہ ص ۲۳ ج۳)

#### مسافرکورقم کے بجائے مکٹ خرید کردینا

سوال: ۔ایک سیٹھ صاحب زکو قاکواس طرح دیتے ہیں کہ جس جگہ مسافر کو جاتا ہوتا ہے اپنے آدمی کو اس کے ہمراہ بھیج کراشیش سے نکٹ دلا دیتے ہیں، نقلہ پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے ۔اگر مسافر کسی عذر کی وجہ سے نہ جائے اور نکٹ کینسل ہوجائے تو کیا ان سیٹھ صاحب کی زکو قاداء ہوگی یانہیں؟

جواب: ۔ وہ آ دمی سیٹھ صاحب کا جب کہ اس مسکین مسافر کی اجازت سے نکٹ خرید تا ہے تو وہ آ دمی تائب اور وکیل اس مسکین کا قبض زکوۃ اور خرید نکٹ میں ہوجا تا ہے جبیبا کہ وہ آ دمی وکیل اور تائب سیٹھ صاحب کا ہے۔ لہذاز کوۃ سیٹھ صاحب ندکور کی اس صورت میں اداء ہوجاتی ہے، پھر اگر وہ مسافر کسی عذر کی وجہ سے سفر میں نہ جائے اور نکٹ ردی (کینسل) ہوجاتے ہے، پھر اگر وہ مسافر کسی عذر کی وجہ سے سفر میں نہ جائے اور نکٹ ردی (کینسل) ہوجائے تب بھی زکوۃ اداء ہو چکی۔ (فاوی دارالعلوم ص ۱۹۵ج ۲ بحوالہ ردالخارص ۱۴ج۲)

# ایپے خادم کوز کو ۃ دینا کیساہے؟

سوال:۔زکو ۃ یا فطرہ کی رقم اپنے خادم وخادمہ کھانا پکانے والی کواگر غریب ہو، دے سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:۔اپی خادمہ کھانا پکانے والی کوز کو ۃ وفطرہ اس وجہ ہے دینا کہ وہ مختاج وغریب ہے اور تنخواه میں نددی جائے تو بیددرست ہے،البتہ تنخواہ میں دینا جائز نہیں ہے۔(اگروہ غریب ہوتو الگ سے دے سکتے ہیں )۔ ( فتاوی دارالعلوم ص ۲۳۵ج۲ بحوالہ ردالمختار ہاب المصر ف ص ۸۹ج۲ ) معمد مثله: اینے غلام و باندی کوز کو ة دینا درست تہیں ہے۔ جولوگ شرعی باندی وغلام تہیں ہیں جیسا کہ ہندوستان کے اکثر خادم وخادمہ جو گھروں میں رہتے ہیں وہ باندی غلام ہیں ہیں ،ان کوز کو ق دینا جبکہ وہ مختاج ہوں درست ہے۔ (کیکن تنخواہ میں نہ دی جائے بلکہ الگ سے ديس)\_( فقادي دارالعلوم ص٥٥م ج٢ بحواله بحرالرائق ص١٣٨ ج٢ باب المصر ف وعالمگيري ص١٩ج١) **نوٹ**:۔بعض افراد مال زکوۃ ہے دنیوی اغراض نکالناجا ہے ہیں جو کہ خلوص اور روحِ شربعت کےخلاف ہے،مثلا اپنے نوکروں،خادموں کوجو کمستحق زکو ۃ بھی ہیں بغیرمعاوضہ کے اس خیال ہے زکو ۃ وغیرہ دیتے ہیں کہ بہلوگ ہم ہے زیادہ دہیں گے اوراحسان مند ہونے کی وجہ سے خوب کا م کریں گے، بلکہ بعض دفعہ جب کام میں تمی و تیکھتے ہیں تو زبان سے جتلانے لکتے ہیں کہ''ہم تو تنخواہ کے علاوہ تیری مدوز کو ق ہے بھی کرتے ہیں مگر تواحسان فراموش ہے'۔وغیرہ دغیرہ ۔مسئلہ کی رو ہے زکو ۃ تو اس کے ذمہ سے ساقط ہوجاتی ہے بمگر مقبولیت کے درجہ کوئیں چہنچی، کیونکہ قرآن کریم میں ہے۔ ''ثم لایتبعون ماانفقوا منا ولا اذًى لهم. الخ (ياره اسور وبقره بحدر نعت قاسى غفرله)

## نوكر كےاضافہ تنخواہ كےمطالبہ پرزكو ة ہے دينا

سوال: میراایک ملازم ہے جس نے تخواہ میں اضافہ کا مطالبہ کیا ہے تو میں نے زکو ہ کی نیت سے اضافہ کر دیا، اب وہ یہ بھتا ہے کہ تخواہ میں اضافہ ہوا ہے، کیا یہ تحجے ہے؟ جواب: ملازم کی تخواہ تو اس کے کام کامعاوضہ ہے، اور جب آپ نے تخواہ بڑھانے کے نام سے اضافہ کیا تو وہ بھی کام کے معاوضہ میں ہوا، اس لیے اس سے ذکو ہ اوا نہیں ہوئی۔ جو تخواہ طے ہووہ اداء کرنے کے علاوہ اگر اس کو ضرورت منداور مختاج سمجھ کرزکو ہ دیدی جائے تو زکو ہ ادا ہوجائے گی۔ (آپ کے مسائل ص ۲۸ سی سی

## خادم کو پیشکی رقم دے کرز کو ق کی نیت کرنا

سوال: میں نے اپنے ملازم کو بچھ رقم ایڈوانس (پیٹنگی) واپسی کی شرط پر دی ،کین میں ویکٹ ہوں کہ وہ بیر قم اداء نہیں کر سکے گا،اگر میں زکو ق کی نیت کرلوں تو کیاز کو قاداء ہو جائے گی؟ جواب: ۔زکو ق کی نیت دیتے وقت کرنا ضروری ہے، بعد میں کی ہوئی نیت کافی نہیں اس لیے آپ اس رقم کوزکو ق کی مَد میں وضع نہیں کر سکتے ۔ ہاں بیکر سکتے ہیں کہ زکو ق کی نیت ہے اس کواتی رقم دے کر پھرخواہ اسی وقت اپنا قرض وصول کریں ۔ (آپ کے سائل ص ۳۸ ج۳)

### زكوة كى رقم سے خادمه كوز يورد بدينا

سوال:۔(۱) زید کے یہاں ایک بیتیم لڑکی کوصرف روٹی کپڑ املتا ہے تو زید زکو ہ کی رقم سے اس کے لیے پچھوزیور یا کپڑ اوغیرہ بناسکتا ہے یا نہیں؟(۲) اور جو عورت زکو ہ کؤ معاوضہ خدمت کا سمجھے،اس کودینا کیسا ہے؟

جواب: ۔ (۱) یتیم لڑکی جس کی تنخواہ مقرر نہیں گی گئی ہے صرف روٹی کپڑا دینا مقرر کیا گیا ہے اس کوزیورز کو ق کے روپے سے بنوادینا درست ہے، یااس کونقذ دیدے، یہ بھی درست ہے کپڑا جواس کا مقرر ہے وہ زکو ق میں سے نہ بنائے۔ (۲) اوراس دوسری عورت خاد مہ کو دینا درست نہیں ہے جواس کو اپنی خدمت کو معاوضہ سمجھے کی ۔ (فآوی وارالعلوم ص ۲۱۱ ج ۲ بحوالہ روالحقارص ۲۱ جس نہیں ہے، دوالحقارص ۲۱ جوالہ کہ معاوضہ میں زکو ق لینا اور دینا درست نہیں ہے، زکو قاداء نہ ہوگی ۔ (کئی محمد رفعت قاسمی خفرل)

# غریب لڑکی کی شادی میں زکو ق کی رقم دینا

مست المناه : الركی كوالدين جوكمستي زكوة بن، زكوة كارو پيان كود در ياجائے كهوه اس كولاكى كے نكاح ميں صرف كردي، بيدرست ہاورخوداس لاكى كواگر برتن، زيوروغيره خريد كرديئے جائيں توريجى درست ہے۔

مسته اله : اگرشادی سے بل یا بعد شادی کے اس کڑی (جوغریب، صاحب نصاب نہو) کو نفذ دیدیا جائے تو بیمجی جائز ہے۔ ( فآدی دارالعلوم ص ۲۳۷ج ۲ بحوالہ ر دالحقارص ۲۵ج ۲) مس ملہ: کیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نصاب سے زائد نہ ہو، ورنہ کمروہ ہوجائے گا نیز اگر کسی نے نصاب کے برابر دیدیا ہے، یا متعد دا فراد کے تھوڑ اتھوڑ او بینے سے نصاب کے برابریا اس سے زائد ہوجائے تو پھر ستحق زکو ق نہ رہنے کی وجہ سے اس کوزکو ق کی رقم دینا جائز نہیں ہوگا۔ (ایضاح المسائل ص کے اابحوالہ درمختار (کراچی) ص۳۵۳ج۲)

(اگرکڑی کے والدین جو کہ سخق زکوۃ ہیں اگران کے پاس زکوۃ کی آئی ہوئی رقم نصاب کے برابر یا زائد ہوجائے تواگر بیرقم ان کے گھر کے اور افراد پرتقتیم کردی جائے تو ہرایک کونصاب کے بقدر نہ پہنچے تو پھر دینا جائز ہوگا۔

(طحطاً وي على المراتي القلاح ص ١٣٠ و كتاب الفقه ص ١٣٠ و ارفعت قاسمي )

# ز کو ۃ کی رقم سے میت کی جہیر و تفین کرنا کیسا ہے؟

عد بناء : رز کو ق کی رقم ہے میت کی جمہیز و تکفین جائز نہیں ، بوقتِ ضرورت بیصورت ہو سکتی ہے کہ میت کا ولی اگر ز کو ق کا مستحق ہوتو اس کو مدِ ز کو ق ہے رقم دے دی جائے وہ اس سے تجہیز و تکفین وغیرہ کر دے۔ (احسن الفتاوی ص ۲۹۳ ج ۲۸ بحوالہ روالحقارص ۲۸ ج۲ و فقاولی دارالعلوم ص ۲۲۲ ج۲ و فقاولی دارالعلوم ص ۲۲ ج۲ و فقاولی دارالعلوم ص ۲۲۲ ج۲ و فقاولی دارالعلوم ص ۲۲ ج۲ و فقاولی ص ۲ جربی دارالعلوم ص ۲۲ ج۲ دو فقاولی دارالعلوم ص ۲۲ ج۲ و فقاولی دارالعلوم ص ۲۲ ج۲ و فقاولی ص ۲ جربی دارالعلوم ص ۲۸ ج۲ ج۲ و فقاولی دارالعلوم ص ۲۲ ج۲ دو فقاولی دارالعلوم ص ۲۲ ج۲ دو فقاولی دارالعلوم ص ۲۲ ج۲ دو فقاولی دارالعلوم ص ۲ جربی دارالعلوم سے ۲ جربی دارالعلوم ص ۲ جربی دارالعلوم ص ۲ جربی دارالعلوم سے ۲ جربی دارالعلوم ص ۲ جربی دارالعلوم ص ۲ جربی دارالعلوم سے ۲ جربی دارالعلوم ص ۲ جربی دارالعلوم سے ۲ جربی دارالعلوم ص ۲ جربی دارالعلوم ص ۲ جربی دارالعلوم ص ۲ جربی دارالعلوم ص ۲ جرب

مسئلہ: ۔میت کے گفن وغیرہ میں جو پچھ سرف کیا گیاوہ زکو ۃ میں محسوب نہ ہوگا، وہ صدقہ نفلی رہے گا کیونکہ زکو ۃ میں زندہ فقیر کو ما لک بنانا شرط ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ص۳۳۳ج۲ )

## كياميت كے كفن كا ثواب زكوة دہندہ كو بھى ہوگا؟

عدد نامه المستقی زکو قانی الم الله المحاہے که زکو قادین میت و المی کوزکو قادین کا تواب دونوں کو ماصل ہوگا، شائی نے یہ مطلب لکھاہے که زکو قادینے دالے کوزکو قادینے کا تواب حاصل ہوگا اور کفن ڈالنے کا تواب اس فقیر (مستحق زکو قا) کوہوگا جس نے اپنی طرف ہے کفن ڈالا، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذکو قادینے والے کو تکفین کا بھی تواب ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔"الله ال علی المحیر کفاعله" (ردالتخارص ۱۱ ج ۲) مع صغیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ"اگر صدقہ سوہا تھوں برگز رے تو ہرا یک جامع صغیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ"اگر صدقہ سوہا تھوں برگز رے تو ہرا یک

کوان میں سے ابتداءً دینے والے کی برابر ثواب ہوگا، بدون اس کے کہ ابتداء کرنے والے کے ثواب میں پچھ کمی ہو( بعنی کوئی کمی نہ ہوگی)۔اور سوہاتھوں پر گزرنے کا مطلب بیہ ہے کہ صدقہ کرنے والے نیس کے کومدقہ دیا، پھراس نے دوسرے کودے دیا اور اس نے تیسرے کو دیدیا،اسی طرح سلسلہ چلتارہا۔
دیدیا،اسی طرح سلسلہ چلتارہا۔
(فاوی دار العلوم ص ۲۲۷ج۲)۔

(بعض جگہ لا وارث مردہ کی تجہیز وتکفین کے لیے چندہ کرتے ہیں تواس میں زکوۃ کی رقم دینے سے زکوۃ اداء نہیں ہوگی، اگر وارث مردہ بھی ہوتب بھی زکوۃ اداء نہیں ہوگی، کی رقم دینے سے زکوۃ اداء نہیں ہوگی، اگر وارث مردہ بھی ہوتب بھی زکوۃ اداء نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ملکیت کی صلاحیت نہیں، ہاں اگر روپیہ زکوۃ کی نیت سے اس کے غریب وارثوں کو دے دیدیا جائے اور پھروہ اپنی طرف سے مردہ پرخرچ کریں تو زکوۃ اداء ہوجائے گی۔ رفعت قاسمی غفرلۂ)

## ز کوۃ کی رقم سے مردہ کا قرض اداء کرنا کیسا ہے؟

عسن الله : - اگرمیت کے ذمہ قرض ہے تواس قرض کوز کو قاکی رقم سے براہ راست ادا نہیں کیا جاسکتا، ہاں اگر اس کے وارث غریب مستحقِ زکو قاہوں تو ان کو مالکا نہ طور سے دیا جاسکتا ہے اوروہ اس رقم کے مالک ہوکر اپنی رضامندی کے ساتھ اس رقم سے میت کا قرض اداء کرسکتے ہیں ۔ (معارف القرآن ص ۲۰۸ ج

سسندا :۔ مردہ کی طرف سے اسکا قرضہ اداء کر دینا درست نہیں ہے۔ ( فقاو کی ہندیوں ۱۸۸ج اوفقاو کی عالمگیری ص ۱۹ سے سے ساتھ سے ۔ ( کیونکہ میت میں مالک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے جوادائے زکو ق کی اولین شرط ہے۔ محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

### ز کو ق کارو پیمردہ کے ایصال ثواب کے لیے دینا

مسئلہ :۔ زکو ہ کاروپیمردہ کودینااس طور سے کہاس کی طرف سے کھانا پکوا کر نقیروں کو کھلا یا جائے یا کپڑا گونی کے ا کھلا یا جائے یا کپڑا افتا جوں کو دیا جائے درست نہیں ہے اپنی طرف سے ہی زکو ہ کی نیت سے دیا جائے ،اسکا ثواب کسی میت کونہ پہنچا یا جائے۔ (فاوی دارالعلوم ص۲۰۲۶)

#### اینغریب شو ہرکوز کو ۃ دینا

سوال:۔(۱) عام طور پر بیوی کی کل کفالت شوہر کے ذمہ ہے اگر خُدانہ کرے شوہر غریب ہوجائے اور بیوی مالدار ہوتو شرعاً بیوی پر کیاحقوق عائد ہوتے ہیں؟(۲) ذکورہ شوہر کو بیوی سے ذکو ۃ لے کر کھانا کیا درست ہے؟

جواب:۔(۱) عورت پرشو ہر کیلئے جوحقوق ہیں وہ شوہر کی غربت اور مالداری دونوں میں کیساں ہیں۔شوہر کے غربت کے پیش نظر میساں ہیں۔شوہر کے غربت ہونے پر بیوی پرشر عابیحق ہے کہ شوہر کی غربت کے پیش نظر صرف اس قدرنان ونفقہ (ضروری خرچ) کا مطالبہ کرے جسکا شوہر محمل ہو سکے۔البتۃ اخلاقا بیوی کو چاہئے کہ وہ اپنے مال سے شوہر کی امداد کرے یاا پنے مال سے شوہر کوکوئی کار وبار وغیرہ کرنے کی اجازت دے۔(۲) چونکہ شوہراور بیوی کے منافع عاد تا مشترک ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے چیز وں ہے عمو ما استفادہ کرتے رہتے ہیں اس لیے شوہراور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کوزگؤ قدینا جائز نہیں ہے۔

( آپ کے مسائل ص ۳۹۵ ج ۳ وفقا وی دارالعلوم ص۲۹۳ ج بحواله شامی ص ۸۶ ج ۳)

#### مالدار بیوی کے غریب شوہر کوز کو ۃ دینا

سوال:۔زید کی بیوی کے پاس چار ہزاررو پے کاسونا چاندی ہے کیکن خودزید مقروض ہے، مال زید کی بیوی کے پاس ہے۔کیازیدز کو ۃ لےسکتا ہے؟

جواب:۔ زید دوسروں سے زکو ہ لے سکتا ہے۔ گراس کی بیوی اس کو بعنی شوہر کوز کو ہ نہیں دے سکتی۔ بہر حال شوہرا گرغریب ہے تو وہ زکو ہ کا مستحق ہے۔ بیوی کے مالدار ہونے کی وجہ سے وہ مالدار نہیں کہلائے گا۔ (آپ کے مسائل ص ۳۹۵ج ۳)

#### شادی شده عورت کوز کو ة دینا

سوال: ۔ ایک عورت جس کا شوہر زندہ ہے۔ غریب محنت مزدوری کرتے ہیں ، کیا ان کوز کو ۃ وخیرات وصدقہ دینا جائز ہے؟

جواب:۔اگروہ غریب اور مشخق ہیں تو جائز ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۳۹۵ج۳)

#### مالىداراولا دوالى بيوه كوز كو ة دينا

سوال:۔ایک عورت جو کہ بیوہ ہے لیکن اس کے لڑ کے برسرِ روز گار ہیں۔اگر وہ لڑ کے ماں کی امداد نہیں کرتے یا تھوڑی بہت کرتے ہیں جو اس کے لیے نا کافی ہے تو کیا اس کو زکو ۃ ویتا حائز ہے؟

جواب:۔اس خاتون کے اخراجات اس کی اولا دیے ذمہ ہیں لیکن اگر وہ عورت نادار ہے اورلڑ کے اسکی امداداتی ہیں کرتے جواس کی روز مرہ ضروریات کے لیے کافی ہوتو اس کوز کو ۃ دینا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۹۳۹ج۳)

#### مفلوك الحال بيوه كوز كوة دينا

مسئلہ:۔ مفلوک الحال ہیوہ کے بھائی کواگر قدرت ہے تواسے چاہئے کہائی ہمن کے اخراجات ہرداشت کرے اگر وہ نہیں کرتایا استطاعت نہیں رکھتا اوراس ہیوہ کے پاس بھی نصاب کی مقدار سوتا چاندی یارو پہیں پر تایا استطاعت نہیں رکھتا اوراس ہیوہ کے پاس بھی نصاب کی مقدار سوتا چاندی یارو پہیں بیر نہیں ہے ، تو ظاہر ہے کہ وہ نادار بھی ہے اور بے سہار انجی ، اس صورت میں اس کوز کو ہ وصد قات دینا ضروری ہے۔ (آپ کے سائل ص ۳۹۲ جس)

#### برسرروزگار بیوه کوز کو ة دینا

سسئلہ: ۔اگر برسرروز گار بیوہ مقروض نہیں ہے، ملازم ہے تو زکو قانہیں کینی جا ہے تاہم اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو اس کو دیئے سے زکو قاداء ہوجائے گی (آپ کے سائل ص ۲۹۵ج ۳)

#### بد کردار کی بیوی کوز کو ة دینا

سسنله: اليئ مورت بچول والى جواپ خاوندكى عياشاندزندگى اورشراب خورى كى وجهت نهايت بى عُمرت (شروت مند) ہے اور مالک نصاب نهايت بى عُمرت (شرورت مند) ہے اور مالک نصاب بھى نہيں ہے، زكو ة دينا درست ہے، بلكه اليئ مختاج بچول والى عورت كوزكو ة دينا درست ہے، بلكه اليئ مختاج بچول والى عورت كوزكو ة دينے ميں زياده تواب ہے۔ (فناوئ دارالعلوم ص٢٢٣ج ٢ بحواله ردالمختارص ١٨ج٢)

#### بےروز گارکوز کو ۃ وینا

سسئلہ :۔کام کاج نہ کرنے والے آ دمی کی کفالت مال زکو ہے سے کرنا جا تزہے،زکو ہ اواء ہوجائے گی۔( آپ کے مسائل ص ۳۹۸ج۳)

#### معذورلڑ کے کے باپ کوز کو ۃ وینا

سوال:۔ ایک سرکاری ملازم ہے اس کا لڑکا د ماغی عارضہ میں جتلاہے، باپ اسکی کفالت کرتا ہے، کیااسکوز کوہ دے سکتے ہیں؟

جواب: َ۔اگراس کڑکے کا باپ نا دار ہے تو زکو ۃ کا منتحق ہے ،بعض عیال دارا یہے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے اوران کاروز گار بھی ان کے مصارف کے لیے کافی نہیں ہوتا ،ایسے لوگوں کوزکو ۃ دینا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل ص اجم ج س)

#### سفيد بوش کوز کو ة دينا

سوال:۔ ہمارے جانبے والوں میں ایک سفید پوش آ دمی ہیں گلر مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں ،ریڑھی لگاتے ہیں ۔کیاہم ان کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟

جواب: ۔ ذاتی مکان اور ریڑھی لگانے کے باوجوداگر وہ نادار اور ضرورت مند ہیں تو ان کو زکو ق دینا تھے۔ خات ہو ہے۔ زکو ق مے ۔ تحفۃ ہدیہ رکو ق دینا تیجے ہے، اور زکو ق کے ادائیگی کے لیے ان کو بتا ناشر طنہیں کہ بیز کو ق ہے۔ تحفۃ ہدیہ کہ کر دے دی جائے اور نیت زکو ق کی کرلی جائے تب بھی زکو ق اداء ہو جائے گی۔

(آپ کے سائلص ۲۰۱۱ ج۳)

## ز کو ة کی رقم غریب لڑ کیوں کی تعلیم میں دینا

( فآوي دارالعلوم ص ٢٠٥ ج٢ بحوالدردالحقار باب المصر ف ص ٨٥ ج٢)

## کثیرالعیال کوز کو ة کی رقم دینا

سوال: میں امام ہوں، مسجد کی تنو او سے گھر کا گز رچلا نامشکل ہے، کثیر العیال اور قرض دار بھی ہوں، ایک شخص مجھےز کو ق کی بڑی رقم ویتا چاہتا ہے تو میں لےسکتا ہوں یانہیں؟ جواب: ۔ مسکلہ بیہ ہے کہ ایک مستحق ز کو ق کوز کو ق کی اتنی رقم وی جائے جونصاب سے کم ہوں، اتنا ویٹا کہ غریب صاحب نصاب اور مالدار ہوجائے مکر وہ ہے، ہاں اگر وہ شخص قر ضدار ہویا کثیر العیال ہو ( بجے زیادہ ہوں ) تو اس کو استے چسے دیٹا کہ قرض اداکرنے کے بعداس کے کثیر العیال ہو ( بجے زیادہ ہوں ) تو اس کو استے پسے دیٹا کہ قرض اداکرنے کے بعداس کے پاپ بقتر دنصاب کی مقدار سے کم پینے تو ایسے فض کو نصاب کی مقدار سے کم پینے تو ایسے فض کو نصاب کی مقدار سے کم پینے تو ایسے فض کو نصاب کی مقدار سے کم

(طحطاوي على المراقي الفلاح ص٦١٣ ج أكتاب الفقد ص١٠١ج إ)

مسئلہ:۔جس مخص کی ماہواری آمدنی معقول ہولیکن سال بھر تک اس کے پاس قدر نصاب جمع نہیں رہتا ہے اور وہ صاحب زکوۃ نہیں ہے ،ایسے مخص کو مال زکوۃ یا صدقہ نافلہ دینا درست ہے اوراس کولینا بھی جائز ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٣٣ ج٢ بحواله عالمكيري باب المصارف ص ١٨٩ ج ١)

#### مال دارضر ورت مند کوز کو ة دینا کیسا ہے؟

عسد بنا : ایک خفس نے اپنارہ بیاد گول کوترض دے رکھا ہے جو کسی میعاد ہی پروصول ہوسکتا ہے اوراسی دوران میں اسکواخراجات کے لیے پینے کی ضرورت ہے تو اس وقت بیخض زکو قلے سے اسکتا ہے ،گر اتنی جوائے قرض کی میعاد پوری ہونے تک اسکے اخراجات کو کافی ہو،اگر قرض غیر معیادی ہے اور جسکواس نے قرض دیا ہے اور وہ مختاج ہے تو اضح قول کے مطابق زکو قالینا جائز ہے کیونکہ وہ اس وقت مسافر کی حیثیت رکھتا ہے ،اگر اس کا قرض دار پینے والا آدمی ہے اور اس کے قرض کو تا ہے تو اب اس خفس ( مالدار ضرورت مند ) کوزکو قالینا جائز نہیں ،اگر وہ قرض دار قرض کو تسلیم کرتا ہے تو اب اس خفس ( مالدار ضرورت مند ) کوزکو قالینا جائز نہیں ،اگر وہ قرض دار قرض کو تسلیم نہ کر ہے اور قرض کا مال نہیں ہے سکتا، جب تک حکم ہے ، ہاں گواہ غیر عادل ہوں تو جب بھی کہی

میخص قاصی کے یہاں دعویٰ نہ پیش کرے ،اور قاصٰی قرضدار سے اسکے انکار پرفتم نہ لے، قرض دار کے قتم کھانے کے بعدا سے زکو ۃ لینا جائز ہے۔ ( قاصٰی خاں ۔ فآویٰ عالمگیری م ہم جم ہ

## بے نمازی کوز کو ۃ دینا کیساہے؟

عدد خله : \_ بنمازی محتاج کوز کو ة دینے سے زکو ة ادا موجاتی ہے، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک نماز چھوڑ نا نافسق اور گناہ کبیرہ ہے، گرکفر نماز چھوڑ نا نافسق اور گناہ کبیرہ ہے، گرکفر نمین ہے، البنة نماز کا چھوڑ نا نافسق اور گناہ کبیرہ ہے، گرکفر نمین ہے، البندا تارک نماز کو جب کہ وہ محتاج ہوز کو ق دینا درست ہے اور زکو ق ادا ہوجاتی ہے اور کثر ایم کا جا کہ کہ تارک نماز کا فرنہیں ہے۔ (فقاوی دار العلوم ص ۱۸ م ۲۶ کوالہ مراقی الفلاح باب الوتر وفقاوی دار العلوم ص ۲۰۵ ج ۲ بحوالہ مراقی الفلاح باب الوتر وفقاوی دار العلوم ص ۲۰۵ ج ۲ و بداریس ۱۸۲ ج ۱)

#### نشہ کے عادی کوز کو ۃ دینا کیسا ہے؟

سوال:۔ایک شخص نہایت مفلس اورغریب ہے کیکن بھنگ وافیون کا از حدمر تکب ہے ،اس کو زکو ۃ ویٹاشرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب : \_ بينظام به كه صدقات وخيرات صلحاء كودينا افضل ب جيها كه وارد مواب كه "وليا كل طعامكم الابراد" بعني تمهارا كهانا نيك لوگ كها كيس -

لیکن فاس و فاجر شراب خور جب که مفلس ہے اس کوز کو ۃ دینے سے زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے، اگر چہ بہتر یہ ہے کہ صلحاء فقراء کو دے، بہر حال ادائے زکو ۃ میں پچھ تامل نہیں، بہتر ہونا دوسری بات ہے اور مفلس دمختاج اگر چہ فاست ہو، اس کے دینے میں تو اب ہے جیسا کہ آیا ہے کہ ' ہرایک ذی روح کو دینے میں اجر ہے۔

( فآوی دارالعلوم ۱۳۵۵ ج۲ بحوالدردالحقارص ۵ کے ۲۴ باب المصر ف) ( البنة اگریدیفین کامل ہو کہ وہ شراب چینے پرید قم صرف کرے گا۔تو اسے دینا درست نہیں ہے قرآن کریم میں ہے۔و لا تعاونو علی الاثم والعدوان۔ ( یارہ ۲ سورہ المائدہ۔محمد زفعت قامی غفرلہ )

# برسلم فقیروں کوز کو ق<sup>و</sup> بینا کیسا ہے؟

سوال: \_ز كو ة كا كا فرول كودينا درست ب يانبيس؟

جواب: ــ ز کو ة کی تعریف درمختار وغیره میں بیہ ہے کہ۔ تسمسلیک جبز ء مسال عیسیه الشساد من مسلم فقير الغ -الكامطلب يه كذكوة شريعت مين الكوكت بي كهايينه مال كاايك حصد جوكه شارع عليه السلام في معين فرمايا بي مثلاً حاليسوال حصه مسلمان مختاج کودیاجائے۔

پس معلوم ہوا کہ زکو ۃ کے اداء کے لیے بیشرط لازی ہے کہ مسلمانوں کو ہی دی جائے جو كەمصرف زكوة مول اورآيت كريمه "انما الصدقت للفقرآء والمسلكين" (سورہ تو یہ رکوع ۸) آیت میں فقراء و مساکین ہے مرادمسلمان فقراء و مساکین ہیں۔ باجماع أمت البتنفلي صدقه ذميول يعني كافرون كوديا جاسكتا ب،ايسابي تكهاب ورمخاريين بھی کہ زکو ۃ وعشر دخراج کےعلاوہ دوسر ہےصد قات کا فرکودینا درست ہے۔

( فتآوي دارالعلوم ص ٢٧٧ ج ٢ بحواله ردالمختارص ٩٢ ج٣ و كفايت أمفتي ص٣٢٣ ج٣ )

مسنسه : مندوسلم (غیرسلم) فقیروهاج کوالله کے داسطے دینا درست ہے لیکن زکو ہ کا رويييه مندوكوديتاً درست تبيس ( نآوي دارالعلوم ٢٠٠٥ ٢٠ بحواله بداييس ١٨٤ج ادفقه الزكو وص ٢٠٨ج٣) سسنله: بندومفلس كودمكسى غريب مسلمان كاقرضه بوتوزكوة كى رقم ساوانهيس كيا ( فأوى دارالعلوم ص ٢٣٢ ج٢ بحوالدر دالخارص ٩١ ج٢ باب المصر ف)

ور مناه : رز کو ق کامصرف صرف مسلمان بین کسی غیرمسلم کوز کو ق دینا جا تزنبیس ، اگر حکومت ز کو ہ کی رقم غیرمسلموں کو دیتی ہے اور سیجے مصرف برخرچ نہیں کرتی تو اہل ز کو ہ کی ز کو ہ اوا تہبیں ہوئی۔(آپ کےمسائل ص ۴۰ میں مصارف القرآن ص ۱۹۹۷ج ۳ فآویٰ محمودیہ **ص ۲۵۰ج**2)

## غيرمسلمون کي تعليم گاه مين ز کو ة دينا؟

**سسنلہ**:۔اس صورت میں ( یعنی غیرمسلموں کے مدرسہ میں دینے سے ) زکو ۃ ا داء نہ ہوگی ، ز کو ة مسلمان محتاج کودینا ضروری ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ۱۳۸۸ج۲ بحوالہ دوالحقارص ۹۴ ج۴باب معرف)

#### بلالحاظ مذہب زکو ۃ دینا؟

سوال: ـ زكوة كى رقم بلاند بب وملت عام عناجول ومعذرول كودينا كيسا ؟ جواب: ـ زكوة مين مسلمان مختاج (ضرورت مند) كوما لك بنانا ذكوة كى رقم كاضر درى ب، پس جس موقع مين شبه بهوكه مسلمانول كو پنچ گايا غيرانل اسلام بهى شريك بهول گاوركسى كى ملك نبيس كياجائے گاتوايسے مواقع مين حيله تمليك كرالياجائے اور پھروہاں روپييزكوة كاويا جائے ـ (فقاوئي دارالعلوم س٢٦٢ج وعالمگيري ص١٨٦ج ا)

#### ملحداورمر بذكوز كوة وينا

سسندا المام) بی کی طرح ہے اسے بھی زکو ہیں سے ذیناس کی دین دشمنی میں تعاون کرتا ہے، اور اسلام) بی کی طرح ہے اسے بھی زکو ہیں سے ذیناس کی دین دشمنی میں تعاون کرتا ہے، اور جوفض مرتد ہوکر دائر ہ اسلام سے خارج ہوگیا ہو وہ تو اسلام کی نظر میں زندگی بی کا مستحق نہیں ہے، چہ جائے کہ اسکی زکو ہ کی مد میں سے اعانت کی جائے ، اس نے اس قدر بردا جرم کیا ہے اور اسلام اور مسلمانوں سے اس قدر عظیم خیانت کی ہے کہ وہ معاشر سے میں زندہ رہے کا حق کو جیشا ہے، چنانچ فرمان نبوت ہے کہ ۔ ' جوفض (مسلمان) اپنا دین تبدیل کردے اُسے قبل کردے اُسے قبل کرد''

مسكين كس كو كہتے ہيں؟

مسئله . جوهن ما لك نصاب نه مواور و محتاج مو، اس كوفقير ومسكين كهت ميل .

( فآوي دارالعلوم ص ١٩٣ج ٢ بحواله روالحقارص ٨٠ ٢٣ وفقه الزكوة ص ١٥ ج ٢)

(اصطلاح میں مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کھی نہ ہو، بالکل بد حال ہواور جو صاحب نصاب نہ ہو گر کھا تا بیتا ہو اصطلاح میں اس کو نقیر کہتے ہیں ،اردو کے محاورہ میں مسکین اور فقیر ایک ہی معنی میں بولا جا تا ہے بعنی جوز کو قاکمتنی ہو ،محدر فعت قاسمی فرلہ) جس کی ملک میں کچھنہ ہو یا مقدار نصاب ہے کم ہو، اس کو اصطلاح شرع میں فقیر و مسکین کہتے ہیں ،ووز کو قاور فطر کا مستحق ہے۔ (فاوی محمود میں ۱۳۳۳)

"فقير"اور"مسكين" ميں اس لحاظ سے بھی فرق ہے كہ" فقير"كوسوال كرنے (مائلنے) ميں عاربيں ہوتا ليكن" مسكين" كوأس كى خودارى اور عقت نفس ،طلب والحاح كى اجازت نہيں ديتي صحيحين كى ايك حديث ميں آنخضرت نے "مسكين" كى ية تعريف كى ہے۔ "والذى لا يجد غنى يعنيه ولا يفطون فيصدق عليه ولايقوم فيسال اناس".

- (۱) جے ایسے وسائل میسر نہیں کہ مالدار کردیں۔
- (۲) جس کا فقر ظاہر نہیں کہ لوگ خیرات دیں۔
- (۳) ، جوخودسوال کے لیے کھڑ انہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ (حقیقت الزکو ہ ص ۲۱مولا نا ابوالکلام آزاد و کتاب الفقہ علی المذ اہب الاربعد ص۱۴ اج اوفقا وی محمود بیص ۴ سماج ۱۱)

## یقینی مساکین کون ہیں؟

قوم کے ایسے افراد جن پر وسائل معیشت کی تنگی کی وجہ سے معیشت کے درواز ب بند ہور ہے ہیں اوراگر جہوہ خود پوری طرح ساعی ہیں ، نہتو نوکری (ملازمت) ہی ملتی ہے ، نہ کوئی اورارادہ معیشت نگلتی ہے ، یقیناً ''مساکین'' میں داخل ہیں ،اور اس مدکے اولتین مستحق ہیں ،لیکن اس کا انتظام اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کی خبر گیری بھی ہوجائے اور ساتھ ان میں بے کاری کی عاوت اور اپانچ پن بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بات نہ صرف ان کی اعانت میں ، بلکہ تمام مستحقین کی اعانت میں ملح ظرینی چاہیے۔ (حقیقت الزکو قاص ۲۲ وعلم الفقہ ص ۲۳ ج ۲۷)

## حكمي مساكين كون بين؟

ایسے افراد جوخوش حال تھے کیکن کاروبار کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور تا گہانی مصیبت کی وجہ سے مفلس ہو گئے ہیں ،اگر چدا پی پچھلی حیثیت کی بناء پرمعزز سمجھے جاتے ہیں ، حکما'' مساکین'' میں واخل ہیں اور ضروری ہے کہ اِس زکوۃ کی مدسے ان کی خبر کیری کی جائے۔(حقیقت الزکوۃ ص۲۳)

## ببیثه ورفقیرون کوز کو ة دینا؟

سوال: ایسے پیشہ ورفقیر کو جو محنت ومزدوری کرسکتا ہے ذکو قدینا جائز ہے یانہیں؟ اورفقیروں

میں مستحق اور غیر مستحق کے درمیان کوئی امتیاز بھی نہیں ہوتا؟

جواب:۔اگروہ گداگر (غریب فقیر) صورت حال ہے مختاج معلوم ہوتے ہیں تو ان کو دیئے سے زکو قادا ہو جائے گی ،اگر چہ فی الحقیقت وہ مستحق نہ ہوں ، دینے والے کو بہ قاعدہ "انماالاعمال بالنیات" کا ثواب حاصل ہوگااورز کو قائجی ادا ہوجائے گی۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ٣٢٩ ج٢ بحواله روالمختار باب المصر ف ص ٩٥ ج٢)

عست الماندر کھتا ہے اور یا فقیروں کے اسے اگروہ صورت فقیرانہ ومفلسانہ رکھتا ہے اور یا فقیروں کے ساتھ مل کرآیا ،یا اس نے سوال کیا اور اس پرز کو قدینے والے نے اس کوز کو قدے دی تو زکو قداد اہو جائے گی اگر چہ بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ غنی (مالدار) تھا اور مصرف زکو قد نہ تھا۔ (جب بھی زکو قداد اہو جائے گی )۔ (فاوی دارالعلوم ص ۲۲۸ ج۲ وفاوی محمود میص ۲۱ ج۱۱)

#### جوفقیرنا جائز کاموں میں خرچ کریں ان کودینا؟

سوال:۔جن فقیروں کی نسبت غالب گمان ہو کہ وہ خیرات یا زکو ۃ لے کرنا جائز کا موں میں صرف کرتے ہیں ان کودینا کیسا ہے؟

جواب: گمان غالب اگرابیا ہے تو بے شک ان کوز کو ۃ وخیرات ویتانا جائز اور گناہ ہے کیونکہ بیاعانت علی المعصیہ (گناہ پر مددکرنا) ہے اوراعانت علی المعصیہ حرام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا فرمان ہے و تعدو نو اعلی الاہم و الله تعدو ان سورہ المائدہ یارہ ۹) (قاولی دار العلوم ص۲۲۹ ج۲)

مسئله: پوراورزانیکو بوجه لاعلمی کے زکو قاد صدقات دیئے ہے تو اب حاصل ہوگا اورز کو قادر اور اسٹلہ اورز کو قادر کو قادر کو قادر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اسٹر مواخذہ بیس۔ اور اس کے ساتھ کی ۔ حاصل میں کہ باوجود علم دینانہ چاہیے، اور اگر دیا جائے تو اس پرمواخذہ بیس۔ (فقادی دارالعلوم ص ۲۲۸ ج۲ بحوالہ مشکو قاص ۱۹۵ ج۱)

#### مال دارفقير كوز كو ة دينا؟

سوال: مارے یہاں مساکین وفقراء ایسے ہیں جوصدقہ فطروغیر: لینے کے قابل ہوں، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہیں ،ان پرزکوۃ واجب ہے، مالدداروں سے بدرجہا بہتر ہیں،

ایسے فقیر وکودینا جائز ہے یانہیں؟ یا مدارس اسلامیہ میں خرچ کرنا جا ہے؟

جواب: ایسے نام کے فقیروں کو جو مالدار صاحب نصاب ہیں صدقہ الفطر اور زکو ۃ و دیگر صدقات واجبہ نددینا چاہیے، بلکہ مدرسہ میں دے کرطلباء مساکیین وغرباء پرصرف کرنا چاہیے۔ ( فاوی دارانعلوم ص۲۸ ج۲۶ بحوالہ ردالعقار ۵۹ ج

عسب خلع:۔ ایسے فقیروں کوز کو قادینا جن کا پیشہ ما تنگنے کا ہے اور بیہ علوم ہے کہ بیڈوگ اکثر متمول ہوتے ہیں ، وینا درست نہیں ہے۔ ( فقاویٰ دارالعلوم ص۲۰۲۶)

#### جوفقير كمانے برقا در ہو، أس كوز كو ة دينا؟

مست الته: - زكوة كم متى ہونے كا مدار جاجت پر ہے كہ كى شخص كے پاس اس قدر مال ہو جس سے اس كى اور اس كے زیر كفالت افراد كی ضرورت پورى ہو سكے ۔ اس اصول كے مد نظر بيسوال پيدا ہوتا ہے كہ اگر كوئی شخص حاجت مند ہوليكن كام نہ كرتا ہوا ور معاشر ہے پر ہو جھ بن كر محض ذكوة اور صدقات پر گزركرنا چا ہتا ہو۔ حالانكہ جسمانی لحاظ ہے وہ محنت كرنے كے قابل ہوتو كيا ايسے خص كوصد قات دى جاسكتى ہے؟

جمہور فقہائے احناف کی رائے یہ ہے کہ کسب یعنی کمانے کے قابل فقیر کو والین (اور دینا) جائز تو ہے لیکن جب تک اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے پچھ نہ پچھ موجود ہواس کے لیے نہ لیمنائی زیادہ بہتر ہے۔ (فقد الزكوة ص ۲۸ ج ۲ بحوالہ مجمع الانہار ص ۲۲ وہ تحالہ مصل کے لیے نہ لیمنائی زیادہ بہتر ہے۔ (فقد الزكوة ص ۲۸ ج ۲ بحوالہ مجمع الانہار ص ۲۰ باگر چہ وہ صحح اور کمانے کے قابل ہو، کیونکہ وہ فقیر ہے اور فقراء مصارف زكوة میں واضل ہیں، نیز یہ کہ حقیق حاجت كا پیتہ لگانا دشوار ہے اس لیے نصاب زكوة کے مالک نہ ہونے کو حاجت مند ہونے حاجت کا پیتہ لگانا دشوار ہے اس لیے نصاب زكوة کے مالک نہ ہونے کو حاجت مند ہونے کے قائم مقام سمجھا جائے گا۔ (فقد الزكوة ص ۲۰ ۲ جلد ۲)

## ينتم خانه ميں زكوة دينا كيساہے؟

مسسئلہ: - نابالغول کوز کو ٰۃ وینا درست ہے، پس بیٹیم خانہ میں بتائی کے خرچ کے لیےز کو ۃ کارو پیردینا درست ہے۔ ( فناوی دارالعلوم ص ۲۵۷ج۲ بحوالہ ردالخنارص ۹ کے ۲۴ باب المصر ف) عسئلہ: یہ بیتم نابالغ مفلس کے مصارف میں صرف کرنے کے لیے ولی لین سر پرست کو دیتا ورست ہے۔ ( فاویل دارالعلوم ص ۲۵ ج ۲ وفقد الزکو جی ۲۰ میں ۲ فاوی محد دیا جا تا ہے تو مسئلہ نے۔ یہ بیتم خانوں میں اگر تیبموں کا کھانا کپڑ اوغیر ہالکانہ حیثیت سے دیا جا تا ہے تو صرف اس خرج کی حد تک زکو آئی رقم صرف ہوسکتی ہے۔ ( معارف القرآن ص ۲۰۹ ج س) مسئلہ نے۔ اگر وہ ( یہتم ) لڑکا ہمجھ دار ہے، روپیہ پر قبضہ کرسکتا ہے تو خوداس کو دین جائز ہے اگر فاقی رقم ) اگر ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو اس سے بطور امانت لے کے (سر پرست ) رکھ سکتا ہے۔،ادراگر وہ نا سمجھ ہے کہ روپیہ کو کہیں بھینک دے گایا کسی اور طرح سے ضائع کر دیا جائے دے گاتو پھراس کو دینا درست نہیں بلکہ وہ جس کی پر درش میں ہے اس کولڑ کے کے لیے دے دیا جائے اور اگر وہ نا قابل اعتاد نہ ہوتو پھرکوئی چپا ( معتمد وغیرہ ) اس روپیہ پرلڑ کے کے لیے دے یہورش کرنے والے کا قبضہ بطور امانت رکھ سکتا ہے۔

مسئلہ: اگرولی (سرپرست) نے لڑکے کی طرف سے ذکو ۃ کاروپیدا پے قبضہ میں لیا تو اس میں کوئی نقصان نہیں لیکن جوروپیدولی نے زکو ۃ کا اپنی طرف سے نکالا ہے وہ جب تک بطور تملیک لڑکے کی ضرورت میں صرف نہ کردے گاز کو ۃ ادانہ ہوگی (فاوی محمودیص ۹۰جس)

زكوة كى رقم سے يتيم خانه كى تغير كرنا؟

مس خلہ: - زکوہ کی رقم ہے بیتم خانہ کی تعمیر نہیں ہوسکتی اور ایساسامان بھی نہیں خرید اجاسکتا جو الطور تملیک کے مستحقین کو نہ دیا جاتا ہو مثلاً بیتم خانہ کے بلنگ ، فرش ، فرنیچر ، برتن وغیرہ اور زکوۃ کاروپیدیتیم خانہ کے ملاز مین کی تخواہ کے طور پر خدمات مفوضہ کے عوض بھی نہیں دیا جا سکتا ، ہاں بیتیم کے کھانے ، خوراک ولباس میں خرچ کیا جاسکتا ہے یا وظا کف کی شکل میں نفتہ دیا جاسکتا ہے یا وظا کف کی شکل میں نفتہ دیا جاسکتا ہے۔ کفایت المفتی ص ۹ سراج سم)

#### رسول الله کے خاندان والوں کوز کو ۃ وینا؟

سوال: کن کن لوگوں کوز کو ۃ دینا جائز ہے اور کن کونا جائز ہے؟ جواب: ۔ز کو ۃ آنخصرت کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے اور آنخصرت کے خاندان سے مراد ہیں آل علیٰ ،آل عقیل ،آل جعفر ،آل عباس ،اور آل حارث بن عبد المطلب بیس جو محض ان پانچ بزرگوں کی نسل سے ہوائس کوز کو ہ نہیں دی جاسکتی ۔اگر وہ غریب اور ضرورت مند ہو تو دوسر سے فنڈ سے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ (آپ کے سائل ص ۳۹۰ج ۲۹ علم لفقہ ص ۴۳ جس)

سیداور ہاشمی کوز کو ة دیناجائز ہے یانہیں؟

سوال: سیدیا ہاشمی اگرانتهائی غربت کے عالم میں ہوتو اسکوز کو قدینے سے زکو قادا ہوجائے گیانہیں؟

عمد مناه: حنفیہ کے نز دیک سیح قول کے مطابق اور ظاہر الروئیۃ کے مطابق سید کو کسی حال میں زکو ہ دینا درست نہیں ہے۔ ( فتاوی دارالعلوم ص۲۱۲ ج۲)

مسئلہ: مفتیٰ بہ فرجب بہی ہے کہ سادات کواس زمانہ میں بھی ذکو ۃ اور صدقات واجبہ شک چرم قربانی وصدقہ فطروغیرہ وینا حرام ہے اور زکو ۃ وغیرہ ادانہ ہوگی ، بیقول سیحے نہیں ہے جو کہ تکسی نے کہاہے کہ بعض حالات میں مباح ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٣٩ ج٢ بحواله ردالحقارص ٩٠ ج٣ باب المصر ف)

سسنا : سیدکوز کو قاعشر کارو پیدوغلّه دینا درست نہیں ہے ہاں حیلہ کر کے دیا جائے تو مضا نقہ بیں ، حیلہ کی صورت بدہے کہ کسی غیر سید غریب کو بد کہہ کردے دیا جائے کہ فلال سید کو دینا تھا مگروہ سید ہے اس کے لیے زکو قاجا ئز نہیں لہٰذاتم کو دیتے ہیں۔ اگرتم بیتمام یا بعض اس کو بھی اپنی طرف سے دیدوتو بہتر ہے اوروہ لے کردیدے توسید کے لیے جائز ہے۔ کو بھی اپنی طرف سے دیدوتو بہتر ہے اوروہ لے کردیدے توسید کے لیے جائز ہے۔

( كفايت أتمفتى ص٢٧٢ج ٣)

سسنلہ:۔اس زمانہ میں بھی بنی ہاشم کوز کو ہ دینے پراحقر فنو کامنع پر ہی دیتا ہے،اگر ضروری ہو تملیک کر کے بنی ہاشم کودیدی جائے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۲۵۱ج۲)

#### جس کی ماں سید ہواُس کوز کو ۃ دینا؟

مست اله : اگر کسی شخص کی صرف مان سید ہو، باپ سید نه ہونو اس کوز کو 5 دینا جائز ہے، اس لیے کہ نسب والد کی طرف سے ہوتا ہے، جس کا والد سید نہ ہووہ صرف والدہ کی طرف سے سید نہیں ہوسکتا۔ (احسن الفتاویٰ ص ۲۷۹ج میں بحوالہ ردالمختار باب الکفارۃ ص ۲۶۳۴ج۲)

#### جوشجرهٔ نسب نهرکه تا هو،اُس کوز کو ة دینا؟

سوال: ـ زیداپنے آباؤ اجداد سے بہی سنتا آیا ہے کہ ہمارا سلسلہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلسلہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے لیکن زید کے پاس کوئی مکمل شجر ہو سکے کہ ہما است سے محصح طور پر معلوم ہو سکے کہ ہم واقعی سید ہیں تو اس صورت میں زید کو مال زکو ہ لینا (جب کہ مستحق زکو ہ بھی ہے) درست ہے یانہیں؟

جواب: شبوت نسب کے لیے عام شہرت کافی ہے، شجرہ ہونا ضروری نہیں لہذا زید کے لیے زکو ة لیناحرام ہے،۔ (احسن الفتاوی ص ۹۵۹ج ۲۲ج ۲۸ و کفایت المفتی ص ۵۵ م ۲۶ ج

#### جوسيدمشهور مو،أس كوز كوة دينا؟

سوال:۔جو مخص سید کہلایا جاتا ہے گراس کے نسب کا کہیں پہتنہیں بلکہ بیہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے بہاں تعزیہ داری وغیرہ ہوتی ہے اس کے سبب سے سید کہلاتا ہے، اوران کی قرابتیں بھی عام طور سے جولوگ شیخ کہلاتے ہیں ،ان میں ہوتی ہیں تو ان کوز کو ق دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:۔صرف تسامع (سن سنائی بات) کافی ہے جبکہ مکنہ بین نہ ہو (بعنی اس کے خلاف جھٹکانے والانہ ہو)۔(امدادالفتاوی ص ۲۸ جلد۲)

## سا دات کوز کو ۃ نہدینے کی عقلی وجہہ

المستهان الله المركوة الوكول كے مال كاميل كچيل ہاور حضور الله كي آل ( أولاد ) كواس سے معلام اللہ الله الله الله الله على الله الله على ال

آپ ایک کی آل کوز کو قادینے کا حکم ہوتا تو ایک نا داقف کو دسوسہ ہوسکتا تھا کہ بیخوب صورت نظام اپنی اولا دہی کے لیے (معاذ اللہ) جاری تونہیں فریا گئے؟۔

نیزاس کا ایک نفسیاتی پہلوبھی ہے اور وہ یہ کہ اگر آپ کی آل کوز کو ق بینا جائز ہوتا تو لوگ آپ کے دشتہ وقر ابت کی بناء پر انبی کوتر جج دیتے ،غیرسید کو دینے پر ان کا ول عظمین نہ ہوتا ، اس سے دوسر نقراء کوشکایت ہوتی ۔ (آپ کے سائل س ۱۹۳۱ تا اور کوشکایت ہوتی ۔ (آپ کے سائل س ۱۹۳۱ تا اور کوشکایت ہوتی ۔ (آپ کے سائل س ۱۹۳۱ تا اور کو تا نہ دینے میں ایک رازیہ ہے کہ آنخضرت خود بنفس نفیس صدقہ لیتے اور اسے دشتہ داروں اور ان لوگوں کے لیے جن کا نفع اپنا ہی نفع ہے ، تجویز فرماتے تو اس بات کا اختال تھا کہ لوگ آپ سے بدگمان ہوتے اور آپ کے حق میں وہ با تیں کہتے جو بالکل لغو ہوتیں ،اس لئے آنخضرت نے اس دروازہ کو بالکل بند کر دیا اور اس بات کو ظاہر فرمایا کہ ذکو قابن میں کے مالداروں سے لے کران ہی کے فقراء کو واپس کر دی جائے۔

(اسرارشریعتص۳۰۵ج۱)

## سادات كوز كوة نهديينے كى نفلى وجو ہات

عست ان زکوۃ اورفطرہ سید کومجبوری میں بھی لینے کی اور دینے کی اجازت نہیں ہے، اسی پرفتو کی ہے، حدیث شریف میں اس کو'' اوساخ الناس'' کہا گیا ہے بعنی نوگوں کامیل کچیل۔ اور حضور نے فرمایا کہ بیصد قات محمد (علاقہ ) اور آل محمد مسے لیے حلال نہیں ہیں۔

(مفكوة شريف ص الااج ا)

اس حدیث شریف میں سادات کے لیے حرمت زکوۃ کی علت اوساخ الناس بیان فرمائی ہے۔ بیت المال سے ان کے لیے وظائف کا مقرر ہوتا بیان نہیں فرمایا گیا اور یہ علت آج بھی قائم ہے،اس لیے ان کے لیے حرمت زکوۃ کا تھم آج بھی باقی ہے اورای میں احتیاط بھی ہے اور سادات کرام کا احترام بھی ہے۔

ایک صدیث میں ہے کہ ایک مُرتبہ حضرت حسنؓ نے بچپن کے زمانے میں صدقہ کی ایک مجورا پنے منہ میں ڈال لی تو آپ نے ان کے منہ سے نکلوا دی اور فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔(مکلو ۃ شریف ص ۱۲ اج ۱) در مختار وشامی میں ہے کہ جائز نہیں ہے زکو ۃ بنی ہاشم کو پھر نظا ہر فد ہب ہیہ ہے کہ بنی ہاشم کو زکو ۃ دیتا مطلقاً ممنوع ہے، خواہ بن ہاشم ، بنی ہاشم کو دے یا کوئی غیر دے۔ اور ہر زیانہ میں ممنوع ہے۔ لہذا صاحب حیثیت اور اہل خیر حضرات کولازم ہے کہ وہ سا دات کی لٹدر قوم سے امداد کریں اور ان کو مصیبت و تکلیف سے نجات دلائیں کہ یہ بڑا اجر وثو اب کا کام ہے، ادر حضور کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، ورنہ مؤاخذہ کا اندیشہ ہے۔

( فآوي رهيميه ١٦٨ ج٥ وفآوي محموديي ١٥٥ ج٧ )

#### سيدكاسيدكوزكوة دينا؟

سوال: کیاسید مالدارا پنغریب مسکین سیدرشته دارول کوز کوقد سسکتاب یانهیں؟ جواب: حامداً ومصلحاً ناجائز ہے یہی سیح اور صواب ہے۔

( فآویٰ محودیه ۳۳ ج۳ بحواله شای ۱۲ ج۱)

#### سيد کی بيوی کوز کو ة دينا؟

سوال:۔ ہمارے ایک عزیز جو کہ سیّد ہیں ،جسمانی طور پر بالکل معدور ہیں ، کمانے کے قائل نہیں ، ان کی بیوی جو کہ غیر سید ہیں ، گھر کا خرج چلاتی ہیں ،سوال بیہ ہے کہ ان کی بیوی غیر سیّد ہیں اور گھر کی فیل ہیں ، تو با وجوداس کے شوہراور بیچے جو کہ سید ہیں ان کوز کو قدی جاسکتی ہے یا کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ بیوی اگر غیرسید ہے اور وہ زکوۃ کی مستحق ہے تو اس کوز کوۃ وے سکتے ہیں۔اس زکوۃ کی مالک ہونے کے بعد وہ اگر چاہے تو اپنے بچوں اور شوہر پرخرچ کرسکتی ہیں۔ (آپ کے سائل ص ۳۹۳ج ۳)

#### سيده عورت كي اولا دكوز كوة وينا؟

مسئلہ :۔سادات کی لڑکی کی شادی صدیقی ہے ہوجائے تو بچے سیدنہیں بلکہ صدیقی ہیں۔ (بیوہ کے ) ان بچوں کوز کو ۃ دینا سیجے ہے اور بیوہ اپنے ان بچوں کے لیے زکو ۃ وصول کرسکتی ہے،اپنے لیے نہیں۔(آپ کے مسائل ص۹۲ ج۳)

## سيدكا قرض مال زكوة عادا بوسكتاب يانبيس؟

سوال:۔ایکسیّد کے ذمہایک مسلمان کا قرض ہے، کیاوہ قر ضہدز کو ۃ سےادا کرسکتا ہے؟ جواب:۔اس صورت میں ز کو ۃ کے روپیہ سے قرض ادانہیں کیا جاسکتا ہے۔ ( فقادیٰ دارالعلوم ص۲۳۳ج ۲ )

## كياسيدكواضطرارى حالت مين زكوة دے سكتے ہيں؟

عسن المعدد اگر سید کواضطراری حالت ہو، فاقد ہوتو الی مجبوری کی حالت میں زکو ہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فمن اضطرفی مخصصہ غیر متجانف لائم (پاره ۲)

محصہ غیر متجانف لائم (پاره ۲)

گوحدیث ہے فتو کی ہے، کہ سید کوزکو ہ نہ دی جائے ،اگر سید کو اور قتم کا رزق (مال) آتا ہو، اُسے زکو ہ لینے کی حاجت بی کیا ہے؟ اگر اضطراری حالت ہوتو اور بات ہے۔ (مال) آتا ہو، اُسے زکو ہ لینے کی حاجت بی کیا ہے؟ اگر اضطراری حالت ہوتو اور بات ہے۔ (مال)

## ا گفلطی سے سید کوز کو ہ دے دی گئی ہوتو کیا تھم ہے؟

سوال:۔زیدہائمی ہے،اس کو کسی نے زکو ۃ دے دی اب زید کے لیے کیاتھم ہے؟ جواب:۔اگر دینے والے نے غور وفکر کے بعد مصرف بچھ کرز کو ۃ دے دی تھی اس کی زکو ۃ اوا ہوگئی۔گرزید کواس چیز کے زکو ہ کے ہونے کاعلم ہوگیا تو اس پرلا زم ہے کہ جس نے زکو ۃ دی تھی اس کو واپس کر دے۔(احس الفتا وئی ص ۲۸ جس بحوالہ روالمخارص سے ہے ہے)

#### شیعه اور قادیانی کوز کو قدینا کیساہے؟

سوال: شعبه اورقادیانی کوز کو قادینا جائز ہے یانہیں؟ اورز کو قادا ہوجائے گی یانہیں؟ جواب: شیعه اور قادیانی کا فرین ، بلکه دوسرے کفار سے بھی بدتر ہیں ،اور کا فرکوز کو قاد ینا جائز نہیں شیعہ اور قادیانی کوز کو قادیناسخت گناہ ہے ،اورز کو قادانہ ہوگی ، بلکہ ان کو کسی قتم کا مجمی صدقہ نہ دینا جا ہیں۔ (احسن الفتاویٰ ص ۱۸۱ج ۴ بحوالہ ردالخارص ۲۳۳۲ج۴)

## مستحق کی تصدیق کرنا کیساہے

سوال: ـرشته داروا حباب واقارب جو بظاہر ستحق زکو ۃ نظر آتے ہیں یہ سطرح تقید ہیں کی جائے کہ بیصاحب نصاب ہیں یانہیں؟

#### رشته دارمسكين كوز كوه دينا؟

سوال: میراایک بھائی بہت نا داراورٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے،اس کا آمدنی سیجھی نہیں تو کیامیں یوری رقم زکو قاس کودے سکتا ہوں؟

جواب:۔اُس کو دینا زیادہ تو اب ہے گریکمشت اتن رقم نہ دیں کہ وہ فقیرصا حب نصاب ہو جائے ، پچھرقم دیں ، جب وہ خرچ ہوجائے تو مزید دے دیں ، البت اگر وہ عیالدار بھی ہے تو بیک وقت اتن رقم دے سکتے ہیں کہ کل افراد پرتقسیم کی جائے کسی کے پاس بھی نصاب پورانہ۔ بیک وقت اتن رقم دے سکتے ہیں کہ کل افراد پرتقسیم کی جائے کسی کے پاس بھی نصاب پورانہ۔ (احسن الفتادی ۲۹۲ج میں بحوالہ ردالحقارص ۲۵ج ۲۹)

(زکو ۃ وغیرہ حتی الا مکان ایسے لوگوں کو دی جائے جو ما نگتے نہیں ،آبر و کے لیے گھر بیٹھے ہیں اور ستحق بھی ہیں مجمد رفعت قاسمی غفرلہ )

### معمولی آمدنی والے کوز کو ة دینا؟

سوال:۔ایک عزیز معمولی حیثیت کا کام کررہے ہیں، کیاان کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ جواب:۔اگروہ ز کو ۃ کے ستحق ہیں (صاحب نصاب نہیں ) تو ز کو ۃ کی مدسےان کی مدد ضرور کرنی جاہیے۔( آپ کے مسائل ۳۹۳ج۳)

## بھائی کوز کو ہ دے کرباب برخرج کروانا؟

مسائلہ:۔ بھائی کوز کو ۃ دینا (جب کہ صاحب نصاب نہ ہو ) سیجے ہے گراس سے بیفر مائش کرنا کہ وہ فلاں مخض (باپ) پرخرچ کرے،غلط ہے۔ جب اس نے بھائی کوز کو ۃ دیدی تو وہ اس کی ملکیت ہوگئی اب وہ اس کا جو جا ہے کرے، اور اگر بھائی کوز کو قردینا مقصود نہیں بلکہ والد کو دیتامقصود ہے اور بھائی محض وکیل ہے تو بھائی کو دینے سے زکو قراد انہیں ہوگی۔ (آپ کے مسائل ص ۳۹۳جس)

## سوتنگی والده کوز کو ة دینا؟

مسسنل : ۔ سونیلی مال کوز کو ۃ ویناجب کہ وہ مصرف ز کو ۃ بعنی صاحب نصاب اور سیّد نہ ہو، درست ہے۔ ( فناوی محمود بیص ۲۶۸ج ۷ )

#### اینی ناجائز اولا دکوز کو ة دینا؟

مسئلہ:۔زانی کا بنے اس بیٹے کوز کو ۃ دینا درست نہیں جوز تا سے پیدا ہوا ہو،اوراس طرح اس بیٹے کو دینا بھی جائز نہیں ہے جس کا وہ انکار کرچکا ہے۔ (خواہ وہ لڑکا ام ولد سے ہویالعان کے ذریعہ اس کا انکار کمل میں آیا ہو) البتہ اس لڑکے کو دینا جائز ہے جوالی عورت کا لڑکا ہے جس کے فاوند کولوگ جانتے ہیجانتے ہیں۔ (ردالقارص کو اج )

مستله: شادی کے بعد چوماہ سے پہلے بچہ کی ولادت بعنی پیدائش ہوتو وہ شرعا حرامی ہے، گرجس کے نطفہ سے وہ بچہ ہے وہ مخص اس بچہ کوز کو ہ کی رقم نہیں دے سکتا، اگر دی تو زکو ہ ادانہ ہوگی۔ (فاولی رجمیہ ص ۱۲ ج ۳ بحوالہ شامی ص ۹۴ ج ۲ عالمگیری ص ۳۹ ج ۲۷)

#### جس كودود صيلايا اس كوز كوة دينا؟

عسد بله: بس بج كوركسى غيركى) تم في دوده بلايا باس كواورجس في كوي بن ميں دوده بلايا باس كواورجس في كوي بن ميں دوده بلايا باس كوي كور مناعت بدوده بلايا بال كؤة وينا درست بدا الدادالسائل الزكوة ص ٢٠) (رضاعت لين كور بين كارشته شارنه موكا ،اس ليد ين كور كارشته شارنه موكا ،اس ليد زكوة كادينا ورلينا جائز بعمر رفعت قاس غفرله)

## زكوة كى رقم يدشفاخاندقائم كرنا؟

سوال: ہم لوگ ایک دواخانہ کھولنا جا ہے ہیں جس کاخرج زکو ۃ اور چرم قربانی کے بیسے سے

چلانا ہے اور اس سے ہر محض فا کدہ اٹھا سکے گا، اس میں مریضوں سے کچھ پیسے بھی وصول کے جا کیں گے، اور پیسے اُسی دواخانہ میں خرج کریں گے، کیا ہر حض اس سے فا کدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب:۔ دواخانہ میں زکوۃ اور چرم قربانی کا مصرف صرف بیہ ہے کہ اس رقم سے دوا کیں خرید کرمسا کین کومفت دی جا کیں، اس مدسے دواخانہ کے ڈاکٹر دن اور دوسرے کارکنوں کی تنخواہ، کراید مکان تغیر اور فرنیچر وغیرہ مصارف پرخرج کرنا جائز نہیں، اس سے زکوۃ اوانہیں ہوگی، مساکین سے دوائے نوں میں مد کو قادانہیں ہوگی، مساکین سے دوائے نوں میں مد نواؤہ سے دوائے اور بیا جا تا ہے اس سے زکوۃ اوانہیں ہوتی۔ (احس الفتاوی میں مد میں الدوائے اللہ میں کو خون دیا جا تا ہے اس سے زکوۃ اوانہیں ہوتی۔ (احس الفتاوی میں الفتاوی میں الدوائے الدوائے اللہ میں کو خون دیا جا تا ہے اس سے زکوۃ اوانہیں ہوتی۔ (احس الفتاوی میں الدوائے الدوائے اللہ میں الفتاوی میں الدوائے الدوائے اللہ کو خون دیا جا تا ہے اس سے زکوۃ اوانہیں ہوتی۔ (احس الفتاوی میں الدوائی الدوائی الدوائی دار العلوم میں المین کے دوناوی میں الدوائی میں دوائی دار العلوم میں کا تا ہے دوناوی میں میں المین کو دوائی کیکھوں میں میں دوائی دار العلوم میں کا تا کی دوناوی کی میں دوائی دار العلوم میں کا تا کی دوناوی کو دوناوی کی دوناوی کو کونی دوناوی کی دوناوی کوناوی کی دوناوی کی

سسئلہ:۔اگرہپتالوں میں حاجت مندغریوں کو مالکانہ حیثیت سے دوادی جائے تو اس کی قیمت زکو قالی رقم میں محسوب ہوسکتی ہے۔(معارف القرآن ص ۹۰۶، ج۴)

مسئلہ :۔ اگر کوئی نادار ستخت زکو ہ بیار ہوجائے تو دوا (کھانے کے لیے پھل وغیرہ) خرید کر مستخل کے سیے بھی وغیرہ) خرید کر مستخل کو دینے سے بھی زکو ہ ادا ہوجائے گی۔اورڈ اکٹروں کی فیس ستحق کے ہاتھ میں دے دی جائے تاکہ اس کا قبضہ ہوجائے پھر اس سے لے کرڈ اکٹروں کو بنام فیس دے دے ،یا مریض کے گھروالوں کوزکو ہ کی نیت سے دیدے ۔ (مستفاداحس الفتادی ص الاج مریض کے گھروالوں کوزکو ہ کی نیت سے دیدے ۔ (مستفاداحس الفتادی ص الاج مریض

#### ادائے زکوۃ کی ایک صورت

سوال: ۔اگرز کو ۃ کے پیسے گھر میں رکھے ہوں اور گھرکے باہر کوئی ضرورت مندمل جائے تو کیا جیب کے پیسوں میں سے بچھ دیدیں اور گھر آئرز کو ۃ کے پیسوں سے لے لیس تو کیاز کو ۃ ادا ہوجائے گی؟

(آپ کے سائل ۲۷۸ج۳)

جواب:۔ زکوۃ ادا ہوجائے گی۔

#### سيلاب زدگان كوز كوة دينا؟

سوال: ۔ سیلاب زدگان کوز کو ق کی رقم سے کھانا پکا کر بھیجنا یا نفذی یا اور پچھ سامان بھیجنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اگرظن غالب ہوکہ بیلوگ مستحق زکوۃ ہیں یعنی اُن کے پاس بقدرنصاب مانع زکوۃ اسلاب نہیں تو ان کوزکوۃ دینا جائز ہے، بشرطیکہ ان اشیاء یار قوم کا ان کو مالک بنادیا جائے، اگر ان کی ملک میں نہیں دیا گیا بلکہ ویسے اُن پرخرچ کیا گیا تو زکوۃ اوانہ ہوگی، ای طرح اگر کھانا بھا کہ کھلا یا جائے تو زکوۃ ادانہ ہوگی مسکین کی ملک میں دینا ضروری ہے۔ (بعنی اس کھانے وغیرہ کا مالک بنادیا جائے )۔ (احسن الفتاوی ص ۲۹۳ج میہ)۔ (حوادث اور فساوز دہ علاقوں میں بعض لوگ مالک بنادیا جائے )۔ (احسن الفتاوی ص ۲۹۳ج می کی دوکان یافیکوی وغیرہ تباہ و برباوکر دی میں بعض لوگ مالک نصاب بھی ہوتے ہیں مثلاً کسی کی دوکان یافیکوی وغیرہ تباہ و برباوکر دی گئی یازلزلہ وسیلا ہوغیرہ بیس تباہ ہوگئی، لیکن ان کا بینک بیلنس ہے یعنی رو بیہ بینکوں میں جمع ہوتے دیرہ اس کی ملکت میں ہے جو بقد رنصاب یا اس سے زائد ہوگا ہے والیسے لوگ شرعاز کوۃ کے ستحق نہیں ہیں ، اورز کوۃ بھی ادانہ ہوگی۔ نیز ایسے مواقع میں ہے تو ایسے لوگ شرعاز کوۃ کی ہم نہیں ہیں ، اورز کوۃ بھی ادانہ ہوگی۔ نیز ایسے مواقع میں ہیا اوقات اصل مستحق تک کوئل جاتی ہے۔ اس لیے ایسے مواقع میں احتیاط ہی ضروری ہے۔ (محدوفعت قاسی غفرلہ)

#### مدز كوة عدقيد بول كوكهانا كحلانا كيساهيج؟

مسئلة: نظی صدقات سے قید یوں کو کھانا کھلانا جائز ہے، ذکو قیمی یقصیل ہے کہ اگر قیدی صاحب نصاب نہ ہوں اور ان کو کھانے کا مالک بنا دیا جائے تو زکو قادا ہوجائے گی ،اور اگر اباحة کھلایا مالک نہیں بنایا تو زکو قادا نہیں ہوئی اس لیے کہ زکو قیمی تملیک فقیر شرط ہے۔ اباحة کھلایا مالک نبیں بنایا تو زکو قادا نہیں ہوئی اس لیے کہ زکو قیمی تملیک فقیر شرط ہے۔ (احسن الفتادی میں ۲۹۲ج موآی کے مسائل ۲۹۳ج میں جس)

## فوجی کوز کو ة دینا کیساہے؟

عست الته : جنگ میں جوسلمان سپائی (یا فوجی) مجروح ہوتی ہیں، ان کی ضرور یات کا ہمیجنا پس اگر مجروحین سامان مال زکوۃ سے خرید کر بھیجنا یا نقدرہ پیدان کی ضرور یات کا بھیجنا پس اگر مجروحین (زخیوں) کے پاس پہنچناز کوۃ کا جوما لک نصاب ندہوں، بینی ہے تو زکوۃ اداہوگی در نہیں، کیونکہ ذکوۃ میں تملیک فقیر ضروری ہے یعنی مالک بنانا ایسے مخص کو جوما لک نصاب ندہولازم ہے۔ (فاوی دارالعلوم ۱۳۳۳ ج۲ واحس الفتادی ص ۱۸۹ج س)

## يارسل كرابيمين زكوة كى رقم خرج كرنا؟

**مسئلہ** :۔ یارسل کے کرایہ میں زکو ہ کی رقم استعمال کرنے سے زکو ہ ادائبیں ہوتی ،اس لیے ز کو ۃ میں تملیک مستحق بلاعوض شرط ہےوہ یہاں ( ڈاکنانہ میں ) پایانہیں جاتا ہے۔

(نآوي رحيمه ص٥١٥٥)

### ان حضرات کوز کو ہ دیئے سے زکو ہ اداء ہوجانی ہے

(۱) اینے حقیقی ،علاقی ،اخیانی ،رضاعی بھائی بہنوں کوز کو ۃ دینا جائز ہے اس ،اسی طرح ان کی اولاً وکو بھی دینا جائز ہے۔

(۲) اینے چیا بھو بھی کوز کو ۃ دینا جائز ہے،اس طرح ان کی اولا دکوبھی دینا جائز ہے۔

(٣) اینے ماموں، خالہ کوز کو ۃ وینا جائز ہے، اس طرح ان کی اولا دکو بھی وینا جائز ہے۔

(سم) اپنے سوتیلے ماں باپ کوز کو ۃ دینا جائز ہے ،اسی طرح ان کی اولا دکوبھی دینا جائز ہے۔

(۵) اینے سسراور ساس کوز کو ہ وینا جائز ہے، اس طرح ان کی اولا دکوبھی وینا جائز ہے۔

(٢) مالداركے والدين جوستحق زكوة ہوں ان كوزكوة وينا جائز ہے۔

(2) مالدار کی بیوی جو محق ز کو ق مواسکوز کو ق دیاجا تزہے۔

(٨) مالدار كى بالغ اولا د جو مستحق زكوة مول ان كوز كوة دينا جائز ہے۔

(٩) مالدار بيوى كاشو مرجو مستحق زكوة مواس كوزكوة ويتاجا تزب-

(١٠) اینے داما داور بہو کوز کو ة دیاجا تزہے۔

(۱۱)شا کرد کااستاذ کواور استاذ کاشا کر د کوز کو ة دینا جائز ہے (محض استاذ اور شاگر د کا تعلق مائع زكوة تبيس ہے)

(۱۲) شوہر کائی بیوی کی ایس اولا دکوز کو قادینا جائزے جواس کے مہلے شوہرے ہو۔

(۱۳) بیوی کا بیخ شو ہر کی ایسی اولا دکوز کو ۃ وینا جائز ہے جواس کی بہلے بیوی سے ہو۔

(۱۴)مسافرکوز کو ہ دینا جائز ہے جبکہ سنر میں اس کے پاس مال نہ ہو، اگر چداس کے پاس کھر

برنصاب کے بفترر مال موجود ہے۔

مرائل زکوۃ مرکل مرکل مرکل مرکل مرکل مرکل ویرا جائز ہے جب کہ اسکا باپ صاحب نصاب نہ ہواگر چہ مال صاحب نصاب ہو۔

ہاں تھا سب سہا ہو۔ (۱۲)عورت اپنے شوہر کی اولا دکو جو کہاس کی دوسری بیوی ہے ہوز کو ۃ دی سکتی ہے۔ (۱۷) کسی شخص کی سورو پے کی آمدنی ہے اور اپنا گھر بھی ہے لیکن خرچ تین سوور پے کا ہے وہ

مصرف زکو ۃ ہے۔ (۱۸)جس شخص کی آمدنی کافی ہے لیکن و ہ مقروض ہے اور قرض اداء نہیں کر سکتے تو وہ بھی

مصرف زکو ۃ ہے۔ ( ۱۹ ) زکو ۃ ہراس شخص کو دی جاسکتی ہے جس کے پاس مقدار نصاب سے کم مال ہوا گرچہوہ تشخص تندرست اور کمائی کرنے کے قابل ہو۔

مندرجه بالاحصرات اگرمستحق ز کو ة ہوں تو ان کی مددز کو ۃ کی مدے کر سکتے ہیں اوران کو پہجی بتلا ناضروری نہیں کہ'' بیز کو ۃ ہے'' بلکہ خود نیت کر لینا کافی ہے۔(محمد رفعت قاسمی غفرلہ) نوٹ: حقیقی بھائی بہنیں ان کو کہتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہوں ،علاتی بھائی بہن ان کو کہتے ہیں کہ دونوں کا باپ ایک ہواور ماں الگ الگ ہو،اخیافی بھائی بہن ان کو کہتے ہیں کی دونوں کی ماں ایک ہواور باپ الگ الگ \_رضاعی بھائی بہن ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایک عورت سے دودھ بیا ہو۔

مندرجه بالاثمبرايك ہے تمبرہ تک مسائل درج ذیل کتابوں ہے مستفادیں۔ (امدادالفتاوی ص۱۶ج سوقاوی دارالعلوم ص ۲۳۷ج وص ۲۳۸ وص۱۹۹ج وص ۱۹۸ ج وص ۲۳۸ وص۲۹۲ ج ۲ وص۲۹۰ ج ۲ وص ۲۹ ج ۲ وص ۲۸ ج وق و کام کودیش ۱۰ جسا وص ۹۵ جسا واحسن الفتاویٰ ص۱۲۹ جهم و فتاویٰ عالمگیری ص ۴۶ جه وص ۳۹ جه و کتاب الفقه ص۱۴ ۱۰ جا و اطحطاوی ص١٩٩ جاومدايي ٢٠٥ جاوا دادالمائل زكوة ص٥٧ وآپ كے مسائل اوران كاحل ص١٩٣ ج٣)

## ان حضرات کوز کوه دینے سے زکوۃ ادا نہیں ہوتی

(۱) اینے ماں باب، دادی ، دادا، پڑ دادا، پڑ دادی کوز کو ۃ دینا ناجا تزہے۔ (۲) اینی ماں، نانا، نانی، پڑنانا، پڑنانی، کو زکوۃ وینانا جائز ہے۔ (۳)اینے حقیقی لڑکی ،نواسے ،نواس ، پر نواسے ، پر نواس کوز کو ة وینا نا جائز ہے۔

(۴) این حقیق لڑ کے، پوتے ، پوتیاں ، پڑپوتے ، پڑپوتیا یوں کوز کو ۃ دینا ناجا ئز ہے۔

(۵) شو بركا اين بيوى كوز كوة دينا اى طرح بيوى كاشو بركوز كوة وينا ناجا زبـــــ

(۲) ایسی مطلقه عورت جوعدت گزار رہی ہو،اس کے شو ہر کااس کوز کو ۃ دینا تا جا ئز ہے۔

(۷) مالدارصاحب نصاب کی مختاج نابالغ اولا دکوز کو قادینا ناجا نزہے۔

(٨) جوعورت (بيوه) ما لكِ نصاب ہے اس كواورا سكے نابالغ بچوں كوز كو ة دينا ناجا ئز ہے۔

(9) مدرس مدرسه کواورا مام مسجد کوز کو ة کاروپیتیخواه میں دینا نا جائز ہے۔

(۱۰)حضور صلی الله علیہ وسلّم کے خاندان کو زکو ۃ دینا ناجائز ہے۔اگر وہ غریب ہیں تو ان کی سیر سیر سیر

مدوز کو ہے علاوہ روپیہے کرنا جا ہے۔

(۱۱) مالدار مالکِ نصاب کوز کو ۃ دینا تا جائز ہے۔

(۱۳)ز کو ة کاروپییمسجدی، مدرسه کی ،خانقاه کی مسافرخانه کی، میتیم خانه کی،اسکول کی شاه راهِ

عام کی تعمیر میں ، کنویں اور نہروں کی کھدوائی میں لگا تا نا جا تزہے۔

(۱۳) زکو ہ کاروپیدمیت کے گفن میں صرف کرنا ، اس طرح زکو ہ کے روپے سے قبرستان آ

كے ليےزمين خريد نانا جائز ہے۔

(۱۴) ده تمام صورتیں جن میں مالک بنانانہیں پایا جاتا وہ زکو قاکے مصارف نہیں ہیں۔

مندرجه بالامسائل ایک سے ۱۳ اتک درج ذیل کتابوں سے مستفاد ہیں۔

(معارف القرآن ص۱۳ ج٧ و قناوئی دارالعلوم ص۲۹۲ ج۲ و ص۲۸۲ ج۲ و ص۱۲ ج۲ و ص۱۱ ج۲ و ص۱۱ ج۲ و ص۱۱ ج۲ و ص۱۰ ج۲ و احسن الفقاوئی ص۱۹ ج۳ و ص۱۰ ج۳ و ص۱۰ ج۳ و قناوئی جمود بیر ص ۱۰ ج۳ و ج۳ و تناوئی حجمود بیر ص ۱۰ ج۳ و ج۳ و تناوئی عالمگیر ص ۱۰ ج۳ و در محتار ص۱۳ ج۳ و فقد الزکو قاص ۱۰ ج۲ و ایراد دمسائل الزکو قاص ۲۰ ج۳ و ص۲ ۲ ج اوار دمسائل الزکو قاص ۲ ج دو سر۲ کا حل

قرض کے نام سے زکوۃ وینا کیسا ہے؟

سوال: \_ا يك فخص جوز كوة كالمستحق باس كوز كوة وين والاسى مصلحت ي قرض كى رقم كهد كرز كوة وياداء بوگى يانبير؟ كرز كوة وياداء بوگى يانبير؟

جواب: ۔ صورتِ مستولہ میں جب نیت ذکوۃ کی ہے نہ کہ رقم واپس لینے کی تو زکوۃ اداء ہوجائے گی۔ فناوی عالمگیری میں ہے کہ کسی نے مسکین کو درہم دیئے بطورِ قرض اور جبہ کے ، اور نیت کر لی زکوۃ کی تو زکوۃ داء ہوجائے گی۔ (فناوی رجبہ میااہ جسبول ایمائیری میا اے ایمائی میا اور یہ کہا کہ تم اپناکام کراو، جب ہوں دے دینا، دوسال کے بعد بحر نے زید کے روپ واپس لینا جا کر نہیں کیونکہ ذکوۃ اداء ہوگی تھی ، بحرکو واپس و بنالازم ہے۔ اگر ذکوۃ کا اظہار مناسب نہ ہوتو بحر پر یوں ظاہر کرے کہ میں نے قرض معاف کر دیا ہے۔ اگر ذکوۃ کا اظہار مناسب نہ ہوتو بحر پر یوں ظاہر کرے کہ میں نے قرض معاف کر دیا ہوں ہے۔ یا ہدیے کام سے دیدے، (احسن الفتاوی ص ۲۲ جسم وفقہ الزکوۃ ص ۲۳ جس کری، اور نیت اس میں ذکوۃ کی کر لی تو زکوۃ ادام واجائے گی۔ (فناوی عالمگیری ص سی جسم)

ز کوة کی رقم کسی دوسرے عنوان سے دینا کیساہے؟

سوال: مستحق زکو ہ کوز کو ہ دیتے وقت میکہنا کہ بیز کو ہے، کیاضروری ہے یانہیں؟ سرار کر سرکت کے ایک میں میں میں ایک کا میں ایک کا میں ک

جواب:۔ ذکو ق کے روپے دیت وقت بہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ ذکو ق ہے صرف نیت ذکو ق کا فی ہے بلکہ سخت کو یہ کے کہ بیعطیہ ہے یا قرض دیتا ہوں مگر دل میں ذکو ق کی نیت ہوتب مجی

زكوة أدابوجائ كير فأوي رهميص اج اعلم الفقد ٢٥ ج٧)

عسد بله: - بھائی غریب ہو، مالک نصاب نہ ہولینی ساڑھے باؤن تولہ یاساڑھے سات تولہ سوتایاس کی قیمت کے برابر مال کا مالک نہ ہوتو اس کوز کو قادی جاسکتی ہے۔ (شای سرم ۲۸ ج۲) مسد ندلہ انداز کو قائی ہوئی ہے۔ (شای سرم ۲۸ جول کو دینے سے ذکو قادا ہوجا کیگی۔ (فاوئی عالمکیری س اے اجا مطاوی س مسانی ہوئی دی ہوسے میں اے اجا مطاوی س سام ہو جس کے باس حاجت اصلیہ ضرور یہ سے ذائدا تنامال نہ ہوجس کی قیمت کے برابر ہوجائے ایسا محض زکو قالین پر ہوجس کی قیمت کے برابر ہوجائے ایسا محض زکو قالینے پر مجبور ہوتو کے اسکا ہے۔ (لینے والے پر)''زکو قاکی رقم ''ہے آگریہ ظاہر کرنا مناسب نہ ہو، خویش واقارب کو خفت ہوگی اور بُر امنائیں گے، ایسے موقع پر ہدیہ وقعہ کے نام بھی دیا جا سکتا خویش واقارب کو خفت ہوگی اور بُر امنائیں گے، ایسے موقع پر ہدیہ وقعہ کے نام بھی دیا جا سکتا

ہے،البتہ جس مخص کومتعلق تحقیق نہ ہو کہ وہ زکو ہ کا حقدار ہےتو اس سے تنہائی میں محقیق کرلی جائے۔(فاوی رحیمیہ ص۱۲۴ج۵)

عسینله: مستخل کویہ بتانا ضروری نہیں کہ بیز کو قہے، اسے کسی بھی عنوان سے زکو ق دیدی جائے اور نبیت زکو ق کی کرلی جائے تو زکو قادا ہو جائے گی۔ نیر ہدیہ، تخفہ ، انعام وغیرہ کے عنوان سے زکو قادا ہو جائے گی۔ نیر ہدیہ، تخفہ ، انعام وغیرہ کے عنوان سے زکو قادا کی جائے اور ادا کرتے وقت زکوہ کی نبیت کرلی جائے تو ادا ہو جائے گی ، بشرطیکہ وہ ستحق ہو۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۵ اج ۱)

مسئلہ:۔اپےرشتہ داروں اور ان کے بچوں کو یا کسی خوش خبری سنانے والے مستحق زکو قاکو بصورت انعام و بخشش) کچھ دیا اور اس میں زکو قاکی نیت کرلی تو درست ہے، اسی طرح سید، تہوار وخوشی کے موقع پر اپنے خادموں کو زکو قاکی نیت سے پچھ دید سے کا بھی رہی تکم ہے، یعنی اگر وہ مستحق ہے تو دیتے وقت زکو قاکی نیت کر لینے پرزکو قادا ہوجائے گی۔

( فنَّاوِي عَالْمُكْيِرِي صِ اسْ جَسَّ)

عسد بنله: - اگرکسی کوانعام کے نام سے پچھ دیا گردل میں بہی نیت بھی کہ میں زکو قد بتا ہوں تو تب بھی زکو قادا ہوجائے گی۔ (بہتی زیرص ۲۸ ج ۳ بوالہ شرح العویرص ۱۳۱ جادر عقارص ۱۰۹ ج ۳) مسل مناسه : جس کوزکو قدی جائے اس پرزکو قاکا ظاہر کردینا ضروری نہیں ہے، البتہ وہ کل اور مصرف زکو قابونا چاہئے۔ (فقادی دارالعلوم ص ۹۰ جلد ۲ بحوالہ ردالحقارص ۱۳ ج کا ورسے میں اور مصرف زکو قابونا چاہئے۔ (فقادی کا درسی کی کو دیئے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو جتلا (بتلا) کر دے کہ صدف یا ذکو قابوں کی کو قابوں کی دویا مدف کو اسلام کے مارکو قابوں کی دویا مدف کی در کو قابوں میں جھی اس کے عنوان سے بھی (زکو قابومد قد) دیا جاسکتا ہے، تاکہ لینے میں شریف آدمی کو اپنی خفت محسوس نہ ہو۔

(معارف القرآن ص١٢ ج٣ وآب كے سائل ص ٣٩٨ ج٢)

سسنله: نیز مستحق رشته دار ول کوز کو قادینه مین دوتواب ملتے بین ،ایک زکو قادا کرنے کا دوسراصله رحمی کا تواب \_ (مفکوة شریف ص ۱ ساخ ادفادی دارالعلوم ص ۲ ۳۳ ج۷ دور مخارص ۳۵۳ ج۲)

公公

## غریب کاامیر ہونے کے بعد زکوۃ میں ملی ہوئی چیزاستعال کرنا؟

سوال:۔میرے پاس زکو ۃ اورسود کے پیسے ہیں ،میرا دامادغریب ہے اورمقروض ہے کیا ہے پیسے اسکو دے سکتا ہوں یانہیں؟ قرض کی ادائیگی کے بعد دہ بیچے ہوئے بیپیوں سے گھرکی مرمت کرنا چاہتا ہے تو وہ کرسکتا ہے یانہیں؟اگر وہ اس کے بعد مالدار ہوجائے تو اس کے لیے زکو ۃ کے پیپیوں سے مرمت کیے ہوئے مکان میں رہنا جائز ہوگایانہیں؟

جواب:۔دامادغریب ہوتو زکو ہ کے پیسے دے سکتے ہیں اوران پیپیوں سے گھر کی مرمت بھی کراسکتا ہے اور وہ مستقبل ( آئندہ ) قریب یا بعید میں مالدار ہوا جائے تو اس کے بعدوہ اس گھر کواستعال کرسکتا ہے ،اس لیے کہ فی الحال تو وہ غریب ہے۔ ( فقاوی رجیمیہ ۱۲ اج ۵ )

## کیافقیر کوز کو ق میں ملی ہوئی چیزغنی کے لیے جائز ہے؟

سوال: ۔اگرکسی فقیر کوکوئی کتاب مدز کو ۃ ہے ملی ،توغنی (مالدار) کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے یانہیں؟ فناوی رشید یہ کے مسئلہ ذیل ہے اس کا ناجائز ہونا ٹابت ہوتا ہے طلباء کا کھانا جوکسی جگہ مقرر ہوتا ہے اوروہ وہاں سے لاتے ہیں ،صاحب نصاب کو وہ کھانا بحسب رغبت طلبہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: طلبه کا کھانا جومقرر ہوتا ہے، اگروہ واجب مثل کفارہ اور عشر اور نذر اور زکوۃ نہیں ہے تو طلبہ کے ساتھ ان کی اجازت سے فنی (مالدار) بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک میں کھانا مقرر ہوا ہے تو جب وہ طالب علم سی کو مالک بناد ہے اُس ونت غنی اس کھانے کو کھا سکتا ہے، صرف ساتھ کھلانے سے کھانے اس کا درست نہیں ۔ فقط (فاوی رشیدیہ ص ۲۸۵ج) سکتا ہے، صرف ساتھ کھلانے سے کھانے اس کا درست نہیں۔ فقط (فاوی رشیدیہ ص ۲۸۵ج) اس کے خلاف دیو بند، سہاری یور، مدرسہ امینیہ دبلی وغیرہ نے صورت مسئولہ کے اس کے خلاف دیو بند، سہاری یور، مدرسہ امینیہ دبلی وغیرہ نے صورت مسئولہ کے

ال مصطلاف دیو بند، سہارن پور، مدرسها خلاف جواز کافتو کی دیاہے، اپنی تحقیق سے نوازیں؟

جواب: ۔ فناویٰ رشید بیرکا مسکلہ بھی ہے ، فقیر نے مال زکو ۃ غنی کواباحۃ یا عاربیۂ دیا تو اس کے لیے حلال نہیں ۔ البتہ تملیک کے بعد حلال ہوجائے گا۔ اور حضرت ابو ہر ہر ہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ صلت بیجہ تبدیل مالک بسبب ہریہ وقی بصورت اباحت نہیں ،عبارت ندکورہ کے علاوہ ہدایہ ،عنایہ فنخ القدیم وغیرہ کتب فقہ میں یہ مسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ مذکور ہے ،مجوزین حضرات نے فتو کی لکھتے وفت ان کتب کی طرف رجوع نہیں فر مایا۔ (احسن الفتاوی ص ۲۶۰ جس)

## جس کوز کو ة دی گئی،اس کامدیقبول کرنا کیساہے؟

مسئلہ:۔اگر قریب کارشتہ دارمصرف زکو ۃ ہےاور (صاحب نصاب) اس کوز کو ۃ دیتا ہے پھروہ کوئی شے (چیز (ہدییاس ز کو ۃ دینے والے کو دیتا ہے تو اس کالینا درست ہے۔ (فاویٰ محودییص ۲۳۹جے)

ز کو ہ کی رقم اگر چوری ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال:۔زکوۃ کی رقم اداکرنے کے لیے ایک بوے میں علیجد ہ رکھی مگر ادائیگی سے قبل ضائع ہوگئ توزکوۃ اداہوگئ یا دوسری زکوۃ دین پڑگی؟

جواب: مصورت مسئوله میں زکو ة ادائبیں ہوئی اور ندسا قطاد و بارہ دین ہوگی۔

( فآويٰ رجميه ص ١١ ج٢ وفقه الزكوة م ٢٥ ١٣ ج٢ )

مسئله: ـ ز کو ة کی نیت کیا ہوار و پیکھویا جائے یا چوری ہوجائے تو ز کو ة ادانہیں ہوئی، پھرادا کرنی ہوگی ۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۱۰ج۲ بحوالہ ردالحقارے ۱۹

مس نه السه : ـ ز کو ة کارو پیدنکال کرکسی قدراس میں سے تقسیم کردیا اور پچھرو پیدر کا دیا کہوقٹا فو قنادیتا رہوں گا وہ چوری ہو گیا یا رکھ کر بھول گیا تو جس قدر باقی ہے اس قدر ز کو ۃ مجرادا کرنی ہوگی۔ (ننادی دارالعلوم ۱۲۳ ج۲ وننادی مجمودیص ۱۳۸ ج۱۱)

یعنی جس قدررو پید چوری ہوگیا ہو،اس قدررو پیددینا چاہیئے ،محدرفعت قاسمی غفرلہ)

ز کو قاکی رقم منی آرڈ روڈ رافٹ سے بھیجنا کیسا ہے؟

سسئلہ:۔ زکوہ کی رقم بذر بعد منی آرڈ راورڈ رافٹ بھیجی جاسکتی ہے، کیونکہ مجبوری ہے،اس لیے اس طرح کی تبدیلی سے زکوہ کی ادائیگی پر اثر نہیں پڑتا گا ،منی آرڈ روغیرہ کی فیس میں ز کو ة فطره کی رقم استعال نہیں کی جاسکتی۔ ( فقاویٰ رحیمیہ ص۱۲۴ج ۵ )

مسئله: گرفیس منی آرڈ راپنی پاس سے الگ دینی جا ہے۔ (فآوی دارالعلوم س۳۵ ج۲) مسئله: ۔ ذکو قاکی رقم بذریعه منی آرڈ رہیجنے میں کچھٹر جنہیں ہے ہمہتم صاحب کولکھ دیں کہ بیز کو قاکارو پیہ ہے ، ذکو قادا ہو جائے گی۔ (فآوی دارالعلوم ساماج وفاوی محودیں موسی کے دریا ہوتا وہ کا جسکی (لیکن کسی اور ضرورت من مستحق ذکو قاکو بھیجنا ہوتو نہ کھیں کیونکہ لفظ ' ذکو ق' سے مستحق

کوشرمندگی ہوگی اورصرف نیت کر لینا کافی ہے ،لیکن مدارس اور مکا تب اور دیگر اداروں کو اطلاع دیتا اس لیےضروری ہے تا کہ وہ زکو ق کونچے مصرف میں لگائیں۔محدرفعت قامی غفرلہ)

رجسری یامنی آرڈر سے زکوۃ کی رقم نہ پہنچے تو کیا تھم ہے؟

عسب خلے :۔رجسٹری کے ذریعہ سے اگرز کو قانہ پنچے تو اس صورت میں بھیجنے وا کے کے ذمہ سے زکو قافطرہ ادانہیں ہوا، کیونکہ ڈاک خانہ مرسل کاوکیل ہے،مرسل الیہ کانہیں ہے۔ سے زکو قافطرہ ادانہیں ہوا، کیونکہ ڈاک خانہ مرسل کاوکیل ہے،مرسل الیہ کانہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۷ج ۲۳)

مسئلہ :۔رجٹری وغیرہ کے نہ ملنے کی صورت میں ذکو ہ کی رقم پھردین چاہیے،ضروری ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۸ ج ۲ بحوالہ ردالحقارص ۱۵ ج۲)

ز کو ة میں دی ہوئی اپنی چیز خرید نا؟

عسد نام الما الما الما المركز الما المركز المين المركز المين المران مها كين سے تاجرانه بھاؤ (ریث) سے بتراضی طرفین وہ كتب مزكی (جس نے زكوة میں دی تھیں) خرید لے توصحت بنج (فروختگی) میں توكوئی شبہیں ، باتی اگر قرائن سے بیمعلوم ہوكداس نے ہمارے لحاظ سے اتنی قیمت كوقبول كرايا ہے تواس صورت میں كراہت ہوگی۔

(امدادالفتاوي ص ۵۷ ج۲)

سسئلہ:۔جو چیزکسی کوز کو قامیں دی اور دہ اس کوفر وخت کرتا ہوتو بہتر ہے کہم اس کواس سے مت خرید وشاید وہ تہاری رعایت کرے۔

(تعليم الدين ص٧٥ وفرة ويمجموديي ٢٥١ج ٤ بحواله داؤ دشريف ص٢٢٥ج ١)

## غیر سخق کوز کو ۃ دیدی گئی تو کیا تھم ہے؟

عسد بنا المرسی خص نے سی کواپنے گمان کے مطابق اور مستحق اور مصرف زکو ہے سمجھ کرز کو ہ دیا ہوگا، دو بارہ دینی دیدی، بعد میں معلوم ہواکی وہ اس کا غلام (شرعی ) یا کا فرتھا تو زکو ہا اور آئیس ہوگی، دو بارہ دینی چاہیے، کیونکہ غلام کی ملکیت سے نکلا بی نہیں ، اس لیے زکو ہا اور آئیس ہوئی اور کا فرز کو ہا کا مصرف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بعد میں سیہ فابت ہوکہ جس کودی گئی ہوہ مالدار سیدیا ہائی یا اپنا باپ یا بیٹا یا ہوی یا شوہر ہو وزکو ہ کے فابت ہوکہ جس کودی گئی ہوہ مالدار سیدیا ہائی یا اپنا باپ یا بیٹا یا ہوی یا شوہر ہو تو زکو ہ کے اعادہ (دو بارہ لوٹانے) کی ضرورت نہیں، کیونکہ زکو ہ کی رقم اس کی ملک سے نکل کر محل ثواب میں بیٹنج چکی ہے، اور تعیین مصرف میں جو فلطی کسی اندھیرے یا معالطہ کی وجہ سے ہوگئی ہو وہ میں بیٹنج چکی ہے، اور تعیین مصرف میں جو فلطی کسی اندھیرے یا معالطہ کی وجہ سے ہوگئی ہو وہ میا کہ جا دو فقہ محاف ہے۔ (در مِنتار ص ۱۳ ج ۲ معارف القرآن ص ۱۳ ج مو قادی دار العلوم ص ۲۲۷ ج ۲ و فقہ الزکو ہ ص ۱۳ ج ۲۲ و فقہ الزکو ہ ص ۱۳ ج ۲۲ کی محاف

ہسینلہ :۔زکوہ ادا کرتے وفت اگر غالب گمان تھا کہ میخص زکو ہ کامستحق ہے تو زکو ہ ادا ہو جائے گی۔( آپ کے مسائل ص ۳۹۸ ج ۳)

عس منا اگرکسی کوشبہ وجائے کہ جس تھی کوز کو قدے گا معلوم نہیں وہ مالدارہے یا بھاج ہے تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس کوز کو قددے ،اگر بے تحقیق کے دیدیا تو دیکھو گمان زیادہ کہاں جاتا ہے؟ ،اگر دل یہ گوائی ویتا ہے کہ یہ نقیر (مستحق) ہے تو زکو قادا ہوگئی اوراگر دل یہ کہے کہ وہ مالدار ہے تو ادانہیں ہوئی پھرسے دیے لیکن اگر دینے کے بعد معلوم ہوجائے کہ وہ غریب ہی ہے تو زکو قادا ہوجائے گی پھرسے دینے کی ضرورت نہیں۔

(شامى،امدادمسائل ز كوةٍ ص ٢٤)

(کتاب کا آغاز کرتے وقت دل خوشی سے لبریز تھالیکن اس وقت عمکین اور آئکھیں اشک ریز ہیں کیونکہ مور خدا دئمبر ۱۹۹۱ء کو بابری مسجد پرغیر مسلم دشمنوں نے وحشیانہ حملہ کر کے مسجد کومسار کر دیا ،صرف یہ ہیں بلکہ سیکولرازم وآئین وعدالت وقانون کے پر نچے اڑا دیئے ،مسجد کی شہادت پرمسلمانوں کے جذبات واحساسات کا مجروح ہونا قدرتی بات تھی ، چنانچے ملک کے گوشہ گوشہ میں پرُ امن مظاہرے جمہوری آئین کے تحت کرنے پرشر پہند عناصر چنانچے ملک کے گوشہ گوشہ میں پرُ امن مظاہرے جمہوری آئین کے تحت کرنے پرشر پہند عناصر

اور اسلام وشمن طاقتوں نے ملک گیر فسادات ہر پاکر دیئے اور دیوبند میں بھی پانچ مقامی مسلمانوں کوشہید کردیا مسلم کی ڈھیل بھی نہیں دی گئی حتی گیا۔انسا کہ نہیں دی گئی حتی کے مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی گئی۔نماز کے بعد نہایت ہی دنج وافسوس کے عالم میں کتاب پوری کررہا ہوں ۔

﴿ إِنَّمَا اَشْكُوا بَنِّي وَ حُزِنِي إِلَى اللَّهِ ﴾

محدر فعت قاسمی غفرله، مدرس درالعلوم دیوبند-۱۵ جهادی الثانی ۱۳۱۳ه مطابق ۱۰ دیمبر ۱۱۹۲ء بروز جعه

## مآ خذومراجع

| مطبع                                | مصنف ومؤلف                                   | نام كتاب                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| ر بانی بک ڈیوو یو بند               | مفتى محرشفيع صاحب مفتى أعظم بإكستان          | معارف القرآن             |
| الفرقان بك ذيوا انيا كاور لكصنو     | مولا نامحه منظور نعماني صاحب مدخلهم          | معارف الحديث             |
| مكتبيه وارالعلوم ويوبند             | مفتى عزيز الرحمٰن صاحب سابق مفتى اعظم ديوبند | ف <b>آ</b> ویٰ دارالعلوم |
| مكتبه منشي استبث راند ريسورت        | مولاناسيدعبدالرحيم صاحب مدظلهم               | فآویٰ رحیمیه             |
| مكتنبه محموديه جامع مسجد شهرمير تلد | مفتي محودصا حب مفتى أعظم دارالعلوم ديوبند    | فآوی محمور بیه           |
| سممس پبلشرز د بوبند                 | علماءِ وقت عبدِ اورنگزيبٌ                    | فآوي عالمگيري            |
| كتب خانداعز ازبيد بوبند             | مولا نامفتی کفایت الله د ہلویٌ               | كفايت أتمفتى             |
|                                     | مولا ناعبدالشكورصا حب محكصنوي                | علم الفقه                |
|                                     | مولا نامفتی عزیز الرحمٰن <b>صاحبٌ</b>        | عزيز الفتاوي             |
|                                     | مفتى محرشفيع صاحب بمفتى أعظم بإكستان         | امدادأ محفتين            |
| اداره تاليفات واولياء ديوبند        | مولا نااشرف على صاحبٌ تقانوي                 | امداوا لفتاوى            |
| كتب خانه رجميه ديوبند               | مولا نارشيداحرصاحب منكوبي                    | فآویٰ رشید بیکال         |
| اوقاف وبنجاب لامور بإكستان          | علامه عبدالرحمٰن الجزريُّ                    | كتلباللقة على ذابسيلابعد |
| عارف تمينی د يوبند                  | مفتى ممشفيع صاحب ممفتى اعظم بإكستان          | : جوا برالفقه            |
| بإكستاني                            | علامه ابن عابدينٌ                            | ورمختار                  |
| مكتبه تفانوي ديوبند                 | مولا نااشرف على تقانويٌ                      | بهثتی زیور               |
| مددس ليدادالاسلام صدر بإزاد ميرته   | افادات مولا ناحسين احمرصاحب مدقئ             | معارف مدنيه              |
| ندوة المصنفين ويلى                  | مولا ناز کی الدین عبدالعظیم المنذ ری         | الترغيب والتربيب         |
| سعيد کمپنی کراچی پاکستان            | فقيهالعصرمفتي رشيداحمه صاحب                  | احسن الفتاوي             |
| البدد ببليكيشنر ذلامور بإكستان      | علامدة اكثر يوسف القرضاوي                    | فقه الزكوة               |

| مطبع                                 | مصنف ومؤلف                                                                                                     | نام كتاب                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| تحقيقات إسلامي حبيراآ باد            | مولانا خالدسيف اللهصاحب مدخل                                                                                   | جديد فقهي مسائل           |
| ادارهٔ اسلامیات د بوبند              | نواب قطب الدين خالٌ                                                                                            | مظاهر حق جديد             |
| كتب خانه نعيميه ديوبند               | مولا تامحمر بوسف لدهيا نوئ                                                                                     | آپ کے مسائل اورا نکاحل    |
| اعتقاد پباشنگ ہاؤس دہلی              | مولا نا ابوالكلام                                                                                              | هنيقة الزكوة              |
| ادارهٔ اسلامیات پاکستان              | جناب ا قبال قریش صاحب                                                                                          | امداد مسائل الزكوة        |
| جامعه قاسمیه شای <i>ی مراد آ</i> باد | مفتى شبيراحمه صاحب مدخلا                                                                                       | اييناح المساكل            |
| مكتبة تفسيرالقرآن ديوبند             | مولا نامحمرر فيع عثان                                                                                          | جديد مسائل كيشرى احكام    |
|                                      |                                                                                                                | فنذ پرز كۈ ة وسود كامسئله |
| مجلس تحقيقات إسلامية كلفنو           | مولا ناعلی میاں صاحب ندوی مدخله                                                                                | ادكانِادبعه               |
| سركودها بإكستان                      | قارى عبدالسمط فللمستعط المستعط | مسئلة زكوة                |
| كتب خانه سعيد ريسهار نپور            | مفتى سعيد مظا ہرعلوم سہار نپورى                                                                                | نوٹ کی حقیقت اوراس        |
|                                      |                                                                                                                | یےشرعی احکام              |
| انوارالمطالع نكحنو                   | علامه سيد سليمان ندويٌ                                                                                         | ز کوۃ انحلی (زبوروں کی    |
|                                      |                                                                                                                | زكوة)                     |
| بنجاب پاکستان                        | مولا نامحمه فضل خاكّ                                                                                           | اسرارشرلعت                |
| تاج تمپنی د بلی                      | تحكيم الامت مولانا تفانويٌ                                                                                     | اصلاح انقلاب أمت          |
| مكتبه تقانوي ديوبند                  |                                                                                                                | تبهثتی زیور               |
| خورشيد بک ژبوديو بند                 |                                                                                                                | نشرالطيب                  |
| اد بی د نیاد مل                      | حجة الاسلام إمام غزاتي                                                                                         | کیمیائے سعادت             |
| مسلم اكيذمي سهار نپور                | فيخ عبدالقادر جبيلاتي                                                                                          | غنية الطالبين             |
| كتب خاندر شيد بيده بل                | ا مام ابوالحسنٌ                                                                                                | بداري                     |
| كتب خاندرشيد سيرد بلي                | 1                                                                                                              | محاح سته                  |
|                                      |                                                                                                                |                           |